







صبال م

جدجارم

قرادة خندق، فرهیت فی غروهٔ حدید مغروهٔ خیر، غروهٔ موته، غروهٔ هی کمه ، غزوهٔ حنین، غروهٔ تبوک، قبا کل عرب کے وفود کی آیر، جیوالود کمی وفات شریف، سقیفه بنی ساعده اور بیوت سیدناصدین اکبرر منی الله تعالی عشه

بيره كرم شاه الازبري

صيارالقرآن بو مى كىينز ئنج بىلى دەۋ ، لامود

## جمله حقوق محفوظ

مْياد البي عِلْكُ (جلد جبارم) 5 2 1 Jall 15 1 15 سجاده نشين آستانه عاليه اميرييه بمعيره شريف ير تبل دار العلوم فحريه فوشيه، بميره رج بيريم كورث أف يأكتان الفاردق كميبو ثرزه لاجور كيوزيك يا ي شيرار 18.00 تارن اثاعت ر في الاول 1420 يجرى الإيش C33.14 تخليق مركز يرعز ذولا بود 정내 محمد حفيظ البركات ثناه jt.

نسياد القرآن يبلي كيشنز في بخش روق، لا مور-

## فهرست مضاجين

| and the second s |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | عروه خدرا    |
| ا كا چند اختيازي خسوصيات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | المراد الرا  |
| حضورنی مکرم علیقہ کے نام خط                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ا يوسفيان كا |
| رم ملاحثه كابواني كمتوب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |
| رائی، فاقته کشی اور بر کاب الحی کا قلبور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | خندق کی کھ   |
| آمداوران كايزاد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | لفتكر كفاركي |
| به رسنی الله عنها کی میداری 📁 🔋                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |
| ن کے اساء کرای                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |
| 66                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | مقتولين كفا  |
| ر بن معادر منی الله عند                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | حفز ت سعا    |
| کے دوروس اثرات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | غرزه ومختدق  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | فراه أبو قري |
| ن کی تو به                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ايولبابداورا |
| _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 296394       |
| لے مردول کو قتل کرنے پر اعتراض                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | يى قريط _    |
| ئ عليه انسلام كاظر زعمل 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | معتر ست مو   |
| ر بن معاذر متی الله عند کی و قات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | معرت         |
| اور غرور قريط ك متعلق شرعى احكام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |
| 77                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | تغييم غنائم  |
| 78 FE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ويكرشر مي    |
| ہ تلہور پذیر ہونے والے دو سرے واقعات کا مختصرہ تذکرہ 🔻 🥙                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |
| م بن ابی الحلین کا عبر ت تاک انجام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ابورافع سلا  |
| يان اين الحال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | خالد بان سقي |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |

|     | 6                                                   |
|-----|-----------------------------------------------------|
| 83  | حضرت زيين بنت بخش رضي الله عنها كوشرف زوجيت         |
| 93  | حضرت آم حبيبه متحكوبية نبوت جي                      |
| 95  | چندروس مے واقعات جو 5 جری میں وقوع پذیر ہوئے        |
| 96  | و فديلال كان هاريث كي آه                            |
| 96  | <i>زاول</i>                                         |
| 96  | گھڑ دوڑ                                             |
| 97  | فرضيت حج                                            |
| 98  | چا ندگر بهن                                         |
| 99  | چرت کاچھاسال<br>جسرت کاچھاسال                       |
| 101 | اس سال میں پیش کانے والے اہم واقعات                 |
| 101 | غردوي بن لحيال                                      |
| 103 | غرو و د کوی قر دید غروة الغابة                      |
| 109 | ا مكب د لحيب واقعد                                  |
| 110 | سريه محدين مسلميدالاشبيل                            |
| 112 | مريه عكاشه بن محصن الاسدى                           |
| 113 | سر به محدین مسلمب                                   |
| 113 | مربيالي عبيده بن الجراح رمني الله تعالى عنه         |
| 114 | مريه زيدين عادية وصنى الله تغالي عند                |
| 114 | سريه حضرت عيدالرحن بن عوف رمني الله تعالى عنه       |
| 117 | سربية زيير بن حارية ومنى الله تعالى عنه             |
| 117 | مربه زید بن تا بت رمتی الله تعالی عند خگرف کی جانب  |
| 117 | سربه کرذبن جابر                                     |
| 119 | سریه سیدناعلی مرتضی رمنی الله تعالیٰ عنه            |
| 120 | سریه زید بن ماریژر منی الله تعالی عندام قرفه کی طرف |
| 121 | ام رومان رمنی الله تعالی محتها کی و فات             |
|     |                                                     |

| عروة حديديه                                               | 125 |
|-----------------------------------------------------------|-----|
| تاريخي ليس منظر                                           | 127 |
| حمار وحشي كالحكار                                         | 132 |
| بديدنى تبعد                                               | 133 |
| مديية بماء بن رحصه رمني الله تعالى عنه                    | 133 |
| كعب بن عجره رضى الله تعاتى عند                            | 133 |
| ایک منافق کاانعام                                         | 134 |
| حد يبي شر حضور كا تمام                                    | 135 |
| الله مكه كى تشويش اورباجى فراكرات                         | 135 |
| پیست د نسوان کا پس سنگر                                   | 140 |
| الديميري ديد طيب أند                                      | 160 |
| مجرة بيعت                                                 | 164 |
| سال مصفیم میں جو سے شرعی احکام مافذ ہوئے                  | 167 |
| فرضيت حج                                                  | 167 |
| عم عبار                                                   | 170 |
| ومت شرب كانتم                                             | 171 |
| مسلم خوا تنین، مشر کین پر حرام قرار دست دی گئیں           | 174 |
| مو من مر دول کے لئے مشرک عور تول کے ساتھ نگاری کی مما نعت | 175 |
| چرت کاسال بفتم<br>جرت کاسال بفتم                          | 177 |
| اسلام كى فتح مند بول كاعمد ذرين                           | 179 |
| ٹایان عالم کود عوست اسخام                                 | 180 |
| كتوب كرامي بهام نبجا ثي باوشاه مبشه                       | 181 |
| مکتوب گرامی بنام قیصرروم<br>مکتوب گرامی کی تعظیم و تکمریم | 185 |
| مكتؤب كرامي كي لتعظيم وتكريم                              | 193 |
| _                                                         |     |

|     | 8                                                               |
|-----|-----------------------------------------------------------------|
| 197 | مکنوب گرای کی تعظیم و بخریم                                     |
| 198 | ميتوب مرامي بنام متوتس شاه مصر                                  |
| 202 | سكتوب كرامي ينام حارث بن ابي شمر الغساني                        |
| 204 | محبوب رب العالمين كاكرامي نامه شمنشاه أمران خسر د پر ديز كے نام |
| 211 | غزوة خيبر                                                       |
| 213 | غروا خيبر كاليس منظر                                            |
| 217 | غروا خيبر کي تدريخ                                              |
| 221 | حدود څیېر مین د اخل هو تخه و منت حضور کی دعا                    |
| 222 | نيبرين واغله                                                    |
| 224 | حضرت حباب كادا نشمندانه مشوره                                   |
| 226 | فتح نیبر کے لئے سرورعالم کی جنگی حکمت عملی                      |
| 226 | خيبر کا محل و قوع                                               |
| 227 | حصول خيير                                                       |
| 227 | جنگ کا آغاز                                                     |
| 228 | خيبر كا قلعه ناعم جو حضرت على كے باتھول فتح ہوا                 |
| 233 | أكيك سياه فام غلام كالوسلام قيول كرنا                           |
| 234 | محمودين مسلميه كي شهادت                                         |
| 235 | حصن صعب                                                         |
| 238 | حصن قلبة الزبير                                                 |
| 240 | شق کے قلعول کی ملح                                              |
| 240 | حصن أتى                                                         |
| 241 | . حسن بری                                                       |
| 241 | حصوك كتهيه                                                      |
| 241 | جعس القموص                                                      |
| 242 | حصن دهيج وسلالم                                                 |

|     | -                                                     |
|-----|-------------------------------------------------------|
| 243 | جھی بن اخطب کے ٹزانہ کے بارے میں مزید استضار          |
| 244 | صفيدين جي كااسلام لانا                                |
| 246 | حصرت أبواليوب انصاري كي بإسباتي                       |
| 246 | زینب پیود بید کی سازش                                 |
| 247 | صحا كف تورات                                          |
| 248 | معركه خيبر بين مسلم خواتمين كي شركت                   |
| 249 | مال غنيمت کي تعتيم                                    |
| 250 | زر کی زمینوں کا انتظام                                |
| 252 | يمود يول كم ساته من لاك عدل وانصاف                    |
| 252 | شداء خيبر                                             |
| 252 | مشركيين مكه كاشر طويدنا                               |
| 253 | مخارج بمن علاط كاد لچسپ واقعه                         |
| 256 | حضرت جعظر بن افي طالب اور آپ كر فقاء كى جشر سے واليسى |
| 259 | حضرت ابوہر میرہ اور آپ کے فبیلہ نی ووس کی آمد         |
| 259 | عمینه بن حصن اور بتوفزاره کی آمه                      |
| 260 | غروهٔ خیبر میں جن شر کل احکام کا نفاذ ہوا             |
| 261 | اموال غنيمت مين خيانت كي مما نعت                      |
| 263 | و محرشر گادگام                                        |
| 263 | گد جول کی حربست کا عظم                                |
| 265 | مزاد عث كاجواز                                        |
| 266 | متعد کی حر مت کااعلان                                 |
| 267 | شد کیاہے؟                                             |
| 269 | متعد کے جواز کے دلائل<br>معد کے جواز کے دلائل         |
| 270 | متعد کی حرمت شے دلا کل<br>معد کی حرمت شے دلا کل       |
| 274 | الل فدك كے ساتھ معاہم و صلح                           |

|     | and the second s |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 276 | ارامنی فدک کی المدتی اوراس کی حقیم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 296 | ولا كل المنبوة (معجزات)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 297 | غز و و و القرائي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 300 | *E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 301 | ~                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 308 | - T. S. F.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 310 | جزيه كي اصل وجه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 316 | موجود دور ش برابيه كي حيثيت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 316 | جزیره صول کرنے میں تری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 317 | غروب کے بعد رجوع آقاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 318 | نمازت كاقضاء بمونا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 319 | نماز میں کے قشاء ہوئے میں حکمت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 320 | هدينه طيسه والهبي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 321 | حضور منافق کی ایک ایم بدایت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 322 | مهاجرین کی سیر چشمی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 323 | غروہ خیبر کے بعد جُنگی مهمات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 323 | سرية سيعة ناايو بكر صعة بين د حنى الله تعالى عند                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 324 | سرييه فاروق اعظم رمشي الله تعالى عنه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 324 | سربيه عيدانلندين رواحه رمني الله تعالىٰ عنه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 325 | سريد بنيرين سعدالانصاري دمنى الله تعاتى عند                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 326 | سريه عالب بن عبدالله الليثي رمنى الله تعالى عنه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 326 | بشيرين سعد رمنى الشرتعالي عندكي زير قبادت ووسراس بير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 327 | سريه ابی حدروالاسلمی رمنی انتُد تبعالی عتبه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 329 | مربيه حفرت عبدالله بين حذافه السهجي رمني الله نغاني عنه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 330 | غزوهٔ ذات الرقاع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| ي الماليات ا | 331 |
| القمناء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 335 |
| رمديش واقتبه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 338 |
| يته واليبي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 341 |
| ت سیدالشید اء کی معاجبزادی عماره کاساتھ جانے پراصرار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 342 |
| ر طبيبه جمل والهيل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 342 |
| ت كامال بشتم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 345 |
| کے جگرارے رس اُرت مآب کے قد مول یس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 347 |
| ت عمر دا بن العاص کی که فی ال کی این زیاتی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 348 |
| بن ديد كا قبول اسلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 352 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 359 |
| الله الله الله الله الله الله الله الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 363 |
| ب جنگ کی نبوی تعلیمات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 364 |
| لد موية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 369 |
| ئىمو يەكاناز كەنگىر<br>ئامو يەكاناز كەنگىر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 373 |
| جُلُب كَا نَتْجِيد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 377 |
| ہ مویۃ کے جہیدوں کے اساء گرامی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 379 |
| الناحطرات جعفر طبياد سيرتعز ببت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 379 |
| اسلام کی مدیره منوره واقعی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 382 |
| به عمر وین العاص رمنی انثد تعاثی صنه ء مرید ذاسته نسلاسل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 384 |
| په الې عبيده بن جرح د منی الله تن کی عنه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 388 |
| مر بید کے مجیجے کا وجہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 392 |
| رة تشخيمكم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 399 |
| ، ساساب.<br>ناخ کمد سے اسماب.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 403 |

|   | 404 | ميدعنى                                                             |
|---|-----|--------------------------------------------------------------------|
|   | 406 | تي الدنيبيء عديه ، تصلوٰة والثناء كالس لهناك حادثة كي اطلاع إنا    |
|   | 408 | بار گاور سالت بنل عمر و بن س م خزا می کی آید                       |
|   | 410 | قریش کی ندامت اور یا ہی معورے *                                    |
| ≣ | 412 | ابوسقیان کی مدینه طبیبه شل المد                                    |
|   | 418 | مك ير حمل كرت كي بارے ميں معوره                                    |
|   | 419 | تيارى كالمحتم                                                      |
|   | 419 | الل كمه كي طرف حاطب بن اني يبعد كاخط                               |
|   | 421 | سيد الرسل كى مكه كى طرف رواتكى                                     |
|   | 424 | سغر بثل روزه الطار كرنے كا تھم                                     |
|   | 426 | مرالطمران على يزالة ( ) الم                                        |
|   | 427 | مديق اكبركا خواب                                                   |
|   | 427 | ا پوسفیان کے بارے میں حضور کی اطلاع                                |
|   | 432 | ا یوسفیان اور عثیم کانکه واپس جانے کاار ارواور حضور کاار شاد کر ای |
|   | 433 | نشکراسلام کی <b>تو</b> ہ اور جنگی سازوسامان کی نمائش               |
|   | 439 | سيدعالم عليضة كامكه مكر مدجل ورود مسعود                            |
|   | 442 | خرم كتيه بين تزول اجلال                                            |
|   | 444 | كعيد مقدمه شي دا خلد                                               |
|   | 445 | معنوعام كااعلان                                                    |
|   | 450 | كد مشرف كى فتح كے بعد تي كر يم الله كا كے خات محقيم كى دعنا بُدال  |
|   |     | اور د کریا سیون کی حسین ادائیں                                     |
|   | 467 | پسر الن ایولسب کا بیمال لانا                                       |
|   | 468 | سهيل بين عمر و كاتبول اسلام                                        |
|   | 469 | کلید کعب                                                           |
|   | 471 | شيهدين عليان ين أبي طلحه كالسلام تعول كرنا                         |
|   |     |                                                                    |

|         | 13                                                                |
|---------|-------------------------------------------------------------------|
| 473 ,   | ا ہو سفیال کے وسادس کاالاللہ                                      |
| 473     | عبدانله بن الزبعرى كاقبول إسلام                                   |
| 474     | فضاله بين عمير كامشرف بإسلام بونا                                 |
| 475     | حضرت صدیق اکبر کے وسد ابوتی فیہ عثمان بن عامر کا مشرف باسلام ہوتا |
| 476 , , | مكه تحرمه بين قيام                                                |
| 477     | الزالت بلدب                                                       |
| 478     | بت كدون كومسمار كريدنے كانتكم                                     |
| 479     | حضرت عمروین العاص کی سوس کی طرف رو تکی                            |
| 480     | المنسار عليهم الرضوال كحدوسوس كالزار                              |
| 482     | البيس لعين كي حجج                                                 |
| 483     | مكرب بروا كى سے پہنے ، وال كا انخاب                               |
| 484     | ردبانیہ کے دزیر خارج کے تاثرات                                    |
| 486     | نی کرم علیہ کی بے مثال عسکری قیادت                                |
| 493     | غرثو وَ حَشِين                                                    |
| 501     | لنظر اسلام کی موازن پر حملہ کرنے کے لئے تیاریان                   |
| 502     | عيد الله بين الي حدر و رمني الله نق لي عنه                        |
| 503 - 🔒 | الشكر أسلام سے عناصر مرتبی                                        |
| 506     | للكر اسلام كى جنكى ترتيب                                          |
| 507     | بمشر کین کے جاسوسوں نے کیاد بکھا                                  |
| 508     | جنگ سے النے الحکر کاری مغد بندی                                   |
| 515     | الشكراسل مى عاد منى بريست يرائل كمد كے جديات سرست                 |
| 518     | نشکر ہوازن کی شر مناک ہز ہیت اور انجام                            |
| 519     | معركمه لوطاس                                                      |
| 520     | حساز لی کف                                                        |
| 521     | طا كف كروفا مي الجهيت                                             |

|     | 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 524 | حضود لمطبيخ كالهراجم إعلان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 525 | مجنس مشاورت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 527 | عهيته بمن حصن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 527 | مورين عيلدالاحمى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 528 | طا كف كامحاصره اشخائے كى دجو ہاست                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 530 | مل كف ہے واپسى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 531 | شهداء طاکف مے اساء گرامی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 532 | عروه بن مسعود کی شمادت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 533 | ر سول النَّد عَلَيْظَةً كَيْ طَا مُف ہے جعر النہ و لهي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 534 | وفد موازن کی آند 💉 🐪 🛴 🛴 🛴                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 53B | عدل وانصاف كاناور تموند المراح |
| 539 | مؤلفة التلوب المستحد ا |
| 542 | أيك د ليب واقع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 543 | انسارک خلش کا الہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 547 | چند! بیان افروز دا تعان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 548 | مالک بن موف نضری کی بارگاه رساست میں حاضری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 550 | رساست مآب کی تغلیم پر ذوالخویصر ه کانعتراض                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 552 | حضور عظیمی کی رشا می بهن شیماء کی آند                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 553 | عمرة الجر لند (جعر أنه سے عمر ه كا احرام)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 553 | کھپ بمن ڈیمیر کا تجور استمام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 555 | فبيله تتيف كاتحول اسلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 560 | سته 8 ہجری بیس جرید احکام شرعید کا نفاذ ہوا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 560 | چور کے لئے تخصید کی سرا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 561 | شراب كى حرمت كالخلعي تهم مجى اس سال نازب بوا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 561 | أدناهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|         | 15                                                  |
|---------|-----------------------------------------------------|
| 563     | ہجرت کا نوال ساں                                    |
| 565 .   | مرايا                                               |
| 566     | مر بد فهد لمن حصن                                   |
| 570     | مرميه وبيد تن عليد بين الي معيط                     |
| 571     | مربي تحطيد بمث عامر                                 |
| 571     | مربه خناک بن مفیان الکلالي رضی الله تعالی عند       |
| 572     | 19.0. 200 = 1                                       |
| 573     | مربيه على براني طالب د منى الله تعالى عنه           |
| 574     | قبيد عدى بن خاتم كاتبول إسلام                       |
| 583     | غزادة تيوك إلى الماري                               |
| 587     | فرده جوک کے اسباب                                   |
| 589 , 1 | مجد ضراد التاب المستديد                             |
| 591     | مسمانول کے بنے چارہ کار                             |
| 592     | بذك كا علان عام                                     |
| 592     | جماد کے لئے، نغاق کی دعوت دہر خیب                   |
| 593     | مفترت صديق أكبرر منى تعالى الله عنه كاب مثل يأر     |
| 594     | حصرت عبدالرحمن بن عوف رمتى الله تعالى عنه كالبمار   |
| 595     | فضرت عالمهم بن عدى رضى الله تعالى عنه كا نفاق       |
| 595     | معترات عنيك رمنني القدائع الي عنه كافياضانه انفاق   |
| 596     | هنرية ابوعقبل انصاري رمني لتدنته لي عنه كا فقرو عار |
| 597     | نشكر اسلام كى رواعى                                 |
| 598     | منانقين                                             |
| 599     | اشکر اسٹلام کی مدینته مٹورہ ہے روانگی<br>           |
| 600     | جنگ عن شر كمت سے معقررت كرنے والے                   |

|     | 16                                                         |
|-----|------------------------------------------------------------|
| 601 | و نسته پیچهے دہ جائے۔                                      |
| 602 | ا يوضيهُ ركا حِذْبِ ايمان                                  |
| 604 | يلاو تمود                                                  |
| 605 | ىلىڭ كانزول<br>ئارىلى                                      |
| 606 | تاقد کا گمشدگی                                             |
| 607 | ترافع احضرت عبد الرحمي بن عوف كي افتره مي                  |
| 608 | آيك عجيب فيصله                                             |
| 608 | نی کر یم استر احت فره بوتے یہال تک که سورج طلوع بوهمیا     |
| 609 | نی رحت علیته ک تبوک تشریف آوری                             |
| 609 | جوک بیس مجمعی زمانه 📉 🕥 🔻 😘                                |
| 610 | خطيبه تبوك                                                 |
| 613 | آيك منجزه                                                  |
| 614 | آندهی                                                      |
| 614 | ا كي اور مجروه                                             |
| 615 | يا نچ خصوصی نعاهات                                         |
| 616 | مر کار دوعالم علیہ کا کر ای نامہ ہر قل کے نام              |
| 619 | فد البيادين اور حضور کی شاك پشده لوازی                     |
| 621 | شهید محبت کی مذافین کارور می پر در منظر                    |
| 621 | شاه ایل کی مصالحت                                          |
| 622 | اللي الورح سے صلح                                          |
| 622 | و مشل کی طرف چیش قدی کے باہے میں مشورہ                     |
| 624 | طاعون زده علاقہ میں جانے کی ممانعت                         |
| 624 | تبوک ہے مدینہ طبیبہ کی طر <b>ف</b> وانہی                   |
| 626 | جو ک ہے وا ہی کے دور ان مجزات کا تھیوں ۔                   |
| 628 | بعض لاک جو سفر میں شر کیک مند تھے لیکن نواب میں شر کیک تھے |

|       | 17                                                       |
|-------|----------------------------------------------------------|
| 628   | ئے وطاب                                                  |
| 629   | مهجد ضرائد لوراس كااثميدام                               |
| 632   | عودة تبوك بي شركت ندكر في الوراسة ما قات                 |
| 633   | بقیم عذر کے جو ہوگ فروہ تہوک میں شر بیک نہ ہوئے          |
| 835   | حضر ست کعب بن بالک ادر ان کے ساتھیوں کی داستان           |
| 645   | قیائل عرب کے وفود کی آمد                                 |
| 648   | و قد تجراك                                               |
| 656   | و قدا بو عتیم الداری                                     |
| 657   | وفد كعب بين ربهير رمشي الله بعالي عند                    |
| 657   | وفرنقیف 💉 📜 🗸 🖟                                          |
| 659 🦯 | وقد گيوائين اي اي اي                                     |
| 663   | وقدى عامرين مسعم                                         |
| 667   | و قد متهام بن نثلبه رمنی نندتی کی عشم                    |
| 668   | وفدعيدالقص                                               |
| 674   | وفدين حنيف                                               |
| 679   | وخرقے                                                    |
| 680   | و فدعدى بن صاحم الطاكي                                   |
| 680   | و قعه هم وة الحرادي                                      |
| 680   | وفدين زميد                                               |
| 681   | و فد كنده                                                |
| 683   | و فيرازو شنوع                                            |
| 684   | حارث بن کال اور اس کے دوستوں کی طرف سے بار گاہ مسالت میں |
|       | كامدى رواتكي                                             |
| 684   | فروه بن عمر والجذامي كا قاصد بإر كاه رسانت مي            |
| 685   | و فد حدار ٿ بين گھنپ                                     |

|     | 18                                                                                                              |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 686 | فدرقاعد بن زيد لخراعي كي حاضري اور قبول اسلام                                                                   |
| 686 | قد بعد الن                                                                                                      |
| 687 | قد مجيب                                                                                                         |
| 789 | فدى شب                                                                                                          |
| 689 | فعرنی سعد بتر یم بمن قضاند                                                                                      |
| 690 | فعر سمداءال                                                                                                     |
| 692 | قدغايد                                                                                                          |
| 693 | لهرازو                                                                                                          |
| 694 | اکل بن جمر کی تبد<br>قد الفح                                                                                    |
| 698 | قد الحج م                                                                                                       |
| 697 | علدا بن استح کی آمد ( . ) ما استح کی آمد ا                                                                      |
| 698 | تنعر بيول اور الل بيمن كاو فد                                                                                   |
| 700 | ندوس السارا ا                                                                                                   |
| 704 | ندحريد تا ما ۱ ۱ ۱                                                                                              |
| 705 | لد قزاره                                                                                                        |
| 706 | ند يخر انه                                                                                                      |
| 707 | ند بَلُ عَزْرِهِ                                                                                                |
| 708 | نمين المراجعة المراجع |
| 710 | 0,000                                                                                                           |
| 711 | ند خولات                                                                                                        |
| 714 | ند محارب                                                                                                        |
| 715 | ند صداء                                                                                                         |
| 718 | رق بن عبدانند کی ایتی قوم سمیت حاضری                                                                            |
| 720 | ندين اسيو                                                                                                       |
| 721 | كه خسان                                                                                                         |

|            | 19                                                                                               |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 722        | وفدي عبيف خ                                                                                      |
| 722        | جرم بین عبدانتد البجلی کی آید                                                                    |
| 724        | بارگاه ر سالت شن ر بادیان کی آید                                                                 |
| 726        | رئيس الهنا فقين عبدالله بن اني كي بدائمت                                                         |
| 728        | سد 9 جرى بن ج كي اد يكي (حفرت مدين أكبر بطور امير الح)                                           |
| 730        | في ان كى طرف معرب خالد بن وليد كاسريد                                                            |
| 732        | مرورعالم علاقة كے نخت جگر حضرت ابراجيم كى وفات                                                   |
| 733        | حعر به ابو موسی اور معاذبین جبل رسنی الله تعالی عنه کی میمن روایکی                               |
| 735        | حضر سے الیوڈر بادگاہ ر سمائے ہیں۔                                                                |
| 738        | مديث جرئيل عليه انسلام 🚽 🔻 🕟 🚽                                                                   |
| 738        | حعرت علی الر تقنی رمنی نظر تفالی عنه کی مین کی طرف روایکی                                        |
| 743        | ج الوراع الما الما الما الما الما الما الما ال                                                   |
| 750        | طوائف ا ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱                                                      |
| 753        | خطبہ جید الوواع ، عرفات کے میدان میں                                                             |
| 778        | بیمن کی طرقب سید ناعلی سر تغنی رحنی الله تغالی عند کی دوانگی                                     |
| 778        | بیمن کی طرف حضر سے علی مر تفنی رمنی الله تعالی عند کاو د مراسفر                                  |
| 779        | حنور ملاقة كي و ميدن                                                                             |
| 779        | بعوال فغيمت كي تغييم                                                                             |
| 781        | A 1 1 10                                                                                         |
| 790        | عجيدالوواع ستعدر يد طيهدوالهى                                                                    |
| 792        | مرض کا آغاز                                                                                      |
| 794        | اسامه بن زيد رستى الله تعالى عند ك مهم                                                           |
| 796        | تقنه الرتداو                                                                                     |
| 798        | و فات سيميا في وان مهيلم                                                                         |
| 800        | الليم مدل وانسال. كاشهنشاد                                                                       |
| Franciscom | A) TACTUFELS O ETA O I ) AND TOUCH PRODUCT OUT AND TOUCH PRODUCT ON DIRECT OF SOUTH ON DIRECT OF |

| 801                                 | السنادك مقاوصيت                                        |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| ن كا علم وفات سے جارون يسيد 202     | حضرت مديق كبررضي الله تعالى عنه كي امامية              |
| 804                                 | حضرت على رضى الله تعالى عنه كى حسن تائمير              |
| 806                                 | و فائت ہے دور ور سمعے                                  |
| 807                                 | وفات ايك دوز مل . 💉 🐣 . سير                            |
| 809                                 | غه جرو ک حیاست مبارک کا محتری ون                       |
| 813.                                | حفترت جبر کنل کی بار گاہ ٹبوت میں عاضر ی               |
| 814 ' / 👀                           | آگری کھا ہے۔ ان    |
| قرى بندونسانگے سے مشرف قرال 16      | منفور نے می بہ کرام کوایج گھر بیس جج کیااور آ          |
| 61.8-                               | وفات شريف كاوقت ورثء مهينه اورسان                      |
| 819                                 | عريموني 💉 🔒 😲 😅                                        |
| ى نندنتى لى عند 19                  | منفيفه ي ساعده الربيعت سيدينا أبو بكر صديق رخ          |
| 837                                 | عسل مبادك ال                                           |
| 838                                 | قِرمِيلاك المنا                                        |
| 838                                 | کفن مبارک<br>نماز چناره کی کیفیت<br>ماز چناره کی کیفیت |
| 839                                 | الماز جناره كي كيفيت                                   |
| 840 .                               | م فين كاييان                                           |
| 343 م كارت و أم<br>بركر م كارت و أم | ا ہے بادی و مرشد کی و فات حسرت کیات پر صحا             |
| 85 t                                | آور فغال ہے ممانعت                                     |
|                                     |                                                        |



ينع الجوالة بالتصييع



وَمَا مَنْ دَمَمُ إِلَّا إِيَّانًا وَتَسْلِيًّا قُ

ادرجب ایمان انوں نے رکفار سے انگروں کود کیما ... تو (فرط مجسس سے) پکار آنے بیر ہے وہ انگراور اُس سے دسول نے فرایا تھا اور کا فرایا تھا استدا ورائس کے دسول نے ۔اور دھمن کے دسٹ کرچرار نے اُن سے ایمان اور جذبہ بیم میں اور جذبہ بیم

والاحزيب وبربر)

ينم الحي القي القياسي



وَمَا مُل دَهُمُ إِلَّا إِيَّا نَا وَتَسُلِيًّا قُا وَتُسُلِيًّا قُا

اورجب ایمان الول نے رکفاد کے انشکروں کو دکھیا ۔ . . تو (فرط یوسٹ ہے) پکار آئے بیسے وُ درشکر جس کا وعدہ اللہ اور ایمس سے دسول نے فرمایا تھا اور کا فرمایا تھا اللہ اللہ اللہ اللہ کے رشول نے ۔ اور دشمن کے لسٹ کر جزار نے اُن سے ایمان اور جذبہ جمم میں اور جنس کے اور کوشمن کے لیٹ کے جزار نے اُن سے ایمان اور جذبہ جمم میں اور جنس کے لیٹ کے جزار ہے اُن سے ایمان اور جذبہ جمم

واللامنوب ٢٢٠)

## غزوؤخندق

غزوهٔ احزاب کی چندامتیاز ی خصوصیات

نی مختشم میلانیہ کے غزوات میں غزوہ شندل کو مخلف حیثیوں سے ویکر غزوات پر چند امتیازی حصومیات حاصل ہیں۔

جزیرہ کو بہر اسلام دستمن طاقتوں نے علیحدہ طبحدہ فرز مران اسلام سے جنگیں کیں اور بمیشدان کو مند کی کھائی پڑی۔ جبکہ غزوہ خندت کی انفراد کی شالنا مید ہے کہ اس غزوہ میں ساری اسلام: شمن تو توں نے متحد ہو کر مرکز اسلام مدینہ طبیعہ پر حملہ کیا۔

اس کی دوسری خصوصیت بیہ کہ مسمانوں نے اپنے وفاع کے لئے سر دی اور روایتی طریق فوری طریق فوری طریق فوری طریق فوری سے کفار کے اس مشکر جرار کو ڈ بنی فوری سے کفار کے اس مشکر جرار کو ڈ بنی فوری سٹشدراور سرعوب کرویا۔ چندیام وہال گزار نے کے بعدر ات کی تاریخ سے فائد وائن کر ہوئے وہ اینا کا صروائن کرے تیل مرام وائن کوٹ کے۔

اس غزرہ کی سب ہے اہم نفرادی خصوصیت ہے ہے کہ وشمنان اسلام کے جار حانہ حمول کی ہے، آخری کڑی تھی۔ اس کے بعد وہ مجھی مرکز اسلام پر حملہ کرنے کی جرات ۔ کر سکے بلکہ بیشہ دفاعی جنگیں اڑنے پر انہیں اکتفاکر ناپڑا۔

می روایت کے مطابق یہ غزوہ 5 ایم کے ماہ شوال بسط بی فروری 62 ہو ہو قوئ پڑر ہوا کیو کہ اس بوت پر سب متفق بیں کہ غزوہ احد 3 بجری میں ہون ابوسفیان نے احد سے واپسی کے وقت آئیدہ سرال میدان بدر میں مسلمانوں کو جنگ کا چینے ویا تحد سر کاروہ عام متلک کا چینے ویا تحد سر کاروہ عام متلک کا چینے ویا تحد سر کاروہ عام متلک کا جیل نے اسے قبول فر مالمانوں حسب دعدہ اسے بندرہ سو جا بدین کو ہمراہ نے کہ مقررہ وقت پر بدر سے میدان میں مینے۔ لیکن بوسفیان سے تحد سرنی کا بہائہ بناکر میدان بدر میں مسمانوں سے سرد آرما ہوئے سے کر پر کیا، اس کے ایک سرس بحد ابو مغیاں میں ودی تو کل سممانوں سے سرد آرما ہوئے سے کر پر کیا، اس کے ایک سرس بحد ابو مغیاں میں ودی تو کل سے ساز باز کر کے مخلف مشرک قبائل کولے کر مدید طیب پر حملہ آور ہوا اور یہ بجرت کا

ی نیجال سال می بنا ہے۔ اہلِ میر اور مفازی کی کشریت اس تاریخ پر متنق ہے لیکن موک میں مان کی بائید کرتے ہوئے لیے من مان کی بائید کرتے ہوئے لیے من مان کی بائید کرتے ہوئے لیے ایس : و المقدونية اللّذِي لَا سَتَلَقَ فِيلُة - "لین موکی بن عقبہ کا قول می مح کے اس میں کوئی فلک نہیں ہے۔ اس میں کوئی فلک نہیں ہے۔ " اس میں کوئی فلک نہیں ہے۔ "

انہوں نے سمجین کاس مدینے استدالال کیا ہے جو حضر ساتان عمرے مروی ہے کہ فردامد کے موقع پر دہ ہار گاہ رسمان بیل فی ہوئے جب کہ ال کی عمر چودہ ہرس تھی کین حسور نے کم کئی وجہ سے انہیں جہادیس شر کمت کی اجادت ندوی ہے گراوہ خندان کے موقع پر دہ چی ہوئے کہ اس وقت الن کی عمر پیدرہ سال تھی۔ اس وقت الن کی عمر پیدرہ سال تھی۔ اس سے انہوں نے رہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ احد کے دوسرے سال غروہ خندان وقت الن کی عمر کاروں کے اید نام کاروں کے ایک کاروں کے ایک کاروں کے دوسر سے سال غروہ کاروں کی تعدد کی دو تعدد کاروں کی تعدد کی کاروں کی تعدد کی دو تعدد کی دو تعدد کی کاروں کی تعدد کی دو تعدد کی دو تا کروں کی تعدد کی کاروں کی تعدد کی دو تعدد کیا ہے کہ کاروں کی تعدد کی دو تعدد کی تعدد کی دو تعدد کی تعدد کی دو تعدد کی دو

اس کے دوجواب دیے گئے جیں ' پہلاب کہ بیٹک غزدوا مدے دفت وہ کم من تے ،ان کی عمر چود و سال حی نیکن جب پانچ ہیم کی جن غزدہ خند تی ہو اتو عمر کے لحاظ ہے دواس قاش ہوگئے کہ جہاد بیس شر کت کر سکس اس نے انہیں اجازت مرحمت فرادی گئی۔

عافظ بن تجرف في المنابري شرح المح الخاري شرياني يرسال كروايت كوتر تجوي على والمنت كوتر تجود كريد والمنتقدة في المنتقبة والمنتقبة والمنت

اس دفت اسلام کی دعشنی اور مربوت بیس تین قو تیس پیش پیش خمیس : 1 - قریش که

2- ارب كے مثرك تياكل

1- الا ميواندهم عن الي بمر هم الجورية (691-751 ص). "راوالعاول بدى فير العياد" اليروت الكنيد المنارالاسمنامية ا 1985م المن 77 - بلد 3 من هر 479

2. العلمة الرين في عن جرام على ( ASSE ) . " في البدى ثم ما تتفاد ما " المثابة العليد المعر يام باست وجدا. من 15

لاسديد طبيه يل آماد يبودي قباكل

ان باخی سالوں میں ہر فرق نے اسلام کے چراخ کو بجھانے کے لئے سارے جتن کر کے دیکھ لئے جہ دور قست عالم خلافی کی رورافزوں آوت و ثروت کو بال کرنے کے ارمان ہورے کر سے تھے۔ چنا نی ہر فراق پر بہ حقیقت و وزرو ثن کی طرح واضح ہو جگی تھی کہ وہ علیمہ علیمہ علیمہ انہوں نے جر محر فراق رحم کی جر عرفی ان محل جر وہ انوں کو تکست جیس دے شکے۔ لیکن انہوں نے عزم کر رکھا تھا کہ وہ اپنے بتوں کا جرم ہر قیست پر یہ قراد رکھی گے۔ کہ اور انہوں نے عزم کر رکھا تھا کہ وہ اپنے بتوں کا جرم ہر قیست پر یہ قراد رکھی گے۔ کہ اور عرفی نے مشرک تی کل کو اپنے خداؤں کی خدائی کا ڈور آن ہوا سنگھا من جیس سے کے کہ اور تیجی دیتا تھا۔ یہود کے دلول جی مسلمانوں کے خلاف حدد و خاد کے جو طوفان موجزن تیجہ دیتا تھا۔ یہود کہ دلول جی مسلمانوں کے خلاف حدد و خاد کے جو طوفان موجزن کے جو دائیں جو بر گھر کر دیا تھا۔ یہوں کہ کے گور گھر کر دیا ہے کہ اسلام کے حرکز پر انگر جرارے تھا کہ کریں کے اوراس کی بین کر تیا تھا۔ یہوں کے میں کر یہ تھا کہ وہ سب این کو معلی جامہ پرینائے کی صورت کیا ہوگی، اس کا کسی وطر تھا۔ یہنائے کی صورت کیا ہوگی، اس کا کسی وطر تھا۔

آپ پڑھ آتے ہیں کہ بار بارک مہد محتیٰ اور عملی ماز شوں کے او تھاب کے با حث بنی تفییر کوئے بینہ طیبہ سے جااد طن کر دیا گیا۔ ان کے چند فائدان شام بیلے محقے اور اکثر بت تخییر شی رہائش پذیر ہوگئے۔ اس جلاو طن کر دیا گیا۔ ان کے جذبہ حسد و مناو کو حزید بھڑ کا دیا۔ ان کی ما تھی اور ان کے دن مسلمانوں کے ضلاف ماز شوں کے جانی بخے جی بی سر ہوتے۔ آثر ما تھی اور ان کا وفد اس کو عملی جاسہ کار طویل سوری بھار کے بعد انہوں نے ایک منصوبہ تیار کی اور ان کا وفد اس کو عملی جاسہ بہتائے کے لئے مکہ روانہ ہول

اس وفد علی ان کے مندرجہ وہل اکا ہر شر کیک تے ۔۔۔ سلام بن الی الحقیق، سلام بن مسلم بن الی الحقیق، سلام بن مسلم بن المسلم بن مسلم بن المسلم بن المسلم بن مسلم الله بن المسلم بنا مسلم بن الله بن الله بند مسلم بنا مسلم بنا

هِي شَائِل هِو کميا۔ چنانچه چو بيس افراد پر مشتمل به وفعه بيژب سنه مکه کی طرف روانه هوا. سنڌ

وہاں چانے کر انہوں نے تریش کو حضور عبد السنؤة والسام کے خلاف جنگ پر ابعار تاثر وع

کے اور انہیں بیٹین و لایا کہ ووال جگ بی ان کے ساتھ ہوں سے ، بہال تک کہ اسلام ور بانی اسلام کو جمم کر کے دم لی مے۔اس و فد کی ملاقات جب ابر سفیاں سے ہوئی تواس نے ان كابراير تياك فير مقدم كياور النيل كهاكه جارك نزديك مب سے پينديدولوك ووجي جو محر (فرادروع) كي عدادت ير الاست من تحد معابده كرتے بيل بيد اور كي واتے تھے، ونہوں نے ابوسفیان کی اس آباد کی کود کھے کر کہا کہ آپ قریش میں ہے پکیاس مروار چن کی اور آپ میں ان میں بول۔ چر ہم سب جاکر کب کے غذاف کو چر کر اور ایے سے کعب ک وہر وں کے ساتھ نگا کروہ دہ کریں کہ ہم پیٹیبر اسمام کی عدادت ش سیسہ یا تی دیوار بن جا کی کے۔ جب تک ہم میں سے ایک محض مجی زعرور واداسان کے خلاف جگ جدی رکے گا۔ ین نیر قرایش کے پیاس سر واروں اور بیوویوں کے اس وقدے کعیہ کے قلاف کو پکڑ کر اور اسینے سینوں کواس کی دیوار کے ساتھ نگا کر اسلام اور مسلمانوں کو شم کرنے کا معابد و کیا۔ (1) ای موقع م ابوسفیال نے بہود ہوں کے وقد سے بدار جماک اے کروہ بہود اتم صاحب كآب و اور صاحب علم و لفنل مو يتم جائة اوك محر (فداد اني واك) ع بهم برمر ساار جیں۔ ہمیں ذرایہ تو بناؤ کہ ہم راہ راست پر جیں یا دو۔ یہود کی وفعہ جوال کے ادبار (ماہرین) اور سر دار در ہے مشتل تی ، شیل حجی طرح می تی کہ تریش مک بتوں کے پر سنار جیل۔ وہ کے مقدمہ جس کو معفرت ایراہیم علیل نے جوال بہودج ل کے بھی مید علی تھے، فقلا امتد وحده وشريك كى عبادت كے لئے تغير كيا تعاراس مقدن كمريس ان فالموسائے تي سو ساتھ بت سمار کے جیں اور ان کی ہے جاہد کرتے جیں۔ ان کے یہ تکس مسلمان ان کے مخالف مسمی نیکن وہ کسی بت کو نہیں او جنے فقط اللہ تھا لی کہ بار گاہ میں ال کی جبینیں سجہ وریز موتی میں۔ ان تمام حق کُل کو جائے ہوئے ایک موجوم فائدہ کے لئے انہول نے تناجموث یول جے صد باسان گزر جائے کے بادجود تاریخ نے ہمشم کر سکی ہے اور تداس کو فراموش کر سکی ہے۔ ان کے اپنے انساف ہندمعنین نے ہمکان کی اس حرکت رائیس کفت حق حس کی ہے۔" تاریخ ایسود فی باوا مرب " کے مستقد مروفسر ولس نے صلی 142 کے تکھیے : جو چیز ہر مو من کے ول کو د کھاتی ہے خواہ وہ مسلمان ہویا یہور کی، وہ اس میبود ک

<sup>1.</sup> اللهم فير بمن ع سلب البدائي التاكي (م 442ء) . " على مهدي والرشاء في ميرة قير العباد" . الكام المائية العباء الأست الاستاق ، 1983 م جدية منى 512

وفد کی مشرکین کمہ کے ساتھ مختلو ہے۔ جس میں انبول نے کمہ کے بت برستوں کو الن مسلمانوں بر فضیت: ک ہے جو خداوند وحدہ لاشریک پر محکم ایمان ادکھتے بچے۔(1)

جب تک بر دنیا قائم ہے ، الل حل کی محفل میں یہ دروق کوئی کی دجہ ہے آگھ افغا کر وکھنے کی جر کت نہ کر سکیل کے سوہ یو سے اے قریش کھ الالت و ہمل کے پر ستارہ) تم علی السنو قوالسلام) ہے کہیں زیادہ حل کا دامن پکڑے ہوئے ہو کہ کہ تم اس کھر کی تنظیم کرتے ہو۔ حاجیوں کو پائی پائے ہو قربہ او تنوں کو ڈ زی کرسٹے ہو اور اس خداؤں کی سنٹ تمہارے آباؤاجد او کیا کرتے تھے۔(2)

ابوسفیان منے اخیل کہا، اے یہودی رئیسوا ہمیں تہاری اس بات پر اس وقت تک یعنی تہاری اس بات پر اس وقت تک یعنی تمین تمین میں آسکیا جب سب "یہود ہول نے میں میں ان کے جو ٹی کے معام بھی تے " بتول کو مجدہ کیا۔ (3)

الله تعالى نے فورایہ آیات اپنے محبوب کریم علیہ وعلی الدافضل العدوة والتسميم بازل فره کران کی کذب بیاتی پر مهر ثبت کر دی۔ برشاد النی ہے ،

> ٱلْوَكُورُ إِلَى الْمَوْرِينَ أَوْتُوا لَهِبُهُمْ إِنِّنَ الْكِتْمِ ثُوَّهِ مُؤْنَ مِا لَهُمْتِ وَالطَا غُوْرِي وَيَقُولُونَ الْمَوْرِينَ كُفَرُ وَالْمَوْلُانَ آهُولُانَ الْمُدْف مِثَ الْمَانُ أَنْ أَنْ الْمَكُولُ الْمَامِلُيلًا

" کیا جیس دیکھاتم ہے ال او گول کی طرف منہیں دیا کیا حصہ کتاب ہے دو (اب ) احتفاد رکھتے ہیں ان کے دو (اب ) احتفاد رکھتے ہیں جب اور طافوت پر اور کہتے ہیں ان کے بارے جو بارے جس جنبول نے کفر کیا کہ دو کا فر زیادہ ہدا ہے یا فتہ ہیں ان سے جو ایمال لاسے ہیں۔ "

قريش في يجود الية بار على جب يد فتوى سنا تو الراح عن كا جعن مك اورانيس

1. يروفيسر ولمن و" جور خ ايهود في بلاد اسرب" وصل 142 2. " سيل الهوائل" وجلد جيد مه صلى 612 3. شوقي ايوطليل، "المنطوق" واحق دوار التتروب سنده مشخر 66 1. سورة النباء 50 حزید بیتیں دہانیاں کرائے نگے کہ وہ اس مہم میں آخری سائس تک ان کاس تھے دیں گے۔

یب سے وہ و ڈر بنو عطفان کے پاس بیٹجاء انہیں اسل سے خلاف خوب بجڑ کاباء قریش
کے ساتھ جو سطے پیا تھ اسے بھی خوب نمک مرج لگا کر بیان کی اور ساتھ ان انہیں ہیدا ان انہیں ہیدا ان انہیں ویا کہ آگر وہ اس جھ ان انہیں اس تھو دیں کے تو خیبر کے باغات کی مجور ول کا سارا مجلل وہ اس مال ان کی نذر کرویں ہے۔

چنانچه بنی غطفان کا مر دار عبید بن حصن اسپنے قبیله سمیت اس مازش بن شریک بو همیده میپید دسپنهٔ دوست قباکل بن اسد ، بن مروه افتی اور بنی فزاره کو بھی اس بشک بن شر ممت کی دعومت دی جو انہوں نے قبول کرلی۔

چنا کے وقت مفرر وہ چار بڑا ہر کا قریق تشکر ابوسفیان کی قیادت بیل نکا۔ ان بیل تین سو کھڑ سوار تھے اور ایک بڑا او اوٹ تھے۔ جب یہ انتظر مر النکیر ان کے مقام پر پہنچا تو بڑا اسد، طلحہ افاسد کی کی قیادت میں ، بنی سلیم ابوالہ خور کی قیادت میں ، بنوم مواریث بن خوف افر می مقام پر یہ کہ قیادت میں اور مجھے مسعود بین رخیلہ کی قیادت میں نکلے اور مر النکیر ان کے متفام پر یہ سمار النکر جمع ہوا۔ ان تمام افوان کی تعد و دس بار وہڑ ار تک بھی گئے۔ یہ نشکر جرار ایک چھوٹی میں بہتے کہ دیار ایک چھوٹی میں بہتی مدید میں حملہ کرنے کے سے روانہ ہوا۔

ابوسفیان کاحضور نبی مرم علی کے نام خط

علىمة بلقريزى في اس خط كالمجمى ذكر كيام جودس موقع پر ايوسفيان في سر كار دوء لم منابقة عليمة كي فد مت يس لكهاتها:

<sup>1-</sup> العلامة الدين على المؤرج كل (م845هـ). "امتاح الاسهاق بالرسول عن الابء ولا موال وانخذة والمناح". القاهري وارالاصيار 1989م وجند 1 ، صفر 189

"اے اللہ تیرے نام کے ساتھ الات اور عزی کی متم کھ کر کہتا ہوں کہ میں آپ کی فرف ایک فقیم لے کر آیا ہوں۔ ہم نے یہ پختہ ار او و کر ہوا ہے کہ ہم اس دفت تک واپس فیس لو ٹیس کے بیب تک تہاری جزیں اکھیٹر کر ندر کھ دیں ہے۔ بیس نے دیک ہے کہ آپ نے عادے ساتھ مقابلہ کرنے کو کر دہ جاتا ہے اور جارے راسٹ ہیں خند قیس کھوو دی ہے۔ بیس نے دیک سے ساتھ مقابلہ کرنے کو کر دہ جاتا ہے اور جارے راسٹ ہیں خند قیس کھوو دی ہیں۔ بینے ساتھ اگر ہم بغر من کال اس دفعہ واپس سے سے بینے آپ کو کس نے سکھائی ہے۔ اگر ہم بغر من کال اس دفعہ واپس سے گئے تو ہم پھر آئی گے اور حد کی جنگ کی یاد کو نازہ کریں گے۔ "

یہ عطاس نے ابوانا مدابشمی کے ہاتھ بھیجار رسول اللہ علیجہ اپ خیمہ بیل تشریف فرونتے جہال معفرت الی بن کھیائے خطارات کر سندید سر کار دو عالم نے اس کے جواب میں یہ گرامی نامہ تحریم فرماید۔

حضورنبي اكرم عليضة كاجوابي مكتوب

مِنْ تَعْمَدُهِ مَنْ مُولِ اللهِ إِلَى اللهُ ال

"ب تط محد رمول الله (عليه ) كى طرف سے الوسفيال بن حرب كى طرف سے الوسفيال بن حرب كى طرف بے الد تعالى كے بارے ش شيطان طرف ہے الله تعالى كے بارے ش شيطان مين الله واور بيديات جو تون في كامى ہے كہ تم اپنا للكر جرار في كر حاد كامى ہے كہ تم اپنا للكر جرار في كر حاد كى طرف آئے ہو اور تم في بين بادہ راوہ كر ليا ہے كہ اس

1 .. الصأوات. كان في وطال (م 1888م)، "المريم اللهرية" . وروت المطبعة الاعلية 1983م، جلو2، صلى 134

وقت کی وائی نیم جاؤے جب تک بھرا فاتھ نہ کردو۔ تو یہ الی بات ہے کہ ایک بات ہے کہ اللہ تو الی بات ہے کہ اللہ تو الی بات ہے کہ اللہ تو الی بات ہے کہ اللہ تو اللہ بھرا فات ہو ہے اور انجام کار سے بھاری ہو گے۔ اور انجام کار سے بھاری ہو گے۔ یہاں تک کہ لاست و حزی کو کو لُی باد تھی کرسے گا ۔ اور بھیادہ ون آئے گا جب بھی لات، عزی اساف، نا کہ اور سمل کو توڑ کر دین ون آئے گا جب بھی لات، عزی اساف، نا کہ اور سمل کو توڑ کر دین ماری ماروز یہ اساف، نا کہ اور سمل کو توڑ کر دین است اور کردول گا اور اللہ کے اس دوزیہ بات اور کی بات بات کے اس دوزیہ بات اور کی بات بات کی بات کی بات بات کی بات

الله تعالى كامجوب كريم بحى اين وشمنول ك عزام سے ب فير نه تعد مختف قباكل میں حضور علیہ السلوّة والسلام کے جو غلام تھے، نہول نے ساری تنسیلات سے آگاہ کردیا۔ حضور نے سی۔ کرام کو مشورہ کے لئے طلب فر بلیار حالات بڑے ازک تھے ، آیک چھوٹی ی بستی برائے برے مشکر جرار کی بیعار کیے رو کی جائے؟جب کہ اس بستی میں مجی اربائے ج ستیں کی کی نے تھی۔ معرب سلمان فارس نے مرض کیارسول اللہ ا مارے ملک فارس میں جب وشمن ہوں مملہ کرنے کی نیت ہے وحاد ابول دیتا تو ہم اینے شہر کے اور دکر و خند ق تکور کراس کی بیش قدمی کوروک دیتے تھے۔او شاد ہو تو یدینہ طبیبہ کے ارو کرو شند تی کھود ی جائے۔ ٹی کریم عدیہ الصلوۃ واسلام نے اس جویز کو بہت پیند فرمیا اور شیر کی اس جانب جدم ے يرها في كاخد شد قد، خوال كورنے كے لئے شانات لكار بيت كے يروى آو مول كو میالیس کز خند ق جو یا فی کز چوٹری موریا فی گزیمری ہو، کمود نے کا فریمند سونی کیا۔ خند ق محود نے کے کام میں سب سلمان شریک تھے کوئی جمی متطی نہ تھا۔ افخر دوجہال اسر ور کون او مكال اين وست مبارك مي كرال لئے اين قلامول كے ووش جوش خترق كھود نے ميں معردف نظے اور مٹی اٹھا اٹھ کر باہر چینک رہے تھے۔ می یہ کرام کہتے ہیں کہ علم مبارک كے بال متى سے اث مح تے اور جلد مبارك د كھاكى تبير، وي تحى-بفاری شریف سے مروی ہے .

جاڑے کا موسم تھا، فضب کی سروی تھی، سیابہ کرام بھوک سے فارٹ کا موسم تھا، فضب کی سروی تھی، سیابہ کرام بھوک سے فر فرحال نے اور تعکاوٹ سے چور لیکن اپنے مجوب قائد کے ارشاد کی تھیل میں سرگرم عمل تھے۔ مثم توحید کے ان پر وانوں کوائند تعالیٰ کے تھیل میں سرگرم عمل تھے۔ مثم توحید کے ان پر وانوں کوائند تعالیٰ کے بیارے حبیب نے جانبازی اور فدائیت کا بول مظاہر و کرتے ہوئے دیکھا تو فرایا:

إِنَّ الْمُنْتُ عَيْشُ الْدِيغُرَةَ مَا عَيْفِي الْلَائْصَالُ وَالْمُهَا بِعُرَةً الْمُعَالُو وَالْمُهَا بِعُرَةً الْمُعَالُو وَالْمُعَالُونَ الْمُعَالُو وَ الْمُعَالُونَ الْمُعَالُونَ الْمُعَالُونَ الْمُعَالُونَ الْمُعَالُونَ الْمُعَالُونَ الْمُعَالُونَ الْمُعَالُونَ الْمُعَالُونَ الْمُعَالِمُ وَمُعَالِمُ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّلْمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ أَلِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّ

اہے حق میں بیدوعاس کر محابہ کرام پر وجد کی کیفیت طاری ہوگئ۔ کیف وسرورے ب خود ہو کریہ شعر گانے گئے:

عَنَّىٰ الَّذِيْنَ بَايَعْوَا مُعَنَّدُا مَ عَلَى الْجِهَادِ مَا يَعِيْنَا أَبْدًا

" بینی ہم منزل عشق و محبت کے وہ مساقر ہیں جنہول نے اپنے ہادی و مرشد کے دست مبارک پر اس بات کے لئے بیعت کی ہے کہ جب تک ہم دیرور ہیں میے کلمہ ش کو باتد کر نے کے لئے معروف جہاد

نی کرم میں ہے۔ ہی کہی اپنے شیریں اور دلنواز ہیدے اپنے نظام حطرت عبداللہ من رواحہ کے بیشعر بھی پڑھتے !

عمرو بن عوف کہتے ہیں کہ بی سلمال، حذیف، تعمان بن مقرن بنز فی اور چھ نصاری
البین حصہ کی جالیس کر خندق کھود رہے تھے کہ انقال ہے ایک چنان آگئے۔ ہم نے سارازور
البین حصہ کی جالیس کر خندق کھود رہے تھے کہ انقال ہے ایک چنان آگئے۔ ہم نے ساون ور انگارہ بڑے جس کے لیکن وہ نہ ٹوئی۔ بی کر ہم مقاف کے حضرت سمان ہے کہا کہ آپ نبی کر ہم مقاف کی خد مت بی حاضر ہو کر سارا ماجرا بیان کریں تاکہ جو او شاد ہو اس پر عمل کیا جائے۔
حضرت سلمان خد مت اقد س بی ماضر ہوئے اور چنان کے حصاتی گزارش کی کہ ہمادے

تنيري مرجه ضرب نکاكي تو وتي مانده چٽان مجي ريره ريزه موگي۔ حضور نے فرايد أَمَّةُ أَلَامُ أَعْرِطِينَتُ مَعْمَتِهِ السِّينِ فِي يَن كُر تَجَالِ م مت كرد ك تشر." اس طرح نی تحرم ملط ہے اپی ضربوں ہے نہ صرف اس چنان کو یارویارو کر دیا ہلکہ وتیاک دویزی طاقتوں دوم اور ایران کے تھین تانوں کو مجی باد کرد کا دیااور ال می لک کی تخ کی توج بھی اینے تل موں کو سناوی۔ فلاہری مدارت کی نزاکت کسی ہے تخلی نہ تھی۔ سارا عرب المركر آرباب مديد كالمحول محى ساز كار تبيل ميل محى يبود يول اور منافتون ك ا کی بھاری جمعیت موجود ہے۔ فوج کے سئے نہ سازو سمان ہے، نہ خوراک کا معقول ا تظام۔ ال حال من ش جب، شمن کے اس زیر دست حملہ کے باحث، بی سلامتی بھی بظاہر ملکوک ہو۔ اتن تقیم مملکتوں کے لئے کی بٹار ت۔ یہ صرف القد تعالٰ کا عار ارسول ہی دے سكناك - جس كى نكاد نبوت كے سامنے مستقبل كرواقعات مجى آشكار الور ميال ہيں۔ ال حالات ميں بدار شاوت تمام حاضر محاب كرام تے سنے ، كى ول على كوئى شك عدا حيس او ليكس منا نغين كالكيدكر وو تعاجوا بين بغض باطن كو على ندر كار مك ووكني تقير المدون وي المنته المنتها ويهدا والماطال وعام الماط مرة مر دروم و وي مرسم مرسم المرسم ي وانها مُنتَحُ لَكُمُ وَٱلْمُعُولِكُ عَمْدُ وَنَ الْحَدْ يَعْمُ لَا الْمُناكِرِينَ الْهِرُ إِلَى لَا ستطيعون أن تاريروا.

192 إلى العالم المال المال على المال المال المال المالية المال المالية الم

(1)

الله الله تو في العدوة واسلام) كان باتول تعب فين بوع كدود العدوة واسلام) كان باتول تعب تعب فين بوع كدود العدوة واسلام) كان باتول تعب تقرب فين بين بوع كرد بي تقرب كرد بي تقرب كرد بي تقرب كرو كم والما كله تم و شن كرد بي فول بي خفر فيل كرد بي محمود في مجود الداور تم قف في المعادت كما في بير محمى نمي جا يحقر" الله تو في تربي جا يحقد" الله تو في في تربي جا يحقد" الله تو في في تربي جا يحقد الله تو في في المحمود في المحم

وَإِذْ يَكُونُ الْمُنْفِقُونَ وَالْمِنِينَ فِي قُلُومِ مِعْ مُرَمَنَ مَا وَعَنَا اللهُ عَلَامِ مِعْ مُرَمَنَ مَا وَعَنَا اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِنْ مُنْ اللهُ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلَيْ

" كيت بين منافق اوروولوگ جن كولول عن يارى بي كر تبين و عده كيانهم سے اللہ في اور رسول سے محر صرف و حوك دريتے كے ہے۔"

یے روایت صرف الی سنت کی کتابوں میں می تنبی تاکہ کوئی ہے کہد کر اپنے ال کو بہلاے کہ سیول کی گفری ہوئی رویت ہے بلکہ شید حضرات کی سیح زین صدیت کی بہلاے کہ ہے جوئی ہوئی رویت ہے بلکہ شید حضرات کی سیح زین صدیت کی سید

" بینی معرت امام جعم صادق رسی اللہ عند نے فرمایا کہ جب صفور میں اللہ عند نے فرمایا کہ جب صفور نے مطابق نے خند آ کھو دنے کا عکم دیا تو ایک پٹان آگئے۔ حضور نے معرت امیر المو شین یا معرت سمان کے ہا تھ سے کوال چکزی اور اس چان پر ضرب نگائی۔ اس کے تین کرنے ہو محکے۔ حضور نے فرمایا۔ میری اس خرب نے تین کرنے ہو محکے۔ حضور نے فرمایا۔ میری اس خرب سے میرے لئے کمر کی اور تیمرے فرنانے لئے میری ایس سے میرے لئے کمر کی اور تیمرے فرنانے لئے میری ہیں۔ "

" حملہ حیدری" بمی اس واقعہ کو اس طرح لقم کیا گیاہے ۔

ہیا تے چنیں گفت خیر البشر کہ چوں جست برق مخست از بجر
حضورتے جو اب فر مایا کہ جب میلی ضرب ہے چھر ہے آگ نگل ( نکلی کو ندی)

مندوری جو اب فر مایا کہ جب میلی ضرب ہے چھر ہے آگ نگل ( نکلی کو ندی)

مندوری او ایان کسری من دوم قصرروم سوم از بمن

مجھے کسری کے محل ہے وکھا ہے گئے اور دوسری شرب پر روم کا محل، تیسری ضرب کے

وقت بمن۔

سیب را چین مخت روح الاین کی بعد از من احوال وانسار دین جبر نیش طیه السلام نے اس کاسب بریان کیا کہ میرے بعد دین اسلام کے مدد گار اور جان خار بریس ممکلت، مسلط شوند کیا کئین من الل آل بجر وند

1. طار محيَّه " فردت كالى"، جلو2، من 25 كتاب الروض

ان ملکوں پر قابض ہول کے اور وہال میری شریعت کا قالون تاقد کریں ہے۔

یری مردہ و شکر ولفف خدا بہر بار تحبیر کروم اوا
اس بیٹارت اور اللہ تعانی کے للف پر جس نے ہر بار تحبیر کی۔
شنید ند آل مردہ جو ب مومناں کھید ند تحبیر شادی کنال (1)
مومنوں نے جب یہ مردو سنا، توسب نے خوش ہو کر نعرہ تحبیر بلند کی اس طرح دیکر
کابول بیں بھی ہے واقعہ لے کور ہے۔

خندق کی کھدائی، فاقد کشی ادر بر کات الی کا ظہور

سخت سروی ہے، تی بستہ ہوا کی ہال دی ہیں اور پھر کی زہن ہی تندق کی کودائی کا میزے جوش و خروش ہے جاری ہے۔ و خمن کی چین قدی کی لحظہ ہے لحظ اطلاعات ال رہی جی ۔ و خمن کی چین قدی کی لحظہ ہے لحظ اطلاعات ال رہی جی ۔ و خمن کے چین ہو حق ہے ہیا۔ و خمن کرتا ہے۔ اگر اس کا اللبل حصد بھی تا کم فررہ میں اور مین اور مین اور مین کی ہونے گی۔ و خمن اس صفتہ کو بل کے طور پر استعمال کر کے شہر جی میس آئے گا۔ اس لئے جھکن، ابو ک اور موسم کی ہاس ذکار ان کو پیک استعمال کر کے شہر جی میس آئے گا۔ اس لئے جھکن، ابو ک اور موسم کی ہاس ذکار ان کو پیک بیٹ ڈال کر ہر جانبہ و جی حصر کی خند تی میس کرنے جی معمروف ہے۔ وہ اکیلا توریخ و محن اس کے بروردگار کا حبیب و محبوب خانیان اسلام کی اس کھوں کا نور اور داوں کا مروز و بھی ان کی طرح معمروف ہے۔ وود یکمو چٹال تو ڈرہا ہے، اس کی طرح معمروف ہے۔ وود یکمو چٹال تو ڈرہا ہے۔ مشمل کی وربا ہے، نگاریاں بھر بھر کر بہر بھینگ دہا ہے۔

اسلام کے اس مرکزی وفاقی سرگر میول میں بر کسی ہے آئے منے فشال زفتیں کرد

آلود جیں فکم میارک پر سو در سر غیار جم رتی ہے۔ اوا کی فرش کے احساس نے سب

تھاد ٹول ہے بنیاز کر دیا ہے۔ جمن دان گزر کے بیں، سخابہ کوا یک لقمہ تک میسر نہیں

آیدا بی کمرکو سید حاد کھنے کے سے انہول نے اسے بہید پر ایک ایک بھر ہا تھ وہ کا ہے۔

فاقہ کھی کی تکلیف جب نا قافی برداشت ہوئے گئی ہے تواس کا شکود اسٹے کر ہم آتا ہے۔

کرتے ہیں۔ حضورانے فکم میارک سے قیم انھاتے ہیں، سحابہ کو جمیب منظر دکھائی دیتا

کرتے ہیں۔ حضورانے فکم میارک سے قیم انھاتے ہیں، سحابہ کو جمیب منظر دکھائی دیتا

<sup>&</sup>quot;J. - Se - S

يردو پھر يا عمد ركھ جي سب ڪوے دوراور سب ملتيس كا تور ہو جال جي۔ حضرمت میدنا جاید رمنی الشدعنه جب به منظر دیکھتے ہیں تو تاب مبر خیص دبتی۔ سر کار ود عالم عليظ ہے اون طلب كر كے اپنے محر آتے ہيں اور اپني اہليہ كو بتائے ہيں كہ جس نے آج تی کر یم کوائی کی فاقد کے عالم بیں دیکھ ہے ، تہارے یوس کھانے کی کو کی چیز ہے۔اس نیک بحت نے کی میرے یال چھ سر جو ایل اور ایک بری کا بید می موجود ہے۔ حفرے جار بیال فرماتے ہیں کہ اس نے دور تن نال جس علی جو رکھے تھے، دور جو ہے، آج کو عرصل ش نے بحری کے اس ہے کود نے کیا، کوشت بنٹریاش بیانے کے لئے رکھا۔ شام کا ولت قريب آهيد مارامعول يه تفاكه ون جر فندق كودية شام كو كمرول على والهل على آتے۔ سر کار دومالم بھی شام کو و بیس تشریف لے جائے۔ شی جب دابیں جائے لگا تؤمیری یوی سند کھاکہ مجھے حصور اور می ہد کے سامنے شر مندونہ کرنا لیخی زیادہ آدمول کو ساتھ المرند آجاتا من في الركومطين كياور حضور انور عليه الصلوة و سلام كي خد مت اقدى ص آباور یوی دادواری سے حرض کی رسول اللہ ایوی تحیل مقد رص کمانا پالا ہے حضور تخریف ہے جلی اور آوی این ساتھ مجی نے جائے۔ سرکارے اٹی انجشت اے مبارک میری تھیوں میں ڈال کر فرمیار کٹن کھا ، پایا ہے۔ تک مے عرض کر دیا۔ حصور نے فر مالكَتْ وَمُنْتِبُ مِن لُوبِهِ زياده ب اور بهت يكره ب-" ركمو مير ب أن ي بلايا یے نہ اتار ماہور نہ روٹیال ایکا کہ محمور نے بلتر آواز سے اعلان فربلیاؤے شنرتی وانوا جائد

تے تہارے لئے کمانا پاہے، آؤس کماؤد رسول کرم میں ہے۔ آؤس کا اور لوگ بیجے بیچے جارے تھے۔ بی شرع کے بارے بانی پانی ہوں ہا تھا۔ میری مات کو بس اللہ کی ذات ہوتی تھی۔ بی نے ول بی کہا ملل خد آئی ہے، کا بیزی رسوئی ہوگی، چند سیر جواور ایک جمونا سا بکری کا بجد بیں جب کر پیچا تو بی نے بیوی ہے کہدا سے نیک بخت اسرور عالم مع مہاجرین وانسار شریف لے آئے جیں اس کے ملادوادر اوگ بھی جس اس نے پوچھاکی حصور نے تم سے دریافت فرمیا تھا۔ بی نے کہ مال ادوار راک کی جس اس نے بیچھاکی حصور نے تم سے دریافت فرمیا و هوت دی ہے اس کے مان دوسری روایت بی ہے کہ بیوی نے کہا جایا ان لوگوں کو تم نے و هوت دی ہے یا حضور نے میں اس کے کا دوسری کے اس نے کہا جایا ان لوگوں کو تم نے گرکی مترورت نہیں ، سب کو آئے دو بہت بہتر جان ہے۔ " فر مک مدے یاس قد ہم نے اس کی اطلاع دے وی۔ اس کے ایا كنے سے صرى مارى تولش جانى رى۔ مرمر در انباء تحريف لے آئے عم ريادس وس " دمیوب کو بلاتے جاؤ۔ عمل ہے " کو عمر میں ہوا آٹا چیش کیا، حضور نے اس میں اینا لعاب و بہن والا اور بر كت كي دعا قرمائي بير جبال ماري جنديار كي حتى ، وبال تشريف في التي ال جل مجلی لعاب و بمن مبارک ڈال اور بر کمت کی د عا قر، ٹی۔ پھر تھم دیا، رونیاں پکاتے جاؤ۔ منتیا سے سالن ڈالتے ماؤاور ہنتیا کو ڈھسے رکھو۔ کمانا کملانے کا سلسلہ جاری دید لیکن الله کی چیزے کی معدندری کرائے "ومی کھا تھے۔ آنا کم ہوابورے بیٹریا پی سران کم ہول ایک بڑار آدی نے کھاتا کھایہ بینڈیال اب مجری دی اور آئے میں دراکی نہ بول حضور نے فر ملااب خود بھی کھاؤ اور اپنے رشتہ دار دل اور دوستوں کو بھی تھند کے طور پر تشتیم کرو كو كد سب وك قد سال كاشكار إلى - بم وير تك باشخة رب ور مر ور عالم تحريف فرما رے۔جب حضور تحریف نے سے تو ہر چز فتم ہو گئے۔ ووالشخال و ما کم والمغير وني۔(1) حطرت شمان بن بشرك مشيره عصروى بكده كداه كحى يراكدرورميرى والدوق مجے مجودوں سے بھر امواایک او نگادے کر بھیجا کہ شک بدائے باب اور اپ ، مول عبد اللہ ين دواحد كود سه آوليد يه ان دلول كى بات بي جب ده خندق كمود في عي مشنول عمد عر جب یہ نے کر جاری تھی تور صعاعالم نے عصور کے لیادر چھے اسپتایا کی بھایا۔ جب مثل حاضر ہوئی تو حضور نے ہو مجوری جھ سے لے لیل اور ایک جاور بچیا کر اقسی اس یے بھیر دیا۔ ہر آیک محص کو تھم ایا کہ باواز بلند اعدان کرواے الل خنوق ا آو کھانا تیار ہے۔ سے اکتے او کے سب نے بر ہو کر صلاحب تک دو کوئے سے مجاری یو حق می دارے) این مساکرے مردی ہے کہ ام عامر اشہابہ نے ایک پر تن میں صی (ایک قسم کا طور) ڈال کر ہار گاہ رساست میں بھی۔ اس وقت صنور سکتے معرب ام لمؤ منیں ام سور کے خیر عی تحریف فرما تھے۔ حفرت ام سمد نے ایل مر منی کے مطابق اسے تناول فرمیا، بقید لے ار معور باہر تشریف لاے اور ال انگریس اعلان کردیا کیا کہ انشکر والے رات کا کمانا حضور كرون كما كي مب آئة فويديم موكر كوياوروه صوه جول كا ول تعاد (3)

<sup>1</sup>\_" تل الهرق"، بلد 4- " في 522-520

<sup>4</sup> 

ھے ج

الرض ہی کرم میں اور جان نار فرزیمان اسلام کی شبنہ دوزکو سش سے جو دن کی علی دے ہیں خدت کی کھدائی کا کام ہے جی دن کی کھدائی کا کام کمی ہو گیا۔ جب خدت کی کھدائی کا کام ہے جی کی کو کہنا تا ہے ہوائی ہو ہوائی ہی کہ ان کا کام ہے جی کی گئی گیا تو رحمت عالم میں ہو گئی ہوائی ہن ام کئوم کو ابنا نائب مقرر فرمیا اور حود جبل سیح کے واس میں آگرا ہا جیر نصب کیا۔ سیح کی پہاڑی پشت کے جیجے خی اور خند آ میا سینے ۔ اسانی للکر جس کی تعداو جن بزار تھی، اس کو مناسب مقامات پر منعیس فرمیا۔ میاج بن کا جمنڈ احضر سے زید بن حارثہ کو اور انعاز کا حضر سے سعد بن مہاوہ کو مرحمت فرالی میں جبر بن کا جمنڈ احضر سے زید بن حارثہ کو اور انعاز کا حضر سے سعد بن مہاوہ کو مرحمت فرالی میں جبر کی جو تیم کے اعداد فی حسوں میں میں جبر اور جب کی ہو ہی سام ہو ایک ہو تی ہو گئے۔ میں اور چو کی وار میں جبر اور ہو تی اور جند خاص خواجی کی ہو گئی۔ اس خواجی کو حصر سے نامی خواجی کو جو کی میا دید ہو گئی۔ اس خواجی کو جی سامی میں مقام پر تھی کی جو جس مقام بر تھی رہا گئی۔ اس کو جس مقام پر تھی رہا گئی۔ اس کا جو جس مقام پر تھی رہا گئی۔ اس کا جو جس مقام پر تھی رہا گئی۔ اس کو جس مقام پر تھی رہا گئی۔ اس کا جو جس مقام پر تھی رہا گئی۔ اس کا جو جس مقام پر تھی رہا گئی۔ اس کا جند کی گئی۔ اس مقام پر تھی رہا گئی۔ اس مقام پر تھی رہا گئی۔ اس مقام پر تھی رہا گئی۔ اس کا جو جس مقام پر تھی رہا گئی۔

لفكر كفاركي آيدادراك كايراؤ

مسلمان جب اپنی تیاریاں ممل کر کے تو مشر کین عرب کا یہ نظیر بھی مدیند طیب کی مددود عمد واطل ہو کہا۔ یہ نظیر دو اہم فریقوں ہے مطعمل تھا۔ ایک فریق قریش اور ال کے

مبعول کا تو جن می کهانده تب مراورا جا بیش شریک <u>تھ</u>۔

بجتن ااسیال۔ یعن وہ جگہ جن بر سات کے موسم ہیں ہر ساتی تالول کا پائی آگر کھا ہوتا قا وہ لی چوڑی تھی۔ یہال وہ مقام ہے جرف اور رغابہ۔ قریش اور ان کے حیفوں نے ان دوستا ہے ہرف اور رغابہ۔ قریش اور ان کے حیفوں نے ان دوستا ہے ہرف اور رغابہ ہوتا ہے ہوئی ان قبال پر مشتمل تفاج نجد کی طرف ہے آئے تھے ، ان جی ہو غطفال اور ال کے حلیف قبیعے شریک تھے۔ یہ فرق کوہ معد کی قرائی ہیں ونب آئی کے مقام پر فروش ہوا۔ ان کی تعداد چو ہزار تھے۔ یہ ان کی ساما دانوان کے ساما دانوان کے مقام پر فروش ہوا۔ ان کی تعداد چو ہزاد تھی۔ ان کی ساما دانوان کے ساما دانوان کے اس کی بار تھی۔ ان کی تعداد تھا ہوں نے کہ ساما دانوان کے اس کی بار تھی۔ ان کی تعداد تھا ہوں نے کہ ساما دانوان کے اس کی بار تھی۔ ان کی تعداد تھا ہوں نے کہ کی بار دانوان کے بالمنی اختال ف کی فرزی کر دہاتھا۔

جگ کے بارے بھی مشرکین کا پر وارام تو یہ تھا کہ دوالہ تے ہوئے سیاب کی طرح مدینہ کی چھوٹی می بہتی پر چڑھ دوڑیں کے اور ان کا ایک بی رید مسلماتو ب اور ان کے دفا گ مضوبوں کو خس و فاشاک کی طرح بہ کرلے جانے گا اور وہ چند ما حقوب بھی مسلماتوں کا تیر کر کے رکھ ویس گے۔ ان کی حور توں کو اپنی بائدیاں اور ان کے بچ ان، بچوں کو غلام بعا کرلے جائیں گے۔ بیان جہور کو نی بینچ ور ای گھری اور چوزی گئد تی کو اسپنے رہتے بھی حاکم بیا جائیں ہے۔ بین جہور کر بجنے جو اور آئی گھری اور چوزی گئد تی کو اسپنے رہتے بھی حاکم بیار جائے تھے تو انہوں نے اپنی فیج کے جو بوائی تھے تقیر کے بیتے ، وہ بکدم ہوائی تحلیل موجے مسلمانوں کی اس جنگی تر ہر نے ان کے او سان خطا کردیے۔ انہوں نے آواس حم کو رہوگ کے جو بوائی تھے تھے اور کے انہوں نے آواس حم کی سو ہو بھی تر بھر کے او سان خطا کردیے۔ انہوں نے آواس حم کی رہوں بھر بھی تھیں کے او سان خطا کردیے۔ انہوں نے آواس حم کی رہوں بھر بھی تھیں۔

ان تے بھلی اہریں نے کوئی تبادل تدہیر سو پنے کے لئے فوروخو من شروع کیا۔ طویل سوچ بہار کے بعد دوائی ہیریں نے کہ کہ کرنی قریالہ جو انجی تک مدید شہر کے اندر آبادیں اور آبادی اللہ میں اگر ہیں ہے۔ دوائد در سے مسلمانول پر بالہ ہوا ہی تک مدید شہر کے اندر آبادیں اور اندر سے مسلمانول پر بالہ بیل دیں ہم باہر ہے مسلمانول پر سالہ باری کریں، تب مسلمانول کو فکست دے تکے ہیں۔ جی بن ان افلیب نے انہیں بیتین دار یا تفاکہ نی قریاد اس مجم میں اس کا ساتھ دیں گے۔ چائیہ جی بن افلیب کو بدر کر کہ آبا کہ جا تو اور بمو قریاد کو کا دوائی ترک وقت میں اپنافر ش اواکریں۔ میں ان افلیب کو بدر کر کہ آبا کہ جا تو اور بمو قریاد کو کا در دوائی ترک وقت میں اپنافر ش اواکریں۔ میں در وزکی محت شاقہ ہے کا در کے آئے سے پہنے شاق تیار کر لی گئے۔ مدید طیب شہر کے تین اطر اف ایسے تھے، جال سے عموی حملہ کی تو تین نے تھی۔ جنوب کی طرف تھے

ایک روز ایو جمل کا بینا عرم اور عمر و بن عبدوة عرب کا مشہور شه سوار اور جنگواپنے
کی ساتھیوں کے ساتھ محور وں پر سوار ہو کر خند ت کا چکر کائے گئے۔ ایک جگہ خند ت نسبتا
علی سن تھی۔ اس نے محور نے کو ایر لگائی۔ محور انگل کی سر عبت کے ساتھ کود کر خند ت کے
دوسر سے کنارے پر جا پہنچ۔ وہاں بین کراس ہے باند آواز سے المکار ل حقی بین مُن اُن کُناوین کُناوین اُن کُناوین کُناوین اُن کُناوین کا کُناوین کُناوین

کافر کی یہ للکار س کر اللہ اور اس کے رسول کے شیر علی الر تعنی کرم اللہ وجہد واٹی سے الرا ہواجی اہرائے ہوئے سائٹ جا کھڑے ہوئے اور فریا اے عبدو قرک ہے ایک سنہ سنہ کر افر نے یہ مہد کیا ہواہ کر اگر کوئی قربی تھے ہے دوجیز وال کا مطالبہ کرے گا توال دوجی ہے ایک تو شرور وے گا۔ "اس نے ہوئی تو ت ہے کہ، بال ہ ش نے ایسا مہد کیا ہوا ہے۔ آپ نے فر میا آڈ کھوائ رائی اعتبو والی دَشوله کائی الانتیات کے کہ، بال ہ ش تے ایسا مہد کیا ہوا ہے۔ آپ نے فر میا آڈ کھوائ رائی اعتبو والی دَشوله کائی الانتیات کے آب ور اسلام تجول کر ایسا کر تا ہوں کر فر اللہ تعالی اور اس کے رسول پاک پر ایسان کے آبور اسلام تجول کر لے۔ "اس نے کہا تھے اس کی شودت نہیں۔

شیر خدائے فرمایا گار میری درخواست ہے ہے کہ آاور میرے ساتھ مقابلہ کر۔ وہ کئے مگا میرے، آپ کے دالد ابوطالب کے مہاتھ بڑے دوستانہ مراسم تھے۔ عمل یہ پہند خیس کرتا کہ سب میری تکوارے قتل ہون۔ اسمام کے شیر نے کفر کی نومزی کو فرمایا الیکن عمل

ال بات كوبهت بهندكر تا بول كه مير ك ذوالفقار تيراس تلم كرے - يرس كروه خمر ہے وبوات ہو کہا۔اس نے اپنے محوزے کی بشت سے جمارتک لگاد ک۔اس کی کونچوں کو کاٹ دیا اور حیور کراوے بنی آرہ کی کے لئے آھے ہوصد سارا کفر سارے اسمنام کے مد مقابل تھا۔ دونوں نے اپنی شجامت سے جوہر و کھائے۔ یہ دریا جسے کرے کے ساتے یک دومرے پر جمیتے رہے، تی کرود مبار اڑی کہ دونول اس میں جہب سے۔ دونول الکر ایے ایے بهادرول کی کوارول کی جمنکار ادران کے آئی می اگرائے کی آواز من رہے تھے، کھائی کھ نیس دیا تھا۔ اللہ تعالی کا محوب الی چٹم الکلیارے سیدنا علی کی کامیانی کے لئے معروف دعا ہو ممیا۔ علی کی مکو ارصاعقہ (بکل) بن کر چکی واس کے فوراد کی خور کو اور اس کی ررہ کوچے تی ہوئی دعمن مداکودو کلزے کرتی ہوئی رئٹن پر آر کی۔ چھ کھوں کے لئے سنا جما حمد بر مع مسلمانوں کے لئے قیامت کے لیے تھے۔ بدب عمید میں اور نیائے دیکھاکہ اللہ تى لى كاشير ، مصلى كريم كى آخوش ناز على يروان ج شعه والا بى ل اور حسين كريمين كايدر يزركواراس كافركى عيان يرج حاجيفا بار كوار يداس كام أن ي بداكرراب مسمانوں کی فوشی کا کیا عالم ہوگاا حصور کر ہم علیہ الصلوّة والسمليم کی مسرت دشاد ، فی کی کیا كيفيت موكى ال كا مال الله تعالى عي بهتر جانا بيد ي ووضر ب حيدري بي جس في كفر کے تھکے چیز او ہے اور ان کے سادے منصوبول بریائی پھیر دیا۔ ال وقت سيد ما على مرتسى ب في البدر ساشعار فرائ. مَصَرَافِهِ إِنَّا مِنْ مَقَاهُوَ رَايِم فَتَعَرَّفُ رَبُّ مُعَمِّي مِعَوَابٍ "عمرو بن عبدود في الى حافت كي وجدست وقرول كي مددكي اورش في المرور الكريدوك المراجعة كالمراجعة كالمرور الكرك مدوك 

1. سيمان ان مسك (م 634هـ) د "الاكتاء لي معازي رمول الشرو الانتراخة التقايرة والمنتبة التافي، بياست الجلم 2 ا

"من وبال سے نکاراس حامت علی کر علی نے سے فرم ریت کے اجرول

الاَعْكَانَ النصَفَاذِلَ دِينِم وَنَبِيهِ يَامَعْتُمُ الْأَخْزَالِ (1)

اور لیوں میں در شت کے قدمہ کی طرح سطی بی است بات جموز لہ"

"اے مشر کوں کے حمر وہوائم ہر حمز یہ ممان نہ کری کہ اللہ تھائی البیادین اور البیانی کو بہار دید دگار چھوڑ دے گا۔"

ال والله ك بعد ايك مهيند ك قريب كفار الا عرو ك رب لين الركس كويه جراًت مد مو في كه الله تعالى ك شير ول ك كيار كي طرف آكمه الله كر جمي وكيد تظه

اگرچہ یہ سب بنگامہ میرود کے ایک قبید کی نظیم کی ریشہ دوانیوں ہے رو نہا ہواتھ، لیکن دومر ایبود کی قبید ہی قرط اس میں بالکل طوت نہیں تھا۔ اس کے مردار کانام کعب بن اسد قر کی تھے۔ یہ لوگ مسمانوں کے ما تھے کئے ہوئے دوئی کے معاہدہ کی یور کی بابند کی کر رہے تھے۔ ایک دن موقع ہوگری نظیم کار کیس تھے ہیں انظیب نی قریط کے مردار کعب کو اس کے لئے کے لئے کی اس کو اس کے سے انکار کر دیا ہے جب کعب کواس کے لئے کے لئے کی اس کا اس کے اندازہ کر لیا کہ ضرور کوئی خبات کرے گا۔ اس نے اندازہ کر لیا کہ ضرور کوئی خبات کرے گا۔ اس نے اندازہ کر لیا کہ ضرور کوئی خبات کرے گا۔ اس نے دروازہ کھول۔ کس نے کہا تم یہ بخت آدی ہو، جسے بھی تم کس بلہ جس جانا کر دو گے اس کے دروازہ کھول۔ کس نے دروازہ کول گا۔ جس کے انکار کر دیا۔ جس نے کہا تم یہ بخت آدی ہو، جسے بھی تم کس بلہ جس جانا کر دو گے اس کے دروازہ نیس کولول گا۔ جی نے ان کار کر دیا۔ جس کے لئے تا قائل کے دروازہ نیس کولول گا۔ جی نے ان کار کر دیا۔ جس کے لئے تا قائل دروازہ نیس کولول گا۔ جی نے ان کار کر دیا۔ جس کے لئے تا قائل دروازہ نیس کولول گا۔ جی نے ان کار کا یہ خرام کعب کے لئے تا قائل دروازہ نیس کولول ڈیا۔ جب دونوں جی گی شرید ہوئے، تو جی تھے، تو جی تھے ان کار کر دیا۔ جس کے لئے تا قائل میں دونوں جس دونوں جی گی شرید ہوئے، تو جی تھے، تو جی تھے کہ تا تا تا کی دروازہ نیس کولول گا۔ جی سے دونوں جی گی میں جسٹے، تو جی تھے، تو جی تھے، تو جی تھے، تو جی تھے، تو جی تا تا تا کی دروازہ نیس کولول گا۔ جس بیس دونوں جی گی میں جسٹے، تو جی تھے، تو تھے تو تھے کہ تو تھے۔ تو تھے تو تھے کہ تو تھے۔ تو تھے کہ تو تھے تو تھے کہ تو تھے۔ تو تھے کہ تو تھے کو تھے کہ تو تھے کہ ت

يَا أَنْتُ جِئْتُكَ بِعِنَ الدَّهِي بَعْرِطَا إِرجِئْتُكَ بِقُرَيْتِي كَى قَادَيْنَا

وتباذيها

"اے کھیا جی تنہارے پال رہند ہر کی عزت کے کر آیا ہوں۔ ایک فی تھی مار تا ہو اسمندرے کر آیا جو رہ جی تجہارے پاس قریش کے جنگجو وال کے مر دارول سمیت کے کر آیا ہول۔"

بنی خفطان اور کی و و سرے قبائل کے لوجوان ہمی اس فکر جرار میں شامل ہیں۔ ہم نے
میں خفط و عدہ کیا ہے کہ جب تک ہم حضور کا فاتھ ہے۔ کرویں کے اور اسل م کو جڑوں ہے ، کمیز
کر نہ مجینک ویں کے واس وقت تک بہال ہے۔ نفیس کے اسل م اور مسلمانوں کو نیست و
قابود کرنے کا ایساز ریں موقع مجر نہ سے گا۔ اس موقع کو ننیمت جانواور ہمارے ساتھ شال
موجود ہم جاہرے مملہ کریں کے اور تم ہشت کی طرف ہے بلد بول و بنا۔ کعب نے بہلے تو

صاف اتكار كرديا وركم:

اور جو الشکر تمبارے میں تھ ہے ہے ایس بادل ہے جو میر ف کر جنا اور کر کنا جانا ہے۔ اس علی بارش کا ایک قدرہ بھی نہیں۔ پیغیر اسلام سے ہمارادوسی کا معاہدہ ہے اور آج تک ال کی طرف ہے اس کی معمولی خلاف ورزی بھی نہیں ہو گی۔ جس اس معاہدہ کو توزنا نہیں چاہٹا۔ لیکن حیاس کو عہد شخفی پر پر الشختہ کر تا رہا۔ یہاں تک کہ وہ کا میاب ہو جمیا اور کعب نے آخر کار مسلمانوں سے دوسی کے معاہدے کو بالائے طاق دکھ دیا اور جی اور الشکر کفار

حنور من کے بہ ب یہ بات کی تواس کی تعدیق کے نئے قبیلہ وس کے سروار حضرت سکھ بن معاق اور قررن کے رکیس معزے معد بن عبادہ کو چند خاص آو میوں کے ساتھ ہو قرید کی طرف مجیجا اور فرمایا کہ اگر ہے اطلاع ملط مو تو مجرے مجمع میں ہم مناویتا لکی اگر در ست ہو تو کی ہے جاتا۔ ایسانہ ہو کہ اس جادیہ سے مسمانوں کے حوصلے بست او جا مُں۔ یہ حضرات جب بنی قریطہ کی گڑھی میں بینچے تو دہاں کا سال بی بالکل فرار تھا۔ جنگ کی تیاریاں زور و شور سے ہو رئی تھیں۔ تواری، ہونے اور جر کمائیں سلع خانے سے نکال کر تخشیم کی ماری صب اسیال سے کعب سے محقکو کرتا ما بی اوراسے سمجمانا ما باراتین وبال توبية ل عن فتور بيدا موجيكاته، ووكول معقول بات سفنے كے لئے تيار ند تھے۔ تو تو، عن س كك نوبت مينى في الله ب صاف صاف كه دياكه الارب ور ميان اور محر ( علي ) کے در میال قلعاً کوئی معاہرہ فہیں ہے۔ معترت سعد بن معالات اسے م تعبول کو ان کے ساتھ ایجنے سے روکا اور قربایا اب بر معاہد گالی گوئ سے معے تیس ہوگا، اب معاہلہ بہت آ مے بڑھ میاہے۔ واپس آگر انہوں نے اس عبد محتنی کی طلاع صنور کی فدمت میں اشارۃ كروى د فته رفته مد وات عام بو كل مسمانون كرير يشاني ك مد بو كل يبل تو صرف بير وني حملہ آور سے مقابعہ تقامات کمر بھی محفوظ ہر دہا۔ بنی قریطہ سے لوجوال کمی دفت بھی مقب سے حملہ کر کے حالات علین بنا کتے تھے۔

بر قریف نے بہ جہد فکنی کا فیصلہ کر بیا تران بھی سے همرہ بن سعدی نے انہیں ہی کے برے نہائے ہے ڈرلیاور تعیمت ک کہ وہ یہ نعظی نہ کریں لیکن دواس پر بعقد رہے۔اس نے انہیں ہے بھی کہ کہ اگر تم س تازک موقع پر حضور کی امداد قبیش کرتے، تہماری سر منی لیکن تم فیر جانبدار رہو،ان کو آپل جی لانے دولیکن، وشریانے۔ بیٹ ان جی ہے تمن خوش نعیب سدہ سیداور شابد، جن کا تعنق اس قبیلہ کی شاخ بنوسونہ سے تی وواس مواجدہ کی شاخ بنوسونہ سے اور لشکر اسلام عمل جاکرش ال ہو گئے۔ بعد جی انہول نے اسلام قبول کر اللہ اللہ کے اللہ کہ انہوں نے اسلام قبول کر اللہ کی سانہوں نے اسلام قبول کر اللہ کی اللہ کے اللہ کی انہوں نے اسلام قبول کر اللہ کی اللہ کی انہوں نے اسلام قبول کر اللہ کی دوروں ہے۔

ہو قریط نے بیک رات میں اوا ای کے مدید طعیبہ پر رات کی جو کی بی صد کروی۔
جب مسلمانوں کوان کے مضوب کا علم ہو تون کی پریٹانی کی حدید رہی لیکن رحمت عالم
علاقت نے اس فقد کی سرکوئی کے لئے فوری طور پر سمیہ ہی اسلم الد شہلی کی قادت میں دوسو
جاج بین اور زید ہی حار ہی تی و سے می تمین سو محاج ہیں کو مدید طعیبہ کی حق فلت کے لئے بھیج
دیا دو مدید طبیبہ کی گلیوں میں چکر لگاتے ہے اور بلند آواز سے نعرہ تجمیر کہتے تھے حس سے
سادا مدید کونی حاج تھا۔ اس بروفت قدام نے تی قریط کے سادے معولوں پر پانی تجمیر
دیا دو مدید کونی حاج تھا۔ اس بروفت قدام نے تی قریط کے سادے معولوں پر پانی تجمیر
دیا انہیں معلوم ہو کیا کہ مسلمان خافل فیس ہی اور اگر انہوں نے کوئی ایک احق تدحر کت
دیا انہیں معلوم ہو کیا کہ مسلمان خافل فیس ہی اور اگر انہوں نے کوئی ایک احق تدحر کت

ام المؤمنين حفر مد م سررض الذي لي عنهاروايت كرتي بيل كد على بنك هنوق على سرور عالم علينة كل على الذي لل عنهاروايت كرتي بيل كد على بنك هنوق على سروى ما منطقة كرام الك رات على في ديك كرام وك يزرى تحى رايك رات على في ديك كد سيدعا في منطقة البينة تيمد على نمازي هارب أيل من كافي وير يحك حضور نماريز من رب على منطقة البينة تيمد على نمازي هار منك فروو بيش كا جائره فينت رب بجر على في مناوي المن في المناوي المن المناوي المناوي المناوي المناوي المناوية المناو

<sup>1</sup>\_" سل الهري "، جلد4، مثل 527 2- الد)

حضور كويد فرمات تسنا:

کہ مشرکین کے سوار ہیں جو خندق کا طواف کر رہے ہیں۔ حضور نے عہاد بن بشرکو
آواد دی۔ انہوں نے عرض کی لیک بارسول انتہ احضور نے ہوچی تمہادے ساتھ کو کی اور
میں ہے۔ عرض کی میرے ساتھ بجاہدین کا ایک گروہ ہے۔ ہم حضور کے خیر کے اردگرد
میر دوے رہے ہیں۔ فرہیا ہے ساتھ بوں کو ہمراہ ہے لواور خندق کا چکر کا تو۔ جھے مشرکین
کے گھڑ سوار نظر آ رہے ہیں جو خندق کے گردگوم رہے ہیں۔ دہ اس تلاش میں ہیں کہ
اندیں کوئی نگ جگہ طے اور وہال سے دوداخل ہو کر اچانک تم پر حمد کر دیں۔ پھر نی رصت
نے دست دعا بارگاہ رہ انعز ت میں وراز کر کے عرض کی :

ٱللَّهُوَ قَالَدُ فَمْ عَنَا تَتَرَهُمُ وَالْصُرُ مَا عَيْهِمُ وَاغْرِيهُمْ وَاغْرِيهُمْ وَالْآ يَقْرِيهُو آحَدُ غَيْرَكَ

"مے النداان کے شرکو ہم ہے رور کر دیے اور ہمیں ان پر فتح عطافر مار۔ اے القداال کو مفتوب کروے۔ تیمرے سواال کو کون مفتوب نہیں کر سکا۔۔"

تقیل ارشاد کے سے حضرت عباد، اپنے ساتھیوں کو ہمر اولے کر خندق کا چکر لگانے سے سے سے روٹ ہو سے دان ہے جمرادے کے شخص وال ہے ہمرادے کر خندق کی ایک وہ کی دیکھتے ہیں کہ ابو سفیان چند گھڑ سواروں کو اپنے ہمرادے کر خندق کی ایک خلک جگہ سے تھے کے کو شش کر رہاہے۔ مجابدین نے ان کو للکار ااور ان پر چر اور جے برس نے ٹر دع کر داو فراد چر اور جے برس نے ٹر دع کر داو فراد انتہاد کرنے پر مجبور ہوگے۔ حضرت عباد کہتے ہیں کہ ہم جب واپس آئے تو تی کرم نماز میں معروف تھے۔ ہم نے ساراہ جراح ش کیا۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں :

n (arthug permantum de la tendre la della de la della de la president

مشر كين نے ارى مقرر كرر كى تھى ۔ ايك دل بوسفيال في فوج كے وستہ كولے كر خدت كنارے يہ آكر كمز ابو باتا دوسرے روز عكر مديں ائي جبل اور تيسرے روز خراد بن خطاب المقر ك يہ يہ لوگ اپنے كوڑے دوڑاتے ، مسمانوں يہ جرير ساتے اور حملہ كے وقت اپنے تيم اندازول كواسينے آكے آكے رکھے۔ (1)

جب کفار کی انفرادی کو ششیں تاکائی ہے وو جار ہو سکیں او بیدرات انہوں نے ملے کیا ك صح سويرے سار الشكر اجها في طوري اس مبك حمد كرے كا جهال حضور سرور عالم منطقة كا تیمہ نسب ہے۔ مادی دات تیاریاں کرنے اور منسوب بناے میں گزاودی۔ ٹی معت علیہ العلوّة والسلام في ان كي غير معمول مركر ميول كود كي كر خطره كا حساس فرماليا اور اسلام ك سارے حانبادوں کو علم دیا کہ سب ایک جگہ سطے ہوجا عمی۔ کفار اگر عملہ کریں توان کا مد الوزی ب دیں۔ سرکار وہ عالم نے البیس فرمای اگر تم جنگ جس مبر کا دامن مطبوعی ہے مکڑے رہو کے اور ٹابت قدی کا مظام و کرو کے تو فتح و کام انی تمیارے قدم جاہے گی۔ منع ہوتے ہی کفار کے دستوں سے مختف اطراف سے محاصر و کر لیااور ان کا وہ دستہ، جو نہایت متھم اور بوری طرح مسلح تھا، اس نے سار رور اس لند مبار کہ بر حملہ کرنے بی لگا دیا جس میں رحمت عالم تشریف فرما تھے۔ اس وستہ کی قیادت خاند ہی ولید کے ہاتھ میں تھی۔ ساراول جنگ جاری ری۔ بھی چھ و تف کے بعد ان کے تازوہ مساعی بن بوزیشنیں سنباں ہے اور مسمانوں پر تازوجوش و خروش ہے حملہ کرتے۔ مسمانوں سے مجی اپنے آ قاک دفاقت اور اسل ی پر جم کو بعدر کئے کے سے جان کی بازی نگادی۔ ساراد ل محمسان کا رن بر تاریا سر کار وعالم عظی اور جال فار غلام می ے فروب آلاب تک ای ای مید بر مشاه کی مازیں اواکرنے کی محی کسی کوفر ست نہ فی۔ بسیدات کا اند جیرا جما کی تو کفار کی الوجيل الياجي خير كابور بي والي تهمين مسلمان مجي اسيط مورج ل على لوث آسية واپی سے مید سر کار دو جال سنت نے اسید بن حضر کو عم دیا کہ دودوسو مجابدین کے ساتھ خوق کی حفاقت کر ہے۔ اموانک فالد کی تیادت میں مشر کوں کے سواروں کا ایک وست لیت کر حملہ آور ہواا نہیں یہ ظام منبی تھی کہ دل جر کے شخصے بالدے مسلمان آرام کررہے

وسوی میران در این در این در ای جس طرح حضور کا احضور میران جس طرح حضور کا است در ای جس طرح حضور کا استعمال تاری

حضرت صغید رصنی الله عنهاکی بهاوری

> يَتُوْرُاللهُ لَكِنِ يَا إِبْنَةً عَيُوالْمُقَلِبِ وَاللهِ لَقُنَّ خَرَفْتِ مَا انتابِعَنارِبِ هٰذَا.

<sup>185</sup> Jah. 7 1-112 50 1

"اے میرالمطلب کی صاحبزادی! اللہ تعالیٰ آپ کی منظرت فرائے۔

ان کار جواب منا تو جی نے ہا کہ میرے ہی گا تھیں۔ "

ان کار جواب منا تو جی نے ہا کہ برد کس کر با ندھ بارا کے تھیزی ہوئی تھی، اے اللہ ایسا تھے ہو اس ما تھی اللہ ایسا تھی ہوئی ہوئی تھی، اے اللہ ایسا تھی ہوئی ہوئی تھی ہے اور آئی جی اور آئی جی اور آئی جو کر ش اور آئی حضرت صان کو متایا کہ میر سے اس کا وقت اس کی جان لگل گی اس سے قارفی ہو کر ش اور آئی حضرت صان کو متایا کہ شک نے اس مقورت اس کا باس اٹار لئی۔ آپ شک سے اس کی ضرورت جیس دی ابال اٹار لا کی۔ انہوں نے کہا ب باس اٹار لا کی۔ انہوں نے کہا جے اس کی ضرورت جیس دی کا کر دیا جی اس کی ضرورت جیس نے نکار کر دیا جی اس کا مرف ہیں ہو گی کا کا ہوا سر اس کا تاہوں نے ایک بہوری کا کٹا ہوا سر مر کا تاہور بہورہ ہیں گی تین ہو گیا کہ مسلم خو تھن کے کا دھ موجود جیس۔ اگر تیت یہ سے اس کی طرف جیس آئی کی مسلم خو تھن کے کا دھ موجود جیس۔ اگر تیت یہ سے اس کی طرف جیس گی گی گی ہوری جارت کی موردی ہوردی ہور

منافقین جو ب تک مسلحت بی کے پی نظربادل نوسته اسلای نظر بین شال تے،
انہول نے ہر ملا کھسکٹا شروع کر دیا۔ دہ طرح طرح کی بہت سازیاں کرنے گئے، لیکن بند
تقائی کے محبوب کے بیچ خاوم الن حالات بی ایک قابت قدی کا مظاہر و کر رہے تھے۔
حضور عدیہ العسوة واسلام ہے کفار کی جمعیت اور طاقت کو مشتر کرنے کے لئے بی ضعفان
کے سردادول عید بن حصن اور ابوا کارٹ بن عمرو ہے بات چید شروع کی۔ انہیں فر بیا
اگر تم کا صروا فی کر چلے جاؤتو مدینہ کی مجورول کا تیسرا حمد حمہیں دے دیا جائے گا ، انہوں
نے آبدگی کا اظہر کیا۔ ای اشاء جی اسید بن حمیر تشریف نے آئے ، انہوں نے دیکھاکہ
عید بن حصن اپنیاؤل پھیلائے حضور کے سامنے جیٹا ہے۔ ان سے یہ کمتا خانہ حرکت
عروا شت نہ ہو سکی اے ڈانٹ کر کیا:

يَا عَيْبَ الْهِجْرِي اَنَمُنَّ رِجْدَكَ بَيْنَ يَدُى دَسُوْلِ اللهِ عَسَلَى اللهُ عَدَيْدِ وَسَلَّوَ فَوَاللهِ لَوْلَا عَبْلِسَ رَسُولِ اللهِ لَالْفَلَاتَ جَمْلُكَ بِهِنَ الرَّمُعِ -

<sup>1 -</sup> المتحاص مسين بن أو بن الحمن الدياد بكرى، م 986 هـ ). "باريج كيس في الوال الخس نكيس ". بير است. مؤسدة شعبال الهرست، جلد الرحو 486

"اے بندر کی محصول والے کہ تم اللہ کے بیادے وسول عظام کے سے سامنے ہول باللہ کی مجلس نہ سامنے ہول باللہ کی مجلس نہ سامنے ہول اللہ کی مجلس نہ ہولی تو بختراش اس نیرے سے تہادا بید چھاڑو بتا۔"

ا ہی ہے بات کھل نہیں ہوئی تھی کہ حضور علیہ انساؤ ہوا سام نے سعد بن معاؤاور سعد بین عبادور منی الذ عبی کو مشورہ کے لئے طلب فربایا۔ وہ حاضر ہوئے توانیس سری گفتگو ہے آگاہ کر دیا۔ انہوں سن عرض ک : اے انارے آثا اگر یہ معاہدہ حضور کو بہندسے اور خوش کا با عث ہے تہ ہیں منظور ہے۔ اگر یہ اللہ تو اُل کا فرمان ہے تو بھی ہمیں می اُل انکاد میں۔ اگر حضور تحض ہاری سل متی کے بیش تظریہ سعاجہ کر رہے ہیں، تو بھر ہم یہ معاہدہ کر سے جیں، آو بھر ہم اور فرط کرنے کے سے تیار فیس ۔ جب ہم کافر اور سٹر ک ھے، اس وقت بھی ہم ان تو کو کو خاطر ہیں نہیں لہتے تھے۔ بطور مہمان یا فرید کر تو یہ دیند کی کھوریں کھا سکتے تھے، دیسے میں فیس لیس کے بیش تھی۔ اب تو ہمیں اللہ تو اُل نے زید کی کھوریا ایک وادا کر سکتی ہماری کی جب اس اللہ تو اُل میں حصہ واز بن جا تیں۔ حمت عام عنیہ الصورة واسلام سے فرید کر میں ہے وہ بین چیت شروع کی ہے۔ اس کر وہ یہ بہت چیت شروع کی ہے۔ اس کر جس سے فرید کر میں مان میں آرہ شکل ہے۔ اُس کے بیش تھران سے یہ بات چیت شروع کی کہ ہے۔ اس کر جس سے فرید کر میں مان میں آرہ شکل ہے گئی کر سے و ہر اُس کا یہ مطاہرہ و کھ کر حضور کی ہے۔ اس خوش کی گئی بائیانہ رہ کے انہ مطاہرہ و کھ کر حضور کی ہے۔ اس خوش کی گئی بی مطاہرہ و کھ کر حضور کی کہ ہو تی کی انتہانہ رہ کی انتہانہ رہ کے انہوں کے جوش کی انتہانہ رہ کے کہ مطاہرہ و کھ کر حضور کی کہ ہے۔ اس خوش کی گئی بی مطاہرہ و کھ کر حضور کی گئی گئی انتہانہ رہ کی انتہانہ رہ کی انتہانہ رہ کی انتہانہ رہ کو گئی کی انتہانہ رہ کو گئی کی انتہانہ رہ کی گئی کر ہو کی گئی گئی گئی گئی کی کر کھور کی کو میں کی کر میں کر کی کی کر کی کی کر کھور کی کے کھور کی کی کر کی کر کھور کی کر کی کر کھور کی کے کھور کی کر کھور کر کر کھور کی کر کھور کی کر کھور کی کر کھور کر کر کھور کر کر کھور کی کر کھور کی کر کھور کر کر کھور کر کر کھور کی کر کھور کر کر کھو

دُاللَّهِ لَا الْعُرْطِيهِ فَيْ إِلَّهُ السَّيْفَ حَتَى يَعْلُورُ اللَّهُ بَيِنَا وَبَيْرَ عُقُو (1) "تمارے پال النیس دینے کے سنے صرف کوار ہے، یہال تک کہ اللہ تعالی ہمارے در شیال اور الن کے در میال فیطہ فرمائے۔"

الل برار کے میر وضوص کی جب امتخال ہو چکا تو انھرت خداو تدی روان ہونے گی۔ تی عندفان کا بیک لوجوال نیم بن مستود عامر بن غطفان پر گاہر سرائت میں حاضر ہوا،اور عرض مرنے لگا کہ لقد تنی فی نے میرے دل کو نور بیان سے صور کر دیا ہے۔ میرے مسلماں ہونے کی کئی کو خبر نہیں، کر میں کئی خد مت کے قابل ہوں تو ارش د فراسیے ، در، د جان سے حاضر ہول یہ حضور کریم علیہ الصنوة والسلام نے فرین تم تنیا تو اس آؤے وقت میں حاضر ہول یہ حضور کریم علیہ الصنوة والسلام نے فرین تم تنیا تو اس آؤے وقت میں

1.10 م مسين ن الدين الحوالية كري (م.000 م) يهز وكالحيس لميا وال هم تقبل. ود عدما ما وهبان جديد بالمساء مؤاها والم

اسلام کی کوئی تمایاں فد مت ایک کر سکتے۔ البت اگر کسی طرح تم و شمن کی صفول میں انتشاء پید اگر دو تولید الدار کی بری الدار ہوگ۔" کھوڑٹ مگانتہ " یہ جنگ ہے اور جنگ میں السک تم بیر جائز ہے۔

تعیم کے ٹی قرید کے ساتھ حمیرے مراسم تے۔ وہ اے قبیدے کمک کرال سے بال حمياادر انسي جاكر كم ميري جودني محبت اوروم ينه تعلقات تميارينه سرتحد بين وال كالحمهين بخول علم ہے۔ انہوں نے کہ بینک ہمیں تم یہ کسی حتم کا شبہ تبیل۔ مگر اس نے بڑے راز واران الدائد الله المار على أور صلنان ك تركل مديد يرحمد ك في آئ يل اورتم ، مسلمانوب ہے ووستان معاہرہ توڑ کران کی اعداد کااعلات کردید کیکس تمہاری اور ان کی حالت کیسال شیں۔ تمہاری بہال رہائش ہے، تمہارے بال ہے ، مل و مناب اور رہن و مکان سب میں ہیں۔ تم کسی مالت میں تبیس میموز کر یہاں ہے شیس ما کیتے۔ لیکن ال کے اہل و میال اور مال و مزاع پہان ہے بہت دور اپنے اپنے علاقہ میں محفوظ میں۔ انہیں موقع ملا تو دو مسلمانوں مر حمد تریں سے اور کامیالی کی صورت میں ال کی ہر چری تعند کریس سے بعسورے دیکر دہ بہاں ہے جے جا عمل مے اور حمیس تب چھوڑ دیں کے۔ خود سوئ نو، کیاا ک صورت من تم تجاس مخفل كاستابله كريخة بور ميرا فصانه مثوره يد ب كه تم بنك جیزنے ہے میں نہیں کہو کہ وہ چند منتذر ہوگ تمبارے یا بلور برفار بھیج دیں تاکہ حمیس بین ہو جائے کہ وہ کی حال میں حمیس مسمانوں کے رحم و کرم پر چھوڑ کرائے وطن البين والمن سكد يبود قريد الى إن ب يد مناثر بوست كن ك المنافرة بالمناج التم نے ہمیں سی معورودیا ہے۔"

تدامت كرتے ہوئے معاہرہ كى تجربہ كے لئے كفت و شنيد شروع كر دى ہے۔ انہوں نے حضور کو کہاہے کہ ہم ایل و فادار ل کے اللب کے لئے قریش اور خطعان کے چند مفتذر آدمی کی طرح با کر آپ کی خدمت میں بیش کر دیں گے۔ آپ ن کو گل کر دیجے۔ پھر ہم آپ کے ساتھ ال کر کناری حل کرویں مے اورا فیل مدیما ئی ہے۔ تغیراسلام نے ان كى يہ جموي حقور كرئى ہے۔ اگر يبودى تم سے بطور و بن چند "دى طنب كري، تو فير دار ایک آدمی محل بہجا۔ احید بربات اس مطفال کے سرواروں کو جا کر بتائی۔ الفاق کی بات ہے کہ ہفتہ ک رات کو ابو سنیان نے عکرمہ بن الی جمل اور ورقہ بن عندنان کو چندد وسر مدسر وارول کے ساتھ بہود کے اس دولتہ کیا ہورا کیس کیلا بھیما کہ ہم يه ل زياده و ير فيس عنهم سكان عامت سفر عن اعاد سه جانور بالاك او د ب يل اور خود ايم مجى طرح طرح كى يريشاندل على حلاجيد- محاصره كواب حزيد طول وينا ماري كي ممكن حيل وال تي أب مويد تاخير كي بغير جميل كوكي فيعلد كن قدم المانا عاسية كل جم ساسن ے مسلمانوں پر حد کریں کے اور تم بیجے سے بدیوں دو تاکہ اس مخصر سے جان جوئے اور ہم فارغ ہو كراين كرول كووالى بلے جاكى۔ يبود نے جونب دياك كل يوم سبت (بعد) ہاور ہم اس روز کو کی کام تیل کرتے۔ دوسر اہم مسل ٹول سے و حتی کا خطرہ مول لينے ہے يہلے يہ يعيس كرنا جا جے يس كر متم كى وقت جميں بيارو مدو كار جموز كر مع تبي جاؤے اور جمیں جب بیٹن آئے گاجب چند معزز آد کی تم معرست می بطور رین بھی و۔ اگر خنبیں بے شرید منظور فنل، قو باتر ہم محد (فداوالی والی) کے متابلہ کی تاب فیس رکھتے۔ تم اُو كل تكرول كوسط جاؤ كے۔ ہم يهان سے به ك كركبال مرجميا تي كے۔ جب و فدنے يى قريل كى منعكوا بوسفيال يو غيره كوب كريتاكي ، توده كينه لكا بخد الهيم في جواطل ع يسيل و أن حي ، دوررست ہے۔ الاسفیال سفے ان کی یہ شر و مانے سے صاف صاف انکار کر دیا۔ اس لمرح ئى قريد كويتين بوكي كم تعيم في جو مشورون تقادوه مي تقدانبول في مقد آور التكركوكبل ميماك جب تك تم اين آدى الورى فال الدري ين فين ميم ميم كي الم وینے کے لئے تیار میں۔ اس طرح اللہ تو تی نے سے حامات پیدا کر دیتے کہ ووایک وومرے سے بد کمان ہو کے اور اسلام کے خلاف ال کا تھادیار میارہ ہو کیا۔ جاڑے کا موسم تھے بلاک مروی پڑری تھی اسال رسد ہی آہتے آہتے کتم ہوریا

تھا۔ یہور کے ساتھ تعلقات بھی ٹوٹ سیکے تھے۔ حوصلے پست اور ہمت ٹوٹ پھی تھی۔ ایک رات کو بخت آ عامی آئی۔ الن کے قیموں کی مناجل ٹوٹ محتی ۔ باغرال المث محتی ۔ محوزے رہے بڑا کر ہوگ <u>لگا</u>۔ سارے لشکر میں سراسیشی مجیل گی۔ وہ سمجے کہ یہ سمو جيز آئد هي اخيس جاء كرك ركووے كدا يوسفيان جواس ماري شرادت كاسر شد قعاء اسبة ہوست ہے سوار ہوااور کہلیار وایس تو جارہاہول تم بھی کوچ کرو۔ تم و کھے تبیس رے کہ چھکڑ کیا تامت دُھار ہاہے۔ ابوسفیان پر اسک مرحوائ طاری سمی کہ اونٹ پر سوار ہوئے سے پہنے اس كاعمال (رى) كمولناياوندر بالدجب اس في اسداية لكاكر الهاما ما ياتب اس يد جل ك اس کایا اُل رک سے بیر صابواہے۔ اک حاست عمل اس نے مقال کو مگوار سے کا نادر سر یہ يادك ركة كروبال مع إماك لكار قريش اور عطفان في جب اسية كم يرر ، يجيف كويول بزالي كامظامره كرتي اور فراد موت موت وع كما توانبول في بحل بحاك ويفي من عافيت مجل حعرت حذید نے ابوسفیان اور اس کے لٹکر کے فرار کا آمکموں دیکھا حال بارگاہ رس الت مي عرض كيا تور صن مجسم عليد العنوة والسلام حوشى س بنس يراسه يهال كك ک حضور کے دیمات مررک کی سیدی ظاہر ہوگئی۔ مسلمال جے منع بیدار ہوئے اور لککر کنار کے میراد کی طرف و مکھا تو وہاں ٹوئی ہوئی منابوں ، انن ہوئی ہا عیوں، میکی ہوئی سا اور بھرے ہوئے سامان کے سواکوئی چڑ تظرفہ کی۔ کسر کی کالی کھٹا تاہد ہو چکی تھی۔ پٹر ب محمر کا مطلع صاف ہو چکا تھد جہال سورج کی سنہری کر ٹیں ، مسرت، کامیانی اور اطمیناان کی نويد سناري خمين

علامداین کیر فرائے ہیں اللہ فوق نے کر حضور کورجت للعالمین بناکر میں ہو ہو اللہ کے اللہ اللہ کے ہر سپائی کو بلاک کر وہی۔ حضور ملک کی شان رحمت للعالمی کے طفیل کنار کو بھی عذاب الی سے بناہ فی۔ خطرات میں ہر لحظ اضاف ہو تاجارہ قلدا کی گئر می جزار نے مسعیانوں کا عاصرہ کر رکھا تھا۔ بو قرط کے حمد آور ہونے کا فدشہ پر قرار تی تقریبا کی ماہ کا حرمہ کر رہھا تھا۔ بو قرط کے حمد آور ہونے کا فدشہ پر قرار تی تقریبا کی ماہ کا حرمہ کر رہھا تھا۔ سلمانوں کو رات کو جیمن نعیب تھا مہ دن کو آدام ۔ حضور نین روز لگا تار سوموار، منگل اور بدھ کو قمیراور صعرکی نماز کے در میان مجداحزاب میں تشریب تھا۔ نیس کے التی کر سے تیس سے التی کر سے تیس کے التی کر سے تھیرے دور حصور کی تھا تھا کہ کر ہے۔ تیسرے دور حصور کی تھا تھا کہ کر سے تاہوں کو الدی کی کر ہے ۔ تیسرے دور حصور کے نور رہیاں سے دور میں تو نور پر بیٹار سے کے انواد حکے دیے دیس مور ن ڈھل گیا تو نی کم م

عَلَيْهُ فَ يَعْمَى بِهِ كُو خَوَابِ كَرِقِ مِو عَ فَرِ الإ

يَّا لَيْهَا النَّالُ لَا نَشَهُ فَوَا لِقَاءَ الْعَدُّةِ وَاسْتَفُوا اللَّهُ الْعَالِمَةَ عَوْفَ لَقِيْنُو الْعَدُّ وَعَامَ بِرُقِ وَاعْلَمُواْ الْعَالَةُ الْجَنَّةُ تَحَتَّ فِلْكُولِ الشَّيْرُونِ .

"ك يوكواوشن سے طاقات كى تماند كرو۔اللہ سے عافیت كى دعا، كو اور جب وشمن سے مقابلہ ہو جائے تو عبر كرو۔اور خوب جان ادكم جنت، كوارول كے سائے كے يتج ہے۔"

يم حنور انورن يورياد عافر ماتي:

مَلْهُوَ مُنْزِلَ الْكِتَابِ- سَيِيْعَ الْحِسَابِ- رَشْنِ مِرا لَاَكَتَابَ - مَنْ مِرا لَاَكَتَرَابَ -كَلَهُ هُوَا هُنِ مُهُوَ وَالْمُنْ ثَا

"كست الله إلى كماب تاذل كرف وله دائه جلدى حداب كرف والم السه الله إلى مشركيين كو كست دي اور ميس الن مرت عطا قربا."

ایک روز سخابہ نے عرض کی بارسول اللہ اشدت خوف سے دس طلق تک آجھے ہیں۔ کوئی ایسا درو بتا ہے جو ایسے او قامت ہیں ہم پڑھیس تو دیوں کو قرار اور سکون نصیب ہو۔ رحمت عالم نے فرمایا بول کھا کرو:

> اَدَلْهُمُ السَّرْعُوْرَاتِتَ وَاصِنْ دُدُعَاتِتَا "اسےانڈ اہمارے پردے کی جگیوں پر پردہڈال دے اور ہمارے خوفوں کوامن سے بدل دے۔" می ہے ہے جسب یہ درد کیا تو ممارے خوف کا فور ہو گئے۔

> > شہد وخندل کے اساء گرامی

1۔ سعد بن معافہ جن کی شباہ میں کا مفصل آٹر کرد آپ آسٹندہ صفحات بیں پڑھیں ہے۔ 2۔ انس بن اوس

3۔ عبداللہ بن میل بمر طفیل بن نعیان 5۔ تفکید بن عمد

والمحب بن زيرالحاري

مافظ الدمياطى في "ال نساب" عن عن نامول كا اور اضافد كياسه جنهيس شرف

شهادت نعيب جول

7۔ قیمن ہیں تھ ہیں عامر

المدعيد الله بن الي خالد

9۔ ابو سٹالن بن سینی بن صحر

ڒۻۣٵۺؙڐڎۜٵڬۼۘ؋ؙۄؙۄۜػڹٞ؊ڗؚٳۺؖۿڒٵۼٙۅٵڞٛۼٵڡۣڔ؞ڽٝڬ؈ٙ ڛڽڽڸٵۺ۬ڡ؞ٲڵڵۿۊٙٳڒٞڒؙڎ۫ڬٵۼٞۿٵۮڟٞڮ۠ۺؠؿڽۺٷۄؘڡۊڟٳڣ ڛۜڮؠۻۺڮڰ

مقتولين كفار

اس جنگ اس كفار كے صرف تين آدي مل اوست

1- ممروين عيدود- جس كوسيد ناعلى مر تفنى كى ششير خاره شكاف في ومل جهنم كيا-

2\_نو قل بن عبد الله بن مغيره جس كوحضرت زبير بن العوام نے موت كے محاث آبارك

3۔ اور عثمان بین منبہ

تو فل کے بارے میں ہے کہ حضرت زیر نے اپنی مگوار ہے جب اس پر دار کیا تو اسکے دو کلڑے کر دیئے حتی کہ اس کی زین کو بھی در میان سے کاٹ دیا۔ کسی نے داود یے ہوئے کہا:

يُ الْبَاعَبُهِ اللهِ مَا رَأَيْنَا مِثْلَ سَيُوكَ

"اے زیر جمنے آپ کی موار جسی کوئی موار نیس دیکھی۔ آپ نے

فرمايا

وَاللَّهِ مِمَا هُوَ النَّيْفُ وَلَكِنَّهُا النَّاعِثُ (1)

1\_ " ل الديل"، بديد الم 535

" بخدایہ عوار کا کمال تبین بلکداس یازوکا کمال ہے جس نے عوار چائی۔" چانگی۔"

کفار نے عمرو بن عیدود اور نو فل کی لاشوں کی واپس کے لئے وس وس ہزار درہم معاد ضد چیش کیولیکن صفور نے ارشاد فرمایا '

> لَا تَنَاكُلُ ثَلَنَ الْمُوتَى (1) " تهم مر دول كوز كل كران كى رقم تبيش كما يؤكر تي\_ادران كى را شول كو بلامعاد ضه داليل كرديا.

> > حضرت معدين معاذر مني الشهند

اک غزوہ میں اسلام کے بطل جلیل حفرت سعد بن معاذر منی اللہ عند زخی ہوئے۔ حیان بن قیمی بن العرقد نے حضرت سعد کو تاثر کر جیر ماراجو آپ کے بازو کی شررگ میں آ کر بھوست ہو گیا جس سے شدرگ کٹ گئی۔ جب حیال کا تیر آ پکونگا تواس نے نحرہ نگایا۔ خُذِن هَا دَاً مَا إِبْنُ الْعَیَ فَدُنتی تیم سنجالو۔ میں ہول عرقہ کا بیٹا۔"

حضور كريم عَلَيْتُهُ فَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ وَجَهَلَا فَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ تعالى تيرے جرد كو آگ مي عرق آلود كرے۔"

ا پنزغم کو خطرناک خیال کرتے ہوئے حضرت معد نے دیا کے لئے ہاتھ بیند کتے ہور عرض کی.

اے اللہ اوگر قریش کے ساتھ مزید جنگ ہوئی ہے تو پھر جھے اس کے
لئے ذیرہ در کھ کیو تک اس قوم کے ساتھ جنگ کرنا جھے ہمت پہند ہے
جس نے تیرے رسول کو اقاعت پہنچائی ، اسے اپنے وطمن سے فکان اور
اس کو جمنوا بار

ا الله الكه الكر ال مع ما تهديد آخرى جنك منى تواس زخم كومير النه الله الكر النه عنه المحمد الله المحمد الله وقت تك موت روا بحد تك ميرى آئكوين بنو قريط من خوند كالمد بوج كي -

1\_" ارخُ كُوس" اجد 1 اصل 492

جب سورج طوع ہو ااور اس کی روشنی ہے کوہ ود من میں اجاما ہو کمیا تو مسلمانول نے دیکھاکہ کفار و مشرکین کے عساکر کا وہال تام و نشان تک مجی نہیں، سب بھاگ کے تقد اس دفت اس بشیر دند مرتی نے اسیع جان شار دل کواس مڑوں جان فزاسے خور سند فرمای " اب ہم ان پر حملہ کی کریں ہے ، وہ ہم پر حمدہ آور نہیں ہو تکیں ہے، اب ہم ان کی طرف جا کیں گے۔"

الله تفاتي في اسيع مبيب مبيب كرزبال سے شكے ہوئے ال كلمات طبيبات كويوراكيد اس کے بعد کفار کم کو مجمی جر اُت نہ ہوئی کہ وہ مسلمانول پر مشکر مشی کر سکیں ، ہمیشہ حضور مر دری م علی النام حمد "ور موت رب، بهال تک که معظم فتح مول نی روف در حیم ﷺ اینے رب کے اس بھیان عظیم کو ہمیشہ پاد کرتے تھے اور اس پر انکہار تشكر قربها كرتيه ببلدا كثراد قات زبان ميارك بربوتا لَا إِلْهَ إِلَّا اللَّهُ وَعُدَةً - أَعَزَّجُنْدَةً وَلَهُمْ عَبْدَةً وَهَـنَّمَ

الأهزاب وحدالة -

"الله تولى كے سواكوئى معبور نبيس،اس فياسين شكر كو فيكى عرت بخش\_اب بندے ک مدو فرمائی اور تمام احزاب کو تنها فکست وی۔"

جب سارا میدان کفار کے اس لفکر جرار سے خال ہو کیا تو حصور بر تور نے مجابدین اسلام کوایے گھروں کووالی جائے گی جازت دی۔ ووایے رب قدوس کی حمروشا کے گیت گاتے ہوئے اس کی تائید دنسرے پراس کا شکر بول ہے ہوئے مظفرو منصور ہو کر شاوال و فرحال این الله عمال میں داہی تشریف کے سے

غزوۂ خندق کے دوررس اٹر بت

جزر پاعر ب کی متحد داسلام دسش قوتوں نے اپنی تمام قرادی توت ادر مادی دس کل کو مجتنع کر کے بڑے جوش و فروش ہے مرکز اسمام پر حملہ کی تھا۔ اس حملہ کے ساتھ نہوں نے بڑی تو قعات وابستہ کرر کی تھیں لیکن ان کی بے متحدہ مہم جس ماہوس کن تأکامی ہے ووجار ہو گی، اس ہے ان کی کمر توڑ کرر کھ دی۔ شیس بیٹین ہو کیا کہ اتنی تو ہے وہ دوبار وہر کڑ

فراہم نہیں کر کے اس لئے اب اس نو فیز سل می مملکت اور اس کے دین کووہ قطعاً وئی گزید فیس پہنچا سکیں گئے اس شکست نے اس کی احمیدوں کے قلعوں کو پیوند فاک کردید غزوہ احمد میں مسمانوں کے جائی نقسان کے باحث جو تو تعاب قائم کی گئی تھیں، وہ یکا یک چور چور ہو گئیں دوسر ااثر یہ ہوا کہ بہود جو مدینہ طیبہ میں عیش و شرام کی زندگی بسر کر رہے تھے ہازاروں اور تجارتی مشریوں میں اس کو بالہ و سی مال تھی۔ زر فی زمینیں، ہاغات اور فلستان ان کی ملکت میں تھے۔ ہائی معابدہ کی و چہسے ان کی طرف آنکہ افعاکر کی دیکے نہیں مکان قد اس کی طرف آنکہ افعاکر کی دیکے اس کی جذبات ہو شہر سکیا تھے۔ اس خزوہ ان کے دبول میں اسمام کے بارے میں بغض و عماد کی و خراب کے جذبات ہو شہر ان کی عہد شمکی اور خیانت کے جذبات ہو شہر ان کی عہد شمکی اور خیانت میں ان کی عہد شمکی اور خیانت مسلمانوں کی عہد شمکی اور خیانت میں مسلمانوں کی عہد شمکی اور خیانت سے مسلمانوں کی عہد شمکی اور خیانت کے در میان اور ان کے در میان کوئی سو جدیا تی شہر اب مسممان اس کوان کے کر قوتوں کی مرد اب مسممان اس کوان کے کر قوتوں کی مرد او سے میں آز آد ہو گئے۔

اس عزوہ کا تیسر الرب ہوا کہ جنگ خندن کے ایم بھی رحمت عالم علیات ہے ایسے ایسے مجزات ظہور پذیر ہوئے ہے جن کے باحث بہت ہے لوگوں کی محموں ہے جہ ست اور تعصیب کی بی اثر گئی تھی اور نور حق اخیس نظر آنے لگا تھے۔ ان کے اسلام تجول کرنے کے رستہ جس جور کا دھیں تھیں، وہ سب دور اور نے گئی تھیں اور دہ اسلام تبول کرنے نئے ہے۔ اس جنی جور کا دھی تھیں، اوہ سب دور اور نے گئی تھیں اور کفار کے فیام کی اتحاد کا پول کمل گی۔ بی جنی بال کے دنول میں، یک دو سرے کے بی نظر اگر کر نہ بنا ہر کھا ہم کی اتحاد کا پول کمل گی۔ بی نظر اگر چہ بنا ہر متحد تھے لیکن کفر دشر ک کی دجہ سے ال کے دنول میں، یک دو سرے کے بید نظر اگر چہ بنا ہم متحق تھے۔ کی لئے دہ کی ہے ہہ سال رہم متحق نہیں ہو سے تھے۔ بی نظر دنیا پر بے حقیقت بھی آ شاکار ابو گئی کہ ان کا اپنے فد ہب سکے ساتھ تعلق کنا سفہو کا سے دنی سخو میں کہ وہ اس کے دنول کا دیا تھے اسٹکل ہات کے در تین کی جید اور حادث کو جب اس شر ما ہم حدید کی مجور دول کی بید اور کا ڈی اور حدود دینے کی جور دول کی بید اور کا ڈی اور حدود دینے کی جور دول کی بید اور کا ڈی اور حدود دینے کی جور دول کی بید اور کا ڈی کہ دور اپن کے در میان بری تو انہوں نے فور آ آباد گی کہ دور اپن کی کے کہ دور اپن چینے جا کمی تو انہوں نے فور آ آباد گی کا ظہاد کر دید ای طرح مشر کین کا کہ دور دی تو میان بری تا تو انہا کی ہے شدید شم کی کا تھار کر دید ای طرح مشر کین کہ اور دیو قریط کے در میان بری تا تو تحد دید شم کی کا تحیار کر دید ای طرح مشرکین کہ اور دیو قریط کے در میان بری تا تا تھا تھ دید شم کی

غدہ تہیں بید کردی کئیں۔ان کا تحاد تحکیم اور کی میں افقان کے برادد عوے کریں گر میں ان میں ان میں ان میں ان میں ا ان تمام واقعات نے تابت کر دیا کہ وہ اتحاد واتعال کے برادد عوے کریں می ان میں نہ استان میں ان میں نہ ان میں نہ انتحاد ہے ورندا تفاق۔

ای لئے بشیر دنذ ہر نی عظیمہ نے صاف مقاط میں اپنے سی بہ کر ام کو بیہ مڑوا جا ر فزاسنا دیا تھاکہ

لَا تَغَنَّ وُكُوْ تُونِيْنَ بِعَدَى عَالِمِكُوْ هِلَا الْاَلِيَّ كُونَةً وَلَهُوَ "اس سال كے بعد قریش تم پر حملہ كرنے كى جراكت نيس كريں ہے الك اب تم الن پر عملہ كيا كرو كے .."

غروه بو قريط

آپ بنو قریط کی غداد کی اور عبد شکل کا تذکرہ تعیانا پڑھ بچے جیں۔ آگر اللہ تعالی نے عالم غیب سے اسب پیدا کر کے ال کے منصوبوں کو شک جی نہ ند ما دیا ہوتا تو مسلمانوں پر جد گزرتی اس کا تصور کرنا مشکل نہیں، لیکن جب تقدیم ایک نے تدبیر کے شاخرول کو مات دے وی قریر کی تشاخرول کو مات اب بنو قریط کو پٹی وعطفاں اور می اسد وغیرہ قبائل آپ جنگ جو بہاور ال سمیت ہیا ہو گئے تو اب بنو قریط کو پٹی شلطی کا احماس ہول حصور ایک کھے میدان جی کفار کے سے سین سیر سیر رہنے کے بعدا پٹی خلامول سمیت گھرول جی پٹی جنی تھے اور سر مبادک داحون کی تیاری ای فرور سے کے بعدا پٹی غلامول سمیت گھرول جی پٹی جنی تھے اور سر مبادک داحون کی تیاری ای فرور سے کے بحدا ہے قلامول سمیت گھرول جی کیار سول اللہ انہ سے تو بھی سین مشاور ایک تاریخ کی داور کی دیا ہوئے۔ میں مل کا کہ کے ایک گروہ کے سے تک ہتھیار تاریخ کی اجازت فیس سے کہ کروائی آیا اور تھم خداد مدی ہے ہے کہ جب تک بنی قراط کا ف ترین کر میا جائے ، اس و تت تک ہتھیار اتار نے کی اجازت فیس سے فریان انہی منے تی صفور نے حضر سے بال کو تھم دیا کہ وہ اذائن دے اور مند آواز سے یہ اعدال کی تھم دیا کہ وہ اذائن دے اور مند آواز سے یہ اعدال کہ می دیا کہ وہ اذائن دے اور مند آواز سے یہ اعدال کی تھم دیا کہ وہ اذائن دے اور مند آواز سے یہ اعدال کی تھم دیا کہ وہ اذائن دے اور مند آواز سے یہ اعدال کی تھم دیا کہ وہ اذائن دے اور مند آواز سے یہ اعدال کی تھم دیا کہ وہ اذائن دے اور مند آواز سے یہ اعدال کی تھم دیا کہ وہ اذائن دیا اور مند آواز سے یہ اعدال کی تھم دیا کہ وہ اذائن دیا اور مند آواز سے یہ اعدال کی تھم دیا کہ وہ اذائن دیا اور مند آواز سے یہ اعدال کی دل کی دیا کہ دیا کہ دیا کہ وہ داور اس کی دیا کہ دیا ک

مَنْ كَانَ سَامِعًا مُعِلَيْعًا فَلَا يُعَلِينَ الْعَصَرَ الْآبِدِي فَوَيْفَاءً " ليني بر اطاعت كزار مسلمان عصر كي نمازين قريط مي اداكر هـ" مدیند طیبہ علی منادی کرنے کے لئے ایک اور آدمی دوڑلیاجو بداعلان کردہاتھا۔ یَا خَیْلُ اللّٰہ وَالْکِی اے اللّٰہ اللّٰ کی شہ سوار والسیخ کھوڑول پر سوار جو جاؤ۔ "

یہ اعلان سنتے کی مسلمان بھیار سجائے اپنے گروں سے نکلنے گئے۔ حضور گوڑے م سوار سنے جس کانام دھیوں "قلد سو محاب کے ایک وستے نے گوڑوں ہے سوار ہو کر حضور طابقہ کے اور گرو طلقہ بنالی جن کے ہاں مواری کا انتظام نہ تھا، وہا بیاوہ چل پڑے۔ اس دوز لشکر اسمام کا ہر جم سیرنا علی المر آئٹی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کو عطافر ملیا گیا۔ میہ لشکر جلد ہی ہو ترجد کی گڑھی سکے قریب بین عمید حضرت علی نے قلعہ کی دیوار کے فزد کی ہر جم گاڑ دید یہود ہوں نے جب مسلمانوں کو آتے ہوئے دیکی تو در وازے بند کرو سینے اور مرود وازن مہمت ہر چرہ کے اور مسلمانوں کو آتے ہوئے دیکی تو در وازے بند کرو سینے اور مرود وازن میست ہر چرہ کے اور مسلمانوں کو آتے ہوئے دیکی تو در وازے بند کرو سینے اور مرود وازن میست ہر چرہ کے اور مسلمانوں پر گالیوں کی ہو جماڈ کرنے گئے۔ حضرت آسید بن دھیم سے

> یا گفت آخراند کو کہ بہرائی میں مصور کو سکی تھوٹو اسٹونیا۔ اس اللہ کے دشمنو اہم تمہارے تلعول کا ابیا محاصرہ کریں گے کہ تم موکے مرماؤ گے۔ "

انہوں نے اپنی دیرید دوسی کا داسط دیا۔ آپ نے فربلیا کہ میر سے اور تمہارے در میان
مب تعلقات منقطع ہو کے بیں۔ حضور نے رات دہال ایسر ک۔ میج ہوستے بی ان کے اس
عدد کا محاصر ہ کر لیا اور مختلف مقامت پر تیم اعراز بخاد ہے۔ یہود بھی چر اور تیم بر سائے
دہے۔ مسمان بھی ان کا مؤثر جو اب دیے رہے۔ بدب ان کی شر اور ت شد ت افتیار کرنے
گی تو حضور کے اور شادے مسلمانوں نے انہیں با قاعد داپی در میں لے لیا۔ انہوں نے پشر
بر سائے بذکر دیے اور گفتگو کرنے کی اجازت طعب کی جو انہیں بخش گئے۔

یہود نے نباش بن قیس کواپناتما کندہ بناکر ہار گاہ ر سالت میں بھیجا۔ اس نے آکر کہاکہ جن شر الکارِ آپ نے بو تفسیم کو بھال اے آکئے کی اجازت دی تھی، الحی شر الکارِ جمیں بھی بیال ہے نکل جانے کی اجازت دی تھی، الحی شر الکارِ جمیں بھی بھال ہے نکل جانے کی اجازت دسے دیجے۔ ہم اٹی عور تول، بچوں اور بارشر کے ساتھ مدینہ چھوڑ جانے ہیں، باتی ہر جز آپ سنجا گے۔ حضور نے تکار کر دیا۔ پھر اس نے کہاکہ اس میں سرا مائی و متاج بیال چھوڑ جاتے ہیں، مرف تاری جان بخش کی جائے ہے جویز بھی

مستروكردى كى حضورطيد السلوة والعلام فى فرماياك تم الني متعلق مير افيعد أكر الني مستروكر في الني المستودة كر الني كالتربيون كر الني كالتربيون كر الني كالتربيون كر الني كالتربيون كر ساليا.

ان کے سر دار کھب ابن اسد نے کہا ہے میری قوم! ٹین عجویزیں ہیں ال بی ہے کو ل ایک پیند کر اور انہوں نے ہے جما ہتا ہے۔ اس نے کہ سب سے بہتر توب ہے کہ مسلمان ہو جاؤ۔اب اس امر ٹی ڈراشہ شیس رہاکہ محمد ( منافعہ )وی رسول کرم ہے جس کی بشارت اور ذکر اداری کنابوں میں موجود ہے۔ آج کف محل حسد کے باعث ہم ال کی افالفت كرية ديداب وقت بايان ميله أو تم تهارابال يجد ورمال ومتاع سب في جائع كا اور تعت بدایت سے میکی والا بال ہو جاؤ کے۔ اس تو مسلمانوں سے کئے ہوئے معاہدہ کو توڑنے کے لئے تیان قدران یہ بخت (حن بن انصب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے) کی تحوست نے میں اس معیبت میں جانا کیا۔ قوم نے کہا کہ ہما ہمال توکسی قیست ہرل نے سے التي تيار فيس ال في كهادوسرى جويزيد الم كر الور اور جول كوافي مكوارول ا كات دُالو اور بھر مسمانوں ير نوٹ يزور تيجه ديك مائے كار نوم نے كہان معصوم بح ل اور مور تول وبل کناو ذیج کر دینا کبال کی اسانیت ہے، ہم یہ تبیل کریں گے۔ اس نے کہا تيسري تي يزيد ہے كہ آج سبت كى رابع ہے۔ سلمانوں كو علم ہے كه يبودى آج حدد نسیل کریں ہے ، وہ بالکل مطمئل اور ہے خوف و خطر بیٹے ہول ہے۔ آؤان کی اس بے خبری سے فائدہ اٹھتے ہوئے میانک ال بربلہ بول ایں۔ ہو سکتا ہے کہ ہم انہیں فکست دے دیں۔ انہوں نے اس ہے کہا کہ تو میں سبت کی ہے حر متی کرنے کی تر غیب دے رہ ہے۔ میلے جن ہو گوں نے اس کی ہے حرمتی کی حتمی انہیں عبر تناک سر اللی۔ ان کے سر دار کعب نے کیا:

مَا بَاتَ وَمَنْكُمْ مُنْدُ دَمِّدَ لَهُ أَمَّهُ لَيْدَةً وَأَودَةً جَازِمُنَا اللهُ اللهُ لَيْدَةً وَأَودَةً جَازِمُنَا اللهُ اللهُ مسب بميث مع كو كوكا شكار رجع بود كى چيز كے متعمل فيمد كن الله الت كرنے كى تم على صداحيت بحى نبيل۔"

میں دن تک کا صرہ جاری رہد آخر کار جب دہ عاجر سے اور ان جی تاب مقاومت نہ میں تو حسور کر می میں تاب مقاومت نہ رہی تو حسور کر می میں تھے کے فیصلہ کو تبول کرنے پر آمادہ ہوگئے چنا نجہ اس کے جوالا س کو الگ

کر کے افیص رسیوں میں بھڑ دیا گیا اور بھی اور حور تول کو دلگ ایک محفوظ مقام پر بہنچا دیا عیا۔ مسلمان جب ان کے قلعہ میں واخل ہو ہے تو انہوں نے اسلمہ کے دوانیار دیکھے جو میدو ہوں نے مسلمانوں پر مقتب سے حملہ کرنے کے لئے تیار کرد کے تھے۔ ان میں پند دوسو کو رہی ، دوہز ار نیز ہے ہی خصد ذہ ایس اور و کھر اسٹو تھے۔ اس کے علادہ تر اب کے مشول کے ملک جرے ہوئے و شرک اور اور نے مارو کے مشار و مار کے مشار و کے مقد کر لیا گیا۔ ان میں کیٹر التحد او مورش اور اور نے و غیرہ نے۔

حضور طیہ السلوا والسلام الله ایک جگہ تشریف فرائے کہ بنی اوسی قبیلہ کا ایک وقد ماضر خد مت ہوا اور عرض کرنے لگا : یا رسول الدا یہودی قبیلہ بنو نضیم کے ووستانہ تعلقات نئی تزرع کے ساتھ تھے ،ان کی سفارش پر حضور نے ٹی نفیم کی جان محتی فراد کی اور ہر آوی کو ایک بار شریلے جانے کی جی جازت دے دک دئی قریلا کے ساتھ اماد سے اقد ہم سے دوستانہ تعلقات تیا۔ بودا تی تفلی پر از حد بھی ن جی ہیں ،اس لئے حضور نے جس طرح ہو فرزج کی عرب افزائی فروئی تھی، ای طرح اماری وجہ سے اماد سے اسلوق والسنام خاموش دیں۔ دوبار بار اپنی ہے در تواست فیش کرتے رہے لیکن حضور علیہ السلوق والسنام خاموش رہے۔ جب ال کاامر اد حد سے بڑھ گی تو رشاد فر بیاکہ کیا تہمیں ہیں انہوں نے فرمش کی ایج ہیں سے کوئی تحض ان کے متعلق فیملہ کر دسب انہوں نے فرمش کی ، بجا ہے۔ حضور نے فرمایا شی سعد بن معاذ کو تھم مقرد کر جاہوں۔ انہوں نے مرب کا فہار کرتے ہوئے می سعد بن معاذ کو تھم مقرد کر جاہوں۔ انہوں نے مرب کا فہار کرتے ہوئے می کیا کہ منظور ہے۔

دوس کی روایت کی ہے کہ بہود ہوں نے جود حضرت معد کانام تجویز کیا تھا۔ حضرت معد خندتی بی زفی ہو سکتے تھے۔ حضور نے اخیں صحید کے قریب رفیدہ سکے خیرہ بی اللہ معمر اللہ ہو تھا تاکہ پٹی گرائی بی الل کی مرہم پٹی کرائی ہوئے اور الل کی میادت بی آسائی ہو۔ بی اور الل کی میادت بی آسائی ہو۔ بی اور الل کی میادت بی آسائی ہو۔ بی اور ایک اور ایک گدھے یہ سواد کر کے اخیس برگاہ رساست بیل سے آسے۔ رامت بی آپ کو بیوار کرنے کی کوشش کرتے رہے کہ آپ تھی مقرد ہوئے ہیں۔ بی قریط سے ہمادے میاد کے ما تھ کی دوستانہ تعلقات ہیں، ال کے ساتھ نرم پر تاؤگری۔ تم نے دیکھ خیر میں بنی فرزی نے نی نفیدر کے ساتھ کی جد اس بی ما تھ کر بی ساتھ کی حد اللہ کے ما تھ خور بی بی ما تھ کی دوستانہ تیں، ال کے ساتھ خور بی بی تاؤگری۔ تم نے دیکھ خیر میں بنی فرزی نے نی نفیدر کے ساتھ کی جد کی حد اللہ میں نے انہام و تشیم اور منت و ساجت کی حد

كردي توسعد في مرف اتناهم اب ديا:

"ا بيار دارك سن كور سادواد"

معد كوا تارا كيا\_ في كريم عليه الصلوّة والسل م في فرمايا:

التكويلية باستعدا

"الے سعد الل کے بارے جی فیصلہ کرور"

انہوں نے حریش کی

الله ورسولة الحقيا المكيم

"كرانتدادراس كارمول اى فيعله فرمائ كاحق ارب

ارشاد بوا:

أَمَرُكَ اللَّهُ أَنْ تَعَلَّمُ إِنَّهُ مَا

"القد تعالی نے تہیں تھم دیاہے کہ تم الن کے بارے میں فیصد کرو۔"

معد نے پھر اپلی قوم سے پوچھا کہ بنی قریط کے بارے میں جو تھم کروں، تہیں منظور

ہے۔ انہوں نے کہ بیشک منظور ہے۔ آپ سے فرمایہ: میر افیصلہ تو بیہ ہے کہ الن کے بالغوں

کو تقل کر دیا جائے اور ان کی عور تول اور بچوں کو غلام بتالی جائے اور الن کے مال اور
جائیدادیں مہاجریں وافسار ش تقیم کردی جائیں۔ حضور علیہ نے فرمایہ:

لَقَدُ مُكَلِّفُتُ وَهُمُ بِعُكُمُ اللهِ مِنْ قَرَقِ سَبُعَةِ اَكَنْ مَكَافِهِ مِنْ اللهِ مِنْ قَرَقِ سَبُعَةِ الكَنْ مُكَافِل كَ اورٍ "الله توالى في مات آسانول كه اورٍ "الله توالى في مات آسانول كه اورٍ معلا فر الماسيد"

## ابولبا بداوران کی توبه

جب الشكر اسل م في مختى سے ال كا كاسر وكر ليا اور حانات كى سكيس في البيس حوفزد وكر وہا تو امہوں نے پارگاہ رسالت بھی گزارش کی کہ الا لبابہ بن منذر کو ال کے بات ہیجا جائے ، ووائ سے مشور و کرنا جاہے ہیں۔ نی کر مم عظام نے ابولیاب کو فرور کہ تمہارے حیف مہیں بادر ہے ہیں۔ تم ان کے یوس جا سکتے ہو۔ حب دوان کے یاس میتے آو ان سک سارے مر و تخلیماً کمڑے ہو مجتے ،ان کی عور تولااور بجوں نے ان کے گر و علقہ بنا کر رونا چیخنا شروع كرديا. ابوليابه كه ان من وايرينه تفاقات توجه ي ان كي اس مالت زار كود كيد كر ان كاول چين كير انهول نے يو حيما بوليا به جميل مشوره دو ، كيا جم محمر (عليه انصلوة والسلام) كو ان علم سلیم كريس اور ين بارے من فيعلد كرت كا التيار اخير تقويض كر دير زبان ے تو آب نے بال کہانیس بے فتیاری کی ماات جمراب مائن کی طرف اشارہ کرایا۔اس كامطلب ير تماكد ده تمادے قل كا يعد كري كرابو باب كتے بيل كد فررابيرے نكس اوار نے جمع جمجوزالمے حیال یا کہ ایسا کرے ش نے اللہ اور اس کے رسول سے خیانت ك بيد وبال سي منظي ورسيد مع محير كي داول بيد ير أت ند يو لى كر اس فيات ك بعد سرورعالم كرويروحامر مول ومعير على باكرائية كي كومجرك ايك ستون كرماته باندے دیااور کیا س اس جگدے ایک جاؤل گاجب تک الله تق فی میر اقسور معاف ند کروے اور الله تق في عدوكياك وويكري قريط كے بال بر كر نميس جا كي ك-جب كي و نوب تک ابولیا ۔ حاضر خد مت شہوئے تورسول اکرم علاقے نے ان کے بارے بس بوجہا۔ ان کا ماجرا بیان کیا گیا۔ فرمایا افعطی کرنے کے بعد سیدها کر میرے یاس ماضر ہو جاتا تو بس اس ك الله تعالى عد مغفرت ظب كراء اب جب ال في راست اعتبار كيا توجل ال ك اس ستون سے جیس کولول کا جب تک اللہ تعالی اس کی تربہ تبول ند قرمالے۔ جہ والاور ج رائمی ای ستون کے ساتھ بندھے رہے جب تمار کاوات ہو تا ان کی زوجہ وہال جاتی ان کو کھو گئیں، وہ و شود غیرہ کر کے مُماز اواکرتے پھرال کوای ستون کے ساتھ باتد ہو کرواہیں آ جا تھی۔ ایک رات سرکار دو عالم ام الموشین حضرت ام سل کے ججرہ مبادک شب شب باش تنے توسم ی کے وقت معرات ام سلمہ نے دیکھاکہ حضور ہس رہے ہیں۔ عرض کی:

مِمَّرِ اللهُ عَنْ يَا رَسُولَ اللهِ الصَّحَاتَ اللهُ يَسَنَكَ "إرسول الله" حضور كيول مِن رهب بين، الله فق في بميشه آب كو بنها رسكه."

> لاَ وَاللّٰهِ حَنْ يَكُونَ رَسُولُ اللّهِ هُوَ الّذِي مُنظِيدهُ بِيكِهِ "خدارا تُص كوئى ند كلوے \_ يهال تك كه حضور قود تشر نيف لا عمل اور البيخة وست ميارگ سے فيجے ريافر ما عمرين

ولنواز آ قاعلیہ العساؤة والسلام نماز میج ادا کرنے کے سے جب تشریف لائے توان کے یاس سے گزرے اورز نجیر کھول کر انہیں آزاد قربیا۔

۔ حضرت ابولہ ہے دل علی اس طرش سے جواحیاں تدامت پیدا ہواوہ اس قدرشدید قا کہ بادگاہ حبیب علی حاضری کی جر کت نہ کر سکے الن چوراتوں علی جب سناٹا چھا جاتا ہو گا، الن کی آ تھوں سے آ نسوڈل کا جو مینہ مجم جم جم برستا ہوگا، دل درد مند سے جو جگر سوز آجیں اضح ہول گی ادر بار خوالت نے کر جمت دو ہری کردی ہوگی، اس کا مجمع علم تواس دب انجا کمین کو ہے جو اس آ انفعال میں شر ابور اپنے بندول کے طال زار کو خوب جانا ہے اور ان کوائی رحمت ہے بیمان سے ماہی کر جمیں ہوئے دیتا۔

> حضرت علامہ قبال کی برہائی ہی تشم کے جذبات عالیہ کی عکای کرتی ہے۔ او غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر عذر ہائے من پذیر محر او می بنی حمایم ناگزیر، از نگاہ مصطفی بنہال مجیر

## يبود ي مر دول كا قلّ

ان کو تھ کر نے کے سے تحقی مقامات پر گڑھے کھودے گئے۔ انہیں رسیول میں بائد ہا گیا۔ ٹولیوں کی صورت میں وہ لائے جاتے اور قل کر کے ان کی مشی (ان گڑھوں میں پہینک وی جاتیں۔ ان مقتولوں کی تحداد چھ سات سو کے قریب تھی۔ ان میں ان کا سر وار کھب بین اسداور اس سارے فتد کی بڑ جی بین اخصب میں تھا۔ جب جی کو قتل کرنے کے ساتھ جگڑے ہوئے تھے۔ اس نے سر فی سے لئے دایا گیا تو اس کے ہتھ اس کی گروان کے ساتھ جگڑے ہوئے تھے۔ اس نے سر فی ساتھ جگڑے ہوئے تھے۔ اس نے سر فی ساتھ جگڑے ہوئے تھے۔ اس نے سر فی ساتھ کا جات دیا تھی تاکہ کسی کے کام نہ سے کا جات دیا تھی تاکہ کسی کے کام نہ اسکے جب اس نے جگہ جگہ ہے۔ کا جات دیا تھی تاکہ کسی کے کام نہ اسکے جب اس کے جگہ جگہ ہے۔ کا جات دیا تھی تاکہ کسی کے کام نہ اسکے جب ان ان کی یہ بخت یہ فی وہ تجہ یہ طان کے ان ان ان کی یہ بخت یہ فات کے باز شرا کیا۔ کہنے لگا:

وَمَا وَاللهِ مَالَمْتُ تَعْمِى فِي عَدَا وَتِكَ وَلَكِنَّهُ مَنَ يُغْفَلِ اللهُ عُنْدُل ـ

نی قریط کے سر داروں ہیں ہے بیک کانام زبیر بن باط تھ جو بہت ہو ڈھاتھااور اند میں ہو گئی قریط ہے سے سعروں ہے ، ثابت کی تیب تھی ہو گئی افرائی ہیں جو ہو م بعاث کے نام ہے سعروں ہے ، ثابت بن قیس بن تیاں کے ساتھ کوئی احسان کیا تھا۔ یہ ثابت مسلمان ہو گئے تھے۔ انہوں نے جب بنیا ہے جس کی شائل کے ساتھ کوئی احسان کیا تھا۔ یہ ثابت مسلمان ہو گئے تھے۔ انہوں نے ذبیر سے جب لیچ کی اوران میں والی انہوں نے ذبیر سے بالا عبدولر حمان آئی تم نے جھے پہچانا۔ اس نے کہا کہ میر سے جیسا آولی تیم سے جسے آولی تیم سے جس اولی تیم سے جس اولی تیم سے جس اولی تیم سے جس اولی تیم سے جس کوئی کو قراموش کر سکتا ہے۔ حضر سے قابت نے کہا جس آئی تیم سے احسان کا بدلہ و بینا چہتا ہوں کا در ساست جس مول دان کے کہا کہ میر سے جنام ہو گاہ در انہوں نے آگر جول دانہوں نے آگر کو بتا دو اولا

كَيُمُ أَيْنُ كُوا مَلَ لَهُ وَلَا وَلَدُ وَلَا وَلَا لَمَا يَعْتُمُ وَالْمَيْاةِ

"لعنی ایک ویر قر توت جس کی نہ ہو گ ہے نہ اوالاد وہ زندہ دہ کر کیا کرے اللہ"

ج بت پار حضور کی خد مت میں حاضر ہوئے حضور نے اس کی بیوی اور اس کی اولاد کو میں آزاد کرنے کا تنکم صادر فریلیا۔ جب اس کو بتایا تو دو بول وہ کھرات جس کی عجاز جس کوئی جا كيداد تد مور و كيد د عدار ي كار البت ن ما ضر موكر بار كر الراق كي حضور في الراد كرم اس كا بال واسباب اوراس كى جائيداد ميسى اس كودائي قربادى يجب تايت في اس كرم مسترى كے بارے بين اسے مطلع كيا تودويونااس فيص ير كياكررى جس كا چرو چينى آئيندى مانتد شفاف تھے کے کواری اڑ کیال اس میں اپنا چرود بھٹی تھیں بیٹی کھب بن اسد۔ انہول نے بتلیاکہ وہ تو فق کر دیا میار پھر اس نے ہو جماشہر وساور دیہ ت کے سر وار حمیات اخطب کا کی ملہ بنایا گیا کہ وہ بھی کیفر کروار کو چی گیا۔ چروریافت کیا کہ اس بہاور پر کیا گزری کہ جب ہم حلہ كرتے تے تووہ مقدمته الحيش على موج تعلد يور جب بدكتے تے تووہ يكيے روكر مهري حفاهت كرج تفاسحي عرال بن شموال- بتايا كي ووجي يد تي كرويا كيا- لاراس في ع جيد کل کعب بن قريط اور يک محرو بن قريط كاكيا حال ہے۔ بتايا كي دو بھي ختم بو كئے۔ زير كنے كاءان كے يلے جائے كے بعداب زندكى ش كون للف تبير، البت من مختم اس احمال كاواسط ويتا مول يوش في تقدير كي في كر جي الناست مادور ليرجم كي ادعت کے بعدائے بیاروں سے افاقات ہوجائے کی۔ چنانچہ اس کامر تھم کردیا گیا۔ حضرت مدیق کم نے جب اس کی بات سی کہ اہمی اس کی ملاقات اس کے پیارے دوستول سے جو گی۔ تو آپ نے فر میا:

> یکٹا گھوالیہ فی کار جھٹھ کے ایس ارفیعا فیکٹ (1) "یہ اس سے ملاقات تو کرے کا جیس جس جس جس جس جس میں دو ہمیشہ میشہ کے لئے کہنے دیا جائے گا۔" کی جس کے مصر میں میں میں میں کی ایس کے لیٹھ میں میں میں میں

اس پیکر جود و کرم ہے اپنے غلام کی ول داری کے لئے اس پیکر بغض و متادیبوری پر اپنے للف و کرم کی انجا کر دی لیکن جن کی پیٹانی پر اہری فتادت کی مہر مگ چکی ہو، وہ انعام ہد

1-1ى كۇر "لىر 1 ئىلى 1 بىلى 3 مىل 241

ے کیو تحریج مکتا ہے۔

یہووی مردول کی طرح ان کی حورتیں بھی اگرید اسلام دستنی بی کسی طرح کم نہ تعیم لیکن رحمت عالم کے ان کو قبل کرنے کا جازت نہیں دی اصرف ان کی فیک جورت کو موت کی مزادی گئی۔ اس کی دجہ یہ تحقی کہ جب مسمال ان کا مخاصرہ کے ہوئے تھا۔ اس کے موت کی مزادی گئی۔ اس کی دجہ یہ تحقی کہ جب مسمال ان کا مخاصرہ کے ہوئے تھا۔ اس نے بھی کا جب مسمال ان کا مخاصرہ کے ہوئے آپ کا سر نے بھی کا ایک پیٹ صفرت خواد بان سوید افراد کی سر پردے مادلہ جس سے آپ کا سر کی اور آپ بھی بادلہ جس سے آپ کا سر کی اور آپ بھی بادلہ جس سے آپ کا سر کی اور آپ شہید ہو گئے۔ کیو تک اس نے جرم قبل کا ارتکا کی ایک بادے شی قربایا انہیں دو اسے قبل کیا گیا۔ حضور علیہ الصنور واسلام نے حضرت خلاد کے بادے شی قربایا انہیں دو شہید وال کا جرد یا جائے گا۔ (1)

سعمہ بنت قیس میں ہے رفاعہ بن شوال کے بارے میں عرض کی توجمنور نے اے بحر معاف کردیا، وہ بعد میں مسلمان ہو گیا۔

## ئی قریطہ کے مردول کو قل کرنے پراعتراض

<sup>1 .</sup> اختار سن 243 در" ( 243 من الدي من الدي من 195

یں ان آپ کل نے ایک دن میں مسلمانوں کے ساتھ شریفانہ پر کاؤ کیں کیا۔ جب میں ان کا بس جا انہوں نے سر کارووعام کواؤیت پہنچائی ور مسلمانوں کو نقصان پہنچائے ہیں ڈرادر بغ نہ کیا۔

او تفسير في تو حضور كو شهيد كردف كى تايك سارش كىد اكر الله تعالى الي سبب كى خود حفاعت نه فره تا تووه اين ند موم مقعد ش كامياب بوسي يح تصري قريد ، تو اسين دو جم قد بب تبيورا كے جذب اسلام و عملي كو بھي ات كرديا۔ مين اس وقت جب سارا عرب دی وروم او کافتکر جرارے کرد بند طیب کورو تد النے اور مسلماتول کانام و فتال منا ویے کے ارادہ سے چرے روڑا تھا۔ کر کراتا جاڑا، سامان خورد و لوش کی شدید قلت، جب مسلمال الخاريد كي اور موت كي جنك لزرب خضاور حالات از حد عجين هيراس وقت مو قرید نے دوو عدو اور دیا جس کے سے میں میوب نے یا سال مک عزت و فوشحال کی زند کی بسر کی تھی۔ نبی تکرم بدید العلوٰۃ والسلام نے حضرت معدین معاذ اوی بجوان کے و مرید مدن بھے اور سعد بن عباد و کو اس واللہ کی تحقیق کے لئے جمیعا تو دہال کا منظر ہی ہو شریاتی۔ مکونرول کی دھاری تیز کی جاری تھیں۔ تیرول کے سال درست کے جارے ہے ، نیزوں کی انیوں کو چیکا جارہ تھا۔ مختلف حم کا سند ڈھا میں اور زر ہیں تختیم کی جاری محمل۔ حصرت سعد جو ان کے دمریت صیف تے ان کو دوسوابد میاد دریا جو انہوں نے رسول الله كرماته كيبوا قلد البوسائي اوب واحترام كرماريد شابعول كويس يشت والت مكى كو ليس جائے لك عَهْدَ بَيْنَكَ وَبَائِنَ عَمْنَهِ وَ لا عَقْدَ" مارے در مال اور ال ك در میاں کی حتم کا کوئی عہد دیکال خیس۔"

حجائن افطب كى الخفط إرانبور ئے مسمالور اے اپنے تعلقات منتقع كر كان مشركيں كے ساتھ الى تسمت وابست كروى جورديند طيسر كى ايندھ سے ايند ، بائے كے لئے آئے تھے۔

الله تق في اكر التي قدرت كالمداور مكست وخد سے النے حبیب كرم علاقة ور ال كے جال نار علا مول كى خود حفا عت ند فرما تا اور الن كى مدووللمرت ند كر تا اور اليے اسباب بيداند

کر تا حنیوں نے کا طب کے ان پہاڑوں کو سیکٹ منگولا بنا دیا اور کفار اپنے ہے شدہ منصوبہ کو عملی جامد بہتائے کے قابل ہو جاتے۔ ہاہر سے وہ حمل کرتے اور اندر سے بہود ک فوٹ پڑتے۔ از راہ شعاف آپ خود بنا ہے کہ مسمانوں بھی ہے کسی کو زیرہ چھوڑ دیا جا ان کے بچ ریہ بناروں، بنتوں برز موں ہے ہی مور توں پر جو مظالم توڑے جائے انہیں بیال کرتے کے لئے بھی شائد کوئی نہ بنتا ہے تو اللہ کا سخری نی تھ جو اس کا آخری دین لے کر آیا تھے۔ اس کی جو تا ہے کہ کا خات کی ذر نہ وار کی خود اس کے بھی در نہ ہو تر ہوئے نے تو سلمانوں کو جاء ویر کی خود بر یاد کر نے بیا جاتا ہے کہ انہیں تل نہ کہا جاتا ہوں مرف جارو طن کر دیاجا تا تو ہے مز انجی ان کے بہت کا نی تھی۔ کہ جاتا ہے کہ انہیں تل نہ کیا جاتا ہوں مرف جارو طن کر دیاجا تا تو ہے مز انجی ان کے بہت کا نی تھی۔

یں ان ہم بانوں سے ہو چھتا ہول کہ ن کے برادر قبید بنی نفیر کو اپ اہل و حول ، باد شر کے سر تھ زندہ و سل مت بلے جانے کی اجازت وی گئی تھی۔ کیا ال او گو ال نے اس احمال کی کوئی قدرہ قیمت بہجائی۔ کیا ہے مادا طوقان ہو نفیم کے ان سر کر اوافراد کای اغیبا ہو نہیں تھ حنییں مدید طیب سے زندہ بلے جانے کی اجازت کی اجازت کی جانے تھے اور قرایش کو بحر کایا تھا۔ پھر اختیب اسلام بن مضم ، و فیر وجو و فدکی صورت میں مدید میں تھے اور قرایش کو بحر کایا تھا۔ پھر وور مرے محر انشین قبال کے پاس کے اور نسیل مختصل کیا ہے وی اور کر ایش کو بحر کایا تھا۔ پھر کو بھی زندہ نظل جانے کی اجازت ال جاتی تو معدوم نہیں وہ اپنی فتند اکیز ہوں سے مات اسلامیہ یر کیسی کیا تھا۔ اسلامیہ یر کیسی کیا تھا۔ اسلامیہ یر کیسی کیا تھا تھیں براکر کے اسلامیہ یر کیسی کیا تھا تھیں براکر کے اسلامیہ یر کیسی کیا تھا تھیں براکر کے۔

ان کے راول بھی ہوئی ہر حق جمر رسوں القد علاقے اسلام اور بلت مسلمہ کے بارے بھی حسد و عزاد کے جو آتش کرے بھڑک رہے تھے انہوں نے انہیں عقل و فہم ہے ہے بہر ہ کر ویا قبلہ یہ سب جانے تھے کہ حضور انور حقیقہ اند کے ہے تی جی ان ک د کر جمیل ہے ان کی آسانی کتب آر است جی ۔ حکم یہ سب بھی جانے کے باوجود ووا برال لدنے کے لئے تیار نہ کے آسانی کتب آر است جی بڑھا کہ ان کے رئیس کھی جانے کے باوجود ووا برال لدنے کے لئے تیار نہ سے یہ ہے۔ آپ نے ابھی پڑھا کہ ان کے رئیس کھی بان اسمد نے بیک جو بڑان کے سامنے یہ جی کی گئی کر م جی جن کی بتار ت تور ت بھی نہ کور جی کی کہ میں جن کی بتار ت تور ت بھی نہ کور جی کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ انہوں نے اس ناد کے کہ کوری جی بھی انہوں نے اس ناد کے کہ کوری جی بھی اپنے میں اور اپنی دنیاہ آخر ہے سنوار لیس دیکن انہوں نے اس ناد ک کر کے جو بھی تھا، ان کے دلوں جی جو بعض تھا، ان کے دلوں جی جو بعض تھا، ان کے دلوں جی جو بعض تھا، ان کی دلوں جی جو بول جی بھی بال آپ نے نہ بی بول کی دائیہ جی بڑا ہوں جی۔ دھر سے جو بیت کی گزار ش بر اس کی دائیہ جی بڑا ہوں جی۔ دھر سے جو بیت کی گزار ش بر اس کی دائیہ جی بڑا ہوں جی۔ دھر سے جو بیت کی گزار ش بر اس کی دائیہ جی بڑا ہوں جی۔ دھر سے جو بیت کی گزار ش بر اس کی دائیہ جی بھی براہ ہوں۔ دھر سے جو بیت کی گزار ش بران کی دائیہ بھی بران ہو بیت کی گزار ش بران کی ان کی دول ہو بیت کی گزار ش بران کی دائیہ بھی بران کی دول ہو بیت کی گزار ش بران کی دائیں کی کر ان کر دیا تھا۔ دی کر دی تھا ہوں کی گزار ش بران کی دول ہو کر دیا تھا۔ دی کر دیا تھا کر دی کر دیا تھا کی دول ہو کر دیا تھا کر دی تھا کر دی کر دیا تھا کر دی تھا کر دی تھا کر دی کر دیا تھا کر دی دول ہو کر دیا تھا کر دی تھا کر دی تھا کر دی دول ہو کر دیا تھا کر دی تھا کر دی

جان محتی فرمادی۔ پھراس کی ہوی اور بچوں کو تزاد کیا۔ پھراس کی منقومہ غیر منقوبہ اموال اے واپس کے رحت کی اس مسلسل رم جھم ہے اس کی عدادت کی بھی جھی جیس بلک مزید جیز تر ہوتی گئے۔ حیابی ، خطب کے کر تو تول کے باعث جب اس کا سر قلم کیا جانے لگا۔ تو آپ کویاد ہے کہ حضور پر اور کود کھے کراس نے ہے جبٹ وطن کا کیے اظہار کیا۔

ایے او علائے بیارول کا میں علائے تی جو کیا گی تھے۔ انسانی بدن بھی جو عضو سر طان ہے ناکارہ ہوجائے ، اس کے کاٹ دینے بھی بی بوتی جسم کی بہتری ہے۔ یہ سر طان زدہ قبیلہ اس سے کاٹ دینے بھی بی بوتی جسم کی بہتری ہے۔ یہ سر طان زدہ قبیلہ اس سنز اکا مستحق تعاجو ہے دی گئی۔ جو لوگ قل آم پر دہم کر تے میں دوہ مظام میں مزید تھلم ڈھ نے سے مرکب ہوئے ہیں۔

نیز خور طلب امریہ ہے کہ بن قرط کے سے یہ تھم سرور عالم علیہ نے انہیں دیا بلکہ معتصر میں معاقد من اللہ عند سنة دیا۔

ایک روایت کے مطابق بنو قرط نے خود انہیں اپنے بارے میں فیصلہ کرنے کے سے تھم ( طاسف) مقرر کیا۔ بنی اوس نے اس پر اپنی خوشنودی کا اظہار کیا۔ حضرت سعد مائے تو فیصلہ سنانے سے پہلے آپ نے فریقین سے ہوچی کیا میں فیصلہ کر درسہ سے کہا میں فیصلہ کر درسہ سے کہا میں فیصلہ کر درسہ سے کہا آپ فیصلہ کر ایس نی منظور ہے۔ اس فاور ہے۔ اس فیصلہ سنایا۔ آپ فیصلہ سنایا۔ دو عالم طابعہ نے بھی اپنی طرف سے منظوری دے دی۔ تب انہوں نے یہ فیصلہ سنایا۔ موجودہ قالون ور دائی میں کمی ہے جات سے شدہ ہے کہ قریقین کی رصا مندی سے جو ڈالٹ مقرر کیا جائے اس کا فیصلہ قریقین کے داجب انسلیم ہو تا ہے اور بحد میں کمی کواس پر مقر اس کے داجب انسلیم ہو تا ہے اور بحد میں کمی کواس پر مقر اض کرنے کا حق تہیں دیتاں۔

## حضرت موى عليه السلام كاطرز عمل

اس فیصلہ کے سنسلہ یں اسمان ماور بیٹیبر اسمان پر جو ہوگ زبان طعن وراز کرتے ہیں۔
کاش وہ حضرت موسی علیہ اسمان کے اس کروار کا بھی مطالعہ کرتے جس کا قرکرہ کہا ب
مقدی میں متعدد مقامت پر کیا گیا۔ اگر انہوں نے یہ زحمت گوررا کی ہوتی تو شائد یہ
اعتراض کرنے کی انہیں مفرورت محسوس نہ ہوتی۔ یہاں ہم تورات مقدس کے متعدد
حوالوں یں سے مرف دوجوں نے جیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔

كاب المتناء وب 20 كي آيات 145 145 طاحقه مول:

"بنب فرکس شہر ہے جنگ کرنے کو اس کے بردیک پنجے۔ او پہنے اسے مسائ کا چواب دے اور اپ بھا کہ خیرے گئے کھول پیغام دینا اور اگر وہ تھے کو صلح کا جواب دے باجگوار بن کر تیری خد مت کریں اور اگر وہ تھے ہے سب یا شندے تیرے باجگوار بن کر تیری خد مت کریں اور اگر وہ تھے ہے صلح نہ کرے بلکہ تھے ہے اثر تا جاہے تو توان کا محاصرہ کرنا اور جب خداو ند تیر باخد اللہ تیرے قبلہ کر دے تو دہال کے ہر مر د کو تکوار سے فداو ند تیر باخد اللہ تی اور چوبایوں اور اس شیر کے مب مال اور لوٹ کو ایون کو ایون کو ایون کو ایون کو ایون کو تیر کے مب مال اور نے کو ایون کو ایون کو تیر کے مب مال اور نے کا ہے تی کے تیر کے مب مال اور نے کا ہے تی کہ کہ تیر سے خدا اسے تیر سے خدا کو تیر کے مب مال اور کو ایون کو تیر کے مب مال اور نے کا ہے تیر کے مب مال اور کی ای اور کو تیر کے مب مال اور نے کی تیر سے خدا اور کی ای اور کی ای اور کی تیر سے خدا اور کی دری ہوں کہ تیر سے خدا اور کی دری ہوں کہ اور کی دری ہوں کی ای اور کی تیر سے خدا اور کی ہوں کہ تار کی تیر سے خدا اور کی دری ہوں کہ مال دری کی دری ہوں کہ تیر سے خدا اور کی تیر سے خدا کی تیر سے خدا کے کہ کی دری ہوں کی تیر سے خدا کے کئے دری ہوں کی دری ہوں کی دری ہوں کی دری ہوں کی دائی تیا ہے گئے دری ہوں کی دری ہوری کی دری ہوری کی دری کی دری کی دری ہوری کی دری ہوری کی دری

نور كماب كني، باب 31، آيت 7 ما 10 مل حظه فريد

"اور جیساخداو عدنے موئ کو تھم دیا تھااس کے مطابق انہوں نے بدیاغوں سے جنگ کی اور سب مر وول کو قتل کر دیا اور انہوں نے ان محقولوں کے سواعدی اور رقم اور مور اور حور اور رائی کوجو دیال کے پانچ یادش وجے جان سے بارات اور بعور کے بیغ بادش و تھے بات سے بارات اور بعور کے بیغ بلوام کو بھی تکوار سے قتل کیا اور بنی اسر اکس نے بدیان کی عور تول اور ان کے بیغ ل کوامیر کیا اور ان کے جہائے اور بھیٹر بحریال اور مال اسلام میں بی کور تول اور ان کی سکونت گاہوں کے سب شیر ون کو جن جی اسلام میں بی کور تول اور ان کی سب جو اور ان کی سکونت گاہوں کے سب شیر ون کو جن جی وور سے حقواور ان کی سب جوائد تول کو جن جی اور سے حقواور ان کی سب جو اور ان کی سب جو کر انہ سے کیونک دیا۔"

حضرت سعدين معاذر ضي الله عنه كي و قات

آپ پڑھے بچے ہیں کہ حضرت معد بن معاذی شدرگ ہیں تیر لگا جس نے اے کا ف دیا۔ جنگ شندق کے اختام کے بعد ان کو عدید طبیع لدیا گیا۔ صفور اقد س علاقے کے تعم سے ان کے لئے مجد نبو کی ہی خیمہ نصب کیا گیا تاکہ رفیدہ بنت سعد الاسلمیہ، ان کی مرجم پی آس تی ہے کرنے۔ ہیں

یٹ رنید ورش اسلم قبید کی ایک خاتون تھی جوج ہی باہر جو اسد تھی ناور جہاد ہیں۔ ٹی ہوے والوں کا شعب مدن کیا کرتی تھی۔ ان کا فیسر مہر نبول کے بالکل قریب تھا، اس بھی وہاسپنڈ ٹمی مر بھوں کی مرہم پٹی کیا کرتی تھی۔ مرکار ووہائم میکٹ ک فیسومی تھم سے حضرت سعد کوہلات کے لئے ان کے کہیں جس واعل کیا کیا۔ مہرکے قریب کے (بینہ اسکے مسٹورے)

نیز سر کار دووالم ہر وفت ان کی مزانج پر س کر تھیں۔ می قریطہ کے بادے میں اپنا فیصلہ سنانے کے بعد آپ کو پھر جیر جی البا کیا۔ زخم مرید بھر کر کیا۔ قول جاری ہو کیا۔ وو کی طرح بند بی ند ہو تا تھا۔ جس متعمد کے سئے نہول نے زندگی ، کل تھی ، دو ہو را ہو گیا۔اب حیات قانی کا جامد الار کر حیات جادرانی کی خاصع فا فروزیب ش کرنے کی گٹری آ کینی۔ اللہ تعالى كے اللم رعب اور اس كے ني كرم كى عمع بمال كے يروانے كى رفعتى كاونت الليد آپ کی میت آپ کے کمر لے بالی کن۔اکابر انعمار - عارث بن اوس اسید بن حنبر اور سل بن سعامہ نے اس عاشق صادق کواسینے ؟ قاکی موجود کی پیس حسل دیااور کفن بہنا ہے۔ ان كى جاري كى كوا الله كر جب لے مصلے توان الله الله والول شي اليك الله كا محبوب مجى تفد جنازه ے جدوس کی چیوالی مجمی حضور نے کی اور امام الا نمیاء نے نود عی الن کی نماز جازہ پر معالی۔ قبر تیار ہوئی تو مار معزات نے آپ کو قبر انور میں اتارا رحمت عالم ملک میں ای می كغز معتصد جب المبن لحرش ركهاكم تويكا يك رخ انور كارتك تيديل موهمياء سركار دوعالم الله نے تین بارسیاں اللہ ہور تین باراللہ اکبر فرمیا۔ محابہ کرام نے یو ہے جوش سے تین بار نعرہ مگیا، ہر بار جنت البقع کا کوشہ کوشہ کو نج اٹھ۔ رخ انور کے تغیر کے بارے ش استغمار كياكيد تو ترمايا قبر ، ان كو بعينيا تعااكر ال عد كول في سكما توسعد يع موت الله تغاني بينه يجروهم قرملا يوريه حجى وور فرماني

المن شير ول من كام فين كاستفرد كمن كالمنظر و كمن كالناك والده محى آيس اور فرمايا:

أعتيبك منكاللو

"اے میرے تور نظر اہم ی جدال کے اس صدے پر مبر کر کے یا اللہ تقافی ہے اور کا میر کر کے یا اللہ تقافی ہے اور اللہ تقافی ہے تھا ہے اللہ تقافی ہے تھا ہے

ر حمد عالم نے مجمی ان کودلا سادیا۔ ولجوئی فریائی اور مٹی زال کر قبر موہر کردی گئی تو اس پر پانی چنز کا گیا۔ نبی اکرم علق نے ان کے مز ار پر کھڑے ہو کران سے لئے دعا فریائی۔ (1) تبید بیک دم دکرد ندزیب فتر اکش خوشا تصیب فزالے کرز قم اوکاریست

یا صف عشر سے نئے ان کی میاد مند در فیر کیری بھی آسمان تھی۔ سینڈ پیلاے دور تھیں بھالی کو طائع کے لئے ان کے پاس بھیجائی فین نگی ان کی میلات کرد کئل ہے۔ 1۔ ''امناع کا اماع'' ، جلا 1ء منٹے 197 الشكر كفارك واليسى سے تقريبالي وزبعد آپ كى وفات بوئى ۔ أكر كفاركى آمدہ موال كو بول الله كا محاصر و كي جو بول اور ايك مادوه يہال رہے بول توان كى و ليسى كے بعد حضور في بوقر قريط كا محاصر و كي جو تقريباً تكوي روز تك جارى رہا ہاس حماب سندان كى وفات ذكى تعده كے آخرى دفول شي يا تكوي روز تك جارى رہا ہاس حماب سندان كى وفات ذكى تعده كے آخرى دفول شي يا تكى دفول اوائل قري الحج بيس مولى ۔ قريط كى دفق محمل كى دفول تعد كے دوائر شي يا تكى الجد كى دفول شي بوكى ۔

جمی رات کو حفرت سعد نے وصال فرمایا، جر انتیل ایمن پیواد اور استی عامد به عرف بارگاه

در است شی حاضر جو نے بالا چید، آئ کون فوت ہواہے جس کے نے آسان کے در واڑے کول

در است شی حاضر جو نے رائز جمن کا عرش جمور نے لگہ فرمایا، وو حفرت سعد تھے۔ (1)

الر ش کے جموعے کی دجہ علی حکرام نے بہ لکس ہے۔ اِلْفَائِزُ عَرَشُ الرَّسْمَانِی اَدُواْلِ وَقَعِیم "ان کی روح کی آمد کے یا عث فرط سمرت سے عرش و ش و خس حرش جنش پیدا ہول"۔

میں ایس نے بی ایس نے بی ان کا کال دسول الله حسنی الله عَلَیْ وَسَالَةُ مَلَالِ مَا دَوْلُوْا

الْدَرْسُ وَبَدُونِ سُعْنِ بِنِ مَعَافِ سَعْمِ وَاللّٰهِ مَلَالِ مَا دَوْلُوا

الْدُرْسُ وَبَدُونِ سُعْنِ بِنِ مَعَافِ سَعْمِ وَاللّٰهِ مَلَى اللّٰهِ مَلَالِهِ مَا دَولُوا

"معفرت ابن عمر منی الله حنها ہے مروی ہے کہ رسول الله علی ہے۔
فردی کہ حضرت سعدین معاذی وفات پرسز ہزار ایسے فرشتے ذیتن پر
افر ہے جو آج تک مجی ریشن پر نہیں افر ہے۔"

غزوہ خندق اور غزوہ قریطہ کے متعلق شرعی احکام

غزوہ خدق کے جاماعہ میں آپ پڑھ آئے ہیں کہ جس روز کفار نے سرور عالم منافقہ کے جیمہ کواپینا اجتماعی حملہ کا ہدف بیایا تھا تو حضور پُر لور سمیت سارے مجاہدین کو تماز ظہر، عمراور مغرب بروقت پڑھنے کی فرصت مدیل و شمن کے جیم حملول کورو کئے کے لئے کوئی جی ای گرمت میں سکتا تھا۔ رات کو جب و شمن اپنیا ہوا تو حضرت جال کواؤالن و سے کا تھم ملالے لمام الا نہیا ہو کی اندا میں پہلے ظہر کی نماز ہوا کی گئی، اس کے بعد باتی نمازیں

1 ـ اين كثير « "بلسير والمنزوء " ، بلا 3 ، صلح 260 2 ـ ايستة مولو 248 - 249 یاجہ عتاد کی ممکن ان نمازول کی جہ عت ہے ہم مرف اقامت پر اکت کیا گیا۔
ایک ووسرے موقع پر وعمن کے تعد کی وجہ سے سر کارووعالم علی اور محابہ کروم عصر کی نماز پر وقت اوانہ کر سے اور صمراور مغرب کی نماز پر ایک س تحد طاکر پڑھیں۔ای مسرکی نماز پر ایک س تحد طاکر پڑھیں۔ای کے بارے میں سرکارووعالم علی نے فر بایا۔

اللَّهُ مَنْ حَبِسَنَا عَيْنِ الصَّلُوقِ الْوَسْطِي فَاعْلَا بُيُومَهُ وَكَالَّمُا وَاعْلَا فَيُورِهُ وَكَالًا \_ (1)

"اے اللہ اجن لوگوں نے ہمیں صلوۃ وسطی ( آماز صر) ہوجے دو کا ہے، ان

کے گروں کو آگے سے مجر و اور ان کی تیروں کو آگ سے جر و سے ۔"

ہو قریط کے گامرہ سے ، ان صنور نے اعلی فربلیا کہ سب لوگ لماز عصر ہو قریط کے گلہ میں ہا کر ہا صیر ۔ جو لوگ یہ دفت وہاں چہی گئے امیوں نے تماۃ صر دفت پہلے ان ایسی لوگ بنان مور میں پہلے و کر ان سے اسلو لیا، در ہیں پہنیں اور خود مر پر سجائے امن ان مور میں پہلے دیے ہو گلہ بنگ کے لئے تمان کی کر سے اسلو لیا، در ہیں پہنیں اور خود مر پر سجائے ان ان مور میں پہلے دیے ہو گلہ بنگ کے لئے تمان تاری کی سے بعض نے دیکھا کہ دفت تھے ہورہا ہے، ایسانہ ہو کہ سوری فروب ہو جائے اور نماز قضاہو جائے۔ اس لئے امیوں نے دراستہ بنگ می نماز پڑھا کی سوری فروب ہو جائے اور نماز قضاہو جائے۔ اس لئے امیوں نے دراستہ بنگ می نماز پڑھا کی در دو مر سے دھر اس سے بہلے کہ تمان اوا کریں ہے۔ اس سے پہلے یہ در دو مر سے دہار دھر بات ہیں کہ بہان وقت صر کی نماز اوا کریں ہے۔ اس سے پہلے یہ باتر میں فروب آنی ہی کہ مقرب اور صر اوا کریں انہوں نے وہاں پہنچ کر مقرب اور صر کی نماز خود ہو ہیں تبہی کی مقرب اور صر کی نماز خود ہو ہوں کہ بیل کے بعد برج میں تھی کہ میں کی طامت نہیں کی۔

طاء کرام نے ان واقعات سے ہے کم متعبط کیا ہے کہ بنگ کے والات بھی ٹمازول کو مو خر کر کے پڑ سنا جائز ہے۔ وہ نمازی جو اس وج سے بعد از والت پڑ کی جا کی گی، وہ تعد شار نہیں ہول کی بلکہ اوا ہول گی۔

بعض ماہ منے بنگ سے علاوہ وہ سرے اعتراد کے باحث بھی ٹمازوں کو کا کرنے کی اجازت وی میں میں اور کے اور کے کی اجازت وی میں بھر طیکہ عدر حقیق ہو۔ ی قرادہ میں بحض نے ظاہری نص بر حمل

أيا - ارشاد أبول ب: ألَّا لَا تُصَلُّوا الْعَصَارُ اللَّهِ فَي يَبِي فَوَيْظَامَ "خَرِ واراعمر فماز نزراع مركم في قريد بن سَيْنَ كر-"

لیکن جعش نے اجتماد کیا کہ حضور کے اس اوشاد کا مقصد یہ ہے کہ جلد از جلد وہاں کا بنچو تا تیر کئے بغیر۔

الماز قفا کے خوف ہے، وہاں مینی ہے پہلے جنہوں نے نماز پڑھ و، انہوں نے بھی درست کیا۔ وَقِعَ عَنَ اُمَّرِی اُفْقَطَا قَالِنَہ اِنْ مِ مُاللَّا مِی اَمت ہے خطااور نسیان پر مؤافذہ نہیں ہوگا۔ "اس حدیث کی جی وضاحت ہو گئے۔ دونوں ش سے ایک قرال خرور فعلی پر تفایکن ہے فعل مطاب سر زو ہوئی تھی اس کے اس موافذہ نہیں ہول۔

الفنیم غیالمُم

علامدان کیری تحقیق کے مطابق والملکو آآفتا علیہ وی تا کی اس کی میں اس کی میں تطبیق میں میں اس کی میں تطبیق و مل ہونے والے اسوال نفیمت کی تقییم کے موقع پر نازل ہوئی۔ لیکن اس کی میں تقییم کے اور اس پر پوری طرق محل بی بینے والے اسوال نفیمت کی تقییم کے وقت ہوں اس سے پہنے جو اسوال نفیمت مسلمانوں کے قبصہ بین آسے وہ بھوریا وہ ایت کو شدیم کے شدیقے۔ نی نفیم کی جب جو اسوال نفیمت مسلمانوں کے قبصہ بین آسے وہ بھور اس اور ملیو سات، مسلمانوں کے قبصہ بین آسے وہ بھور میں اس اور ملیو سات، کی است کی در واز وال کی چر کھنیں جمی اکھاڑ کے لئے گئے۔ جو اش یہ بیچھے رہ آئیں وہ ذیادہ اس مالیت کی نہ تھیں۔ البت بین قریط کے سازے اسوال مسلمانوں کے تصرف بین آسے اور اس مالیت کی نہ تھیں۔ البت کی نہ تھیں۔ البت کی نہ تھیں۔ اس کی البت کی نہ تھیں کروئے گئے۔ گئے سوار کو تین صبے طے ایک قبل دیا گئی ہوئی البت کو تین جے طے ایک حمد۔ اس نظر میں تقییم صب اس کا ابنا اور وہ جے اس کے گئی وڑ اس کے گئی وڑ اس کے موڑ اس کے اور پیرل مجام کو تین ہم سے اس کی گئی تھیں۔ گئیس گوڑ ہے اور تین جے اور بیرل کی ابنا اور وہ جے اس کے گئی وڑ اس کے حصوں کا تھین میں تشیم کر دے ہر میں مرب ایک گئی وڑ وہ تیں۔ اس کے اس وقت گئی وڑ اور بیر میں مرب ایک گئی وڑ وہ تیں۔ اس کے اس کے اس کے تعرب میں مرب ایک گئی وڑ وہ تیں۔ اس کے اس وقت گئی وڑ اور کے حصوں کا تھین میں نش میں نہ آبا۔ (ا)

فرود بن قريط ك و تت رسول اكرم مَلَيْنَة ك مراه تين موزي عن الكين مال النيست

<sup>1-</sup> اللهام الدائد وبراه " خاتم النعيين " والكابرة وعرافت العربي مب ت والد2 مل 604 B

ے صرف ایک کھوڑے کے دوھے وصول فرمائ۔ (1) بہت کی عور تمی اور تا ہالنے بچے مجی جنگی قید کی بنا لئے گئے تھے جب انہیں مجام ین بس منتہ کیاجائے لگا تور حمت عالمیان نے تھم دیا۔

لايم فين المردوليا عامل الما

"الدورائ كے بجول كوجدائد كيا جائے جب تك دوبالغ ند جو جا كيں۔" اس فرح اگر كوئى هض الى لويٹرى كو فرو خت كرنا جاہے لؤائل كو مجى مال اور اس كى اولاد كو علجد دكر فيے منع فر اوبا۔

> ۅۜٙ؆ٙڣؙؽڔڛؙۅٞڵٵۺ۬ۄڝۜڵؽٵۺ۠ۿۼڷڲڔۯڛۘڷۼۜٳڷؽؽ۫ۿڒٙؽٙ؞ڣۿڹۺؚۄ ؠؿؿٵۺؚٞڛؙڵۅۮٵڶڎؙڗؚؿؿڗۦ

"اور صفور کریم ملکے نے عورت اور اس کے بچے ساکوجد اکرنے ہے منع فر میا۔" جنگی تیدی جو فنس بیس بیت اندس کو لے ال بیس ہے کھے قیدیوں کو سعد بن عبادہ ک سریر ان بیس شام بیجا کیا۔ وہاں انہیں فروخت کیا کیاجو قیت و صول ہوگی اس سے اسلحداور محمور نے فریدیا نے مگے۔(3)

ويكرشر عياحكام

ند کورہ پال احکام شرعیہ کے عظاوہ کی دیگر اہم شرعی احکام کا نفاذ عمل بیں آیا۔
عرب بیں ایک قدی رواج تھا کہ متنی، حقیق بیٹا خیال کیا جاتا تھا۔ وہ اپنے متنی بنانے
والے کاوارٹ مجی ہوج تھا۔ فوئدال کی جو مستورات حقیق بیٹے پر حرام تھیں وہ متنی بر مجل حرام ہوتی تھیں۔ جس طرح باپ حقیق بیٹے کی بیوی کے سرتھ اوک نہیں کر سکتا تھا، ای طرح وہ متنی کی بیوی کے سرتھ اوک نہیں کر سکتا تھا، ای

اس مورت کی متعدد آیات نازی فر اکراس قدیم رون کو ہمیشہ کے سے فتح کر دیالار اس کی جمئی کے لئے اپنے محبوب رسول کو خود نمونہ پیش کرنے کا تھم دیال آیات کے نزول سے پہلے حضرت زید کو زید بن مجمد علاقے کہد کر پکارا جاتا تھ کو تک حضور نے اشیس

> 1. "احتارالا المراح" . جار 1 دستو 198 2. ايندار ملو 97 2 دارد ا

متنی بنایا ہوا تھا۔ اب یہ طریقہ متم ہو گی۔ ہے یہ انہیں زید بن حارثہ کہہ کر پارا جانے لگا۔ ان
کی شادی حضرت زینے کے ساتھ ہوئی تھی۔ جب انہوں نے باہمی تعلقات نافر شکواد
ہونے کے باعث طل قردے دی توعدت کی مدت گزرنے کے بعد دب العرش نے معزت
زینے کا نکار سر درعالم ملک کے ساتھ کردیا۔ گزر جب کا کھی نے اگر چہ طوفان
ہد تیزی برج کیا لیکن سرور عالم ملک خود یہ قربانی نہ دیے تر انسانیت اس عذاب سے
ہد تیزی برج کیا لیکن سرور عالم ملک خود یہ قربانی نہ دیے تر انسانیت اس عذاب سے
دستاری حاصل نہ کرسکتی۔

حضرت فاردق اعظم عرصہ سے بارگاہ نبوت میں عرض کررہ تے کہ حضور بزورج مطلم است کو یودہ فرمانے کا تھم دیں۔ حضور بزاب دینے کہ جب تک میر ادب یہ تھم بازل نہ کرے میں ایک طبر ان کے میں ادب یہ تھم بازل نہ کرے میں ایک طبر ان کی طرف سے میکھ نہیں کر سکتا۔ اس موقع پر پردہ کی آیات نازی ہو تیں۔ کا جھری میں ظہور پڑ میر ہو نے والے دوسم سے واقعات کا مختصرہ نڈ کرہ

ابورافع سلام بن ابي الحقيق كاعبر تناك انجام

الله تعالی نے اسپے فالص لطف و کرم ہے اوس و خزرج دو تھیاوں کے ولوں ہیں اپنے مجرب کرم و تھیائے کی حقیدت و محبت کوٹ کو بھر دی تھی۔ دونوں تھیلے فد مت اسلام ہیں ایک دوسرے سے بازی لے جانے ہیں کوشاں رہتے ہے۔ کسب بن اشر ف بہودی کو ہیں ایک دوسرے سے بازی لے جانے ہیں کوشاں رہتے ہے۔ کسب بن اشر ف بہودی کو اس کی ہذیان مر ائی، بہتان تر اٹی اور افزیت رسائی کے باعث سر کار دوعائم علیائے کے اوشاد کے مطابی قبلہ اوس کے چند جوانم دول نے موت کے کھائ اتار ویا تعد خزر ن کے اوشاد نوجوانوں کے دولوں بنی جذبہ مسابقت ہر گھ تا ذور بتا تھا۔ وہ البائی کارنا سے انجام دے کو ایسی تراز و کا پائزا ہے ابر کرنا ہے ہے۔ کفارے سے در ہے جنگوں میں محروفیت کی وید سے اسپے تراز و کا پائزا ہے ابر کرنا ہے ہے۔ کفارے سے در ہے جنگوں میں محروفیت کی وید سے دولی حسرت ہور کہ ترک نے کہ ابر انوں کو پر داکر نے کے لئے فور دخوض شر و تاکر ویا۔

بھود ہوں کا دود قد جو در بینہ طیب سے مکہ کے قریش اور صحر اسے عرب کے دیگر قب کل کو مشتمل کرنے کے لئے تیا تھا، ماڈوں کی تھا۔ فزرج کی توجوانوں مختمل کرنے کے لئے تیا تھا، ماڈوں کی تھا۔ فزرج کے توجوانوں کے موان کی دی تھا۔ فزرج کی تھا۔ فزرج کے توجوانوں کے موجوا کہ اس وقد کا کے در کن حمل ہو گیا گین مدام انجی تک زی ہو انوں کے موجوا کہ اس وقد کا کے در کن حمل ہی خطب تو باک ہو گیا گین مدام انجی تک ذیوجہ کے موجوا کہ اس وقد کا کے در کن حمل ہی خطب تو باک کو موجوا کہ اس دو اند کا کے در کن حمل ہی خطب تو باک ہو گیا گیا کی موران کی مدام انجی تک ذی ہو جو انوں

اوراسلام کے فلاف زہر فٹانی ہی معروف رہتاہے۔ اگراس کو کیفر کروار تک پہنچادیا جائے اگر اس کو کیفر کروار تک پہنچادیا جائے او ایک بڑے مقد ہاز کی شرا تھیزی سے اسلام محفوظ ہو جائے گا۔ سلام کی رہائش نیبر یس محلی اور اس کا اپنا محفوظ قلعہ تھا جس میں ہیں سکونت پنز ہم تھا۔ فزر جیول نے ایپ ول جی ہے منصوبہ کے مر ور عالم کی فد مت میں گزارش کی اور اذن طلب کیا۔ سر ور عالم معالی فلے انہوں اس منصوبہ کو عمل جامد بہانے کی اجازت دے وی۔

اس ے آگے ہم اس داند کو سی بخاری سے نقل کرتے ہیں:

ابر رافع کا یہ معمول قاک رات کواس کی مجنس ہوتی تھی۔ لوگ اس بھی تھے کہ نیال ساتے تھے اور موجودہ حالات پر بخت و تھے جس کرتے تھے۔ جب وہ مجلس پر فاست ہو گیاور لوگ کھر دن کو چلے گئے تو میں اور پر خط جنب بھی کسی کرے بھی داعل ہوتا تو اندر سے لوگ کھر دن کو چلے گئے تو میں اور پر خرصا جنب بھی کسی کسرے بھی داعل ہوتا تو اندر سے تعلی مار کا دیاتا کہ ان او گول کواکر یہ بھی جل جائے تو اس سے بھٹر کہ وہ بھے آئر بھڑ میں بھی ملام کا کام تمام کردوا۔

جب ش اس کرے تک پہنی جس ش دور ہائش یزیر قا۔ ش نے دیکھا کہ چراغ بجے ہوا ہے۔ ہر طرف اند جراہے بچے معلوم نہ تھا کہ وہ کہال لیٹا ہے۔ بٹل نے بہند آواز سے کہا، اہاراف اس نے جواب دیا۔ کون ہے؟ ش سیدھا س آواز کی طرف کمیااور اس پر مکوار کاوار کیا۔ لیکن ودواد کارگر ہیں نہ ہوائی نے چلاناشروع کردیں۔ استے بھی کرے سے باہر نکل

آیا اور چند قد مول کے فاصلہ پر رک کید پہر دوبارہ میں اس کے مدوکار کی حثیت سے كرے يس، قل بوا يس نے بن آواز بدل في اور كباابورافع يركيا آواز تحى داس نے كما، تیری مال مرے۔ کوئی آدمی کمرے میں داخل ہوا ہے۔ اس نے جھے پر مکوار کا وزر کیا ہے۔ میں پھر اس پر جبینااور اس پر تکور کاوار کیااور تکوار کی دھار اس کے پیپند پر رکھی اور اس پر اپتا سار از ور ڈال دیا۔ جمعے یقین ہو گیا کہ اب اس کا کام تمام ہو گیا ہے۔ پھر میں وہال سے دوڑا وروازول كو كو ل مو بابر لكال آيار آخرى مير حى كالحصد خيال شربار على في وراد كما توده زش یہ جایداجس سے میری بندی کی بدی توٹ گئی، شد نے اس کوائی مکڑی ہے کس کر ونده الا - ابر اكل كرورواز من كياس من ميارين في الي وقت تك يبال عديد واوَل كاجب كا اس كى موت كى تصديق نه بوجائد جب محرى ك وقت مراع فالاال وی تو قلعہ کی فعیل پر کھڑے ہو کر کسی مخص نے اس کی موت کا اعدال کیا توجی اسے س تعمیوں کے باس پہنچا۔ میں نے انہیں کہ بی کو ہما کو اللہ تھ تی تے ابوراقع کو ہدک کرویا ہے۔ نی کریم ملک کی بار گاہ یں واضر موے سارا ماجر امیان کیا۔ حضور نے فرمد اینا یاؤنل ? مے كرو۔ حضور نے ایثاد ست مبارك اس ٹونى ہوكى بڑى ير مجير الوق اس طرح درست ہو گئی کو ااے مجی کوئی تکلیف ہوئی بی تہ تھی۔(1)

خالد بن سفيان ابن سيخ البُذُي

حس کر کھار کی ناکامی، پسیانی اور بتو قریطہ کی خانمان بربادی کے باوجود چھر بد باطن، مجھی تک اٹی کینے برور کے سے باز نہیں آرے تھے اور اسلام کو نقصان پینجانے کے لئے سر کرم عمل تصدان بين سد أيك خالد بن سغيان بن في تماجواسية ووستول اور طيفول كواكشا كر د باتن تاكه وہ مسمانوں ير حمد كر كے رل كے مجمولے جوڑے ني كر يم علي كو اعلاج في توحضور نے اپنے معمول کے مطابق اس فتر کواولین مر صدیب ہی جیست و تابود کرنے کاار ادوفر ملیا۔ حضورتے عبداللہ بن انہی کویاد فرمایدائے بتایاک جھے طائب کی ہے کہ خالد البُدُل ہم ر حملہ کرنے ہے لئے لوگول کو اکٹ کررہاہے۔ تم جاؤ اور اس فئنہ کی سر کوئی کرو۔ اشارہ إين ي معترت عبدالله في مواركو حمائل كيالوراس كي طرف روان بوكة - في ذكا وقت

آ پہنچہ تھدا نہیں یہ خطرہ تھ کہ وہ کہیں معروف ہو جا کی اور نماز کا وقت نہ گزرجائے تیر
وشمن کے علاقہ بیل کی طور پر نماز بھی اوا نہیں کر سکتے تھے ارشان کا پروہ فاش ہو جا تا اور وہ
اس مہم کو سر کرنے بیس ناکام ہو جائے۔ آپ نے نماز کی نیت با ندھ فی بھتے ہی دے اور
اشارہ سے ارکان نمیز اوا بھی کرتے رہے۔ یہاں تک کہ وہ خالد نہ کور کے پاس بھتی کے۔ اس
اشارہ سے ارکان نمیز اوا بھی کرتے رہے۔ یہاں تک کہ وہ خالد نہ کور کے پاس بھتی کے۔ اس
نے ایک جنی کو اپنے پاس دیکھا تو ہو جو سے تھی الڈیٹن "تم کو ان ہو۔ " انہول نے جو اب و
میں ایک حرفی ہو ان میں نے سامے کہ مسلمانوں کی جو تی کے لئے تم تیاری کر رہے ہوں
اس سلمد میں اگر میں کوئی خد مت انہ م دے ملک ہوں تو اس کے لئے بسر و چشم حاضر
ہو اب سلمد میں اگر میں کوئی خد مت انہ م دے ملک ہوں تو اسے اپنی خرف سے سطمتن پایا۔
ہو جا اب بہترین وقت ہے۔ اب وان کے تو صفر سے مہدانڈ نے اے اپنی خرف سے سطمتن پایا۔
سوچا اب بہترین وقت ہے۔ اب وان نے پی تحوار کوب نیام کیا اسے اپر ایواور کیل کی سر حت
سوچا اب بہترین وقت ہے۔ اب وان نے پی تحوار کوب نیام کیا اسے اپر ایواور کیل کی سر حت

حضرت عبداللہ کہتے ہیں کہ اس کو یہ تھے دیکھا تو فریل المائی اللہ السواق السفاق واسفام
کی خد مت عمل واپس آیا۔ حضور نے جب ججے دیکھا تو فریل الفاق الدی ہے جو اس کی عبد سے جہود کامیاب
ہے۔ "عمل ے عرص کی عمل نے اس کو آئل کردیہ ہے۔ فریل تم بی کہتے ہو۔ آپ ججے لے
کر اپنے کا ثانہ اقد ت کی فرف تشریف ہے گئے ور اندر ہے جھے ایک صعب لاکر مرحمت
فریلیا اور تھم دیا ہے جس کے فرد نداید ایر کہا حسا ہے۔ میں نے بتایا کہ ججے حضور نے یہ دیا ہے
اور تھم فریلیہ کہ عمل اسے جہداند ایر کہا حسا ہے۔ میں نے بتایا کہ ججے حضور نے یہ دیا ہواور تھم فریلیہ کہ جس اسے جہداند این اس کی دجہ دیں ہو تا ہے۔ فریلیہ کر ایس کی دجہ دیں ہو جھتے۔ میں اوٹ کر کیا، عرض کی آتا ایہ حس کو راحت ایر خیا ہے۔
فریل

اَيَةً كَيْفُ وَبَيْنِهَ يَوْمَ الْفِيَّامَةِ إِنَّ أَفَلَ الثَّاسِ الْمُعْمَوْقَ فَ يَوْمَنِيْ -

" بير مير عاور تفريد در ميان آيامت كروز نشالي موكى اس روز بهت عى هم يوك ايسيد مور كرجو كوليول ير فيك لكائ مول كر"

١- الله كثر ، مليم ١١٠٨ به" ، جاد 3: مل 267

حضرت میدانند نے ممر مجراس مصا کواہے ہے جدانہ کی جب انقال فرمایا تو ومیت کی ک اے میرے کفن اور جم کے در میان رکاد بنااور ابیائی کی گیا۔ (1) اس سے معلوم ہواک جو وحش تملہ کرنے کی تیریاں تھل کرچکا ہو اس پر حملہ کر کے موت کے کیا اتار ویا غیر اور دعو کہ باری نہیں۔ تیریہ تابت ہوا کہ حالت جنگ شن ر کو ع و جورند کر سکے تواشارہ ہے جمی نمازاد کی جاسکتی ہے۔

حضرت زينب بنت محش رضي الله عنها كوشر ف زوجيت

مورة الاحزاب. جس على غزاه خندت اورى قريف كاليان افروز تذكرهب، اس مورت یں بادی الس و جان علقہ کا معزت رین بنت عش کوشرف زوجیت ہے سر فراز کرنے کا بیان مجی ہے۔اس لئے مناسب معلوم ہو تاہے کہ حیت نبوی کے جن واقعات کو قر آن كريم في يجود كركياب، البيل ميرت بن محى أكف نكف جائد أس تكان كى تادع ك بارے میں آگر چہ ایک قول یہ مجی ہے جو سام یا فعی کی طرف سنسوب ہے کہ 3 ہجری میں ہوا لکین اکثر علاء کے نزد یک ماہذی تعدہ 5 جمری میں انعقادیذ سر ہول۔

طلامہ ابن البحر نے "اسد القابہ" عن اور" المنتلی" میں بھی تول ذکر کیا ہے۔

لهام بخاری، حضرت انس بن مالک رضی الله عند سے روایت کرتے ہیں کہ معفرت زین کوشرف زوجیت بخشے کے بعد حضور تی کرم میل ہے تمام احباب کو دایمہ میں شر کمت کی وعوت دی رو فی اور گوشت ہے سب مہمانوں کی تواضع فرمانی۔ مجمعے سب محاب كويلات ك في مقرر فرايد: يك كروه آتاتها، كمانا كماكر جل جاتا تها، بحرروس اكروه آجاتا تعاديد سلسله مدراون جارى ربار شام كے بعد مهمانوں كى آيد پھرشر دے بوكنى يہال تك كد كافرات كريكي من فرض كى إرسول الله البس في صنور كى عرف دو حوت سب کو دی ہے، کمی کو نہیں چھوڑال سب نے بھد مسرت اس و عوت کو قبول کیا اور شریک موے اور کوئی آدمی یاتی تبیس رہ تیا۔ فرمیا کھانے کے ہر تن اٹھالواور وستر خوال بردھالو۔ ہم نے تغیل کی۔ سب اوک مط سے لیکن تمن آدی بیٹے رہے۔ ابول نے اپی گفتگو کا سلسلہ جادی رک ہوا تھا۔ حضور از حد باحیااور شرمیے تھے۔ حضور نے مناسب ۔ سمجماکہ ان کو بیلے

جائے کے لئے الم الم سے ملاقات کی اور فیریت مزائ وربائت کی۔ پہل جمرو معرب سے اللہ اٹاہ ملی از دائ مطیر اس سے ملاقات کی اور فیریت مزائ وربائت کی۔ پہل جمرو معرب مدینہ کا تصدوبال کے اور فربایا الموام علیم الل البیت ور حمت القدویر کا شدا بور نے مرض کی:

وَهَائِتُ النَّالَا اللَّهِ مُورِقَعِیمَ اللّهِ البیت ور حمت القدویر کا شدا بور نے مرض کی:

"آپ نے اپنی المبید کو کیمے پاید الله تعالی کی پر کھی صفور کے مثال حال ہول۔"

اس طرح تمام احم، مت الموسنین کے جمرات علی قدم رفید فربایا اور افیمی اپنی زیارت سے شاد کام کیا۔

حنور وایک تشریف اے تواہی بیک جک وہ ٹولی خوش چیوں میں معروف تھی۔ حنور نے ازراد دیا جمر ہیں ال کو چلے جانے کا تھم تبین دیا۔ حنور پھر حفرت مید بتدکی طرف لوث میں گئے۔ اس اثناء بھی کسی کے کہنے پر بااز خود یہ توگ اٹھ کر چلے گئے۔ حضرت انس فرماتے ہیں۔ بین نے حرض کی یا کسی اور نے بتایا کہ وہ ٹوگ بین۔ حضور وائی قرماتے ہیں۔ بین ما تحد می تحد حضور دائی ایک اور نے بتایا کہ وہ ٹوگ بین میں ما تحد می تحد حضور دائی ایک اور انسان کے اندر رکھادومر اللہ کی ایم انسان کے اندر رکھادومر اللہ کی ایم انسان کے دوائی ایک اندر رکھادومر اللہ کی ایم انسان کے بین کے تحریف کا انتظام کی انسان دور آئے ہیں۔ تارل ہوئی:

"اے ایمان والوا۔ والمل ہوا کر و ٹی کریم کے گھریں بجزاس صورت کہ تم کو کھائے کے لئے آنے کی اجازت ولی جائے (اور) کہ کھاٹا پکنے کا انتظار کیا کرو۔ حیمن جب حمیس جایا جائے انفر سطے آؤ۔ پس جب کھاٹا کی چکو تو فور استشر ہو جاؤ۔ اور شد دہاں جاکر دل پہلا ۔ فی کی ہاتی شرور کی جاتھ کا ہا حث بنی کر دہا کرو۔ تہاری یہ حرکتی (میرے) نی کے لئے تکلیف کا ہا حث بنی ہیں۔ اور اللہ تعالی کی ہیں۔ اور اللہ تعالی کی ہیں۔ اور اللہ تعالی کی بیرے مرحے ہیں۔ اور اللہ تعالی کی شرم نہیں کرتا حق بیان کرنے ہیں اور جب تم ، گولان ہے کوئی چیز ، تو ، گو ہی پر دو ہو کر۔ یہ طریقہ یا گیزہ ترب تہارے دلول سکے سے نیز ان کے دلول سکے سے نیز ان کے دلول کے ۔ لئے اور حمیس یہ زیب قبیل دیتا کہ تم اذریت پہنچاؤاللہ کے دلول کو ۔ اور حمیس اس کی جی جاترت نہیں کہ تکا کی توان کی قودان کی قودان کی تو دان کی قودان کی ہو دان کی تو دیک گناہ تھی ہے۔ "

معرت زینب ان مومنات آنات بی ہے تھیں جنہوں نے سب سے پہلے ہرت ک۔ خیرات وصد آنات کو جست کیا کرتی تھیں۔ ان کا اصل نام " برہ" تھا۔ حضور انور نے ان کا نام تبدیل کرکے زینب د کا دیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہاان کے بارے بیس فرملیا کرتیں :

> مَّادَا أَيْتُ وَمُرَادَةً فَقَلْتُ مَا إِنْ الدِّرْنِ مِنْ نَيْنَبُ وَالتَّقْ بِتَهِ وَاصْدَقَ عَدِيثًا وَ فَصَلَ لِمرَّقُوهِ وَاعْظُمُ المَّانَةُ وَصَدَقَةً " عمل من كوكي مورت المك نبيس و يممى جودين من معاهد عمل يا تقوى عمل، راست كوكي، صل رحى عمل اور امانت و صدافت عمل حطرت ترين من زياده بايتر بور"

حضرت مدایتہ سے می مروک ہے کہ محبوب رب العالمین علاقہ نے فرمایا مرحم میں کا دری فی اکارکٹن بیدا

" يتى تم مى سے جى كے باتھ ليے بول كے دوسي سے بہتے جو ہے " "كرفے كي\_"

ہم آپس میں اپنے وقع طائی تھیں کہ کن کے ہاتھ لیے جی اور وہ کون خوش نعیب مے جو سب سے پہلے ورگادر سالے می شرف بوریالی ما صل کرے گی۔ لیمن جب سب سے بہلے بارگادر سالے می شرف بوریالی ما صل کرے گی۔ لیمن جب سب سے بہلے وظارت زمانہ فوت ہو تی تو جمیں پت چلا کہ لیے ہاتھوں سے مراو سخادت اور فیا منی نتی۔ فیا منی نتی۔

وَكَانَتُ ثَرِيْبُ ٱلْمُولَنَا يَدَّا لِا تَهَاكَانَتُ تَعْمَلُ إِلَيْهِ هَا تَتَعَمَّا

ساور حفرت زینب جو سب نیاده ای فاظ سے ایم والی تھی۔
کر دوا ہے ہ تھ سے کام کرتی تھی اور ضد قد و خیر ات کرتی تھیں۔
امہات الموسنین جی سے سر کاردو عالم کے بعد سب سے پہلے آپ کا انقال ہول آپ فالافت فاروقی جی رای ملک بقاہو کی بیر الموسنین حضرت فاروق اصفم رضی فلافت فاروقی جی رای ملک بقاہو کی بیر الموسنین حضرت فاروق اصفم رضی الند عند نے نماز جنازه بر مائی بین البقیع جی آپ کامز اربر الوار ہے۔(1)
ورفوق الفاق عَنْهَا وَعَنْ سَالِي الْمُهَالِينَ الْمُورُونِيْنِيْ وَالْوَارِ اللهِ اللهِ وَالْمُهَالِينَ الْمُورُونِيْنِيْ وَالْمُهَالِينَ الْمُورُونِيْنِيْ وَازْدَهَا هُنَّ

آپ سے سر کارود عالم معلقہ کے تکام کا ایک تاریخی ہی مظرے جو شر می، معاشرتی اور احل فی نقط تھرسے بہت اہم ہے۔ اس لئے ہم صیاء القرآن کا ایک اقتباس جدیہ ناظرین كرتے ينداميد إلى كے مطالعت آب متغيد مول كے۔ "جور سمیں کسی معاشرے بیں بڑ پکڑتی ہیں ، وگ ان کے استے کر ویدہ ہو جاتے ہیں کہ ان ہے دستگش ہو تا پیند شیل کرتے۔ خواہ دور سیس لغواور بیہورہ کو باند ہول ید حوام الناس اتو محص قدامت ببندی اور کورانہ تھید کے باحث ان رسوم کو ترک کرنے ہر آبادہ نہیں ہوتے ہورائل دائش و جہماس خوف ہے ایسا کرنے کی جرائت نیس کرسنے کہ اس طرح ان کا معاشر آل فظام در ہم برہم ہو جائے گا۔ قوم و ہنی اختثار میں جل ہو جائے گی۔ اور لا قانونیت ممل جائے گر۔ اس لئے موام اپنے نظار نظرے اور خواص اپنے الديثوں كے باحث سر دجہ رسوم کو قبیل چھیٹرتے اور ایکر کوئی مخص ال میں ردوبدل اور اصلاح کی کو شش کرتا ہے آواس کے خلاف کاللمند کا طوفان اٹھ کھڑا ہو تا ہے۔ عرب میں دیکر لنور سمول کے علادہ یہ بیپودور سم مجمی مختی کہ جب کوئی عنص کسی کوا بنامنٹی منالیتا تواہے وی حقوق حاصل او جاتے جو حقق فرزند کو حاصل اوتے۔ وہ حنی بنانے والے کے مرنے کے بعد اس کا وار شد او ١٠- اس ك زوج ك جي وى حيثيت بول جو سك ين كر يوى كي بول دوما جنى الا ال قبيد كا فروشاد موسف كتباراس طرح ال دم كرم مث طرح طرح كي فرايال مرتب مو

ری تھیں۔ نسب میں خلا ہور ہاتھ۔ بیٹا وہ کسی کا ہو تالیکن متنی بنے ہے اپنے فائدان سے

کے بیادرووس من تدار کا فروشر ہو تا۔ اگر کسی کی حقیق اول دنہ ہو تھاس کے دوسر ہے

<sup>1-1</sup>ين ير د المي والنهيد "رجاد 3، سن 284-271

قر جی رشتہ ابراس کے مال متر وک کے حق دار بیٹتے ہیں۔ لیکن متلی ہونے کی صورت میں ب اجنى بيدان كے سارے حقول كو ضعب كر ليتا اور خولى اور ليسى قر بت ركنے والے قری رشتہ دار بھائی اور بھتیج محروم کر دیئے جاتے یہ صرح علم تعلہ پھر ایسے محتنی کی بہو کے ساتھ اگر بھید وی سلوک کیا جائے تو حرمت مصاہرت کادائرہ بہت وسی ہو جاتا ہے۔ متى بنانے وسلے يراس كے متلى كى يوى حرام واس كى يوى كى مال حرام واكر كو كى اس كى ينى ہو تودہ حرام۔ یہ حور تی جن سے تکاح طال ہے ،ان سے اس سم کے وحث تکاح حرام ہوجاتا تھد اس جابلات رسم سے طرح طرح کی خرابیال بیدا ہو دی تھیں اور معاشر و کوتا محوب مشکلات بھی جنا تھے۔ لیکن ساخ کے اس رواج کی اصلاح کرنے کی ہمت سمی بھی نہ متحل-الله تعالى في الحي محلوتي يررحم فرمات الوئ بحب حضوراكرم هلا كاكور حمت لععالين بناكر بيبي توصفور نے ان تمام رسوم درواج كو حتم كرديا۔ اكر حصور علقة سوسا كى كے دياة ك فين نظر الله تعالى ك عم سے الياج أت مندانه اقدام ند فرات و اور كون اصفاح كرتاء اكريد موقع بحى، ته سے نگ باتا تا تا است تك ان محرومين كاسلىد جارى دبتا۔ سورویاک کے سماز میں تھم دیا کہ متلی تمہارا تعقق بیٹا ٹیٹی۔ بع ب بی صرف زبال ہلا دیے ہے کی کا بینا، اینا بیٹا جیس من سکتا۔ اس کے ندان کو اینا بیتا سمجھوں ندز ہال ہے اس کی فررندی کی نبعت این فرف کرد. اس ار شادیر عمل کی بنداء مجی دات رساست مآب ہے موئی۔ معرت زید جنہیں زید بن محمد (علیہ ) کر کر پکارا جاتا تا اب کراپے حقیق ہاں ک طرف منسوب ہو کرزیدین حاراتہ کے جائے گئے۔

الیک ای ایک تک ای رسم در رائ کے کی ظار ایرات بال کے خواف سوچتا ہی ان کے افتیار شک نہ تھ۔
جذبات از مد حمال دائع ہوئے تھے ، ال کے خواف سوچتا ہی ان کے افتیار شک نہ تھ۔
اپنے متنی کی روج ان کے مزد یک بعید ای حیثیت کی الک تقی جو اپنے حقق بنے کی بہوک حیثیت تھی۔ حرب کا قانوان مجی اپنے نے کی بوی مطاقہ ہو یا بوہ ہے تھان کی اجازت نہیں دیا تھا۔ قرال کی حیثیت مجی وی تھی،
دیا تھا۔ قرال نے بھی اس کی حرست کو یہ قرار رکھا۔ متلی کی بیوی کی حیثیت مجی وی تھی،
اس کے حرام ہونے ہی انہیں قلعا کوئی شبہ نہ تھا۔ اسلام نے اس تھی رہم اور اس پر مشر تب ہوئے دائے گئی کے دیشرت زیان کو طلاق دے دو رہ کی دیشت کو طلاق دے دو رہ کی دیت کو طلاق انہیں ای زوجیت

کاشر ف بخشاراس طرح سرم بدیر کاری ضرب لگاکر بیشد بیشد کے لئے اس کا فاتر کر دیا۔ "(۱)

واقد کی سی مورت قریب جو سے جات ہا کہ داشت وی کر دی گئے۔ لیمن ما کا است وی کر دی گئے۔ لیمن عور نے ، مورپ کے متسب اور عک نظریا در ہوں نے جنہوں نے جنہوں نے دیا کو دھو کا دینے سے لئے مور نے ، محتق اور استشر ق کا بیاس اور دو کہا ہے ، تاریخ اسلام کے اس ساوہ ہے واقعے کو ہون اچھالا اور استشر ق کا بیاس اور دو لت ایمال اور استار کے دام فریب میں کھنس کے اور دو لت ایمال میں اور استار کے دام فریب میں کھنس کے اور دو لت ایمال سے ہاتھ و مو چینے۔ آئے اقر آن کریم کے کل مت طیبت کو جھنے کی کو شش کریں اور جہال جہال انہوں نے شو کر کھائی یا داشتہ اپنی ہریا طنی کا مظاہر ہ کیا ہے ، اس کی نشا تھ ہی کریں تا کہ جینت انہوں نے شو کر کھائی یا داشتہ اپنی ہریا طنی کا مظاہر ہ کیا ہے ، اس کی نشا تھ ہی

بعض فللااور بالكل ياطل روايات كاسبارال كريه كهاجا تاب كه جب حضرت زينب كا الکاح معترت زیرے ہو گیا۔ توایک روز اما تک حسور ال کے کھر تشریف لے گئے وہ کھرے موجود نہ تھے۔ معربت زینب ہے و میاتی کے عالم میں جیلی تھیں۔ میانک جب ال بر نظر مِنْ كَ تُو حَمْور النّ مِ فريفت مو من اور يه منت موت وايس مو منتقب المعان المروم عليب العلوب يك ے واول کو بدلنے والد "بية واز حصرت زين في كن لىد زير آئے تو ماري بات كيد سنال وحفرت زیدئے ہوں عل مناسب سمجہ که دوائی زوجه کو طارق دے ویں تاکه حضورال ے نکان کر سیس انہوں نے صنور معلقہ کی قدمت میں ماسر ہو کر ایناارادہ ظاہر کیا۔ حضور فيذون سع الوبي فرلماك ويدائي زوج كوطلاق دوسداوراس معالمه عي الله تعالى ے ڈرے۔ لیکن حضور کی دن خواہش بی متی کہ زید طلاق دے دے تو حضوران ہے الاح كريد محن ظاہر دارى كے طورى كرم من البيل طائق وسينے سے منع فرمايا تعلد اللہ تعالى في الريات ير عماب فرمايا اور كماك تم ذبان سے يك كيد رہے مو اور ول يل يك چھیاتے ہو۔ میں تمہارے ول کے ہوشیدہ رازول کو ظاہر کر رول گا۔ چنا نجہ ال بدیاطنول نے اس آیت کے ان جمول اکٹیسائی عَنْ لِکَ رَوْجَ مِنْ وَ فَيْنَ اللَّهُ وَمُعْرَفِي فِي لَقْيِساطَ مَا اللهُ مُنْهِدِيْهِ ے میں معنی کے میں اور اپنی حبث باطنی سے باعث بارگاہ رسالت مآب علیہ السلوة والتسليمات من ممثاني كي جزائت كي بيه-

1. تغيير "نها والتركن"، جلد مي منو 60

ول بر کزیر داشت جیس کرتا کہ ان کی اس یادہ کو لکھنے کی جر آت کرے لیکن جب تک اے کھانہ جاتاء اس کار دیمکن نہ تھا۔

میں آپ کوایک مقیدت مند کی حیثیت سے خیس ایک حقیقت پیند کی حیثیت سے ان کی اس ہررواسر انی میں خور کرنے کی وعوت دیتا ہوں، صدافت خود بخود محمر کر ساسے آ جائے گی۔

اگر حضرت زینب ایک اجنی فاتون ہو تیں، کی قیر قبیلے کی قروبو تی جنہیں حضور نے کہی دویک ہوتی ہوتی کہ اسپانک و کی اس بیام دیا حکامت کو مائے کی دید بھی ہوتی کہ اسپانک و کی اس بیام دیا حکامت کو مائے کی دید بھی ہوتی کہ اسپانک و کی اور کی کر جذبہ اللت پیدا ہولہ حال تک واقعہ ایس تیمیں۔ آپ حضور کی بھو بھی زاد جی اور حضرت عید المطلب کی نوای جیل۔ حضور کے سامنے وردت ہو کی اور حضور کی جموں کے سامنے وردت ہو کی اور حضور کی جموں کے سامنے دورون ہوتی کے رائے میں ان کا بجین گزرلہ حضور کی جموں کے سامنے دوجوان ہو تی ۔ من والی ہی ہو بھی کے مال ہم ور دنت رائی۔ کو نی ایک ہات منی جس کا دوجوان ہو تی ۔ من ورک ایک ہات منی جس کا حضور کو علم مد تھے۔ ال کی زید گی کی کورس سامیا ہیا و تھا جو حضور پر مخفی تھا اور اس روز احیا کی حضور کو علم مد تھے۔ ال کی زید گی کا کورس سامیا ہیا و تھا جو حضور پر مخفی تھا اور اس روز احیا ک

اور سننے صفرت رہنہ ان معاوت مند خوا تمن بل سے تھی جو اسرام کے بند ائی دور بن ایکان سے مشرف ہو گرد ہے۔ چر صفور کی جرمت کے بعد کمہ چیوز کر دید طیبہ بل آ سکی۔
مزید خور قربائے۔ جب حضور علیہ الصوفة والسلام نے انہیں حضرت زید کے لئے شادی کا پیغام بھی تو انہوں نے ادر ان کے بھی گی نے یہ خیال کیا کہ حضور اپنی وات اقدی کے لئے کے لئے دشتہ طعیب فرمارے جی اس خیال کے جی گی نظر انہوں نے بطیب فرمار بھد کے لئے دشتہ طعیب فرمارے جی اس خیال کے جی گذرید کے لئے تھا، تو چر ووصورت مسرت اس بیغام زید کے لئے تھا، تو چر ووصورت مالات بیدا ہو کی جس کا کر ایکن جب پید چلا کہ یہ بیغام زید کے لئے تھا، تو چر ووصورت مالات بیدا ہو کی جس کا کر ایکن جب پید چلا کہ یہ بیغام زید کے لئے تھا، تو چر ووصورت مالات بیدا ہو کی جس کا کر ایکن جب پید چلا کہ یہ بیغام زید کے لئے تھا، تو چر ووصورت

جب حقیقت عال ہے ہے تو کوئی غیر ت مند اور حقیقت پند مختص اس واستان سر اور افتیان کو قبول خیس اور استان سر اور افتیان کو قبول خیس کر سکنا۔ یہ جیب بات ہے کہ جب حضرت زینب کنوادی حضوں احضور کے حرم کی زینت بننے کو اپنے لئے اور اپنے کند کے لئے یا حث حمد عزت محسوس کرتی تعیس، اس وقت لو حضور کے دل میں کوئی کشش پیدانہ ہوئی اور جب ایک سال سے الا کا مرس سے کے قزاد کر دوغلام کے ساتھ از دواجی ریم کی بسر کر چیس تو اور کے دل میں اور ایک سے اللہ اللہ عرصہ کیا ہے قزاد کر دوغلام کے ساتھ از دواجی ریم کی بسر کر چیس تو ایک یہ

صورت پیدا ہو گئے جوان حس کے اعدموں کو نظر آئے گئی۔ آپ ہو جد سکتے جیں کہ چر آن کر یم کے ال حملوں کا مطلب کیا ہے۔ ار آمر الله عَدَيْتَ دُوْجِهَا وَ فَيْ اللّٰهِ کُم الْتِی ایوی کو النّٰجَ پاک روک رکھو۔ اللہ تعالیٰ سے ذرو۔ " صفور کو یہ فرائے کی کی وجہ حمی ؟ ذرو۔ " صفور کو یہ فرائے کی کی وجہ حمی ؟

2 مُعَيِّقِيٰ فِي تَعْيِيلُكَ "ووكيابات حمل جي حضورات زل عن جميانا ما ہے تصد" 3- ين الكات من كيابي - " صور الكول الع كول خوف فراد المع ؟ آئے ہے مجی من کینے جاکہ آپ کے دل کی ہم شاش دور موجائے۔ بغضار تعالی۔ حضرت رینب نے ادشاد نبوی کے مطابق حضرت ذیبے سے نکاع تو کر لیا تھا لیکن حراج اور طبیعت کا تفاوت قائم ربال آپ کوایت مان فار الناور شریف النب بوے پرجو فخر تھا، اس سے ال کی خاتل زندگی تمخیوں ہے ووجار ہوتی رہتی تھی۔ وہ اسنے خاوند کے ساتھ وہ سلوک، واند رسمتنی جور دار کهن ماین قلب شکی کلای ادر تو تو، پس پی ک نوبت اکثر آتی رای حمد صفرت زید مجی فیرت مد جوال تصد ود آئے دب کی بدے مزل اور تر لیال برداشت كرية كرية تعك مح تع مان كابا مبر بريز بوجا تقدم كرز تدك كوخو فكوار بنانے کے لئے ان کی ساری کوششیں اکام مو پکل تھیں۔ سال مجر کی ترش کان سے یا مث زید ول برواشتہ ہو محضہ باہمی مؤدت واللت کی جگہ شدید نفرت سے سے لی اور طلاق کے بغیراس البھن کا نبیں کو لی عل نظر قبیل آتا تھا۔ لیکن نگاح حضور ﷺ نے خود کیا تھا، اس لے ال کی یہ کال ند تھی کہ بیکے سے طلاق دے کر البیں فارغ کر دیتے۔ حضور کی خدمت میں عرض کرنا ضروری تھا، چنانچہ عاضر ہوئے اور اپنی ساری دیتا کہہ سنائی۔ حضور کو مجمی زید کے اس ارادے ہے بری تشویش ہوئی اور یہ یالک قدرتی عمل تھا۔ کل اتنا جمبور کر کے نکاح كيادر آج ريد في طناق دے دى، لوگ كيا كيس كے جاتي حضور في البيل كي مجاياك تم طال وسينے سے باز آؤاور اس معافے على الله تعالى سے درو كل على في بدے شوق ے تمہارا تکال کیا ہے۔ آج اگر تم طلاق وے وو او حصرت رینب اور ال کے عزم وال ک ول فنى يوكى ليكن معرت ريد كے لئے يد مكن ندر باتما، العدال الول كے لئے انبول نے سارے مبتن کئے تھے اور ہر امکانی کو شش کی تھی، لیکن معترے زینب کے حزاج کو ہدلنے عركام إسبن بونتك

اس جملہ سے یہ منی افذ کرنا کہ حضور تحق خاہر وارکی کی وجہ سے یہ فراد ہے تھے اللہ ان جملہ کا اس جملہ کا اللہ ان جملہ کا اس جملہ کا اس جملہ کا اس جملہ کا اللہ اس ہے جو جس نے اور شرکیا۔ واقع نے اللہ ان کی اللہ کہ جس چیز کو جہاد ہے جہ اور مستر ت رینب سے عبت تھی، لیک ان کی اس ہر زور ان کو آیت کا اللہ صدب طل کر ویتا ہے۔ اور شار اللہ سے مقا المدت فیڈیو بیٹہ الیک آپ وو جی ور لیس چھی رہ بی ہے انڈ تق تی فی فیا ہر کر ایا واللہ ہے۔ معلوم ہوا ہے حضور جھی دہ کے دور تی ہے جا انڈ تق الی نے فیا ہر فر ایا واللہ ہے ان کہ انڈ تق الی نے کس چیز کو اللہ ہے۔ معلوم ہوا ہے حضور چھی دہ کے اللہ قوائی نے فیا ہر فر ایا واللہ ہی کہ انڈ تق الی نے کس ہر فر ایا واللہ ہے۔ خود تنا ہے کس کو حضور چھیا دہ نے کس کے عظاوہ کسی اور چیز کا تصور کر نا باطل ، کذب اور محتی افتر احد ہے۔ خود تنا ہے کسی جگل اللہ تھی تا ہو تھی ہے کہ جس انڈ اور چیز کا تصور کر نا باطل ، کذب اور محتی افتر احد ہے۔ خود تنا ہے کسی جگل اللہ تھی تا ہو تھی تھی تنا ہو تھی تھی تا کہ دور تنا ہے کسی تا ہے کہ جس کے خود تنا ہے کسی تنا ہے دور تنا ہے کسی تا ہے کا تام و مثال خود کی تو تھی تھی تھی تا ہو تھی تا کی تا ہے دور کسی تا ہو تھی تا کہ تا تھی ہو تھی تھی تا کہ دور گل تا تھی تا ہو تھی تا کہ دور گل تا تھی تا کہ دور گل تا تھی تا کہ تا تھی ہو تا کہ دور گل تا تھی تھی تا کہ تا تھی ہو تا کہ تا تھی ہو تا کہ ان تا تھی تا کہ دور گل تا تھی تا کہ دور گل تا تھی تا کہ تا تھی ہو تا ک

وہ بات جے حضور ہمپارے تھے اور جے اند تعالی کا ہر کرنے وال تھا، وہ کیا تھی۔ اس کے متعلق وف حت سید بال م زین العابدین علی بن حسین عدید و علی ابید وجدہ الصل العلاقة وانتسلیم کے اس بیان سے ہوتی ہے

> "أَوْتَى اللهُ ثَمَالَى مَا أَدْتَى اللهُ تَعَالَى بِهِ أَنْ ذَيْنَبُ سَيُعَلِقُهُا لَيْدُ وَلَكُرُوْجُهَا لَهُ مُنَافَعَتُهِ السَّيَعِ قُدُ وَالسَّدَمُ اللهُ مَنَافَعَتِ المُنْ الشَّهِيْنِ مِنَ لَمُفَيِّمِ مِنَ كَامَرُهُمْ وَعَنْمُ مِنْ مُلَامُ وَ الْمُنَذِيْرِي وَالْقَامِعُ إِنْ بَلْمُ نِي الْعَرَفِي وَعَنْمُ هِوْ - (1)

" لیمنی اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب پریہ وحی فرمائی تھی کہ زید حضرت زینب کو طلاق وے دیں گے اور آپ ال سے نکاح فرہ کیں گے۔ سسرین میں سے نال فختیق کا یک قول ہے۔"

کو تک یک دو چیز ہے ہے اللہ تعالی نے تر بھیلانا ہے تعبیر فروی ہے اور اس کی تعمت مجی خود علی بیان فر ماول کہ پہلے جور سم جلی آ رہی ہے کہ اپنے شہل کی زوجہ سے قاح حرام ہے، اس کا خاتمہ کردیا جائے تاکہ لوگ اس مستحقے کے باعث جس پریٹانیوں سے دو چار ہیں، ان کااڑا الہ موسکے۔

اکے بار گار قد گفتنی النّ تی کے کلی ہے ہو کور کیجے۔ اللہ قبال نے حضور کو بنادیا کہ اس م بدکو خم کرنے کے لئے اس کا ایسد ہے کہ زید طلاق دے گااور آپ ان سے فکاح کریں گے۔ حضور ہانے تھے کہ کفار و منا فقین اس پر بہتان طرازی کا طوقان برپ کر دیں گے۔ حقیقت کو می کر کے لوگوں کے سامنے چیش کریں گے اور پر اپیکنڈہ کا جومؤر موقع البیل طلب اس سے بی رابی رافا کہ وافی کی سے۔ ان کی دہان ور جربی کے ہوں کے ہا مت ہو سکا تھا کہ بھی کر ورایان والے بیسل ہو گی۔ ہے ان کی دہان ور جربی رک کے میں مول برکا ہی می موس فرما قبال بھی کہ ورایان والے بیسل ہو گی۔ ہے انکہ بھی جو صفور دل بی ول جی محسوس فرما و تعدن کے دورایان والے بیسل ہو گی۔ ہے انکہ بھی کو اس کا محبوب دسول پر کادگی بھی و قبید و تعدن دے۔ بھوٹ کے طوفال ہائد من والے بیاء عالم کی اس کے گا۔ اگر کوئی بر بخت ان کی ہر رہ فیص مر ائی سے سام کا پر بخت ان کی ہر رہ مرائی ہے سمار انہیں دو تھے در اسلام کا کوئی نقصان فیس بینچ گا۔

فیق قفتی دید و او و و و ایسان کا مطلب یہ ہے کہ جب زید طاب دے اور ووعدت کرا اس اور زید کا ان کے ساتھ رامل کی طور پر منتظم ہو جائے۔ اس کا یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ دید حضرت ذین کو طلب ہو سکتا ہے کہ دید میں جی مواب کے ساتھ اس کا یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ دید حضرت ذین کو طلب کی ویے داکر لیم دین جی مواب کی اس خواہ کی کو ہو داکر لیم دین آتو کا ہو کہ ایک چیز کا ذکر صروری کھتا ہول ۔ آپ کہ سکتے جی کہ تم خواہ کو او ہو ہے کہ مستمر قبن اور مؤر نیمن ہری ہی سے ہو۔ یہ ہا تھی انہوں نے اپنے ہی کہ تم خواہ کو او ہو رہ کے مستمر قبن اور مؤر نیمن ہری ہری رہے ہو۔ یہ ہا تھی انہوں نے اپنے ہی ہی ہو ہو وی گئی انہوں نے اپنے ہی ہو اپنی کی انہوں نے اپنی ہوجود جی ماس کی انہوں نے اپنی جو اپنی کی مرف وی جو اپنی کر اور ہی کہ موجود جی ماس کی کی انہوں مرف وہ جو اپنی موجود جی ماس کی کی موجود جی ماس کی کی موجود جی ماس کی کی موجود جی میں اس کا کی مستمر و کر دیا ہے۔ وہ مقد و بحث کی کموٹ ہری از سے دور میں ماس کی مستمر و کر دیا ہے۔ وہ مقد و بحث کی کموٹ ہری از سے دور ایس کا مستمر و کر دیا ہے۔ وہ مقد و بحث کی کموٹ ہری از دور سے دور وہ کی کی مستمر و کر دیا ہے۔ وہ مستمر وہ کر دیا ہے۔ وہ مستمر و کر دیا ہے۔ وہ مستمر وہ کو کو کو کو کر دیا ہے۔ وہ مستمر وہ کر دیا ہے۔ وہ کر دیا ہے۔

کے ہم ان کاذ کر فہیں کر ہے۔'' علامہ این حیان الذیر لمی نے لکھاہے کہ

لِبَعْضِ الْمُفْتِرِ مِنَ كَلَامُ فِي الْلَايَةِ لَيْتَعِينِ النَّعْضَ مِنْ مَنْمَدِ النَّبُوَّةِ صَّرَبُنَا عَنَهُ صَلْقِيًا.

"بعض مفرین نے پیال ایک باتیں کی جیں جو شان د سالت کے منافی جیں جو شان د سالت کے منافی جیں ہو شان د سالت کے منافی جیں ، اس کے ہم نے الن کو نظراند از کر دیا ہے۔" ملامہ قر ملی کھنے جیں :

ك تغيير " نبيا والتم آيان " اجلا 4 اصفح 61-64

یر گی اور خریب او طنی پرترس کھاتے ہوئے نجاش شاد جشہ کے پاس یہ بیام بھیجا کہ ام حوب کا نکاح حضور کے سرتھ پڑھا جائے۔ اس اقد کو آب ای نیک بخت فاقوان کی زبان سے منے فرماتی جیں :

ایک روزش اپنے مکان شی جیٹی تھی کہ اب ٹی کو ٹری جس کانام ایر ہے۔ قاداس کا پیغام ہے کر میر ہے ہاں گا۔ یہ خاد مر آب ٹی کالباس تبدیل کراتی اس کے بالول میں تبل والتی ہور تنظمی کیا کرتی ہاں نے در وازہ کھنگھتایا اندر آنے کالان طلب کیا دیش ہے اس اباز ہددی۔ دو آل اور آکرس نے لکھے کہا کہ جھے بادش دنے آپ کی طرف بھجا ہے۔ اس نے کہ ہے کہ دسول اللہ شکھ نے میری طرف تحریم فرد تحریم فردیت کہ شکس آپ کا فاح حضور کے سر تھ کر دول اب آپ کی کو و کیل مقرد کریں جو آپ کی طرف ہے فات کی تو یت کر سے سر بیغام سن کر میری خوشی کی انتان ماتی ہو آپ کی طرف سے فاتی کی تو یت کر سے سر بیغام سن کر میری خوشی کی انتان ماتی ہیں ہے اس میں اور انگو فریان اتار کراہے دے وی اس میں سے اب اور انگو فریان اتار کراہے دے وی اور خالہ بین سعید بی خاص کو ابناد کیل مقرر کردیا۔

عن ہ کے وقت ہی تی نے صفرت جعفر بن انی طالب اور دیگر مسلمانوں کو اسٹے یاس بالیا، خور خطبہ نکاح پڑھااور پارسودیتار میر مقرر کیا۔ کی دبنار طامرین محکس پر نجھاور کئے اور میرک رقم خالد بن سعید کے حوالے کی اس کے بعد جب یہ حضرات اٹھ کر جانے گئے قر نبی تی نے کہا، تشریف رکھے انہیاہ کی سفت ہے کہ نگان کے بعد کھانا تناول کیا جاتا ہے۔ چنا نچہ وستر حوال بچھایا کیاس پر کھانا چنا کیا، سب نے کھایا اور رخصت ہو گے۔ سام جملی نے متعدد علیاہ کے حوالہ سے اس کی تاریخ انجری رقم کی جبکہ بعض نے آجری لکھی ہے۔ الم

اس طرح الله تقانی نے اپنے فرمان ڈی شن کو عملی جامہ پہنا کر جن دلول علی ٹی الد نبیاء اور الن کے حلقہ بگوشوں کیسے بنتش و عماد کے انگارے دیک رہے تھے، نبیش عمہت و افوت کے گلیائے رسمین میں بدلنے کا آغار فرمادیا۔ ارشاد کی ہے:

> عَنَى اللهُ أَنْ يَجِمَلُ مِنْ أَوْ رَبِينَ الْبَرِينَ عَا فَيْتُ مِنْ أَمُّهُمْ عَوْدَةً وَاللهُ قَدِيرِ وَاللهُ عَفُورِ رَجِيمًا

" یقینا الله تعالی پید افر ادے گا تمبارے در میان اور ان کے در میان جن ہے تم (اس کی ر منا کے لئے) و شمنی رکھتے ہو محبت۔ الله تعالی بروی قدرت والا اور خورر حیم ہے۔"

آب كى تاريخ وفات كى بارى شى بحى دور دايتى إلى ...

ا کے روایت کے مطابق آپ کا انقال 44 اجری میں ہوں اس کے رادی او جیدہ القائم بن ملام جیں جبکہ دوسری روایت کے مطابق آپ کی وفات 59 میں ہو گی۔ اس کے رادی او مکر بن انی خیشہ جیں۔ واللہ تق ل، علم بالصواب

چند د وسرے واقعات جو 5 ہجری میں و قوع پذر ہوئے

ان كالمختمر مذكره

غزدة دومته الجدل کے سلسد ہیں حضور نبی کر کی علاقت جب دید طبید سے باہر ہے او حضر سے سعر بن عبادہ کی والد ما جدوام سعد کا انتقال ہو گیار منی اللہ عنہا دید وہ خوش بخت منظر سے سعر بن عبادہ کی والد ما جدوام سعد کا انتقال ہو گیار منی اللہ عنہا دید وہ خوش بخت فرائس سے کہ کر مہ میں وہ اس ہو کر بیعت کاشر قب واسل کیا۔ جب سر کا رووعالم والیس تشریف لا ب تر آب اپنی تخلص خاومہ کی مرقد پر تشریف لے کے اور الن کے لئے وعالے مفخر سے فرائل۔ اپنے آ قاور اپنے نبی کو سر بالیس و کھے کراس خلد آشیائی کی مسر سے کا کیا مام ہو گا حضر سے امیر خسر و نے شاکدای منظر سے مناشہ ہو گا حضر سے امیر خسر و نے شاکدای منظر سے مناشہ ہو گریہ کہ تھا۔

سینے کہ عشق دار دیکا اردت بدیر س بیاز مگر نیائی مر ارخوای آ مر ان کے فرز عدار جمعد حضرت سعد نے عرض کی یارسول اللہ امیری والدہ اجا تک وفات یا

من الرائيس بات كرف في مبلت لتى توخر ورصدة كرتى من الن كى طرف يهم من الن كى طرف يه من الن كى طرف يه من الن كى طرف يهم و حدة كرول و مندة كرول و مندة كرول و من المنت كرول و من الن كالمناف المناف المنا

سے کروال ام معد کا کنوال ہے۔" "یہ کنوال ام معد کا کنوال ہے۔"

ال ایک دوایت سے میت کیلئے صدقہ کے بارے بھی سادے شبہات کارو ہو گیا۔ نیز یہ مجی معلوم ہو گیا کہ جس کے لئے صدقہ کیاجائے، اگر اس چر پر اس فض کانام لیاجائے یا اس فض کے نام سے اسے شہرت مل جائے تو دہ چر حرام نہیں ہوتی جس طرح کہ بعض

معرات کوظا منجی لاحق ہے۔ وقد بلال بن حارث کی آید

قبیلہ مزینہ کا کیک سر دار بدال بن حارث اپنے جودہ ستیوں کے ہمراہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا اور حضور علیہ العملوۃ والسلام کے دست مبارک پر اسلام کی بیعت کر کے لئے الحال اللہ ہولہ ہر وٹی علی توں سے آنے والے وقود ہیں یہ سب سے پہلاد فد تما جس کو یہ سعادت ارزانی ہوئی۔ ضروریات دین کی تعلیم سے اخیس ہر ہور کرنے کے بعد میں اگرمنے فرایا .

اِنْجِعُوْا هَا يَّنِينَهَا تَكُونُواْ فَانْمُوْقِيْ الْمُهَارِدِيْنَ الْمُهَارِدِيْنَ (1) "البِيّ وطن والهن علي جاؤتم جبال بحي رامو كے تميار اشار مياجرين كے خوش تعيب زمر ويس مو گا۔"

زلزله

اس مال دید طیبہ شن دائرلہ آیا۔ رسول اللہ عَلَیْتُ ہے اور شاد فرایا رائے الله عَزْدَ مَیْلُ یَسْتَعْبَیْلُنْدُ فَاعْبِیْبُوْلُا (2) "الله نعالی ہے ارادہ فرایا کہ ٹم توبہ کرکے اس کو راضی کرو۔ پس تم اس کوراضی کرو۔" مع

گھڑ دوڑ

الل عرب کے پاس دو حسم کے گوڑے ہوتے تھے، ایک عام حسم کے اور دوسرے عاص حتم کے اور دوسرے عاص حتم کے جنوبیں ایک خاص طریقہ سے لمی دوڑ کے لئے تیار کیا جاتا تھا۔ اس کا طریقہ بے تفاکہ محوڑے کو ایک جگہ ہا تدہ دیا جاتا اور اس کو خوب خور اک کھوائی جاتی بیمان تک کہ دہ خوب موٹا تازہ ہو جاتا ہو اس کی خوراک اور بال جس مقربین طور پر کی کی جاتی اور اس کو دوڑاتا شروع کر دیتے۔ پہلے تھوڑے فاصلہ تک پھر آہتہ جہتہ فاصلہ بردھاتے جاتے بہاں کہ دور دیا تا ہو جاتا

1\_" "ارخ بخيس"، بلدا، سنى 470 2\_دينة، بلدا، منى 502 شہوار لا مکال علقہ خود کی گھوڑوں ہے بہت مجبت کرتے اور اس کی سوار کی کو بہت کہند فرمائے اور سحابہ کرام کے دلون بیل بھی مختلف طریقوں ہے ان گھوڑوں کی ہنے کا شول پید کرتے۔ ب او قات گھوڑوں کی دوڑ کا مقابلہ کرایا جا تا اور سب شوقین حضرات کو اس بیل شرکت کی دعوت وی جاتی۔ اس شم کی ایک گھڑ دوڑ اس ساں بھی منعقد ہوئی۔ مضر (تیاد کروہ) گھوڑوں کی دوڑ کے سے حنیة الوداع ہے محمد زریق کا فاصلہ مقرر تھا جو آب تھا جو تھا ہے اور کی مقابلہ میں مقابلہ میں مقابلہ میں ہوتے تھے۔ سرور انہیاء کی ایک تقابلہ مقرد تقریبا ایک میں تھا۔ اور نول کی دوڑ کے مقابلہ میں شرکے ہوئی تھی۔ ایک سرتبہ ایک بدو تالی تھی در تھا اور مقابلہ میں شرکے ہول سے اور نول تھی۔ ایک سرتبہ ایک بدو ایک جوال سے اور نول تھی۔ ایک سرتبہ ایک بدو ایک جوال سے دور کر دیا :

حَقَّ عَلَى اللهِ مَعَالَى أَنْ لَا يَرْ تَفِعَ خَفَى مُعَوِّنَ الدُّنْ يَكِلِلاً وَهَعَدُ (1) "الشاتفال كوحن مَهَ يَجاهِم كه جوجيراس دي شاور في دواس كوجي

1-45

## فرصيت حج

تی کی قرضیت کا تھم کب ناز رہوا۔ اس بھی علیہ و کے مختلف اقوال ہیں۔ بعض نے کہا کہ و بھری بیار نے الحقیم کے اور اس کے اس کو اس کے اس کو اس کے اس کو اس کی اور ایکی کو بلا عقر 10 بھری تک مؤخر فر بلا۔ الا قوال کہا ہے۔ رسول اللہ علی ہے اس فرض کی اور ایکی کو بلا عقر 10 بھری تک مؤخر فر بلا۔ کے اجری بی تفایے عمرہ کیلئے تشریف لے گئے۔ عمرہ کرکے والیس تشریف لائے بھی اور انہیں کیا۔ 9 بھری بھی تشریف سے محمد بی کو الم بھی اور الم بھی الم موانعی اور المام الم بھی کو الم بھی کو الم بھی کو الم موانعی اور المام الم بھی کو الم موانعی اور المام الم بھی کو الم موانعی اور المام الم موانعی اور المام الم موانعی اور المام الم دوری نے اس قول کو سی کہا ہے۔

9 جمری کے بارے میں کہا ہے۔(1) اس کے بارے میں مزید تحقیق اپنے مقام بر بیان کی جائے گی۔ الناشاء اللہ تقالی ہے جاند گر بہن

ائ سال 5 جمری ماہ جمادی الثانی میں جائد کو گر بھن لگا۔ یہود نے تا ہے سکہ یہ شول کو کا ناشر دع کر دیااور کہنے سکے کہ جائد کو جادو کر دیا گی سے۔ اس سے اس کی روشی سلب ہوگئی ہے۔ لیکن مقالق سے پر دہ اٹھانے والے نبی صادق علیہ نے الن انویات کے بجائے اپنی امت کو صلوٰۃ الحسوف پر ہے کا تھم دیا۔ اس وقت حضور نے جود نماز خسوف کی الامت کرائی، صحابہ کرام نے ایپ آ قاکی، فکر ایش یہ نم راداکی اور اس کے بحد مسلمانوں کا یہ معمول ہو گیا کہ جب بھی جائد کو گر بھن گئ تو و وہ یہ دگا دائی ہی صاخر ہو کر نماز اداکر تے۔ اس طرح مسلوٰۃ الحسوف کی الامت کرائی ہی جو دی اللہ کے بحد مسلمانوں کا یہ معمول ہو گیا اس کے بحد مسلمانوں کا یہ معمول ہو گیا اس کے بحد مسلمانوں کا یہ معمول ہو گیا اس کے بحد مسلمانوں کا یہ معمول ہو گیا اس کے بعد مسلمانوں کا یہ معمول ہو گیا اس کے بعد مسلمانوں کا یہ معمول ہو گیا ہو دو یہ دگا دو وہ یہ دگا دائی ہے ہوں۔



## هجرت كاجيطاسال

اس سال میں پیش آئے دالے اہم واقعات

9۔ مرب حضرت عبد الرحلن بن عوف

رمني الله عند

10- مربع زيد بن حارف رضي الله تعالى عند

جموم کی طرف

11- مريد زيد تن حارث رشي الله تو لي عنه

الظرف كي جانب

13- مريەسىرنا بلى مرتشنى دىنى اللەنقائى مىر

8- سريد زيد بن حادث رسني الله تعالى عند 14- سريد زيد بن حادث رسني الله تعالى عند

ہم قرقہ کی طرف

1-غزوه في لحيال

2- غزوه ذي قرديا غزوة الخابية

3. سريد محدين مسلمدالاهملي

مدشمه بن آنال كى آيدادر قيول اسلام

5- سرب ع مکاٹ بن محصن ال سدی

كارسرية فحدين مسلمه ذي القصير

7- س به حضرت ابو عبيره بن الج الرضي 12- سربه كرزين جابر

الثدتعا في عند

عبيل كي طر ف

## غزوه بني لحيان

يه وبي خبيله يه جس كاليك وفد ني كريم صلى الله تعالى عليه وأكبه افضل الصلوة والتسليم کی فد مت میں حاضر ہو تھااور گزار ش کی تھی کہ الن کے قبیلہ میں تبلیج اسلام کیلئے چھر مبلغ ال کے ہمراد بینے جا کی۔ انہوں نے کہاکہ ہمیں تو تع ہے کہ ان کاوعظ من کر ہمارے قبیلہ كى كثير تعداد اسل م قبول كرالي كار رحمت عالم عليها السيام على السيام على المان ك بمراه رواند فره شه بدايك فريب تعاان كاد اصلى مقصد أويد تفاكه ووالنيس لے جاكر قیدی بنالیں مے اور مکہ نے جاکران کو کرال قیستہ پر فروخت کر دیں ہے۔ اس فمرح کافی

ر تم ان کے اِتحد آجائے گ۔

ال حقرات كر لے جاكر ال فالموں نے جود حشانہ سوك كيا، ال كى تفيدات آپ حادث رجمت عام حادث رجمت عام حادث رجمت عام ميلان كے حتمان جل جور جمت عام ميلان كو الله الله عام وفتي رجيل كد ال دعوك بازوں كى گوشالى كى طرف توج ميذول نه بو كل فراد فتدن ادر فردور نو قريط ہے 5 جمرى كے آخرى مجيد ، كى الحج كے ميذول نه بو كل و افت ہو كى۔ فرادو فتدن ادر فردور نو قريط ہے 5 جمرى كے آخرى مجيد ، كى الحج كے بيد جو مد كي حرم على فرافت ہو كى۔ اس كے بعد جو مادكا عمر صد عديد طبيب جس كر دار سے حمر مد فرز عدال اسمام كى تعليم و تربيت جس مرف ہول و عظ وار شاد اور ذكر اللي كى مخليس متعقد كر كے ان كے تركيد تفسى كا اہتم م كي حاتار باراس كام كى اجميت كا آپ اس بات سے باسانى الدازوں كا سے تو جنگ الآل كو جہاد الدازوں كا سے تو جنگ الآل كو جہاد الدازوں كى ساتھ جنگ الآل كو جہاد اس امخر اور نفسى كى اصل ح كہاد كر ہد مدس نبوت كے اسمان اور نفسى كى اصل ح كہاد كے بدد جہد كو جہاد اكبر فريا ہے ۔ چانان كے دور كو ان م مكال نے فل ہم كى و شمنوں كے ساتھ جنگ الآل كو جہاد اس اسمان كرين فريغنہ كو انبى م دينے جس مر ہو كی۔

ال سی دوجردی اول اول پی تی کریم علید افسلوق والسلام این ووسو جال شارول کو جمراه

لے کری کی کیان کے اس نین و شمن افراد کو منز انجکی نے کے سے رواند ہوئے۔ فاہر یہ کیا کیا

کہ اطر اف شام کی قصد ہے۔ بدینہ منورہ سے ای راستہ پر یہ افکر روانہ ہواجو شام کی طرف
جاتا تھا۔ کائی وور جاکر حضور نے اپنارٹی بن نحیان کے علاقہ کی طرف موثلہ حضور نے اپنی

رفار چیز کروک مقصدیہ تھا کہ اچا تک ان پر حملہ کیا جائے لیکن افیل کمی طرح اس افکر ک

ترک اطلاع کل گئی تھی۔ وہ بی بہتوں کو چھوڈ کر پہاڑوں کی چوٹیوں پر پڑھ گئے اور فارول
عیں جیب گئے۔ پہاڑیوں جس ان کا تی قب مشکل تھااور اس نقی وہ قی موال تھی ان کے انتظام
عیں رکنا ہی مناسب نہ تھا، اس سے سرکاروہ عام اپنے جائی رول سمیت عسفال افٹر یف لے

ترک اور بیمال فروکش ہوگئے۔ بہان سے چھوٹی چھوٹی ٹیموٹی ٹویال اس علاقے بھی تھیں گئیں۔
ایک م جید محضر سے صدایق کم کو دس سواروں کے ساتھ جیجہ۔ آپ کرائی الجم محک گئیں۔
مگر کمی کافر سے سامنانہ ہو اور وہ بھی تکر یف لے آئے۔ اس سقر سے بطاہر وہ مقصد تو ہو را

نہ ہواجس کے لئے یہ طویل اور کھن سفر کیا گیا تھا۔ لیکن اس مل قدیس تیں مرک کرنے سے بہت نے دیم وہ سے ایس کے جمل کیا گیا۔ اس اور گئی ان کر کم کی گیا آیات سنتے انجی رہنے ہی کرنے سے بہت اس کی ترک کے ایس سے قبائل کی اسلام کا پیغام ہینچیو گیا۔ ال اوگوں کو قر آن کر کم کی گیا تیا ہے بہت ان کی حضر ان گیا کی دو تا موقع کی ان کر کم کی گیا تیا ہوئی کی دور ان کی دیم کی آیات سنتے انجی رہنے گیا۔ اس اور گیا کہ ان کا قول کے جغر انی کی صالے کی دور ان کی موقع کیا موقع کیا ان علاقوں کے جغر انی کی صالے کے خوانی کی صالے کے دور کی دور کی موقع کیا موقع کیا ان علاقوں کے جغر انی کی صالے کی دور کی دور کی دور کی موقع کی دور کی کر آن کر کم کی آیات سنتے انجی دور کی دور کی دور کی دور کی موقع کیا موقع کیا ان علاقوں کے جغر انی کی صالے کے حغر انی کی صالے کی دور کی دور کی موال کے دور کی موال کی دور کی موقع کی کی کو کر کی موال کے دور کی موقع کی کو کی کی کی کی کی کی کی کو کی کی کی کی کی کی کی کی کے

ا کائی ہو فی اور بیال آباد مختلف قبائل سے تعارف ہول یہ چڑی مستقبل قریب میں اسمام کی شاعت کے لئے بہت مغید تابت ہو کی۔ جودہ روز کے بعد سرور عالم علاقت والیس تشريف مائد حضور جب حسفان سه ديد عيد كملة روان موف كك تورد عاد كل

النيون كالتواق عابدون لريتا عامدون

" بم بوٹ كر آنے والے بي، توب كرنے والے، عيدت كرنے والے اورائے رب کی اور کرنے والے ایں۔"

ٱلنَّهُمَّ آنَتُ احْمَادِبُ فِي السَّغَرِ وَالْمَوْلِينَةُ عَلَى الْاَحْدِلِ "اے اللہ! سفر بی تو ہور اساعتی ہے اور ہوری غیر حاصری میں ہادے الل م توهارا فليفه ہے۔"

ٱللَّهُوَ ٱعْدِدُيكَ مِنْ وَعُتَاءِ السَّغَرِ وَكَايَرَ الْمُنْقِبِ وَمُعْوَدٍ الْمَنْفَارِئَى الْاَهْلِ وَالْمَالِ.

"اے اللہ! بیل تحدے بناہ ما تکتا ہول سفر کی صعوبت سے اور تکلیف دو والیس سے اور یے افرال الل میں ایک مظرے۔" ٱللَّهُ وَاللَّهُ مَا يُلَّا فَأَمْ النَّا يَنْغُرُ إِلَّ خَيْرِ

"يالله المين نيك مقصو تك مينيا تو أميل فيرتك ما يجالك"

مَعْفِي لَا مِنْكَ وَرِضُوانًا (1)

" بیں تھے ہے طلب کر تا ہوں مغفرت کو اور جیری رضا کو۔"

غزوة ذي قررباغزوة الغابة

عینیہ بن حصین، جب فائب و خاسر ہو کر غز و و خنرق ہے واپس آیا تو مسمالوں ہے اس کے بغض بیں کی منااضافہ ہو میں۔ جنگ می فلست فاش کا منہ ویکھنا بڑا، مسلمانوں کو لوث كريية كمر بحرية كي اميدي فاك بين ال محتن نيز ان يرايك ذاتي رجمل كاضافه موكيه مسمانول نے دے مرید کی مجوروں کا 11 دھے دینے کامائے دیااوراس نے مشر کین قریش كا ما تحد چيو دُوسية كا دعده كر ليا تكر وه معابده بحي يايد محكيل كوند هيجا اور عيد اسية

حنیفول کی تظرول میں مجی ولیل ور سواہوااب وہ مسمالوں سے اس رسوائی کا انقام لیرا جا ہتا تف کے مید الن میں مقابلہ کی جمت تونہ ہوئی البت راہز نول اور قزا قوں کے مکتم طرفہ عمل کو اینائے نے روہ مجبور ہو گیاد

مدید طیبہ سے کھ فاصلہ پر ایک چراگاہ تھی جے "فب" کی جاتا تھا، وہال رسول آکرم میں جاتا تھا، وہال رسول آکرم میں جاتھ کی شیر دار او نشیال چراکرتی تھیں۔ بنی خفار تبدید کا ایک مردا چی ہوی کے ساتھ ان کی محرائی کے لئے مقرد تھد شام کے وقت وہ ان او شئیول کا دودھ لے کر آتا اور حضور کی خدمست جی پیش کر تا۔ سرور مالم کوسر سے دائیں آئے، مرف چندرا تی بی گزری تھیں کہ ایک روز حمید بن حصین نے اپنے سواروں کے ایک دستہ کے ماتھ وہال ڈاکہ مادا ان کے ایک دستہ کے ماتھ وہال ڈاکہ مادا ان ک

اس دافقد كى اطلاح سب سے پہلے سلمہ بن عمر دبن الاكوئ كو ہوئى۔ اس روز يہ مج سورے طابا جانے كے لئے كمرے نبلے ، كمان اور تركش كو جمائل كيا۔ طلحہ بن عبيد اللہ كا ايك قلام جوان كاكموز الے كر جاريات دوان كے مراو تھا۔

جب وہ شحیۃ الوواع پر پہنچ ، اس کی بلندی ہے انہوں نے کھوڑے و کیمے ہو اوھر ہو مر بھاگ رہے جے۔ انہیں شک ہو، کہ بید دشمن کے کھوڑے ہیں۔ طرب کے دستور کے مطابق انہوں نے بین فرکسی کا انظار کے بغیر ان مطابق انہوں نے بین مرتبہ بلند آوازے "واصبحا" کا نفر والگیا۔ پھر کسی کا انظار کے بغیر ان کھوڑول کی طرف دوڑ پڑے۔ آپ چیتے کی طرح برق د فارقے، چند محول ہیں دہاں پہنچ کے اور ان گھڑ مواروں پر تیم یو مائے می بید رہز اور ان گھڑ مواروں پر تیم یو مائے می بید رہز ا

حُدْ مَا وَانَا إِبْنُ الْأَلْوَةِ الْبِيوْمَ يَوْمُ الْمُرْمِنَةِ

"ب و تيرا عجم جائے ہو ميں كون مورد ين اكر كا بينا مورد آن كا دن كينول اور لعينول كى بلاكت كاول ب-"

این اکوع نے واصب ما کے تعرہ کی اطلاع حضور عدید العطوۃ والسلام کو میں پہنچ می۔ حصور فیدید شی احداث کر اور الفزع الفرع خطرہ، خطرہ! مدد کو جہنچوہ مدد کو جہنچو۔ ایس آواز سفتہ ہی سحار کرام پر واقول کی طرح دوڑے جلے آئے سب سے پہلے مقداو بن اسود پہنچے، ان کے بعد انساز بیں ہے تی اشہل کے دوجواں عباد بن بشر اور سعد بن زید پہنچے۔ بھر بنو اسد

کے دو سوار مکاشہ بین محصن اور محراز بین تسنر واور ایو آبادہ الحارث بین رہی اور ہو زر اتی ہے ابو میاش عام رخد مت ہوئے۔ حصور نے دستہ کا فائد عشرت سعد بن زید کو مقرر فر ہیا۔ تھم دیا ك تموحمن كے تعاقب على لكو، على بحي لوكوب كونے كر تميارے بيجيے بيجيے أر با مور، (1) حضور عبد الصنوة والسلام في ابو حيش كو قرطياءات ابو مياش! تم ابنا عور ااكر ايز \_ ماہر موار کودے دو تو بہتر ہوگا۔ انہول نے او مل کی یاد سول الذور النا الدرس من المائدر س سب سے ماہر شہوار ہوندوہ فود قاتے ہیں کہ عملے المح بھاس کر کافاصلے طے تھی کیا تن كه محوزے نے مجھے زیمن بر نخورے حضور نے ان كا كھوڑا معاذ بن مامعس كو عطا فرماديا۔ ہے آٹھ بہادرائے محوروں پر سوار ہو کر برتی رفتاری سے دعمن کے تھا تب میں روانہ موے۔ سب سے بہلے جو سوار و حمل کے قریب پہنیادہ محرزی نعز واسدی تھا، اسے اخرم بھی کی جاتا تھا۔اس کاوجہ بید ہو اُن کہ محمود بن مسلمہ کا محود اان کے باغ می محجور کے سے کے ساتھ بندھا ہوا تھے جب عطرہ کا علان ہوا اور مسلمان اسے محور ول پر سوار ہو کرو شمن ك تعاقب بل رون موت أو كورت بهنائد ويه كورا بى بنهنائد لكاور مجوري ارد کرد چکر فائے لگا اور این سمول کورور تاور سے زیمن یہ بارے لگا۔ محرزیاس سے گزر رے متے بی شہل کی کسی خاتوں نے کہا کہ کیا تم اس محوارے پر موہر ہو کر و شمن کے تی تب على جاتا لينتد كرت مور انبول نے كہا كيول نبيل۔اس خاتون نے انبيل محموز پيش كيا۔ بد اس بر موار ہو کر روائتہ ہوئے تو یہ ہوائے یہ تیس کرنے لگا اور سب سے پہلے و عمن تک ما مہنجا۔ محرز ہوے اے کینی مال کے بچا اور تشہر وہ البحی مہاجر وانصار پہنچارے ہیں۔ جب مسلمان موارول کے وست نے تق قب کرتے ہوئے وسلم کو جالی تو ابو الاو و نے عید کے یے حبیب کو موت کے محمات اندر ویااور اس کی لدش کے اوپر اپنی میاد برڈال دی۔ پھر دمشن کے تو آب می دوڑے۔ائے میں حضور نی کر م ملک صحابہ کرام کے ماتھ وہال مہنے۔ محاب نے مک اوش رابو قرده کی جودرو محمی انبول نے اتاللہ برا صاور کہدا ہو قاده عمل مو م حضور نے فرمایہ:

> (2)لَيْسَ بِأَنِي قَنَ دُوَّا وَتَرَكَّفَهُ فَيَتِيْكُ بِرَكِيْ قَتَادُةً

> > 1-يا. ط 285-286 209-208 J - 2 M - 1 W OF 2

"بیابی آوہ جیس بلکہ وہ صفی ہے جس کو بو تل دوئے مل کیا ہے۔"

اس ڈھائی ہوئی ماش سے پہلے لوگوں نے ابر قنادہ کا گھوڑاد یکھا جو گراہ انتہاور اس کی کو نہیں کئی ہوئی تھیں انہیں یقین ہو گیا کہ بیہ لفش یقینا ابو قنادہ کی ہے۔ جب نی کر یم بے فر ماید کہ بیہ لفش ابر قنادہ کی ہے۔ جب نی کر یم بے فر ماید کہ بیہ لفش ابر قنادہ کی ہے تواوگوں کو بڑی جبرت ہوئی۔ الن کی اس جبرت کو دور کرنے کے لئے حضرت معدیق و قاروق آ کے بڑھے اور جادر جادر مادی تو وہ مساوی قادہ کی تاریخ کا مادی تو وہ مساوی کی ہوئی۔

فَعَالَا المَدَّةُ الْمُرْصِدُ فَاللَّهُ وَرَسُولَةُ مِسْعَدُ كَا اللَّهِ وَلَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه "ان دونول نے نعرہ تحبیر بنند کی اور کی، الله اور اس کے رسول نے کی کہا ہے۔ اے اللہ کے رسول یہ معدہ ک لا ش ہے۔" نوگوں نے بھی جوایا فعرہ تحبیر بلند کیا۔ استے بھی حضرت ایو قبادہ بھی بھی گئے۔ وہ الن کے سامنے الن او نمینوں کو ،کھی کر کے فار ہے شے جو ان فئے وہ سے لوئی تحیس۔ تبیل و کھ

ٱفْنَهُ وَجُهُلِكَ يَا آبَا قَتَادَةً - ٱبْرُقْتَادَةً سَيْدُ الْعُرْسَانِ - وَالْمُقْتَادَةُ مَا يَدُ الْعُرْسَانِ -

كرحضودسية فريانا

"اے الد قدودا جرے چرے کو اللہ تعالی کامیب کرے الو قنادہ سواروں کامر وارہے ۔ اب ابو قنادہ سواروں کامر وارہے ۔ اے ابو قنادہ! اللہ تعالی تجے پی برکول سے قوازے۔"

حضور نے فر نیا دی میں آیا گئادہ کا میرے نزویک ہوجاف۔ می نزویک ہو آیا۔ حضور نے برق کیا۔ حضور نے برق کر اس کے جو نے برق نری سے تیر کا پیکان میرے چرے سے نکاف۔ چرب ناماب و سن اس پر عد ور پل میں میارک اس پر عد ور پل میں۔

فَوَالَيْ يُ أَكُرُمُ هُمَّدُا بِالنَّبُوَةِ مَاضَ بَ عَلَى سَاعَةً مَطُّ وَلَا فَرَاكُ مَنْ مُ مَكُن سَاعَةً مَطُّ وَلَا

"ای ذات پاک کی هم احس نے میرے آقا کو نبوت سے محرم و معزر فرویا ہول محسوس ہو تا تھاند بھے کوئی چوٹ کی ہے اور ند بھے کوئی زخم آیا ہے۔" حضور نے فرید کا ہو تا اِلله و بالوں میں اور اس کے چرو کی محمت میں برکت دے۔ "آپ کا جب و صال بوا تو آپ کی عمر ستر سال تھی مین ہوں محموس ہو ج تھ کہ پندروسال کا فرجوان ہے۔ (1)

عکاشہ بن محصن نے کھوڑا دوڑایا۔ اوبار اور اس کا بینا مرو دوٹوں ایک اومن می سوار

تھے۔عکاش نے ایک بی دار ہے دوٹول کو نیزے میں پر ولیا۔ اور کیفر کردار تک بہتجادیا اور سے کھی او نشخیاں جس لیں۔ مردر عام این ہمراہیوں کے ساتھ الن کے تو قب می بان سے کھی او نشخیاں جس لیں۔ مردر عام این ہمراہیوں کے ساتھ الن کے تو قب می بین بہتے رہے ہیاں تک کہ ذی قردای پہاڑ تک بھی کی کرقیام فرمیا۔ ایک دن اور ایک داے بہال فیر ذیر زن رہے۔ معزرے این آکو جے فرض کی بارسول اللہ اور مضور ایک سو مجابد بھے مطافر باری تو میں باتی بائد وارث میں باتی بائد وارث میں باتی بائد وارث میں کور سیول میں بائد دو کر حضور کی خدمت میں بیش کردن۔ حضور نے قرباہ وارث بیال کہالی، وہ تو عطفان بائد دو کر حضور کی خدمت میں بیش کردن۔ حضور نے قرباہ وہ دارب بیال کہالی، وہ تو عطفان بائد دو کر حضور کی خدمت میں بیش کردن۔ حضور نے فرباہ وہ دارب بیال کہالی، وہ تو عطفان

الم مسلم نے اپنی میچ جس سلمہ بن اکوئ والی صدیث کو ہزی تفصیل سے اکتسا ہے اس کا ایک اقتباس ملاحظہ فرما بھیں :

حضرت سفر بن اکوئے نے ان ڈاکوئی کے تبخہ ہے ہی کر یم المجافیہ کی ساری اونٹیال بھیں لیک سفر فرائے ہیں ، یخداا میں ان پر جر وں کا مینہ برساتا رہا اور الجیس فاک و فوان علی قریبا کہا رہا ہوں کا کوئی سوار جھے پر حمد کرنے کے لئے مڑاتا رہا وہ ان کا کوئی سوار جھے پر حمد کرنے کے لئے مڑاتا وہ این کر دیا۔ جب وہ سے کی اوست میں جھپ جا تا اور وہاں ہے اس پر جر چا۔ نا اور اس کو لیو ابہان کر دیا۔ جب وہ کی تھے گو ان اور اس کو لیو ابہان کر دیا۔ جب وہ کی تھے گو ان اور اس کو لیو ابہان کر دیا۔ جب وہ کی تھے گو ان کر ویا۔ کی اگر برس کر انجیس تی تھے گو ان کر ویا۔ کی اگر برس کر انجیس تی تاکہ ال کر ویا۔ کی اگر می جنی اور نیاں ای جنی اور نیاں ان کے جیسے نیجے ان پر تیم برس اونٹیوں جس نے ان کا اور وہ اس کے جیسے نیجے ان پر تیم برس اور اس کا اور وہ اس کے جیسے نیجے ان پر تیم برس تا گیا۔ بیال تک کہ ان اور وہ اور وہ تی کہ ان کی جیسے بی تاکہ ان کا توجہ ہا کا مو اور وہ تی تی کہ ان کا توجہ ہا کا مو اور وہ تی تی کہ ان کا توجہ ہا کا مو اور وہ تی تی کہ ان کا توجہ ہا کا مو اور وہ تی کہ ان کی بیتے جاتے تی اس کی بیتے جاتے کی ان کی تیم جو ڈر کر نشان ذر کر دیا تی کہ بی تی کہ ان کا توجہ ہو کا کو اور وہ تی تین کے بیتے بی تی کہ ان کا توجہ ہو کہ کا موال دور وہ تیں گی جو دیا تی تی کہ ان کا توجہ ہو کہ کا موال دور وہ تیں کی بیتے جاتے تی اس کی بیتے جاتے کی اس کی پی تیم جو ڈر کر نشان ذر کر دیا

1." بن الهدالي"، جد5، 159-159. 2- الاكتاب"، المديد والمرود 200 
ان شن ہے ایک افیم کے لگا ہیرے خیال ش یہ کہ دہا ہے اور وہ جارول وہ ہیں ان شن ہے۔ ایک اور وہ جارول وہ ہیں اور دہ جاروں کو در ختول کوٹ گئے۔ جس پہاڑ کی اس چوٹی بیش مہا ہیال میک کہ رسول اکرم کے سواروں کو در ختول کے در مہان جس ہے آئے افر م الاسدی ہے ، الن کے جیجے ایو گئی وہ ان اس کے در مہان جس نے آئے افر م الاسدی ہے ، الن کے جیجے مقداد میں اسود کندی۔ جس نے افر م (افی کانام محررہے) کے گھوڑے کی لگام کر گئی اور کہا افر م الن ہے محکول ہو ، ایسانہ ہو کہ وہ کا فیس اور جما کر اس کے جا کی ۔ انظار کرو یہاں تک کہ رسول اللہ مقالے اور سی ہے کرام ملیم الر شوائ یہاں کے جا کی۔ انظار کرو یہاں تک کہ رسول اللہ مقالے اور سی ہے کرام ملیم الر شوائ یہاں گئی جا کی۔

اخرم نے کہایا سلمہ ایکر تم اللہ پر اور روز قیامت پر ایمان رکھتے ہو اور یہ جانبے ہو ک

ان سیل البری "، جار 6، سی 161 میں المان کے جائے میپید میں برد الر اوی در ت سیے۔

جنت حق ہے اور دو ذرخ حق ہے تو میرے در میان اور شہادت کے ور میان رکادت ہو۔
اب میرے لئے اس کے بغیر کو کی جارہ کارنہ تھا کہ میں لیدائے شہادت کے اس عاشق صاد ق کے راست سے بہٹ جاران اور آگے بڑھے اور عیبنہ کے بینے عبدالر حمٰن سے ان کا مقابلہ ہول عبد الرحمٰن نے این کا مقابلہ ہول عبد الرحمٰن نے نیزوے ان پر حملہ کیا اور وہ جال بحق ہو گئے۔ بول آن واحد میں مر تیہ شہادت پر فائز ہو گئے۔

است میں بارگاہ رس است کے ستیسوار صفر ست ابو قمارہ پہنے گئے ۔ انہوں نے اپ نیزے کی لئی عبدالرحمٰ کے سید بیس گونپ دی ادرائے موت کے گی ہا اتار دیا۔ (1)
حضر سے محرز کی اس بیتا لی وجہ یہ تھی کہ ایک روز پہلے انہوں نے خواب دیکھا کہ ان کے سئے آنہان کا دروازہ کھل کیا اور وہ سمان اول میں داخل ہوگے۔ یہاں تک ای طرح دروازے کھلتے کئے دور دواور چڑھے گئے۔ وہ فربائے بیس ساتویں آسان کے بعد جب میں معروقا المنتی تک باتی کو بھی ہے ہے تہاری منزل۔ آپ کہتے ہیں کہ جس نے یہ خواب معرف المنتی تک باتی رفت اللہ منہ اللہ منزل۔ آپ کیتے ہیں کہ جس نے یہ خواب معرف مدین کی تعییر جانے ہیں ان کو ایک کی خواب معرف کی تعییر جانے ہیں ان کو ایک کی خواب کی خوابوں کی تعییر جانے ہیں ان کو ایک کی خواب کی خوابوں کی تعییر جانے ہیں ان کو کو بات کی دوران کی تو شخر کی ہو۔ اس کو کو شخر کی ہو۔ اس کو خواب کے مرف ایک روز بعد یہ خلعت شہاد سے مرفر از کے گئے۔ (2)

## ايك دلچسپ دانغه

آپ نے پڑھا کہ حضرت ایو قد کے بینے کو تو عید کے آدمیوں نے آل کر دیااور ان کی ویوں کو گئر کر ساتھ لے گئے۔ ان کا بہ طریقہ تھا کہ وہ جیس او تول کوری سے با عمد کر اپنی حو بلی کے حمن بیں باعد حاکرتے تے۔ آیک رات جب سب لوگ میٹی فید کے حرے لوٹ رہے ہے ، یہ خاتون اضمی اور کی طرح ان رسیول کو کانے بی کامیاب ہو حمی جن کی مراب سے ساتھ احمی جن کے ساتھ احمی اور کی طرح ان ان سیول کو کانے بی کامیاب ہو حمی جن کے ساتھ احمی اور کی طرح ان ان میدول کو کانے بی کامیاب ہو حمی جن کے ساتھ احمی ہوگئیں جن کے ساتھ احمی ہوگئی ہیں وہ آواز آگا آل ہے آخر وہ حضور کی او ختی معمود کی او ختی معمود کی ہوگئا دیا خواص کے بات میں دو اس پر سواد ہو حکی ، است ایر انگائی تو دو اٹھ کھڑی ہوئی ، ب میدار کو جھڑکا دیا خاصوش رہی۔ وہ اس پر سواد ہو حکی ، است ایر انگائی تو دو اٹھ کھڑی ہوئی، ب میدار کو جھڑکا دیا

<sup>1.</sup> مح مسلم 2. " مبل الهد في"، بيد 5، مو 155

وہ چل پڑئے۔ ان او کوں کو پید چلا تو وہ ان کو پکڑنے کے لئے دوڑے کیل عصب واتی تیزر قاد تھی کہ وہ اس کی گرد چاہ تھتے رہ کیے اور پید مدینہ طیبہ کینچے۔ جب ان کا تف قب ہور ہوتی تو انہوں نے نذر وائی کہ اگریش بھا مت مدینہ طیبہ کانچ کی تو یہ او نفی ذرج کر کے اس کا کوشت فقر اعود منا کین یس تقسیم کرووں گی۔

"ال كتفاء" بش ہے كہ وہ غفارى فاتون بخيريت مديند متورہ بينى توبار گاہر سالت ش عاضر جو كر ساد اماجر بهال كيا، كاراتى نذركے بارے بش بنايا"

> هُنْهَ مُنْ مُرَّدُ وَلَ اللهِ مَنْ مِنْ مَنْ مَلَى اللهُ مَلَيْرِ وَمَا لَوْ بِثُمَا جَزَيْتِهَا إِنْ حَمَلُونِ اللهُ عَلَيْهَا وَغَبَاكِيهِمَا ثَوْتَنْ يَعْدِينَهُا .

آخر هي شريعت كاليك مسئله بيالنا فرماديا

رِنَّهُ لَا تَنْدُونَ مَعُصِيةِ اللهِ وَلَا فِيهَا لَا تَنْدِيلِيْنَ اِنْدَا هِي مَا فَهُ فَي مِنْ إِيْنِ النَّهِ عِلَى الْفِيكِ عَلَى بَوْلَةِ اللهِ
الله كي فر الى شرجو غرر الى جائية من المال جيز على جو تمبارى ملكيت شرجو تو وو تذربا جائز ہے۔ اس نذر كوبو راكرنا ضرورى فهم الله عيرى اقد ہے۔ تم الله عبور واور خود الله عاقب الله جاؤ الله عنه ميرى الله تنهيم الله عبور واور خود الله عبور الله عبور والله وال

مربيه محدبن مسلمه الاشبلي

وس محرم البحرى كو نبى رؤف رجيم ملك في خير من مورول كالبك دسته معرت هم بن مسلم كى قيادت من محرم البحرى كو نبى رؤف رجيم ملك في المن القرطاكي كوشال كريت موادات فرانيد به لوگ مسلم كى قيادت من بني بكر كر البك المن القرطاكي كوشال كرد ميت كى كر البحث البيا ته تملد من مسلم كود ميت كى كر البحث البيات تملد سع بي خبر ركان اوراحياتك الن برحمل كرويتال شريد اور مديد طيب كه در ميالن سمات وات كى سرافت به مدر الزوارى كى البحث النام به بين رات كى تاركى من سفر كرية اورون مي

کی محفوظ کے پر آرام کر نے ابول نے بن پراچا کی حملہ کیا۔ ان کے گی آومیوں کو یہ تھے

ایا جبکہ کائی و گ ہما گ گئے۔ مسلمانوں کوؤیز مد سواوٹ تبین بڑار بجریاں بطور فنبرت ہاتھ

آئیں۔ اس مم بی و نہیں انہیں دور لگ کے محرم کی آخری تاریخ کو ان کی واپسی او گ نی کی کر کے ملے العملو اوالسل مے فی کانے کے بعد مال فنیرت کا بھرین جی تغییم کروید

ان لوگوں نے بو طیف کے ایک مر دار کو بھی پکڑلیا، انہیں علم نہ فیا کہ یہ کون ہے۔

رحمت عالم نے ان سے لوچھا جانے ہوتم کی کو جال اسیر مناکر لے آئے ہو۔ یہ نمامہ مین الله الله علی بین ، ان کے آرام وراحت کا ہر ملرح خیال رکھنا۔ پھر حضور کھر تھریف نے اجال الحقی ہیں ، ان کے آرام وراحت کا ہر ملرح خیال رکھنا۔ پھر حضور کھر تھریف نے آئے اور الل فات کو قرمایا کہ کا سے بینے کی جو چیز تمہارے پاس ہے۔ وہ تمامہ کے لئے آئے اور الل فات کو قرمایا کہ کا سے بینے کہ جو چیز تمہارے پاس ہے۔ وہ تمامہ کے لئے مجواؤ۔ حمیل تھم کی گئے۔ نیز صفور نور طیے العموۃ واسل م کا یہ معمول تھ کہ دیس ہی تمامہ لئے می و شام انہیں دیا کرو۔ حضور انور طیے العموۃ واسل م کا یہ معمول تھ کہ دیس ہی تمامہ سے ملاقات ہوتی، حضور خور خول کرا کے گی وحت دیت

ایک روز حضورتے ہے جما قمامہ جہازے ہاں کیا ہے۔ کے نگا، میرے ہاں فیر ہے۔
اگر آپ جے تن کریں کے قوایے فضی کو قتل کریں گے جو تل کئے جائے کا سز اوارہے۔
اور اگر آپ معاف کر کے احمان فر، کی گے قوایک ایسے خضی پر احمان ہو گاجوائی احمان کے بنے جم بھر شکر گزار رہے گا۔ اگر آپ کو مال کی ضرورت ہے تو فرمائے جاتا تھم دیں گے۔ اگر آپ کو مال کی ضرورت ہے تو فرمائے جاتا تھم دیں گے۔ اور مرے دوز چھر کے دو مرے دوز چھو تشور کے۔ اتبال چین کر دول گا۔ آئی ہات ہو کی اور نی کرم تشریف لے گئے۔ دو مرے دوز چھو کشور کئے۔ ان ایس کی ماللہ بول تیمرے دوز چھو کے تشور کے دوئر سے دوز چھور کے تشریف لائے۔ بعید بھی گفتال تھا جس کی ماللہ بول تیمرے دوز چھور کی تشریف کو تا گیا۔ مجد کے قریب ایک تخلیتال تھا جس جس کے تو یب ایک تخلیتال تھا جس جس کو تا ہے تا اور اشہد الن از الدا ما اللہ کو تا شہد ال گیا، حسل کی بہاک صاف ہو کر پھر حاضر خد مت ہو ااور اشہد الن از الدا ما اللہ واشہد اللہ کی تا جب دور سول کے کر مشرف براسلام ہوگی۔

حسب معمول رات کواس کے لئے کھانا میا اس نے پہلے ہے بہت کم مقدار علی کھانا کھایا۔ اس نے پہلے ہے بہت کم مقدار علی کھانا کھایا۔ اب دووجہ فیش کی کی کی اس نے دو بھی چند کھوٹ ہے اور بقید واپس کر دیا۔ حضور کی خد مت جس اس کی ہے کی بیٹ تو فرمایا موسمان اور کافر کے کھائے جس آنای فرق موسمان اور کافر کے کھائے جس آنای فرق موسمان میں جہٹم اور می کور لا اپنی کی وجہ سے کو ہات میں کھاتا ہے ور موسمان میر جہٹم اور دل کافی ہوتا ہے دو کھی ایک آنت علی کھاتا ہے۔

الی مرض کرنے لگا ، یار مول اخذا پہلے آپ کا چرد بھے از حد ناہند تھا اب تمام اوگوں کے چروں سے بھے زیادہ و تکش اور حسین معلوم ہو تاہے۔ پہلے آپ کا وین بھے تمام نے اب ہے اب کا وین بھے تمام نے اب سے نے اور اگر تھا اب بھی اب کے خواب سے نیادہ اس کے جروں سے بھے تبی نفرت تھی اب کے شہر سے بھے تبی نفرت تھی اب اس کی محبت میرے وگ وہ پہلے میں سر ایت کر گئی ہے۔ بھی عمرہ کی نیت سے جارہ تھا کہ آپ کے سابھول نے بھے قیدی بنا یا اب میرے یارے بھی عمرہ کی نیت سے جرہ کی قیدی بنا یا اب میرے یارے بھی کیا تھی ہے۔ کی رحمت عید العموۃ والسوام نے اسے عمرہ کی قیولیت کا مر دوسنایا۔ فر مایا اب بازادر حرہ کرد۔ جب دہ کہ بہنی توال کہ نے اس پر ضمن ہ تھنے کے تیر چا نے شروئ کر وین اور کے ہو۔ انہوں نے جواب دیا کہ نیس ، ایسا نہیں۔ بلک میں نے تواب دیا کہ نیس ، ایسا نہیں۔ بلک میں نے تواب ہی کہ بیس میاد کی پر اسلام کی بیعت کی میں نے دس سے دانہوں نے تواب دی کہ اب تھی ہیں میں میں کہ کہ دیے ہوئے کہا ہ اب تھی ہیں میں میں کے گذم سے ایک والے کہ دون کے دست مباد کی پر اسلام کی بیعت کی سے ایک والے تھی کیا تو آپ نے دھم کی دیے ہوئے کہا ہ اب تھی ہیں میں میں کے گذم سے ایک والے کہا ہ ب تھی ہیں میں میں گرم اذان نہیں دیں گے۔

ید و حکی دے کردوا ہے و طن کامدوالی چاد گیا۔ وہال جاکراس نے یہ تکم نافذ کردیا کہ

آج ہے کہ والوں کو غیر گذم کی تر بیل تھی طور پر بند کردی جائے۔ جب غلر کی در سما کا سلسد بند ہو گی توال کہ کے جواس باحث ہو گئے۔ اب اس جستی ہے دہم و کرم کی انتجا عی کرنے کی مسلسد بند ہو گئے جن کے ساتھ و نہوں نے رقم و کرم کا سلوک بھی نہیں کیا تھا۔ اب اس جستی کو صد رقی کے واسطے دینے گئے جس کے ساتھ انہوں نے کمی قرابت داری کا لحاظ نہیں کیا تھا۔ روی و رقم نی سے ان کی ہے حالت دار ندو بھی گئے۔ قوراً حضر ت شامہ کو تھم نکھا کہ اس بندی کو قسم کردواور گئرم اس بندی کو قسم کردواور گئرم اس بندی کو قسم کردواور گئرم اس بندی کو قسم کردواور گئرم

سرية عكاشه بن محصن الاسد مي

اسی سال رہے مادل کے مہینے بھی بی محرم میں ہے معرب عکاشہ بن محمن الماسدی کی قوت میں اسامدی کی قوت میں ہے جو غمر کی قوت میں ہے ہیں ہے میں اسامدی اس کے ایک چشمہ جو غمر سر دون کے بار سے مشہور تق دہاں آ بادیو کوس کی شراع تول کا سد باب کریں۔ان کے بینچے مر دون کے باس سے مشہور تق دہاں آ بادیو کوس کی شراع تول کا سد باب کریں۔ان کے بینچے

1- "بيل خُالِيس" وبدي منز 2-3. يون الأرباري منز 70

ے پہلے ہی، جیس اطلاع س کی تھی اور وہ بھاک کے تھے۔ مسلمال دہال پہنچ آوان کی آبردیوں میں آو بول رہے تھے مسلمال الن کے بلند علاقہ جی تجمہ زن ہوئے اور شخائ بن وصب کو چند تجاہرین کے س تھے بیجا گیا کہ وہ ان کا سرنٹ لگا کیں۔ اور تو کوئی نہ طاہ صرف ایک آدی پکڑا کیا۔ اس نے بتایا کہ الن کے اونے فلال فلال واد کی شرح رہے ہیں۔ وہ محکے اور ان کے سرے اون ہائک کرلے آئے اور حضور کی خد مت جی چی کرد ہے۔ اس سفر اور ان کے سرے اونٹ ہائک کرلے آئے اور حضور کی خد مت جی چیش کرد ہے۔ اس سفر میں و شمن سے جنگ کی لویت نہیں آئی۔

سرية محدين مسلمه

مرید طیبہ سے چوفیل میل کے فاصلہ پرایک آبادی فی القد کے نام سے مشہورہ ۔
جو بن مسلمہ کودس مجاہدین کے ساتھ ان کی اصلاح خوال کے سے بھیجا گیا۔ یہ دات کے وقت وہال پنچے اور آرام کرنے کے ساتھ ان کی اصلاح کے ان ہو گوں کو پہتہ چل اوان کے مو آدی مسلح ہو کر آئے انہوں نے مسلمانوں کا محامرہ کر ساور سب کو نہ تھے کر دیا۔ صرف محہ بن مسلمہ بنج مجھے اور وہ بھی شد بیرز نمی تھے۔ انہوں نے مسلمان شہداء کے کپڑے اور کے ان اور ان کی مسلمال کا انتخافاً کر دہولہ وہ محامرت محمد بن مسلمہ کو اپنے اور نے وہ کہ سوار کرکے دیاں سے ایک مسلمال کا انتخافاً کر دہولہ وہ محامرت محمد بن مسلمہ کو اپنے اور نے وہ سوار کرکے میں شدید سے آئے۔ (۱)

سريته اني عبيده بن الجراح د مني الله تعالى عنه

اس سل ماہ رہے الاول میں سر کار دوعام علیہ ہے دھنرت ابو عبیدہ بن جراح کو چالیس مجاہرین کا امیر بنا کر ڈی انقصہ کی طرف روانہ فرمایا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ بنی تقلیہ اور اتمار کے علاقوں ہیں سخت خکک سالی تھی جس علاقہ میں اخیس یاوں برسنے کی اطلاع متی وہال پینی واتے۔ انہیں پہنہ جلا کہ الراض سے تعلیم تک فوب بارش ہوئی ہے۔ مراض مد بنہ طبیب جاتے۔ انہیں پہنہ کے فاصلہ پر ایک گاؤل ہے۔ بنو محارب ، بنو تعلید ، ور اتمار تینوں قبیلے وہال میں سے تینی سے تینی میں کے فاصلہ پر ایک گاؤل ہے۔ بنو محارب ، بنو تعلید ، ور اتمار تینوں قبیلے وہال میں سے تینی سے دل میں خیاں ہوئی ہے۔ ایک وہال جملہ کریں جہال موسئ تو ان کے دل میں خیاں ہوا کہ مسمالوں کی ایک جر اگاہ حیفاء پر حملہ کریں جہال موسئی جرا کرتے ہے اور جو یہ بند سے مسمالوں کی ایک جراگاہ حیفاء پر حملہ کریں جہال موسئی جرا کرتے ہے اور جو یہ بند سے

سات میل کے قاصد پر تھی۔ ان کے اس ادادے کی اطلاع جب سرور عالم کو فی توان کی مربت میں دوانہ فردیا۔ نماذ مغرب کے لئے حضرت ابو عبیدور منی اللہ عنہ کو چالیس مجاہدین کی مجبت میں دوانہ فردیا۔ نماذ مغرب کے بعد بدوستہ مدید طیبہ سے روانہ ہوا بسماری رات میلئے رہے اور منع ظلوع ہوتے میں یہ وہاں بھٹی گئے ہے۔ اس کا آنا عرب اتھا کہ ان او گول کو سلمانوں کی آند کی بحث پڑی تودہ بہاڑوں کی مرف بھال ان کا تق قب کیا لیکن اوج تھ نہ آئے۔ ان کا مرف بھال آور وائیں مرف ایک آدی گئر اگر اور کی گر اور وائیں مرف ایک آدی گئر اگریا۔ مسمانوں نے او نوں کا گلہ اور پیجھ کھر لیو سامان اٹھایا اور وائیں آئی ہے۔ اس محض سے اسلام قبور کر لیا اس لئے سے رہ کردیا گیا۔ مال غیمت حسب قاعدہ تشدیم کیا گیا۔ اس محض سے اسلام قبور کر لیا اس لئے سے رہ کردیا گیا۔ مال غیمت حسب قاعدہ تشدیم کیا گیا۔ (1)

سرميرز يدرك حارشر شيادشاء

میہ اطفاع کی کہ قریش کا ایک تجارتی قافلہ عراق کے داستہ سے شام جارہا ہے اور اس
کے یہ برا ساز و سامان ہے اور جا تدی کی کافی مقد ار بھی۔ فرات بن حیان المجلی اس قافلہ کا دا بھر ہے۔ رحمت عالمیان عبائے نے حضر ست ذہید بن حادثہ کو ایک سوستر سوار ول کا امیر بناکر اس قافلہ پر حملہ کر مث سے بنے بھیجا۔ ابو العاص بن بیج حضور کی سا جزاوی حضرت زینب کے شوہر اور مغیرہ بن معاویہ بن العاص کر فرار کر لئے گئے اور سازے سامان پر قبعہ کر لیا گیا۔ ابو العاص کر فرار کر لئے گئے اور سازے سامان پر قبعہ کر لیا گیا۔ ابو العاص نے حضرت زینب سے پناوہ گی، آپ نے اس کو پناہ وے وگ سرور ول کے سمی اس بناہ کو قبول فر ماریا۔ سرور اللہ بھی واپس کرویا گیا۔ بھی حسن خلق ابو العاص کے ایمال کا سمید بن گیا۔ اس کو بناہ کو قبول فر ماریا۔ سرارا الل بھی واپس کرویا گیا۔ بھی حسن خلق ابو العاص کے ایمال کا سمید بن گیا۔ اس کا مقصل تذکرہ آپ یہنے پڑھ آ سے بیں۔

مربيه حضرت عبدالرحلن بن عوف مع الله عنه

6 جمری ماہ شعبال بیس نی کریم ملک ہے حضرت عبد الرحم بن عوف کویاد فرمایہ ادر المسیم دیا کہ وہ درت الم میں بی کریم ملک ہے الم اللہ اللہ اللہ الم کی دعوت دیں۔ سرت سو مجاہد المبیل تھم دیا کہ وہ دند ابجد ل بیل جا کرنی گئب قبید کو اسلام کی دعوت دیں۔ سرت سو مجاہد آپ کے ساتھ دوانہ کئے۔ انہیں رخصت کرنے سے پہلے ہے اس سے بھی یا جو تھا مدا نہوں نے با کہ حالا واقعا، اے کھول کرا ہے دست مہرک سے ال کے سریر تمامہ با تدھ۔ بیجے والا

شمعہ ال کے کند حوں کے ور میان انکا دیا۔ ہم فر میا اے موف کے فرد ند عمامہ اس طرح بائد ماکرو۔ پھر فرمایا:

ٱغْدُ بِالسِّمِ اللَّهِ وَقِيْ سَبِيلِ اللهِ وَقَايِلُ مَنْ كَغَرَبِ اللهِ وَلَا مَنْ كَغَرَبِ اللهِ وَلَا مَنْ تَعْدُ وَلَا مَنْ كَفَرَبِ اللهِ وَقَايِلُ مَنْ كَغَرَبِ اللهِ وَلَا مَنْ تَكُ وَلِيْدًا -

"الله كانام لى كراوراس كرراسته شي رخصت موجاؤجوالله كاا فار كريه اس كرماته جنك كرواوركس كرماته وهوكه نه كرنا-بد عهدى نه كرناوركس يح كو قتل نه كرنا-"

يم مرشدا نسانيت في اينادست ميارك كيميلاديا اور فرمايا:

وَيُعَالِنَاسُ الْكُوالْفَيْسُا مَبْكُ آنْ تَعَلَّى بِلْمُ

" معنی اے لوگو ا<sub>و چ</sub>یچ چیز دل ہے بچے ، اس ہے جیشتر کہ تم پر اللہ کاعذاب نازے ہوئے

مَانَفَقَسَ مِكْيَانُ تُوَمِ الْآلَا اَسَنَ فَمُ اللهُ بِالنِينِينَ وَنَقَيِينَ مِّنَ النَّهُمَ التِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

"جب كى قوم كاليان كم بوج تاب توانشد تعالى الى قوم كو قط اور پيدادار كى كى سند دوچار كرديتاب تاكد دورادر است كى طرف لوث آئي-" مَا نَّكُتَ فَوَمَرَّعَ مِنْ الْأَسْلُطُ الذَّهُ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ هُمُّهُمْ

"اور جب كولّ قوم ايناد عده لورُّ و في به لوالله تعالى الن يراك كه و شمن كومسلط كردينا ب..."

> وَمَا مَنْعَ قَوْمُ الزَّكَاعَ إِلَّا امْسَكَ اللهُ عَنْهُ وَقَطُوا التَّمَا الِهِ وَاوَلَا الْبُهَا آيُولُولُو يُسْقُوا

"اورجو قوم زکوة دینے م تحدروک لی ہے، اللہ تعالیٰ اس پر بارش کا ترول روک لیٹا ہے، اور اگر ہے ذبال جانور تہ ہوں تو البیل پینے کے لئے ایک قطرہ مجمی نصیب شہو۔"

مَا ظَلِمَ إِن الْفَارِحَتَ مَن وَمِ الْاسَلَطَ اللهُ عَلَيْهِ عَالَطَاعُونَ الْمَارِينَ وَمِ اللهُ عَلَيْهِ عَالَمُ اللهُ عَلَيْهِ عَالَمُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ تَعَالَى وَبِلَ يَوَارِ لَى "اور جس قوم من برحائي كيل جاتى بهاس برالله تعالى وبل يوارى

طاعون كومسلاكرديناسيد"

وَمُا خَلُو ثُوهُ بِعَنْ إِي الْقُرُانِ إِلَّا ٱلْهَــَةُ وَيُرِيعًا واداق يممنهم بأس بعض المورجد قوم احکام قرآنی کے بغیر فیصد کرتی ہے، انفد تعالی ان کی لی

وحدت کویاره یاره کر دنتاہے اور وہ ایک دوسرے م ظلم و تشدد کرنے لك وات بير."

حضرت عبدالر حمن البيام قاك دعا وُل اور تو جہات كے سائے بيں اپني متزل كي خرف ووائد ہو سنے۔ وہاں چیخ کر حسب ہوایت انہوں نے تہینے اسانام کا کام شروع کردیا۔ پہلے وان مجى و مظ و تذكير كاكوئى الرّند مول دوسر ، روز يمى آب نے بردى دل موزى سے النين و اوت الله وي ليكن ب سود وه بشك كرنے كے لئے تواري تيز كرتے رہے۔ تيسرے روز جب محمد گادرولیش سفاین رب قدوی کانام بر کر سروحق بلد کیا تو کفر کے قلعہ می شكاف يشبغ سكاران كرديس في سب سديم بل وعوت اسلام كوتبول كياريد خود اوراس كا قبيد اس رالصر اني تفاء سب منه يهل اس في حضرت عبد الرحمن بن عوف ك وست حق ے ست مراسلام کی بیعت کی۔ پھر تواسلام نانے دانوں کا تا تیا بندھ کیا۔ چند آو میول کے عداہ سارا قبیلہ مشرف و معلام ہو کیااور جو ہوگ عیسائیت پر اڑے رہے ، انہول نے جزیہ دے کر اسما می مملکت کا پرامن شجری بن کرد بهنامنگور کرنیو.

ان کے رکس کانام اصفی بن عمرواللی تعداس کی ایک وختر نیک اخر تھی، اس کانام تم منر تھا۔ اصبع نے اس کارشتہ پر ضاور غبت حضرت عبد الرحمٰن کودیا۔ آپ نے ہی رحب کی تعبحت کے مطابق اس سے نکاح کر لیا۔ کام یہ خوش نصیب بی مدین طیبہ میں واس مولی۔ مجوب رب العرش لعظیم کی رارت کرے شرف سی بیت سے بہرہ در مولی۔ اس ے ملکم سے اللہ تعالی نے حضرت حبد الرحلن کوایک ما تدساجیا عطافر ملاحس کانام ابوسل

ر کھا گیا۔ اس کے بارے ٹس مالاء جرح و تحدیل کی رائے ہے۔

'' بيرجافظ منتے، نُقَد منتے، بکثرت جدیشی روابت کرتے ہتے ، علماء کے چیٹواشے ، تالبھین كم مريد آورده تحد والن كانام عبد الله تقل الن كى وقات ١٩٠ يمرى شي مولى "(1)

<sup>1</sup> الد كاياد في وطالق "الهي قالمة بد" الإد 2 مثل 181

#### مسربيرتر بيربن حأر شدر شي الله نواتي منه

اک مادر نے اللہ فی اللہ فی میں میں سیم کے علاقہ جوم کی طرف زید بن حادث کو بھیجا گیا۔ جوم، مدید طعیبہ سے چار میل کے فاصلے پر ایک بستی ہے۔ بنی حزید قبیلہ کی ایک عورت حلیمہ اوراس کے خادید کو کر قار کیا گیا۔ حلیمہ نے معترت زید کی بنو سلیم کی جے نے رہائش کی طرف راہنی فی کی جس کی وجہ سے آپ نے بہت سے اونٹ بحریاں بطور غلیمت، ہے قبضہ میں لے راہنی فی کی جس کی وجہ سے آپ نے بہت سے اونٹ بحریاں بطور غلیمت، سے قبضہ میں لونے کر فیس اور بہت سے لوگوں کو قید کی بتالیا۔ الن جی حصیمہ کا خاد ند مجمی تعاد جب الن سب کونے کر محرس زید بارگاہ رسمالت میں پنچ تو حضور نے حلیمہ کو دوراس کی وجہ سے س کے خاد ند کو بھی آزاد کر دید

# سربيدتريد من الماست رسى الله تعالى عدد طرف كى جاتب

مدیند منورہ سے چھتیں میل کی مدہ ت پر ایک بہتی ہے جس کانام طرف ہے۔ ہمال ایک چشمہ ہے جہاں بو اقبار سکونت پز ایک بہتی ہے جس کانام طرف ہے۔ ہمال ایک چشمہ ہے جہاں بو اقبار سکونت پز ایر شفہ حصر ت زید کو چدرہ مجاہد بین کے ہمراہ او حر بھیجا گیا۔ بو اقبار کے لاگ بھا گ محکے۔ بہت سے اونٹ اور بکریال قبضہ میں آ کی ۔ حضرت فرید میج موہرے میں اوٹ کے کر مدینہ طیبہ بھی مجھے۔ اس سفر میں جنگ کی توہت نہیں مینی سورے میں اوٹ کے کر مدینہ طیبہ بھی مجھے۔ اس سفر میں جنگ کی توہت نہیں سنی میم بر جادون مرف ہوئے۔

## مريه كرزين جابر

چھٹے سال ماہ جمادی اٹنائی میں یہ واقعہ ہوٹی آبا۔ الام بخاری نے اپنی سیج میں مصرت الس سے جور دابت نقل کی ہے اس کائز عمہ ورج زیل ہے '

"دعفرت انس سے مروی ہے کہ قبیلہ عکل یا عُرینہ کے چداو ک مدینہ طیبہ بیل عاضر ہوئے۔
حاضر ہوئے لیکن وہال کی آب و ہوا انہیں موافق نہ آئی اور وہ بیار ہو ہے۔
حضور کر یم علیہ نے آئیں وہال جانے کا تھم دیا جہال ہیت المال کی شیر وار
او نشیال چرتی تھیں اور انہیں فر بیا کہ تم ان او نشیول کا بول اور دودہ پر کرتا۔ وہ
وہال چلے گئے اور ایسا کرتے سے جب وہ تشدر سے ہو گئے توانہوں نے او نشیول

بعض نوگ اس واقعہ ہر ہے اعتراص کرتے ہیں کہ یہ بہت بڑا تھم ہے کہ ال کے ہاتھ پاؤں کاٹ کر الن کی آئکموں میں سل کیاں پھیر کر د حوب میں پھینک دباجائے اور دہ ہیا سے سے اقراعی کی سے ترکیج ، جیں لیکن البیل پائی تک نہ دباجائے۔ کر معتر شین تھوڈی کی رحمت افوقے اور کتیب اور بیٹ میں اس ایم ل کی تفصیل کاش کرتے تو اس غلام بھی کاشکار نہ ہوتے۔

ان ستم گروال نے ال تروابول کے ساتھ کی سلوک کیا۔ اس کے شدوج والی سلور پر نظر ڈالئے۔ طبقات، بن سعد بی قد کور ہے کہ حضور علیہ العسوة والسل م نے ال کے تق قب بی کرز بن جابر المعیر ی کو بیں سوار وال کے ساتھ بیجانل حرید کی تعداد آٹھ تھی دو شیر دار او بخیال ذی اعد رکی چراگاہ بیل چرتی تھی۔ یہ مگہ مدید طیبہ سے چھ میل دور قبا کے آزاد کردہ فلا مرید کے تعداد آٹھ می اپ کے آزاد کردہ فلا مرید نے می اپ کے جدر فتا ہ کی آئی میں سے بہلے حضور علیہ العسوة والسلام کے آزاد کردہ فلا مرید نے می اپ چیدر فتا ہ کے انہیں جالیا اور النسب ان المرائے جو دیال فالول نے حضرت برا کر ہاتھ پائل کے دیاور النسب بی المرائی دیاور کے اور الن کی ذبان اور آئی وال بی بیک دیاور انہول ہے ترب ترب کر جان دے دی جس وقت بحر می گرفتہ ہو کہ عداد کے می تو دی ہر انہوں کے کنہر کے جس کی دیاور النہوں کے تو اقلیم عدل وافعاف کے شہولانے الن کے می تھو دی پر تاذکر نے کا تھم دیا جو انہول سے کیا تھا۔ اور الی کے مان انہول کے مطابی تھا۔ ارشاد الی ب

إِنْمَا جَرَآقُ الْمَرِينَ يُعَارِجُنَ اللهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعُونَ فَسَادًا آنُ يُعَنَّفُوا وَيُصَلَّبُوا الْوَيْعَلَمُ الْهِيهُ هُو وَالْجَنَّهُ وَالْجَنَّهُ وَمَنْ خِلَافِي الْمُرْفِقَ آوَبُنُفُوا مِنَ الْارْضِ وَلِكَ خِزْعَ فِي اللَّمْنَ وَلَهُ فَوْ اللّهُ مَا اللّهُ مَنَا وَلَهُ عَفِي اللّهُ وَكَا عَمَا الْمُعْفِقَ الْمُعْفِقَةُ مَا مَنْ اللّهُ عَفِي اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنَا اللّهُ عَفِي اللّهُ وَلَا اللهُ وَاللّهُ وَلِنّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَهُ وَاللّهُ وَاللّ

<sup>1-&</sup>quot; گانادی" 2-مورالی کود 13

"برشید مزان او کوس کی جو جنگ کرتے ہیں اللہ سے اور اس کے رسول
سے اور کوشش کرتے ہیں زمن شی فساد بریا کرنے کی ہے ہے کہ
الہیں چن چن کر گل کی جائے یاسولی دیا جائے یا کائے جا تی ان کے
ہاتھ اور ان کے یاؤں مختف طر وال سے یا جلاو طن کرد ہے جا تی ہے تو
ان کے لئے رسوائی ہے دنیا شی اور ان کے لئے آخرت میں اس سے
بھی بیڑی سزاہے۔"

سريته سيدناعلى مرتضلي دنى الدعد

یٹو سعدین کر کا قبلہ فدک کے علاقہ جس آباد تھا۔ان کے بارے بی اطلاع کی کہ وہ الكر جع كررہے إين تاكد يجود يول كى مدوكرين في كرم على في فتركى اس آك كو برونت بجمائے کے سے ماہ شعبان ٢ جمري ميں سيدنا على سرتقني كوا يك سو مجاہرين كا دستہ دے کران کی کو شالی کے لئے روانہ فرملیہ آپ کا معمول میہ تھاکہ رات کوسفر کرتے اور وت كوآرام فرماتيد فدك اور فيبرك ورميان عج ناى چشمه ير بيني توآپ كوايك آدى الله اس سے بع جما کیا تم کول ہو۔ اس نے بتلیا کہ اسے مکشدہ جانور کو تلاش کر رہا ہول۔ انہوں نے ہر ہو جما بتاؤ ہو سعدنے جو لفکر اکٹھ کیلے اس کے بارے میں بچنے بچے علم ہے ،اس نے ك جي كولى علم تيس. معمالون في جب ال ي تشدد كي قوال في امتراف كياكه ش بو معد کا جاسو ک ہوں۔ جھے انہول نے خیبر بھیجا تھا تاکہ ش یبود ہول سے دہ شر انکا ہے کرول جن کی بنیاد م بنی سعد ان کی امداد کر سکتے ہیں۔ شرط ریہ ہے کہ میدو یوں نے جس طرح واسرے قبائل کے ساتھ خیبر کی مجوروں کا مقررہ حصہ ویے کا وعدہ کی ہے وی طرح کا وعدہ بنوسعدے ساتھ بھی کریں تو ہنوسعدان کی لداء کریں کے مسلمانوں نے اس سے ہے جما بتاؤ ہو سعد نے نظر کہان اکٹ کرر کماہے۔ اس نے کہاجب شرال کے اسے کیا تھا اس وقت تک ووسو آدی جمع موسیکے تھے۔ انہول نے کہ جمیں دہاں لے چل۔ اس نے کہ مجھے جان کی مان دوء میں حمید رہاں لے جاتا ہول۔ مسلمانوں نے کہااگر تونے بہری سمج ر اہنمائی کی لینی جہال دو جمع ہورہے ہیں وہال نے کیادر جس جگدان کے مورثی ہیں اس جگد کی نثا ندی کی تو بچنے انان ہے۔ اس نے کہا مجمعے منظور ہے۔ وہ مسلمانوں کونے کر ایک ہموار

میدان پس کی جہاں بہت سے اونٹ اور بہت کی بحریاں چرد ہی تھیں۔ اس نے بتایا ہے جی ان کے اونٹ اور یہ جی ان کی بحریاں داب جھے جانے کی اجازت ہے۔ مسلمانوں نے کہا جب تک ان کے لئکر کی جگہ تھے۔ اس اونٹ تر بہت ان جگہ ہے جائے گی اجازت ہے۔ مسلمانوں نے گہا جب شکس دوا نہیں اس جگہ لے گیا مسلمان ان کے لئکر کی جگ تھا ہے ہی حقیق اجازت فید سے جھوڑ دیا گیا۔ مسلمان ان کے پانچ مواونٹ اور دو جزار بحریاں انک کر ایپ ساتھ لے آئے۔ ہو سعد مسلمانوں کی آمد کا من کر بھاک گے۔ اس کا جم اور کر بھاک کے اس تھ ساز ان کی جو ان کے ان کر بھاک کے اس تھی اپنے جا جم اور کی بورے کے ساتھ کے اس تھی ساز ان کی جو ان کر بھاک کے اس تھی ساز کر کے مسلمانوں کے خلاف متن بلد جی آئے گئے۔ اس کا حقید ہو اک یہود کے ساتھ ساز کر کے مسلمانوں کے خلاف متن بلد جی آئے گئے۔ اس کا حقید ہو اک یہود کے ساتھ ساز کر کے مسلمانوں کے خلاف متن بلد جی آئے گئے۔ اس کا حقید ہو گئے۔ اس کا حقید سے دوا کہ یہود کے ساتھ ساز کر ک

سريدزيد بن حارثد من شناذ مدام قرفه كي طرف

ام قرف ایک مور مد کانام ہے ۔ یہ رہید بن بدر فزاری کی ٹی تھی۔ اپی قومدادر اپنے حفاظتی تظافات ہیں اس کانام بطور شرب المثل ابال زوعام تھا۔ عرب کے شے آعز والعبد سے آفرون تھا تھا۔ عرب کے شے آعز والعب سے آفرون تھا تھا۔ مرب کے شے آغز والعب سے ایک آفرون آفرون تھا تھا۔ کر اور حفاظت کرنے وال ہے۔ اس کے کر ہیں ہر دفت ہوال تواری آورال رائی تھیں۔ ہوال مردان شمشیر زن ہر دفت موجود رہے تھے اور ہے کہ سب آل کے بیادر اس کے جو تھے۔ اس کے ایک بیا کا مردان کی جو اس کے ایک بیا کا مردان کی دور ہے تھے۔ اس کے ایک بیا کہ اس کا مردان کی دور ہے۔ اس کی کئیت اس قرف تھی جبکہ جس کا اصل نام خاطمہ بنت رہید تھا۔ اس کا کم دواوی افران کے ایک جانب تھا تو مدید طیب سے سانت دان کی ب فت بر تھا۔

یہ مرب ہاور مضاب ا اجری جی وقوع پذیم ہول اس کا سبب یہ تق کہ حضرت زید بن ماری تر تو اور تاری کے اس کے اس کے جار میں کہ اس کے ماری خور میں ہے ماری خور اس کے اس کی خور میں ہے کہ اس کے اس کی جار میں کہتے تو قبیلہ فزارہ کی ایک شار نی بدر کے اسوال تجارت بھی تھے۔ جب وہ وادی اقر کی شر پہنچ تو قبیلہ فزارہ کی ایک شار نی بدر کے بہت ہے آوی نکل آئے۔ نہول نے صفر ت رید اور ان کے ساتھیوں کو سخت مار بی ااور سال میں اور اس اس کے ساتھیوں کو سخت میں بیا اور اس سے سارا سالان بھی چھین ہے۔ انہول نے والی آگر بار گاہ رس اس شی بی باجرا عرض کیا۔ نی سارا سالان بھی چھین ہے۔ انہول نے والی آگر بار گاہ رس اس شی بی باجرا عرض کیا۔ نی

<sup>1-</sup>ايم بنياد في د طلات، المسيم يه بي يه تعلد 2 م فو 162 دوسمترها لا بيرج " بهلد 1 ، مولو 209 دوسمي الناول " ، بيلر 2 ، مولو 109

افتکر کو حضور نے تھیجت کی کہ دن کے دفت آ رام کریں اور رات کو سفر کریں۔ تی بدر کے اند ازو کے مطابق جس مع کوال لئکر نے بہنجنا تھا، اس مع کوانہوں نے سلمانوں کے ساتھ جنگ کرنے کی ہوری تیاری کرر کھی تھی۔ حسن اتفاق کے فلکر اسلام کار ابہر راستہ بعول حمیا اور یہ نظار اس منع کوویال نہ بھی سکا۔ انظار کے بعد دواو ک تنز بنر ہو سے۔ مسعمان دوسر ک می کوایسے دفت بینیے جب دعمن غفات کی نیند سور باتھا۔ مسمانوں نے ان کا محاصر و کر لیا۔ ان کے کی آدی مرے سے۔ ام قرفہ اور اس کی اثر کی جاریہ کو قید کر لیا گیا۔ قیس بن محمر نے ان دونوں کو کر قار کیا۔ قرفہ بوڑھی مورت متی لیکن پر لے در ہے کی گستان اور زبان وراز تھی۔ برگاہر سالت میں دشام طراز ک سے مجی بازند آئی تھی۔ ایک دفعہ اس نے اسے تمين بينول اوريو تول كاليك وسترتيار كيانورا نبيس كبالعروا المدينية واختلوا فيهد المستقى الله عَلَيْهِ وَمَسَلَقَ بَكُنَامِهِ بِنِدِيرِجِ عِن لَي كرواور حضور كو تُعَلِّي كردو. "اس ليّم مسلمالول في اس في نسا (فتنه باز عورت) کو کیفر کردار تک مینجادیا اوراس کی از کی کواسیر منافیاندان قر، قوسا کوال کے کر تو توں کا مزا چکمائے کے بعد حضرت رید اینے ساتھیوں سمیت شادان و فرحان والیس آئے در اندی یر ماضر ہو کر دستک دی، تی مرم علی کو اطلاح کی او حضور تیزی ہے تحریف لے، معرت زید کو ملے لگا ہواور انہیں جولد معرت زید نے سار اہاجرا مرش کی و حضور بڑے خوش ہوئے۔ وہ لڑ کی سلمہ بن اکوع کے مامول حرب بن الی وہب کو عطا کر ول كى كو تكريد دونول مشرك تصد (1)

ام رومال ترمني الله عنها كي و فات

ای سال ام المو منین حضرت عائشہ صدیقہ دفتی اللہ عنباکی والدو محتر مدام روبان بنت عامر بن محویر نے وفات پائی۔ آپ نے دعوت اسلامی کے آغاز میں اسلام قبول کیا۔ مضرت صدیقہ اللہ کے باش سے آیک صاحر اور مضرت میدالر حمن معرف کیا۔ اللہ معدیقہ تولد ہو کی۔ جب ان کی قبر تیار ہوگئی تورسول اور آیک صاحر اور کی قبر تیار ہوگئی تورسول کریم سیاف فرداس قبر میں تشریف سے کے اور اان کو لھر میں رکھا اور ارشاد فرمایا :

<sup>1.</sup> احمد تن رقح، منان، "مهم المنهوية" جلد2، من 162 ، و"من گال سال"، جلد ا، من 209، و" يمريخ النهس"، جلد 2- من 12.



وُيُتِمَ لِنُمَتَهُ عَلَيْكَ يَهُدِيكَ فِي لَا أَضَالُطُا مُسَبَقِيًّا الْهُ يتبنا بم في آب كوشاران عدد فوالى ب مُلَدُ وُورِ زُوا نِي آب كريدا تُدِيعالي جِ الزام آب (جَرِيَة) يهند لكائ كذا ورج دجريكى بعد لكائ كم اور كمل فران لنے انعث م کو آئی اور جلاتے آپ کوسٹیسی راہ پر-

# غزوهٔ حدییبیه

مدید ایک کو کی کانام قاراس کے ارد کر دی گاؤل آباد ہواوہ بھی ای ہم سے مشہور ہو کیا۔ اس کا بھی رقبہ صدود حرم بھی ہے اور بھی صدود حرم سے باہر ہے۔ حب طبر می لکھنے ہیں کہ یہ گاؤل کانام ہے جو کمہ کر مدے قریب ہے اور اس کازیادہ رقبہ حرم بل ہے۔ یہ کہ مرمدے نو میل کے واقع ہے۔

محققین کے نزویک یہ غزوہ 6 اجری کے ماوڈی قطعہ عمل وقوع پذیر جول المام بالدی الور الم مسلم دونوں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عند سے روابیت کیا ہے کہ رصول اللہ علیہ اللہ عندہ علی اوافر ما ہے۔ علیت نے چار عمرے کے۔ ایک عمرہ کے سوایاتی تیوں عمرے ماوڈی قعدہ علی ادافر ما ہے۔ چوتھا عمرہ جوجے کے ساتھ اداکیادوڈی الحجہ علی فر مایا۔ (1)

تاریخی پس منظر

وَهَا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَهُمُ اللَّهُ وَهُمُ اللَّهُ وَهُمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ (2) "الله تَعَالَى الله مشركول كوكيول عذاب ندوے حالا تك انبول في الل

> 1\_ابين كثيره "أسير «المنيرية" 2\_مورة الامثال 34

ا بمان كوم جد حرام ش القيات روك ديا ب-"

مدید طبیبہ علی عہاجرین دانعہ دکو بیت القد شریف کی زیادت کا شوق ہر دفت ہے جگن رکھتا تھا۔ پی اس خواہش کا اتجہار وہ پارگاہ رسالت علی جمی کرتے دیجے نقطہ حضورا تہیں میر کی تلقیں کے سرتھ ساتھ یعین دلاتے کہ عنز یہ وہ دن آنے والا ہے جب سے ساد کی میں دور ہو جا کی گی اور تم بردی آرادی ہے بی ارکان اوا کر سکو کے۔ ایک دوز تی کریم علاقت نے اپنے معابہ کویہ تو یہ جان فراسائی کہ جس نے خواب دیکھا ہے کہ ہم سب امن و سلامتی کے ساتھ معید حرام عمر وا الل یہ وہ ہے جس سے خواب دیکھا ہے کہ ہم سب مامن و سلامتی کے ساتھ معید حرام عمر وا الل یو دہے جی۔ یہ منظر معابہ کرام کی خوشی کی عد نے ری اللہ کے بید جبر آن واحد شمل مادے شریعی جبیل گئے۔ معابہ کرام یہ جانے تھے کہ نی کریم کا خواب مام خواب نہیں ہے ساتھ تھے کہ نی کریم کا خواب مام خواب نہیں ہے باکہ یہ و تی الی ہے اور اس میں بھاری وی بید آرز و کے پر آنے کی بٹارت دی گئے۔ اتنا تو اللہ کا بیدو تی الی میں میں مارے ہوگا اس کے بارے جس محتلف وسوے الن اشہر یعین تھی کہ دیرا اس میں بھاری میں مارے ہوگا اس کے بارے جس محتلف وسوے الن کویر بیٹان کرنے گئے۔

کی قریش کے ساتھ جنگ ہوگ اور دود جیس فنکست دے کر مجد حرام میں د عل ہول کے ؟ کیا دوز در باز دے اہل کھ کوشہر خالی کرے پر مجبور کر دیں گے ؟

كي الل مك خود ، كوران ك لئ شمر ك ورواز ، كول دي ك ؟

ہیر مال سنر کی جاریاں زور شور سے شروع ہو گئیں۔ مدید طیب سے باہر جو آب گل مسلمان ہو سے خشرہ فیری ہی و فوت دی گئی کہ وہ بھی اس سنر بی شریک ہوں تاکہ مسلمان ہو سے خشرہ فیرین میں مرید اور مسلمانوں کی زیادہ جمیت دکھ کر کفار کہ مز احمت کی جرائت نہ کر سکیں۔ بنو بکر، مزینہ اور جمید کو بھی ساتھ چلنے کی ترفیب دی گی۔ ان آبال نے اپنی مصروفی اپنے الل و هیول اور مال ڈگر کی حفاظت کا بہنتہ بنایا اور ساتھ چلنے سے معقدوت کر دی۔ یہ لوگ آبال شی ازراہ حسنر کہتے کہ تھ (حلیقہ) ہے جے بیں کہ ہم ایک قوم کے ساتھ ہا کر جنگ کریں جو ازراہ حسنر کہتے کہ تھ (حلیقہ) ہے جے بیں کہ ہم ایک قوم کے ساتھ ہا کر جنگ کریں جو اور کوشت بون کر کھا جانے ہیں، دیکھا اس دفید ان بی سے کوئی فا کر نہیں آئے گا۔ یہ ان گوشت بون کر کھا جانے ہیں، دیکھا اس دفید ان بی سے کوئی فا کر نہیں آئے گا۔ یہ ان جو کوگ ان کا کر نہیں آئے گا۔ یہ ان جو کوگ ان کا کر نہیں آئے گا۔ یہ ان جو کوگ ان کی کر نہیں آئے گا۔ یہ ان جو کوگ ان کا کہ جاری طرح کیس جی اور تعداد بھی بہت کم ہے۔ ری طرح کیس جی ان ہو حکی اس کے بی ور ان کے گر جارے بی ہو کہ ان کی بہت کم ہے۔ (د)

1\_" سل الدي " معلدي سند 57

مدیند طیبہ سے روحی ہے بہلے حضور علیہ الصلاق والسلام نے حضرت ممیلہ کو اپنانا تب اُر رفر در۔(1)

بعض کی دائے ہے کہ عبداللہ بن ام کوم بند طیبہ کاوال مقرد فرابد (2)

کیم ذی قعدہ کو حضور نی کریم ملھے کی آیادت جس مشاق کا بیا تافلہ موسے حرم روانہ ہول اس کی تعداد چردہ مواور بندروسو کے در میان تقی۔ حضورا پی باقہ تصوی پر سوار ہیں۔
میز اونٹ قربائی کے لئے ساتھ نے اور الن کے گلوں جس تذارت ڈال دینے کے بنے تاکہ بچیاں ہو سے کہ بے قربائی کے جازر جس سے گلوں جس تدینہ طیب سے جے سات میل دور زوائلیفہ تاکی گاؤں جس بہتی او سب نے عمرہ کا احرام بائد حالہ رسول اللہ شائے نے پہلے دو رکھیں پر حیس پھر میں جر میں بہتی او سس نے عمرہ کا احرام بائد حالہ رسول اللہ شائے نے پہلے دو رکھیں پر حیس پھر میں کے درواز سے کے پاس سے او نئی پر سوار ہوئے۔ جب او نئی انفی اور اس کا منہ قبلہ کی طرف ہوا آو حضور نے احرام کی نبیت بائد می تاکہ لوگول کو معلوم ہو اور اس کا منہ قبلہ کی طرف ہوا آو حضور نے احرام کی نبیت بائد می تاکہ لوگول کو معلوم ہو جائے کہ حضور کا یہ سنر بیت اللہ شریف کی نبارت کے لئے ہے۔ پھر تلبیہ کہا

كِيْنِكَ النَّهُ وَلَهَيْكَ كَرَفِّي لِكَ لَكَ لَبَيْلِكَ لِكَ الْخَدْدَ وَالنِّفْكَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَا ثَمْرِيْكَ لَكَ -

اکثر محا۔ بے یہاں سے عل احرام بائد حااور بھش نے ہفتہ کے مقام پر عمرہ کا احرام
بائد حال ال کے باس ایک ایک تکوار تھی جو نیام بھی بند تھی، اس کے علاوہ کوئی ہتھیارند تھد
از واج مطہر ات بھی سے ام الموسنین حضرت ام سلد رضی اللہ علم کو اس سفر بھی
حضور کی ہمر کائی کا شرف ماصل ہوا۔ آپ کے عل وہ چند اور مخلص خوا تھی ام محارہ اسام
بنت عمر داور ام عامر الاشہليد وغير حن مجی ماتھ تھیں۔(3)

بنو فزاعہ فبید کی دل ہورویال حقور تی کریم علی کے ساتھ تھیں اس میں ان کے مسلم اور فیر مسلم مسلم اور فیر مسلم مسلم اور فیر مسلم مسلم برائی ہے۔ اس وری لم نے بہال سے اس قبیلہ کے ایک شخص بھر بن سفیال کو بھیجا کہ وہ مکہ جائے ، وہاال کے حال ت کا بوراج اگر دالی اور قریش کی سر حمر میں اور انعمار کے جیں افراد پر مشتل ایک جقد تیاد کیا ادادول سے مطبع کرے۔ نیز مہاجرین اور انعمار کے جیں افراد پر مشتل ایک جقد تیاد کیا

1. این کیجر " آخیم خالیزید"، بلد3 من 312 2- "معدد سابق"، بلد5، من 58 3- ایناً جس کی تیادت مباوین بشر کو تفویفل فرمائی اور بطور طبیعہ فکنر بسل مے آئے آئے ہے کا انہاں ما کے آئے آئے جنے کا انہاں تکم دور فند کے مقد م کر پہنچ تو تی م فرمایا اور ایک سانے دارور فنت کے بنج جماڑو و بیخ کا تکم دیا۔ جب صفائی ہو گئی تو خو د وہال تکر بیف لائے اور محاب کرام کو ایک ایمان افر وز خطب اور شاد ارمید اس خطبہ کا ایک جملہ میں ہے۔

إِنْ كَائِنَ لَكُوْ فَرَهَا فَدَ مَرَّكَ بِفِيكُو مَا إِنْ آلِمَنْ الله لِيهِ لَنَ فَعَلَمُ مَا إِنْ آلِمَنْ الله لِيهِ لَنَ فَعَلَمُ مَا إِنْ آلِمَنْ الله فَعَلَمُ وَسَلَقَ وَمُنْ لَهُ فَيْهِ مَسَلَى المَعْهُ عَلَيْهِ وَسَلَقَ وَمُنْ لَهُ فَيْهِ مَسَلَى المَعْهُ عَلَيْهِ وَسَلَقَ وَالله وَلِيهِ الله مَسَالِ الله عَلَيْهِ وَسَلَمُ الله عَلَيْهُ وَسَلَمُ الله عَلَيْهُ وَالله مَا الله وَالله عَلَيْهُ وَالله عَلَيْهُ وَالله عَلَيْهُ وَالله عَلَيْهُ وَالله عَلَيْهُ وَالله وَلِيهِ الله عَلَيْهُ وَالله عَلَيْهُ وَالله عَلَيْهُ وَالله عَلَيْهُ وَالله وَالله عَلَيْهُ وَالله عَلَيْهُ وَالله عَلَيْهُ وَالله وَالله عَلَيْهُ وَالله وَالله عَلَيْهُ وَالله وَالله عَلَيْهُ وَالله وَالله وَالله عَلَيْهُ وَاللّهُ مَا اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

قریش کو جب نبی کرم ملائے کی روائی کی اطلاع فی توان کے دول بی و صوصوب اور
الدیشوں کے طوقان الد آئے انہوں نے یہ حیال کی کہ عمرہ محض بہانہ ہے، اصل متعمد
کہ پر تعند کرنا ہے۔ انہوں نے مطے کر لیا کہ دہ کسی قیت پر مسلمانوں کو شہر جی قدم رکنے
کی اجازت کیل دیں گے۔ حضور جب صفان کے مقام پر پہنچ جو کمہ سے تقر بیاددون کی
مسافت پر ہے تو صفور کا قر ستادہ بھر عن سعیال قریش کی مرکز میوں کا مشاہرہ کرنے کے
بعدال مقام پر ماضر فد مت بول اس نے بتلیاکہ قریش کی صفور کی دوائی کی جر پہنچ گئی ہے
اوروہ کمہ سے لکل کی و دطوی کے مقام پر خیمہ ذال ہو گئے ہیں۔ انہوں نے یہ مہد کر ایہ ہے کہ
حضور کو تک بی بر گز واخل خیں بونے دیں گے۔ بین انہوں نے میشور کی وائی قدی کو
حضور کو تک بیل ہر گز واخل خیل بونے دیں گے۔ بین نہوں نے حضور کی وائی قدی کو
دوک کے بیل ہر گز واخل خیل بونے دیں گے۔ بین نہوں نے حضور کی وائی قدی کو
دوک کے لئے دوسو شہموروں کا دیت دے کر خالد بن دید کو کرائی الحمم کی طرف بھی دیا

یہ من کر حضور نے فر میا صد حیف! قریش کو جنگوں نے کھو کھل کر دیا ہے لیکن پھر میں وہ اپنی ضرح میں اپنی ضرح میں ا اپنی ضد سے باز فیمل آئے۔ کیا حرق تھ اگر وہ میر سے اور دیکر حرب قب کل کے ور میان ماکن نہ ہو نے۔ اگر حرب قباکل ہورا مواق تھ کر دیتے تو ان کا متصد ہورا ہو جاتا اور حمر اللہ تقی تی تی تی تی تھے۔ اگر اللہ عددی کھڑت کے ساتھ اسل میں واضل ہو جائے۔ اگر

> 1. اينا، مؤ 59 2. اينا، مؤ 61

اس وقت مجی اسلام قبول کرنے کے لئے وہ آبادہ نہ ہوتے تو بھر جھے ہے جنگ کرتے کیو گھ۔ اس وقت دوط تقور موتے۔

آ تريس مفور فرمايا:

جب الل مكد ك عزائم ك بارك بن إطان مات الميس الوحشور مديد العسنولادا المام ف على مثاورت طلب كى اور حدوث ك بعد محاب كرام سن بع جماك ان ما مات بمن بميس كيا طرز عمل التي ركرنا بالبخد حضرت معديق آكبر في عرض ك

الله ورسول الماري الماري المراجة المنظم الم

انے آسے ہیں، کس سے جنگ کرنے کے لئے تیس آئے۔ ہمادی رائے ہیں ہے کہ ہم جس مقصد کے لئے آئے ہیں ای کی طرف روال دوال رہیں۔ جس نے جسی بیت انڈ شرایف کے طواف سے دو کا، ہم

اس كم ما تحد جنك كرين سك-"

> 1۔انیشا، صلی 10ءوائن کئیر - المسیر 10ء ہے " ، جار 3 ، سلی 312 2۔ مسدر سائق ، صلی 62

جائے۔ ایک محض نے حالی جرئی۔ چنانچ ایک نہایت بی کھن اور د شوہر گزار راست پر جل کر صنور حدید واقع ہے۔ اس طرئ کر صنور حدید واقع ہے۔ اس طرئ خالد کے کمڑ سوار دے سے کراؤ کا حطرہ کل گیا اور قریش کی بید تدییر تاکام ہوگئی کہ مسلمانوں کوراست بن بی انجھاں جائے۔

راستہ بیں جو و تعات رویز مے ہوے ، ان بی بھی ہمارے گئے در سے ہدایت ہے۔ اس کئے ان کاذ کر بھی ضروری سجھتا ہول۔

### مماروحش كاشكار

جس طرح پہنے عرض کیا کہ بعض محابہ نے ڈوالحایفہ کے مقام پر احرام نہیں یا تدھا تحادان ش ہے ایک ابو آبادہ تھی تھے۔ محابہ نے جو حاست احرام بی تھے، ابواء کے مقام م ا يك جنگل حمار و يكهال ابوالله و الى جولى كالشف جى مشنول تے ، آب نے اسے تهيں ويك تقار محاب کی خواہش منکی کہ الا قادواے دیکمیس لیکن ندا نہیں زبال سے بتا سکتے تھے، ند اشارہ کر سکتے تھے ورند شکار میں اعاضت کے مر تکب ہوتے اور کھار داوا کرتا بڑتا۔ ابو تن ور كت إلى كراجاتك يل مندسر الفلياتو ميرى نظراس يريز كي الل فور الف كموث يرزين سن اور سوار ہو کمیالیکن جدری پی عصااور تیز ولیها بھول کیے۔ پی نے اپنے احباب کی بڑی منت کی کہ جے میر اینز ، پکر ادو لیکن سب ہے اس بارے میں میری مدد کرنے ہے انکار کر دید میں قصہ سے خود نیچے اثراء عصا اور نیزہ بکڑاہ مکوڑے پر سوار ہوا اور اس جنگی تمار (گدھے) کے چھے دوڑادید چند قدم پر بی اے مرکرایا۔ میں نے اسے ذی کیااور یکایا مگر جيرے واست اس كے كھانے بيس مجى متابل تھے۔ ہم حضور كى خدمت بيس حاضر ہوئے اور مسئلہ إد چھا۔ حضور ف صحاب من دریافت كياء كياتم من سے كى ف ان كا عداد كى ہا اس جانوری طرف اشارہ کیا ہے۔ سب سنہ عرض کی جیس۔ فربایا، یہ تمہادے سے عال ہے۔ یہ اللہ تو آل کی طرف سے تمہاری میانت ہے، خوب کھاؤ، پار ہوجی بھی کو شت بیا ہمی ہے۔ بیں نے عرض کی ، ایک بازوش نے حضور سے لئے بچار کھاہے۔ حضور نے احرام ك حالت عن است تاول فرماليا\_(1)

1." كُل المِولَّ " المِلْ 5 المِورَّ " 58.5

اس بے دوستے معلوم ہوگئے۔ 1۔ محرم کے لئے نہ شکار کرنا جائز ہے اور نہ کسی دوسر سے شکاری کی اس سلسلہ ہیں نداد کرنا جائز ہے۔ جہ اگر غیر محرم شکار کرے اور جس محرم نے اس سلسد ہیں اس کی اعداد مجمی نہ کی ہو،

2۔ اگر غیر محرم شاد کرے اور جس محرم نے اس سلسد ہیں اس کی مداد مجمی نہ کی ہو، وہ اس شکار کا گوشت کی سکتاہے۔

#### مدسيه بن نهد

روجاء کے مقام پر ہو نہد قبیلہ کے افراد حاضر خدمت ہوئے سرور عالم علیہ انہوں نے افراد حاضر خدمت ہوئے سرور عالم علیہ انہوں نے اپنی انہوں نے اپنی اسلام قبول کرنے کی د کوت دی جو انہوں نے قبول نہ کی۔ چر انہوں نے اپنی اونٹیوں کا دودھ حقور کی خدمت میں جمیجا حضور نے سے واپس کر دیااور فرمیاللا انتہاں کی یہ انہوں نہیں کیا کہ تا انہوں کی انہوں مشرک کا ہدیہ قبوں نہیں کیا کہ تا "(۱)

مرسير ايماء بن رحصه ومنى الدق فى مد

بنوغفار قبید کاایک فخص بن کانام ایماء بن رحف تھا، سو بکریال اور دواو ننٹیان سلے کر عاضر ہوئے۔ یہ سادے بالور تیر دار تھے۔ سرور عالم نے انہیں قبول فرمایا اور انہیں دعا وی بنار کے انٹی فیش کیں جو حضور نے بہت پہند وی بنار کے انٹی فیش کیس جو حضور نے بہت پہند فرما کی اوران میں سے بچھ چیزی ام المؤمنین حضرت ام سلمہ کے پاس جمیمیں۔(2)

#### كعب ين عجر ورش الشقه لي مند

ابواء کے مقام پرجب یہ قافلہ پہنچاتو صنور نے معزرت کعب بن گر وکو دیکھا کہ ان کے ہاں گر دی جی گر دی جی اور آپ حالت احرام بٹل ہیں۔ رحمت عالم نے ہو چیدھ کی تو آفی اللہ افران کے ہوئی کا گر دی جی اور آپ حالت احرام بٹل ہیں۔ رحمت عالم نے ہو چیدھ کی تو آفی اللہ اللہ اللہ کی گائے گئے ہیں۔ کو جی اور سول اللہ انہوں نے تو میراناک بٹل وم کر دکھا ہے لیکن مجبور ہول ہے فرالی مرکے ہاں منڈاوو اللہ اللہ بٹل ہے آب تازل ہوئی :

1\_"امتاع ال باع" جلد1 متى 214 2\_ابيد، متى 215 مَنْ كَانَ مِنْتُلُومٌ بِيَعِنَّنَا آرَبِمِ ٱلْذَى فِنْ زَانِيهِ فَفِدْ يَهُ فِينَ الْمِنْ وَعِنْ اللهِ عَلَيْ صِيَامِ آدُمندُ قَدْمُ الرَّسُانِي

"بى جو قتص تم مى سے بيار بويا سے بكى تكليف بوسر مى اور دوسر منذالے تودوفديدوے دے دورول سے يا تجرات سے و تريانى ہے۔" حضور نے انہيں فرينيا بيا بحرى ذرح كرويا تين روزے ركھويا چد مسكينوں كو كھانا كھا او۔ آپ نے بحرى كى جندا يك كانے صدقہ كروى۔(2)

أيك منافق كاانجام

سنگارتی تور و شوار گزار داسته کو مطے کرتے ہوئے سرور عالم علی جب ہموار میدان میں بہنچ تو فرایا اسب کیو استفاقی الله کا کنٹوٹ رائیگی "ہم اللہ سے منفرت طلب کرتے ہیں اور اس کی هر قدر جورا کرتے ہیں۔ "سب نے یہ جملے دہر اے د حضور نے فرایا نہی دہ بات تھی ہوئی اس انتیل کے سامنے چش کی گئی گئین نہول نے یہ کہنے سے الگار کردیا۔ اس کا ذکر قرآن کر ہم گیاں آب یہ جل کر آب کر ہم گئی گئی ہم بخش دہ ہم کئی گئی ہماری فطا کی۔ " مور کہتے چلے جانا پخش دے (شیم) ، ہم بخش دہ ہم کے قرباری فطا کی۔ " می کا فرائد منفود نے فرائد گئی ہم بخش دیا کہ خشور سے فرائد گئی ہم بخش دیا ہم کہ اللہ مناوی کی انداز ہو گئی ہم بخش دیا کہ بارگاہ رسمانت میں واضر اور جانا والے کے اس کو اللہ تاہ کہ بارگاہ رسمانت میں واضر اور جانا کو حال شرک کر دکھ حصور تہارے سے مقرب کی دعاں تھی ۔ وہ بول ایک توالے کشدہ دادنت کو حال شرک کر آب میر سے نہ دو ہو لاگئی ہم بھی میر الونٹ ال جائے ، جمے یہ اس سے نہ دہ مجوب کر انداز می توالے گئی در تدریا تھی ہم سے کہ آب میر سے لئے منفر سے کی دعاکہ والے خادنت کی خاش میں ماداران کو چیز بھاز کر کھی گئے۔ وہ اسے اور عرکی۔ جنگی در تدریا تی ما آب کہا کہ بارگاہ در تدریا تا کی کا آب میر سے اس کی بارگاہ دائی جو جاگر اندر مرکی۔ جنگی در تدریا تاس کی ناش میں بی ناش میں اداران کو چیز بھاز کر کھی گئے۔ وہ اس کے دوران میں کے دینے ادران کو چیز بھاز کر کھی گئے۔ (4)

198 / 7/17/1-1

215 1 + 1 " \* + 11 6 = " 2

58 17/17/1-3

4 " "كل الهد تي " وجلو 5 مح 65-65

### حديبيه مس حضور كاقيام

نی کرم ملاقے جب مدیب کے مقام پر پنج تو حضور کی اقد تصوی بیٹ گی۔ او کو سانے خیال کیا کہ تصوی بیٹ گی۔ او کو سانے خیال کیا کہ تعکاوت کی وجہ سے بیٹے گئی ہے۔ بی کر یم نے فرطیا این کا تعکیر کیا تاکید کی افغیل افغیل کیا تھا تھی کہ اور کی دیا ہے جس نے اس ذات نے آگے یو صفے سے روک دیا ہے جس نے اس تھیوں کو کھ جانے سے روک دیا ہے۔ "حضور نے تھم دیا کہ جبی فرد کش ہو جائے سر کا میانے حرض کی .

یار سوں اللہ ایماں تو یائی کی ایک ہوئد خیں ، سارے کو یں خلک پڑے ہیں۔ یمال الشکر اس نے قیام کیا تو یائی کی تایا لی کا ایک ہو ہے۔ یوی تکلیف کا سامنا کرنا پڑے گا۔ صبیب کرونے اسپیٹر کش ہے ، یک تیم کا منا اور ایک سی لی کا عادر یہ تیم اس کے تعلم دیا کہ کسی کتو ہی شر الر جائے اور یہ تیم اس کا دورے تیم اس کا دورے انہوں نے تھیل اور شاد کی تیم گاڑنے کی دیر سمی کر پائی جوش ماد کر اہلنا شروع ہو گیا۔ دیکھتے تی و کھتے کو الرسیانی سے مجر کیا۔

### الل مكه كى تشويش اور با جمى غداكرات

اجازت تهن دسه عقت

چند تبائل حمیں اما بیٹ کہا جاتا تھا، کمہ کے نواح بی آباد ہے۔ قریش کے ساتھ ال کا دوستانہ معاہدہ تقد مسلمانوں کا مقابلہ کرنے کے سے اللی کمہ کوان کی بڑی ضرورت تھی۔ یہ لوگ بلا کے حیر عداز اور جگ جو تھے۔ الل کمہ نے وان کے مروار حلیس بن علقہ کو اینا فیا کہ جو تیر عداز اور جگ جو ایس کے حیور کرے کہ حضور واپس سے جا کی۔ ان کا فیا کندہ بنا کہ حضور واپس سے جا کی۔ ان کا خیال تھا کہ اگر حضور کی خد حمت بھی بھیجا تا کہ وہ مجبور کرے کہ حضور واپس سے جا کی۔ ان کا خیال تھا کہ اگر حضور کی خد حسن بی بات نہ اٹی تو دو پر افر وختہ ہو کر مسلمانوں کے خلاف اپنی خیال تھا کہ اگر حضور کے خلاف اپنی

ا ہے پہلے سیروں کے سو تھ انہوں نے جو ہا تا کی تھا۔ وواس نے ہی ہی تھوں اور کے اس دیکھا تھا، اس نے معفروت کرتے ہوئے کہا کہ تم میرے ساتھ میں وی سلوک کرو گے اس نے میں ہے من ساوک کرو گے اس نے میں ہے میں دین سلوک کرو گے اس کے میں ہے تھی دولا کہ انہا کہ اس کی مخصیت ہر دیک و شیدے ہاں اور ہے۔ اس کی دانائی اور فراست پر انہیں کی اعتباد ہے۔ چانچہ دہاں ہے دولتہ ہوکر بازگا ور سالت میں حاضر ہوا اور بڑی سلیقہ مندی سے کنشوکا آغاز کی۔ کہنے لگا مکہ آپ کی قوم کا مرکز ہے۔ ایک آپ ان آوار و منش لوگوں کی فون آسھی کر کے اس کے جانے کہا کہ کہنے لگا مکہ آپ کی قوم کا مرکز ہے۔ ایک آپ ان آوار و منش لوگوں کی فون آسھی کر کے اس کے جانے کہ وہ یہاں سکے باشندوں میں گن و نارت کا بازاد کرم

کرویں کے تو یہ واخ پار مجی ہیں سے گااور اگر جنگ کی نوبت آئی، تو آپ کے یہ ساتھی آپ کو جہا تھی اپ کے بیات کی تو آپ کو یادائے ضبط نہ دہااور کڑک کر میں اور کڑک کر فرایا۔ اولات کے خلیفہ جبہترے کو چو ہے والے اتم نے کیا کہا۔ کیا ہم حصور کو چھوڈ کر بھیے میں گئی ہے جم وہ نے بیا تھا۔ کیا ہم حصور کو چھوڈ کر بھیے جس کی گئی ہے جم وہ نے بیات ہوگا کا جو کر رہ گیا۔

مرب کے دستور کے مطابق عروہ اتنائے گفتگو کھی اسپنیا تھ سے سر در عالم ملاقات کی ریش میذک ہے وہ تھو لیتا۔ حضرت مغیرہ جو پاس کمٹر سے تھے اس کے اتحد کو تحق سے جو اس کے ان کی طرف سے تیرہ جمنگ دیت گرچہ کرچہ آپ مورہ ہے تان کی طرف سے تیرہ آدمیوں کا خران ہوئے تھے۔ جب دہ ہزات آباتی مغیرہ آدمیوں کا خران ہوئے تھے۔ جب دہ ہزات آباتی مغیرہ نے فضیناک ہو کر کھا: اب اگر تو نے ہم تھ لگا اور اس میں جو تان کی اورہ ہولا منا آفظات و کا فضیناک ہو کر کھا: اب اگر تو نے ہم تھا کا اور سخت کلام ہو۔ " حضور سے ہو چھنے لگا، یہ کون ہے۔ اُن اور سخت کلام ہو۔ " حضور سے ہو چھنے لگا، یہ کون ہے۔ فرمایہ سے تیر استیما مغیرہ ہے۔ (1)

عود ف صفورے تبادلہ خیال کیا۔ اسے یقین ہو گیا کہ صفور کا مقصد نہ الل کہ ہے بیت اللہ بنگ کرتا ہے اور تہ کہ پر تبعنہ کرتا ہے۔ بلکہ حضورا ہے تلفس ساتھیوں کے ماتھ بیت اللہ کاعرہ کرنا ہے اور تہ کہ پر تبعنہ کرتا ہے۔ بلکہ حضورا ہے تلفس ساتھیوں کے ماتھ بیت اللہ کاعرہ کرنے کہے ہیں۔ بٹل کی وقت گزار نے کے بعد جب وادا ہی گیا والہ کی آدار نے کے بعد جب وادا ہی گیا وادا نہیں ہے مشورہ دیا کہ وو مسلماؤں کی حراجہ ت کا ادادہ ترک کر دیں۔ انہیں عمرہ و ریارت بیت اللہ سے نہ را کیس۔ وہ چندون بیاں تغیر کروا ہی مدینہ جے وہ تی گے۔ اس نے انہیں ہے جی بتایا کہ والی میں۔ وہ چندون بیاں تغیر کروا ہی مدینہ جے وہ تی گے۔ اس نے انہیں ہے گئی بتایا کہ والی تی موج ان ویک جو ہی بال فاری اور فقیرا سے کہیں بھی نظر اسے کہیں بھی نظر اسے کہیں تا گیا۔ وہ اگر تو کتے ہیں تو سالہ دین کو حمرک سجھ کر ہاتھوں کی طفر انہیں کہ تعیر کرانے وہ کی کا شارہ وہ تو کر اسے جی اس اور سینوں پر فل لیا جی انگر وہ کو کی کام کرنے کا اشارہ کہ کہ سے بین تو تکم بجارائے بھی سب ایک دوسرے سیفت نے جانے کے دائے کے خانے کے مین تو تکم بجارائے بھی سب ایک دوسرے سیفت نے جانے کے دائے کے خانے کے مین تو تکم بجارائے بھی سب ایک دوسرے سیفت نے جانے کے دائے کے خانے کے مین تو تکم بجارائے بھی سب ایک دوسرے سیفت نے جانے کے دائے کے خان کے مین تو تکم بجارائے بھی سب ایک دوسرے سیفت نے جانے کے دائے کے لئے جانے کے دائے کے کے مین تو تکم بجارائے بھی سب ایک دوسرے سیفت نے جانے کے دائے کے لئے جانے کے دائے کے دائے کی در سیف کے جانے کے دائے کے دائے کے دائے کے دائے کا در سیف کی در سیف کے در سیف کے دائے کے دائے کے دائے کے دائے کے دائے کی در سیف کے دائے کے در بی در سیف کے دائے کے دائے کے دائے کی در سیفرل کی در سیفرل کی در سیفرل کے در سیفرل کے جانے کی در سیفرل کے در سیفرل کی در سیفرل کے در سیفرل کے

<sup>1-</sup> ائن كثير - "المح قامية " جلوق، " في 316-317

جاتے ہیں۔ یس نے اف حت کیفی، جال ناری، خوص اور محبت کے بید و کھش مناظر کمی شری در باری فیصل مناظر کمی شری در باری فیصل واقت میں مسمان اپنے نی کو میں ورباری فیصل واقت میں مسمان اپنے نی کو میصور کر ہوگ جا گی گئے گئے ہو کہ جا گئے گئے گئے ہو کہ جا گئے گئے گئے گئے گئے ہو کہ جا گئے گئے گئے گئے ہو کہ جا گئے گئے گئے ہو کہ جہ بری مام خیالی ہے۔ جس نے تقیقت ماں سے جہ بی سے اور کروں کروں کروں ہو کہ وارب ہو تم مناسب مجمود واکروں

قرایش نے سمانوں کے خلاف جوروش افتیار کررگی تھی۔ انتہاں الی بات کا اندیشہ افتاکہ جربے اور بیس کے طول و حرض میں اس کارد عمل ان کے خلاف ہوگا اور اور سید تھے۔

کیس کے کہ قریش کو یہ کے خلام خیل بیل بلکہ اللک بیل۔ افیس بیا اختیار ہے جس کو جابیل وہاں آنے دیں اور جس کو جابیل وہاں آنے ہے دو کہ دیر۔ قریش کی کو مشل تھی کہ الل حرب کے اوبال آنے ہے دو کہ دیر۔ قریش کی کو مشل تھی کہ الل مسمانوں پر بر مانا عمور کرنے ہے گریواں تھے۔ ال کی بید خواجش تھی کہ ایسے حالات بیداکر دیے۔ مسمانوں پر بر مانا عمور کرنے ہے گریواں تھے۔ ال کی بید خواجش تھی کہ ایسے حالات بیداکر حرب بین نی کہ مسلمان مختل ہو کر بنگ کا آغار کریں۔ چنا نی مول نے ہر بار ایک حرب کے جاب کی میں ان حرب کے جاب کی میں ان کے حرب کے جاب کی میں ان کے حرب کے جاب کی میں ان کے حرب کی کر فار کری حضور کی مد مت افدیس میں بیش کردید رحمت عالم عید السانو آن کو ناکام بنادید سب کو کر فار کرے حضور کی مد مت افدیس میں بیش کردید رحمت عالم عید السانو آن کو ناکام بنادید

اکی روز مسلال میچ کی نماز ادا کرنے جی مصروف جنے کہ معظم کی طرف ہے ای

آد میوں کے ایک دستہ نے مسلمانوں پر حمد کر دید مسلمانوں نے ان سب کو بھی کر فقاد کر
لیا لیکن سرور عالم نے این کے لئے بھی صوعام کا اعلیٰ کر دید ہوں قریش کی دوسری سازش
جھی ناکام معاد کی گئے۔

مالات کوئی فیملہ کن مورت اختیار نیس کر رہے تھے الل مک نے جینے سفیر بیمجے سلمانوں کی حسن بیت کے بدے میں رہ خود تو معلسیٰ ہو کر آئے تھے لیکن اہل کد کو معلسیٰ شرکر ہے۔

نی کرم علق نے معرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کویاد نرمایا تاکہ اخیس الل مکہ کے پاک مجھیں۔ آپ عاضر ہوئے اور عرض کی یار سول اللہ امبرے ول علی مشر کیمن مکہ کے لئے

جر بغض وعداوت ہے، وواس ہے المحل طرح باخبر ہیں۔ میرے خاندان کی صرف کا کوئی آدی دہاں موجود فیل جو آڑے وقت علی میری مدد کرے۔ مجھے الدیشہ ہے کہ وہ مجھے خصان پہنا کی ہے۔ میری تجویز یہ ہے کہ حضور اگر حضرت مثان کو اپنا سفیرینا کر جیجیں آوان کی کامیانی کے امکانات زیادہ روشن جیب ان کے خاند ان کے کافر افر اوو ہاں موجود جیس اور وہ اثر ور سوئے کے مالک ہیں۔ ال یر کوئ وست ور ازی کرنے کی جر اُت تھی کرے گا۔ نزوولوگ ان كيات توجه سے سفل كـ مروره لم الله كي كي بريند آل يا تي كي كرم ﷺ نے حضرت حال كوايتا سفير عاكر الل كمدك فرف بيجا تاكديد الى ذاتى وجامت اور خاندانی اثر ورسوخ کے یا حث الل مکد کی شد فہیوں کو دور کر سکیں اور قریش کواس بات ے آبادہ کریں کہ وہ سلمانوں کو ریادت و طوائب کعیہ ہے ندرو کیں۔ صفور نے معرت خان کویہ می فرمنو کہ وہاں جو مسلمان مرداور مورتی بیکسی اور مقلومیت کی رعد کی بسر کر ری ہیں وال سے مان قالت کرتی اور النہل یہ مڑوہ ستائمیں کہ ان کی مظلومیت اور مقبوریت کے ون فتم ہوتے والے بیرا سکد منتریب مع ہو گالور بہال دی حق کو تناب نصیب ہو گا۔ (1) آب تھیل ارشاد کے لئے روانہ ہوئے کہ سے باہر ال آپ کی طا قات ایان بن معید سے ہو گئے۔ یہ آپ کا چے راو بھائی تی جو بعد ش مشرف با منام ہول آپ نے لے اپنی آرکا متعمد تلداسے آپ کوائی بناوش لے الاور کیاب آزاد کیاور اطمیان سے ابافر خیاد اگر د۔ معرت مثان نے کمہ پہنچ کر رؤساہ قریش سے ما قات کی اور سی صورت مال سے البيل محدكيار آپ في البيل بتاياك بم بنك كرف كرف من سے ليل آئ، بم في احرام باعدها ہواہے، قربانی کے جانور ہدے ساتھ جیں اور اسلید مارے یاس فیس۔ بر عارااراد وكمدير بمندكر في كاياتم سي جنك آزمال كابو تاتوكي بماس بيمروساماني كاحات على يمال "تــ آب نے البيل يقين وادنے كى كوشش كى كر ہم بهال چھروز قيام كرنے ے بعد والی ملے جائی کے لین ووالی ضدیر الاے رہے۔ انہوں نے کیا کہ ہم نے حم که آلی ہے کہ مسلمانوں کو مکہ میں واعل فیس ہوئے ویں گے.. آپ او ک اس وات واپس ہے والح البت آئندہ سال کے بارے میں سوجا جا مکتاہے۔

<sup>1-</sup>المدين و ي مان الله يه بالدي سل 185

#### بيعت رضوان كاليس منظر

الل کھ فے معرب عال کو اپنے ہیں دوک ایا تاکہ بات جیت کا سلسد جاری دہے۔
اس اشاء یس کفار نے معرب عثمان رضی اللہ تعالی عند کو کہا کہ کسی دوسرے مسممان کو تونہ
اس کہ جس داخل ہونے کی اجازت دی ہے اور نہ وہ کھیہ کا طواف کر سکس کے ابت آپ
الارے مہمان جی آپ کو اجازت ہے کہ آپ خانہ کعبہ کا طواف کر لیں۔ وہ تو تھے تھے کہ
حثمان ہماری اس اجازت کو بعد تشکر تول کریں کے اور فورا طواف کعبہ جس مشغول ہو
جا کی گئے ریک اس ماشق مادق کا جواب س کران کی آس کھیں کھلی کی کھی رہ گئیں۔ آپ
جا کی گئی اس ماشق مادق کا جواب س کران کی آس کھیں کھلی کی کھی رہ گئیں۔ آپ

مَنَا كُنْتُ لِلاَفْسُلَ حَلَّى يَعْلَوْنَ بِهِ مَهُوْلُ اللهِ (1) "عن اس وقت تك كعبه كاطواف تهي كروس كاجب تك مير الحجوب مير ب الله كارسول طواف تهي كرب گله"

معرت میان کے مک روانہ ہونے کے بعد بعض محابہ سے دل بھی رورہ کر یہ خیال چیکیال بینے نگا کہ کتا خوش نعیب ہے عثمان اسے مکہ مکرمہ جانے کا موقع ال کیا ہے۔ وہ بیت اللہ کی ریارت کر کے اپنی سنگھول کو شنٹہ ، کرے گا۔ اس کا طورف کرکے دل کی حسرت بیدی کرے گا۔ اس کا طورف کرکے دل کی حسرت بیدی کرے گا۔ اس کا طورف کرکے دل کی حسرت بیدی کرے گا۔ اس کا جانے گا۔ معلوم نہیں ہمیں یہ معاوت نعیب ہوں ہے انہوں۔

اہے ان جذبات کا ظہار نبول نے بارگاہ رسالت میں ہی کردیا۔ صنور نے فرمایا ا ما الطاق علی الکیت و محتود و و و و اس میرا خیال ہے کہ وہ کھید کا طواف ہر گز نہیں کریں کے جبکہ ہم محصور ہیں اور جمیں کہ میں واضلہ کی اجازت بھی نہیں۔"

حصرت عثال دسب واہم آئے تو محابہ نے ہو جہاکد آپ نے بیت اللہ شریف کا طواف کیا۔ اس مومن صلاق نے جواب دیا ،

كَالْذِي كُفْرِي بِيَدِهِ لَوْ مُكَانَّتُ بِهَا مُعَنِّينًا الْكَاكَادُ اسْنَةً وَ رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهُ عَشَر وَسَلَوَ مُعِيَّةً بِالْحُكَ يَرِبَيْنَ مَا ظَفْتُ

حَتَّى يَكُونَ رُسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَسَدُ وَسُلَّةٍ مُ "ال ذات یاک کی هم جس کے وست قدرت میں بیری جان ہے۔ اگر ش احرام ک حالت شر کل مال مجی مکه ش رہتا۔ ترجی پر گز طواف نه كر تاريب تك الله تن في كايبار الرسول موات نه فره تار" علامہ بن تم نے معرت مال كاجواب يول م تم كيا ہے آب نے فرميا۔ بشتنا كانتاق في وَالَّذِي تَفْسِي بِيهِ وَمُكَنَّتُ بِهَا سَنَةٌ وَ دُسُولُ اللهِ مستقّ اللهُ مَنكِر وَسُلُو مُعِنفٌ بِالسَّمَ يَبِينَةٍ مَا كُلْتُ يهَا حَتْى يَعْلُوْ فَي مَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ مَنْكِ وَسَلَّمْ وَرَ " تم مے میرے بارے میں بہت پر اکمال کیا ہے۔ اس ذات کی حم جس کے تعنہ قدرت میں میری جات ہے ،اگر عمد میں ایک سال مجی ربتااور حضور صديبيين تشريف قرمدح تؤمس بركز كعيه كاحواف كر تاجب كك كر مير ي 7 كاعلر السلام طوال تدكر ير" حسن انفاق ملاحظه مو که میدواقعه صرف ایل سنت که کنایون می موجود قبیس بلکه امل شیمه کی معتر کتاب " فروع کانی" پی بیینه ای طرح موجود ہے۔ ال کی عبارت مع ترجمه وش فد مت ہے:

> فَقَالَ الْمُسْلِمُونَ كُوْلِ الْمُفَالَ فَلَا كَالْمِلْكِيْتِ وَسَفَى بَيْنَ الصَّفَ وَالْمُهُوفِ وَأَسُلُ فَقَالَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُمَا لَوْ مَا كَالَ لِيَغْمَلَ مُعَمَّنَا مَا يَعْمَلُ اللهِ مَنْ لَا يَسُولُ اللهِ مَنْ لَا مُسُولُ اللهِ مَنْ فَالله اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ الله وَمَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ الله وَمَنْ اللهُ مَنْ الله وَمَنْ اللهُ مَنْ الله وَمَنْ اللهُ مَنْ الله وَمَنْ الله وَمُنْ الله وَمَنْ الله وَمَنْ الله وَمُنْ اللهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَاللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا مُعْلِمُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِمُوالّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلِمُواللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّمُواللّهُ وَلّ

بِالْبَيْتِ وَرَسُولُ اللَّهِ لَمْ يَكُلُ بِهِ - (3)

"مسلمانول نے مرض کی میرسول اللہ اعلی بداخوش نعیب ہے، اس مد مروہ مد اللہ علی من اور مروہ

[41.1

2-"روالعاد" بالد3 اسل 231 2-"قرد 250" بالد2 اسل 230" تيسياروند کے در میان سمی کی اور احرام کی پیند ہوں ہے آ۔ او ہو کیا۔ رسول اللہ متاہد فی ارش فر الله علی ہے تار اور احرام کی پیند ہوں ہے تار شاہ فر الما کہ حیان ایسا ہر گز نہیں کرے گا۔ جب حضرت حیان داہی آئے تورسول اللہ متاہد فی نے یو جمالے حیان! کی تونے بیت اللہ کا طواف کر سکا اللہ کا طواف کر سکا تفاصال کہ اللہ کے رسول حیات نے اس کا طواف نہیں کیا تھا۔"

جب الل مكرت بات چيت كے خارت على كو دبال دوك ني توال اثناء على ير الوالا اثناء على ير الوالا بيل مكر الل مكرت العلوة والسلام ب الولا بيل من كر الل مكر نے صفرت على كو شبيد كر ديا ب حضور عليه العلوة والسلام ب اعلان قرالا كر جب تك على ك خون كا بدله فيس لے بيل مكر، يبال سنة فيس أثني الله الله على الله الله على الله الله على الله الله على الله على

وَهَمْ نَاذِي عُمَّرُ رَعِنِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رُوْمَ الْفَهُمِ آلَوَ لَكُوْمَ الْفَهُمِ آلُولَ عَلَى وَهُوْلِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَإِلَهِ وَسَلَّمَ وَآهَمُ وَالْمَثْمِ الْمَنْفِ وَالْمَرُوا لَمَنْفِ وَال عَلَى اللهِ وَلَا يَعْوُا .

" معزت حمر رضی اللہ عنہ نے اعلی کیالو کو اسمو، للہ کے رسول سکاللہ پر جبر ائٹل این تارل ہوئے ہیں اور لو کو ل سے بیعت بینے کا تھم میلئے ہے۔ اللہ تن لی کانام لے کر نگلواور آگر بیعت کرو۔"
دیاہے۔اللہ تن لی کانام لے کر نگلواور آگر بیعت کرو۔"

چنا پر سب قلا بان مصلفی علیہ وعلیٰ آلہ اقتسل الصنور و التسلیم پر و انول کی طرح دوڑتے آتے اور بیعت کی علیٰ آن آلا پینراڈا آتے اور بیعت کی علیٰ آن آلا پینراڈا آتے اور بیعت کی علیٰ آن آلا پینراڈا اللہ میں جاتے ہو اور جان دے دیں کے وسر اکٹا دیں گئے جالات کتے تنظین بول و شمن کا و ہاؤ کھنائی شدید بو و و جان دے دیں کے وسر اکٹا دیں سے ایکن بھاکیں سے تھیں۔

ے سارے غلامان حبیب كبرياء عليه افض الحية واجمل الشاسر شار تھے۔

حضرت عمرر ضی اللہ عند سر دری م کا است مبارک پکڑے ہوئے تھے اور لوگ ڈون و شوق سے بیعت سے مشرف ہورہ تھے۔ سب نے یہ سعادت عظمی و صل کی لیکن آیک برقسمت محروم رہا۔ اس کا نام جدین قیس تھا ہیہ منافق تھے۔ حضرت جایر فرماتے ہیں کہ میں نے اس کو دیکھا کہ لوگ تو دوڑ دوڑ کر بیعت کر دہے تھے اور یہ اپنے اونٹ کی بغلوں کے سہ تھ جیٹا ہ دائش تا کہ کوئی اسے دیکھ نہلے۔

حشرت سلمہ بن ال کوئ رضی اللہ منہ نے تین بار منبت کی البنداء میں بھی، در میال میں بھی اور آخر میں مجی۔ آپ فرہ تے ہیں .

> ڮٵڽۼۘٮؙٚٵڰؙڎڹٵؽڿٵڷؽٵ؈ٛۼڵۼۺڿٳڵڣۣٵڔڡٙڸؿٞڂٳڣٙٵڵڣٛػٞٷڮڶۼٵ الشَّهَادَة -

"ہم نے اس شرط پر بیعت کی کہ جم فر اور خیس ہوں مے یا ہتے عاصل کریں مے یاشیاد ت کا تاج مینیں ہے۔"

جسب سب محابه كرام بيعت كريجك تو آخريش مر درعالم عليه في ياد الإلهائد البينة بالمين باتحد برر كماادر بارگاه البي بين خرش كى :

الله فق طن و مَنْ عَجَالَ فَإِنَّهُ فِي مَنَا مَيْهِ وَاللهُ وَمَنَا مَا مَنْ اللهُ فَاللهُ (1)
"السالله الدارباتي عثال كى طرف سنة هي كيونكه وه تير الداور تير الدرس الورتير الدرس الورتير الدرس المراكب المر

اس کے بعد علامہ احمد بن زین د حلال تحریر فرمائے ہیں :

قدماً ذالع الآلالا أنه على يعد وعدة العول يقتريه (2) "صغرت طان كي طرف سي ميد زجت حضور في اس لئي فرماني كه حضور كو علم تعاكد آب كي قتل كي خبر منجي نبيل ہے." ف لينے بيس عمت بد حتى كه كفار كمد مسلمانوں كي عزم معم كے بادك

بیعت لینے میں عمت یہ تھی کہ کفار کمد مسلمانوں کے عرام معم کے ہادے ش من کر مرعوب ہو جا کیں اور مسلمانوں کے ساتھ جنگ کرنے کے خیال کو اپنے ول سے تکال

> 1. الهر بمن ترقيد طنان، "المهر الطبيعة"، جار2، صفح 185. 2. ابيداً

دیں۔ ای کا بھید تھاکہ انہوں نے سیل بن عمر و کو مسلم کیسے مختلو کرنے کی غرض سے بھیجا۔
اے بھی حسن انقاق ہی کہتے و معرت عثمان کے خلوص اور للّبیت کا نتیجہ سمجھتے کہ اہل شیعد کی معتبر کتاب "فروئ کا ٹی "بھی بیدواقعہ بعینہ ای طری ند کورہے۔ ملاحظہ فرائے:
میں کی معتبر کتاب "فروئ کا ٹی "بھی بیدواقعہ بعینہ ای طری ند کورہے۔ ملاحظہ فرائے:
میں کی ایڈ ویسٹول الدّیو صری الدّی میں الدّی میں الدّی الدّی میں الدی میں الدّی میں الدی میں الدّی میں الدّی میں الدی الدی میں ال

"رسول الله طلقية ترسب مسمانوس سے بيعت فيد بارا بنا كيم الله الكه الله على الله على الله الله الله الله الله ال ووسر سددست مبارك برركا اور قرمايا بل بيعت عثال كي طرف سے كرد بابون."

حسرت سان رمنی اللہ عنہ کی خوش بختی کا کون اندازہ لگا سکتا ہے کہ باتی تمام صحابہ نے اسٹے اپنے اتھے ٹی کر پم علیا ہے و مت مبارک پرر کھ کر بیعت کی۔ لیکن حضرت حمال کی بیعت کی جب باری آئی تو ال کے باتھ کے ہوئے تی کر پم نے اپناد میت مبارک اپنے بیعت کی جب باری آئی تو ال کے باتھ کے ہجائے تی کر پم نے اپناد میت مبارک اپنے دوسرے دست مبارک پر دکھ کر الن کے طرف سے بیعت کی۔ سیجان اللہ ایہ مرتبہ بلند ملا جس کو ال میں۔

1." قرون كانى"، جار 3، مل 238 كاكب الروش

ے مت میں جر انتیل اٹین آئے اور مٹیع جمال مصطنوی سے پر والوں کو خداوند کر کیم کی طرف ہے میدمڑ د د جا تفز اسٹایا:

> نَفَدُ دَهِنِيَ اللّهُ عَنِي اللّهُ وَمِنِيْنَ إِذْ يُبَالِعُونَكَ فَعَنَ الشَّعَوَةِ - (1) " مِنْك راضى مو كياب الله تعالى مو شين سے جب وردر خت كے يہج آپ كے وست حق برست برسر دھزكى بازى لگائے كى بيت كر رہے تھے۔"

یہ بیعت، تاریخ اسلام بل بیعت رضوان کے ہم سے مشہور ہے۔ آج مجمی اس کے لئم سے مشہور ہے۔ آج مجمی اس کے لذکر دے ایمان کو جلدادر عشق کوئی توانا کیاں نصیب ہوتی ہیں۔

وس بیعت کی اطل ع جب افل مکه کو فی توان کے اوسان خطا ہو گئے اور جس مے وہر می کا وہ آپ تک مظاہرہ کرتے رہے تھے ماس کی تندی کا فور ہو گئے۔ان ٹس سے جو ہوگ دیر ک اور دور اندلیش تھے ، وہ سر جوڑ کر بیٹے اور اس علین صورت حال سے عہدہ بر آ ہوئے کے لئے غور و قشر کرنے <u>گئے۔</u> طویل بحث و حمیص سے بعد اس متبجہ پر بیٹیجے کہ بہتری اس میں ے کہ نی کریم علی ہے صلح کے لئے سلسلہ جنبانی شروع کیاج عے اور انہیں یہ کہاجائے کہ دواس سال وائس ملے جا عیں اور آئندہ سال آگر عمرہ کریں۔ یہ لوگ مکہ کو تین دن کے کے خالی کر دیں مے۔وہ تین دن بہال رہیں، تمازیز میں اور طواف کریں۔ مفامر وہ کے ورمیان ستی کریں، قربانیال دیں اور تمن روز کے بعد واپس مبلے جا کیں۔ جب اس تبویزیر ووسب لوگ متنق ہو مکھ توانہوں نے سہیل بن عمرو، حویلب اور مکرز کوا ہے نما تھے بنا كربار كاور سانت جن بيجار ونهول في سبيل كوخاص طورير تاكيد كى كدتم جاؤ منكح ك لئ بات چیت کرو نیکن اس شرط ش کوئی کیک نند و کھاؤ۔ وہ اس سال شرور واپس جا کی ور نند سارے عرب میں ہماری رسوائی ہوگی کہ مسلمانوں نے ابل مکہ کی منشا کے خلاف ہزور شمشیر عمره كياب يسهيل اين ساتميول كو بمراه لے كربار كامر وراتباء من حامر بول حنور نے جب سہیل کو دور ہے آتے دیکھا تو فریلیا قوم نے اس فیص کو بھیجا ہے، معلوم ہو تاہے کہ دہ من کرنے پر آمادہ ہیں۔ نیز فرمای میں سنگا المفریق اور تمہاراکام آسان ہو کی ہے۔ حضور عليه العسوة والسلام جارزانو بوكر جيثه محية عباده بن بشر اور سنمه بمن اسعم جسبوسا

ے سرول پر حود سے اوے تھے وو جھے کی طرف مودب کھڑے ہو گئے۔ مسئل آیا اور و زانو ہو کر بینے کیا سلے کے بارے علی منتقوشر وٹ ک۔ سسلہ کام کا فی وی تک جاری رہا۔ ا آنائے منتظو آوازیں بلندویت ہوتی ہیں۔ عماد بن جشر سے ندر باکی میول نے مسلل کو كيديد كاورسات على بند أواز عيت مت كرو ساد عصى برود عالم مان كرو حلقہ بنائے جینے ہوئے تھے۔ طویل گفت و شنید کے بعد جب صلح کی شر اللہ یہ الفاق رائے ہو سمي توصيح نام كو هيد تحرير شي لائے كے لئے تھم دوات اور كا غذ مكولي كيا۔ حضور في كريم مَنْ الله الله الله الله الله والله والله والله الكيل المسلم في كا المنظم الله والله والله والله ے بھا۔ او معرت علی للمیں مے واحدرت عالد صنور نے معرت علی کو لکھنے کا علم دیا۔ فريم الكو بشيدا مليو الزَّحْدُن الزَّجِينِية سيل رَّب الله ، كن لا بم رحمن كو ليس جائة . وو تعموج ہم لک کرتے ہیں مین پارشیدن الله تھ سلمانوں کو اس کی بہ جوئ سخت ناکوار محزری انہوں نے کی بیک اف تی لی حمن ہادر ہم میں تکسیں سے۔ اس نے کہا مراس بات بر معریں توہم اس بات چیت کو بہیں فتح کرتے ہیں۔ اس وسلامتی کے نبی نے عظم ویالکمو پائٹیلف ملفظ معرت علی کرم الدوجہ نے فرمان رمالت کے مطابق کنما ولشيئة اللهدك فريونكس هذا فدرشط متر منتار المنار المناد والماني برودي جراري تحدر سول الشائے ملے ك ب-"رسول الله كا تغظ من كر سيس مكر بحر كا كينے مكا سارا حكوالوي بي مراكم م يكوان كارسول التي و آب كي فا اللت كول كرت آپ کھیں جر بن میدانشہ مسلمالیہ سہیل کی مکل جو یہ سے بی جرے بیٹے تھے اب اس ک دوم کی جویز نے ان کوم اوا حق ن بنادیا. سب سے کہد محد رسول انتدی کھما با عادر فلد بان مستنی اس بات مر معرفے کر فر رسول اندی لکم جائے گا۔ آپس بی علی کی ہو ری تھی اور آوازی باند ہوری تھی۔ پیکر رحت ور اکنت میک دونوں کو فاموش ہوئے ک تر فیبدے رہے تھا اور است میا ک سے خاصوش اوے کا اثارہ کرد ہے تھے۔ سیل كالكياسا فحي تويلب سعري تقوير جرب ينابوا تعالورائع تيريد ساحي كرركوك رواق مَا رَأَيْتُ لَكُمُ الْمُولِمُ اللهِ يَعِهِ فَرَنْ مَوْلَة كَد عَل فِي كُن وْم كواسط وي ك بارے شرال شدت سے احتیاد کرنے والا فیص دیکھا۔ کام اللہ کے رسول نے تھم دیا، اے على النَّا فَلَقَدُ بَنْ عَيْدٍ اللَّهِ مَا لَمُنْ مِن عَمْد بن مِدالله بورا ميكي تعظ تعيس-"(1)

227 Jan 1 30 "Ex 18 CO1"-1

میاں ہم میلے اس منع نامد کی ہو بہد مہارت نش کرتے ہیں اس کے بعد جن شرائط پر محابہ کرام کے حکوب علی اضطراب و ب میٹی پیدا ہو گی اس کا تذکر ہ کریں گے:

إِنْهِا اللّهُ وَالْمَا اللّهُ اللهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

(1)

 ھیے جا کی سے اور آئندہ سمال اپنے سجابہ سمیت ہمرہ اوا کرتے ہے لئے

الرکوئی بخصیار نہ ہوگا اور مگوری بھی نیامول میں بند ہول گو۔"

اس سحاجہ ہر حضور سرور جام شکھ کی طرف سے سید تا ابو بکر صدیق سیدتا ہمریں خطاب، فید الرحمٰن بن عوف، سعد بن ابی و قاص، عنان بن عفان، ابو حبیدہ بن جراح اور محد بن سمر بن ابی و قاص، عنان بن عفان، ابو حبیدہ بن جراح اور محد بن مسمر رضی اللہ حنہم نے اور مشر کیمن کمہ کی طرف سے حویطب بن عبد المزی، محرز عدام اللہ عنہ کمرز ما حقومی بن عبد المزی، کمرز ما حفومی بن عبد المزی، کی مرز ما حفومی بن عبد المزی، کمرز ما حفومی بن عبد المزی، کمرز ما حفومی بن عبد المزی، کمرز ما حفومی بن حبد الکریم کو ما حفومی بن حبد الکریم کو ما حفومی بن میں بنا میں بنا میں میں بنا ہو جبد الکریم کو ما حفومی بنا میں بنا ہولیا ہول

اس معاہرہ کا اصل مرکاروو عالم مقطیقہ کے پاس رہااور اس کی ایک نقل سہل کودے دی گئے۔ جب حرب قبال سرکاروو عالم مقطیقہ کے پاس رہااور اس کی ایک نقل سہل کودے دی گئے۔ جب حرب قبال نے معاہرہ کی یہ شن سی کہ ہر قبیلہ آزاد ہے جس قرائی کے ساتھ جا ہے ای دو تن کامعاہرہ کرلے تو تی خزاعہ نے اس وقت اطلان کرویہ فیٹ مَنْ خُلُ فِی عَقْدِیا کُلُ مَنْ مُنْ خُلُ فِی عَقْدِیا کہا کہ کہا کہ سر تھ معاہرہ کرتے ہیں۔ "بنو کرنے کہا کہ ہم قرائی کے سرتھ معاہرہ کرتے ہیں۔ "بنو کرنے کہا کہ ہم قرائی کے سرتھ معاہرہ کرتے ہیں۔ "بنو کرنے ہیں۔

مسلمانوں نے معاہدہ کی جب یہ شرائظ سیں تو ان پر رق وائد وہ کا پہاڑ اوٹ پڑا۔ ان کی غیر ت دیرتی ہے کہ گار اگر سی تھی کہ حق و صداقت کے علمبر وار ہوتے ہوئے وہ باطل ہے وب کر صفح کریں۔ راہ حق جی جان دے دیااور سر کنادینا انہیں ہر گز گران نہ تھا لیکن یہ بان دے وب کر صفح کریں۔ راہ حق جی کہ کفار من وفی شرائظ پر ان سے مسلم کر ٹیس۔ ہر مفض ر نجیدہ فا طر تف ہر دل جی ہے جی کہ کفار من وفی شرائد پر ان سے مسلم کر ٹیس۔ ہر جی وب بان نظر بھی منظر بند عالت جی اور ہے تھی اور می قراری تھی حتی کہ دھنرت فاروتی احظم جیں بانغ نظر بھی منظر بند عالت جی ایسے تھی اضطراب کا اظہار کرنے پر ججود ہو گیا۔ ایک اللہ تعالی کا نی تھاجس کی نگاہ تو سان خوش آئے کند میا گا دور حوا آپ کو دیکھ رہی تھی جو مستقبل قریب پر اس معاہدے کے مر حب ہونے والے تھے اور ایک بار فار صدیتی اکبر کی شخصیت تھی جس کے دل جی اطمیقال باور سکون تھا۔ اے بیتین تھاکہ اللہ تعالی کا در مول جو شخصیت تھی جس کے دل جی اطمیقال باور سکون تھا۔ اے بیتین تھاکہ اللہ تعالی کا در مول جو کہ ایک بندوں کی جمل گی اور ایک جانے کی تھیل میں بندوں کی جمل گی اور مر فرازی ہے۔

صحابه کریم خصوصاً حضرت فاروق بمظم رضی الله عنه کا اضطراب اور ب کل کی وجه

من ب حتى كد البير بقابر الناشر الله ش كفاركى بالا دستى تظر آرى حى بيد على البير محارات تف کد دوز عدو بھی ہول اور پھروں کے پہاری اٹی می مانی شراط پر مسلح کرایس۔ اسلام اور تغیر اسل می معمت و شوکت کے ارے میں بھتاکی کا جذب شدید تعد اتنی عی اس کی ہے چینی زیادہ تھی۔ حضرت مرجوانے مجوب بادی منابقہ کی شوکسد و سطوت کے سامنے می مطال دورال کی شوکت وسطوت کو یر کا کے برابر مجی تہ مجھتے ہے۔ جس کی خاك يا يركتهد ميو فرى ير ميكنه و له ميروله اور كبكتال قربان ك جا يحد تهداس سلطان مردول مرا یے سامنے ابوسٹیال اور اس کے حواری آواز او فی کرنے کی جرائت کریں وال جوده سومسمانوں کی خیرے کیلئے کی چیلنج فلد اگر جداس اضطراب کا منبح جذب ایرانی تعالیکن اس کی یہ وجہ میں تھی کہ دوسائج جو پر دو غیب کے بیٹے بنہاں تے اور جو محسیں اس معاجرہ کو تعلیم کرنے میں مضم تھیں، وہاں تک ہر یک کی رس کی نہ تھی۔ انہیں مصلیٰ کریم کی چھم مازان و كيدري حي اورجو بكروووات وكيدري حي راي حيداس ك مدين كان مدينيد بن و کھے ہوری واول کے ساتھ اس کی تقدیق کر ، ی تھی اگر معرت مدیق کی شان تعلیم على مد آفرين ب تو عمرت فاروق ك تؤب اور ب كلي مي قابل مد تحسين بـ آتے والوں کا مکالر انہیں کے واف ظاش ساعت قرامے۔ وولوں کے سیول می ملح ائالناروشن ہے اور وولوں کی شائیں آپ کادر موالیں گی۔

بادگاہ دسالت میں اپنے جذبات کے اظہار کے بعد حضرت مدیق کی خدمت میں ماضر ہو کر صفرت فاروق اپنے ب قاید جذبات کوج سازبان دیے جیں :

یا آبا بھی انیک طفا اپنی اللہ عقا "اے ابر کرا" اس صفور اللہ کے سے ٹی تبیل ہیں۔" قال بھی منور اللہ تو لیے "انہوں نے جواب دیا، بیک حضور اللہ تو لی کے سے

الما إلى "

اَلْتُنَا عَلَى الْمَنْ وَهُوْمَلَى الْبَاجِالِ "كَيابَم حَلْ ير فَهِي -كَيادِدوا على يرفيس-" اَلِيُسَى وَمُنْكَانَ فِي الْجُنْةِ وَمَلَنَكَ هُوْالِي جهرے متوں جند می فہیں۔ كيان كے متول في النّالِهِ وَوَرْخَ مِن فَهِي الْبَالِيةِ وَوَرْخَ مِن فَهِي النّالِهِ اللّهَالِيةِ اللّهِ اللّهَالِيةِ الْ

> ئىكى تىلى ئىلى ئىلىنى ئىلى ئىلىنى ئىلىن

كمنك ورفعي الدَّيْنَةَ في وينونا و " مجر بم دين ك سواحد على مدولت كول كوراكري

اور عمرہ کئے بعیرلوث جائیں حالا نکیہ اللہ تعالٰ نے البمی مهارے در میان اور ان کے در میان فیصلہ تہیں کیا۔"

مُرْجِعُ وَلَوْ يَعِلُواللهُ بِينَمَا وَ

اب شان صديق لب كشاموتى ب، فرمايا:

النَّهُ الزَّيْبُ إِنَّا لَا يَعْدُونَ اللَّهِ وَ "السيد فَعْس احسور الله كرسول إلى - وهاسية رب كى

نافرمانی نہیں کرتے

ڵٙؽٚڽۜؽۼۅؽ۫ۥۜؽٵ

اوروه آپ کامردگار ہے۔"

وهو كامرا

لَمَا السَّمْ اللَّهِ يَعَنَّ إِنَّا مَنْ مُنْ اللَّهِ مَنْ مَنْ اللَّهِ مَنْ مُنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مِنْ اللَّ

" قدا کی هم او وحل يريس اور ده الله كے سيج رمول

كوَاشُوانَهُ عَلَى أَنْعَقِ دَينَهُ

ريسول الله

حفرت عمرف ودأكما.

معيل مجى كواى وينايول كر حضورالله كريج رسول إلى"

وَانَا اللَّهُ لَدُ اللَّهُ لَا اللَّهُ اللَّهِ

حصرت عمر کے ذبین بیں ایک خنش اور مجی تھی، اس کو دور کرنے کے سے راز وال اس ار

نيومت ستديوجها:

الهميا حضور نے بيد خيش فرمايا تعاكم ہم بيت الله كي زيارت

أولكن كان عُسَنَا آنَهُ

255

كتأق أبنيت دَيْعُلُوتُ بِ

ادراس کا طواف کریں ہے۔"

حفرت صديل في جواب دا:

" بحک حضور نے مدبیان کیا تھا۔"

آخَاَغُيُرُكُ أَفَاكُ مَتَأْيِدُ الْعَالَمُ الْمُ الْمُ الْمُعَالِمُ الْمُ اللَّهُ مَا كَدِيمُ اللَّ مال فاند كعيد كا

طواف کرو کے۔"

حضرت عمر فے کہا، خبیں۔ صفرت صدیق نے کہا،

" بننیناتم کعبہ شریف کے پاس جانے والے ہواور اس کا

فَإِنَّكَ النَّهِ

.. طواف كر<u>ته والم جو</u>"

یہ کلمات جوان کی زبان سے نکے اگر یہ ان کا محرک جذبہ محبت قدر اگر چہ اس کا ہا حث

غیرت و حمید ایمانی حمی معاد اللہ کوئی ہے اوئی یا گستائی نہ حمی لیکن اس کے باوجود دہ ہیشہ اس پر افسوس کرتے رہے۔ آپ کے اپنے اٹھا ڈیشنے :

فَهَا ذِلْتُ النَّمَدَ فَيُ وَالْمُوْمُرُو الْمَلِيْ وَالْمُونِي وَالْمُونَى وَالْمُونَى وَالْمُونَى وَالْمُون مَنْ مُنْ يُوْمَهِنِ مَعَافَة كَلَامِي الَّذِي الَّذِي الْمُونِيُ الْمُلْتُونِ مَنْ رَجَعَتُ رَجَعَتُ وَجَعَرَكَ الْنُ يُكُونَ خَيْرًا - (1)

"بہ کلمات جو میری زبان سے لکے ،ان کی تاری کی کیا ہے ہی صدیے کر ع رہار روزے رکھتا رہا، لوافل پڑ متا رہا اور علیم آزاد کر تا رہا تاکہ جو لغزش مجھ سے اس دن امر زوجو کی تھی وہ معاف کر دی جائے۔ بہ سلسلہ میں نے جاری رکھا ہیاں تک کہ جھے اللہ تعالی سے رحمت و کھل تی ک قوی امید ہو گئے۔"

جب الن شرائظ پر اتفاق ہو ممیا تو سمبل نے کہائب آپ اے تحریر کردیں تاکہ کوئی فلط طبی ہدات ہو۔ مردری تاکہ کوئی فلط طبی ہدائد ہو۔ مردر عالم علیہ الصنوۃ والسلام نے سیدتا علی کرم اللہ وجید کو ماد فرماید آپ صاضر ہوئے تو معاہدہ تحریر کرئے کا تحتم فرمایا۔

> ى كَلْ لِعَيْنِ أَعْمَاهُ . فَكَانَى فَتَمَاكُ رُسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَ سُلْقَ بِيَهِ ؟ وَكُنْتِ مِنْ المَا مَنَالُهُ عَنَيْدِ هُمُنَدُ بُنَ عَبْدِ اللّهِ (2) "حضور في حضرت على كوفرين الى كومثادو آب في الكار كردياور

> > 1\_"سبل الهد في "، جند 6، سلح 87 2. لاه يام الموقعي، "ولا كل البوة "، جند 4، ملح 146

رسول الله عَلَيْ فَ اللهِ عَلَيْهِ فَيْدَهُ بِي عَبْدِ اللهِ بِي عَبْدِ اللهِ بِي مَعَاجِهُ بِي اللهُ عَلَيْهِ فَيْدَهُ بِي عَبْدِ اللهِ بِي عَبْدِ اللهِ بَعْدِ بَعْدَ بِي عَبْدِ اللهِ بَعْدِ بِي مَعْدِ اللهِ بَعْدِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

أيكتب عن البحد يرفزاني المتركان وقد سلاو ورفا

"سبحان الله أكياب شرط بهى المعى جائے كى اكيك هخص جو معمان بوكر بهارے پاس آئے كا، اسے بم كس طرح كافروں كے حوالے كردي محر"

"بان! للمى جائے گى، جو فض جميں جيور كر ان كے پاس چا، جائے گا، اللہ تعالى اس كو اپنے ور رحت سے دور كر دے كا بور جو ان شى ہے تعادے پاس آئے كا تو اللہ تعالى اس كے لئے كشاد كى بور نجات كار استہ بيد افر مادے گا۔"

سیدنا علی مر تغنی کارسول اللہ کے لفظ کو منانے سے انکار بااسید بن حمیر اور سعد بن عیادہ کاامرار کہ محد رسول اللہ بن لکے جائے ، معاذ اللہ کسی افر مانی یا گرتا تی کے باعث نہ تی الکہ ذات یا کہ مسلمانی ہے جو تلبی والبحکی الن کو تھی ، یہ سب اس کے تفاضے اور کر شے تھے۔ اس کے صفور نے الن پر کسی حتم کی ناراضکی کا خیار خیس قربایا بلکہ ان کی طمانیت خاطر کا استمام قرباتے دے۔ بعیند یہ معالمہ حضرے فاروق اعظم کی بے چینی کا تھا۔ سر کارنے اس

1- "سل الدي"، ولدي سفر 89

ر ہی قلعائمی برہمی کا اعبار میں فرایا بک ان کے احمینان ظب کے لئے النس اپنے منعب نوت اور علم خداد اوک طرف متوجہ کرتے رہے۔

ا بھی معاہرہ تھیا جارہا تھا کہ کؤر کے تی تحدے سیل بن عرد کا لاکا ایو جندل جو مسلمان

ہو چکا تھا اور خصر نجروں میں جگڑدی کی قدار نجروں کو کھیشا ہو امد جیرے کے میدان میں چکی

گیلہ مسلمانوں نے ویک تو ان کی فو تی کی مدن رہی۔ جیسے تپاک سے ایو جندل کو فو تی

آمدید کیلہ اس کیا ہے سیل اجھوری اس نے اپنے بیٹے کو دیک تو فسر سے ہے ہیں ہو

میلہ ایک خدر دار مجنی بخری اور اس کے مند بہ جیم ضریس نگا اگر ورا کر دیں، اسے اور یان

میل ایک خدر دار مجنی نگا اور کہنے لگا ہا اور ( میل کے ان پر جیم ضریس نگا اگر ورا کر دیں، اسے اور یان

میل کر تا جولید صفور نے فرمیا، المی معاہرہ تھا جو دہا ہے، اس کی والمی کا یش آپ سے

ہوئے معاہرہ اس دقت واجب العل ہو تا ہے جب فریش اس پر دعود کر دیں۔ اس نے

ہوئے معاہرہ اور کا اور کہن میل اور کہن سیل اور کہن سارے معاہرہ کو کا اس مرا ہوری کر دیں۔ اس نے

دور باکہ صفور نے سیل کو کہن سیل ایم ہو تا ہے جب فریش سارے معاہرہ کو کا اس مرا ہوری کو اس کے دور کا اس نے اس مندی کی بھی ہوا در کے۔ ایو جندل نے دیکھا کہ نے بھر کا الم

یا آبا بید ال المست و المسترد المسترد

852 3-12 14 " 18 1 - 1 - 220 3 1 1 14 - CHUCCH". 1

ك مارك ساتميوس في النياة كاك ممل كى التداء كرت بوع احرام كمول دي اوراي جانورول کوؤ کے کر دااور مینی سے مد ویکر ان تسمیم ورضام اجمعت فرماے مدینہ طیبہ ہوئے۔ آپ کویاد ہوگا کہ فرو ہ بدر میں مسلمانوں کو دیگر اموال ننیمت کے علاوہ ایج جہل کا ٹامی مرای اونت مجی منیت میں ملا تھا۔ ان ستر او نؤں میں جس کو تریاتی کے لئے حضور مرو لائے تھے، یہ اونٹ مجی تھا۔ ایک روزیہ دوسر سے اونوں کے ساتھ چر رہاتھا کہ وہاں سے ہوگ نظا اور حدیدے سے گزوتا ہو اپ کر مہیجا اور ابر جہل کے محری جا کر کھڑا ہو کہا۔ عامر ین عند انساد کیاس کی علی شریس بیچے بیچے کے ادرا سے ڈھوٹڈ ٹکالار اس کے کے بی قادد تھے۔ اس کے کندھے کوز ملی کر کے خون بہ دیا تھا جو اس بات کی شافی تھی کہ یہ اونث حرم میں د فاكر سے كے لئے معموص كرويا كيا ہے۔ احتى او كول فياس اونت كووالي كر و بینے سے انگار کر دیا۔ سہیل بن عمر و کورے چلا تو اس نے تھم دیا کہ وہ اونٹ واپس کر دیں۔ انہوں نے اس کے برالے میں سواو سدرینے کی پیشکش کے۔ سر کاروو عالم نے قرمیا، اگر میں ئے اس کو قربانی کے ایک امر دن کی ہو تا تو ہم ایس کر لیتے لیکن اب میں تبیل ہو سکا۔ پینا تھے اس اوتث کو حضور نے ذیح فرمایا او کی دوسرے محاب کو مجی اس میں شریک کیا۔ ہر اونث على مات مات أوفى شريك ك كا كار تر رحمت في النااد نؤر على ع الى اونك مك بیج تاک مروه کے یاس حمور کی طرف سے تبیل وَن کیا جائے۔ طلح بن میداللہ حيد الرحن بن موف، حال بن عفان رسى الله منهم الى الى قرباني كا ونك ساته كا مع لائے جو سرخ چڑے ہے منا ہوا تھا وہاں اپنے تام خراش بن امیہ لکھی کو طلب کیا سر مبارك كا حلق كرايا كيسومائ مبارك ياس عى ايك در شعد تمااس يرؤال ويدع ميك لوك آئے تھے سوے مبارک لے جاتے تھے جس کیاس زیادہ ہو سے وہدومر ول کو بھی حصہ ويتار حطرت ام عماره و منى الله عنها في محى كافى موسة مبارك في ال كاب معمول تقا كر جب كوكي مخص بار موتا لواس أن كيموول كود حوشى اوربيد وحووب ال باركويل تمل وویاراند تعالی کی مریاتی اور و مووان کی برکت سے شغلیاب ہو جاتا تھ۔(1) حنور انور سالي مديب على انيس وجي ول قيام فرماري الل عرصه جي سحاب كرام

1\_" مل البرق" دجائدة المؤرقة

ا پنے آتا علیہ الصافیۃ والسل م جمہیں وکی کر ال کے ایال واجان بی طریر پہنگی ہوتی اپنے کی ہوتی اپنے کی ہر ہوں ال محیرب کے مداواد کمالات کو دکی کر الن کی مجت اور عقیدت بی ہے انداز اضافہ ہول الن تمام واقعات کا حاط کو شاکہ بہال ممکن نہ ہو لیکن ال سے بالکل صرف نظر کرنا مجی محروی سے۔اس لئے بلور حمرک چندوا تھات اندالی طور پر بیش خدمت ہیں۔

مرہ کرنے والول کے اس کاروان میں جو لوگ شریک تھے ان کی تعداد پندروسو کے اتر بہ تھی ان کے طاوہ ان کی مواری کے جانور تھے ال او نول کا گان تو جو قربانی کے لئے ساتھ بھی تھے جال اتنا گئی ہو وہال افتاف افراض ہے "نے والول کا تا تا نگار جتا ہے۔ موسم جی شدید کر می کا تقد ان سب مغرور تول کے لئے جس قدر کثیر مقد اور میں پانی کی مغرور ت کے اس تھر کر گئی مقد اور میں پانی کی مغرور ت کے اس کاروان نے اپنا پڑاؤ کیا وہ ال جنے کو اس کا آپ بالمانی اندازہ لگا کتے جی اور جس جگر اس کاروان نے اپنا پڑاؤ کیا وہ ال جنے کو کی جش جے دو سارے ویک جو جی تھے قرب وجواد میں کوئی چشہ یا ندگی تالہ نہ تھا۔ سب کے جس و شواری کا مسلمانوں کو سامنا کرتا پڑاوو پانی کی قلت تھی لمام جمل المام بخاد کی سے بہلے جس و شواری کا مسلمانوں کو سامنا کرتا پڑاوو پانی کی قلت تھی لمام جمل المام بخاد کی صوب ہوئی تی رحمت میں گئے تھو ایک جو جو تا سر بر تن سامے رکھا تھا اس سے حضور وضو کر ہار ہے تھے لوگ گھر اے ہو جسور کی طری سے جو جمان انکام کیا بات حضور کی طری سے جو جمان انکام کیا بات حضور کی طری ساتھ کی شروضو کے لئے جو میں بائی کی مرحمت میں شروضو کے لئے جو تا سری تی شروضو کے لئے اس کے براس بائی کے جو حضور کی طری ساتھ کی شروضو کے لئے بات کے اس کے براس بائی کی جو حضور کی طری ساتھ کیا ہوئے ہے۔ جو جمان انکار سے بائی ان بیس ہوئی تیں ہے تاکہ انم گئی شروضو کے لئے باس بائی کے جو حضور کی طری ساتھ کی شروضو کے لئے بات کی ان کی کاری کی گئی شروضو کے لئے بات کی اس کے براس بائی کے جو حضور کی سامنے رکھا ہوئے ہو

لْرَضْعَ يُسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَنُو يَدِوَ فِي الرَّوْقِ وَ جَعَلَ الْمَنْدُ يَتُورُ بَيْنَ آصَالِهِ وَمُثَلَ الْمُيُونِ فَفَعَ بُرُّ وَوَعَفُوا عَالَ كَفِرُكُنْ مُعْ فَالَ وَمُنْ وَرِنْهُ اللهِ كَانَ تَا كُنْ فَتَ عَضْراً وَمَنْ (1)

حضور کی الگیوں ہے ہی لیانی است الگا جس طرح چشموں ہے پانی بات ہم ایک ما کو ہوتے تب باو ضو کیا۔ جس نے ہو جہاتم کتے واک تھے معرت جائد نے کہ اگر ہم ایک ما کہ ہوتے تب محک کا فی تھا۔ ہماری تھراو بندروسو تھی۔

ایک وفعہ حضور انور منطقہ کو اطلاع ال کریائی تلاب ہے اوگ بہت پریشاں جی حضور کے بہت پریشاں جی حضور کرینا فی سے ال فرمائی اور و عاما کی تحریف رسائی منظولا اس سے آل فرمائی اور و عاما کی

1.16 و كل الحالية " بلدة مثل 118

مگرومیاتی ای کنو میں شی ڈال دیا بھی وی کے بعد وہ کوال نیاب یاتی ہے جر کیا خود سیر ہو کر بہا اپنی سوار اول کو چاہید بید سنسلہ جاری رہا یہاں تک کہ مسلمانوں نے بہال سے کوئ کیا آخری وقت تک وہ کوال جراد ہد(1)

ای سفر بھی واپس کے دقت جب مراانگہر ان سے گزد کر مسفان پہنچ تو دہاں سامال خوراک خم ہوگئ فاقد کی دجہ ہے ہوگئے۔ بن بیٹن ہوگئے سحابہ نے فر فس کی بار سول اللہ! اجازت ہو تو چند سواری کے جانور ذیج کر لئے جائیں گا کوشت پاکر کھا لیس ہے۔ ان کی ج بی ہالوں کو ترک کے گئی کر سے معلوم ہوا تو دوڑے آئے مر فس کرنے گئے۔ بار سول نے اجازت دیدی۔ حضرت مرکو معلوم ہوا تو دوڑے آئے مرفس کرنے گئے۔ بار سول اللہ المجی سفر بہت سباہ اگر س طرح سواری کے جانور ہمے دی کرنے شروئ کردیے اللہ المجی سفر بہت سباہ اگر س طرح سواری کے جانور ہمے دی کرنے شروئ کردیے تو ہدینہ طب کھے چہاں گا کہ اوراگر راست میں کی دشن سے آمنا سامنا ہو کیا تواس سے کسے مشیل ہے۔ میری گزارش ہے کہ حضور سب کو تھم دیں کہ جس کی کے باس کی نے کی کھی نے کی کھی ہے گئے۔ باس کی جادر پر اسمنی کردی جا کی۔

المتنا عوافية بالبردة كوت الله سيبوننا يدعونان

" پھر آپ اس پر برگت کی وی فرائی، یقیناً اللہ تعالی آپ کی وی کی برگت ہے جمیں اپنی منزل پر پہنچادے گا۔"

چڑے کا ایک و ستر خوال کھا ویا گیا۔ خضور علیہ الصلوة والسلام ہے سب کو عم دیا۔ جو
پہر کی کی کے پاس تقوا وہ لے آیا۔ کوئی سلمی ہم کھانا لا رہ تھا ور کوئی چنو کجوریں ما رہ تھا۔
جب سب سمامان اکنی ہو گیا تو وہ وہ ہم اتجا تھ جیسے ایک بیٹی ہوئی بکری جبکہ سیابہ کرام کی
تصداد چردہ سوے ذبادہ تھی۔ رحمت عالمیان اس فرجر کے پاس تشریف لائے اور زمینوں اور
تسانوں کے مالک خدا سے وعاما تی ہم سب کو کھ نے کی دعوت وی گئے۔ وہ وہ وہ فرم وہ ہم اندی نے سر ہوکر کھایا اور ای نہ ہوئی تھی اور فرم وہ ہم اور سے کا
دیسے اس تی اس سر اس میں ذراکی شہوئی تھی۔ اللہ میں ٹی کی جود وہ عطاکا یہ سنظر دیکھ کر صفور بنس
دیسے اس تی اس میں ذراکی شہوئی تھی۔ اللہ میارک خابر ہوگئے اور اربایا ا

الـ " قارقُ الخيس " وجذري صفحه 10

عَبْنَ وَيِنْ بِعِمَا إِلَّا عُهِبَ مِنَ النَّارِ. (1) "هل كوائل وينا مول كر الله تعالى ك مو كوئي خدا ليس مور على الله كا رسول مول مول مغرا النفس من قات كرے كالفر تعالى سے كوئى بنده جوال دو حلینتوں یر ایال د کمتا ہے محراس کو اٹک سے مذاب سے بھالیا ہائے گا۔" حضورنی کر یم میکاف جب محان کے مقام پر بہنچ جو کمہ سے پھیس میل کے فاصل م ے واقول بھن کراع المحم کے مقام پر پنجے توبیہ سورہ مبارک نازل مور جس کی مک آیت کبیدہ خاطر ہو اور جن شرائلا کے وحث تہارے دی فزرہ ہو گئے جں اسر حقیقت جی فتح مین ہے۔ چنا مجہ چند مال بن تی جب اس معابرہ بن مطعم برکات کا تھیور ہوا تؤہر ایک کو یا اعتراف کرنایز اکد واقعی بید مع اسلام اور بادی اسلام کے مش کی سحیل کے لئے ورامت مسلمہ کے لئے ایک معیم الثان من حمی کار سن ال شرائد کو مال کر مسلمانوں کی آزاد حیثرید کو کوا حمیم کری تفاد وہاب اٹی قوم سے بہتے ہوئے چند افراد کی ٹور تیس تھے بلکہ ا كي آزاد قوم يح جركي آزاد مككت تحي جس كاسية مدويار حقوق ح اوروالوك جو اس کی اس حقیقت کو تعلیم کرنے کے ساتھ تیار نہ ہے ، انہوں نے بھی آج اس حقیقت کو کنیم کر لیا تھا۔ نیز مسم ہو جانے کے بعد کمہ اور مدینہ کے درمیوں حالت جنگ کی کیعیت التنام يذير اوكى اور "ف جائد يا بنديال الحد كى تعيل يد نيد تبلغ اسلام كاكام اس زور شورے ہوااور ایک کامیر بیال حاصل ہو کی کہ محزشتہ انس سال کی جدد جہد ایک طرف اور مسلم کے بعد دو سال کی مبدو جدا یک طرف۔ آپاک کے قبائل فوج در فوج مدینہ طبیہ کا رخ کردے ہے ہور حنور کے است حل پرست پراسلام توں کردے تھے۔ اس ستر عی صنور کے مرابع ل کی تعداد جودہ سو کے قریب تھی اوروہ سال بعد جب تھی کھ کے لئے صنور رواند ہوئے تورس بزار کا نظر جرار بھراہ تھا۔ نیز امن قائم ہو جانے کے بعد حضور عيد السلوة والسلام كويد موقع في حمياك جوعلاقية اللهم ك زير تلين جريك في ال على اسوای مکومت کو معلم بنیادول پر قائم کردی جائے اور اسوای قانون کے نفاذے مسلم معاشر وکو یک تی اور یکنزه تهذیب اور تهرب کے ساتے علی دھال دیا جائے۔

1. " على الهديّ" ، بلدة ، مخورة 9

اس ملے کا یہ فاکدہ میں پھے کم اہم فہیں کہ قریش کی جانب سے جب اطمینان ہوا تو صفور علیہ نے شال عرب اور وسط عرب کی مخالف طاقتوں کو صفر کرنے کی طرف توجہ میڈول لر مائی۔ صفور علیہ نے شال عرب اور وسط عرب کی مخالف طاقتوں کو صفر کرنے کی طرف توجہ میڈول لر مائی۔ صفح عد بیب کے شمن باہ بعد میہودیوں کے اہم مر اگز خیبر، فندک، وادی افتری، جبہ اور جوک پر اسلام کا پر جم اہرائے لگا اور وسط عرب شر مجسے ہوئے بادیہ نشین قریش کے صفف ہے ایک کرے حلقہ اسلام شمن داخل ہوگئے یا تہوں نے صفور کی افا عت تیول کرئی۔

اس مورت کے نازر ہونے کے بعدر حمت معالمین علی نے اسپے محاب کو فرہ ہا:

أَمْرِكَ عَنَى شَكَ اللّهُ إِنَّهُ هِي اَسَبُ إِنَّى مِنَ التُعْيَاجُوبِيُعَا ثُلَاكًا عُنْنَا هَنِيْنَا عَرِيْنَا لَكَ يَا رَسُولَ اللهِ - عَدْ بَيْنَ اللهُ لِكَ مَا خَايَفُ عَلَى بِلْكَ وَمَا ذَا يَغْمَلُ بِنَا - وَكُولَتْ عَلَيْهِ لِمِينُ وَمِلَ الْمُؤْمِرِيْنَ وَالْمُؤْمِنُ مِن جَنْبِ تَجَيْرِى مِن تَعْيَعِا الْاَنْهِ لَمُ خلِب يُنَ فِيْهَا وَيُكَفِّرُ عَنْهُ وَسَيَا يَهِمُ وَكَانَ وَلِكَ مِثْنَ الله وَوَرُزُ اعْفِيانًا

" چاشت کے وقت بھے پر ایک سورت نازل ہوئی ہے جو بھے دنیا کی تمام چے ول سے زیادہ محبوب ہے۔ (بید بات حضور نے تین بار فرمالی۔) می بد سے عرض کی میار سول اللہ! آپ کو الن گنت مبار کیس ہول داللہ تنائی نے آپ کو تو بٹاری کہ وہ آپ کے ساتھ کیا سالمہ کرے گا۔ آپ فرمائے ایمارے ساتھ ہمار ارب کیا معامد کرے گا۔ تو ای وقت یہ آب نازر، جوئی۔

بید ان المناوی المناوی قوراً عقالیاً (2) الین کا دافل کردے المان والول اور المان والول کو باخول میں، روال ہیں جن کے یہ یہ المان والول کو باخول میں، روال ہیں جن کے یہ در دور فرمادے گا ان سے ال کی ہرائے راکواور یہ للہ کے نزد کے برای کا میابی ہے۔''

1-اينا.س 97 2- س 10 گئے 5 جراکل این نے عاضر ہو کر بدیہ جبیت قیل کیا۔ پھر تمام سحابہ نے اپ آقاکی فتح

مین پردل کی گیرائے ل سے بعد خلوص میارک باد مرض ک۔

آئندہ ممال جب نی کریم معطفہ اپنے سی ہے کو بمراہ لے کر محرہ قف کرنے کے بئے

تو بف لا نے اور علی کیا تو فرمایا ہے جس کا میں نے تم سے وجہ کیا تھا۔ جب بہ جم کی میں

مکہ فتح ہوا اور کھیا کے گلید برداد نے کھیا کی گلید بارگاہ رسالت میں قیش کی تو حضور نے

قرمایہ: محر بمن فطاب کو میرے پاس بلد کر ناف جب حاضر ہوئے تو چائی کی طرف اشارہ

کر کے فرمایلیا کہ الذی الذی میں ایک کی میرے باس بلد کر ناف جب حاضر ہوئے تو چائی کی طرف اشارہ

کر کے فرمایلیا کہ الذی میں میں ایک کی میرے باس بلد کر ناف جب حاضر ہوئے تو چائی کی طرف اشارہ

کر کے فرمایلیا کہ الذی میں میں میں میں ایک کی تھی۔ "اور جب ا انجر کی کو

ارے اور ایک مناالین فاقت نظور و دی ہے ہو علی ہے مواند اور جب البر ان اور البران اور جب البران اور البران اور ا جمتہ الود ارم کے لئے حضور نے اور قات جی د توف فرمیا تو حضور نے فرمایا اے مرابعث اللّٰتِ فی

فلے کیا ہے ۔ وہ جو جس نے جہیں کہ تعالہ "حضرت عمر نے عرض کی میارسول اللہ! اسلام جس کوئی فتے مسلح مدیدے بڑی نہیں ہے۔ (1)

لَمَهُ لَوْتُ اللهِ ثَمَالَ وَبَرِكَانُهُ مَن لَيْنِ الرَّحْهُ وَالَهِ فَ هَمَانَا مِهِ وَالْقَلْدَالِ مِونَ الْهِلَّلُةِ - (2)

<sup>227</sup> J 1 14 " C+ 11 C+ 1-1

"الله تعالى كى رحمير اور يركتين نازل بول اس في رحمت برجس كے طفیل الله تعالى كى رحمت برجس كے طفیل الله تعالى عدم الله تعالى عدم الله تعالى الله تعالى

ابوبسير کي مدينه طيبه آيد

بزيره اشتعال المكيز حال معاض حنهول في بزير بزير ورف ثلابوس اور عالي همر فوب کوہلاکر کے دیاتی حضور نے مسلح کا معاہدہ کرے مر رہن حرم کو شانی خونریزی سے بھالیالور صلح والن کے اس معاہرہ کویار محمیل تک مہنیائے کے بعد رحمت عالمیان علقہ اپنے غلامان و فاشعار اور عاشقال د لفگار کے ہمرادید ہے: طبیبہ میں مراجعت فرما ہو ہے۔ انجمی چند روزى كزرے شے ك مك سے ايك لوجوال جو و فوت حل قبول كرنے كى إداش مى عرصه ور ازے اے خاندان کے جوروستم کا تحتہ مشل بنا ہوا تھ اور جے انہوں نے آپھی ر تجیروں یں جکز کر ایک نگ و تاریک کو تفزی میں تید کرر کھا تعل کسی طرح بی زنجیروں کو کاٹ کر ان کے متوبت فاند سے نکل جانے ہی کامیاب ہو حمیا۔ راد عشق د و فا کا یہ آبلہ یا مسافر سينكرون ملول كر مسافت يهاده طے كر كے اپنے محبوب كے قد موں على ماضر مو كما۔ روے جانال دیکھ کر قید دہند کی صعوبیں اور دان کی کوفتیں سب فراموش ہو تنس ۔ کو او دوزع سے کال کر قرووس بریں عل آگیا ہو۔ اسے بہال آئے ہوئے بھٹل عن دان كزرے ہوں كے كراكي تى آزمائش نے اس كے دروازے يرومتك دى اوراسے جو تكاديا۔ اس کے دو قریبی رشتہ وہروں اختس بن شریق اور از ہر بن عبد عوف التر ہر کی نے اپنا نظ دے کر فتنیں بی جا ہر کو بھیجا۔ بیہ قط انہول نے ٹی کرم کی لمرف لکھا تھا کہ 10 را ایک عربیہ ابو بعیر ادری اجازت کے بغیر یہاں ہے ہوگ کر آپ کے پاس بانی کیا ہے۔ لے شدہ معاہدہ کے مطابق اے جارے ال دو "و ميول كے جراد بھيج ديں۔ فتوس عامرى كے ساتھ جو دوسرا آدمی آواس کا نام کوٹر تھا۔ معرت الی بن کعب نے وہ خط بڑھ کر حضور اکرم مالته كوسناياتي كرم في ايوبعسر كوبل اوران ور آدميول كر حوال كر ديااور فربلاتم ان وونول کے ساتھ ملے جاد۔ اس نے عرض کی میار سول اللہ! آپ مجھے کا قرول کے یاس مجھے رے ایں وہ مجھے آزمائش میں جاتا کرے مجھے میرے ایمان سے محروم نہ کر دیں۔ رحمت

عالم نے بڑے پیارے اعمانے سے استحق و لفکار کو فرمایا

يَا ٱبْالْبِصِيرِينَا قَدْ أَعَطِيْنَا فَوُلَا الْعَوْمُ مَا قَدُ عَلِينَا وَلَا يَصْلُهُ لِنَا فِي دِيْنِنَا الْعَدُدُ وَإِنَّ اللّهَ تَعَالَى جَاءِلٌ لَكَ وَ لِمَنْ مُعَلِقَ مِنَ الْمُسْبِهِ بْنَ وَرَجَّا ذَعَنُو مِنَا - (1)

"اے ابر بعیر اتم جانے ہو ہم نے اس قوم کے ساتھ جو معاہدہ کیا ہے اور جاراوین، ہمیں غدر کی اجازت نہیں دیتا۔ انقد تعالی حمیازے لئے اور تمہارے ساتھ جو مسمان ہیں ان کے لئے نجات کا راستہ ہموہر کر وے گا۔"

اس نے بھر عرض کی میارسول اللہ! آپ جھے مشر کین کے حواست کردہ جی۔ حضور نے فرمایا:

> إِنْفَلِتُ بَا أَبَالَهِمْ وَفَانَ اللهَ سَيَعَهُ لَكَ فَدَجًا وَ مَعَدُوبًا (2) "ابو بصير جل جاءً الله تعالى بهت جلد حيرى نجات اور رائى كادروازه

محول دئے گا۔" ا

محابہ کرام جوسر کار دوعائم کے راز دان منے۔ صنور کے ارشادات کے دور رس معانی پر جن کی نگاد تھی، دوچیکے چیکے اسے بٹار عمل دے رہے تھے کہ آتائے فرمادیاہے، بقیماً تیری

نجات كابهت جلد انتظام ہوئے والاہے۔

وہ دو توں آوی اور ایسیر کو اپنی گرانی میں لے کرروئد ہو گے اور ظہر کے وقت ڈوائلیفہ
پنچے۔ ابو بھیر نے مجد میں دور کعت تماز ظہر ادا گ۔ ان کے پاس ذاوراہ کے طور پر پچھ
کجوری خیس وہ نکالیں اور اپنے ساتھیوں کو بھی و عورت دی کہ وہ بھی آکر کھا تیں۔ انہوں
نے بھی اپنا تو شد واان کھول جس میں رون کے چیئر کلاے تھے سب نے جو پچھ تھا، ش کر
کھایا۔ ختص عامری نے اپنی تکوار دیواء سے اٹکادی تھی اور باتی کرے بھے۔ عامری نے
اپنی تکواریا سے نکان اور اسے اہر اکر کہنے لگا، عیں انی اس تکوار سے میجے۔ شام تک اوس و

رہ ہو ای نے کہ، بینک اس کی دھار ہوئی تیز ہے۔ بو بھیر نے کہا، ذر بھے دوش بھی ورش بھی دورش کے موالہ جب توار ایو بھیر کے ہتھ بھی آئی توانہوں نے بکل کی سر عت کے ساتھ واد کر کے خیس کا کام تمام کر دیا۔ پھر دہ کوٹر پر بھینے لیکن وہ بی گ لگا۔ انہوں نے اس کو پکڑنے کی کوشش کی لیکن وہ قابونہ آیا۔ دہ وہ بال سے بھا گا اور سید ہد یہ خیبہ پنچا۔ نی کمرم نماز عصر سے فار ٹی بو کر صحبہ کرام کے ساتھ ہم گلام شے کہ کو ڈود کھائی دیا، سائس پھولا ہوا ہے، بہد رہاہے اور چرہ پر بوائیال اڑ دہی چیں۔ جب خد مت اقدی بیل پیچا تو صفور نے دریافت کیا تھے گئی آئی اور کی نے میرے ساتھی کو صفور نے دریافت کیا تھے گئی مائی گئی ہوئی آئی آئی ہوئی اور بھی ہڑی مشکل سے جان بھی کر بیال آیا ہوئی، وہ بھی آرہاہے ،وہ بھی زیرو شری تھی تو نہوں ہوئی کر بیال آیا ہوئی، وہ بھی آرہاہے ،وہ بھی زیرو شریل چورڈے گا۔ وہ عامر کی کے اونٹ پر موار تھا۔ مہم سے دروازے پراونٹ بھی اور اینڈ در آپ نے اپناوعد و ہورا اور اینڈ در آپ نے اپناوعد و ہورا اور اینڈ در آپ نے اپناوعد و ہورا کر دیا تھ ۔ آپ نے بھی درواز اینڈ در آپ نے اپناوعد و ہورا کر دیا تھ ۔ آپ نے بھی در میں اپناوی بھی کر پھر حاضر ہو گیا۔ اور میں اپناوی بھی کر پھر حاضر ہو گیا۔ اور میں اپناوی بھی کر پھر حاضر ہو گیا۔ اور میں اپناوی بھی کر پھر حاضر ہو گیا۔ اور دیا اینڈ در آپ نے بھی در میں کہ کوری کی دوراز کی بھی کر پھر حاضر ہو گیا۔ اور دیا دیا تھی۔ آپ نے بھی در میں دوراز کی بھی کر پھر حاضر ہو گیا۔ اور دیا تھا۔ آپ نے بھی در میں دیا۔ بھی اپناوی بھی کر پھر حاضر ہو گیا۔ بھی اپناوی دوراز کی بھی کر پھر حاضر ہو گیا۔

وَيْكُ أَفِهِ وَسَمَّرَ مَرْبِ لَوْكَانَ مَعَهُ وِجِالَّ "مِعِنَ أَكُر سے آومی ل جاكی فریہ جنگ كی آگ فوب بجڑ كاسكاہے\_"

ابو بسیر نے متوں عامری کے کیڑے ہتھیاد اور اونٹ حضور کی فد مت ہیں پیش کر دیئے تاکہ اس سے پانچوال حصہ ے لیں۔ حضور نے لینے سے انکار کر دبا۔ فرای، اگر میں فسس اور تو وہ کہیں گے کہ میں نے وعدہ بو را نہیں کیا۔ تو جان اور یہ سامان ہے ان سے جد هر جمراتی میں ہتا ہے، چیا جا۔

وہ مدینہ طبیبہ سے لکل کر سیف الیحرے مقام پر آکر قیام پذیر ہو گیا۔ بعض کہتے ہیں کہ قبیلہ جمید کے علاقہ العیص اور ذکی امر وہ کے در میں آکر تیم کید ہے جگہ سیف الیحر کے قریب ہے اور مکہ کے تجارتی راستہ پر واقع ہے۔ جب سہیل بن عمر و نے یہ ساکہ الیا بھیر نے عامری کو قبل کر دیا ہے توال فی راستہ پر الرائی ہولہ وہ طعمہ سے کہنے لگا کہ ہم نے اس لئے تو محمد حصور نے بنا و محمد اللہ معمور نے بنا و محمد معاہدہ شہیل کی تھ۔ دو سمرے قریشیوں نے سنا تو کہا کہ حضور نے اپنا وعدہ پوراکر دیا۔ ہمارے آوی کو تمہارے آو میول کے حوالے کر دیا۔ راستہ میں اگر اس نے وعدہ پوراکر دیا۔ ہمارے آوی کو تمہارے آو میول کے حوالے کر دیا۔ راستہ میں اگر اس نے

تہارے ایک آوی کو حل کر دیا تواس کی د مدداری حضورے ما کد جیس موتی۔ ابوبسیرجب دید طیبہ سے لکے تھے آوان کے پاک مٹی بھر تھجوری مخیں۔ تمن دن تک ان م گزار اکیا۔ جب ساحل ہر بیٹیے تو محبلیال ال کئیں جو سمند دکی موجوںنے ساحل ہر مینکی تھیں۔ افتش ہون ہون کر بیٹ ہرتے دہے۔ اس بات کی اطلاح ان مقدم مسلمانوں کو بیٹی جو امجی تک مک شر اینے رشتہ داروں کے علم وستم کی چکی بیس پس رہے ہے۔ آہت آہت وواوک کمک کر ان کے یال مجھے۔ واقدی کے جی کہ صورت فار دق اعظم نے ان مفلو مول تک ابو بسیر کے بارے بھی جو فقر وز بال رس الت ہے لگا، تھا و د پنجادیا آب نے احمی میں ہے جس مایا کہ وہ لفاس جکہ اقامت کزین ہے۔ ابوجندل جس کواس كاباب حضورت زيروسى لے آيا تقاروه بحى سو و يكر مسلمانوں كے ساتھ سيف ابحر بيني ميدابوجندل كے منتجے سے يہنے ان لوكول كامير ابو بعير تعد جب ابوجندل بي مح قواس ا کروہ کی تیاد سے ان کے میر دکی دن گئی کیو تکہ وہ قریک تھے۔اس کے بعد مسلمانوں کی امت الاجدل كريد كرية كريد ال كريد على كروو توان كريو كون في سنا تووه مجر ان ك س تھ شامل ہو گئے۔ تی خفار ،اسلم اور جہد قبائل کے گی طال آڑھ مجی آگر ان کے ساجھ ال کے بہاں تک کہ ان کی تعداد تھی ہو ہو گئے۔ اکا دکا قریشی اُر اس کے بھے چڑھ جاتا آورہ اے کش کرویے۔ کوئی تجدتی قافلہ گزرتا تواے اوٹ لیے۔ اگر کوئی مقابلہ کر ؟ تواہے موت کے معاف اتارویے۔ ان کی روز مرہ کی کارروائیوں سے الل کم کے اوسان خطا ہو سنے۔ اور اور مجور ہو کر انہوں نے کفروشرک کے سال راحظم ابو مغیان بن حرب کو مجور کیا کہ دوی ضر خدمت ہو کہ حرض کرے کہ آپ ایج اومیوں کو اپنے یا س بالیس۔ ہم کوئی اعتراض نیس کریں کے اور اس کے بعد بھر اجو آوی آپ کے یاس جائے اسے آب اینے بس رکھتے ہم مسلی ہے گار شرط کو منہوخ کرتے ہیں۔ ابو مغیان اینے وقعہ کے ساتھ بار گاہ رساست میں حاضر جول بڑی منت ساجت اور چھڑ و نیازے یہ ورخواست بیش کی کہ اس شرط کو مفسوح کرویں اور ایر بھیم اور ایج چندل کووالی بار لیں۔ ر حمت عالم نے ان کی در خواست کو شر ف قبول بخشاور اینے دونوں مجاہدوں ابو جندل اور ابو بصير كي طرف بوازش نامه كلعاكد ودايية مسلمال سما تعيول كوجمراه في كريدينه طيب بینے جا تیں اور ہاقی لوگوں کو اپنے اپنے تھروں کو واپس ملے جانے کی بدایت کر دیں۔ آج کے

بعد کمی آریکی پر ادران کے کی کاروان پر دست تعدی در ازند کریں۔

جد سر ورع اُم کا گرائی اسالہ بھیر اور ابو جنول کے پال پانپی آوائی وقت ابو بھیر حالت مزئ جی شخص منام کا گرائی اسالہ بھیر اور ابو جنول کے پال پانپی آوائی وقت ابو جنول نے کمینے و مزئ جن شخص منام کی سے انہوں نے اپنے آقا کا عاطفت نامہ اپنے ہو تا جن سے کر پڑھنا شروع کیا کہ معمنوی منعم کی سے پر واز کر گئی۔ "واگلیڈیو وَانٹی کُلی اور اس کشتہ ناوک بھال معمنوی منافی کہ کو میں رکھ کر میروش کر دیا گیا۔ تقریباً ترب کی قبر کر دی جاکہ معمنوی منافی کہ تاریب کہ اور اس کشتہ ناوک بھال کہ "وائی کہ کار پر الواد کے پائی جی صبح بھیر کر دی جاکہ اللہ تعالی کے قام بدے جب اس مجمد جی اپنے پر وردگار کو مجدو کرنے سے فارغ ہوں اللہ تعالی کہ کے خوال کے مزاد میں اپنے پر وردگار کو مجدو کرنے سے فارغ ہوں اللہ تا تھیں ایک عاشق دمان کا کہ کار خوال کے مزاد کی دیا کہ وائی تعالی کیکھیے و مقالی کیکھیے کی اور میال کے مزالے کی و خوال کی در در کی در در کر در کو در در کر در خوال کی در کی در کی در در کی در کی

وہ ور شت جس کے بیچے بیٹے کر رحمت عالم مقادہ نے بید مطارق بن حبدالر حمن سے کچھ حر من کر ڈ فا کہ وسے خالی نہ ہوگا۔ لام بخاری رحمتہ اللہ علیہ ، طارق بن حبدالر حمن سے روایت کرتے ہیں کہ آپ سے کہا کہ ٹان کی کرنے کے لئے روانہ ہوا۔ میر اگزرا کی الی قوم کے پال سے ہواجو کماز پڑھ رہے تھے۔ جمل نے پو چھا یہ کیا ہے۔ انہول نے کہا یہ وہ ور خت ہے جس کے بیٹے رسول اللہ مقابلہ نے بیت رضوال لی تھی۔ جس کے بیٹے رسول اللہ مقابلہ نے بیت رضوال لی تھی۔ جس میں وہال سے صفر سے سعید بن مسید بن مسید سعید نے فردیا:

حَدَّةَ فِي إِنَّ اللَّهُ كَانَ فِيْمَنْ بَا يُعَرِّدُونَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْر وَسَلَّمَ قَضْتَ الشَّجَرَةِ فَلَمَّا خَرِيْنَا مِنَ الْمَامِ الْمَعْبِلِ لِمَيْنَا عِلَا خَدَهُ بَعْبِرُ مَلَيْهِ فَعَالَ سَوِيْدًا أَنَّ اَحْمَابُ عُمَّيْهِ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ يَعْلَمُ وَمَا وَسَلَّمُ اللَّهُ مُنْ الْمُعْدُومَ الْمُعْدُومَ الْمُعْدُومَ الْمُعْدُ " مجمع مير الد مينب في بناياكد ووالنالوكول الم جني بنهون الد الرود خت ك ينج مرود عالم الم بيعت رضوالن كي هي انهول في الرد خت ك ينج مرود عالم الم بيعت رضوالن كي هي انهول في قر بالإ الحك سال جني بم في عمره كرف ك لك وبال الم كرد من قو بمين ود در خت قراموش هو حمياكد كولن سريق بم اس كو بيج في عن كامياب تد جو شد البيخ والدكا به ادشاد نقل كرف معلوم بند بوادور حمين معلوم بو حمياكد به وه در خت معلوم بند بوادور حمين معلوم بند بوادور حمين معلوم بو حمياكد به وه در خت معلوم بند بوادور حمين معلوم بو حمياكد به وه در خت معلوم بند بوادور حمين معلوم بو حمياكد به وه در خت معلوم بند بوادور حمين معلوم بو حمياكد به وه در خت به قرقم بهتر جائح به و مي الدر خت به قرقم بهتر جائح به و حمياكد به وه در خت به قرقم بهتر جائح بهو ."

وومر فياروايت بيك

إِنَّ عُمَرَ بِنَ الْمُطَابِ رَوْنَ اللهُ عَنْهُ مَنْ مَرْ بِذَاكِ الْمُطَامِ رَوْنَ الْمُ الْمُطَامِ رَوْنَ ال فِهَابِ الشَّجَرُ يَا فَقَالَ آئِنَ كَانَتُ فَيَعَلَ بَعْنَهُمُ مِنِ يَعْدُلُ هُهُنَا وَبَعْضُهُمْ يَقُولُ هَهُنَا فَمُنَا كَذَا خَيْلاَفَ مَنَا لَا مُنَا اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ الله مِنْ أَذُوا فَقَدُ ذَهَدَتِ الشَّجُرَةُ .

" حضرت عمر منی للد عند اس جگه ہے گزرے جہال ہے وہ درخت عائب کر دیا کی تھا۔ آپ نے پوچھا، وہ درخت کس جگہ تھا۔ کسی نے کہا، اس جگہ تھا۔ کس نے کہائس جگہ تھا۔ جب ہوگوں کا اس ورخت کی جگہ عمل اختیاف برصالو آپ نے فرمایا، چلو آ کے چوہ وہ درخت عائب کر دیا عمل ہے۔ "

اس ورقت کو غائب کرئے بین کی صحتیں تھیں ،اللہ تعالی بہتر جا تاہے۔البنہ آیک بات واشع ہوگی کہ سیدنا حمر پر بیدائرام غلط ہے کہ آپ نے اس ور فت کو کاف ڈالا جس کے بیج بیعت رضوان کی گئی تھی۔ وہ ور فت قدرت ایس سے غائب ہو گیا کر لوگ کسی ووسر سے ور فت کو وہ ور فت سیجھنے گئے بھے اس لئے معترت عمر نے اس در فت کو کائے کا محمد سے در اور فت کو کائے کا محمد سے در اور فت کو کائے کا محمد سے در اور ک

1-" تاريخ الخيس"، جلد 2، سخد 2

وَالْصَلَوْهُ وَالسَّلَامُ عَلَى عَبْدِهِ وَجَدِيهِ وَجَدِيهِ وَصَدِيم سَيْرِياً فَعَمْرِ الْمَبْسُونِ وَمَنَ الْمَا لَمَ الْمَالِمِينَ وَعَلَى المِرافَظا هِرَيْنَ وَعَلَى الْمُحَالِمِ الْفَرْ فِي الْمَا لَمْ الْمَالُولِينَ وَعَلَى الْمُحَالِمِ الْفَرْ الْمَنْ وَعَلَى الْمُحَالِمِ الْفَرْ فِي الْمَالُولِينَ وَعَلَى الْمُحَالِمِ الْفَرْ وَمَنَ الْمَنْ وَمَنَ الْمَنْ وَمَنَ الْمَنْ وَالْمَنْ الْمَنْ وَمَنَ الْمَنْ وَمَنَ الْمَنْ وَمَنَ الْمَنْ وَمَنَ الْمَنْ وَمَنَ الْمَنْ وَمَنْ الْمَنْ وَمَنَ الْمَنْ وَمَن الْمُنْ وَمِن وَالْمُن وَمِن وَالْمُن وَمَن الْمُنْ وَمِن وَالْمُن وَمَن الْمُنْ وَمَن الْمُنْفِق مِن وَالْمُن وَمِن وَالْمُن وَمَن الْمُن وَمَن مَن الْمُن وَمِن وَالْمُن الْمُن وَمِن وَالْمُن الْمُن الْمُنْ الْمُن الْمُن الْمُن الْمُن الْمُن الْمُن الْمُن الْمُن الْمُنْ الْمُولُولُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ ال

## سال ششم میں جونے شرعی احکام نافذ ہوئے

ار فرمنیت نج

اس سال مج کی فرمنیت کا تھم نازل ہو لہ(1)

جد حاست احرام جس جنگل جانوروں کے شکار بریابندی۔

اس کی تنصیل آپ صلح مدیبیہ کے آغاز بیل پڑھ آئے ہیں،اس کے محکر اوکی مفر ورت تہیں۔ 3۔ حضرت کعب بن عجر ور منی اللہ عنہ کوجوؤں کی وجہ سے حالت احرام بیس سر منڈانے کی اجازت وسے دی گئی،اس کی تفصیل بھی آپ بیلغے پڑھ آئے ہیں۔

بمه نماز استنقاء کی اینداء۔

اس سال ماہ رمضان بیں سخابہ کرام سنے بارگاہ رمالت بی جا ضر ہو کر حرض کی،

یار سول اللہ اعر صد دراز گزر گیاہے بارش کا بیک قفرہ تک نیس پڑا۔ پانی کے ذخائر فتم

ہوگئے ہیں، گاس فٹک ہوگئ ہے، در شقول کے پتے اور کھال تک سوکھ گئی ہے، موسکی

ہوگ سے ہاک ہو دہے ہیں، غذا لی جاس کی تابالی کے باعث لوگ بھی فاقد کئی پہ مجور

ہیں۔ گاش تی تی تی تی تی نظر الی جاس کی تابالی کے باعث لوگ بھی فاقد کئی پہ مجور

ہیں۔ گاش تی تی تی تی تی تی مقرالی جاس کو جاست ہمارے کے بارش کی التجا ہے ۔ چائچہ ہی

ہیں۔ گاش تی تی تی تی تی تی ساب کے بڑے سکون وہ قار کے ساتھ عمد عمد گاہ کی طرف بیدل روانہ

ہوئے۔ جب عمد گاہ تک پہنچ تو امام الا نبیاء علیہ انسازہ و السائم نے باہی عت وہ رکعت نماز

استہ تاء ادا فر، لک دو توں رکھوں میں بائیم قرائت کی بہل رکعت میں مور و فاتحہ کے بعد

سی تی بیدا اللہ تو کی الی الی تاب معمول تھا کہ نماز عمد ہیں اور نماز استہ تاء میں کہ دو

مور تی تلاوت فرہ یک تے ۔ نمازے فراغت کے بعد او گوں کی طرف رخ الور کیا تھنی تھنی مور تی تاور کی الزاد کیا تھنی تھنی مور تی تاور کیا تھنی تھنی مور تی تلاوت فرہ یک رہے الی تھنی تھنی تھنی کے مداور کوں کی طرف رخ الور کیا تھنی تھنی تھنی مور تی تلاوت فرہ یک ان تاب کہ تازے مید کو الن کر کے اور میار کے اور الن کر کے اور میار تی تھنی کے مداور تی تاب کی کھنے تھی تھی دو

1- الداء المعنى بن كثر (701-774 م) "المعر والنوية" بيروت مورات و 1978 والمحروب ولا معروب مورات

شمنوں کے بل مینے اور وست و ما واق ہے۔ پہلے تھیر کی، پھر ہای اخاظ یار کاہ جیب الد ما و جی بارش کے لئے النباء کی:

الله عَلَى المُعَلَّى الله عَلَى الله عَلَيْكَ مُولِكًا وَحَلَا الله عَلَيْكَ الْمُولِكَ الْمُولِكَ الله عَلَيْكَ الله عَلَيْكُ الله عَلَيْكَ الله عَلَيْكُ اله عَلَيْكُ الله عَلْكُولُ الله عَلَيْكُ الله عَلْمُ عَلَيْكُ الله ع

<sup>1-</sup> الله في عمين عن ألد عن تحق العياد مكري (م 966ه)." بيريٌّ الخيس في الوال عمل تقيم" الإداري- سؤمره عبال مسيست البيادي: منوه 1

اک وقت مدید طیب کے اوپ سے بادل جہت کی۔ بارش دک کی اور اردگرو کے پہاڑ ول پر میڈ وقت مدید طیب کے اور اردگرو کے پہاڑ ول پر میڈ یہ ستار ہے اور آردگرو کے بہاڑ ول پر میڈ یہ ستار ہے کو ان کے آران کی آئے میں شونڈی ہو تھی۔ کو ان ہے جوان کے دواشعار ستا ہے؟ سپرنا مل مرتشی کرم ایڈ وجہ کھڑے اور مندر چدو فی اضعار بڑے کرستا ئے:

ۅٙٲؠٚؽۺؙڽۺۺۼۜؽٵڵڣؘڎٵڡؙڔۼۘڔۼڡ؋ ؙؙڲۺٲڶؙٲڵؽۺؙؽٷڝڡۼؙؖڸڵڵڵٳڮڶ

"وہ کوری رحمت والے جس کے رخ انور کے طفیل بادل پان ، کلتے ہیں اوروہ تیبول کی پناہ اور بو اوس کی مصمت کا کا فقا ہے۔" آیکونہ پار الْهُلَا لَكُ مِن اللهِ هَا يَشْجِهِ

فَهُمُ وَنُ أَمْمَةً وَكُوامِنًا

"آل باشم کے ہناک ہو نے والے مساکین اس کے دامن علی بٹاہ لیتے ہیں اور جنہیں اس کے بناک ہو اسان علی بٹاہ لیتے ہیں اور جنہیں اس کے باس بی بٹاہ لیتے ہیں وہ انعام واکر ام اور فعنل واحسان علی الحق میں الحق میں اس کے باس کی باس کے با

وَيَمَّا ثُمَّا يُعَالِمُ وَدُونَهُ وَكُنَّا مِيلًا

"الله ك محرى فتم اتم جموث كهدر ب بوكه هم مصفق كوبلاك كرديا جائة كابنسية تك بم ان كے سائے فتل ند بوجا عمى اور جباوند كريں۔" مراد مورد منتقى فيصر كر تحق ك

وَبُلْهِلُ عَنْ أَيْنَاءِ نَا وَالْفَلَاثِلِ

"وو سیجھتے ہیں کہ ہم البیس ان کے حوالے کر دیں مے وس سے پہلے کہ جاری لاشیں ان کے بردگرو تڑپ رہی یوں اور ہم اپنے بیوں اور م میو اول سے سب تجر ہو مجلے بول ۔"

5\_ حکم ظهار

اگر افہیں اپنے پاس رکھتی ہوں قو وہ بھو کے رہیں گے۔ نی کرم علیہ الساؤۃ الشم نے فرید میرے نزدیک آوازے دونا فرید میرے نزدیک آوان ہوگئے ہے۔ ارشاد سن کراس نے مند آوازے دونا شروع کر دیاور کہنے گی الی ایس اپنے دکھ وروکا فکوہ تیری پارگاہ یمی کرتی ہول۔
اس اشاء بھی حضور الور منظیم پر نزول دی کے آثار ناہر ہونے کے اور جر انسل اشمن سے آیات مباد کہ لے کر ماضر ہوگئے:

مَنْ سَيِمَ اللّهُ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُو

صنور نے قربایہ کار دوباہ تک لگا تارر دزے رکھ دانہوں نے مرض کیا بیار سول اللہ ایس دوبار کھاتات کھاؤں آل جبری بینائی کر در ہو جاتی ہے۔ صنور نے قربایہ کیر سرتھ مسکینوں کو کھاتا کھلاک انہوں نے مرض کی، میں اواستے مسکینوں کو کھاتا کھلاک انہوں نے مرض کی، میں اواستے مسکینوں کو اس وقت ہی کھاتا کھلا سکتا ہوں کہ حضور میری مدد قربا کی جہانچ مسکینوں کو اس وقت نی کھاتا کھلا سکتا ہوں کہ حضور میری مدد قربا کی جہانچ سر کار دوجائم ملکت نے انہی چدرہ صاح غدد وادر چدرہ صاح غلد فودالن کے اس اس طرح نصف صاح فی کس کے حمای سے ساتھ مسکینوں کو کھاتا

کمنائے کا نظام ہولہ(2) 6۔ حرمت شراب کا تھم

شراب كي حرمت كالتحم محس سال عن ازل مواج كريد اس بارست بين متعدوا قوال بين

<sup>1:50/17/91-1</sup> 

الین طاحہ تسطفانی کی مختیق ہے ہے کہ حرمت فرکا یہ تھم جھنے سال نازل ہو۔ علامہ انن اسماق کے نزدیک مغیور قول ہے ہے کہ شراب کی حرصت کا تھم سند 4 آجری میں نازل ہوں۔ وَاللّٰهِ تَعْالَىٰ أَعْلَمُ مِالفَتُولِينِ -

کوئلہ شراب اہل حرب کی عملی میں پڑی ہو لی تھی، کننی کے چدا قراد کے طلاوہ سب اس کے دلد ادو تے ، اس لئے بوے حکیمانہ اندازے تدر بچااس کی حرصت کے احکام بازل ہوئے۔ سب سے پہلے اس سلسلہ جس بیر آیت بازل ہو گی:

يَشْتُلُونَكَ عَنِ الْخَشِّ وَالْمَيْسِينَ قُلُ فِيهِمَّ إِكُثَّ كِيدٍ وَمَنَا وَمُ

"دو ہو چھے ہیں آپ سے شراب اور جو کے کی بابت۔ آپ فرمائے ان دو توں میں بدا گنامے دور پکو فا مدے بھی ہیں ہو گوں کے لئے دور الن کا گناو بہت بڑاہے الن کے فا کھے ہے۔"

بعدسه آيت نازل مولى:

ما تعید دن ای طرح آثر مورت کے "لا محراتے گئے۔ جس سے مورت کے سی بی بدل کررو کے اس وقت ہے کہ سی بی بدل کررو کے اس وقت ہے آ بیت کریر بازل ہوئی:

يَّا بِهَا الْيَزِينَ الْمُوْالِا تَعْرَبُواالصَّلُوْقَ وَأَنْتُوسُكُوْرِي حَتَّى مِدِمُوْا مَا تَعْوَلُونَ -سَنْسُوامًا تَعْوَلُونَ -

"اے ایمان داواند قریب جاؤ نرز کے جیکہ تم نشر کی حالت میں ہو ایمان تک کرور (زبان سے ) کہتے ہو۔"

اس آیت کے زوں سے او قات نماز یس شراب لوشی ممنوع قرار دے دی گید ہوگ دیں اس آیت کے زوں سے او قات نماز یس شراب لوشی ممنوع قرار دے دی گئید ہوگ دیے او قات یس اب یہ شوق ہور کرتے جن جس کوئی نماز نداداک جاتی ۔ کشر مشاہ کی نماز کے بعد تاکہ نماز نیم تک انسان ہوش کے بعد تاکہ نماز نیم تک انسان ہوش میں آ جائے۔

پھر ایک مرتبہ حضرت عنبان بن بالک نے احب کی و اوت کی۔ ان مرحوین جی حضرت سعد بن افیاد قائل جی شفد میز بان نے اون کا بجونا مواسر چیش کیادراس کے بعد شرب سے مجمانول کی تواضع کی بجان تک کہ دواس کے فشہ سے مخور ہو گئے۔ مد ہوشی کے عالم شراب سے مجمانول کی تواضع کی بجان تک کہ دواس کے فشہ سے مخور ہو گئے۔ مد ہوشی کے عالم شران انہوں نے پی مدر آاورا سپنے حالم النادر قبیلہ کی مدر وستائش میں ذیمن و آسان کے قلا ہے طانے شروع کر دیئے۔ حضرت سعد نے مد ہوشی کی حالت بھی ایسے شعر پڑھے جن میں انصار کی جو تھی۔ ایک انصار کی حضر سے سے قانو ہو میں۔ اس نے اون کے جزئے کے جزئے کی ہوگئے۔ حضر سے سعد نے مرب دوشد یوز قبی ہوگئے۔ حضر سے سعد نے مرب دوشد یوز قبی ہوگئے۔ حضر سے سعد نے بارگاہ رسالت بھی دکتا ہے۔ کو محضرت محمر یہ دے بارگاہ دوشد یوز قبی ہوگئے۔ حضر سے محمد نے بارگاہ در مالت بھی دکتا ہے۔ کو محضرت محمر میک وہاں موجود تھے ان نہول نے منا تو کہا آلکہ ہوگئے۔ منا تو کہا آلکہ ہوگئے۔ منا تو کہا آلکہ ہوگئے۔ کا دائی دفتہ مورة الما کرہ کی ہاں موجود تھے ان نہول نے منا تو کہا آلکہ ہوگئے۔ کا دائی دفتہ مورة الما کرہ کی ہا کہ الشدائم اس کے بارے شی کوئی واضح تھم کازل فر مالت وقت مورة الما کرہ کی ہا کہ اللہ ہوگئے۔ آب نازل ہوگئی المائی کی آئے تا تال ہوگئی۔

كَانَهُا الَّذِيْنَ الْمَثْوَا إِنْهَا الْفَكُرُ وَالْمَيْسِينُ وَالْأَنْفَابُ وَ الْأَنْفَابُ وَ الْأَكْرُ لَامُ رِجْسُ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطِينَ فَاجْتَلِبُوهُ لَعَكُمُّوْ الْأَكْرُ لَامُ رِجْسُ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطِينَ فَاجْتَلِبُوهُ لَعَكُمُّوْ الْعَلَيْمُ لَامُ لِيَحْدُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ

1\_ اور 10 آمياء 43 2\_ اور 10 آميا 191-91 "ك ايمان والوائي شراب اورجوااوريت اورجو ك سك تيم سب تا پاك جي مثيران والوائي شراب اورجوااوريت اورجو ك سك تيم سب تا پاك جي مشيطان كى كارستانيال يور سو جو الن ب تاكه تم فلدح پا جاد سيك تو پا بنا ب شيطان كه دُال و ب تميار دور ميان عربوت اور بخص شراب اورجو ك در حميس باوالني سه اور مماز سراب اورجو ك در حميس باوالني سه اور مماز سراب و تركياتم باز آنے والے ہو؟"

حفرت عمر فے یہ تھم الی من کرعرض کی انتھیٹنا کیا دیں : "مے ہمارے پروردگار ہم ہاڑ آھے۔"

قرمان منا تو مرحت شراب کے بارے بیل یہ تعلق تھم تھا۔ مسلمانوں نے اپنے دب تھیم کا جب بید فرمان منا تو مرحت شراب کے جرے ہوئے منظے انٹریل دیے مجے۔ جہاں ناؤ نوش کی تحفیس تی تھیں اور بینا و جام گروش میں تھے ، یہ تھم شنتے بی سازے بینا و جام او تدب کر و بینے گئے۔ اس روز درین طبیعہ کی گلیول جس شراب تاب بول بر دی تھی جیسے بارش کا پائی۔ اس کے بعد کمی مسلمان نے شراب بینے کی جرائے تو کیا خواہش تک نہ کی۔ اماط حت خدااور اطاعت و سول الن کی فطرت ٹانیہ بن چکی تھی۔

7۔ مسلم خواتین، مشرکین پر حرام قرار دے دی گئیں

نبير-اي ملسدهن يه آيت نازن موكى

يَا يَنْهَا الّذِيْنَ الْمُثُوَّا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنْتُ مُهُجِرُبِ فَامْتَهِنُوْهُنَ اللّهُ أَعْدَمُ بِإِيمَانِهِنَ قَوْنَ عَنِمُنْهُوهُنَّ مُؤْمِنْتِ فَلَا تَرْجِعُوهُنَ إِلَى الْكُفَّارِ لَا مُنَّ جِلَّ تَهُمُ وَلَا هُوْ يَجِلُونَ لَهُنَّ مِ

"اے ایران والواجب آجا کی تہارے ہاک مومن فور تیں ہجرت کر کے لوان کی جائے ہے اس کے توان کی جائے ہے اس کے توان کی جائے ہے اس کے توان کی جائے ہے اس کے ایران کی جائے ہے اس کے ایران کی جائے ہے اس معلوم ہوجائے کہ وہ مومن ہیں توانیس کفار کی طرف مت وائیس کرو۔ نہ وہ حل ایل کیا گفار کے لئے اور نہ وہ کفار حلال ہیں مومن ہے گئے اور نہ وہ کفار حلال ہیں مومن ہے گئے اور نہ وہ کفار حلال ہیں مومن ہے گئے اور نہ وہ کفار حلال ہیں مومن ہے گئے ہے۔

8۔ مومن مر دول کے لئے مشرک عور توں کے مما تھ نکاح کی ممانعت ای آیت میں دوہر اسلم بھی بیال کر دیا کہ جس طرح مومن عودت کمی کافر کی بیدی نہیں ہیں سکتا۔اللہ تعالی فیر سکتا۔اللہ تعالی فرمائے ہیں ۔ نہیں بین سکتی اس طرح مومن مر دممی مشرک عودت سے ٹادی نہیں کر سکتا۔اللہ تعالی فرمائے ہیں :

> وَلا تُعْيِيكُوا بِعِصِّمِ الْكُوافِي (2) "اى طرح تم بعى ندروك ركموائية لكان بش كافر قور تول كو."

> > 10:3/17-1



## ہجرت کاسال ہفتم

## اسلام کی فتح مند یول کاعبد زریں

بھر ت ہے مسلمانوں کی انتہائی ہے ہی اور مظلومیت کے دور کا اعتہام ہول غزوہ شند تی مشرکین کے افتہام ہول غزوہ شند تی مشرکین کے افتر جرار کی رسواک پہائی ہے اان کے جارصنہ قوت کا علم نوث کیا ، غرور و نخوت ہے اان کی کڑی ہوئی گرد نیں خم ہو گئیں اور اس کے بعد ال بیل مسلمانوں پر حمد آور ہونے کی جرات بھیشہ کے لئے ختم ہو گئے۔ سر کار دوعالم علاقے نے ای دفت اور شاد فرمادیا

أَلْانَ تَغَرُّوُهُمْ وَلَا يَغُرُونَنَا غَنَ نَبِي إِلَيْهُمْ (1)

" المب ہم ان ہو اللہ کے افز میں حدید کے مقام پر بڑھائی تبین کر سیس گے۔ "
حیث سال کے آفز میں حدید کے مقام پر سمانوں اور سٹر کین کے ورمیان جو
سمایہ و سلم بیے بیاہ اس نے ان کے غبارے ہے ہیٹ کے سنے ہوا نکال دی۔ دس سال تک
سمایہ و کئے بیٹ نہ کرنے کی شرخ پر سٹر کین شنن ہو گئے۔ سسلمانوں کو کہ کرمہ اور حرب ک
و گر علاقوں میں آبدور فت کی آزادی حاصل ہوگی۔ ای طرح ہجرت کے صرف چہ سال
بعد کفار و مٹر کین کی متحدہ توت کا جنازہ نگل گی۔ جب ساتوی سال ہجرت کا آفاز ہوا تو
اس کے ساتھ ہی اسلام کے عبد زری کی صبح سعیہ طلوع ہوئی۔ جس سے بسلام کی ہے
بابوں اور ظفر مند بول کا امینا سلمہ شروع ہوا، جس کے بوث ہمین معلوم ہرافظموں ہ
ایٹیاء، افریقہ اور بورپ میں اسلام کا پر جم لہرائے لگہ تر بیش کہ سے جنگ کے افلائ م کے
بابوں اور تفر مند بول کا امینا سلمہ شروع ہوا، جس کے بوث توجہ مبذول فرمائی۔ حضور
ایٹیاء، افریقہ اور بورپ میں اسلام کا پر جم لہرائے لگہ تر بیش کہ سے جنگ کے افلائ سے
بول حضور نے اسلام کا کام بوری سے و شمنول کی تسخیر کی طرف توجہ مبذول فرمائی۔ حضور
نے اب تبلی اسلام کا کام بوری سے دشمنول کی تسخیر کی طرف توجہ مبذول فرمائی۔ حضور
نے اب تبلی اسلام کا کام بوری سے دشمنول کی تسخیر کی طرف توجہ مبذول فرمائی۔ حضور
نے اب تبلی اسلام کا کام بوری سے دشمنول کی تسخیر کی طرف توجہ مبذول فرمائی۔ حضور
نے اب تبلی اسلام کا کام بوری سے دشمنول کی تشخیر کی طرف توجہ مبذول فرمائی۔ حضور اور شاپان عالم کو مجی این بین بی مالات پہنچا نے کے سے قاصدہ دانہ کئے۔

1- "باري أقبيل "بهاري مؤر27

## شابانءاكم كودعوت اسلام

اجرت کے ساتھ ہیں ماں او محرم میں مندر جد ذیل ہاد شاہوں کی طرف نی کر بیم علاقتہ اللہ مندر جد ذیل ہاد شاہوں کی طرف نی کر بیم علاقتہ کے اپنے کرامی نامے تحریر فرمائے جن میں انہیں اسلام قبول کرنے کی وعوت وی گئی۔ بیہ کرائی نامے مندر جد ذیل صحابہ کرام رضی اللہ تق فی حنبیم الن سماطین کے پائل لے کر گئے ۔ 1 محرو بن امیہ الفر کی کو جیشہ کے باد شاہ نبخ شی کے پائل گرائی نامہ دے کر بھیجالہ ہے ۔ وجہ بن خلیفہ الفی کو ہم کر والنہ فرمایا۔ 2 وجہ بن خلیفہ الفی کو ہم جر قل قیصر روم کے پائل گرائی نامہ دے کر دوانہ فرمایا۔ 2 ۔ وجہ بن خلیفہ الفی کو ہم ویز بن ہر مز بن قوشیر دالن کسری امران کی طرف میں دے کر جمیول

اسکندریه بهیجاناکه مقوقس شاه معرکوگرامی نامه پانچائے۔ حوذہ بن علی الحلی کی طرف دعوت نامه دے کر بھیجا۔ نصادی عرب کے سر دارحادث من الی شمر اخسانی کی طرف دوانہ فرمایا۔

پھر حاطب بن الم باعد کو 5۔سمبط بن عمر والعامر ک کو 6۔شجاراً بن وجب کو

یہ عارث ان بیر، نیور، کارٹیس تھاجو عربی النسل بھے اواد شام سکے مرحدی علاقوں بیس سکوت پذیر تھے۔

بید مکا تیب، سرت اور حدیث کی جمعہ امہ ت الکتب جی مروی جیں۔ ان کے مطابعہ امہ ت قار کین کرام کو نی ای ملاق کے سلوب تح بر اور انداز دعوت پر آگاتی ہوگی کہ ونیا کے بڑے بڑے بڑے شہشا ہول کو کس مراد کی کے ساتھ تکلفات سے بالاتر رہتے ہوئے حضور مقالی نے بڑے بڑے نہام ہوایت ویااوراس مراد کی کے باوجودیہ وعوت کنی دل تھیں اور اثر انگیز ٹا بت علاق کے اوجودیہ وعوت کنی دل تھیں اور اثر انگیز ٹا بت مولی کہ ان جی سے اکثر کے قلوب واذبان کو جبھوڈ کرد کھ دیا۔

حضور علیہ السلوٰۃ والسلام نے جنب اپنے ہم صعر یاد شاہوں کو اپنے مکا میہ کے در بعہ اسلام قبول کرنے کی وعوت دینے کا ادادہ فرمیہ تو وا تفال فی عرض کی، یارسول اللہ! مل طین ممالک صرف الن تفعوط کو در فور اعتباء سیجھتے ہیں جو سر بمہر ہوں، جن خطوط پر مہر مکی موال کو دہ د صول ہی تو کر تھے یادی پر حق ملائے نے جاندی کی حو مخی ہوائی وہ مول ہی تو میں کرتے جانچ یادی پر حق ملائے نے جاندی کی حو مخی ہوائی جس کا محید بھی جاندی کی حورت کندہ جس کا محید بھی جاندی کی حورت کندہ

كرائية

الله رسول عماد

مب سنه او پر "الند" مِل جلاله کااسم مبارک دور میان بین کلمه "رسول" اور بینچه نام نامی "ممه" منابقه "ممه" منابعه

رست عالمیان علی کا یہ جی ایک مجزہ تھا کہ آپ نے جس قاصد کو جس ملک کے عشراان کی طرف روان فرملیا اللہ تعالیٰ ہے اس کو اس ملک کی زبان کا ماہر بنادیا کہ بے تکلفی ہے وہ اظہار مدعا کر سکے۔(1)

مكتوب كرامي بنام نبي شي بإد شاه حبشه

سب سے پہلے رحمت عالم علی ہے اپنے سخالی عمرہ بن امید العمری کو اپنا مکتوب کرای دست کر نبیاتی کی فیش کی قواس نے بورے دست کر نبیاتی کی فیش کی قواس نے بورے در اور ان المد نبیاتی کو فیش کی قواس نے بورے در اور ان المد نبیاتی کو فیش کی قواس نے بورے در اور ان المد اور از رادودور و تواضع اپنے تخت در برد اور ان کرد بین پر بیٹر کیاور اس کرائی نامہ کو پر حالہ کرائی نامہ کا عربی متن در بڑو یل ہے۔

1-اييناً، منخ 29ء أبر عيماندُ فر نان سعد(169-231-159هـ). "الملينات التمري" بيروت واري ديت لعلمان والنظر . 1957ء - الداء سند 268 فَإِنِّ رَسُولُ اللهِ فَإِنَّ أَدْعُوكَ وَجُنُودُكَ إِلَى اللهِ تَعَالَىٰ وَيَنْ بَلَنْهُ وَنَعَبَعْتُ فَا قَبْلُوا نَصْبَعِي وَقَدْ بَعَلَٰ اللهِ تَعَالَىٰ إِبْنَ عَبِينَ جَعَفَ أَوْمَعَهُ نَقَرُقِنَ الْمُسْبِينَ وَلَسَلَامُ إِبْنَ عَبِينَ جَعَفَ أَوْمَعَهُ نَقَرُقِنَ الْمُسْبِينَ وَلَسَلَامُ عَلَى مَنِ شَبَعَ الْهُمَاي. (1) \*

" يد كتوب محدر سول الله كي طرف يه بنام نجائى فرمانر والت مبشد.

جیں تیرے مائے اللہ تعالی کی جد کرتا ہول ہے۔ اس کے بغیر اور کوئی معبود نہیں۔ وہ باوشاہ حقیق ہے ، ہر حیب سے پاک ہے ، ملامت رکھے وارا ہے ، لبان دینے والا ہے ، تیم مان ہے۔ شن گوائی دیتا ہول کہ خیسی بن مر یجر ورح اللہ ہیں اور اس کا کلمہ ہیں جو اس نے مر یم کوائیاء کیا، وہ مر یم بنواللہ تعالی ہے ، مطہر ہے ، خوشبووار ہے ، مر یم بنواللہ تعالی ہے ، مطہر ہے ، خوشبووار ہے ، پاک دامن ہے ۔ جو شیسی ہوئی ۔ اللہ نے بیدا کیاا ہے ایک روح یا کہ دامن ہوئی۔ اللہ نے بیدا کیاا ہے ایک روح ہے اور چھو تکا اس روح کو مر یم میں جس طرح آوم کو است و دست بنور ہو است وار تھو تکا اس روح کو مر یم میں جس طرح آوم کو است و دست میں درج سے حس طرح آوم کو است و تقدورت ہے حقیق فر مانا۔

1 رسماوي اليس"، بلاي الشاري

جلا۔ کت جری بی ای کرائی امد کی میدت میں سعوی اعظاف بنا جاتا ہے۔ میٹی اطاع کی جنگ سے کی بھٹی ستور قبن سے اصل کرائی بعد دریافت ہوچا ہے۔ اس کے اصل ہو سے کی تصدیق میں مفتل ڈاکٹر کر مید اللہ نے ہی کی ہے۔ ما دھ فرا نے ان کی کانے "رسوں اکرم میلکہ کرسیاس مدکی" ، کرائی دارانا شاعت ، 1984ء میں 85ء منوا سے 140۔ 158

قامد نے یہ گرای نامہ بوشی کودیا آواس نے بعد ادب اے وصول کیا اور پڑھ کر کہا:

ایکھیں یا ہلیہ آنکہ النّبی الْاُبْقِی الّذِی یَنْتَظِیمُ اللّٰمِ الْکَالِیٰ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّ

آپ بی کے بارے میں موکی علیہ السلام نے بٹارت دی تھی کہ آپ راکب حمار ہیں۔

آب بن کے بارے میں حضرت عیلی نے شہادت دی تھی کہ آپ شر سوار ہیں۔"

اور کیا کہ اگر میرے بس میں ہو تا تو میں خود حاضر خد مت ہو تالیاس نے حضور کی بار گاہ میں ایک عربیضہ لکھا جس کا عربی مثن درج ذیل ہے:

> ڔۣڝٙڔۣٵڒؙۑٵڒڗۜڂۺڹٵڵۯؘڿؽٙ؞ ڔڡؽٵۺۜٵۺۣؽٱڞۼؠڎۜ؊ڵٳڠڔۘۼڶؽڮ؆ٳۯۺؖۅؙڶٵۺ۬ۅۮڒڠڎ ٵۺ۠ۅۮڹۘڔڰٵۺؙ

> > ٱللهُ الذِي كَالِهُ إِلَهُ اللهُ هُوَ الَّذِي مُدَادِي اللهِ سُلامِرِ آمَّانَعُنُا:

عَلَيْهِ النّهُ وَكُورَ النّهُ عَلَيْهِ النّهُ عَلَا اللّهِ عَلَا اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ النّهُ وَكُرُ مُونَ أَنْ وَيَهُ عَلَيْهِ النّهُ وَكُرُ مُونَ أَنْ وَيَهُ عَلَيْهِ النّهُ وَكُرُ مُونَ أَنْ وَكُرُ مُونَ أَنْ وَكُرُ مُونَ أَنْ وَكُرُ مُونَا أَنَهُ اللّهُ عَلَيْهِ النّهُ وَكَرْ مُونَا أَنَهُ اللّهُ عَلَيْهُ كَمَا تُلْتُ وَحَوْلُ اللّهِ عِلَيْهُ وَكَرْ مُولًا اللّهِ عِلَيْهُ وَكَرْ مُعْلَيْهُ وَأَنْهُ مِن أَنْكُ وَمُولًا اللّهِ عِلَيْهِ وَكَرْ مُعْلَيْكًا وَمُولًا اللّهِ عِلَيْهِ وَكَرْ مُعْلَيْكًا وَمُولًا اللهِ عَلَيْهُ مُعْلَيْكًا وَمُولًا اللّهِ عَلَيْهُ وَكَرْ مُعْلَيْكًا وَمُولًا اللّهِ عَلَيْهُ وَكَرْ مُعْلَيْكًا وَمُولًا اللّهِ عَلَيْهِ وَكَرْ مُعْلَيْكًا وَمُولًا اللّهِ عَلَيْكَ وَالْمَاكِينَ وَقَدْ وَمُلْكُمُ وَلَا اللّهِ عَلَيْكًا وَمُعْلِقًا فَهُ وَكَرْ مُعْلِكًا وَمُولًا اللّهِ وَكُولُولًا اللّهِ وَكُولُولُ اللّهُ وَلَا لَكُولُ اللّهُ وَلَا مُعْلَيْكًا وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا لِلْكُولُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَالْكُولُ اللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَلَا لَهُ اللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَلَا لَاللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَلَا لَا اللّهُ اللّهُ وَلِلْهُ اللّهُ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا لَا لَا اللّهُ وَلَا لَا اللّهُ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُو

1- " بمر خُ النيس " جار2، صحّى 30 وذا كر هر ميران ، ساوه أن الراسة " دير وت وم المناكر ، 1983 من 1 مع 198 - 108

" ہے حریفہ نیا تی اسمہ کی طرف ہے ہے۔ ورسول اللہ آپ پر اللہ تعالیٰ کے ملام ، رحمی اور یہ کیمیں تازل ہول۔ وور اللہ جس کے بخیراور کو کی معرود نہیں ، حس نے بخیراسام آبول کرنے کی ہدایت دی۔
اما بعد یارسول اللہ احضور کا گرائی نامہ مجھے موصول ہوا ہے۔ حضر عد عینیٰ کے بارے جس حضور نے جو ذکر کیا ہے زیمیٰ و آسان کے پروردگار کی متم احضر ہوئے ہو ذکر کیا ہے زیمیٰ و آسان کے آپ وردگار کی متم احضر ہوئے ہیں اس سے فروہ برابر بھی کم و بیش نمیں۔
آپ کے چھازاد بھائی جعفر اللہ تعالیٰ کے ہے رسول جیل۔ میں نے آبیان پر حضور اللہ تعالیٰ کے ہے رسول جیل۔ میں نے حضور کی بیعت کی اور حضور کے این عم کیا تھ پر اللہ رب اصالیمین پر حضور کی بیعت کی اور حضور کے این عم کے ہاتھ پر اللہ رب اصالیمین پر ایک ایک اور حضور کی خد میت اقد س میں بھی میان ہوئے کے نئے تیاد ہوئی۔ میں ایمان سے آبادوں کہ حضور کا بر فر ایک حضور کی خد میت اقد س میں بھی میان دیتا ہوں کہ حضور کا بر فر این حق ہے۔ والملام علیک یا مول اللہ و میں دیتا ہوں کہ حضور کا بر فر مان حق ہے۔ والملام علیک یا مول اللہ و میں دیتا ہوں کہ حضور کا بر فر مان حق ہے۔ والملام علیک یا مول اللہ و میں دیتا ہوں کہ حضور کا بر فر مان حق ہے۔ والملام علیک یا مول اللہ و میں دیتا ہوں کہ حضور کا بر فر مان حق ہے۔ والملام علیک یا مول اللہ و میں دیتا ہوں کہ حضور کا بر فر مان حق ہے۔ والملام علیک یا مول اللہ و میں دیتا ہوں کہ حضور کا بر فر مان حق ہے۔ والملام علیک یا مول اللہ و میں دیتا ہوں کہ حضور کا بر فر مان حق ہے۔ والملام علیک یا مول اللہ و میں دیتا ہوں کہ دیتا ہوں کہ دیتا ہوں کا بر میں دیتا ہوں کہ دیتا ہوں کہ دیتا ہوں کہ دیتا ہوں کا بر میں دیتا ہوں کہ دیتا ہوں کا بر میں دیتا ہوں کہ دیتا ہوں کا بر میں دیتا ہوں کی دیتا ہوں کی دیتا ہوں کیا ہو تو بیا ہوں کیا ہوں

ی کریم علی نے اس کے بعد نجاشی کوریک اور کر ای نامہ تحریر فررای جس میں ام حیب کے ساتھ حضور کے عقد نکاح کرنے کا تھم تھا۔

نبی شی نے حضور کے الندونوں کر اس تا موں کو ہا تھی دانت کی ایک ڈیمیا ش ہڑ سے اجتمام واحترام سے رکھااور کیا

> كَنَّ تَرَالَ الْعَبَشَةَةُ بِعَنَيْرِمَا كَانَ هَذَانِ الْكِتَابَانِ يَبَّيَ اَ ظَهْرِهَا ـ (1)

"ك حيث شي برطرح خريت رب كى جب كك بيد دوكراى ناساس كياس دين مك-"

نبائی کے نام رساست مآب کے اس کوب گرائی کے بارے بھی ڈاکٹر حیداللہ کہتے ہیں: ابھی حال ہیں حبثی اطالوی جنگ کی ابتداء ہیں اخبار ان نے (اہدم نے معرکے اخبار "البداغ" ہے اور اس نے دولیں بابا کے اخبار "کے ہان اسلام" ہے اعل کر کے) یہ خبر شائع کی متنی کہ نب شی نے اپنے خزانے سے آنخصرت مالیے کا بہ خطاجہ کا بہ خطاجہ کا بہ خطاجہ کا بہ خطاجہ اس کے ایک وفد کوا کھایا(1)۔

"المواهب اللدنية" بن مرقوم ب كدائ نجاشي كانام المحمد تعد مسمان سدة بعثت بن المواهب اللدنية المسمري مرقوم ب كدائ نجاشي كانام المحمد تعد مسمان سدة بعثر من الميه العمري من اجرت كرك عبيت كرائ كيات بين الميان من المنام آبول كيالور حضرت جعفر رضى الله عند كم باتحد برسلام كي بيست كي ال كوفات و آجري بن موتى جدب مركارووع لم عليه فرود تيوك من المناه فرود تيوك من المناه المن

ایک روز نماز عبی بعد صفور نے اس کی موت کی خبر دی۔ ارشاد فر لیافذ کو کئی فی معلیہ الساعة فاخر جوا بسا بالی الشصللی کہ نجائی نے اس ایک وفات یا کہ سب مسلمان عبدگاہ بیں جیس اور اس کی نماز جنازہ بیس شریک ہوں۔ مسلمانوں کا ایک جم غفیر اکٹھ ہوگی، مام الر نبیاء علیہ الصوق واسلام نے اس خوش بخت کی فرز جنازہ خود پڑھائی۔ اس کی وفات کے جد جو نجائی عبید معلوم نبیس کی وفات کے جد جو نجائی عبید دی تخت پر مسکن ہو، اس کے بارے بیس معلوم نبیس مورک کہ اس کے بارے بیس معلوم نبیس مع

مكتوب كرامي بنام فيصرروم

ہادی پر تن ، سر درانبیء مجد رسول اللہ طاق نے اپنا ایک گرای نامہ سلطنت رومہ کے مطنق العنان شہشاہ ہر قال کے نام کھا۔ یہ گر امی نامہ سے خطن الورکی نظر التخاب حضر ت و حید بن خلیفہ کلمی رضی للہ عنہ پر پڑی جو اپنے حسن وجمال کے باعث النے تم عصر وس بین آیک اتنیازی شال کے باعث النے تھے۔

معرت بیخ محد عبد لحق محدث وبلوی رحمته الله علیه کی تصنیف لطیف "مداری بلیوة" مداری بلیوة" مداری بلیوة" مداری بلیوة" مداری بلیون مدت می است اکتساب نیش کرتے ہوئے میں ہو قد میرو قلم کرد بابول،

نی کریم علیہ انصفوۃ والسل م نے حضرت و جید کو جب کرائی تاسہ دے کر بھیجا آواشیں ہدایت فرمال کہ وہ پہلے بھر ی کے عالم حارث بن الی شمر کے پاس جا تیں، وہ ان کے ساتھ

> 1 بداكثر هيدانش."رمون اكرم منطقة كي سياك وحركي"، منحات 14-115-هد" ناديخ الخليس"، جدد معني 18

ا یناکو لی خاص آدی بیسے گاہ اس طرح دو پاسانی قیسر تک رس کی حاصل کر سیس سے۔ حارث نے اپنے مصاحب خاص عدی بن جاتم کو حضرت دحیہ کے ساتھ بھیجا کہ وہ یہ دعوت بلیہ ہر قبل کو پہنچائے میں ان کی اما نت کر ہے۔ ہر قبل ان دنوں بیت المقد س آیا ہوا تھا تا کہ جو غذراس نے بانی تھی دوبوری کرے فسر دے دی نے ملکت روم پر حمد کر کے اس کے گئی ذر خیز صوب ال سے چیمن لئے تھے اور بیت المقدس کو تا است و تاریخ کرنے کے بعد وہاں ے ان کی مقدس صلیب ہمی چین کر ۔ لے حمیہ تھد ہر قل نے جب مملکت رومد کی زمام اقتدار سنبهالي اورية مفتوحه على قور وايرانول مدوالي لينے كے سے كر بعد بائد حي تو اس وقت اس نے نذر مانی کر اگر اللہ توالی نے اے ایر اغوں پر کتم مطافر مائی تو دو تھے یاؤں یا يهاوه تعنظفيد سے روائد ہو كر بيت المقدى جائے كا وبال سجد اللس كى زيادت كرے كا ور نماز یا ہے گا۔ اللہ تحالی ے اے مع مین مطافر مائی۔ اس نے مرتی سے سین مارے علاقے بھی واہل نے لئے ور مقدس صنیب بھی ان ہے چین نید اب دوائی نذر کو ہورا كرنے كے لئے فعظمتيدے بيدل دواند اوا تعلد اس كى رحاياس كے راست ميں جہال ہے اس کا گرر ہو تا چتن قالسیں کیاتی اور اس بر کل ور سمال کی پیلیاں ٹیماور کرتی۔ بید طویل سز ای طرح ملے کرے وہ بیت المقد کر بیٹی چکا قیدائن ناطورجو بلیا کا کور نر اور ہر قل کا کہرا ووست تحالور شام کے نصاری کا فر بھی چینو تھ موہ بیان کر تاہے کے قیمر علم نیوم کا مبر تھا۔ میت المقدس عمل تیام کے دور ال اس نے ایک رات متارول علی طور کیا تو اے وہ متارو نظر آیاج اس بات کی فعادی کر رہا تھ کہ اب اس قوم کا بادشاد فاہر ہو کمیا ہے جو خشہ کرایا كرتى ہے۔ يه معلوم كر كے إس كى طبيعت مكدر او كلي۔ اس كو ابني حقيم ممكنت كے نحطاء و زوال کے اندیشوں نے مغموم و افسر او کر دیاء اس کے چیرو کی محکفتی، پر مروحی میں تبدیل ہو گئے۔ میں جب اس کے اسر ام وواحیان مملکت اس کے پاس آتے تو س کے چرے کی بدل مولى ركت كود كي كري مين كي كرج إل بتادا آب يول اخر دود يريشان كيول ين الس اس ك وجه منالى ك منقريب ووقوم جس كم وصف كراياك عين ان مراكب ي قابض مو جائے گا۔ گاراس نے بع جماس ملاقہ میں کون لوگ میں جو نتنہ کرنے کرتے میں۔اسے متلا سمياكه بهال توصرف بهوديول كم بال ختنه كارواج بالكي ان كي تعداد بهت تليل ب-رو محى طرح آب كے لئے تعروكا و صف قيس عن يكتے. اگر آب جا يس قوان كے جو چند ہزاد نوس آپ کے ملک بن آباد ہیں ، ال کو تہ تی کرنے کا سم صادر کر کے ان کا مفایا میں کر کے ہیں۔ کر کے بن کا مفایا میں کر سکتے ہیں ، اس خرب ان کی طرف سے تعروکا مکان تک بھی ندر ہے گا۔

ا بھی یہ باتیں ہوری تھیں کہ کمی نے بھر تیم کو بتایا کہ ملک فریب سے ایک آدی آیا ہے۔ وہ وہال کے جیب و غریب حال سے شار ہا ہے۔ اس نے تایہ ہے کہ وہال ایک نبی نا ہر ابواہی اور اس کے آئے ہے وہال بجیب شم کے واقعات رویز نے ہورے جیل ہے آئی نے مواک تھم دیا کہ اس محتم کے ہورے میں دات کے اور اس کے خوال نے مواک کی وہ اور اس کے غلبہ کے ہورے میں دات کو وہ ستارہ نمو دار ہول ہے۔

چند لحول کے بعد مدی بن وہ تم ، حضرت دید کوایت ہمراہ نے کر قیمر کے پاس آیااور ر حست عالم مقالی کا کرای نامہ پیش کیا۔ ہر قل نے والانامہ کھول کر پڑھااس کا عربی مقن مع ترجمہ ورج ذیل ہے:

> إِسْدِه المُوالرَّصُون الرَّيدِيْرِ عَنَّ مُّعَنَّدٌ عَبْدِ اللهِ وَرَبُولِه إِلَّ هِرَ قُل عَفِلْمِ الرُّورِ مسكرة عِن عَن اللهِ اللهُ اللهُ

> > الله ديسول محتبد

(1)

"بے خط محمر کی طرف ہے ہے جو اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں ہر قش کی طرف جو روم کا بڑا ہے۔ سل ستی ہو ہر اس شخص پر جو ہدا ہے۔ کا

فَإِنْ تَوَكُّوا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ .

1. "ادعائن البابية"، من 109 - "جديًّا ليس"، جلد 2. من 33

-4-163/4

ا العدد في تهميس اسن م تبول كرنے كى دعوت ويتا ہولى، تواسمام لے آن اللہ تعالى في حدود بند اجرعفا فرر ك كا اور اكر تول اسلام لے آن اللہ تعالى في حدود بند اجرعفا فرر ك كا اور اكر تول تول كرے سے دوكر دائى كى تو تبدارے كمائوں كے انكار كا كماؤ محى تيم كى كردان ير ہوگا۔ اے الل كرا ہے اور تمہارے در ميان كيسال كرا ہے اور تمہارے در ميان كيسال كو وہ يہ كہ ہم بند تعالى كے بغير كى كى عبادت تنس كريں كے اور كس الد تعالى كو جيو تركر آيك جو دور ميان كيسال دوس كو اين الم سكر اور تم اللہ تعالى كو جيو تركر آيك دوس ميل الله تعالى كو جيو تركر آيك دوس ميل الله تعالى كو جيو تركر آيك دوس ميل الله تعالى كو جيو تركر آيك دوس دوس كو اينارب نبيس بنائيں كے اور اس دعوت كے باوجود دو دوس كو اينارب نبيس بنائيں كے۔ اگر اس دعوت كے باوجود دو

الله رسول محمد

جر آل نے جب اے پڑھ ہو جون ان ہوت سے دو مارے خوف کے پیپنہ پیپنہ ہو گیا اور اس کی چیٹائی سے پینے کے قطرے شہر کے گئے اور حاضرین محفل نے "او فغال شروع کردی۔ اس نے بیٹے امراء کو تھم دیا کہ اگر اس عماقہ کے پہلے ہوگ بھارے ملک بیس آئے ہوئے ہول جارے ملک بیس ہو گئے ہوئے مول آئی کی بیس ہوگ ہوگ ہیں ہوگ میں استے ہوں اور ایافت کی جائے صفح صد یعبیہ بیس فریق میں ہوگ ۔ اور صفح صد یعبیہ بیس فری راستے پر میں ہوگئے تھے۔ تجارتی کا روانوں کی آمد در فت شروع ہوگئی تھی۔ ابو سفیان بی اپنے اور دیاں کا علم ہواتو فڑہ پہنے اور دیاں سے بیاری قائلہ سیت فرہ آئی ہواتھ۔ قیمر کے آو میول کو ان کا علم ہواتو فڑہ پہنے اور دیاں سے بیل ایس بیت المقدی لے آئے اور دیباریش جی کیا۔ اس سفیان سے میں کر روایت کیے بیں ادر ہو تاریخ کی بیل اس سے بیلے بیل ادر ہو تاریخ کی بیل ایک میکھیل اپنی شیم کے باس بینے میں گئی کیا ہے۔ اس مواری کے آئیس بالتنعیل اپنی شیم میں گئی کیا ہے۔

ابوسفیان کہتے ہیں کہ جب ہم قیم کے سمنے ہیں کے کئے تواس نے سب سے پہلے یہ بو جھا کہ تم بیل سے اس شخص کا قریب ترین دشتہ وار کون ہے۔ میں نے کہا کہ ان کا سب

ے آئے بیٹے کا تھے داری ہول، میرے چھاکے اڑکے ہیں۔ ہر آل نے بھے اپ سامنے سب

ا آگے بیٹے کا تھم دیااور میرے دوسرے سر تھیوں کو میرے بیٹے بٹھادیاور رقان کے ذریعے میرے ما تھیوں کو کہ کہ بیں ابوسفیان ہے اس شخص کے بارے بی چندسوالات بو چھوں گار آگر میہ کوئی فلط جواب دے تو فور آبتانا کر میہ جھوٹ بول رہا ہے۔ ابوسفیان کہتے نے کہ اگر بھے یہ اند بیٹر نہ ہو تاکہ نو گول بیل بیل جھوٹ مشہور ہو جاؤں گا تو بیل ان جوابات بیل بیل جھوٹ کے مادے مشرور کر تائیکن اس خوق ہے۔ بیل اس جوٹا مشہور ہو جاؤں گا تو بیل ان جوابات بیل بیل جھوٹ کی مادوے مشرور کر تائیکن اس خوق ہے۔ میں اس ہے بازر ہا۔

جمر تيمر اور ابوسفيال كے در ميان سوال دجواب كاسلسلد شروع موا.

قيسر الناكاة تدال كيسيع؟

ابوسفیال برعرب کے شریف ترین فائدان (بوہاشم) کے فرد ہیں۔

قيصر كيالن عيل النائج برركوب ش محمى في تبوت كادعوى كياب؟

الوسقيان : تبين

ليسر : كياان كاسل ق ش كوكي باد شاه موكر راج؟

الوسقيال: منبس-

تيمر ان كروكار فريب لوگ بيل يادوست مند؟

الدسفيان : غربب وضعيف أوك بين.

تیم ان کے استع دالول کی تعداد آئے روز برد در دی مصل کھٹ دہی ہے؟

ابوسفيان: يدهدن ٢-

تیمر کیاان کادین قبول کرنے کے بعد کوئی مختص ان کے دین ہے ویز ار ہو کر مرتد

محی ہولیے؟

ابوسفيان مين،

تيسر نبوت كروحوى مربل كالوك النارجموث بولن كاالرام بحى لكات ته؟

ابوسفیان برگزنیس۔

تیسر کیانہوں نے مجم کسے عمد فکنی کسے؟

ایوسفیان اب تک خیس کی۔ البتہ جارے سی تحد الن کا معاہدہ ہواہے، معنوم خیس وہ ایوسفیان کیا کرتے کہ اینے جوابات بس اس

جملہ کے عدوہ بن کوئی اور لفظ نہ برسما سکالیکن قیمر نے میرے اس جملہ کو برگز در خوراعتناءن سمجھ۔)

کیا تہاری آپ میں میمی بنگ مجمی ہوتی ہے؟

ايوسفيان . عارسماين جنيس بوكي يرب

تيمر : ان كانتيجه كيا لكلا؟

الوسقيان : مجمى وه ظالب أتا اور مجي جم

قيم و التهيل كس يركي و كوت و يتين ؟

الاسفیان دو ہمیں تھم دیتے ہیں کہ ہم انٹد تھ ٹی کی عبادت کریں، کمی کواس کاشر یک نے۔ مغیر کیں۔ وہ ہمیں نماز پڑھنے ، روزہ رکھنے ، معرقہ کرنے ، کی بولئے ، مغت اور صفہ رحمی کا تھم دیتے ہیں۔

ان سوالات وجوابات کے بعد ہر قل نے زجمان کو کہا کہ وہ سامعین کو بتائے۔

کہ جس نے تم سے ال کانسب ہو چھا۔ تم نے کی وہ تم جس مائی نسب جس۔ الند کے رسول ایسے ہی ہوتے جیں۔ الند کے رسول ایسے ہی ہوتے جیں۔ جس افض اور عالی نسب ہوتے جیں وہ اس جس افض اور عالی نسب ہوتے جی دہ اس

میں نے تم سے بوجھاکہ کیاتم ہیں ہے کی اور نے یہ بات کی ہے لینی نیوت کاوعویٰ کی ہے ؟ ہے؟ تم نے کہا نہیں۔ ہی نے خیال کیا کہ اگر ان سے پہلے کی اور نے یہ بات کی موتی تو میں جانا کہ یہ دی ہوتی تو میں جانا کہ یہ فخض اس بات کی اقتداء کرتاہے جواس سے پہلے کی گئی ہے۔

یں نے تم ہے پوچھا کہ ان کے آباء واجداد میں کوئی بادشاہ ہو گزراہے؟ تم نے کہا جیس نے کہا دیں گئے ہے۔ ان کے آباء واجداد میں کوئی بادشاہ ہو تا تریس یہ سکتا کہ اور تبوت کا دعوی کر کے ایسے باپ کا ملک فلب کررہے ہیں۔

یں نے تم ہے ہو چھا کہ دعوی نبوت ہے بہتے تم اس پر مجموعہ کی تہت نگاتے تھے ؟ تم نے کہ نہیں۔ یقیبنا میں جاتا ہون کہ جو مختس لو کوں کے ساتھ مجموعہ نہیں ہو 0 وہ اللہ تھ اٹی کے بارے میں مجمع جموٹ تہیں ہولے گا۔

میں نے تم سے پو چھا کہ رئیس اوگ ال کی پیروی کرتے ہیں یا کزور لوگ ؟ تم نے کیا گزور اوگ ال کی پیروی کرتے ہیں۔ رسولوں کے جاجد اراکٹر کمزور لوگ ہی ہوتے ہیں۔ شن نے تم ہے ہو چھاکہ کیاوہ بڑھ رہے ہیں یا کھشدہ ہیں؟ تم نے کہا بڑھ رہے ہیں۔ ایمان کا بکی حال ہے حق کہ وہ کھل ہو جائے۔

عمل نے تم سے ہو جماکیاں کے دین میں وافل ہونے کے بعد کوئی فض ان کے دین سے تاراش ہو کر مر تہ بھی ہوائے؟ تم نے کہ جس ایمان کا بھی حال ہے۔ جب اس کی مثمان اور حلادت دل عمل سر ایت کر جاتی ہے تو پھر دو تکلتی جیں۔

یس نے تم سے ہو جہا کہ وہ جہیں کس ہیزئی و کوت دسیتے ہیں؟ تم نے بتایا کہ وہ تھیں الماز دسیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں۔ کس کو اس کا شرکی نہ بنا کی۔ وہ ہمیں الماز سے الار عفت وصلہ رحی کا تھم دیتے ہیں۔ جو پکھے تم نے بتایا کر وہ کن ہے اللہ کر دہ کن ہے تو منتزیب وہ میرے ان وہ نول تقد موں کی جگہ کے الک بن جا کس کے۔ بنی بھینا جاتا تھ کہ وہ ظاہر ہونے والے جی گر میر اید گمان نہ تھا کہ وہ تم سے جول کے۔ اگر جھے بیٹن ہو تا کہ جس ال تک چیج سکوب کا توال کی طاق ات کے لئے سفر کی مشقت کے۔ اگر جھے بیٹن ہو تا کہ جس ال تک چیج سکوب کا توال کی طاق ات کے لئے سفر کی مشقت کے۔ اگر جھے بیٹن ہو تا کہ جس ال تک چیج سکوب کا توال کی طاق ات کے لئے سفر کی مشقت الی تار اگر جھے بیان صافر کی کی سعادت نصیب ہوتی تو جس ان کے قد موں کو دھو تا۔ اس مقامت ما کم حقیق ان ال کے بعد اس نے وہ کر ای تا مہ طلب کیاجو حضر ہے دیے کہی ہو ساطت ما کم حقیق ان کی کے در آئے تھے۔ چتا تی اس نے اس کا مطالعہ کید اس کتوب کا ار دو ترجمہ آپ پہلے ماک مطالعہ کید اس کتوب کا ار دو ترجمہ آپ پہلے ماک مطالعہ کید اس کتوب کا ار دو ترجمہ آپ پہلے ماک مطالعہ کید اس کتوب کا ار دو ترجمہ آپ پہلے ماک مطالعہ کید اس کتوب کا ار دو ترجمہ آپ پہلے ماک کر کئے ہیں۔

الاسفیان نے کہا کہ جو کھی ہر قل نے کہناتی جب وہ کہ چکافور حضور کاگرائی نامہ پڑھے

سے فارخ ہوا تواس کے امر اواور معاجیں نے شور وغل میاناشر درخ کر دیااورال کی آوازیں
بائد ہونے کئیں توانہوں نے ہمیں باہر سلے جانے کا تھم دیا۔ میں نے اپنے ما تعیوں کو کہندا
کی حتم الاو کیدھ ہنا کے بیٹے (مر ورعالم) کا کام ہنا مظیم ہو گیا ہے ،اب اس سے دو میول کا
باوشاہ بھی خوف کی نے مگاہے۔ عمل ہیشہ یہ بیٹین کر تاریا کہ وہ عظریب غالب ہو جائے گا

ہمال تک کہ اللہ تعالی نے میرے نے توں اسلام کے دروازے کول دیے۔
مہال تک کہ اللہ تعالی نے میرے نے توں اسلام کے دروازے کول دیے۔
مہال تک کہ اللہ تعالی نے میرے نے توں اسلام کے دروازے کول دیے۔

الله المنظرات كرمشا كرداند في الدخيان بوامي وتعاكد كافر فد شائر د المقير آب كمند كاينا كها قد (ابر مبدالله في بن اما عمل بن ابراجم الفاري (م 256 م). " من الفاري " (مقيز)، القابر به لجنة احياء كتب المديد 1388 م جلد 1 ، مني 14 ، بلب شكيف كان بلده الموحق" کو تنہ کی میں ہے کیااور اشیل کہا کہ یخد االی جانا ہوں کہ حضور اللہ تعالی ہے ہے ہی ہیں۔

ہمری کہ آبوں میں اس کی ساری صفات نہ کور ہیں تیکن مجھے ڈرہے اگر میں ان پرائیمان اونے کا اعظان کرون گا توروی مجھے رہوہ نہیں جیوڑی ہے۔ تیمر نے حضرت دید کو بنا نظ دے کر اپنی ممکنت کے ایک محقیم چیٹوا کے ہاں بہیجا۔ اس کانام صفاطر تھا، دوروم میں رہائش پذیر تھا۔ ساری روی ممکنت میں اس کے ہاں بہیجا۔ اس کانام صفاطر تھا، دوروم میں رہائش پذیر کو ساری روی ممکنت میں اس کے ہاں دوم ہے، اسے تیمر کا خط دیالور سرور والی علیہ الصفوة واسلام اور وین اسلام کے ہارے میں ہائشہ خدائے برزگ ویر ترکی ضم ابھر علیہ الصفوة والسلام اللہ تعالی اس سے تھا کو گئے۔ سے رسول ہیں۔ ان کی جن صفات برزگ ویر ترکی ضم ابھر علیہ الصفوة والسلام اللہ تعالی کے سے رسول ہیں۔ ان کی جن صفات برزگ ویر ترکی شرم ابھر علیہ الصفوة والسلام اللہ تعالی کر کیا ہے۔ ان کی بوت کے ہارے میں دہا۔ وہ میں دہا۔ وہ وہ اس تعالی مرب میں سوجود ہیں۔ جھے ان کی بوت کے ہارے میں دہا۔ وہ میں دہا۔ وہ وہ اس تعالی میں ہا تھو کر کلیسائٹی گیا۔ سارے عیسائیوں کو خاطب ہارے کا اس نے کی ۔

ے میرے روی بھائیو الکال کھول کر سنوہ میرے پاس احد عربی کے بارہ ہے میں خط آیہے۔ اس خط میں انہوں نے ہمیں اسلام قبول کرنے کی و عوت دی ہے۔ ان کی رسمالت آفاب ہے روشن ترہے۔ انفوء سب کو القد ایک ہے اور محمد اس کے بھرے اور رسول ہیں۔

جب ان جیر کی اس کی زبان سے بدو موت سی تو بچر کے اور اس پر حملہ کردیا۔ اس پر استے جم جلائے اور سے واد کے کہ وہ جال بحق ہو گیا۔ معرت دحیہ وہاں سے تا کر جر قال کے پاس وائس آسٹے۔

مفاظر پر جو بتی تھی اے آگر متائی۔اس نے کہا یہ مخف ان کے نزدیک جھ سے کہیں زیادہ محترم اور معزز تھا۔ جب اس کے ساتھ انہوں نے یہ سلوک کیا ہے تو معلوم نہیں وہ میرے ساتھ کیا بر تاؤکریں کے ج(1)

اس کے بعد قیصر ، بیت المقدی سے جمعی والی چل آبار جمعی اس کابایہ نشت تھا۔ وہاں پائی کراس نے دربار شاہی متعقد کی۔ تمام امر او سلطنت اور اعیان مملکت کواس میں شرکت کی وجوت دی۔ یہ دربار شاہی اے محل سرائے کے وسیع صحن میں منعقد کیا۔ اس کے کی وجوت دی۔ یہ دربار شاہی اے محل سرائے کے وسیع صحن میں منعقد کیا۔ اس کے

٢- هي ميد لتى محدث د أوى " بدر خالية " تتعوم منج تر تلور س بي بلد 2- منم 297-298

ارد گرد جاروں طرف کرے ہے ہوئے تھے۔ جب سب مہمان آگے تواس نے تمام بیرونی ورازوں کوبٹر کرنے کا تھم ویا۔ خود محل کے شاہ تھین سے نمود اربود الور قوم کوبوں خطاب کیا:

اے مملکت روم کے شہر ہوا آگر تمہاری یہ خواہش ہے کہ حمہیں فداح و کامیا لی نصیب ہواور جیشہ رادراست پر چلتے رہواور تمہارا ملک اور حکومت ہمیشہ قائم دائم رہے توا تھو،اس نی کا دائمن پکڑلوجو تمہارے ورمیان کامر ہوئے۔

یہ سنتے ہی ہا ضرین میں ایک جملد ڈریج گی۔ سب جنگلی گد حوں کی طرح و ولتیاں جھاڑنے لے ایکے۔ وہ دو ڈرٹ کے محن کے جاہر نکل جائیں، بہب آگے بڑھے قر سارے دروازے مقتل تے، باہر نکلے کی کوئی صورت نہ تھی۔ اس نے اپنے فدام کو تھم دیا کہ وہ الن بھا گئے والوں کو اس کے پاس داہیں لہ عمل ہوجہ وہ سب اس کے اردگر واسٹے ہوگئے تواس نے ان کا خدہ قرو کرنے کے لئے کہا کہ میں نے بیات محض تہمیں آرا نے کے کئے کہا کہ میں نے بیات محض تہمیں آرا نے کے لئے کہا کہ میں نے بیات محض تہمیں آرا نے عقید واور تہ ہب کے ساتھ تہادی ہو جائے کہ تم اپنے عقید وائر تہ ہو جائے کہ تم اپنے عقید واور تہ ہب کے ساتھ تہادی ہے۔ والی کی بیات میں کروہ بھی نوش ہو جات میں کروہ بھی نوش ہو گا ہے۔ اور قل کی بیات میں کروہ بھی نوش ہو گا ور اس کے ساتھ مجموعی کروہ بھی

الم بخاری قرماتے ہیں کہ ہر قل ک اسلام کے بارے شرب سنری اطلاع ہے۔(1) مکتوب گرامی کی تعظیم و تکریم

ڈاکٹر حید اللہ نے "الوہ اُل السیاسیہ " میں ایک دوسرے خطاکا بھی ذکر کیا ہے۔ یہ گرائی نامہ حضور نے تیسر کی طرف اس وقت ارسال فروا جب حضور میدان جوک میں خیمہ زان نے اور یہ گرائی نامہ نے جانے کے لئے بھی حضرت وجیہ کوئی منتخب فروا گیا۔ اس کا حربی متن اور اردور ترجمہ ورن ذیل ہے:

> بِسُمِ اللَّهِ الرَّحْسُ الرَّحِيْمِ مِنْ مُّكَمَّدُ وَسُولِ اللَّهِ إِلَىٰ صَاحِبِ الزُّوْمِ وَإِنَّى أَدُعُوْكَ إِلَى الْإِلَى اللَّهِ إِلَى صَاحِبِ الزُّوْمِ وَلَى أَدُعُوْكَ إِلَى الْإِلَى الْإِلَى مَا عَلَيْهِمْ فَإِلَى آسُلَمْتَ فَعَكَمَا وَلَمُسَلِمِيْنَ وَمَلَيْكَ مَا عَلَيْهِمْ فَإِلَى الْمُسْتِلِيقِيْنَ وَمَلَيْكَ مَا عَلَيْهِمْ فَإِلَى الْمُسْتِلِيقِيْنَ وَمَلَيْكَ فَلَ فِي

الإسكاد مِ مَا عُولَ الْمُورِيَّ فَإِنَّ اللهُ تَعَالَى يَقُولُ ، (قَالِيَّوْ اللَّهِ فِي لَا يُوْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْمَوْمِ الْاَيْمِ وَلَا بِالْمَوْمِ الْاَيْمِ وَلَا يَالْمُومِ الْاَيْمِ وَلَا يَعِيمُونَ وَبِيَ لَا يُعَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَعِيمُونَ وَبِيَ الْمَحْقَ مِنَ الْمِينَ الْمَالِينَ أَوْتُوا الْكِلْتِ حَتَى يُعْطُوا الْمِيزَيِّةَ وَلَا يَعِيمُوا الْمِيزَيِّةَ وَلَى مَنْ الْمَالِمِينَ الْمَالِولِينَ الْمَالِمِينَ الْمُعْلِمُ الْمُنْتِينَ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ وَلَا يَعْمُوا الْمُعْرِمُ الْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ

" ججرد سول کی طرق سے بنام شاہ دوم

یس حسین اسلام قبول کرنے کی دا کو ت دیا ہول ، گر تم اسنام لے آؤ آؤ
تم پہلے مسلمانوں کی طرح ہو جاؤ کے تو ہو حقوق ان کے ہیں دی حقوق
حسین حاصل ہول کے اور جو قد داریاں ان پر عائد جیں وہ تم پر بھی
عائم ہوں گی۔ اگر تم اسنام کو آول حین کرتے تو پھر جزیہ دین قبول کر لو
کی کد اللہ تو آئی کا ار شادے (ترجمہ آیت)" جگ کر وان او کو ل ہے جو
تہیں ای ن فاتے اللہ پر اور روز قیامت پر اور نین حرام بھے جے
حرام کیا ہے اللہ نے اور اس کے رسول نے اور نین حرام بھے جے
دین کو ان لوگوں جی ہے جنہیں کماب دی گئی ہے۔ بہال تک کہ وہ
دیں جزیم کی جا تھ سے اس حال میں کہ وہ سفلوب ہوں" اگر حسین یہ
دیں جزیم حوار نیس تو پھر اپنی رعایا کو آزاد چھوڑ دو، جا ہے وہ مسلمان ہو
جا تھی، حیار نیس تو پھر اپنی رعایا کو آزاد چھوڑ دو، جا ہے وہ مسلمان ہو

سعید بن راشد کہتے ہیں کہ جب جی شام (و مشل) کی آو چھے بتایا گیا کہ سامنے والے کر جاشی والے کے سامنے والے کر جاشی واقعی رہتا ہے ہم اس میں ان اس کر جاشی واقعی رہتا ہے ہم اس میں ان کر جاشی کے اول میں رہتا ہے ہی ہم اس کر جاشی گئے ، و ال اہماری مل فات ایک جی فر اوت سے ہو گی اس نے اس سے ہو جہ اس کیا تم قیمر کے قاصد بن کر مر ور ما فم کی خد مت میں حاضر ہوئے تھے ؟ اس نے کہ ہاں! پھر میں نے کہا وورافعہ تو ساقہ اس نے کہا گیا کہ نی کر بم منتا ہے ہو ہوں کے مقام پر تشریف فر ا

<sup>1- &</sup>quot;بنوجاكل امريدية"، سنل 110 واحمد بن على التصفير ركى (م 821ه)، سيم كم الأحمل"، وروحه، واراكت المعزية، 1987م، طبح 1- بلدة، سنل 363

ہوئے تو حضورنے حضرت دید تلبی کواپناکر جی نامہ دے کر قیم کی طرف روانہ کیا۔ جب قيم كومه والدة مد طا- اس في اسيخ ماد ب تسميمون اور بطريقون كواسية ورباد بي طلب كيا اور مررے وروازے بنو کرنے کا تھم ویا۔ چراس نے سب حاضرین کو ڈھاب کرتے ہوئے كياك يه محص (تي كريم) جس جكد آكر تيمدون اواب، است تم جاستة اوراس نے بيرى طرف لکھاہے کہ میں ان باتوں میں سے کوئی ایک بات تسیم کراوں۔ 1۔یا جم اسلام تول كرلين \_2 \_ يا اليس جريد واكرنا منكور كريس - 3 \_ يا جنگ ك ك تيار موجا كي \_ قيم \_ كهارات نفرانيت كم عانو التم في الي كما يول على يراحاب كدوداس زبين يرضرور والنق ہو جائے گا جہال میں اب قدم رکھے ہوئے ہولید اس آؤ ہم اس کاوین قبول کر لیس یا اس کو جزید دینا معور کریس بر خنے می ان سب ب بیک آواز فرانا شروع کرویا۔ امیول نے ای كاي اتاركر بينك وي اور كي كهد كاتم بسل ال بات كي واوت وي موك بم تعرانیت کوترک کردیں اور مجازے آئے والے ایک حرب کے غلام بن جائیں؟ جب تیمر نے یہ ویک کہ یہ لوگ ہر گز اسفام کو قبول خیس کریں سے بور اگر اس حالت ہیں وہ بہال ہے اہر نکل کے قولوگوں کواس کے خلاف بجز کا کرایک قیامت میا کر دیں کے قواس نے اینا منترابدان کینے نگا، یم نے توب سارل وقع حمیں آزمانے کے لئے کی بس تاک معلوم ہو جائے کہ تم اپنے عقید ویر کمال تک پننہ ہو۔

الراس نے ماشرین کو کہا کہ بھے ایک ایمیا آدی جائے جو تن فہم اور حربی زبان کا بھی ماہر او تاکد ان کے سو تو حربی ہی ہے انگلی سے محتکو کر سکے جائے بھی اس کام کے لئے مختب کیا گیا۔ لیمر نے اپنا کط میرے حوالے کیا اور بھیے کی میرایہ کط ان کے پاس نے جاؤ اور جورہ کیس اس کوا بھی طرح و آئ ان تھیں کر لیما لیکن آگر تم ان کی مادی تنظر کوا ہے ہو فظ میں محتوظ نے ان کی مادی تنظر کوا ہے ہو فظ میں محتوظ نے کہ کی اور جورہ کیس اس کوا بھی طرح و آئ اول کو ہر گر قراموش نہ او نے دیا جبلی بات یہ کہ کی ان ہو ہے کہ کی ان بات کے ان ان کی بات یہ ہو کہ کی ان بات کہ ان بات کہ ان بات کے محتوظ انہوں نے انتا کے گفتگو کیس میر سے پہلے کھا کا حوالہ دیا ہے یا تھی۔ دومری ہے بات کہ ان کی بیشت کی طرف خورے دیکھا اگر کوئی تھیں آئ کی گئے تربی ان بیس کے خوا کا حوالہ ہیں تربی ہے گئے ان بیس کے خوا کہ قورے دورہ بنانا۔ ان کی بیشت کی طرف خورے دیکھا آگر کوئی تھیں آئی کر بیم مقط نے ان بیس کی مقت احباب میں تو تو تی کہتا ہے کہ کہاں ہیں ؟ کھے بتا کی وہ ساست

تھریف فرہ ہیں۔ میں میاادر حضور کی خدمت میں سامنے بیٹے میاادر ہر قل کا تنظ نکال کر پیٹر کر دیا۔ حضور نے اسے بگڑااوردا نینے پاس رکھ لیا دور جھوے ہو چھاتم کون ہو؟ میں نے عرض کی، کہ میں قبیلہ تنوع کا ایک فرد ہوں۔ فرمین کی اسلام کو قبول کرتا ہند کرو کے کو تکہ یہ دین تو تمیارے ہاہ ایرانیم کادین ہے۔ میں نے حرض کی، میں ایک قوم کی طرف سے سفیر بن کر آیا ہوں اور میر ادین وی ہے جو میری قوم کادین ہے۔ جب تک میں ایک قوم کی اس کے جن سے ایک میں ایک قوم کی اس کے جن سے ایک میں ایک قوم کی ایک تو میں ایک میں ایک تو میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک تو میں ایک تو میں ایک میں

ميرايه جواب من كر حنوراكرم فس يزعادريد أيت طاوت كى:

وَاتَّكَ لَا لَهُمْ يُعَنِّينًا مَنْ اَخْبَبَتْ وَلَكِنَّ اللهُ يَهُدِي مَنْ يَتَالُهُ وَهُوَ اَعْسُرُوا لَمُهُمَّدِينًا مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ يَهُدِي مَنْ يَتَالُهُ (1)

" بينك آب بدايت خيس و علة جس كو آب پيند كري البت الله تعالى بدايت ويتام جمع جابتام وروه خوب جانام جرايت إفتر لوكول كوس"

گر قربایا ان توقی بھائی ایس نے ایک و حوت نامد سمری کی طرف بھیجا تھا۔ اس نے اس کو چاڑ کر پار دیارہ کر دیا۔ اللہ تعالی نے اس اور اس کی محکت کو محلاے کھڑے کر دیا۔ یس ان کو چاڑ کر پار دیارہ کی طرف و حوت ناسد ارسال کیا۔ اس نے اسے و مول کیا۔ اور اس کی قوت سے ف کف ریس کے جب تک اس کی زیر کی یس خیر ہوگی۔ کیا، اور گی اس کی قیر ہوگی۔ توقی کہ جب تک اس کی زیر گی یس خیر ہوگی۔ توقی کہ جن کہا ہے کہ جس نے بدارہ ان جمین ہاتوں یس سے ایک تو ک سے ایک کر اور اور و است تاری کو کی سے ایک جن کو یا تھا۔ یس نے بطور یا دو است تاری کو کی بیا۔ ایک کی توک سے ایک کو کر اور کی میان پر اس کو کی بیا۔

حضور نے وہ خطا اپنے بائمی ہاتھ جینے ہوئے فض کو چ سے کے لئے دیا۔ بی نے کی سے کی اے سے پہنچھا کہ یہ کون ہیں؟ انہوں نے ہتایا کہ الن کا نام معاویہ ہے۔ قیصر کے خطا میں ایک اعتراض تھا کہ قرآن کر بم کی ایک آیت ہے قرصتم تھا المشتہ وہ آ الائم تھا کہ مارے آسانوں اور زمین کو طابیا جائے تو جند کا عرض ای کے برابر ہوگا۔ اس نے ہو جھا ووز رح کہاں ہوگا۔ اس نے ہو جھا ووز رح کہاں ہوگا۔ اس نے ہو جھا

النَّهَا وُ وَكه رات كبال او لَى بيدب دن آجاتا بيد مددوم لبات تحىجوش نياورياد داشت لكول.

جب قیم کا خط پڑھے ہے حضور فارغ ہوئے آؤ جھے فرمایا کہ تو ہمارے پائی قیم کا قاصد بن کر آیا ہے ، تیم کی فاطر بدارت اور تیم کی تحریم ہم پر لازم ہے لیکن ہم حالت سنر بیل ہیں اور افارازاد راو بھی قریب الد تعقام ہے ورنہ ہم ضرور تحمیل افعام واکرہم سے لوہز تے۔ سخابہ کرام شی ہے ایک فخص نے حرض کی، میں اے اتعام بھی کر تا ہول ہائی افوار سے نے نیٹا سمان کھولا۔ صفور یہ کی بی ہو گی ایک خفورہ افعائی اور میر ے سامنے آگر دکھ دی۔ شی نے نیٹا سمان کھولا۔ صفور یہ کی بی ہو گی ایک خفورہ افعائی اور میر ے سامنے آگر دکھ دی۔ شی نے نیٹا سمان کھولا۔ صفور یہ کی بی ہو گی ایک خفورہ افعائی اور میر اے سامنے آگر دکھ دی۔ شی نے نیٹا سمان کے بارے بھی ہو تھا تو مطوم ہواکہ ان کانام حیان ہے۔ بھر ٹی کر بیم نے فریو، تم بی ہے کون اس کا میز بان بنے گا۔ ایک افساد کی جوان نے بودہ کر حرض کی، شی فریو، تم بیل سے کر بیا ہے تو ٹی اور حر آئد بیل حاضر ہوا۔ آواد شاد فر میا فائد؛ پیا تھے ووا افعائی کی کہ نے فریان اے کر روجے حمیم سے موالے اور میں حضور کی بیت کی طرف آیا وہال کندھوں کے در میان بھے میر نوت نظر بیات یاد آگئی۔ بیس حضور کی بیت کی طرف آیا وہال کندھوں کے در میان بھے میر نوت نظر بیت یاد آگئی۔ بیس حضور کی بیت کی طرف آیا وہال کندھوں کے در میان بھے میر نوت نظر آئی۔ جن بیار تھی۔

اس مرح قیمر نے جن باتوں کے بارے میں توفی کو تاکید کی تھی۔ ان میں سے تیمری بات میں سے تیمری بات میں ہے تیمری بات میں ہو تیم ہو تیک تھی اللہ کے نبی نے اپنے خداداد علم ہے بھی ردوا تھا دیا۔ اب جان پر جد کر کو کی شان کری اور علوم مصطفول کا انگار کر تاہے تو یہ اس کی برنصیبی ہے ایم تیک اللہ میں گائے دیا تھی ہے ایم تیک ہو تیا م کھوک واحمر اضاف کے الحق اللہ میں بھی جو ایمان اسات کے تعلق جو ابات دے دیے۔ (1)

كمتوب كراي كي تغظيم وتخريم

ملامہ بدرالدین میں شادر می بخاری قم طراز میں کہ ہر قل نے ہی کر بم میں ہے۔ کرائی نامہ کوسونے کی ایک میں میں بیٹ اہتمام سے محفوظ کر دیا۔ اور قیمر کے وارث مدرے دومی باد شاداس کر ای نامہ کی بیزی تعقیم و تحریم کرتے دے اور اسے بمیشہ بیٹ

1. "اوه أن الباب: "، " في 1140110

معزز مثنام پر رک کرتے۔ ایک قیمر جس کانام اذ فرنش تھ، جس نے تبین کے مشہور شہر طلیطنداور دیگر علا تول بر بغنہ کیا۔ بید کمتوب کرائ اس کے میں تفار اس کے بعد اس کے بیٹے تعمیلن کو در شریب ملام مر دی ہے کہ سلطان منصور قلاوول نے سیف الدین ملح المعمور ی کو مغرب کے بادشاہ کے باس ایک بدیے دے کر بھیجاء مغرب کے بادشاہ نے سیف الدین لرکور كوائد لس كے . يك بادش و كے ياس ايك معاملہ ميں سفارش بتاكر بھيجا، اس افر كلى بادشاہ نے ووسفارش قبول کرلی اور سیف الدین سے درخواست کی کہ دواس کے پاس بی بیشہ کے لئے ر ہائش اعتبار کرے لیکن انہول نے ایسا کرنے سے معذرت کی۔ بادشاہ نے انہیں کہا کہ اگر آپ میری بیر گزادش مان لیس کے تو میں آپ کو ترال بہا تحد دول گا۔ اس نے ایک صند دق نکارا جو سوئے کے بیٹر وال ہے منڈ ھا ہوا تھا۔ اس ہے ایک زریں تھم دان نکالہ، پھر اے کول کر ایک تعد نکال اور کہ یہ تہارے ٹی کر یم علی کا توازش نامہ ہے جو آپ نے ميرے دادا قيم كو لكى تھا، ہم اے شوا بعد نسل مجنوط ركھ ہوئے ہيں۔ ادارے آياء د اجداد نے میں وصب کی ہے کہ حاد احرف الکِتَابُ عِنْدَ مَالاَ يَرَالُ الْمُلْكَ فِينَا ا بعن جب تک بد کر ای نامہ امارے یا ال رہے گا حکومت ہم جس یا تی رہے گی۔ اس لئے ہم اے یا کی تفاظت ہے اینے یاس کے بیں اور اس کا بداادب کرتے ہیں اور کسی عیب کی کواس ي مطلع فيل وسيند (1)

مكتؤب كراي بنام مقوقس شاه مصر

بادی برحق میں ہے۔ کے دانا امد میں قس شاہ معرکے تام تکھا، اے مر بمبر کی اور معر سے تام تکھا، اے مر بمبر کی اور معرت حاطب بن انی بات کو تھم دیا کہ وہ اس گرائی نامہ کو مکتوب الیہ تک ہینی ہے۔ حضرت حاطب اسکندریہ بینی مقو تس سے مہ قات کرنے کے لئے اس کے تحل میں گئے۔ پہلے اس کے دربان سے طاقات ہو لُ تو آپ نے اسے اپی آ مدکی غرض و فایت بتا لُ۔ دربان بدی کر دربان بدی عزت و تحریم ہے۔ آب فرز امقو قس کی خدمت میں باریب کر دیا، حال تک کی لوگ ایک مادہ ہے آپ آ مدکی غرض کا تاری شیس آئی تھی۔ بادشاہ ایک مادہ ہے آپ کی باری شیس آئی تھی۔ بادشاہ سے محرای نامہ و صول کیا۔ اس تحد کا ایک مادی آب کی باری شیس آئی تھی۔ بادشاہ سے تھی آپ کی باری شیس آئی تھی۔ بادشاہ سے تھی آپ کی باری شیس آئی تھی۔ بادشاہ سے تھی آپ کی باری شیس آئی تھی۔ بادشاہ سے تھی آپ کی باری شیس آئی تھی۔ بادشاہ سے تعرب کرائی نامہ و صول کیا۔ اس تحد کا

1. العلامة بدر الدين محود بن احر بعني (855هـ)، "عمدة القاري شرح مح الفاري "، القابرة وارالعرف، 1348هـ، جدار مني 111

عربي متن مع اردور جمددر في الى ب

يت الله المرافقة الرافقة ورسوله إلى مُقَوْق مَ عَيْلِمُ الْمِعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمَ الْمُعْمُ الْمُعْمَ الْمُعْمَ الْمُعْمَ الْمُعْمَ الْمُعْمَ اللهُ ا

القاه رسول همينا (1)

" بیہ خط تھرکی طرف ہے جو انقد کے بندے اور اس کے رسوں ہیں مقوقس کی طرف جو تبلیوں کا سر دارہے۔ سلامتی ہو ہر اس محص پر جو بدایت کا چرو کارہے۔

ل بعد ایش حمین اسلام آبول کرنے کی و عوت ویتا ہو ل۔ اسلام لے آئر تم سلامت رہو کے اور اللہ تعالی تھے دو گنا اجر عط قرمائے گا۔ اگر تم روگردانی کرد ن پر ہوگا۔

روگردانی کرد تو سارے آبعیوں کی گر ایس کا گناہ جبر کی گردن پر ہوگا۔

اے الل کتاب آ جاؤال کلمہ کی طرف جو جمارے اور تمہارے ور میان کیسال ہے۔ واپ کہ ہم اللہ تعالی کے سوائمی کی عبادت فہیں کر ہی ہے اور کمی جنز کواس کا شریک فہیں کو ہیں گریں گے اور ہم اللہ تعالی کو چھوڑ کر ایک دوسرے کو اپنا رہ فہیں بنا کیں ہے اور آگر یہ لوگ روگردانی کر ایک دوسرے کو اپنا رہ فہیں بنا کیں ہے اور آگر یہ لوگ روگردانی کریں ہے کرایک دوسرے کو اپنا رہ فہیں بنا کیں ہے اور آگر یہ لوگ روگردانی کریں ہے کہا ہے۔ کہ کہا ہے کہا ہے کہا ہے۔ کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے۔ کہا ہے کہا ہے۔ کہا ہے کہ

41

رسول صدد

1. " الوال أن المساملية"، صلى 35 ما " من الاعتلى"، جلد 6 من 1364 " على أكسيس"، جلد 2 . سل 36 - 37

حطرت حاطب نے اس والا نامہ کے مضمون کی تائید کرتے ہوئے کی افر الول اور مرکشوں کے جبرت تاک و نجام کی طرف اس کو حذوجہ کیاجو اعلی افتدار کے مالک نے اور ان کی دولت و شروت کا شار مشکل تھا نیکن جب انہوں نے اللہ تو ٹی کی نافر مائی کی تو جاہ و تر یاد کر دیے گئے۔ آپ نے مقو تس کو کہا ، بجائے اس کے کہ وگ تم سے عبرت حاصل کریں بہتر ہے کہ تم ان سے عبرت حاصل کریں بہتر ہے کہ تم ان سے عبرت حاصل کرو۔

مقرقس نے ہاتھی دانت کی ایک خوبھورت ڈیپا منگوائی، یزے اوب وانترام سے سے محرامی نامہ اس بنے رکھا دانت کی ایک خوبھورت ڈیپا منگوائی، یزے دوانے کر دیواد داسے تھم دیا کہ دوانے اس بنی رکھ اسے سر بہر کیااور اپنی فاص کنیز کے حوالے کر دیواد داسے تھم دیا کہ دوانے تفاظت سے رکھ لے لیمرا کے عربی دان کا تب کو بلایااور اسے بارگاہ رسانت بنی ویش کرنے کے لئے ایک عربینہ اہل م کرایا:

بِسُواللهِ الزَّحْمُنِ الزَّحِيْمِ لِمُعَمَّدِينَ عَبِي اللهِ مِنَ الْمُعَوَّقِينَ عَظِيْمِ الْقِيطِ مُعَمَّدِينَ عَبِي اللهِ مِنَ الْمُعَوَّقِينَ عَظِيمِ الْقِيطِ

أَمْا بَعْدُ اللّهِ وَقَدْ عَرْاً ثَا كِتَا بِلْ وَفَهِمْتُ مَا ذَّكَرْتَ لِيُهِ وَمَا لَمَا مُعْدُولِ وَقَدْ عَلَيْهُ وَمَا لَمَا مُعْدُولِ فَيْ وَكُنْتُ الْقَالَ اللّهِ عَلَيْهُ وَكُنْتُ الْقَالَ اللّهُ عَلَيْهُ وَكُنْتُ الْقَالَ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَكُنْتُ اللّهُ وَقَدْ وَلَا مُعْدَالًا فَي الْقِبُولِ عَظِيمٌ وَلَيْمَا مَكَانُ فِي الْقِبُولِ عَظِيمٌ وَالتَعْدُوقِ وَ عَلَيْهُ وَالتَعْدُولُ وَالتَعْدُمُ وَلَيْكَ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ وَالتَعْدُمُ وَلَيْكَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

تا مول شرين فقررو منز الت بدايك طلعت اور ايك فير حضورك موارك مي بين فقررو منز الت بيدائيد

اس نے اسپے اسلام قبول کرنے کے بارے جس کھے ٹیس لکھا۔ النادو کنیزول جس سے ایک کانام مذیبہ تھا جس کو حضور نے کاشانہ نیوت ہیں شمولیت کااعزاز کفتا۔ انہی کے بعلن ایک کانام مذیبہ تھا جس کو حضور نے کاشانہ نیوت ہیں شمولیت کااعزاز کفتا۔ انہی کے بعلن سے سر ور انہیام علیہ الصورة والشام کے فرزی حضرت ایراہیم آولد ہوئے جنہول نے کمسنی شی اٹھارہ ماہ کی عمر جس وفات بال ووسر کی کنیز کانام "سمیرین" تھا جو شاعر وربار دس لت حضرت حمان کو مرحمت فرمائی۔ ان کے بھن سے حضرت حمان کے فرزی عبدالرحمٰن بیدا ہوئے۔ مقوق سے جو تھے اس کے بھی تھا، دلدل کے نام سے مشہور ہوالور حضرت امیر معاور کے زبار تک زیرور ا

واقدی کھے ہیں کہ ایک دات مقوقی نے صفرت حاطب کو تھی کی ہیں اپنایا اللہ اللہ ہم ایک ہی اپنایا اللہ اللہ ہم ایک ہی آبد کے لئے الارم درانبیاء علی ہے متعلق چنداستنہ دات کئے۔ کہنے لگا کہ ہم ایک ہی کی آبد کے لئے جم میں معدوث جہم میں ہوگا گین اب وہ مرب سے مبعوث ہوسے ہیں۔ مرب ایسا ملک ہی ملک شم سے خلاج موگا گین اب وہ مرب سے مبعوث ہوسے ہیں۔ مرب ایسا ملک ہے جہال قوامالی انگل و کی اور اللہ س ہے چنا نجہ میری قوم اس میں کو تول تھی کرے آبر ہی اسلام تبوں کر اول تو تھے ہمال نے تاب و تحت سے و منبر دار ہونا پڑے گا جس کو جس پند تین کر تار صفر سے حاصل ہے کہ در انبیاء علق کو جس اس کی یہ یا تیں ہتا کی توصور نے فردیا:

خَنَّ الْغَيْدِيُ بِمُلْكِم وَلَا بَقَاءَ لِمُلْكِم (1) "ضبيث في المي المك م سلسله على بخل كى م اليكن اس كا المك والى المنظمة المنظمة

طامد بلاذری، "انساب الشراف" شی و قم طرازین که:

حضرت حاطب، جب گرای نامد لے کر پہنچ تو متوقس نے اس کرائی نامد
کی بری عزت و تحریم کی دور کہا فوائ الملاک دینے علاق النائ می ایک المشکن آگر

بھے شاہ روم کا خوف نہ ہوتا تو تی اسلام قبول کر لیتا۔ پھر اس نے دو کئیری،
بادید ادر سیرین جلور جے در سال کیں۔ ان کے علاوہ ایک بزار مثقال سوتا، بیس

1-" جارتُ الخيس". جار2، من 29-38

> تَدَمَّمُ الْعَيْنَ وَيَعْزُنُ الْقَلْبُ وَلَا نَكُولُ مَا يَسُوطُ الرَّبَ وَإِنَّا عَلَيْكَ يَا إِبْرَاهِيْمُ لَمَعْزُ وَلُونَ - (2)

"آ تحصیں الکلیاری دل تفزید ہے لیکن ہم ایل زبان پر کو کی ایس حرف میں اور بے جواللہ تعالی کی نارانسکی کا باعث ہو۔ اے ایرانیم اہم تیری جدائی پر تمکین ہیں۔"

جس روز عفرت ایرانیم نے وفات پائی اس روز سوری کو کر این لگا۔ لوگ کیے لیے کہ سوری میں اور مقرت ایرانی کے لیے کہ سوری میں اس حادث کے باشت مال سے موری میں اس حادث کے باشت مال سے مردوال میں جو نے فرایا۔

اِنْهَا لَا تَكُلِيفُ رِيهُوْتِ أَسَدِ وَلَا لِيَسَالِهِ (3) "سورج كوكسى كى موت اور كسى زندگى ہے كر بن نيس لكاكر ٦٠" مكتوب كر الى بينام حارث بن الى شمر الغسانى

رحمت عالم علی نے شیخ بن وجب، منی اللہ عمتہ کو اپنا کھتوب گرائی دے کر حادث کی اللہ عمتہ کو اپنا کھتوب گرائی دے کر حادث کی طرف روون کی۔ حادث کو تیمر نے اس ضائی ریاست کا حکم الن مقرر کیا تھا۔ شجاع کہتے جی کہ جب میں حادث کے پاس کی تی تو دوروز تک جی اس کے دروازے پر جیٹمار مالیکن ملاقات کی کوئی صورت نہ نگل۔ آخر میں نے اس کے دریان سے دابطہ قائم کیا، اسے بتایا کہ میں

7-ملامدية دى." انساب الاثراف"، بلد 1، مني 449 2- ابنية مني 451

<sup>3-</sup> الرين جدالياتي عن إسدالرد والمالكي، مرية الوابب الدين معرد النبيد الاربرية ب ت يروي، مل 144

رسول الله عَلَيْكُ كَا قاصد بول اور حارث كرام حضور كا تحظ لها بول. بحصر بهال آئ وو ون گزر گئ بيل ليكن الهى تك بيرى طلاقات فيل بو يا ني بجعه بجور أو بال ركن برال اس اثناء ورب بابر آئ كا، كا، كل سے پہلے مل قات فيكن فيل چناني بجعه بجور أو بال ركن برال اس اثناء على وه ور بان مير سے بال آياكر تا اور ني كر يم عَنَيْنَة كه بارے على سوالات كياكر تار پير على اس سر كار كے ايمان افر و زوالات من بحد سفتے سفتے بسااو قات اس كى آئكمول بيل آئرو مين اس سر كار كر ايمان له تا بول اور الن كى جو طامتيں براحى بيل وه مارك الن شي پائل بائل بيل سي الن برايمان له تا بول اور الن كى تقد اين كر تا بول ساكر بجمع حارث كا تو ف د بوتا تو ش اسے ايمان لا نے كا اعدان كر ويتا وه ور بان مير كى يون عزت كياكر تا اور ميرك فاظر عدادات على كوئ كمر ند افوار كھا۔ اس سے بھے بتا كہ حادث سے اميد ند و كو كہ وہ اسل م قول كر لے كا كي كل وہ تيم سے قررتاہے۔

جس روز حارث بإبر نكلا، شجاع في كراى نامداس يتياياس في كول كريرهاداس

الرون الله

المنه الدّ الرَّمُ إِن الدّ عِيْمِ الدّ عَلَى الدّ الله إلى الدّ الدّ الدّ عَلَى الله وَمُلَى الله الله وَمُلْكُ وَلَى الله وَمُلِي الله وَمُلْكُ وَلَى الله وَمُلْكُ وَلِي الله وَمُلْكُ وَلَى الله وَمُلْكُ وَلَى الله وَمُلْكُ وَلَى الله وَمُلِي الله وَمُلْكُ وَلِي الله وَمُلْكُ وَلَى الله وَلَا الله وَمُلْكُ وَلَى الله وَلَا الله وقَالِمُ الله وقائِل الله

ہراس فخض پر سلامتی ہوجو ہدایت کا بیر و کارہے۔ بوراس پر ایمان لے آیاہے اور اس کی تقدیق کی ہے۔ میں جہیں وعوت دیتا ہول کہ تم اللہ وحدہ لیٹر کی پر ایمان نے آئے۔ تہدراطک باتی رہے گا۔"

واكثر حميدالله لكعيع بين

"الى نے خطر و حاضمدے ب قابو ہو كيا اور كراى نامد كوز بس پر دے مارك بردير ،كركنے لكا

1- "الوج كَلْ السياسية"، " في 128

کون ہے جو جھے سے میری طومت چینا چاہتا ہے؟ عمل اس پر عملہ کروں گا۔ اس نے محوروں کی اس نے محوروں کی اس نے محوروں کی فعل بندی دور النزر کو تیاری کا تھم دیا۔ گار قیمر کواسے اوادہ سے مطلع کیا۔ قیمر نے اس فیال خام کو دماغ سے اکال دو اور ان پر حملہ کرنے کا مت ارادہ کرداور جلدی میرسمیان جنجے۔ "(1)

جب حادث کو قیمر کا نما موصول ہواجس شی اس نے اے تاکید کی تھی کہ ان پر جملہ

کرنے کار اور ترک کروے اور فور آایلی، اس کیاں پنچ تواب اس کا مزان ورست ہو گیا

اور اس کی وہ تندی کا فور ہو گئی جس کا مظاہر واس نے حضور کا کرائی نامہ پڑھ کر کیا تھا۔ شہاع

کتے جیں، اس نے بھے بار اور وریافت کیا کہ تمہد اوابین کا کب اور اور ہے آئی نے بتاری کہ

می کل وازم مدینہ ہو جاوئی کا جہائی اس نے ایک موشقال مونا بھے بدیہ چش کیا۔

می کل وازم مدینہ ہو جاوئی کا کر ائی تا مہ شہنشاہ امر ان خسر و پر و برز کے تام

اللہ تعالٰ کے سے اور مارے درسول علم افضل الصفرة واطب السلام نے اے اک

الله تعالی کے سے اور عارے رسول علیہ افعنل الصنوة واطیب السلام نے اسنے ایک محالی حضرت عبد الله بن مذاف السمی رضی الله عند کو بسجا تاکہ ایران کے قرمانروا خسرو پردے کو مضوراکرم میں کا کرائی تاریخ کی مدید محاسم بمہر تعلد اس کا متن متدرج ذیل ہے

بشيراشوالرَّمْنِ الرَّمِيثِيرِ مُعْمَّدُ مَنْ مُنْ الرَّمِيثِيرِ

مِنْ مُتَعَبِّقِ رَسُولِ الله إِلَى كِسَرَى وَامِنَ بِاللهِ وَسَرَسُولِهِ وَ سَلَامٌ مَثِلُ مَن اللهُ مَا اللهُ وَسَمِن الآلَةِ وَسَمِن اللهِ عَرِيكَ لَهُ وَانَ كَوْلَهُ وَسَمِن اللهِ عَر عَلَيْ أَن لَا اللهِ وَرَسُولُهُ . وَأَوْمُولَ بِمَا وَيَهِ اللهِ مَرْدَحِلُ اللهِ مَرْدَحِلُ . مَنْ كَانَ آمَان مَنْ وَيَسُولُ اللهِ مَرْوَحَلَ إِنَّ النَّامِ كَافَةُ لِأَلْهِ وَمَنْ فَانَ اللهِ مَنْ كَانَ مَن كَانَ مَنْ كَانَ مَنْ مَن كَانَ مَنْ مَن كَان مَنْ المَانِي مَن كَانَ أَمْهُ لِللهُ اللهِ مَنْ كَان أَمْهُ المَن مَن كَان أَمْهُ المَن المُن المَن المُن المَن المِن المَن ال

عوای اہیت معلیات وسد العبوں ۔ "یہ کط الدر سول اللہ میں کی طرف سے سمر ک شام ان کے ام ہے۔ سلامتی ہو ہر اس فض م جس نے ہدایت کی جے دکی کی اور اللہ اور اس

> 1\_" بارق تميس"، باز2، منل 30. 2\_" بارق تميس"، باز2، منل 34

کے رسول پر ایمان لے آیاور یہ کوای دی کہ اللہ وصدہ لائر کی کے بغیر کوئی مہدت کے لائر کی کے اللہ وصدہ لائر کی کے بغیر کوئی مہدت کے لائق خیس اور مجر طید الصور والسلام اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔

اسے سروی میں حمین اخد تق آل یہ ایمان لانے کی دعوت ویتا ہوں کے گئے۔ میں اخد عزوجل کارسول ہوں تمام لوگوں کی طرف تاکہ میں یروقت منظر کروں جو زعرہ میں اور تاکہ جمت تمام کردوں کفار یہ اسلام آبول کر نے سے اسلام آبول کر نے سے الائر کرے گا تو اور تاکہ جو سیول کی گروی کا گناہ او گا۔"

جب ال بیکر نوت و خرور نے یہ ج یت نامہ بر منا تو فرد ضعب ہے آپ ہے ایم اور کی اور اس کو پھاڑ کر کوئے کوئے کر دیااور ہر زوم الی کرتے ہوئے کہا کہ میر الیک قلام بھے اس کم کا نیا لکھنے کی جہارت کر تاہے۔ مر کارود عالم میں الیک کو جب اس کی محتافی کے بدے اس کی محتافی کے بدے میں اس کی کرتافی کے بدے میں اس کی کرتافی کے بدے میرے بارے میں کر تن وار شاد فر مایا میری کرتا ہی میرے کرائی نامہ کو بارویارہ کر دیا ہے اللہ تعالی نے اس کے ملک کو بارویارہ کر دیا ہے۔

سمرائ نے ہیں جی اپنے مقرر کروہ گور زباقان کو تھ نامہ اکساک میں اطان م فی ہے۔
جے سے علاقہ جل کی نے نبوت کاد موی کیاہے ،اے فور آجھنزی لگا کر میر سے ہا کہ مجیور النہ النان نے اپنے ایک ور یہ سمی بانویہ کو ایک فارس انسل محنص کے ساتھ مدید طیبہ روائد کیا جس کانام فر خسرہ تھا۔ نیز اس نے ایک ویل میں حضور خلاف کے نام کو کر البیش دیاراس میں حضور خلاف کے نام کو کر البیش دیاراس میں تھی حضور خلاف کے نام کو کر البیش دیاراس میں تھی حضور خلاف کے نام کو کر البیش دیاراس

جب یہ لوگ فا کف پینچے تو دہاں قریش کھ کے گل مر داد آئے ہوئے تھے۔ ایو مغیان اور صفوال ہیں امید و فیر ہمل انہوں نے جب ہاذال کا تطاعام د مول اگر می حالو فوقی سے ال کی باجس کمل کی ۔ کئے گئے اب ال کی کار کسری سے اور بی ہے ، ان کا خاتمہ اب زیادہ دور فیل ہے ، ان کا خاتمہ اب زیادہ دور فیل ہے ، ان کا خاتمہ اب زیادہ دور فیل ہے ، ان کا خاتمہ اب زیادہ دور فیل ہے ، ان کا خاتمہ اب زیادہ دور فیل ہے ، ان کا خاتمہ اب زیادہ دور فیل ہے ، ان کا خاتمہ اب زیادہ دور فیل ہے ، ان کا خاتمہ اب زیادہ دور فیل ہے ، ان کا خاتمہ اب زیادہ کا میں خوال ہے ، کار خوال کا خاتم خوال نظام فران ان کے طعام و آیا میں خوال نظام فران کے طعام و آیا میں خوال نظام فران دور فران و ہو کر بیٹے گئے۔ ہائو یہ یا کہ اور ایس بھے کا بشارہ کیا۔ دونو زیرد و زانو ہو کر بیٹے گئے۔ ہائو یہ نے سلمد کام کا خاتم کی ایس نے کہا، شہنٹاہ امر ان نے امادے فرانز و باؤال کو محلا کھا ہے ، ان سلمد کام کا آخاد کیا ، اس نے کہا، شہنٹاہ امر ان نے امادے فرانز و باؤال کو محلا کھا ہے ،

اس میں علم دیاہے کہ وہ آپ کی طرف اپنے آدی ہیے جو آپ کو بکڑ کراس کے دربار میں ور كريد باذان في ويون الدي يروك براك بروك بالدي ما تع جليم المراس كافرمان بجارا كي م قوباذان آب ك في سفارشى كط عمداه كو تحرير كرور وكارجس آپ كو فائده مو كالوروه آپ كو كوئى افريت فيش بيليائے كا۔ دور اگر آپ اس كا عم يوافيش ل عمل کے اور مارے س تھ ملتے سے انکار کرویں کے تواس کا تھے۔ آپ کو معلوم بی ہے۔ وہ آپ کو اور آپ کی ساری قوم کو جاہ کروے گانور آپ کے شمرول کو یہ باد کر کے د کھ دے مك سر كارود عالم في وه خذ يدم اور ال كى د ممكى آمير كفتكوسى ق تجمع فرايد بكر البيل یڑے مجت جرے اعداز علی اسمان م توں کرنے ک و حوت دی۔ وہ کنتگو تو یزی جر اُت ہے كرد الم ين مال بوت ال كان كان كان كان ميون على قر قر كان د معد انہوں نے یہ مجی کہا کہ اگر آپ مارے س تھ جانے کیلئے تار میس تو مارے باوشاہ باؤان کے عام جوالي لنط لكيدو يجيئه حضور افورية فرينيه اب جاد آرام كروركل مي ي ما قات او كي-رات كو جريك ايس ياركاور مالت على ماشر موسة اور عرض كي بيار سول الله! الله تى لى نے اس مغرور يروير يراس كے بيئے شير ويد كومسلط كرويد بـ داس في اس كے چيد یں جھرا کھونے کردات کو قال وقت اس کا کام تنام کر دیاہے۔ جب میج بالویہ اور خر خسرہ در ہار نیوت ہیں حاضر ہوئے تو حضور نے قربایا

اُنْلِمُنَا صَاحِبُكُمَا إِنَّ رَقِيْ قَدَّا قَتَلَ دَبَهُ كِنْرَى فِي هُذِهِ وَ
اللَّيْكَةِ مِسَيْعِ سَاعَانِ مَعَنَتَ مِنْهَا - (1)

"جاز اور این صاحب کو جاکر بتاده که میرے رب نے اس کے رب
کسروں کو آن رات کی کردیاہے جب کہ رات کے سات ہم گرد کے
عیم اس کے بیٹے شیر ویہ نے اس کی چھاتی ی ج مد کر اس کا ہید چیاد اس کی جھاتی ی ج مد کر اس کا ہید چیاد ال کا ہید چیاد ال کا ہید چیاد ال کا ہید کی اطار بادان کو جاکر اس کی جھاتی بالاکت کی اطار بادان کو جاکر اس کے شہنشاہ کی بلاکت کی اطار بادان کو جاکر اس کے شہنشاہ کی بلاکت کی اطار بادان کو جاکر اس کے شہنشاہ کی بلاکت کی اطار بادان کو جاکر اس کے شہنشاہ کی بلاکت کی اطار بادان کو جاکر اس کے شہنشاہ کی بلاکت کی اطار بادان کو جاکر اس کے شہنشاہ کی بلاکت کی اطار بادان کو جاکر اس کے شہنشاہ کی بلاکت کی اطار بادان

كتے كي آپ كو الم ب آپ كيا كدرے يور؟اس ك حال كے

خو فناک ہوں کے جو آپ نے کہاہے؟ ہم اپنے یاد شاہ کو لکھ دیں کے اور دوائی کی اقدیت ٹاک سز اوے گا۔" (یہ منگل کی رائٹ اور جمادی الاول کی دسویں تاریخ تھی اور جھرت کا ساتوال سال تی ہائا کہ حضور الور نے فریاء بے لئک یہ ساری ہاتھی اسے جاکر ہتاؤاور ساتھ میں ہے جی ہتاتا کہ میں اور میری حکومت کسول کی مملکت کی آخری سر حدوث تک پہنچ کی بلکہ وہاں تک میر اور بین اور میری حکومت کسول کی مملکت کی آخری سر حدوث تک پہنچ کی بلکہ وہاں تک پہنچ کی جہال تک کوئی کھر والا جالوریا سم والہ جانور موجود ہے۔ اور اسے میری طرف سے یہ بھی کہنا کہ اگر تم اسلام قبول کر ہو کے تو تہا را ملک اور تمہار اساز وسامان تمہارے ہیں میں میں اسلام قبول کر ہو کے تو تہا را ملک اور تمہار اساز وسامان تمہارے ہیں میں میں دینے ویا جائے گا۔

جب بناان کے قاصد والی جائے گئے توسر کاردو عالم حفظہ نے ایک کر بندجوسوئے
اور جائدگی سے مرصع تھا، فر خسرہ کو بطور تخذ عطافر بایا اور انہیں رخصت کید وہاں سے
اس کر دوباذالنا کے پال پہنچ ۔ جو دا تعات رویڈ پر الاسٹ تھے دواسے کید سنا ئے۔ ہاذالن نے
اس کر دوباذالن کے پارٹاہ کی خیس بلکہ نبی کی معلوم ہوتی ہے۔ اگر الن کی بنائی ہوئی ہے خبر کچی
افک توسب بادشاہ و سے پہنچ ٹی الن پر انجان لے آئل گا۔ چند روڈ بی گزرے تھے کہ
فر وید کا نظام سے بام موصول ہوا جس ٹی اس نے اپنے باپ کو قتل کرنے کی اظلام دی
فری۔ اور باذالن کو کلھا تھا کہ اسے سمرا کی تنظیم کرنے۔ یہ خطر پڑھنے کے بعد اسے بیٹین ہو گیا
کہ سر ورکا بخات اللہ تعالی کے سے رسول ہیں۔ چنانچہ اس نے اور کی قارسی النسل لوگول
کے اصلام تبول کرنے کا اعلان کر ویا اور اپنے ساتھوں کے مسلمان ہونے کی اظلام بارگاہ
د سالت ٹیں بھیج دی۔ (1)



بتسبين الخالق المناسب



اور بہت می فعنم بیل می (عطاکیں) بن کو وہ (عنقربیب) حال کریں گے اور اللہ تعالی سب زیر وست بڑا وا ناسہے -دالفع آبیت ۱۹۱۱

## غ وه خيبر

غزوؤ خيبر كالپس منظر

تورگانسانی کے ہادی ہر حق رحمت عالم علیہ کی بیڑب تشریف آوری سے پہنے وہاں اوس و خزرن کے عذوہ بہودیوں کے تین مشہور قبائل آباد تھے۔ بنو قبیقاع، بنو تغییر اور بنو قریلہ۔

یٹرب کی تجادت ان کے تبغہ بیں تھی۔ میں بی باغات اور اتان کی منڈیا بان کے تفر فر اول کے باغات اور اتان کی منڈیا بان کے تفر فر اول تقر فی بی بی والک تقے۔ وقائی شر در آول کے فرش نظر بر قبیلہ کا ایتا اپنا تحلّہ تھ جس بی وہ سکونٹ پاری تھے۔ اپنے اپنے علاقہ بیل انہوں نے مصور تھے اور گڑھیں تقیم کرر کی تھیں تاکہ آگر کوئی میر دنی ما انت ان برحملہ آور ہوتو دوران قلعول اور گڑھیوں بی مورجہ بند ہو کرایناد فاع کر سکیں۔

> 1۔ اس معاہدہ شن شر کت کرنے والے ہر فران کونہ ہیں آزادی ماصل ہوگ۔ 2۔ ہر فرقہ اینے نہ ہیں شعائر کو کسی روک ٹوک کے بغیر اداکر سکے گا۔

3- بر فرق كى عهادت كابول كالتحظ كياجائكا

بدان کی معاش سر مرمیوں پر سمی هم کی پابندی نہیں ہوگی۔

اس سے پہلے انہول نے اوس و خزر ن کے قبائل ٹیل سے جس قبیلہ کے ساتھ دوستی کا معاہدہ کی جو ایک دوسرے کی تاتید و

لفرت کے پابتد ہول کے۔ 5۔ وہ ایک دوسرے سے دھو کا اور غدر نہیں کریں گے۔ 8۔ وہ دخمن کے لئے جاسو کی نہیں کریں گے۔ جہ میں عربی تاریخ میک میں نہیں کریں ہے۔

7-وه و ملن في كل كر دو فيس كري شك-

8۔ وہ کی پروست تعدی دراز نبیل کریں گے۔(1)

ان محیّماندا تھا مات کے وحث الل یڑب بڑی پر سکون از کدگی ہر کرنے گئے۔ جب اسلام اپنے فطری حسن وجال کے وعیث او گوں کے دلول کو اپنی طرف کھینچنے نگا اور مسعمانوں کی تعداد میں آئے دان بیش قدراض فی ہونے نگا تو بہودی تی گئی کے دلول بی سلمالوں کے بارے میں حمد و عزاد کی جس بیز کے کئی اور انہوں نے رفتہ دفتہ اللہ تمام معاہدوں کو لیس بیشت ڈالٹائٹر ورگ کر دیا۔

میدان بدر بن اسلام کی فتی بین اور کفار کی فلست قائی نے الہیں تی کی کو بیااور الن کی او قات کو فاک یں بادویا۔ وہ اس امید پر زیرہ نے کہ قریش کا افکر مسلمانوں کا بچوم نگال وہ ہوے گا لیکن جب جنگ کا بہتر الل کی توقعات کے بالکل بر عمل لگا، توان کے حمد و مواد کے مسلم حرید بجزک کا بہتر الل معاہد و کو توڑے کے لئے وہ بہانے تا اس کر نے لئے۔ سب سے بہلے جبد فلکن کا تفار بنو قینقاع نے کہا۔ ال کو سمجھانے کے لئے کی کر بم مطابق الن کے بازار میں تشریف لے گئے اور البیس کہا کہ تم جائے ہو کہ بیل اللہ کار سول ہوں، تم جھ پر بازار میں تشریف لے گئے اور البیس کہا کہ تم جائے ہو کہ بیل اللہ کار سول ہوں، تم جھ پر بیل این مد کے بازار میں تشریف کے وہ جارت کا انبی مے وہ جار ہو تا پڑے انبوں نے برما کید دیا کہ آپ نے الل مکہ کو جارت کا انبی مے وہ جار ہو تا پڑے۔ انبوں نے برما کید دیا کہ آپ نے الل مکہ کو تشریف کی سے برائل کا آشا۔ جس روز آپ کی شکست دے دی گے۔ وہ انازی ہوگ تھ ، فیل سے باکل کا آشا۔ جس روز آپ کے مقامت دے دی گے۔ وہ انازی ہوگ تھ ، فیل سے باکل کا آشا۔ جس روز آپ کے مقامت دے دی گے۔ وہ انازی ہوگ تھ ، فیل سے باکل کا آشا۔ جس روز آپ سے تمارے ساتھ جگ کی تواس روز آپ کو تا ہو ہوگ کی تواس روز آپ کو تا ہو ہوگ کی بیادر ہوگ ہیں۔

ر مت عالم مقال نے ان کی اس کتا تی پر میر و حمل کا مظاہر و کیا۔ اس کے فور آبعد و کیا۔ مسلمان ف توں کی بروہ دری کا سانحہ ویش کیا۔ چنا نچہ حضور نے جب ال کا محاصر و کیا تو اللہ تعدل نے ان کے دنوں میں مسلمانوں کا ایسا خوف پیدا کیا کہ انہوں نے جھے د ڈال د یے اور

1. تحد عردورود " الله من كال المار عم " عيروب المنظور العالمية (1969 م م فر 1965 م م فر 1865 م

اے صیف مبدالقدیں انی کے ذریعہ حضور کی خدمت بھی کزارش کی کہ انہیں اور ان کے عل ومإل كوت تنفذ كيامائ يك نيس يهان عصي باف كى ابازت دى باعد غزوة احديث بعديه بجرى بن بو نغيرى عبد فكي كادافعدرويذم بول مر كاردوعالم منته كي روزان كم إل تشريف في كن اكر حسب وعدود ومتولول سك فوس بها بم اينا حصد اداکرنے کے لئے تہیں کہیں۔ انہوں نے ایک دیوار کے ساتھ پنگ جھاد واور حضور كواس ير الشيخ كے لئے كہداس موقع كو غنيمت جائے او كان بر بحور الله في كر يم علي کو شہید کرنے کا منصوبہ علیا۔ ایک میود ی عمرو بن جماش کو کیا کہ جہت ہے بھاری پھریڑا ہوا ہے اس کو آپ ر اڑھکادے اس طرح وہ توجر اسلام سے خد می الیس کے۔ اللہ تعالی نے اسيد كى حرم ملكة كوان عبيث النس يهوديوسك ال سادش بيدونت مطلع فرماديا حضور چیکے ہے اٹھ کر دہاں ہے ملے مجھے۔اس تھلی غداری کے بعد ان کی جلا و طنی کا وہ قعہ چیں آیا۔ اس کی تعیادت مجی آپ سے یادہ آئے یں۔ یہ لوگ دہاں سے خبر می آکر فروئش ہوسے لیک بہاں آ کر بھی انہوں نے اسان مراور پوفیبر اسلام کے خلاب اٹی ساز شوں كاست بارى ركمارال كرووافرادكا يك وفد جوسلام بن افي الحقيق، حي بن اخلب اور کنٹ بن انی الحقیق و فیرہ بر مفتل تھا مکہ آیا اور مکہ والوں کو مسمالوں کے خلاف مجر ملایہ ير يكر آبائل عرب كياس جاكراسلام ك خلاف الداجة في كو عش على شريك بوف ير براهينة كيار النيل كي تك ودوس فزوة احزاب وش آياجس كي تفعيل مالات كاآب الجماالجي مطاحه كرييك إير-

ا تھیں ہیم علی جب مسلمان شدق کو وکر اپناد فائے کر رہے تھے توی تغییر کا سریراہ حی ین خلب رات کی تاریکی عمل نئی قرطہ سے ریس کعب بن اسمد کے ہاں آیا اور اے مجور کر دہاکہ وہ ٹی کر ہم علقہ کے ساتھ کے ہوئے معاہدہ کو توز کر اس اجہا کی میم عمل ان کے سما تھ شریک ہوجائے۔

اس کی تعیدات اور ہو قرید کے جرت اک امہام کے حالات میں آپ طاحقہ فرما کے جی ایس طاحقہ فرما کے جی ایس اطلاع فیر کے بیل ۔ جب منو قرید کی فئلست فاش اور الن کے جرت ناک انجام کی اطلاع فیر کے میرود ہول کو فی لؤسٹورہ کے لئے دوائے رکھی ملام بن مشتم کے پاس اکٹے ہوئے او شداس نے کہا کہ جمیں اس دفعہ الی قوت پر جروساکر کے مسلمانوں پر بیخار کرو بی جائے۔ فیر کے کہا کہ جمیں اس دفعہ الی قوت پر جروساکر کے مسلمانوں پر بیخار کرو بی جائے۔ فیر کے

ال کے مرتبر مراتب عبداللہ بن انی، رکس المنافقین جو دینہ طیبہ میں ایک ہااڑ طفیت تھا، اپ منصوبہ کے بارے شرائ سے میں نامہ و بیام کاسلسلہ جاری رکھا۔ اس نے تجبر کے ربود ہوں کی حوصلہ افرائی کی اور انہیں کہ کہ مسمانوں سے جمہیں خوفزوہ بونے کی ضرورت نیل۔ تمہارے مقابلہ میں ان کی قوداد یہت کم ہے۔ الن کے پائ اسلی بونے کی ضرورت نیل۔ تمہارے مقابلہ میں ان کی قوداد یہت کم ہے۔ الن کے پائ اسلی بی د بونے کی ضرورت دیرہ ہے۔ اگر تم بستنامیوں کا مظاہر وکرو کے قوالن کو نیست و تا بود کر کے رکھ دو گے۔

<sup>1-1.</sup> كم الدين ظيل، "الدرامات ل الهوا" ميرون الدامات 1962م. طي 6-340 م الماكن. 1962م. طي 6-340 م المدين المدين وكل. " مياه الد" التابرة واراديا والتو ارتسانو ليد 1979م، مؤ 387

<sup>2۔</sup> کُل ندین امرین کل اعزیزی (م845ء) کی حال الاس کا المائی وادان فسار 1969ء والد 1 - صلی 238 دریکر کشریر منت

## غزوهٔ خیبر کی تاریخ

مر ور مالم ملکتے سر صدید ہے ماد ی الحجہ سند گاہم ی ہیں ہم اہمت فرمائے عدید طیب ہوری، ویکر سے بہودی، ویکر سے بہر کر کے بہر کے بہر ان کر مدید طیبہ پر چھر کی کرنے کے لئے کر دہ ہم تھے۔ اس سے سے سال کے بیش نظر نبی اکر م سیالتی نے وقت شائع کے بغیران کی گوٹال کے کئیں صورت سال کے بیش نظر نبی اکر م سیالتی نے وقت شائع کے بغیران کی گوٹال کے بہر دوں کہ اس مردری سمجا۔ چنانچ اس مجم کو سر کرنے کے لئے صرف ان جانباز جو بہدوں کو شوالیت کی وجوت دی جو صدیبہ کی مجم بھی ہم رکاب تھے۔ کیونکہ دین اسلام سے بالاتر تھی۔ ان کی گہری مقتبہ سے دوالی کر م سے بیال مجت ہر فیک و شہر سے بالاتر تھی۔ دوسر سے اوگوں کے لئے یہ اعدان فرمایا کہ مرف دوالاگ تی اس سفر جی ہرکانی کاشرف ماس کر سے جی بی جو اموال نفیمت سے طلب گارند ہوں اور جی کے داوں شی سرف کلے ماس کر سے جی بی جو اموال نفیمت سے طلب گارند ہوں اور جی کے داوں شی سرف کلے می کرم سند ہجری بھی دوز قیام کے بعد او

حضرت سہائے بن عوفط الفقاری کو مدید طبیبہ علی ایٹانائی مقرد فرسا۔ بن ہشام نے تمیلہ بن عبد النداللی کانام لیوہ۔ لشکر اسمام کی تعداد سولہ سو تھی، جن جن جس سے چودہ سو بیادے اور دوسو گھڑ سوار ھے۔ (1) مقدمہ: الحوش کی کمان معفرت عکاشہ بن صحص ال سدی رضی اللہ تعالی عند کے میرو کی۔ مینہ پر حضرت عمر بن قطاب رضی اللہ تعالی عند کو امیر مقرر فرمایا اور میسرہ پر ایک دوسرے محانی کو متعین کیا۔ بنو النجی قبیلہ کے دو آدئی جو اس راستہ کی ذرور کی۔ مینہ کی متعین کیا۔ بنو النجی قبیلہ کے دو آدئی جو اس راستہ کے نیکو فرمای مونی۔ (2)

امهات الموشين بن سے اس سفر بن ام الموشين معنرت ام سل کو معبت کاشر ف عاصل جول ابن بشام تکھتے ہیں کہ جب ہو صلفان کواطلاع کی کہ بی کریم علقت تیبر پر تملہ کرنے سکے لئے روانہ ہوگئے ہیں تو انہول نے اپ تمام جنگجو جوانوں کو اکتماکیا تاکہ الل نجیبر کر احداد کے لئے روانہ جول د جب وہ نیبر کی طرف ایک منزں مطے کر بیکے تو انہیں ہیجے

<sup>1</sup> الينا، مل 235 در نگركت ميرت 2 " بنون" التين" ، جلو2، مل 43

ے شور سائی دیا ہے کی نے ان کے اہل وعمال پر حمد کردیا ہو۔ انہیں اندیشہ ہوا کہ کہیں مسلمانوں نے ان کے اہل وعمال کو بے یارو مددگار پاکر ان پر وهاوانہ ہوئی دیا ہو۔ اس خیال سے وہ ارزائے۔ انہوں نے قیصلہ کیا کہ خیبر کے بہور ہوں کی امداد کے لئے سے جانے میں میں اور اپنے اہل وعمال کی تعاظمت کریں۔ چنا تھے تہوں نے بجائے اشہی چاہئے کہ وہ تو تھی اور اپنے اہل وعمال کی تعاظمت کریں۔ چنا تھے تہوں نے خیبر کے بہور ہوں کی حفاظت کریں۔ چنا تھے تاب خیبر کے بہور ہوں اور اپنے اہل وعمال کی حفاظت کے سنے بوٹ تیبر کے بہور ہوں کو ان کے حال پر جمور ااور اسپنے اہل و عمال کی حفاظت کے سنے بوٹ آ ہے۔ (1)

<sup>1</sup>رابع کو عبداعلک عن بیش م (م 213ء). شمير 1 الايام اين بيشام ". معم المكانية التجارية ابيم كي ب ست الجلو 3. صفح 380-380

<sup>2</sup> سيف الدين سعيد ال علي "الحركات المسترية الرسور الاعظم ، بيره ت الداد العربية الموسوعات ، 1981 و على 1 . جلد 2 من 188

<sup>2.</sup> هر مسين وكل النيامية الحرائم " الحق 374

عَلَمْ فَرَيْدَا مُلِكَ مَا الْمُعَدِينَا وَتَهَيْنَا الْمُعَلَمُ الْمُرَانَ لَا فَيْنَا "ہم تھے پر نار اہم نے شیطان کی وروک کرتے ہوئے جو گناہ کے ہیں وہ ہمیں بخش دے اور جب و شمن سے ہمارا مقابلہ ہو تو ہمیں چاہت قدم رکھے۔"

وَبِالصِّمَا مِ عَوَّلُوا عَلَيْنَا مَرَانَ أَنَهَا وُوَا مِنْنَةَ أَبِينًا (1) "البول في عَيْنَ فِي السِهِ مِ حَلْد كرف كى كوشش كى سے اور جس وقت وہ جمیل كى فقد على جنل كرنے كا ادادہ كرتے ہیں تو انماس بھى جنا ہوئے سے انگار كردھے ہیں۔"

ان کی توان میں بدکا سور تھا۔ او منول میں مستی کی کیفیت طاری ہوگئے۔ وہ بری جزی ہے اسر ور آگے بڑھنے ملے۔ ذکر اللی کو اس اثر انگیز ہو میں من کر سب مجاہدین پر بھی کیف و سر ور طاری ہو کیا۔ ان کا انتقابی ہے جدی خوال کون اس کا من کی ہے۔ مدی خوال کون ہے ؟ حرض کی گئی ہے ہم جاری خوال کون ہے ؟ حرض کی گئی ہے ہم جاری خوال کون ہے ؟ حرض کی گئی ہے ہم جاری خوال کون اند تھا کہ اللہ تعالی الله بحر جی رحمت مازل فرمائے۔ اپنے آتا کی زبان سے اسپنے مجاہد یوں کی سے حق میں ہے کھات دیو من کر حضرت فاروق اعظم ہو لے در جبہت یا رسول اللہ اللی کے حق میں ہے کھا ت دیو من کر حضرت فاروق اعظم ہو لے در جبہت یا رسول اللہ اللی کے لئے اس منتق ہونے کا حرید موقع حضور اب شہادت واجب ہوگی۔ اے اللہ کے حبیب اس سے منتق ہونے کا حرید موقع حضور اب شہادت واجب ہوگی۔ اے اللہ کے حبیب اس سے منتق ہونے کا حرید موقع حضور اب شہادت واجب ہوگی۔ اے اللہ کے حبیب اس سے منتق ہونے کا حرید موقع حضور اب شہادت واجب ہوگی۔ اے اللہ کے حبیب اس سے منتق ہونے کا حرید موقع حضور

1-اير عبدالله في عن ابل بكر تم الجولية (189-751هـ). "وادالهاد في جي في الهاد"، وروحته مؤسرة الرمالية، 1985م، جلدة، على 178-318

2

یں۔ قربیا، اس کو پکڑ اور خود عس کتے ہیں کہ یہ قربان سنتے ہی صحابہ نے جھے اپنے حساد
علی لے بید میں سوپتے گا کہ جھے ہے لیک کون کی خطاس زد ہو گی ہے جس کی بر سزاہے؟
علی ای سوپٹی میں خلطان و بیچال تھا کہ حضور علیہ العملاۃ والسلام ہی تشریف ہے آ ہے اور
پی چھاتم سب سا تعیوں ہے الگ آ کے آ کے کیول جارہے تھے ؟ میں نے عرض کی بیارسول
اللہ اجبر کی او تنی بڑی جیز ر قار اور مند زور ہے۔ یہ زیرو کی آ کے بیا همنا جا ہتی تھی۔ پھر
اللہ اجبر کی او تنی بڑی جیز ر قار اور مند زور ہے۔ یہ زیرو کی آ کے بیا همنا جا ہتی تھی۔ پھر
اللہ اجبر کی او تنی بڑی جیز میں نے حمیس اور حمالی تھی ؟ میں نے عرض کی، جب یہ سفر چیش
الل خانہ کو بطور تحرید و ہے اور جارور ہم کی یہ جا دور رہم ہے زاد سفر تحرید اور درہم ہی کر و خت کردیا۔ دور رہم ہی نے اور حمی ہو گی ہو ان میں کر مشکر او ہے۔ پھر فر بلاء اے نہیں اتم اور تنہا دے
کوار دو میا ہم میر کی ہر عرضد است من کر مشکر او ہے۔ پھر فر بلاء اے نہیں اتم اور تنہا دے
کوال دوست بخد ااگر تم ہوگ ہی عرص من نہ مسل مت دے تو تہیدے زاد سفر شرب ہی ہو تہیا ہو۔
باس درا ہم اور خوار میں میں کی گئی تھر و تھی خوار تو جہ دے جا یا کرد کے اور تنہا دے
باس درا ہم اور خوار میں کی گئی تھر اور ہوگ گئی گئی ہو تھی ہو ہو ہو گھا ہو گھا کہ ہو تھی گھی میں در و سم کی ہی بہتا ہوں تھی اور تھا کہ کارور تھا کہ ہو تھا کہ ہوگا کہ کھی ہو تھی گھی ہو تھی ہو ہو ہو گھا کہ ہول کے اور تنہا دے میں تہا ہوں کی کھی تھی ہو تھی گھی ہو تھی گھی ہو تھی گھی ہو تھی گھی ہو تھا کہ ہو تھی تھی ہو تھی گھی ہو تھی ہو تھی گھی ہو تھی گھی ہو تھی ہو تھی گھی ہو تھی ہو تھی ہو تھی گھی ہو تھی ہو تھی گھی ہو تھی گھی ہو تھی گھی ہو تھی گھی ہو تھی ہو تھی ہو تھی گھی ہو تھی ہو

رسول اکرم سی بید دیس مہاء کے مقام پر پہنے جو جہرے قریب تفاہ معرکی نماز اوا کی، پھر قربایہ وستر حوان بچے داور کھانا باؤ۔ ستو بغیر کھانے کے یک کوئی چیز نہ تھی۔ بکا ستو حضور نے اور سارے لفتر اسمام نے تناول فرمائے پھر کھانے کے مقرب کی لماز اوا فرمائی۔ پھر پھی و میر بعد قماز مشاوے فراخت پائی۔ ان اسورے فارٹ ہونے کے بعد واست و کھنا نے والوں کو طلب کیا، ان جس سے ایک، جس کانام حسیل بن فادجہ تی وافس ہوااے مقام ہوااے مقام دیا کہ ہمارے آئے آئے چلو، ہمیں ان واد ہول کے آخر تک لے وقہ وہال سے خیبر اور شم کے در میان ہے گز رتے ہوئے ہیں ان جار ہیں اس جگہ لے جاذ جہال ہم ہو ضلفان اور نالی خیبر کی مقام پر کے در میان و کل ہوجا کیں۔ اس نے حیس اس جگہ لے جاذ جہال ہم ہو ضلفان اور نالی خیبر کے در میان و کل ہوجا کیں۔ اس نے حیس اس جگہ اور لاکر اسلام کو لے کر ایے مقام پر پہنچا جہاں سے متحد در اسے کی در میان سے متحد در اسے کال دے حساس نے حس کی دیا تی اللہ! یہ سادے داستے ہیں۔ فرمائے ان جس کے موس کی دیا تی اللہ! یہ سادے داستے ہیں۔ فرمائے ان جس سے میں واست پر چلوں؟ فرماؤ وال

<sup>1-</sup> اللهم محر بن يوسف عسائي الشاي (م 442هـ). " مثل البدي والرشاد في بير 1 فير الهاد" ، الماجرة، لجنة الهاء التراث الله الذي 1983 وجلدة مؤر 183

ہم بتاتے جاؤ۔ حضور پر نور کی عادت مبارک تھی کہ ہمیشداجھے نا موں کو بہند فرمایا کرتے اور ان سے نیک فال لیتے اور برے نا موں اور بد فالی کو نا بہند کیا کرتے۔

اس نے عرض کی ایک داستہ کانام حزان (غم) ہے ، دوسرے کاشاش اور تنسرے کانام عاضب (ایر عن اکٹی کرنے وال ) ہے۔ ان جنوں کو حضور نے مستر د کر دیا۔ اب ایک ہی راستہ باتی رہ کیا جس کانام مرحب تھا، فر با پائی راستہ بر چلو۔ (1)

نظر امل م اس داستہ پر جل کر وہوی رجیج بیں جاکر تی م پذیر ہوا۔ یکی جگہ تھی جو ہنو خطفائنااور نیبر کے درمیان داقع تھی۔ یہال تھمر نے کا مقصد یہ تھا کہ بوخلفان کو یہود نیبر کی مدد کرنے سے دوک نیاجائے۔

## حدود خيبر ميں داخل ہوتے وقت حضور كى دعا

جسب یہ کاروال عدود نمیبر بی واعل ہوا تو سرور عالم عظیمی نے تھم دیا تھی ہاؤ۔ سب تھیر سے۔ ہمران کلمات طبیبات ہے یول دعاماتی ،

> اَللَّهُ وَرَبَ السَّلُونِ اِسَّبُورِ وَمَا أَظْلَالُ وَرَبَ الْأَرْضِيْنَ السَّبُعِرِ وَمَا أَقَالُ . وَرَبَ الشَّيَاطِيْنِ وَمَا أَضْلَانَ وَرَبَ الْأَرْضِيْنَ الرِّيَامِ وَمَا أَفَهُ رَبُ فَإِنَّا لَسَّنَاكُ مِنْ خَيْرِهُ لِنَ الْقَرَانِيَةِ الْقَرَانِيَةِ وَخَيْرِ أُهُدِيَا وَخَيْرِ مَا نِيْهَا وَنَعُودُ بِكَ مِنْ شَيْرَ هَا وَنَعُودُ بِكَ مِنْ شَيْرِهَا وَنَعُودُ

آهيلها وَشَوَمًا فِيهَارَ "ائ الله!ائ سات آسانول اور جن چيز وساير بير سايد فكن جي الن كرب! هيا مول ورجوانهوس في البيدوي الثليا مواسيه الن

مب کے رب!

اے شیطالوں اور جن کو انہوں نے کمر اف کیا ہے النامب کے رہے! اے عو اور جن کو دواڑار بی میں ان سب کے رہے! ہے ان ک او اور اور جن کو دواڑار بی میں ان سب کے رہے! ہم تھو ہے ان کے اس کاور ہم اس کاور ہم

> 1 - البيزية مستى 184 و " تاريخ النيس" ، جازي ، الني 45 . 2 - "زاد البياد" ، جازي ، مستى 310 - 320 و " مثل البيرين" ، جازي مستى 184

اس گاؤں کے شراوراس کے رہینے دانوں کے شرے بناوہ گئے ہیں۔" پھر قربانی تھی مُوا بِسِی اللّٰہ ، اللّٰہ کانام نے کر آ کے برد مور حضور نبی کر بم ملکت ہر گاؤں میں داخل ہوئے دفت سے دعاما تکا کرتے ہے۔

خيبريس داخله

الله تحالی کے اقاص بندول کا یہ لفتر اللہ تعالیٰ مجبوب رسول مقطقہ کی تیادہ میں اتھا۔
آگے بن متناد ہا پہال تک کہ نیبر کی بستی کے بالکل فرد کیک پہنٹی گیا۔ انجی رات کا اند جیر اتھا۔
دہان سب نے بچھ دیر آرام کیا۔ حضور علیہ الصنوۃ دالسلام کا یہ معمول تفاکہ رات کے وقت کسی سبتی پر حملہ نہ فرمایا کرتے بلکہ میں صادق کے طوع کا انظار فرہ تے۔ گراس دفت میں کسی سبتی پر حملہ نہ فرمایا کرتے بلکہ میں صادق کے طوع کا انظار فرہ تے۔ گراس دفت میں کا ذائن میں خواز ہوتی تو پھر حملہ اذائن میں خواز ہوتی تو چر حملہ کا دارہ میں کا دارہ میں کا دیا تھا کہ دیتے۔

نیبر کے بیود ہوں ۔ نے یہ افواہ سن کی تھی کہ سم در ہ نم مختلے ان پر تعلہ کرنے کی تیاری کر رہے جی لیکن اس بیس بیس کر اس بیس مسلمانوں کے لئے ممکن اس بیس کر دو ہم بر چر حمائی کر سکس اس بیس بیس ان جارہ ہے اوجود انہوں نے سادی احتیالی کر سکس اس بیس ان کا انگر پر فیر کے اوجود انہوں نے سادی احتیالی کر ایس انگر جراد کو ایول اختیار کر در کھی تھیں۔ میس سویرے ان کا انگر پر فیر کے لئے جمع ہو تا۔ اس انگر جراد کو ایول میا تاریخ کی کردہ کہتے۔

> ٱللَّهُ ٱلْبَرِّ مُغَرِيَّتُ خَيْبُرُ وِآثَا إِذَا مَزَيْنَا بِسَاحَةِ قَوْمِهِ فَسَنَاءُ صَبَّاءً الْمُنْفَى مِنْ .

"الشرس سے برواہے۔ خیبر اجزائی جدب ہم کی قوم کے میدان ٹی خیر۔ زن ہوتے ہیں تو جن کوؤر او یاجا تاہے ال کی مع حو فاک ہوتی ہے۔"

یہودی اپنے اپنے اللہ میں داخل ہو کر مورجہ بند ہوگئے اور اپنے سر دار سلم بن مشتم کو صورت وال ت سے آگاد کیا کہ الشکر اسمام نے ان پر چر مائی کر دی ہے۔ اس نے کہا می تے میری بات نہ مائی۔ میں تم کو کہا کر تا تھا کہ ان کے حملہ آدر ہوئے سے پہلے تم ان پر خاک کر دو۔ اس وقت تم نے میری بات کی پروانہ کرداب میں جو بات تھہیں کہنے لگا ہوں چر مائی کردو۔ اس وقت تم نے میری بات کی پروانہ کرداب میں جو بات تھہیں کہنے لگا ہوں اس کو فور سے سنواور اس پر عمل کرو۔ میں حمیمیں کہنا ہوں کر اب ان کے ساتھ بہاور دوں کی طرح بھٹ کرو۔ میدان جنگ میں جان قربان کردینا فئلست کھانے اور بھ سے ہوئے اس کی طرح بھٹ کرو۔ میدان جنگ میں جان قربان کردینا فئلست کھانے اور بھ می ہم کر گئی ہوئے سے بدر جہا بہتر ہے۔ (3) چنانچہ انہوں نے جان کی بازی لگانے کا مزم معمم کر لیے۔ انہوں نے جان کی بازی لگانے کا مزم معمم کر لیے۔ انہوں نے جان کی بازی لگانے کا مزم معمم کر انہوں نے اس کی بازی لگانے کا مزم معمم کر انہوں نے ایک میں میں محت کرویا۔ فئلہ کے انہوں اور ایل و میال کو مزید کے تعلقہ میں محت کرویا۔ فئلہ کے انہوں اور ایل و میال کو مزید کے تعلقہ میں محت کرویا۔ فئلہ کے انہوں اور ایل و میال کو مزید کی تعلقہ میں محت کرویا۔ فئلہ کے انہوں اور ایل و میال کو مزید کے تعلقہ میں محت کرویا۔ فئلہ کے انہوں اور ایل و میال کو مزید کی تعلقہ میں محت کرویا۔ فئلہ کے انہوں اور ایل و میال کو مزید کے تعلقہ میں محت کرویا۔ فئلہ کے انہوں اور ایل و میال کو مزید کی تعلقہ میں محت کرویا۔ فئلہ کے انہوں اور ایل و میال کو مزید کی تعلقہ میں محت کرویا۔

<sup>1. &</sup>quot; مِل البدل". بلدة، على 185. " يوري تخيس " بدد 2. مل 45

<sup>2-</sup>الينا

اسل کے ذخار قلع "ناعم" بی اسلے کر دیے۔ سارے جگہو ہی دروں کو قلعہ "تفاقی بی اسلے کے ذخار قلع "نام بی اسلے کے دید سلام بین مصم اگر چہ سخت بہار تھا وہ ہی اس قلعہ بی فروکش ہوا تاکہ اپنے لڑاکوں کو جنگ پر براہیخ کر کھے۔ سلام، چندروزیودای قلعہ بی بلاک ہوگیا۔ نی کریم حلاقہ کو جب بنتین ہوگیا کہ بہودی جنگ ہے کسی قیمت پر ہز نہیں آئیں گے تر حضور نے المطام کے سارے کا ہدین کو اپنے پاس تح کمی قیمت پر ہز نہیں آئیں گے تر حضور نے اسلام کے سارے کا ہدین کو اپنے پاس تح کمی قیمت پر ہز نہیں آئی گے تر حضور نے ایک اثر اسلام کے سارے کا ہدین کو اپنے پاس تح کی کیااور الن کے سامنے جہاد کے موضوع پر ایک اثر انگیز خطاب قرمایا۔ اللہ تعالیٰ کی داو بی جان دینے والوں اور سر کٹانے والوں کے قف کل میان فرمائے اور عاضرین کو بر عرق دوستایا کہ اگر تم مبر کا دا من مضبوطی ہے بکڑے رہوگے اور دشن کے سامنے فولاد کی جمال بی کرڈٹے د ہو کے تو بقینا آئے و ظفر تنہارے قدم جو سے گراہورال فنیست کے ڈعیر تہارے قد مول ہیں لگاد یے جائیں گے۔ (1)

علامہ مغلطانی اور دیگر علاء میرت نے لکھا ہے کہ خزو اُ نیبرے پہلے مسلمان جر نیلوں کے پاس چھوٹی جموٹی جینٹریاں ہوا کرتی حمیں جنہیں لواء کہا جا تا تحد بڑے پر چول کاروان نہ قاءالن کا آعاز غزو دُخیبرے ہوئے

علامہ د میاطی کہتے ہیں کہ پہلا پر جم جو غزوہ خیبر جل قائدین نشکر اسلام کومر حمت قر بلا میا، وہ اسلمو منین حضرت عائشہ حمد بقہ رسنی اللہ عنه کی جادر ہے بہلا میں تقال اس پر جم کا رنگ سیاد تھا۔ اس کا نام "مقاب" تھا۔ دوسر اپر جم سفید تھا۔ ال کے علاوہ جموٹی جموٹی جموئی جمنفیال تھیں جو دوسرے جر نیلول جی تقتیم کی تنمی۔ اس جنگ جی مسلمانول کا شعارتھا۔ سیا سیسور در آئیت (2)

## حضرت حباب كادا نشمندانه مشوره

نی کرم ملک نے الکر اسلام کے آیام کے لئے بیودیوں کے نطاق کے قلعوں کے ترب بی این مرد ملاق کے قلعوں کے ترب بی این منذر رضی اللہ عند حاضر الرب بی این منذر رضی اللہ عند حاضر بوت اور مرض کیا کہ حضور نے بیال قیام فرملیا ہے۔ اگر اس میک کا انتخاب تھم الی سے ہوا ہے لؤ چر ہم اس کے بادے ہی بیکھ عرض نبیں کریں مے لیکن اگر اس میں مصورہ کی ہے تو چر ہم اس کے بادے ہی بیکھ عرض نبیں کریں مے لیکن اگر اس میں مصورہ کی

QU.1

<sup>2-</sup>اينا، سو 46

منی کئی ہے تو یمی کی گوروں کی اجازت جاہوں گا۔ صنور نے فربایاء بہاں تیام ایجارات اللہ احتوار سے ہواہے تم مشوروں سے جو حضرت حباب عرض پر واز ہوئے ایار سول اللہ احتوار نے بہود ہوں کے قلعوں کے بالکل قریب اپنے نیمے صب کئے جی اور مجود کے در خوں کے جمر مت جس تیا جی میاں اس باس جی میں الماق کے جمر مت جس تیا میں اور مجود کے در خوں کے قلعوں کے مکینوں کو قوب جاتا ہوئی، دوبرا کے جمر انداز جیں۔ بید دورے جمر چلاتے ہیں اور الن کا نشانہ خلال فیل جاتا۔ نیز ہم لئیب جی جی جی انداز جیں۔ بید دورے جمر چلاتے ہیں اور الن کا نشانہ خلال فیل جاتا۔ نیز ہم لئیب جی جی جی کہ دودر خوں کے جمند دی جم خواں اللہ ایس کی کہ دودر خوں کے جمند دی اس کے علاوہ یہ قوی اندریشہ جی ہے کہ دودر خوں کے جمند دی اللہ جی کہا کہ ہم جی دیا گئی جی ہے کہ ہم بہال سے میں جہاں کھا میدان ہو ۔ وہ گئے در خوں کی آڑنے کر ہم پر اچنک حملہ نہ کر تکھی اور سم کی آئی کے قال ہو جمال کھا میدان ہو ۔ وہ گئے در خوں کی آڑنے کر ہم پر اچنک حملہ نہ کر تکھی اور سم کی ان کے جمال کھا میدان ہو ۔ وہ گئے در خوں کی آڑنے کر ہم پر اچنک حملہ نہ کر تکھی اور سم کی ان کے جر آبال کھا میدان ہوں۔

ر حدت عالم ملطی نے حضرت حباب کیاال دانشمنداند رائے کو بہت پہند فرہ یا اوراس پر عمل پیرا ہونے کا تھم دیا۔ فرہ یا انسان مالی تو نے مسیح مشورہ دیا ہے۔ سر کار دو عالم سیاتھ نے حضرت جد بن مسلمہ کویاد فر آیا۔ وہ حاضر ہوئے تو شیس تھم دیا کہ لکھر اسلام کے لئے اس کر دجو بہود کے قلمول سے دور ہو، وبائی بیار یول سے محفوظ ہو اور اس سیم میں مسلمہ کویاد کی مسلمہ کویاد کر ایس کے دور ہو، وبائی بیار یول سے محفوظ ہو اور اس سیم میں سیم میں سیم میں سیم میں سیم میں اسلم میں اسلم

جهال دوجم پرشب خواناند مار تميل-

تی کریم کے ارشاد کی تخیل بی انہوں نے اس مدے ملائے کامر وے کیااوروایس آ کر حرض کی، آتا! حسب ارشاد بین نے جگہ تلاش کرلیب، حضور نے محایہ کو تھم دیا اللہ کانام لے کر اپنی ٹی قیام گاو بی خفل ہو جائے۔ تھر بن سلمہ نے رجیج کی وادی کورہائش کیلئے متخب فرمیہ تواد اس مقام بین وہ ساری خوبیان بائی جاتی تھیں جن کی ضرورت محی۔(1)

طاسہ یا قرب حوی " میخم البلدان" میں لکھتے ہیں کہ "رجیج" نام کے درمتنام ہیں۔ ایک وہ مقام جہال محضل اور قارہ کے چند اوپاشوں نے وحو کا ہے معترت خیب اور الن کے چمد ساتھیوں کو شہید کیا تھ۔ (رمنی اللہ تع فی منہم وجمعین) یہ مقام کمہ اور طا نف کے درمیان

1\_" كل الد في أولد 5 مؤ 15 و" يوري النيس " وجد 2 مؤ 46

ہے۔ دوسر اوہ مقام جہال خیبر یہ حمد کرتے وقت افکر اسلام نے تیم کی تعد افکر اسلام کے یہاں قیام کے یہاں قیام کے یہاں قیام کے ایمان قیام کرنے ہے ہودیوں کی المداد کے لئے اپنا افکر سے کر دہاں مینجیس سید دونوں شہر ایک دوسر سے سے چدرہ دن کی مسافت پر جیل۔ (1) فتح خیبر کے لئے سر ور عالم کی جنگی حکمت عملی

آپ نے ایجی پڑھاہ کہ خیبر کاعلاقہ متھ وقطہ سے میں منظم تھا۔ ہر حصہ ہیں متھ و اللہ ہے ۔ اگر ایک وقت میں صرف ایک قلعہ ہر حمد کیاج تا تواس بات کاا غلب امکان تھا کہ دوسرے تلعوں والے بیووی سب اکشے ہو کر سلمانوں کے مقابلہ میں لکل آتے اور للگر اسمام کو دشوار ہوں کا سمام کو دشوار ہوں کا سمام کا ریشو اللہ علیہ العملوة والسلام نے خیبر پر الشکر کس کے لئے یہ حکمت عمل افقیار کی کہ مسمان مجابدوں کے چھوٹے بھوٹے دستے الارس کے لئے یہ حکمت عمل افقیار کی کہ مسمان مجابدوں کے چھوٹے بھوٹے دستے تر تبید سینے اور ہر ومت کو ایک ایک قلعہ کے تخصوص کر دیا۔ مقصد یہ تفاکہ ہر تلعہ کہ تر تبید سینے اور ہر ومت کو ایک ایک قلعہ کے تخصوص کر دیا۔ مقصد یہ تفاکہ ہر تلعہ کا مقابلہ نہ کر عیس سفروف رہیں اور اپنی تحری ہوئی طاقت کو متحد کر سام کا بڑا دھہ اپنی طاقت ایک قلعہ پر حمد کر تا اور و گھر مختمر وسے ہوتا۔ اس کو وقع کرنے کے بعد بھی نظر دوسرے قلعہ پر حمد کر تا اور و گھر مختمر دستے دوسرے قلعوں کے کینوں کو اپنا بچاؤ کرنے میں معمود ف رکھے۔ (2)

خيبر كالمحل وتوع

<sup>؟ -</sup> الدعيران باقرت بن مهران الحميل (1128 -1178 -). " تتم البلوان"، يعرون دواد صادر 1957 جاد 3. ستى 29 2- "الحركات العمل بيز"، جاد 2، سلى 383

یہاں کے باشدے متدرد وادیوں میں بھرے ہوئے تھے، وہ وادیوں ہا جمرے ہوئے تھے، وہ وادیوں ہا جمرے ہوئے تھے، وہ وادیوں ہا جمرے قریب ترمیان تلع متعمر کے ہوئے تھے۔ "(1)

حصون تحيبر

نجبر کا خد بنیادی طور پر تین حصول پی منظم تماندر جر حصه متعدو تلعول پر مشتمل تماند ۹- حصون النطاق ۱۱ س حصد پی به تنین قلع بینچه (۱) الناعم (پ) باصعب (۲) تاکه زیبر بر 2- حصون النظامی ۱۱ س حصد میں دوقع بینچه (۱) حضن انی (پ) حصل براعه ۱۱ قلعه کوام بر بر

2۔ حصون التنہید : اس حصہ میں تمن قلیع منے (ا) حصن القوص (ب) الوظم (ج) سلام خیر کے گر دونو رہ بھی تیم سے گر دونو رہ بھی میرودیوں کی اور کئی بستیال ہمی تھیں مثل فدک اور ج جبکہ جا اور کے بستیال ہمی تھیں مثل فدک اور ج جبکہ جا اور نے اور کے در میان ایک واد کی بھی چھوٹے چھوسٹے دیر ت واقع تھے اس لئے اس واد کی گو " واد کی افر ک "کہا جاتا ہے۔ یہ سار کی آبادیاں اور الن سے محقہ زمین میرودیوں کے تصرف میں تھیں۔ یہال کی سب و بواصحت کے لئے بہت معز تھی جس کی وجہ سے میبال اور الن مار مقی جس کی وجہ سے میبال اور الن مراض بخار و بیر و کادور دور ور در در بہتا تھ۔

جنك كاآغاز

سب سے پہلے حضور نمی کریم علیہ کے سفاۃ کے تلمول کو فتح کرنے کا عزم فربایا۔ دور تطاۃ کے قلمول بیس سب سے پہنے قلعہ تا عم کا می صرد کیا۔ اس دن تی کریم علیہ نے مجاہرین اسلام کو یہ بدایات فرمائیں '

رَ سُنَهُ وَالنَّا الْعَدُونَ وَاسْتَلُوا اللهُ الْعَافِيَةَ وَإِلْمُولَا مَنَّ دُوْنَ مَا تُمُتَلُونَ بِهِ مِنْهُمْ فَإِذَ الْقِينَتُومُ فَقُولُوا اللهُمَّ أَنْ تَنْ الْبِهُ وَلَا اللهُمَّ لَوَاصِيْنَا وَلَوَا صِيْهِهُ سِيوكَ إِنَّمَا تَقَنَّنُهُمُّ النَّ تَنْمَ الْزُمُوا لَا رُمْنَ جَلُوسًا فَإِذَا عَشُولُمُ فَا أَنْهَ صُوَّا اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

> 1 راكد دخه،" محمد دسول الله "بهير و عند بواد الكتب العملية ، 1975 ، مسخد 275 2- "ميل الديد"، جلوى مسخد 187

"وشمن سے مقابلہ کی تمنات کر داور اللہ تعالیٰ سے عاقبت اور سانا متی کا سوال کرتے رہوں کیو تھے تم نیس جائے کہ دشمن کے مقابلہ جل جمہوں کسی طرح آز ملیاج کے آئے کی جب دشمن سے مقابلہ جل جمہوں کے بیارہ کو گی جارہ نہ ہواور آمنا سامنا ہو جائے تو یہ وعا، گو، اے اللہ اجمارا بھی تو تی رب ہے اور الن کا بھی تو تل رب ہے۔ ہماری چیٹا نیال اور الن کی چیٹا نیال وی الن کی چیٹا نیال وی الن کی چیٹا نیال وی الن کی چیٹا نیال کو موت کے کھاٹ اللہ سنے وال ہے۔ یہ وی ما تھے کے بعد زیمن پر جم کر دیٹھ جاؤ، جب دہ تم پر حملہ کریں تو وی ما تھے کے بعد زیمن پر جم کر دیٹھ جاؤ، جب دہ تم پر حملہ کریں تو کھڑ ہے جو جاؤاور العمر و تحمیر بلند کر داور جنگ شروع کردو۔"

نی کریم علی کی اجازت سے مسلمانوں نے سب سے پہلے تھیں تا ہم کا محاصرہ کیا۔
ساراوں جگ ہوتی وی اور قریقین داد شخاصت دیے رہے۔ ٹی کریم ملک کے اس دوز مر
مبادک پر خود سجیا ہواتھا، دوزر ہیں چئی ہوئی تھیں، ہوتوں جم نیز داور ڈھال تھی اار جس
مبادک پر حضور سوار تھے اس کانام "اظر ب" تی۔ یہودی تفکر اسمام پر جم بر ساتے رہے۔
مسممان انہی تیروں کو چن بن کر یہوں ہول کی طرف لوٹاتے رہے۔ جب شام ہوگی تو حضور
میان جم بر کرام اس مقام پر بوٹ آئے جو کھ بن مسلمہ نے تشر اسلام کی قیام گاہ کے
میری تقدر بر کی تقدر ہر صبح مسمان اس تھ بر حمد کرتے اور شام کو دائیں آجا تے۔ (1)
شیر کی قلعہ نا عم جو حضر سے علی رض اندعن کے با تھول فتح ہوا

علامہ این کیر نے اپنی کتاب "السیر قالینویہ" بیس، علامہ مقریزی نے "امتاح ارساع" میں اور دیگر متعدد سیرت نگاروں نے اپنی اپنی تالیعات میں لکھا ہے کہ مرحب، اپنے بی تیوں کے ہمراوای قلعہ میں موجود تھاادر سیدنا علی مرتشی کر مماللہ دجہہ سے اس کی جنگ ای قلعہ سے در رازے کے سامنے ہوئی جس کی تفصیل درج ذیل ہے:

عظرت بریده رضی الند نعاتی مند فره تے میں کد رسول الند ملاقے کو مجمی مرد و شیقتہ کی تکلیف ہوتی تھی۔ یہ تکلیف ایک دوروز جاری رہتی تھی۔ جب حضور خیبر میں تشریف لائے تو چراس درد شقیقہ کی تکلیف ہوگی۔ جس کی وجہ سے آپ باہر تشریف ند لاسکے۔ حضرت صدین اکبر رسی اللہ تعالی منہ کو اپنا پر جم عطافر ماکر بہیجا جنیوں نے ان کے ساتھ شدید جنگ کی لیکن قلعہ (فخ نہ ہوں و دسرے روز حضرت قاروق اعظم رسی اللہ تعالی منہ فند بر حک ما تعد فند بر حک میں اللہ تعالی منہ نے سر کار دو عالم مقالی کا پر جم سے کر قلعہ پر حملہ کیااور شدید جنگ کی جو پہلے دان ہے جمی زیادہ سخت تھی لیکن قلعہ فرخ نہ ہوں یارگارس الت جمی صورت حال عرض کی گئی، حضور نے فرمایا ا

لَأُعْطِلُونَ رَأْيَةً مَنَّ الْجُلَّا يَقْتَحُ اللهُ عَلَيْظِ لَيْنَ بِفَرَّالٍ اللهُ عَلَيْظِ لَيْنَ بِفَرَّالٍ اللهُ عَلَيْظِ لَيْنَ بِفَرَّالٍ اللهُ عَنْوَةً اللهُ وَرَسُولُهُ يُأْخُذُهَا عَنْوَةً

"کل بیں بیہ جمنڈ ااس خض کودول گا جس کے ذریعے اللہ تعالی اس قلعہ کو اُخ فرات جمنڈ اس قلعہ کو اُخ فرات خیب ہوگا، وواللہ اور اس کے رسول سے مبت کرنے دارا ہوگا اور قوت بازو ہے اس قلعہ پر تا بیش ہوج اے مبت کرنے دارا ہوگا اور قوت بازو ہے اس قلعہ پر تا بیش ہوج اے مبت کرنے دارا ہوگا اور قوت بازو ہے اس قلعہ پر تا بیش ہوج اے مجے"

حضور میں کی ارشاد کرامی سب می ہدین نے س بیا۔ ال کی بید رات کے و تاب کھاتے گزری ہر ایک کی خواہش کا بیاد سے کھاتے گزری ہر ایک کی خواہش تھی کہ بید سعادت اس کو نصیب ہو۔ جب میں ہو کی تو سارے مجاہدین ہار گاہ رسمالت میں واضر ہو ہے وہ بیر جائے کے از حد ہے قرار میچے کہ وہ کون خوش نصیب ہے جس کو آج برجم عطا کیا جائے گا۔

سیدنا علی مرتفتی کرم اللہ وجہ آشوب چیم کی تکلیف کے وعث بدید طیبہ سے حضور کے ہم رکاب خیبر کی فرف روائے جیس ہوسکے تھے۔ جب سرکار دو عائم علیہ بدید طیبہ سے روسہ ہو گئے ہے ہیں ہو تھے۔ جب سرکار دو عائم علیہ بدید طیبہ سے روسہ ہوگئے وہا کہ تقریف لے سے روسہ ہوگئے وہا دی تقریف لے جا تی اور بی چیم روائ ایک ایک در سول اللہ علیہ در کھتی ہو گی آ تھوں کے جا تی اور بی چیم روائے ہو گئے ایسا ہر گز نہیں ہوگا۔ چنا نچہ در کھتی ہو گی آ تھوں کے ساتھ اسے آ قا کے چیم روائے ہو گئے۔ یہاں تک کہ فیسر میں صفور کے قریب جا کرا پی اور نوائد ہو گئے۔ یہاں تک کہ فیسر میں صفور کے قریب جا کرا پی اور نمی نور ملاحظہ نماذ او نفی بنی اور دوائے ہو جی آیات عیدی کہ آ تھوں ہو گئے۔ ہو کہ کو گول کو وطف قرایا۔ پھر ہو چی آیات عیدی نالی کہ دونوں ہے تھیں دکھتی ہیں، اس لئے یہاں موجود فریش۔ کہاں ہیں؟ مر من کی گئی، ان کی دونوں ہے تھیں دکھتی ہیں، اس لئے یہاں موجود فریش۔ کہاں ہیں؟ مر من کی گئی، ان کی دونوں ہے تھیں دکھتی ہیں، اس لئے یہاں موجود فریش۔ حضور نے بنیں ہوا بھیجا۔ حضرت تھی من مسمہ رصنی اللہ تھا گئی عند فرواتے ہیں کہ آپ کو طاف کو من کا مند میں بیا جہا۔ حضرت تھی آپ کا اتھ پی کر کر حصور کی خد مت میں لے آیا۔ رحمت عالم طاب کے جو جیا علی احمیس کیا۔ جو من کی بیر موں اللہ ای تھیں دکھنے گئی ہیں اور جسے طافی جی جیا علی احمیس کیا۔ جو خوا کی دوروں اللہ آ تھی کی دوروں اللہ آ تھیں۔ دوروں اللہ آ تھیں دی کیا۔ جو جیا علی احمیس کیا۔ جو جیا علی احمیس کیا۔ جو خوا کی دوروں کیا۔ جو خوا کی دوروں اللہ آ تھی کی دوروں کی کیا۔ حوا کی دوروں کی دوروں کی دوروں کیا۔ حوا کی دوروں کیا۔ حوا کی دوروں کی دوروں

این سے بھی دکھائی جین دیا۔ آپ نے فرید میرے زو کی آجاد۔ سیدنا علی فرات جیں، میں زو یک ہوا، حضور نے میر اسر اپنی گود مبارک میں رکھا، پھر اینالوں بو جن با تھوں پر لگا کرمیری آ تھوں پر ملائو میں آپ وقت صحت یاب ہو گیا گویا بھے بھی آشوب جیم تکلیف ہوئی تی نہ تھی۔ اس لواب د بمن کی بر کت سے ساری عمر آپ کی آ تھوں کو بھی تکلیف نہ ہوئی تی ہے کہ حضور نے انہیں پر جم عطافر ہیا۔

آپ نے عرض کیا میار سول اللہ اکیا ہی ان سے اس دقت تک جگ جاری رکوں جب تک کہ وہ مسلمان جو جا کور وہاں اللہ اکیا ہی استہ الستہ اللہ کے میدان جی جا دُاور وہاں بھی کا خضور نے قربین آہت آہت اللہ اللہ وہ مسلمان ہو جا کی جو جوت دو۔ نیز النہی بٹاؤ کہ اگر وہ مسلمان ہو جا کی ہے لا اللہ تقاتی اور اس کے رسوں کے کون سے حقول ان پر واجب الدواہ ہول کے اے مل اللہ تقاتی اور اس کے رسوں کے کون سے حقول ان پر واجب الدواہ ہول کے اے مل اللہ تقاتی تمہارے ایک فضم کو بھی ہدایت دے دے تو وہ تمہارے لئے اس سے جدرجی بہترے کہ حمہیں مرخ وفٹ دیتے جا کیں۔

حضرت على د خصت ہوكر قلعہ كے سائٹ تشريف لے مكے اور جاكر اپنا مبتدُ اگار ڈدیا۔
ایک يہودي نے اس قلعہ كی حجمت ہے جما نكااور آپ كود كي كر ہو چھ، آپ كون جيں؟ آپ
ہے فروای میں على ہول، يہودى كے منہ ہے لكا كہ اس خداك تئم اچس نے موئى پر تورات نارل كي، آپ بہوديوں مرغاب جاكي گھ۔

بہودیوں کی طرف سے قلعہ سے جو محض پہلے نکلاوہ مرحب کا بھی کی حادث تھا۔ اس نے ہیکہ جیکئے میں اس کا کام تمام کر دیااور جو بہودی حارث کے ساتھ گئے۔ اولوٹ کر نے چک جیکئے میں اس کا کام تمام کر دیااور جو بہودی حارث کے ساتھ گئے ہے، وولوٹ کر اس کا نام "ی مر" قله وو مقابلہ کے لئے لگل تو صفور نے فرایا، اس پارٹی گزے کو تم دیکے رہے ہو؟ حضرت علی مرتضی اس کے مقابلہ کے لئے گلا۔ آپ نے اس پر کئی وار کے لیکن اس کا بھو احضرت علی مرتضی اس کے مقابلہ کے لئے گلے۔ آپ نے اس پر کئی وار کے لیکن اس کا بھو سے گزلہ پھر ہی وادر اس کے ہتھیاروں پر ہوار کا وار کیوہ مشتوں کے بل گر پڑا اور آپ نے میں لگلہ اس کا نام "یام " تھی اور اس کے ہتھیاروں پر قبصہ کر ہیں۔ اس کے بعد یک اور میود کی میدان میں لگلہ اس کا نام " یام " تھی اور اس نے و ہزنے اشعاد پڑھنے ٹم وٹ کئے ، یہ بہود کے بوت کوہ نگا تفداس کے مقابعے کے نے بھی شیر خدا علی مرتضی میدان بیں آئے۔ حضرت زیر اور اس کے اور اس کے اور اس کے در میان ما کل شد ہوں کہ آپ میرے اور اس کے در میان ما کل شد ہوں۔ چٹانچہ علی مرتضی در میان سے ہٹ مجے۔ حضرت زیبر کی والدہ اور صفور کی ہمو یکی حضرت زیبر کی والدہ اور صفور کی ہمو یکی حضرت منید ہے جب دیکھا کہ ان کا گخت جگر اس قبل تن یہودی کے صفور کی ہمو یکی حضرت منید ہے جب دیکھا کہ ان کا گخت جگر اس قبل تن یہودی کے منافعہ نے قرم من کی یار سول انٹر اکیا ہے قتص میرے بیٹے کو گئل کر دے گا؟ رسول آکرم علی کے فرمانی :

تبلی البناف یَقْتُلُهٔ إِنَّ شَا آوَاللهٔ "اس کی کیر مجال که آپ کے جینے کا بال بیکا کر سکے ، آپ کا جیٹا اس کو قبل کروے گا، الن شاء اللہ"

چنانچ حضرت ذیر ریز کتے ہوئال کے ساتھ نبر و آزماہوئے۔ آپ اپنی گواد کی ایک بی فرد آزماہوئے۔ آپ اپنی گواد کی ایک بی ضرب سے اس کا کام تمام کر دیا۔ جب حضرت زیر نے باسر کو واصل جہتم کیا تو رحمت دوعالم علی نے فرمایا کہ میر اچھا در خالو تم پر قربان ہوں۔ پھر فرمایا، ہر تی کا ایک حواد کی ہو تا ہے اور میر احواد کی میر کی پھو پھی کا لڑکاڑ ہیر ہے۔

امام مسلم نے سلم بن اکوئے ہے روایت کیا ہے کہ سر حب اپنی مکوار ہوائی اپر اتا ہوا میدال میں نظامائی کے سر پر زرور مگ کاخود تی جو یکن کا بنا ہو اتھا۔ اس نے بیدرج پڑ سے موسے مسلمانوں کودعوت می رزت دی :

قَدُ عَلِمَتْ مَيْهُرُ أَيْنُ مُرْحَبُ عَنَاكِي السِلَامِ بَعَلَلُ مُجَرَّبُ فَي عَلَامُ مُجَرَّبُ فَي السِلَامِ مَعْلَلُ مُجَرَّبُ فَي السَّلَامِ مَنْ أَقْبَلَتُ مَا لَكُومُ مُثَالِّقَ مَن اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَن اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَن اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَن اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَن اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَن اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَن اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مُن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ أَنْ مُن اللَّهُ مِن اللْعُمْ مُن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن الْعِلْمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الْمُنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الْمُنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ الْمُعْمِلُولُ مُنْ مُنْ الْمُعْمِقُولُ مُنْ مُنْ الْم

" نیبر کے دردد ہوار جائے ہیں کہ بیل مرحب ہوں۔ آتھے رول سے مسلح مول، ہوں، ہیں رول سے مسلح مول، ہیں ہوں، ہیاد ر جول اور تجرب کار جول۔ ہنب شیر بھے پر صلہ کرتے ہیں تو بین تو بین ہو تی ہو گا۔ اٹھا ہوں۔"

اس کے مقابلہ کے سے عامر بن اکوع نظے اور آپ نے بیدر جزیز جا: قَدُّ عَلِمَتُ خَیْبِرُ اَیْنَ عَاصِلُ شَیْبِارِکَ السِّلَامِ بَعَلِکُ مُغَامِنُ " جیبر جاسا ہے کہ میرانام عامر ہے۔ جس اسلحہ سے مسلح جو رہ بہاور

مول اور خطر ات ش کود جائے والاجول۔"

انہوں نے ایک دوسرے پر دار سے۔ مرحب کی ہوار حضرت عامر کی ڈھال پر گئی۔
عامر سے جھک کراس پر اپنی مکوار کا دار کیا۔ آپ کی مگوار زیادہ لیمی نہ تھی ادر وہ آپ کے گفتے
کی بٹری پر جاگی جس کے باعث وہ شہید ہو گئے۔ مرحب پھر شیر کی طرح دھاڑتا ہوا میدان
شیں آیا۔ رجز پڑھا اور یہ متعائل کا مطالبہ کیا۔ اب اس کے سر غرور کو فاک نہ است جس ملائے
کے لئے اللہ کے شیر سیدنا علی مرتشن رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے آئے۔ آپ نے
سرخ رنگ کا جبہ بہنا ہو، تھا اور آپ بید جزیڑھ دہے تھے:

أَنَا الَّذِي مَنْ مَنْ أَيْنَ عَيْدًا لَا تَعَيَّتُ مَا بَايِ كَرِيْهِ الْعَنْظِرِ الْعَنْظِرِ الْعَنْظِرِ الْعَنْظِرِ الْعَنْظِرِ الْعَنْظِرِ الْعَنْظِرِ الْعَنْدُونُ الْعَنْدُونُ الْعَنْدُونُ السَّنْدُونُ السَّنِدُ السَّنْدُونُ السَّنْدُونُ السَّنْدُونُ السَّنْدُونُ السَّنِونُ السَّنْدُونُ السَّنْدُونُ السَّنْدُونُ السَّنْدُونُ السَّنْدُونُ السَّنْدُونُ السَّنْدُونُ السَّنْدُونُ السَّنْدُونُ السَّنِي السَّنْدُونُ السَّنِي السَّنَامُ السَّنِي السَّنَامُ السَّنِي السَّنِي السَّنِي السَّنِي السَّنَامُ السَّنِي السَّنَامُ السَّالِي السَّنِي السَّاسُونُ السَّنِي السَّاسُونُ السَّاسُونُ السَّاسُ السَّاسُونُ السُلْمُ السَّاسُ السَّاسُونُ السَّاسُونُ السَّاسُونُ السَّاسُونُ الْعُلْمُ السَاسُونُ السَاسُونُ السَّاسُونُ السَّاسُونُ السَّاسُونُ السَّاسُونُ السَّاسُونُ السَّاسُونُ السَّاسُونُ السَّاسُونُ الْعُلْمُ السَاسُونُ السَّاسُونُ الْعُونُ السَاسُونُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ السَاسُونُ السَاسُونُ السَاسُونُ السَاسُونُ السَاسُونُ ال

" بیں وہ ہول جس کانام اس کی مال نے حیدرد کھ ہے، جنگل کے شیر ال کی طرح میں بروافو قن کے جول، میں ان کو کیک صاع کے بد لے بہت بڑے بیال لے سے ماپ آگر دوں گا۔"

آپ ئے پی شمشیر خارے گداز کا دار سرحب کے سر پر کیا۔ آپ کی آوار اس کے فولادی خود کا فتی ہوئی اس کے سر کو کاٹ کر تن سے جدا کرویز۔

لهام احدے مروی ہے کہ سیدنا علی مرتعنی نے فرملیا کہ جب میں نے مرحب کو قتل کیا تو میں اس کاس کاٹ کرے آیا اور بارگاہ رساست میں چیش کیا۔

حضرت جابر کی ایک روایت میں ہے کہ سرحب کو محمد بن مسلمہ نے قبل کیا تھا۔ لیکن مسلم میں سلمہ بن اکوئ کی روایت سے یہ سروی ہے کہ سرحب کو صوت کے کھاٹ اتاد نے وائے سیدنا علی سر تعنی ہتے۔

حدیث بریدہ بن الحصیب اور افی نافع کی حدیث سے ای قول کی تائید ہوتی ہے اور جابر
کی روابت سے امام مسلم کی حدیث زیارہ قو کی اور اس پر دودجوہ سے مقدم ہے۔ ایک وجہ ترب
ہے کہ جس سند سے معنی مسلم کی حدیث مروی ہے وہ دوسر کی سند سے اس ہے۔ دوسر کی وجہ ترب وجہ کہ جس سند ہے کہ حضرت جابر نیبر کی جنگ جس شریک تہ ہے ،اان کی روابت دیدی نبیس شنید پر
موتوف ہے۔ لیکن حضرت سلم ، ہریدہ اور ابورافع رضی اللہ تعالی عنہم یہ نیز ساس جنگ میں شریک ہے مسلم کی حدیدہ اور ابورافع رضی اللہ تعالی عنہم یہ نیز ساس جنگ میں شریک ہے جس شریک ہے کہ علی ای روابت کی تھی

ک ہے کہ سیدہ علی مرتشی نے مرحب کو حتل کیا تھا۔ اور علامہ این اشیر کا بھی قوں ہے۔ (1) ایک سیاہ فام قلام کا اسلام قبول کرتا

انام بیل نے مفرت جابر، حضرت الس، حروہ اور موی ین مقبہ سے مندرجہ ڈیل واقعہ نقل کیاہے:

الل فيبر على مد كمي يبودي كاليك سياه فام تلام تماجواس كاريوزج لإكر تا تعا جب اس نے دیکھاکہ اس کے والک کے قبیلہ والول نے ہتھیار مؤسلے جس اور جنگ کے لئے تیار ہو گئے ہیں تو اس نے ال سے يوجماء تممارا كيا برادہ ہے؟ انہوں نے اے بتایا کہ ہماس محص سے اڑنا جاہے ہیں جو یہ خیال کر تاہے کہ وہ نی ہے۔ ال ببوداوں کی زوان سے اس حبثی على منے تی كريم عليه الساؤة والشملم كاوكر سنا۔ اس فے بنار يوز الوادر اسے جرائے كے لئے واير لے حميا۔ مسلانوں نے اس کو پکڑ سااور رسول کر يم علي ك ياس لے آ عــ ابن معتب کتے ہیں کہ وہ فود اٹی تعیروں کو لے کر صنور کی خدمت میں عاضر ہو گیا۔ مر کارود عالم ملک نے اسے مفکو فر ان اوی نے ہے ہما آپ کیا کہت ہں اور تم بات کی د عوت دیتے ہیں؟ حضور نے فرمایا، میں جمہیں اسلام تبول كرتے كى و عوت وينا بول اور كبتا بول كد تم يہ كوائل دوك الله تعالى كے بغير کوئی خدا تبین اور می اللہ کار سول ہوں اور یہ کہ تواشد تعالی کے بغیر مسی اور کی عبادت نه کرند اس غلام نے ہو جمہ اگر جس پہ شہادت دیے دوں اور اللہ تعاتی م ایمان کے آوں آ بھے کی ہے گا ؟ رحت مام نے فرید اگر آوا بمال کے کیا تو تحيي جند الى كدوه قلام مسلمان موحميااور فرض كي .

اے اللہ تعالیٰ کے بیارے رمول ایس ایسا فضی یوں جس کی رحمت کالیہ، جس کا چرو بر مورت ہے، جس کا چرو بر مورت ہے، جس سے بر ہوا تھ رجی ہے ، میرے پاس کو آن مال مجی میں۔ آگر میں ابن میرود ہول کے س تھ جگ کرول اور حق کر دیا جادل آو کیا جنت میں داغل ہو جادل گا؟ حضور نے قربایا، ہے فیک ۔

اس نے مار موس کی اے اللہ تعالی کے بیارے دسول! یہ بحریال میرے باس ان کے مالکول کی الانت جی وشل ال کا کی کرون؟ حضور نے قرمانا کہ اان کو افتکر ے نکال کرنے جاواور تبین کھریال مار کران کے ، لک کی طرف بھا دو ،اللہ تن فی جری مات جری طرف سے اوا فرمائے گا۔ اس نے ایسانی کیا۔ حضوراس ک دیانت داری کے بارے یک من کر حقیب بوسیف در بکریال اکٹی ہو کر بول تيزى سے اسنے ولكوں كي طرف بال يزير يول معنوم بوتا تھا جي كوئى جوم الس إكم كر لے مارا ہے۔ چاني بركري يائے الك كياك الله كال مروه مبش غلام ميدان جنك كي طرف ميدوريون عيد الناشروع اليد اے ایک جر لگا جس سے دو شہید ہوئی سلمان ہوئے کے بعداے ایک جدہ كرتے كى بھى مہدت نبيل في تقى ـ مسلمان اے افد كر يے لفكر كى طرف لے کے۔ رحمت عالم نے فرمایا اسے میرے فیمہ میں سے جاؤ۔ ینا نیراے نی کریم علیہ انصورہ ولتسلم کے خیر می واظل کردیا میا۔ بعب رسوں اللہ علیہ فارغ ہوئے تو خیمہ میں اس کے یاس سے۔ ارشاد فرمایا: لَقَدُ حَسَّنَ اللهُ وَجِهِكَ وَطَيْبَ رِبِعَكَ وَكُنَّرُ مَالَكَ عملے حبثی خلام! تنے ہے جرے کوالقد تعالیٰ نے خوبصورت بناویا ہے ا تيرى بديو كوخوشبوے بدل ديب اور تيرے مال كوبہت بر هاديا ہے۔" حضور نے قرمایہ میں نے دو حوروں کو دیکھاک اس کے جرے یہ کی کردو فہار کو جمال ری حمی اور کہدری حمیداللہ تعالی اس مخض کے جرے کو خاک مود کرے جس نے تے ہے چرے کو خبار سور کی ہے اور اس مخف کو جا ک کرے جس نے مجھے شہید کی ہے۔ (1) محبودین مسلمه کی شیادت

تلعہ ہم کے عاصرہ کے ایام میں ایک روز جب بنگ کی شدت کم ہو کی آ محود بن مسلمہ تکھ کی دیوار کے مائے مین مستانے کے لئے بیٹے محتے۔ چو ککہ شدید کری حمی اس لئے آپ نے اپناغودا تار کر نے رکھ لیا۔ یہودیوں نے جب آپ کو ہوں جیٹے دیکھا تو انہوں

<sup>1-</sup> اين كل "أسر والنور" ولدو. مق 361 " اللا الله" ولدو. مل 230

نے اس مو آن کو نتیمت سمجھاان جی مرحب بھی تھاوہ تھے کی جیت پر کی اور وہال پڑے ہوئے چک کے پاٹ کوال نے آپ کے مر پر گراکر کچل دیا جس سے بحد جل آپ شہد ہوگے۔
بحب سیدیا علی مرتفعی نے مرحب کے پر پچے الدو سے اورا ہے و حمل جہنم کیاتو مرور عالم علی عالم علی کے نور دین مسلمہ کے بھائی جمہر بن مسلمہ کو فردیا:
مائم علی کے محدود بن مسلمہ کے بھائی جمہر بن مسلمہ کو فردیا:
میں میں کر جمہر بن مسلمہ کی خوشی کی انتہانہ رہی۔ جس روز محمود بن مسلمہ اس زخم کی تاب نہ بین کر جمہر بن مسلمہ اس زخم کی تاب نہ

لاكر شهيد موتاى دور مرحب كے على كاواقعہ وي آيا۔ (1)

خصن صعب

قلعد ناظم کو الح کرنے کے بعد مسلمانوں نے حصن الصعب، کو اپنے محاصرہ بھی لیا اور
تین وین تک مید محاصر وجاری رہا۔ بدیرا اسٹبوط قلعہ تھا۔ ایک یبودی کا ربوز چرنے کے لئے
قلعہ سے جہر آیا تو رسول اللہ علیہ ہے فرمایا کہ تم بھی سے کون ہے جو س ربوز سے چند
کریاں پڑڑ کر لئے آ ۔ ؟ حضرت کعب بن عمر کہتے تیں کہ بیل نے عرض کیا، یا رسول اللہ!
یہ غلام حاضر ہے ۔ جنا بچہ بھی اس ربوز کے بیجھے ووڑ الور اس ربوز سے دو بھریاں پکڑلیں اور
باتی ربوز قلعہ بھی داخل ہو گیا۔

میں نے ال کر ہو ۔ کواٹی بغل کے بیچ د ہااور تیزی سے دیاں دوڑل ہول معلوم ہوتا قریصے میں نے کوئی چز اٹھائی بی نہیں ہے۔

میں انہیں ہے کر حضوں کی فد مت میں حاضر ہو گیا۔ حضورانور کے سم ہے انہیں ذکتے کی گیا۔ حضورانور کے سم ہے انہیں ذکتے کی ٹیراور لنگر اسل م میں ال کا کو شت تعقیم کر دیا گیا۔ سب مجاہدین نے اب کا کو شت کھایا۔ حضرت کعب ہے ہو چھا گیا تمہاری تعداد کھی ؟ آپ سے فرمایا بہت بڑی تعداد تھی (لیکن حضور کی برکت ہے مب نے میر ہو کر کھایا)

نی اسم قبیل کا ایک می ہدیوں کر تاہیے کہ ہم نے نطاق کے قلعوں کا دین تک محاصرہ کئے رکھ لیکن ہم کسی ہیے تک میں ہوا ہو۔ کئے رکھ لیکن ہم کسی ہیے تک مدکو فتح ند کر سکے جس میں سامان خور دنی دریافت ہوا ہو۔ مسلسل فاقد کئی نے ہمارا پر حال کر دیا تھا۔ ہم نے اساء بن حارث کو بنا تما کندہ بنا کر حضور کی

خدمت میں جیجا کہ جاکر ہماری حالت زار بیان کرے۔ وہ حاضر ہوئے اور عرض کی،
یار مول انڈیا اسلم کے تبیغ والے سلام عرض کرتے ہیں، ساتھ تی یہ التجا کرتے ہیں کہ
موک اور بیماری نے ہمیں غرصال کر دیہے ، ہمارے لئے بارگاہ الی بیس و عافرہ ہے۔
جب اساء نے خدمت اقدس میں حاضر ہو کرئی اسم کا پیغام پہنی تو صفور نے و حاکے
لئے بارگاہ الی میں باتھ اٹھائے اور عرض کی:

ٱللَّهُمَّ فَافْتَحْ عَلَيْهِمُ أَعْظَمَ حِمْنِ فِيْهَا ٱكْثَرَهَا طَعَامًا وَٱلْتَذَهَا وَمُثَارًا

"ك الله! الن اللهول على عدد الله الن ك لي في فراجس على عدد والوش كارد والوش ك

پھر حضور نے اس روز جمنڈ احباب بن منڈر رصی اللہ تھ لی عند کو دیا اور لوگوں کو ال کے ساتھ جہاد پر جانے کی ترخیب دی چنانچہ نبی عکر م علاقے کی دی کی بر کمت ہے اس روز شام سے پہلے یہ تعد 'ملصحب'' فتح ہو کمیا اور اس میں اشیا کے خور دونوش کے بے بناوڈ خاز دستیب او ہے۔

سادادن شدید جنگ ہوئی رہی۔ میرودیوں کی طرف سے ان کا آیک نامور بیادر" ہو شع"

نامی میدان میں نگا اور کہاہے میرے ساتھ کوئی نیر د آزمائی کرنے والا ؟ خود صفرت حباب

اس کے مقابمہ کے لئے نگلے۔ آیک ووسرے یہ مکوار کے وار کرنے دہے میال تک کر صفرت حباب کے ایک وار کرنے دہے میال تک کر

اس کے بعد ایک اور مہردی جس کا نام "زیال" تھا، وہ میدال جس نکا اور مسمانوں کو ملکارلداس کا مقابلہ کرنے کے حضرت محاروی نتیہ الحقاری میدان جس آئے اور بجل کی سر حت سے اس کے سر پر مکو رکا وار کہا اور اس کے دو کھڑے کر و ہے۔ ساتھ تی ہے تحرو لگیا۔ ہو تی آئی المفاری فار المفاری نوجوان" ان لگیا۔ ہو تی آئی المفاری المفاری نوجوان" ان کے اس احدان پر بعض لو کو ل نے کہا کہ ان کا جہاد باطل ہو کیا کہ انہوں نے اپنا تعرہ نگایا ہے۔ وسول اکر م علیہ فار کو ل نے کہا کہ ان کا جہاد باطل ہو کیا کہ انہوں نے اپنا تعرہ نگایا ہے۔ وسول اکر م علیہ فار کے بہار اس کا جہاد باطل ہو کیا کہ انہوں نے اپنا تعرہ نگایا ہے۔

"بلاشبہ ال کو اجر دیاج ئے گا اور اس کی ستاکش کی جائے گی۔" اس ارش د نبوی ہے معلوم ہو اکد وشمس سکے مدمق علی ابتانام لے کر للکار تا ممنوع نبیس

بكدوه مخص جزاور شاه كالمستحق موتاب-

اس قلد کورٹی کرنے کے لئے جو بھے ہوئی عامہ مقرین کیاس کا خلاصہ ہے لیان کرتے ہیں اس تھو اور وز مسلمان اس قلو ہے حمد آور ہوتے رہے لیان کا میائی نہ ہوئی۔ عبرے دو وز جب حباب بن منذر و بنی افلہ عنہ نے لئکر اسلام کے ساتھوا اس قلو ہے حملہ کیا، آپ کے الحقہ نی کریم علینے کا عطافر مودوم ہی قلہ قریبین علی محمسال کا دن پڑالہ رسول اللہ علینے می اس حملہ شربیش نئر کی مسلمان عمد شربین نئر کردی۔ مسلمان مضور کے سامنے ڈھائل بن کر کھڑے ہو گئے جتنے تیم میروای کی کمائوں ہے لئے تیم اور کے سامنے ڈھائل بن کر کھڑے ہو گئے جتنے تیم میروای کی کمائوں ہے لئے شرب اور کتے تھے۔ میرو نے پھر ایک شدید حملہ کی جس کی بہان بھی ایک شدید حملہ کی جس کی بہان بھی کہ میرون کی سیان رسول اکر م حملیان سیستے ہے ہیں گئے۔ حضور اپنے کھوڑے ایک سیرون کی سیان رسول اکر م حملیات میں ہی جنرے حس بائی جوائے ہوائی ہی ہیں ہی جنرے حس بائی جوائے وی بائیں کے ایم کریے جوائے ایک بائی ہوائے وی کھڑے ایم اسلام کے پر جم کو ایم اتے رہ کھٹا ہم وکرتے ہوئے این کی معاض والے ایک جوائے ایک براسلام کے پر جم کو ایم اتے رہ کہورائے رہ مطاہر وکرتے ہوئے این کے مواض وٹ کے اور اسلام کے پر جم کو ایم اتے رہ بالا ور مہود ہو لی ای جم ایس کے در اسلام کے پر جم کو ایم اتے در ب

مرور مالم علی کے مسلمانوں کو جہاد کے لئے پارا او بھرے مسلمان کو جہاد کے لئے پارا او بھرے مسلمان پر دانوں کی طرح بورے مسلمان کو جہاد کے لئے پارا او بھرے بلک اپ شب ب پر دانوں کی طرح بھود کی معنول جس کلست کے آثار نمایاں ہونے گئے۔ دورو ڈکر تھر کے اندر تھس کے اندر تھس کے اور آئی دروازے بند کر لئے۔ پھر تھد کی فصیل پر کھڑے ہو کر نہوں نے میکاری کے باصف مسلمانوں کو بیچے بٹنا پڑلے لیکن معنا جد جوش شہادت سے سر مست ہو کر مسلمانوں کو بیچے بٹنا پڑلے لیکن معنا جد جوش شہادت سے سر مست ہو کر مسلمانوں نے میرو پر حملہ کر دیا۔ میروی تھر سے باہر سکے اور داو شوعت میں مسلمانوں نے میرو پر حملہ کر دیا۔ میروی تھر سے باہر سکے اور داو شوعت کی نے مسلمانوں کے داوں میں مسلمانوں کا خرف و ہرائل پیدا کر دیا۔ وہ کست کھا کر دیا۔ میروزیل کے داوں میں مسلمانوں کا خرف و ہرائل پیدا کر دیا۔ وہ کست کھا کر دائیل ہوگے اور میرودیوں کا

بدر الني قبل شروع كرويااورجوز عدويجان كوقيد كالماليك" (1)

هر بن مسلمه فرمات بي كريم على في كريم على في كرام على في كرام على كال ك جدم بي مراكم على في كرام على الني كال ك جدم بي ركو كران كوبرف بنايا تواس ايك تيم سے مب بل حال بوكر يب بوك اور مسلمان اس تفعد بي داخل بوگئے۔

علامہ مقریزی کہتے ہیں کہ خوراک کے جوذ خاتر مسانوں کو اس قلعہ سے وستیاب ہوئے ان میں جو، مجورہ تھی۔ حضور کے عم ہوئے ان میں جو، مجورہ تھی، شہدہ تیل، ج بی اور دیگر بے شار اشیء تھیں۔ حضور کے عم ہے ایک منادی کرنے والے نے اول ان کیا مجھوا قائد تنگینی کو آخود کھاؤ، جانوروں کو کھاؤ والدوں کو کھاؤ والدوں کو کھاؤ والین کو کی نے فعاکر نے جاؤ۔"(2)

حصن قلبة الزبير

پہڑ کی جو ٹی کو عرب میں اللہ کہتے ہیں۔ یہ طاق کو تک حضرت زیر کے حصد میں آیا تھا اس لئے اس چوٹی کو آپ کے نام سے موسوم کیا گیا اور یہ قلعہ اس بیاڑ کی چوٹی ہر تھا، اس

<sup>241</sup> Fr 11 241 "CHUICOH" .1

<sup>2.2</sup> 

وسابينا

لے یہ قلع "حصن قلہ الرہیر" کے نام سے مشہور ہوا۔

الن دونوں قلعوں (اع عم اور صحب ) کو افتح کر نے کے بعد مسلمانول نے صف تلّہ الربیر کا محاصر و کیا کیو تک بہلے دو قلعوں کے سارے بہودی جس بہال جمع ہو گئے تھے۔ تین روز تک اس کا محاصر و جاری رہا۔ اس شاہ میں ایک یہودی جس کا نام غزال تھا، حضور علاقے کی فد مت میں حاضر ہوااور عرض کی، اے ابوالقاسم! گر آب مجھے سال دیں تو میں آپ کوا یک راستہ بتاؤل گا جس سے آپ تھا تا کے سارے تعلقوں کو فتح کر کے مطمئن ہو ج تیں گے اور اس کے بعد آب اہل شق کی طرف متوجہ ہو سکیں گے۔

حضور ہی کر ہم بھی ہے اس کواس کے اہل وعیال اور اس کے موال کو امان دے وی۔

مان پانے کے بعد اس نے کہا اگر آپ ایک مہینہ ہی اس قلعہ کا محاصر وجاری رہ میں تو یہود

کو ڈراپر وانہ ہوگی۔ انہوں نے ذریر ذھن پائی کے لئے سر تھیں بتار تھیں ہیں ، دات کی تاریکی

میں وہ نکلے ہیں ، پائی ہے ہیر اب ہو کر قلعوں ہیں دائیں آتے ہیں اور تازود م ہو کر آپ کا

مقابلہ کرتے ہیں۔ اگر آپ ال سر تھول کو کا ہ دیں تو وہ شدت ہیاں ہے مید ان می فلک کر

مقابلہ کرتے ہیں۔ اگر آپ ال سر تھول کو کا ہ دیں تو وہ شدت ہیاں ہے مید ان می فلک کر

مقابلہ کرتے ہیں۔ اگر آپ ال سر تو کی گوٹ کو کا ہ دیں تو وہ شدت ہیاں ہے مید ان می اللہ کا کہ اللہ میں ہے دیں ہود کی اللہ انہاں کی مر گول کو کا ہ ویا۔ وہ باہر فکل مقابلہ کرتے ہیں ہود یوں میں ہے دس میہود کی اقلہ اجال ہے۔ اللہ تعالیٰ کے رسول نے اس قلمہ شہید ہوئے کرنی میں ہو دی اللہ اجال ہے۔ اللہ تعالیٰ کے رسول نے اس قلمہ کو بھی فتے کرنی میں ہونے قلوں میں ہوری قلمہ قادر فتح ہونے تھا۔

ان سے فارغ ہونے کے بعد سر ور عالم علیہ "شق" کے علاقہ کے تلعوں کو مع کرنے کی طرف حوجہ ہوئے۔(1)

# شق کے قلعوں کی فنخ

تصناتي

اس عادقہ بی بھی متحدد قلعے تھے۔ سب سے پہلے جس قلعہ کو فتح کرنے کے لئے حضور متوجہ ہوئے وہ "صس اتی " تعالیہ یہ دولول بی سے ایک بہادر جس کا نام عزوال تھا، بعض نے اس کانام عرال بتایا ہے ، میدالن بی نظارہ مقتل بیتی تھیگارین کا افرہ بلند کی، حضرت دباب بن منذر اس کے مقابلہ کے لئے لئے۔ وولول ایک دوسر دل پر حمد آور ہوئے۔ کانی در سے ایک ایک دوسر سے کو اپنی ضریات کا نشانہ بناتے دہے۔ پھر حضرت حباب نے اپنی کوار کے وار سے اس کا دلیال بازو کاٹ دیا۔ عزوال کے باتھ سے کوار کر پڑی، وا بیجھے مزانا کہ قلعہ بھی داخل ہو نیکن حضرت حباب نے اسے اس کا دلیال بازوکاٹ دیا۔ عزوال کے باتھ سے کوار کر پڑی، وا بیجھے مزانا کہ قلعہ بھی داخل ہو نیکن حضرت حباب نے اسے بھی گئے نہ دیا۔ اس کے پاؤل کو بیٹ ڈالا وہ کر پڑ ماور کھرائی کا کام تمام کردیا۔

شق کے دوسرے قلطہ جوٹ الیّزالی میں جا کر ہناہ ل۔ اس قلعہ میں ہے مسمانوں کو کیر التعداد جمیز بریال اور کو نے کا سامان ہاتھ آیا۔ (1)

حصن البراي

نطاق کے قلعول کے شکست خور دہ یہودی یمی ای قلعہ میں اکتفے ہوگئے۔ انہول نے قلعہ کے دروازے بند کر انے اور انشکر اسل م کے ساتھ جنگ کرنے کے لئے تیار ہوگئے۔ انہول رسول، کرم علیہ فی جنگ میں یہ سمیت ان پر جد ہول ویا۔ محمسان کی جنگ او تی انہول نے مسمیانوں پر تیے اور پھر وں کی ہو چھاڑ کردی۔ کئی تیم سرکار دو عالم علیہ کے بس کے ساتھ جاکر یوست ہو گئے۔ حضور نے کئر اول کی ایک مٹھی ٹی اور ان کے قلعے کی طرف ساتھ جاکر یوست ہو گئے۔ حضور نے کئر اول کی ایک مٹھی ٹی اور ان کے قلعے کی طرف میں گئے۔ قلعہ کی دیوار میں رزنے آئیس۔ مسمانوں نے ان پر شدید جمید کیااور تمام یہودیوں کو جنگ قید کی بالا۔

حصون تتبيه

مرور عالم ملط فی نظاۃ اور ٹق کے قلعوں کو جب فتح کر لیا توان قلعول کے فکست خوردہ یہودی تنیہ کے تفعول پیل آگر مور چہ بند ہو گئے۔ حصن القموص

جنگ مرحب سے ساتھ تعد ناعم ہر حملہ کرے کے دورال میں جوئی حتی۔ واللہ تعالی عم پالصواب۔ حصن وظیح وسملا لم

نیبر کی مختلف وادیول میں جو متحدد قلعے نہے ، اس م کے جانباز مجابدول نے کے بعد و میرے ان سب کو نے کر سے ان پر اسد م کار چر سرادیا۔ صرف، و قلع باتی رو مے تھے۔ یک کانام وطیح اور دوس ہے کانام سل کم تعار دوسر ہے قلعول کو منح کرنے کے بعد رحمت عالمیان مان مان دولول تلعور كامي صروقر باليجوجود وزيك جاري دولي ال عرصه مل سمي مبودی نے دہاں سے باہر نکل کر مسمالوں سے نیرو آن ماہونے کی 2 آت نہ کی۔ حضور نے ار اوہ قربایا کہ مخیفیں نصب کر سے ال ہے سنگ ہاری کی جائے۔ او حر قلعول بی محصور م بود ہوں کو بیٹیں ہو گیا کہ اگر ہے محاصرہ کچھ روز مزید جاری دیا تو فاقیہ سنگی کے یا صف دہ ایز پال ر گڑ ر گڑ کر بدک ہو جا کی ہے۔ نیز جب انہوں نے دیکھاکہ کابدین اسمام کھینقیں نصب كر كے ان كے قلعول كى ديرارول كو حيد م كرديں كے او اس كے بعد البيس بدر ان كل كرويا بي كالوانبول نے ملح كے لئے سلسد بين في شروع كيا۔ كنانہ بن الى الحقيق نے شاخ نامی ایک میرودی کو حضور بر تورکی خدمت میں معیجا اور سے ذریعہ سے مرش کی کہ ا جازت ہو اوود مختکو کے لئے حاضر ہوجائے۔ س کارود عالم نے اے حاضر ہونے کی اجازت مرحمت فرائی۔ کناندائے قلعہ سے از کربار گاور سالت میں حاضر ہوا۔ مختم ذاکرات کے بعد مندر جد ذیل شرائک پر سول الله علی ہے میں کامعا ہدہ ہے ہوا 1- نی کریم میلینه قلب میں مورجہ بندیم ودیوں کاخوان معاف فرمادی کے۔ 2\_ال کی او مادال کے حوالے کر دی مائے گی۔

3۔ دولوگ ٹیبر کے تفعور اور اس کے عزر وعدر قبول سے نکل جا کی کے اور پٹی او لاو کو مجمی ساتھ نے جا کیں مے۔

کسونے جاند کی سکے سادے زیورات، مواری کے جانور، ہر تشم کااسلی دور کپڑول کے تھائن، سب حضور کے حوالے کرویں گے۔ صرف تناکیا اساتھ لے جا تیں گے جو اس کی پشت مراد اہوگا۔ صنور ﷺ نے فریل اگر تم اپنے سامان ہے کوئی چڑ چھپاؤ کے توانشداور رسول اس سلح کی نہدواری سے بری الذہد ہون کے۔

وہ عناقہ جس میں بیدو قلع تھے وہ تھنیہ کے نام سے معروف تھ اور یہاں کے گلتانوں میں تعجور کے جانیس بڑارور شت تھے۔

ان لوگوں نے ان شر انظا پر حضور کے ساتھ صلے کی۔ چتانچہ سر کار دو عالم علیہ نے مجابہ بین اسلام کو جیجا تاکہ ان کے تمام اموال اپنے قبضہ میں لے بیں۔التادو تلعول بھی سے مسلمانوں کو مندر جدد ایل اسلیہ دستیاب ہوا

سوزر ہیں، جارسو کواری، ایک ہزار نیزے اور پانچسو عربی کی ٹیل مع ترکشوں کے۔(1) اس طرح بید دو قلعے سنچ ہے جع ہوئے۔ دوسرے قلعول کے برعش بیبال بھک کی توبت نیس آئی۔

## حی بن اخطب کے خزانہ کے بارے میں مزید استنفسار

حضرت ابن عباس من الله عنبات مروی ہے کہ ملی کا معاہرہ طے ہوئے کے بعد نی اکرم علی ہوئے کے بعد نی اکرم علی ہے کے خانہ اور دیج کو بلایا۔ کنات ابوا کلی کا بیٹا تھا اور حمی بن اخطب کی بیٹی صفیہ ہے بیا ہوا تھ۔ رکج اس کا حقیقی یا چیا زاد بھا کی تھا۔ حضور الور نے الن نے وریافت فرانیا کہ وہ زیورات اور دیکر حمی اشیاء کہال ایل جو مدینہ سے جلاو طنی کے وقت حمی اپنے ساتھ لایا تھا۔ انہول انے بات یا گئے کے لئے کہا:

#### أَذْهُمَيْتُهُ النَّفَقَاتُ وَالْحَدُوبُ

امر بنگوں کے افراجات کے باصف دو مرار افرانہ خرج ہو حمیا ہے۔ ان شماہ اب ہمارے یاں مجمو ٹی کوڑی تک بھی فیشں۔" اور اپنے قول کو مجمع ٹابت کرنے کے لئے انہوں نے شدید فتسیس کما تیں۔ رسول اللہ میں نے شرید فتسیس کما تیں۔ رسول اللہ میں نے فرایا:

"اگردہ فراند تمارے پاس سے دستای ہو کمیا تو اللہ اور اس کے رسول کی قسہ داری قتم ہو جائے گی۔"

<sup>1 &</sup>quot;منزع الاسل "رجلد المعلى 242و" على البديل" بالدي معلى 204 وهي كتب ميريت

الهوراني كهاب تنك! محرصنور في قربايا:

"تہمارے اموال ہے جو بکر ش اول گاوہ میرے لئے حلال ہو جائے گااور تنہاری جانول کا شہاری جانول کا شہاری جانول کا شہاری جانول کا شہاری جانول کا شہرات ہو جانول گا۔"

انبول نے کہا دیک۔ا

چنانچ ال بات پہتر مسلمانوں کو گواہ بنالیا گیااور چھر بود ہول کو جھی اس بات کا گولہ بیلا عمیا۔ بعد از ال "سعیہ" نے جو سمام بن افی الحقیق کا بیٹا تھا، حضور کو ایک گونڈ ر کے بارے جی

بتایہ کہ بیمال خراند مد فون ہے۔ سر کار دو عالم میں ہے کہ لا کہ حضورت زیم کی چند مجابدین کے جمراہ

"سعیہ" کے ساتھ جھیا۔ وہال کھدائی کی گئی تواونٹ کے چڑے شی وہ خزائد وستیاب ہو گیا

اور اس بیل ان کے سارے زیورات تھے۔ سب بکھ لا کر حضور کے قد موں بی فی چرکواں

مر کار وو عالم میں ہے نے حضرت زیبر کو جم ویا کہ وہ کنانہ کی مزید گو شائی کریں تاکہ جو بکھ اس

مر کار وو عالم میں ہے وہ سب نکال کر چیش کر و ہے۔ آپ نے اس کی مر ست کی تواس نے بتیہ

نو ورات اور نوور ت بھی نکال کر چیش کر و ہے۔ آپ روایت کے مطابق کن نے گئے بنیہ

مسلمہ کے بھائی محبور کو جہ بود قالمہ نا عملی کہ دیوار کے ساتے کے نیچ سستار ہے تھے ، بھی کا

پاٹ گر کر شمید کروں تھد حضور شائے نے کنڈ کو تھے بن مسلمہ کے حوالے کر دیو تاکہ وہ

پاٹ گر کر شمید کروں تھد حضور شائے نے کنڈ کو تھے بن مسلمہ کے حوالے کر دیو تاکہ وہ

پاٹ گر کر شمید کروں تھد حضور شائے نے کنڈ کو تھے بن مسلمہ کے حوالے کر دیو تاکہ وہ

پاٹ گر کر شمید کروں تھد حضور شائے کے ایک دیوار کے ساتے کے نیچ سستار ہے تھے ، بھی کا

پاٹ گر کر شمید کروں تھد حضور شائے کے نیے کانڈ کو تھے بن مسلمہ کے حوالے کر دیو تاکہ وہ

پاٹ گر کر شمید کروں تھد حضور شائے کے ایک دیوار کے سات کی سونے کے کرے ، سونے کی گو فسیاں

چو ڈیال پاز میں ، کان کے آ دیز ہے ادر جو اہر اس و در مر د کے بار اور سونے کی گو فسیاں

چو ڈیال پاز میں ، کان کے آ دیز ہے ادر جو اہر اس و در مر د کے بار اور سونے کی گو فسیاں

وقیر وکائی مقداد بھی دستیا ہو کی۔ (1)

مغيد ہنت حي كااسلام لانا

سادے اسر ان جنگ مرووران کو یک چکہ جن کی کیا۔ ان پی صید بھی تھیں جواپنے عبور کی اور معنوکی تھا من کے انتہارے سب سے ممتاز تھیں۔ یہ کنانہ بن انی الحقق کی زوجہ تھیں جو یہود ہوں کا حکمر ان تھا۔ نیز یہود ہوں سے ایک دوسر ہے رکیں اعظم حی بن اخطب کی بٹی تھیں۔ حضور کے ایک جلیل القدر صحافی حضرت و جہ کہی نے سے حضور کی اجاز ہے ے اپنے کے جن لیا تھا۔ ایک صحافی نے ہارگاہ تبوت میں حاضر ہو کر عرفی کی، ہار سول اللہ!
حضور نے بی تضیر اور ہو قریط کی مخد و مد مید و صغید ہو جید کلیں کو عطافرہ وی ہے جاں نکد ہے
خاتون حضور کے بی تشیر اور ہو قریط کی مخد و مد مید و صغید ہو جید کویاد فریا اور کہا کہ۔
"وجید اہم صغید کے بجائے کوئی دوسر لی کنیز بھن بواور اس سے دستم دار ہو جاؤ۔"
و جید نے قرمان نبو کی شنے بی کتانہ کی انہن اپنے سے اپند کر لیا۔ حضرت صغیہ حضرت
ہارون علیہ المنام کی لسل سے تھیں۔ سر کارووع کم علائے نے اس علی مر تبت فوتون کواپنے
ہارون علیہ المنام کی لسل سے تھیں۔ سر کارووع کم علائے نے اس علی مر تبت فوتون کواپنے
از او کر دیں اور وہ اپنے ہی ما محدور نے انہیں الفتیار و سے دیا کہ اگر ان کی مر صنی ہو تو حضور ان کو
اور رسمت عالم انہیں ہی دو جیت کا اعراز حصافر ہا تیں۔ آپ نے عرض کی آخت کہ الما الذاتہ و دوسولکہ
کے سے تیار میں ای دو جیت کا عراز حصافر ہا تیں۔ آپ نے عرض کی آخت کہ الما المذاتہ و دوسولکہ کے سے تیار میں جانے

اس ذره نواز اور قدر شناس نی نے حضرت صفید بر عزید کرم به فرمایا که ان کو آزاد کردیا اور ایک آزاد خانون کی ظرح ان کو اپنی زوجیت کا شرف بخشد ان کا پہلا نام رینب تھ۔ رحمت عالم نے ان کانام بدل کر صفید رکھا۔ اس وقت ان کی عمر سر وس تھی۔ علامہ زر قال مشرح المواجب العدنية علی رقم ظراز جیں :

"چو تک بید پٹی قوم کے ہاد شاہ کی بنی حمیں ، اس لئے ان کی دل جوئی اور مزت افزائی کی یکی صورت تھی کہ شہنشاہ کو تین علاقہ انہیں اپنی زوجیت کی عزت سے سر قراز قرما کیں۔"(2)

علامد مجدد ضالكين بين

ا تَنَه الْمُعَنَّ صَغِفَيَّة الرَّبِّمَا بِنَتُ عَبِينِ مِنْ مُلُوْكِهِ هُ " يود يول كه بادشا مول سے وواليك بادشاه كى صاحزادى تميں اس لئے حضور عليه السلام نے النبيل الله نے لئے پند فرمايا۔" (3) ايك روز صغيه الله جہلے فاوند كنانه بن الى الحقيق كے باس بيٹى تھيں تو آپ نے اسے

> 1 ر " تاریخ الحبیس"، جلدنی من 57 2- المامد زر قائل: " شرح اموابرب المارید"، جلدنی منی 25 3 ر " گورد سول افر"، منی 282

ا پنادیک خواب منایا که آسمان کام تد میری گودیش آگراہے۔ جب اس نے بیر خواب سنا تووہ خدرے برح کابو ہو گیا در کئے لگا:

> مَا هِذَا إِلَّهِ أَنَّكِ تَمَيِّنَ مَلِكَ الْحِبَازِ مُعَمَّدً (1) "اس سے بتا چاتا ہے کہ تمری تمنا ہے کہ تو تجاز کے بادشاہ تھر (اللہ اللہ کے "

اس نے غصہ ہے ال کے چیرہ پر تھیٹر رسید کیا۔ اس سے ان کی میکھ مبز او گئے۔ حضور کی ہار گاد عضور کی ہوگئے۔ حضور کی ہارگاد میں شب زفاف جب حاضر ہو تی تو حضور نے دروفت کیا مید مبز واغ کیا ہے ؟ تو انہوں نے سارادواقعہ عرض کیا۔

حضرت ابوالوب انصاري كي إسياني

جس رات حضرت صغیہ پارگاہ رس است ہیں عاصر ہو عیں او حضرت ایوالیوب انصاری اس خیمہ کے بہر ساری رات جاگ کر پہرہ دیے رہے۔ حضور علیہ انصادی قوالسلام نے جب ان کے پاول کی آبٹ کی آبٹ کی قربایا، کون ہے ؟ عرض کی گئی، یہ ایوالیوب ہیں۔ حضور نے اخیس طلب فرمانیا اور پوچھا تم کیوں خیمہ کے آس باس چکر نگارہے ہو؟ نہوں نے عرض کی، بیار مول اللہ ااس جگ ہی میں صغیبہ کے پچاہ ہا اور فاوید کو مجاہدین اسلام نے آئی کیا تھا اور یہ فواک کو تا ان اسلام نے آئی کیا تھا اور یہ فواک کو کی ناشا کت حرکت نہ کرے۔ چنا ہے ہی دات میں جا کہ اس اور اللہ کوئی ناشا کت حرکت نہ کرے۔ چنا ہے ہی دات میں موری اور جارگاہ الی جی اس کا میں التھا کی دائی تا اس اور اللہ کوئی ناشا کت حرکت نہ کرے۔ چنا ہے ہی دات میں اور جارگاہ الی جی الی تو اللہ کوئی ناشا کت حرکت نہ کرے۔ جنان نار گاہ بہت خوش ہو گاہ کر بہرہ و مینا رہا۔ و حت عالم عقادہ ہے اس غلام کی اس اور اللہ جال کی بہت خوش ہو گاہ کا در بارگاہ الی جی التھا کی در بارگاہ الی جی التھا کی در بہت خوش ہو گاہ در بارگاہ الی جی التھا کی در بارگاہ الی جی التھا کہ کہت خوش ہو گاہ در بارگاہ الی جی التھا کی در بارگاہ الی جی التھا کی در بارگاہ الی جی التھا کی در بارگاہ کی در بارگاہ الی جی التھا کی در بارگاہ کی در بارگاہ الی جی التھا کی در بارگاہ کی در بارگاہ کی در بارگاہ کی جی در بارگاہ کی در

الله المحددة المعددة المعددة

زینب جوحادث کی بٹی،سلام بن مصحم کی زوجداور مرحب کی بہن مخمی، اس نے حضور

؟ - اين كيثر و الملمير والمنوعة " وجلد 3 وصلى 374 2 - " تاريخ الليس " وجلد 2 وصلى 37 انور عید السل م کو زہر دینے کی سرزش کی۔ جب سر کارد و عالم علی فاتحانہ شہن ہے قلعہ آلوس میں داخل ہوئے اواس میودان نے بکری کا بھنا ہوا کوشت بطور بدیہ بارگاہ رسالت میں بیش کیا۔ اس نے لوگوں ہے ہوجی تھا کہ حضور کو بکری کے کس حصہ کا گوشت زیادہ سر بی بیت فرائے مر غرب ہے۔ ہے بتایا گیا کہ سر کاردوع لم علی کے بردی کوشت بہت پند فرائے ہیں۔ اس نے اس بحر کی کے سرے گوشت میں زہر ملدیا، خصوصاً اس کے بازو کے گوشت میں دہر میں دہر کی مادت کردی۔ جب اس بکری کا بھنا ہوا زہر آلود گوشت میں دستہ خوان پر رکھا گیا تو حضور نے اس کا بازوانی ایااور اس کا ایک کو اتناونی فرایا کے بعد فور آائے تھوک دیااور فرلیا:

#### إِنَّ هِذَ الْعَظْمَ لَهُ إِنَّ إِنَّ أَنَّهُ مَسْمُومَ

"ال بازونے مجھے خبر دی ہے کہ ال می زیر طایع کیا ہے۔"

ای وستر خوبان پر حضور کے ہمراہ ہشر ہیں ہوا اور چیر دیگر میں ہیں تھے۔ بشر نے ہمی گوشت کا ایک فکڑا مند ہیں ڈال ، اے چہوا اور پاہر بھی نید زہر بولی سخت حم کا تھے۔ پتانچہ کوشت کا فکڑ ، نگلے تلی ان کے چہرہ کی رنگت حفیر ہوگی اور بل جر بیں ان کی موت و تع ہوگی۔ ایک دوایت جی ہے کہ اس واقعہ کے بچھ عرصہ بعد ان کی وفت ہوگی۔ حضر مت بیشر نے عرص کی ، بار سوں انقد اس خد کی تئم جس نے آپ کو معزز و محرم منا کر مبعوث فر بایہ جب بھی نے عقہ مند جی ڈالا او جھے پاچل ہی کہ بہ زہر آلووہ ہے لیکن میں کر مبعوث فر بایہ جب بھی کے مقد مند جی ڈالا او جھے پاچل ہی کہ بہ زہر آلووہ ہے لیکن میں مناسب نہ سمجھ کہ حضور کی موجود گی جی اس لقمہ کو تھوک دوسہ میادا حضور کے مز بن تاز ک پر میر کی بہ حرکت کر ال گز دے۔ اس لئے جی نے اس لقمہ کو نگل لیا۔ (1) معزرت بھر اس کی ذہر خور انی سے وفات پاگئے تو مضور نے بطور قصاص اس میہودن کو معزرت بھر اس کی ذہر خور انی سے وفات پاگئے تو مضور نے بطور قصاص اس میہودن کو بھی موت کے گھاے اتار دید

#### صحا كف تورات

ان میں تورات کے معدد نے بھی ہے۔ بیود کو معلوم ہوا تو ہار گادر سمالیات میں جا سے ان میں تورات کے معدد نے بھی ہے۔ بیود کو معلوم ہوا تو ہار گادر سمالت میں جا ضر ہو کر عرض کی کہ تورات

١ " و خ ليس " بدير مؤ 50 دريم كبيرت

ان کی مقدس کتاب ہے اس لئے اس کتاب کے حقتے لئے مسلمانوں کے پاس میں وہ آئیس واپس کردیتے جاتیں۔ رحمت عالم عظافہ نے باتا اس مسلمانوں کو حکم دیا کہ تورات کے جتنے نئے انہیں مے ہیں ادب و حرام کے مہاتھ انہیں بہود بول کو واپس کر دیاجائے۔ چنانچہ می ہے کرام نے انتیاں امر کرتے ہوئے تمام شئے بہود بوں کود کی کردیجے۔

ال والدكا والعرب من الل والفنس قرائي تصنيف "الرح اليهود في بداد العرب من الل والدكا المراس الله والدكا المراس الله والدكا المراس الله والدكا المراس الله والمراس المراس المراس

" بی جبر اسلام کے اس کر کیانہ سلوک سے یہ حقیقت واضح ہوگئی کہ دوسر سے فراہب کے مقدی محیقوں کا حضور کے قلب مبادک میں کتنا احرام تھا۔

یہودی آج ہی حضور کے اس حمال کے معترف جی ۔ اس کر یہانہ طرز عمل کے یہ مکس رو بیول نے جب یرد علم ہر سند 70 بعد مسیح جسد کی توانہوں نے اس کی مقدی کتابوں کو نذر آکش کر دیا اور اپنے پاؤل سے انہیں رو ند ڈارا تھا۔

اس کی مقدی کتابوں کو نذر آکش کر دیا اور اپنے پاؤل سے انہیں رو ند ڈارا تھا۔

اس طرز نسادی نے جب جین علی بیودیوں کے ظاف مہم جال کی حتی تو انہیں جال کر خاسمتر بنادیا انہوں سے کھی تو دائیں جل کر خاسمتر بنادیا انہوں سے کھی تو دائیں جل کر خاسمتر بنادیا ملے کھی کتابوں کے طرز عمل میں اور دوسر سے فاتحین کے طرز عمل میں اور دوسر سے فاتھ کیا کہ کا کھیں کا اس کی طرز عمل میں اور دوسر سے فاتحین کے کا دوسر کی کی کو دوسر کے طرز عمل میں اور دوسر سے فاتحین کے کا دوسر کیا دیا کہ کی کو دوسر ک

معرکه خیبر میں مسلم خواتین کی شرکت

ہو خفار قبیلہ کی کی فاتون نے بتایا کہ سر ور عالم علیہ جب کے تیبر کے سے والت ہوئے تو میں بنی خفار قبیلہ کی چند و محر خواشن کے ساتھ بار گاہ رس است میں حاضر ہو گی۔ ہم نے عرض کی مبار سول اللہ ! ہم نے ارادو کیا ہے کہ ہم حضور کے ہمراداس سفر میں جائیں گی ہم بیاسوں کو یا کی مبار سول اللہ ! ہم کی مز فیوں کی مرہم بی کریں گی اور جہال تک ممکن ہوا ہم مسلم مجاندین کی سعاون ٹا بت ہوں گی۔ مرود عام مسلم مجاندین کی سعاون ٹا بت ہوں گی۔ مرود عام مسلم مجاندین کے جمیں اجازیت دے دی۔ فرمایا ، علیٰ بُرِدُکُوّا اللّٰہ یہ

اجازت ہے اللہ کی بر حمیں تمہارے شال حال ہول۔

چنانی ہم نبی بحر م علی کے ہم او نیبر کی طرف دواند ہو کی۔ بنب نیبر افتح ہوااور کثیر الدر کثیر الدر کثیر الدر کشر الدوائی ہم نبی کے ہم او نیبر کی طرف دواند ہو کی۔ بنب نیبر التح ہوااور کثیر الدوائی الدوائی ہیں ہے تقداد میں مال غلیمت ہیں ہے تو حصد نبیس دیا لیکن انہیں بالکل محروم مجمی نہیں رکھا۔ اموال فئی ہیں ہے سیمی نہیں دیا تبیس الکل محروم مجمی نہیں رکھا۔ اموال فئی ہیں ہے سیمی انہیں مطاقہ مادیا۔

یہ فاتون کہتی ہیں کہ یہ ہرجو تہمیں میرے گلے ہی نظر آرہاہے میہ بھی اس وز حضور نے اپنے وست مباد ک ہے میرے گلے ہی ذالا تھا۔ اس نے آئ تک لیے اپنے سے جدا مہیں کیا۔ مرتے وفت مجی ان کی گرون ہیں ہے ہار آویزاں تھا کیو تک اس فاتون نے وصیت کی تھی کہ اس فاتون نے وصیت کی تھی کہ اس ہاد کو میرے مرنے کے بعد بھی میرے گئے ہیں رہنے وی اور مجھے اس کے ماتھ و فن کریں۔ چنانچہ ایسانی کیا گیا۔

ان ن قر مان ہو جائے اس عظمت ایمان پر کہ ہر وہ چیز جس کی نسست سر ور عالم کی طرف ہوتی تھی اسی کوووا پی نجات کا ضامن سیجھتے تھے۔

تاریخ میں ان خو تین کے اسامے مبارک محفوظ میں۔ بطور حمرک افریس بہال بیال کیا

جازماست

(1)ام المومتين ام سور رضى الدّعتبار

(2)مغيد د فتر عبد بشطب

(4)ام ایمن ۔ (4) معنی تبی کر یم کی خادم (5) عاصم بن عدی کی ژوجہ تبیر بی بی ان کے بطن سے ایک جی پیدا ہوئی جس کانا مہ سمار رکھا گیا۔

(6) ام عاره لعيبه بنت كعب (7) م منع (8) ام مطاوع اما عليه (9) ام سيم بنت ملحال

(10) ام التي ك ينت مسعود الحارثيد (11) مندينت عمرو بن حرام (12) ام العلاء الانصاريد

(13) أم عامر الاشهيد (14) ام عطيد الانصاريد (15) ام سليط (16) اميد بنت قيس

النفاريه ( 37 ) معيه بنت سعد السلميه رعني لله تعالى محتمن جميعل

مال غنيمت کی تقشيم

ہر ہاں نتیمت سے پانچ ال تعد رسوں کریم میں کے لئے مخصوص ہو تا تھ۔ خواہ اس معرکہ بین عضور شر کید ہوئے ہول باشر کیا۔ نہ ہو سے ہول۔ جومسلمان جنگ بیس شریک جیس موتا تھاؤی کومال نیمت سے حصہ جیس دیا جاتھ۔ الستہ برریش آٹھوایسے محالبہ کو بھی مال نیمت سے حصہ دیا گیا جو اس جنگ بیس شریک جیس موسے تھے۔

فرادہ فرادہ خیبر سے جا حل ہونے والے اسوال نتیمت اہل حدید کے لئے مخصوص ہے۔ خواددہ فرادہ خیبر جی شر یک ہوئے یاشر یک شر سے اس کے استان میں استان میں اس کے استان میں اس کے استان میں اس کے ا ارشاد النی ہے :

وَعَدَّكُواللَّهُ مَغَالِمَةً لَيْنَا وَمَا لَكُوهُ مَنَا فَعَمِلُ لَكُوهُ فَيَا إِلَا اللَّهُ مَنَا إِلَا اللَّهُ مَنَا إِلَا اللَّهُ مَنَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّلِي مُنْ اللَّلِمُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنَا اللَّ

الل عدید بید بین سے جولوگ غزوہ نیبر بیل شریک نیو ہے الل سے بہتے دفات یا گئے، انہیں مجی مال غنیمت سے حصہ دیا گیا اور ان لوگوں کو بھی حصہ دیا گیا جو ائل فدک کے ساتھ سفارتی مرکز میوں بیل مصروف دینے مگر جنگ بیل، شریک ند ہو تھے۔

بدنال غنیمت ای طرح تقیم ہوا کہ بیادہ کوا کی حصہ اور سوار کے سے تیل جھے۔ ایک اس کا ایٹا اور دو جھے اس کے محموزے کے۔ اگر کی موار کے باس ایک سے زائد گوڑے ہوئے تھے تواس کو بھی صرف ایک محموزے کے ۔ وجھے دیئے جاتے۔ اس جنگ بیل سرکار دو عالم میں ہوئے ہے تین محموزے تے ۔ ازارہ غرب اور سعب حضور عبائی کے صرف ایک محموزے کے دوجھے ویے جی صرف ایک محموزے کے دوجھے ویے گئے۔ (2)

زرى زمينول كاانتظام

جب نیبر کے مادے قعے مسلمانوں نے فلا کرسے تو حضور علیہ الصافرة والسلام نے میدود کو پہال سے جانے کا تکم دیا جس طرح معاہدہ صلح بیں طے پایا تھا۔ یہود نے عراض کی کہ جس میں میدود کو پہل سے بالے تھا۔ یہود نے عراض کی کہ جس میں میں کہتی باڑی اور باغات کی دیکھ بھال کا سلسہ جاری

2 **2** west

248 من العالم" وبلدا ومن 248

ر تھی کے اور ہم لوگ امور زراعت کے بارے میں آپ کے محاب سے نیادہ مہارت رکھتے ہیں۔جوپیدادار ہوگی اس میں نصف صد الدر نصف آپ کا ہوگا۔

مسلمانوں کی تعداداس وقت زیاد ہند تھی۔ نیز ان کی دیکرؤسددار ہوں ۔ انہیں فر مت میں نیس ملی تھی۔ ہر دفت کفار کے ساتھ جہاد کا خطرہ در پیش ہو تا تھا۔ اس لئے حضور نے مناسب سمجھاک ان نثر الفاج میبودیوں کو بہال مخمر نے اور کار دیار زراحت کوسر انہام دیے کی اجاز سے دے دی جائے لیکن اجاز سے ساتھ حضور نے فرایا :

نْيِتْزَكْمُ فِيْهَا مِنْ ذَٰلِكَ مَا شِئْمًا ﴿ )

" جم جب تک جا جی ہے حمیم بیال تغیر نے کی اجازت ویں ہے۔ "
مر کار دوعالم علی نے باغات کے مجاول اور اجنائی کی تعتیم کے بے معزرے میدائلہ
من رواحہ کو مقرر فریلیا وہ ہر سال تخریف لے جانے اور طے شدہ معاہدہ کے مطابق ان
اجنائی اور مجاول کو تعتیم کر تے۔ نصف یجود کو وے دیا جا تا اور بقیہ نصف بیت المال کے میر و کردہ جاتا۔

ایک سال بہود ہوں نے آپ کور شوت دینا ہوئی ٹاکہ غذہ ادر رر گی پیداداد کی تحقیم ان
کی مرضی کے مطابق کرتے پر آبادہ کر سے جائے۔ آپ سٹے جب ان کا وہ طشت دیکھا جس
شیں سونے کے چیکتے ہوئے زیر رات کثیر مقدار میں بلور رشوب المبیں چیش کے مجھے تھ ان
آپ نے فریو" اللہ کے و شمنوا کرتم چھے حرام محلانا ہو سہتے ہو؟ بخداا میں اس آس کے پاک
سے آبا ہو ساجو جھے سب لوگوں سے زیادہ مجوب ادر مخریز سے ادر تم میری نگاہوں جس سب
لوگوں سے زیادہ مبغوض ہو۔ میراحم ہیں مہوض سجھنا ہور اس دات سے میری محبت ہے تھے
اس امر پر برا جیختہ میں کر سکتی کہ جس اس تقسیم جمی ایک دانے کا فرق میں کر دیں۔ آپ کا

مِهٰذَا قَامَتِ النَّمُوْتُ وَالْاَرْمُونُ "ا يسے ی بالاگ مدل کے باعث آ سال از عن قائم ہیں۔"

1\_ سبل الهديّ ، جلد 5 متى 207

## میہودیوں کے ساتھ ہے لاگ عدل وانصاف

یہود یول کو نیبر کی زر کی زمین حصہ پردے وی تنگیں۔ بعض مسمان ان کی ان فر مینوں میں ان کی ان فر مینوں میں ہے کوئی ترکار کی اور مبزیاں لے بہتے تنے اور بعض فصل سے جارہ کاٹ لیتے ہے۔ اس کی شکایت ان یہود ہول نے بارگاہ رساست میں بیش کی۔ نبی کر بم علایہ کے حضر ت صدر الرحمٰن بن ہونے کو تھم دیا کہ اصال کردو:

اَلَصَّلَاٰ أَحَ مَنَا مِعَةُ لَا يَدَا خُلُ الْجَدَّةَ اِلْآ مُسْلِعُ (1) "جماعت تيارسيه اور جنده عن صرف سلمان وافل بول كي-"

سے اعلان من کر سارے مسمان ایکھے ہو مستھے ہے ماک عدل وافعیاف کے علم وار محر رسول اللہ علیان نے کھڑے ہو کر خطاب فرمایا۔ یہنے اللہ کی حمد و ثناکی پھر فرمایا :

" میہود نے مید شکارت کی ہے کہ تم الن کے مخصوص رقبول بیل داخل ہوج سے ہواور وہال ہے سیزیاں اور چیروں فیر وسے بعق ہو۔ حال نکہ ہم نے الن کے سی تھر مید وعد و کیا ہے کہ تمہاری جانبیں اور تمہادے اموال ، جو تمہارے قبضے بیل جیں ، الن کی ہم حفاظت کریں ہے۔ سنوا چن او کول کے ستو معاہدہ علیا تاہے الن کے موال پروست و رازی جائز نہیں ہوتی۔"

شبداء خيبر

اس غروہ میں چدرہ مسلمان شہید ہوئے جس میں سے جار مہ جر تھے اور کیارہ نسار۔ یہور ہوں کے تراثوے مرو کمل ہوئے۔(3)

مشركين مكه كاشرط بدنا

الم م بہمال روابت کرتے ہیں کہ حویطب بن عبد العزیٰ جو بھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے ، وہ کہتے ہیں کہ جب صلح مدید ہے بعد میں داہی آیا ترجھے بیتین ہو عمیا کہ محد ( سیانیٹے )

248-247 きいけんじいしていし

2 سيدا 248

الكرامينيُّ

مرے عرب برغاب آج کی ہے۔ اس کے باوجود مجھے یہ ہمت ند ہو لی کہ جل اپنے مشر کانہ عقائد کو چھوڑ کر اسلام آول کرول دائی اثناء جی عباس بن مرداس کھ آیادواس فرکانہ عقائد کو چھوڑ کر اسلام آول کرول دائی اثناء جی عباس بن مردات ہوگئے ہیں اور خیبر نے کہا کہ محد (علائے) خیبر کے بہود ہوں پر حملہ کرنے کے لئے روانہ ہوگئے ہیں اور خیبر کے بہود ہوں پر حملہ کرنے کے لئے روانہ ہوگئے ہیں اور خیبر کے بہود ہوں کے مقابلہ کے لئے ایک لشکر جرار تیاد کرد کھا ہے جو ہوری طرح مسلم ہے۔ اب محد علیات کانے کر واپس آنا ہولک ممکن خیس۔

عباس نے کہا آگر اس بات پر میر سے ساتھ کوئی شرط نگانا جائے تو بش اس کے لئے بھی تیار ہول۔ حویف کہتے ہیں، میں نے کہا میں تمہارے ساتھ اس بات پر شرط لگانے کے لئے تیار ہوں۔ صفوال بن امید ، تو تل بن معاویہ اور چند دوسر نے قربیش عباس کے طرف دار تھے۔ چنا نچ ہم نے سواونٹ کی شرط لگائے۔ اور میر سے ساتھی یہ کہتے تھے کہ محمد (علیہ اللہ عالیہ آئی اور آئی ہیں نظیہ اللہ تیبر کو ہوگا۔ قالب آج میں نظیہ اللہ تیبر کو ہوگا۔ آثر کار جب رسول اللہ علیہ کی کامیال کی اطلاع آئی تو حویطب اور اس کے سرتھیول نے عباس اور اس کے سرتھیول نے سراونٹ و صول کئے۔ (1)

### حجاج بن علاط كاد كيسب واقعه

<sup>1 &</sup>quot; سال الهرق" ، جدرة مو 152

ہو کر جان کھ کرمہ مینے۔ ان کے وہال جینے ہے پہنے اہل کھ کو علم ہو گیا تھا کہ یہ ایک کے بیار اسلام میں دونوں سے جگہ کرنے کے لئے نیبر روانہ ہو گئے بیاں۔ یہ خبر اہل کھ کے لئے بیال مسرت آگیں تھی۔ وہ جانے کے لئے بیار کے آلے بیار منبوط بیں۔ وہاں کے یہودی بالا مسرت آگیں تھی۔ وہ جان کے یہودی بالا کے اسلام کی اسلام کو بی طرح کے پاس کافی مقدار بیل ہے۔ افہیل بیٹین تھا کہ خبیر کے بیودی لئکر اسلام کو بی طرح کے پاس کافی مقدار بیل ہے۔ افہیل بیٹین تھا کہ خبیر کے بیودی لئکر اسلام کو بی طرح کے بیار کافی مقدار بیل ہے۔ افہیل بیٹین تھا کہ خبیر کے بیار کی افہیل کافی مقدار بیل ہے۔ مکم بیٹی تھے جو یہ سیمنے تھے کہ جاند ہی اسلام کو کر افران کی سیمن کے اور ان کی گئے ہو یہ سیمنے کی افہیل کافی کے افران کر ان بیل کے سیمن کو ووان فر ایک بیل کے تیجہ کا مقادر کرنے گئے کہ بیل جو اور اور ان اور ان کی ہو ایک کے نیبر کی جگ کا کہا تھا در کرنے گئے کہ بیل ہوا؟

جب الل مكه في جائ كود كما كه يه خير سے والي آيا باتو وواس كے كروجى ہو كے انہوں الك اس يہ كوئى عادہ خرسيل النيل بيد معلوم نہ تق كه جائے مسلمان ہو كيا ہے۔ انہوں في حق جائے انہوں في حق جائے ہو كا حق الد (حضور عليہ العسوة والسلام) يہود ہول سے جلك كرفے كے لئے خير روانہ ہوا ہے اس كے بارے بي كوئى عادہ خر ہوتو مناؤر الله مناؤر الله على الله خواس الله كے بارے بي كوئى عادہ خر ہوتو مناؤر الله مناؤر الله كائے الله على حميل الكي خبر سناؤں كا كہ تم خوش ہو جاؤ كے۔ دور وفرد كيك سے مناؤر الله كائے الله على الله حمد (منائعة ) كو مناؤر كي الله على واسلے مناؤر كي الله على الله على الله كائوں كے بيان كے ما تعموں كے كشوں كے بيان كائه الله مناؤر الله كائوں الله الله كائوں الله كائوں كے بيان كے ما تعموں كے كشوں كے بيان كے ما تعموں كے كشوں كے بيان كے ما تعموں كے كائم الله كائوں الله كائوں الله كائوں الله كائوں الله كائوں الله كائوں كائے الله كائوں كے الله كائوں الله

یہ خبر سنتے کی دہ خوشی ہے دیج نے ہو گئے۔ وقر مسرت ہے ؟ چنے کود نے لگے۔ ان کے فلک شکاف نعرول ہے مکہ کی سادی فضا کو تینے گئی اور گر کمر خوشی کے شادیا نے بختے ۔ کان نے مارک مشتمل جذبات ہے فائد افحات ہوئے کہا کہ وہ اس کی دو کریں اور اس کے مقروضوں ہے اس کی رقوم داہی ولا دیں۔ جس جابتا ہوں کہ یہ رقم لے کریش فورا خیب بیٹجوں اور وہال مسلمانوں ہے چین ہو یہ یہ ورار جس نیام ہو رہ ہے ، اس کو فورا خیب بیٹجوں اور وہال مسلمانوں ہے چین ہو یہ یہ ورار جس نیام ہو رہ ہے ، اس کو دامرے تھادی کی مؤثر ایداو

کے چید و نول ہیں اس کے مقرو ضول ہے س کی رقم ہے کر اس کے جو لے کر وی۔ تھائ کے چیں کہ ہیں نے اپنی ہیوں کو بھی ہر ابھیت کیا کہ میر ابھو مر باہے س کے پاسب وہ وہ ابھی کر وی ہے ہیں ہے ابھی ہوئی جو گی ہے اس مر باہے ہے وہ وہ ابھی کر وہ کی ہوئی جی اشیاء اور ال فرخ پر تر یہ سے مسلمانوں کی فلست کی جر جال کی جھی کی طرح کہ اور اس سے گرو و نواح جی پھیل میں اسلمانوں کی فلست کی جر جال کی جھی کی طرح کہ اور اس سے گرو و نواح جی بھیل کی جھی وہ اس کی مسلمانوں پر غم و اس کی اسلمانوں پر غم و ایک ہوئی وہاں مکہ کے مسلمانوں پر غم و ایک وہ کی وہاں مکہ کے مسلمانوں پر غم و ایک وہاں کہ سے مسلمانوں پر مکت طاری ایک ہوگیا۔ شخص کی تاب بی تدری ہو انہوں نے ابنا ایک نظام تھائ کے پاس بھیاتا کہ اس سے براور است اس خبر کی تھیو نی کرے اس غلام نے صفر سے عباس کا پیغام و ایں انفاظ کی بیان کو بہنویں

جین نے اس غلام کو کہا کہ اپنے آتا ابوالفشل کو میر اسلام عرفی کرناور انہیں کہنا کہ بھی ان اس سے صوت میں مان قات کرنا چاہتا ہوں۔ اور عی انہیں ایک فیر شاؤں گا کہ دوخوش ہو جا کی ہے۔ غلام نے جب یہ پیغام حضرت عہاں کو دیا تو قرط مسرت سے وہ انہو کر کرنے ہوگئے۔ انہیں ہوں محسوس ہوا جیے انہیں کوئی تکلیف پینی بی نہ تھی۔ حضرت عہاں نے نار مانی کہ وہ وی مزید عہاں نے نار مانی کہ وہ وی مزید عہاں نے نار مانی کہ وہ وی مزید قلاموں کو آزاد کر دیا۔ آپ نے نفر مانی کہ وہ وی مزید قلاموں کو آزاد کر دیا۔ آپ نے نفر مانی کہ وہ وی مزید آپ اور کہا کہ جس وہ انہیں گئی آپ سے مل قات کرنا چاتا ہوں۔ جب وہ جی مرے شی اور کہا کہ جس وائل تنہائی علی آپ سے مل قات کرنا چاتا ہوں۔ جب وہ جی مرے شی اگر انہوں نے قربی کریں گے۔ اگر انہوں نے قبل از وقت اس دار کو افشاء کردیا تو انہ بیٹر ہے کہ کفاد کہ ان کا تی قب کر کے انہیں گر قربی کر گئی آپ سے دھرے کیا کہ وہ ایسان کی کریں گے۔ اب قبان انہیں کر قربی کی دور انہا کی کریں گے۔ اب قبان کوں کو بیوان

"اے مہاسی! میں نے اسلام آبول کر اید ہے۔ اگر میری بیوی اور مکہ کے تاجروں کو میر ک ایون اللہ اللہ کے تاجروں کو میر الل وائیل نہیں کریں گے۔ میں خیر سے اسلام اللہ وائیل اللہ اللہ کے مارے خیر سے اس وقت روئت ہوا ہوں جب کے نظر اسلام نے وہال کے سارے

تفعول کو نئے کر ہی تھ اور ان تفعول سے جھٹا ہال نئیست مل اس کا یا تھو ان حصہ حضور کی خد مت اقد س بین فیش کر دیا تھا۔ یہود یوں کے بادشاہ حی بن افطب کی بنی کے ساتھ حضور نے نگائ کر لیا ہے اور ابن انجا نقیق تمل کر دیا گیا ہے۔ "
مثام کے دفت حجائ کمہ ہے نگل میا۔ حضرت عب س کے لئے تمی روز تک خاموش دبتا پڑا دشوار تھا لیکن طوعاً و کر حاانہوں ہے اپنا عہد تھایا۔ جب تین را تھی گزر گئیں تو آپ نے فیتی لیاس زیب تن فر ملیا، یہترین خوشوں ہے اپنا عہد تھایا۔ جب تین را تھی گزر گئیں تو آپ نے فیتی لیاس زیب تن فر ملیا، یہترین خوشوں ہے اپنا عہد تھایا۔ جب تھا کہ معلم کیا ہ ایک عصر ہوتھ میں پڑا اور آب تہ تہتہ جاتے ہوئے دہال ہینچ جہال قریش اپنی مجسیل بھائے بیشے تھے۔ انہول نے آپ کو جب بہترین لیاس میں غیوس باتھ جہال قریش اپنی مجسیل بھائے استفامت ادر صبر کی داد

لَايُصِيْبُكُ إِلَّا خَيْرُ لِا أَبَا الْعَمْلِ هَذَا وَاللَّهِ الْعَبَلْدُ لِحَرِّ الْمُصِيْبَةِ -

"اسداد النعنش البي يميشه فير وعافيت سدر بين. الشفالناك لوات من النامبر إيه آب كوني زيب ديتاب."

آب نے فرمیاییں توہر طرح جریت سے ہوں کیو تکہ حجاج نے بھے بتایاہے کہ حضور کو خیر میں اسلام کا پر جم ابرادیا گیا ہے اور ال کے خیبر میں انتخ مبین حاصل ہو لی ہے۔ سارے قلعول پر اسلام کا پر جم ابرادیا گیا ہے اور ال کے بادشاہ کی شی کو سر کار دوعالم علقے کی زوجہ ہے کی سعادت بیسر آئی ہے۔ بسب حقیقت حال ہے بردواف تو مشر کین کھہ کی تو تعات کے محمات زو نھرخاک ہو گئے۔ (1)

جب میں مان میں ہے چروہ ما ہو سر میں مدی و هائے ہے مرات ہو مرات ہو الیاں مطرت جعفر بن ابی طالب من در در اور آپ کے رفقاء کی حیشہ سے والیس

امام بخاری ایل معج می ابو موک اشعر کے بور روایت کرتے ہیں

"آپ نے کہا کہ ہم اہمی اپنے وطن یمن میں تھے کہ ہمیں اطلاع کی کہ نی رفت علاق کم ہے جمرت کر کے مدینہ طیبہ میں رونق افروز ہوگئے ہیں۔ چانچہ ہمارا قافلہ اپنے وطن سے جمرت کر کے نبوئے منزل جاناں علاق روائہ ہول اس کانلہ میں میرے دو بزے ہم کی ابو پر دواور ابور حم مجمی شافل تھے۔

الدے علاوہ الادے قبیلے کے باول باڑی افراوشر یک سر اوسٹ سم میل ک بندر گارے سے مشتی میں سوار ہوئے تاکہ تجاز کی بعدرگاہ براتریں۔ باد مخالف ہے ہاری منتی کو و مکیل کر مبشہ کے ساحل پر چنجا دیا۔ ہمیں مجبور آ دہاں اتر تا پڑا وبال 101 كى ما قات حضرت جعفر بن الى ما اب سے جو لى ، بھمال كى معيت مل وبال اقامت كزير او كے اور جميل اس وقت حضور كى بار گاه عالى على ماخر ہونے کی سعادت میسر آئی جب حضور تیبرے تلعول کو ان کر بھے تھے۔"(1) بعض لوگوں نے میں کہ کہ ہمیں تم رب شرف مامل ہے کہ ہم نے تم سے پہلے اللہ كى مناك نيخ جمرت كي اي شاء هي تعفرت اساء بنت حمين ام المومين حضرت حصيه رمنی اللہ عنیا کی ریادت کے لئے محتمید ساء الن خوا تمی میں سے تھیں جنہوں نے ملغ مبشہ کی فراف جرے کی تھی۔ سب ام الموسنین معنرے حصہ رمنی اللہ عنها کے باس جیمی ہوئی حمیں کے معفرت عمر تشریعے مائے۔انہوں نے معفرت اساء کو دیکھا توج میں ہے کوٹ ے؟ معرت حصد في جواب وي كديد اساء بنت عيس بيل- آب سف كها كيايہ جشدے آلى جن؟ كياب مندري سز مے كر كے آئى بين ١٠ ماء ہے جواب بياباك حضرت محر نے قرمايا كر بم لوك عرب على تم سيقت لے كئے بين والى لئے تم سے زياد وہم، مول اللہ علي کے حق دار ہیں۔ یہ من کر حضرت اساء کو سخت عصد آیااور کہاہ ہر کر نہیں، بخداا حمیمیں رسول الله ملك كم معيت ما مل حتى، تم يل ست اكر كوكي بيوكا يوج أو حضور است كمانا كلاتے تے اور اگر تم بل سے كوكى ہوائى ہے كى تلفى كامر تحب او تا تن از حضور اس كود عظ وضیحت فردتے تھے۔ ہم نے یہ عرصہ ایک ایسے ملک می گزاراجو بہال سے بہت وور تھااور جس کے باشدوں کی اکثریت ہم سے بغض رکھتی تھی۔ اینے وطن سے دور ک واسے اٹل و عمال ہے مجوری اور طرح طرح کے شدائد ہم نے محض اللہ تع فی اور اس کے پیارے رسول کے لئے پر داشت کئے۔ بخد الن اس اس وقت تک نہ کھاؤں گی مند ویون کی جب محک می حضور ملط کی خدمت علی جو آپ نے کہا ہے وہ بیال نے کردون اور اپنے بادے مل حضور علائے ہے دریافت ند کرلوں۔ بخدا ہاد گاہ رسالت میں ندمی جموث بولول کی مندراہ حق سے بھول کی اورت آپ کی اول میں کوئی اضاف کروال گی۔

<sup>&</sup>quot; E 154" 45.05.74.1

نی رحت علی بنب تشریف الائے تو حضرت اساء مرض پر داز ہوئی: اے اللہ کے نبی! حضرت عمر نے ایسا ایسا کہا ہے۔ حضور نے پوچھا، پھرتم نے کیا جواب دیا؟ پس نے جو جواب دیا تھادہ بارگاہ رسانت میں عرض کیا۔ حضور نے فرہایا: "التم سے ذیادہ جھ پر کسی کا حق نبیل ہے۔"

۔ حضرت عمر اوران کے احب نے سرف ایک جھرت کی ہے۔ اور اے کشتی والو اہم ہے دو بھر تیں کی جیں۔

حضرت عاء فراتی بین که جب الل سفینه کوال بات کاظم بو تؤوہ جو ق درجوتی میرے پال آنے اور حضور کے ارشاد کے بارے بین دریافت کرتے۔ دیا بین کوئی چیز اس سے ریادہ ان کے لئے مسرت بخش نہ متی اور نہ مسی دور چیز کی اہمیت ان کے تفوی بی ان الفاظ سے زیادہ تھی جو رحمت عالم علی ہے۔ فرائے تھے۔

حضرت ساء فرانی ہیں کہ ابوسوئ شعری بار بھوسے میہ حدیث مناکرتے تھے۔ حضرت ابو موی اشعری فرماتے میں کہ آگر چیہ ہم فتح جیبر عمی شر کیک نہ ہو تھے لیکن حضور نے ہمیں ہمی ال نغیمت ہے حصہ عطافر ایل

مَّا أَهُرِي بِأَدِهِمَا أَمَّا أَسَّوْبِهِ فَيْ الْمَالِيَّ الْمَرْبِقَدُ وْهِرِ حَفْقَ (1) "هِي أَنْيِن جِامَا كَدِ مِحْكَ مَن بات من زياده خوشى بولى ب- فق نيبر عاجم كي مدت."

عدمد الن كيتر في تحرير فرمايا ہے كه مك مباجر جو حبشہ بيس تھے اور حضرت جعمر كے مهاجر و جيش الله اور حضرت جعمر كم مه تحد و بيش آئے ال كي تعد او مول مفى۔ نبور ان الله مب كے نام يا سفعيل لكھے يہا۔ [2]

١ ١ ١ ١ ١ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٩٠١ ١٠ ١٠ ١٥ ١٥ ١٥٠

## حضرت ابوہر میں اور آپ کے قبیلہ بنی دوس کی آمد

حفرت الوہر يدے مروى ب، آپ قرمات إلى:

عیبینه بن حصین ادر بنو فزاره کی سمد

یو فزارہ نے ہال خیبر کی امداد کرنے کا وعدہ کر رکھ تھا۔ نبی کریم علقہ نے انہیں کہا کہ وہال کی امداد نہ کریں اور وائیں جے جا عمل۔ اگر انہول نے یہ بات مال کی قریر کی مجودوں کے جال ہے اگر انہول نے یہ بات مال کی قریر کی مجودوں کے جال ہے انہوں نے یہ بات ہے جال ہے انگار کر دیااور کہا کہ خیبر کے میں ویا جائے گا۔ لیکن انہوں نے یہ بات ہے نہوں کر دیااور کہا کہ فیبر کے میروی ہمارے حدید اللہ تعالٰ کی مدو ایس کر کے میروی ہمارے حدید اللہ تعالٰ کی مدو ہے نبیر کے میرودیوں پر فی حاصل ہو کی تو بنی فزارہ حضور کی خدمت میں

1. مود 5 لمطلقين 2 2. شيخ الدين آن " مجد 5 معل 212 حاضر عوے اور کہ کے جو وعدہ آپ نے ہمارے ماتھ کیا تھا، وہ ہو راکریں۔ حضور نے فربیا
تہارا حصہ ؟ تہارے لئے تو ذوالرقیہ ہے (یہ فیبر کے پہاڑوں ٹس سے ایک پہاڑکا نام
ہے)۔ ابول نے کہ ہر ہم آپ سے بنگ کریں گے۔ حضور نے فر لما ہم تہارا چیننے تبول
کرتے ہیں۔ جس کے مقام پر ہماری تہاری بنگ ہوگی۔ بب حضورکا یہ فرمان انہوں نے
سن توال پر ایسار عب طاری ہواکہ وہال سنے داہ فرارا اختیار کی۔

سیکن میبود اپنی ضدیر اژے رہے اور ال کو دوبار ان رہر و گدانہ جان ہے دو جارہ و ٹاپڑا جن کی چیٹر کو کی ان کے ایک پر اور سلام بن مصحم نے کی تھی۔

غزوهٔ خيبر ميں جن شرعی احکام کا نفاذ ہوا

جنكوب بش عام طوري اخلاقي صالبلول اور قاتون پاينديول كو نظرا عدار كرديا بها تا بهداس

1. " حلي البرال" جدة مؤ 13 2

وقت نظر کے ہیں ہون اور ال کے جرنیوں کے مریخ ایک ہی مقصد ہوتا ہے کہ جرقیت پر اس شہر ہوں، ہیں تالول اور و شمن کو کلست دے کر کامیا ہی واصل کی جائے۔ طیارے پر اس شہر ہوں، ہیں تالول اور در سی گا ہوں پر ہے در اننی مباری کرتے ہیں۔ تو ہیں آگ اگلی میں اور ہنتے بہتے شہر ویر انوں اور کھنڈروں میں تبدیل ہو جائے ہیں۔ جو جراں اس شم کے ان نیت مور جرائم کا اور کا تکاب کرکے جنگ جیت بیتا ہے، اسے مخلف شم کے اعراز ت سے نواز اجاتا ہے اور شعر انواس کی کرکے میے سئے جو س نگا تی میں اور سر پر ابال کو سیف میں قص کہ تکھیے ہیں۔ قوش اس کی تحریم کے سئے جو س نگا تی میں اور سر پر ابال میں میں تبدیل کو این کے سینوں پر آویز ال کر کے فیر محسوس کرتے ہیں۔ لیکن حصیب میلات سنبری تمنوں کو این کے سینوں پر آویز ال کر کے فیر محسوس کرتے ہیں۔ لیکن حصیب در العالمین عراق کی میں زنش کرتے ہیں۔ لیکن حصیب ہوئے ہیں۔ وواس وقت بھی امان میں میان کا می میں اور بری مینوں کو وقت بھی امان کی میر زنش کرتے ہیں اور بری شخید گی جیں۔ اس کی عینی میں می گرم عمل ہوئے ہیں۔ وواس کی میں قرار کر می ہوئے ہیں اور بری شخید گی سے اس کی عینی ہوئے ہیں۔ وواس کی میں می گرم عمل ہوئے ہیں۔

خیبر کے معرکوں بی نی رضت علی اللہ ہے فرائض نبوت کی بھا آوری بیلی منہک نظر آئے جیں۔ مال منہ کی رائکت، فوج کی مکدیر ہی کا امریش، و شمن کی عیاریاں، کوئی چیز ہی توان کی راہ من ما کی نیس ہوتی ۔ اس عرصہ جس شریعت کے جواد کام بازں ہو تے اور ال کو جس ہمت، خلوص اور ال سوزی ہے مملی جامہ پہنایا میا، اس کا مطالعہ کر کے آپ کے لوج تھی ہو ہے ہوگ کوئی چیز مکس مصطفل عید التحقیۃ واشاء کا تعش یوں شبعہ ہوجا ہے گا کہ اس کی چمک کوکوئی چیز مدم جیس کر سے کی گا کہ اس کی چمک کوکوئی چیز مدم جیس کر سے گا کہ اس کی چمک کوکوئی چیز مدم جیس کر سے گا کہ اس کی چمک کوکوئی چیز مدم جیس کر سے گا کہ اس کی چمک کوکوئی چیز مدم جیس کر سے گا کہ اس کی چمک کوکوئی چیز مدم جیس کر سے گا کہ اس کی چمک کوکوئی چیز مدم جیس کر سے گا کہ اس کی چمک کوکوئی چیز مدم جیس کر سے گا کہ اس کی چمک کوکوئی چیز مدم جیس کر سے گا کہ اس کی چمک کوکوئی چیز مدم جیس کر سے گا کہ اس کی چمک کوکوئی چیز مدم جیس کر سے گا کہ اس کی چمک کوکوئی چیز مدم جیس کر سے گا کہ اس کی چمک کوکوئی چیز مدم جیس کر سے گا کہ اس کی چمک کوکوئی چیز مدم جیس کر سے گا کہ اس کی چمک کوکوئی چیز مدم جیس کر سے گا کہ اس کی چمک کوکوئی چیز مدم جیس کر سے گا کہ اس کی چمک کوکوئی چیز مدم جیس کر سے گا کہ اس کر سے گا کہ اس کی جی کوکوئی چیز مدم کر سے گا کہ اس کی چیل کر سے گا کہ اس کی چیز کے گا کہ اس کی چیز کی کر سے گا کہ اس کی چین کر سے گا کہ اس کی چیز کی کر سے گا کہ کی کر سے گا کہ کر سے گا کہ اس کر سے گا کہ کر سے گا کر سے گا

اموال غتیمت میں خبانت کی ممانعت

مر كاروون لم علية في أيك نفام كو عم دياكه جام ين شلب اعلان كروب:

المع المنظمة المنظمة في المستعملة في المنظمة في المنظم

وے ، کو نکہ امو ل غنیمت میں بددیا تی یا حث نگ و عار ہے ، وہ بڑا

ر ذیل جرم ہے اور دور تی مت وہ آگ کاشعلہ بن کرنیکے گا۔ "

فروہ تامی سی فی نے سور ن کی وحوب ہے نہتے کے لئے ایک پڑکا ہے سر پر باعد حا ہوا

قل حضور نے دیکی تو اسخام کے اس جابانہ سی ہی کو فرایا۔

رِعْصَابَةً مِنْ نَادِعَصَيْتَهُ بِهَا دَأْسَكَ (1)

"اے فرووا تو نے آتھیں پڑکاے اپنامر لپیٹا ہوا ہے۔"
فروونے این کر پھیک دیا۔

ا یک مجاہدے کے معمولی کی چیز اموال فئے سے ما تی۔ بادی برحق علیہ انصلوۃ والسلام مے فرمایاک مال فئ سے مسمی کودھاکہ باسوئی تک دینا مجمی روا نہیں۔

ایک صاحب نے ایک عقال کے بارے میں سوس کیا۔ فرمایا کہ جب تک اس فنیمت کتنے ہو جب تک اس فنیمت کتنے ہو جب کے ساتھ کالے '' عقال ''اس رک کو کہتے ہیں جو سر کے روال پر باند سی جات ہے۔ اور اس رک کو بھی کتے ہیں حس سے اور نے کا گھٹتا با تد صاحبا تاہے۔ کر کر وہائی ایک سیابی جنگ میں بار گیا۔ اس کے بارے میں فرمایا کر اس نے ال فنیمت میں بار گیا۔ اس کے بارے میں فرمایا کر اس نے ال فنیمت میں بار گیا۔ اس کے بارے میں فرمایا کر اس نے ال فنیمت میں بار گیا۔ اس کے بارے میں فرمایا کر اس نے ال فنیمت میں سے یک جاور وں تھی۔ اس خیانت کے یا حث اب وہ آگ میں جمل دہاہے۔

ای طرح نی جی قبید کا ایک آدی بهودیوں سے جنگ آرہ ہوااور مارا کیا۔ مرکارود مالہ میں جنگ آرہ ہوااور مارا کیا۔ مرکارود میں میں جنگ آرہ ہوائے نے ایسے جاہد کی نماز جناز ویڑھنے سے انکار کرویا۔ قربایہ اس تنہارے دوست سے مال غیست بی فیست کی ہمار کے بی اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھوں گا۔ جب اس سے می اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھوں گا۔ جب اس سے می ان کی خل تی لی تو مرف کا چج کے دوشتے اس کے ممال سے وستیاب ہوئے جن کی قیست دودر ہم ہے بھی کم نتی ۔ مال نتیمت بی ہے کی چنز کو فرو فست کر جا جا تر نتیل جب تھے۔ اس کے میں جن کو فرو فست کر جا جا تر نتیل جب کی ان اے اس کے بام پر نتان دوتہ کر ویجائے۔

ای تربیت نبوی کااثر تھ کہ مسلمانوں میں است کاجو ہر پیدا ہول جب کسری ایران کے تھر ابین پر مسمانوں نے تھر ابین پر مسمانوں نے تھد کیا اور اس سے بیش تیمت اور عادر تھ تھے وستی ہوئے۔ البین بر سمانوں نے تھد کیا تو ان میں ایک پائی کے ہرایر بددیا تی کا سر اغ نہیں ملہ لوگ اس درجہ البات کا مظاہر وہ کھے کر جران دو گئے۔

سر کارود عالم علی نے ملاحظ فرمایا کہ ہو گلہ سونے کی ڈلیوں کو سونے کے زیورول سے بطور تخیید فرید و فروضت کر رہے ہیں. حضور نے اسے بھی روک ویل فرمایا، سونے کو سونے سے اگر فرو شت کیا جائے تو وزان بھی برابر ہونا چاہئے اور یہ لیل وین بھی وست بدست ہونا چاہئے۔

د بگرشر عی احکام

ارشاد فرمایا:

مَّنَ كَانَ يُؤْمِنَ بِإِنتْهِ وَالْيَوْمِ الْأَحِدِ فَلَا يَسَّقِ مَا عَهُ زَنَّ مَ عَيْرِةٍ -

"جر فخص الله تن في دورور قيمت بر يمان ركمتا بات اس بات كى اجر فخص الله تن في دومر من كي كين كو اين وفي من ميراب الجارت من ميراب كريد "

آگر کسی غازی کومال غنیمت ہے کوئی کنیر ملے تواگر وہ کنیز حاملہ ہو تو و منع حمل ہے ہیلے وہ اس کے سماحمد مقاربت خبیں کرسکتا۔

کیونکہ اسے خلط نسب کاخطرہ ہوتا ہے ،اس کے اس ہے روک دیا۔ وہ کنیز اگر غیر حاملہ ہوتو گھر بھی ایک او تک اس سے مقاربت کی اجازت خیس۔ ہوسکتا ہے وہ حامدہ ہواور اس کا حمل انہمی خاہر نہ ہوا ہو۔ ایک او کے احد آگر اس کو جینس آجائے تو اطمینان ہو جائے گاکہ وہ امید سے خیس ہے۔

# گدھوں کی حرمت کا تھم

جنگ خیر کے ایام یس مسلمانوں کو سامان خورونوش کی قلت کا سامناکر تا پڑا، یہاں تک کہ فاقد کشی تک نو بت بھنے گئی۔ ایک روز مسمانوں نے یہود ہول کے گدھے چڑے، انہیں وَنَ کَیااور ویکون بی ان کا کوشت ڈال کر پکاناشر وع کیا۔ جب نیم پختہ کوشت کے پکنے سے سوہندی سوہندی خوشہوے ساری فضا میکے گئی تور حمت عام تخریف لا ہے ہو چھا، کیا پک رہاہے ؟ عرض کی گئی، یالتو گھر حول کا کوشت بھارے ہیں۔ صنور نے ایک محانی کو کے دیا کہ یہ

اعلان کردو:

رات الله ورسول مين المورد المورد المعتبر فالقايم و (المعتبر فالقايم و (ا) الله ورسول مين المراس المورد المعتبر فالقايم و المراس المراس

تچرکے کوشت کی بھی می نعت اربادی۔ اس کے علاوہ فربایہ جنگل جانورول بھی ہے ور ندول کے گوشت کو بھی حرام قرار دے دیا گیااور جو پر ندے تیز تاخنوں سے شکار کرتے این ان کو بھی حرام کردیا گیا۔

ار ٹاد فریلیہ کجور کا بھل جب تک قابل استعمال نہ ہو جائے اس کو فرد خت کر تاجائر نہیں۔ طبقہ نسوال میں جو خرابیاں جز کرنے ہوئے تھیں ن کے بارے میں بھی وہ شح احکام حاری قرمائے۔ فرمایا۔

> لَعَنَ يَوْمَيْنِ أُلْوَاصِدَةً وَالْمَوْصُولَةً وَالْوَاشِمَةُ وَالْمُوسُونَةُ وَالْوَاشِمَةُ وَالْمُوسُونَة وَالْخَامِشَةُ وَجْهَهَا وَالنَّمَاقَةَ جَيْبَهَا - (2)

ر حمت عام علیہ نے مندر جدد یل عور تول پر سنت میں ج

1۔ اُن السباری دہ مورت جوروس کی عور تول کے بال لے کر سمی عورت کے بال الے کر سمی عورت کے بال الے کر سمی عورت کے بادل سے بیوست کردیتی ہے۔

2 آلیو صول آمجس کے بالول کے ساتھ سمی دوسر کی عورت کے بال بیوست 2 آلیو صول آم سے جائیں۔

3- اُلواً مِثْمَاةً جو سوئی کی نوک ہے کسی خاتون کے چیرے اور یا تھوں وغیرہ پر نلے رنگ کے نفش و نگار کو عمرتی ہے۔

دُ الْنَا مِشَةَ أَهُ وَجَهَهَا جُوكُ عُزِير كَلَ مُوت يري كى دوسر عدمد مدك واتت الناجيره كولوجي ب-

> 1. ابن كثير الطهر قالمتيرة العبيرة "مجلوق صلى 348 و"احترن الاساع" اجلوق مول 248 عند البيئة

6- أَنْشَا قَنْهُ بَيْبِهَا جُوكَ عزيز كَ موت يكى دوسرے مدمد كے وقت الناكر بال بھالد تى ہے - اللہ الناكر بال بھالد تى ہے - الناكر بال بھالد و أَنْهُ بَعَيْمَةُ ، الْفَقِيلَةُ اور اَلَهُ اللهِ كو بھى حرال كے علاوہ أَنْهُ بَعَيْمَةُ ، اَلْفَقِيلَةُ اور اَلْتُهُا بَةً كو بھى

حرام قردويات

الجش اس جانور کو کہتے ہیں جے میدال میں کھڑ کرے اس پر نشانہ بازی کی جاتی ہے۔ کیونکہ اس جانوں کی جاتی ہے۔ کیونکہ اس میں ایک جاند ار کو ہے جااؤیت وی جان ہے، اس لئے اسے حرام قرار دے دیا گیا۔

الخاليہ س جانور كو كہتے ہيں جے كى در ندے نے اپنى كر فت ميں سے ميا ہو۔ اس كو س در نده كى كر فت سے چينز الياجائے ليكن ذرح كرنے سے پہنے وہ مر جائے آودہ جانور بھى جرام ہوگا۔

النهبه ريده جانورے كوشت كا فكر اكاث مياب \_\_\_

8۔ نیزر حت عام علقہ نے میدان جگ بیل کس مورت کو قتل کرنے ہے ہی روک رہا۔ (1)

8۔ اس موقع پر سر کار دوی لم عظی نے پیدل غازی کے بے یک حصد اور گھڑ
سوار کے نئے تین جصے مقرر فر، سے ان تین حصوں بیں سے ایک حصہ سوار
کے نئے اور دوجے اس کے گھوڑے کے لئے۔ اگر کسی سوار کے بیس متعدد
گھوڑے ہیں تواسے صرف ایک گھوڑے کے دوجے الیں گے۔ باقی گھوڑوں کو
گھوڑے ہیں تواسے صرف ایک گھوڑے کے دوجے الیس کے۔ باقی گھوڑوں کو
کی تین سے گا۔ اس جنگ بی سر درعالم علی کے بیس تین گھوڑے کے بیس تین گھوڑے کے
کے کہارنے مرف ایک گھوڑے کے دوجے لئے۔

#### مزارعت كاجواز

لتے نیبر کے بعد وہال کی ساری ذری زمینیں، وسیع وعریض باعات اور تخلیتان، حصور نبی کریم علیظ کے تبعد میں آگئے۔ اگر حضور جائے تو یہود یوں کو جنا وطن کر دیتے اور تمام زری زمینوں پر خود کاشت کر ہے کا اجتمام فرمادیتے۔ لیکن رحمت عالم علیہ العساؤة والسلام نے ایسا نیس کیا بلک ان دشمنال اسمام کو ان کے بخش و عزاد کے باوجود ن کے اپنے مکانات اور حو ببول ہیں رہائش بنے مررہ ویا اور زر کی زوجیل مز درعت پر ن کو دے ایس سطے بربولا کے زمینوں کے الک ائل اسمام ہول کے سید لوگ ان زمینوں میں کا شنکاری کریں کے اور جو در کی پید دوار ہوگی و مسلمان اور بہودی آئی میں نصف نصف ہون کی ہو کی جو در کی بید دوار ہوگی و مسلمان اور بہودی آئی میں نصف نصف ہون کی ہول کے اور باغات کی آئی در ختوں کی گوئی ہورال کی شہداشت کے ذمہ و ریمبودی ہول کے اور باغات کی آئیل ہم برابر برابر تقیم کریں جائے گا

سر وری لم علی کے سی طرز عمل سے میں طابت ہو گیا کہ اپنی رر می اراضی کو کا شکاری کے لئے کمسی و و سر سے خفص کو عزار عت پر و بنا اسلام میں جائز ہے۔ اگر مزر اعت ناج نز ہوتی تو سر ور کا نیات ہر گزائل کی اجازت سد دیتے۔ نج ادر کیسی باڑی کی ذمہ داری میہود پر متحی۔ مرکار ور کا نیات ہر میں نسف میں اور نصف حو و متحی۔ مرکار ور عالم علیق نسف میں اور نصف حو و استعمال میں لاتے۔

## متعه کی حرمت کلاعلان

زاند جالیت میں حد کی اجازے عام تھی۔ ایک فقص کمی عورت کے ساتھ ایک مقررہ مت تک ماتھ ایک مقررہ مت تک ایک مقررہ د قم اداکر کے اس کے ساتھ از دوائی تعلقات قائم کر سکتا تھا ادراس کو دہاں کا معاشرہ میں جب بیل جھتا تھا۔ کی کر پیم علقے نے جس طری زمانہ جالیت کی دیگر ہی میں رسوم کا قلع قبع فر ایا ای طرح متعد کی حیاسوزر سم کا بھی خاتمہ کر دیا اور غزہ و تا خیبر کی دیکر ہی متعد حرام ہے ، کوئی فضل اس کا میں عموقتے پر سرکار دو عالم علی ہے ہے جہ اعلان کر دیا کہ متعد حرام ہے ، کوئی فضل اس کا مر تکمی ہے۔

ر حیاسوز حرکت آگر چراس قابل نہیں کہ اسے زیر بحث ماکر پناوفت بھی ضائع کیا جائے اور اپنے قار عمین کی برداشت کو جانبی جائے۔ لیکن برشمتی سے بہال ایک ایسا طقہ مجھی پایا جا نہ مرف متعد کو جائز اور مہال مجھتا ہے بلکہ اس کے فض کل وہر کات کو اس طرح بین کیا جاتا ہے کہ گئے و عمرہ جیسے عظیم اعمال صاحہ بھی اس کے مامنے بھی نظر آنے گئے جیں۔ انہوں نے اس کی تعمر بیف و تو میف جی دیں دیمین و آتان کے قاب ماد ہے اس کے رائ کے قاب ماد ہے ہیں۔ انہوں نے اس کی تعمر بیف و تو میف جی دیمی دیمین و آتان کے قاب ماد ہے ہیں کہ اس شرع ناک فعل کا چند بار او تکاب کرنے والے کا مرجبہ سید تا علی کرم اللہ و جہ

ے مجی بلند ہو جاتا ہے۔العیاد باللہ

اس سے ہمارافر فل ہے کہ ہم اس موضوع پر کھے تفعیل سے بحث کر میں تاکہ حصہ کے جواز اور عدم جواز کے جارے میں کسی تطعی نتیجہ پر پہنچ عکیں۔ نیز اسلام جیسے پاکیزو دیں قطعی نتیجہ پر پہنچ عکیں۔ نیز اسلام جیسے پاکیزو دی قطرت پر فسق و نجور کی فتیج تین اور شرم تاک حرکت کو مباح اور جائز قرام دسنے کا جوالزام ہے ،اس کا اڑالہ کیا جا سکے۔

وہشیعہ فرقہ ہے جوال حیاسوزاور گھناؤے عمل کو جج وعمرہ ہے بھی افضل سمجھنا ہے اور اس کی ٹان بیں جو قصیدہ خورتی ان لوگول نے کی ہے ایساس کر آیک شریف انسان مارے شرم کے پانی پائی ہو جاتا ہے۔ اس سلسمہ میں چند سوانات کے تفصیلی جوابات ویٹا از حد ضرور کی ہیں:

1- حد كر كوكيت بي ؟

2۔ شیعہ نے متعد کے جواز کے سلنے کیادلا کل دیتے ہیں؟ 3۔ شیعہ نے متعد کے فض کل ہیں جو ہر زہمر الی ک ہے اس کی تردید۔

بعد الل سنت کے زویک مند کی حرمت کے کیا کیا والا کل ایس؟

1-متعدكياك؟

"ایک مرداور عورت کا بہمی رضا مندی ہے ایک مغررہ مدت تک آیک منعین رقم کے عوض میال ہوگی طرح ایک ساتھ مباشرت کو منعد کہتے ہیں۔" اس میں اور نکاح میں بہت فرق ہے جن میں ہے چند فرق درے ذیل ہیں۔

تكاح متعه

1۔ نکائے کے نئے ولی کی اجازت مغروری ہے۔ حصہ کے سئے ولی کی اجازت مغروری خبیل۔ 2۔ نکائے ٹیس گو ، ہول کی موجو دگی ٹیس دولوں حصہ بیس گو ابول کی موجو دگی ضروری کا ایجاب و تبول لارمی ہے۔

الجاب وقبول كريجة بين-

3۔ نکاح کے بعد ملیحدگ کے لئے طارق مند ٹیل طارق کی ضرورت تہیں۔جب

مقررهدت شمخ ہموج ئے گی دولوں مردو عورت خود بخود جدا ہموجا کیں گے: متعدیش الناامور کی محنج کش شیس۔

هنندهن کوئی دراث تنبیل به

متعدیس لعال کے بغیر مجی مروانکار کرسکیا ہے۔

متعدے ممتوعد کی عدمت ہر حال میں صرف دو حیض ہے۔ یاز یادہ سے زیادہ بینتالیس دن ضروري ہے۔

مد تکال بی ظهار داید عادر اجان کے صابح جار ک جو اللہ بیں۔

5 نکاح کے بعد زوجین ش سے ایک

مر جائے تو دومر ااس کاوار شاہو تاہے۔ 6۔ نکاح کے بعد جوادان دیمو کی دواس کے ضاد عمر کی ہوگ۔ ووالنا کا اٹکار خبیس کر سکنا۔ الکار کی صورت میں اس کو لطالنا کرنا ہو گائہ

7۔ لکاح کے بعد طلاق یاد فات ہو جائے تو عورت کو مقرر وعدت کڑار فی پڑتی

یہ بیں دوحالات جن ہے اس بنارت گر حمیت وغیر منہ حرکت کاار نکاب کرنے والے مرووزن کو سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اب جم ان دنا کل کاذ کر کرتے بیل جوشیعہ لوگ مند کے جواز کے سئے بیش کرتے ہیں :

### حتعہ کے جواز کے ولائل

اہماع شید کتے ہیں کہ متعد کالا ب اہم ع ہے تا بت ہے۔ شید اور سی دونوں کے نردیک بدیات مسلم ہے کہ حضور نی اگر م متلفظ نے ایک بنگ کے موقع یہ اس کا اذان دیا اور جمام الحکور اس کا اذان دیا اور جمام الحکور اس کا مسلونہ والسلام کے اس اعلان کو سنا۔ اور جو چیز اجماع ہے تا بت ہو وہ تعلق ہے ، اس اجماع کو منسوخ قرار دینے کے لیے تطعی دلیل کی ضرور سے ب اخبار آساد منفی ہیں ، اور نمانی ہے تعلق کی تمنیخ نیس ہو سے ۔

اس كاجواب سيد يم كه يهال دوچيزي جي، ايك اباحت اور دوسر ك اذات

مباح دہ چیز ہے جو بی ذات بیل حسن اور خوب ہو۔ اور افرن بیل افرون کا وائی طور پر وہ چیز افر صد فتی ہوئی ہے لیکن کی حسن اور خوب ہو تا ہم ورکی خیس۔ بسااو گات ذائی طور پر وہ چیز افر حد فتی ہوئی ہے لیکن کی ضر ورے کے بیش نظر اس کو استعمال کرنے کا افراد در اور ایم جا تاہے۔ مثال کے طور پر حالت اضطرار بھی مر دار و فیر و گھائے کا افران ہے لیکن در فقیقت یہ چیز پی فرائی کا فاسے بہت فتی اور فیلا ہیں۔ مر دار و فیر و گھائے کا افران ہوں دو جائور جس کو بتوں کا تام لے کرفن کی کیا جائے ہیں جارول چیز بی پر لے در ہے کی فلیظ اور گفری ہیں۔ مرف اس محقق کو ال کے کھائے کا اول اور گور کی اور دو ایک بوجائے کا اول کے کھائے کی کہ جو اور اگر چندر وزائی کو یہ چیزیں کھائے کی اول کے کھائے کا اول کے کھائے کا اول کے کھائے کا اول کے کھائے کو اور اگر چندر وزائی کو یہ چیزیں کھائے کا اول کے کھائے کو اور اگر چندر وزائی کو یہ چیزیں کھائے کی اور اور اگر چندر وزائی کو یہ چیزیں کھائے کی اور اس کی اور اور اگر چندر وزائی کی یہ وہ اور اگر چیزیں کھائے کی کہ اور ان کی کھائے کی کھائے کا دور ان کے کھائے کی کھائے کے لئے گئے کھائے کے لئے گئے کے لئے گئے کے لئے گئے کہ سے کہ کو کھائے کے لئے گئے کے لئے گئے کے لئے گئے کہ کو کھائے کی کھائے کیا گئے کہ کو کھائے کے لئے گئے کے لئے گئے کھائے کی کو کھائے کی کھائے کی کھائے کے لئے گئے کی کھائے کے لئے گئے کے کھائے کے کھائے کے کھائے کی کھائے کے کھا

ای طرح متعد کا فعل از حد حیاسوز اور شر مناک ہے۔ انسانی شرف و کرامت کی قبا کی اس ہے و جمیان از جان جی ۔ عبد جا جلیت ش اس سم کے بے شار غیظ اور گندے اٹل ل کے جائے ہے۔ ان جی بہت جی تھ۔ اس کا اؤن انہائی غیر معمولی حالت جی دیا گی تھ جیکہ کیا جو کا بہت اس کا اؤن انہائی غیر معمولی حالت جی دیا گیا تھ جیکہ کیا جو این اللہ خانہ ہے بہت دور حالت بھک جی شے۔ ایسے او گول کو متعہ کا اؤن دیا گیا جو هم حد ورازے اپنی بوبول سے دور تھے۔ اور اب ان کے لئے مبر کرنا ممکن ندر ہا تھا۔ انہائی جبور کی اور مغر ورت کے وقت ایک حد درجہ فتی چیز کے اور حکاب کا اون و بینا اور چیز ہے اور جبور کی اور مغر ورت کے وقت ایک حد درجہ فتی چیز کے اور حکاب کا اون و بینا اور چیز ہے اور شید کی ہے۔ دو گوگی جیز کو اس کے ذاتی حسن دخولی کے باعث جائز قرار دینا ہالکل مختلف چیز ہے۔ شید کا ہے دو گوگی ہے ، فبر واحدے اس کی مشیح کی جاربی ہے حال کے یہ ختی ہے۔

بہ بات درست نیس کیو تکہ جس صدیت بنی حتد کی حرست کا علی ہے وہ خبر داحداور الله اور منت کا علی ہے وہ خبر داحداور الله نہیں بلکہ پندرہ سو مجاہدین کے سامے و حمت عائم عنافی نے اس کی حرست کا اعلیان فرمایا۔ جس ارشاد نہو کی کو ڈیڑھ بڑ در مجاہدین اپنے کانوں سے سنس الار دومر ول کوستا تیں، ایسی خبر کو خبر واحد کیو تھر کیا جا سکتا ہے۔

سیرناعی مر تعنی کافیصلہ مجی اس کی تازید کر تاہے۔ آپ نے سٹاکہ صفرت این عبس معد سے جواز کے قاکل بین۔ آپ بہت برافر وحتہ ہوئے اور ازراہ غضب فرو بالاِلْکَ اِلْمُوعُ تَنَاہِمُ اُلَّهِ اَلَّمُ اِلَّمُ وَمَنَا ہُوا اُلَّهُ اِللَّهُ اِللَّهُ اِلْمُوعُ تَنَاہِمُ اِللَّهُ اللهِ فَضِي ہو جو راہ ہے بحث کیا ہے۔ "نیز جس زمانہ جل ٹی کر بم علیہ اسلوٰۃ والسلام نے اس کی حرمت کا علیان کیا اس وقت حضرت این عباس کمس شے اور اپنے باپ حضرت عباس میں کہ جس فرد کش تھے۔ جب کے حضور اکرم علیا کہ ہے آخر ت کر سے کے مدید طبیبہ تشریف نے جانیکے تھے۔ ا

حقیقت یہ ہے کہ حضرت ابن عبال نے آپ ال فتوی ہے رجوع کر لیا۔ اس کے بعد دوسرری امت کی طرح منعہ کو حرام قطعی کہتے تھے۔ فیکا استمام تعوید میں فا فوھون اور معرق شیعہ اس آیت ہے مجل منعہ کاجواز ٹابت کرتے ہیں۔

آگر آپ اس آمیت کے سیاق و سہاق کا نظر غائرے مطابعہ فرما نیس تر بہال وہ هد سراد نبیل جس کے بیالوگ ویدادہ ہیں۔ بلکہ اس استفاع سے مراد نکاح ہے۔ ک لئے اس آ بت سے حدد کے جواز کے لئے استدال کر ناانجائی ہے باکی اور جسادت ہے۔

### متعه کی حرمت کے دلائل

1۔ اب آپ کے سامنے چند آیات قر آئی ٹیش کر دہا ہوں جن کے مطالعہ سے آپ کو یہیں ہو جائے گا کہ یہ لفتان ہو جائے گا کہ یہ لفتل اڑ حد نظیظ اور گذراہے ، سی لئے اللہ تعالیٰ نے اس کے قطعی حرام ہونے کا اعلان فر ایا ہے۔ اور شاد مد دوندی ہے

كَنْ أَفْدَةُ الْمُؤْمِنُونَ الْكَيْ لِنَ هُمُ فِي صَالَى بِهِمْ خَرَتْ عُرُّنَ وَالْكِنْ لِنَ هُمُ عَنِ اللَّغُومُ عُرِفُونَ وَالْكِنْ بَنَ هُمُ الْلَاكُونَ فَعِلُونَ وَالْكِنْ لِنَ هُمُ الْمُرُونِ فِي مُعْرِفُونَ وَالْكِنْ بَنَ هُمُ الْمَرْكُونَ فَعِلُونَ وَالْكِنْ لِنَ مُمُ الْمُرُونِ فِي مُعْرِفُونَ فَيْ الْلَاعِلَى أَزُوا جِهِمُ أَرْمَا مَلَكَتُ وَالْكِنْ لِنَ مُنْ مُوْمِدُ وَمِعِهُ عِلَيْهِ فَيْ اللّهِ عَلَى أَزُوا جِهِمُ أَرْمَا مَلَكَتُ الْهُمَا نَهُمْ فَهَا مُهُمْ فَهِا مُعْمُونِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ مُنْ أَوْلِكَ فَالْولِكَ فَالْولِكَ فَالْولِكَ فَالْولِكَ فَاللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ا الله المعدد وقت المعدد وقت المعدد والله الم

2۔ قربن کریم بی بدکاری کے لئے چوری چھے یادائے گا تھنے دانوں ادریارائے گا تھنے والیوں کا ذکر بڑے تحقیر آمیز لہد میں کیا کہاہے اور مسلمانوں کوان کی چیروی سے تخل سے منع فرمایا ہے۔

ے بہت زیادہ تجاوز کرنے والے ہیں۔"

عَاكَلِكُو مُنَّ بِالْمُنْ بِالْمُنِ الْمُنْ مِنْ لَا اللهِ مُنَّ أَجُورُكُونَ بِالْمُكُرُّةُ فِي الْمُكُرُّةُ فِ مُنْمَنَّ فِي عَرِّرَ مُسْفِطِي قَلَا مُنَّافِداتِ آفِداتِ آفُدانِ - (2)

" ایس نکاح کر موان ہے ان کے سری سنوں کی اجاز ت ہے اور دوواں کو مہرد سنور کی اجاز ت ہے اور دوواں کو مہرد سنور کے موافق تاکد لکاح سے وہ پاک و، من بن جا تیں مشامل نبید زناکار ہول اور شید میار۔"

3. آئمہ الل بیت کی نصر بیجات مجمی متحد کے قطعی حرام ہوئے ہو الرت کر رہی ہیں۔ بدام میر فی نے حضر مت ابو عبد اللہ جعفر الصادق سے متحد کے بارے بیل پوچھو: میں میں میں میں میں اور میں کا کا استان

كَفَالَ رَفِينَ اللهُ عَنْهُ إِنَّهَا الِرَنَا (3)

"آپ نے قربای ہے اور ناہے۔"

ان ہو گوں کے قول و عمل عیں جو تعنادے اے دیکے کرسر چکراتا ہے اور دل ڈویے لگن ہے۔ ایک طرف تو دوالل بیت رس اے آب ہے کسی غیر سید کے نکاح کو بھی تا جائز سمجھتا

7-1-6-144-6-1-7

25 47514.2

3- إلا جمع عمر كذا لحمل المقوى الم 465 هـ). " تبلا يه الإطاع" الجلف، منيد العمان، 1377 ه ، ش25 بلاح، من 771

جن اور دومر ی طرف خاندان ہوت کی عصمت آب تو تنی سے متحد کرنے کے جواز کے قائل بيل بلك علم ديج بين- في الله تفد ابو جعفر اللوى الى مشهور كماب "تهذيب الإركام "عن لكيت بن

عَنُ أَنِي عَبْدِ اللهِ لَا بَأْسَ بِالسَّالُّةُ مِنْ أَهَا يَهِمَيُّهُ "لینن امام تجعفر صادق فرمائے میں کسی ماتو نا کے ساتھ متعد كرتي بي كوكي الزين البيل."

میری سفر برام جعفر صادق ہے عی ایک روایت نقل کرتے ہیں۔

كَالَ تَهَتَّمْ بِالْهَا يُحِيَّةِ (2)

" باشميه فاتولنت متحد كما كرد-"

بنوباشم جوف ندان رسماست ماب علی عبد ان کی معسمت شعار خواتین کے بارے میں " الكيات للمتااور كاراس معزستام جعفر صادق كاطرف منسوب كرناء ب حيال اورب غيرتى كالمتاء تين

ای کماب کے صفحہ 250 پر ایک روایت ہے۔ وہ مجی درحظہ فرمائے، آپ کی آتھیں سملي کي ملي رو طاعي گي:

> حَبَّاهُ عَبْدُ اللَّهِ مِنْ عَرَيهِ اللَّهُ يَحَدُّ إِلَىٰ آبِي جَعْفَى عَلَيْهِ السَّلَامُ فَقَالَ لَهُ مَا نَكُولُ فِي مُتَّعَةِ النِّسَاءِ فَقَالَ أَحَلَّهَا اللهُ فَيَ كِتَابِم عَلَى لِسَانِ نَبِيم صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّوَ فَهِمَ حَلَالُ إِنْ يَوْمِ الْقِيمَةِ ... فَأَقَبَلُ عَبْدُ اللَّهِ بَنْ عَمْمِ فَقَالَ يَشَرُّكَ آنَ لِسَاءَكَ وَبَيَاتِهِ وَأَخَرَاتِكَ وَبَيَاتِهِ وَأَخَرَاتِكَ وَبَيَاتِ مَيِنكَ يَفْعَلُنَ ذَاكَ فَأَعْرَمَنَ آبُوجَعَفِي مَعَيُوالسَّنكُ مرُّ جِيْنَ ذُكْرَلِسَاءَكُ وَيِنَاتِ عَيْمٍ -(3)

" عبدالله بن عمير النبني أيك مرتبه لهام الإجعفر حمد باقر عليه السلام ك

1 ال جنوع عن محق اللوى (م 486 م) "ترويب الا مكام "بالجار، معليد التواك 1377 م المحتي 14.7 م الم 271 2 النيا

3. اينا . سنر 250

خدمت بنی جاشر ہو ااور حرش کی، حور توں کے جند کے بارے جس آب کاکیا رشادہے؟ کے فیجوات دیا کہ اللہ تعد تی فی نے اپنی کئے۔ میں ائی ٹی کی زیان کے وربعہ اس چز کو طلال قرار وہا ہیں ہر قیامت تک حاں ہے۔ یہ سن کر عبداللہ بن عمیر پھر عرض کرتے نگا۔ اے امام! کی ب یات سب کے لئے مسرت بخش ہے کہ (نعوز باللہ تم نعوز باللہ) کہ آپ کی جورتش، آپ کی بیال اور آپ کی بینیں، آپ کے جی کی رشال مد كام كرير جب اس مخفى في خامد ال نبوت كانام ليا ألمام محمد

ہا قرنے ای فخص ہے، پنامنہ پھیر لیا۔ "

اس سے یہ امر واضح ہوسی کہ یہ فین اور گندانس ہے اور اہام یاقر اسے خاندان کی مستورات کے لئے اس کو ہر گزام ارانہیں کر سکتے۔اللہ تعالیٰ کے برویک اور اس کے محبوب كر يم ملك كي زديك امت مسلم كي تمام عنت شعار بكيوراكي آبرو يكسال خوري عزيب ای سین الله كفد جعفر طوى كى اى كماب يش يك روايت درن ب جس سے تا بت او تا ے کہ حدد تفعاح ہم ہے۔ وہ رویت آپ محی ملاحظہ فرہ کی .

> عَنْ مَنْ إِن عَلِيْ عَنْ أَجِيْهِ عَنْ عَبِي صَلْيَهُمُ السَّكَ هُرُ قَالَ حَرْمَرَمُ سُولُ المَوصَيِّ اللهُ عَلَيْرِ وَاللهِ وَسُلَّعَ لَيْهِمْ ميبر كومرا كمئم الكهليّة ويكاح المتعدّ

" حضرت زیرین علی ہے سیرنا علی کرم ابقد وجیہ ہے روایت کما کہ ر مول الله على نے نبیر کے روز یا لتوں کد حول کے محوث اور حد کے نکائے کو ترام قراروے دینے کا عدان کی تھا۔"

(1)

جب حفرت سیدیا بنی سر تھی کے قرر عد حضرت زیداس مدیث کے راوی ہیں تواس ش قلك وشرك كو لُ تخاش، تي ندر عبد 🖈

1.التنا استر 251

جنادي نظر سوعول إحريد معالمد سے كے خاصلہ ميكن الله مقال "فارول العم وحتى الله وي ور حج ما مند "رابيال صيلت حرم ولايور وجلو إن شير 2080 و" قارون وعلم مر مستخات 367-378

### الل فدك كے ساتھ معاہدہ صلح

سر ۱۰ رکا تنات عدیہ الصورۃ والتی ت کی قیادت میں لفکر اسلام، نیبر کے بہودیوں کی گوشاں کے سے نیبر کے بہودیوں کار

و عالم عنی ہے نے نیبر کی طرف روال دوال تھا۔ جب یہ لفکر خیبر کے زودیک بنتی کی توسر کار

و عالم عنی ہے نے اپنے ایک صحابی محیصہ بن مسعود کو بنا کر ارشاد قربایا کہ تم اہل فدک کے

ہر بات بور، پہلے، سیس اسمام قبول کرنے کی دعوت وارا کر دواسلام قبول کرنے پر آردہ تدبول

و نہیں کیا کہ نی کرم علی تھی ہی مر یا تفکر کشی کریں سے جس طرح الی خیبر پر کی

و نہیں کیا کہ نی کرم علی تھی ہی مر یا تفکر کشی کریں سے جس طرح الی خیبر پر کی

ہر تہ ہی دہ تہادے میدان میں آگر می ہدین سملام خیر ذات ہو جا کی کے اور اس کا جو نہی نظے گا

در تم سے ہوشیدہ نہیں۔

محید کہتے ہیں کہ بی وہال پہنچا۔ کہیں سر کار دو عالم معلقہ کا پیغام پہنچایا۔ ان کے جواب کے لئے دورور تک جمعے وہاں تغمیر نابرا۔ دواوگ اس فوش جھی بی جال تھے کہ تطا کے تلعول میں بہود کے بہاور سور ما عامر ، یاسر ، حارث اور ساری بہودی امت کا سروار امر حب " مجی دمال موجود ہے۔ وس برار ببودی ازائے یوری طرح مسلح میں۔مسلمانوں کی کر مجال ہے کہ تحیر ہ حملہ کرنے کی جسارے کر سکیس؟ محید فرماتے ہیں، جب بیل نے ان کے خبیث باطن کا جائزہ سے تووالی جائے کی تیار کی شروع کردی۔ انہیں جب میرے اس اراوے كاملم بواتو بيرے ياس آئے اور كباء آپ والى جانے بى جدى شركري، بىس سویے اور باہمی مشورہ کر نے کاموقع دیں۔ ہم اے چدذ مددار آدمی بھیجیں سے جونی کریم ے معالمت کے سے سلسد جمیانی کریں ہے۔ یہ ساری باتھی محتل نال مثول کے لئے تغیمں۔ نطاۃ کے تلعوں کے لئے جو جنگ ہوری تھی وہ اس کے نتیجہ کا انظار کر رہے تھے۔ جب انہیں پتا جان کہ عامر ، پاس ور حارث ، جن کی جنگی مہدرت اور شجاعت ہر انہیں کامل بجرومہ تھا،اسلام کے مجاہروں نے انہیں ایک ایک کرے موت کے کھاٹ اتار دیا ہے۔ تیز مرحب جو تنہا کے بزار آدی کا مقابد کرنے کی حافت رکھا تفاذ وا نفقار حدری نے اس کے مجى پر ليچے اڑاو نے توان كے حواس باختہ ہو كئے۔ اور اب نبول نے حسور انور علاق سے ملح کرنے میں بی بنی نبوت و میکھی۔ چنانچہ ہے ایک سر دار نوب بن یوشع کو چند دیگر مبودیوں کے ہمراہ بارگاہ رسامت میں بمیجا۔ اس بمودی وفد نے صلح کی درخواست کی جو

ر حمت عالم علی کے تبول فرون اور الل فدک کے ساتھ مندرجہ ذیل شر اللا پر ملح کا معامرہ طے دوا:

1۔ حضور انور عظی مارے مودیوں کی جان بخش قرما کی ہے۔

2 يبودى فدك كے علاق سے نكل ما كي كے۔

3۔ تمام غیر منقولہ جائندادیں، مکانات، تخلینان اور کھیت، مرورعام عناقے کے حوالے کر وس کے۔

لیکن انہوں نے ال شر الکا پر عمل در آمد کرنے عمل ہیں و فیش شر درا کی تو حفرت عمید نے انہیں سمجھ یا کہ ال حرکتوں ہے یا آ جاؤ۔ حضور نے اگر صرف ایک سو مجاہد بھی تہرہ دی سر کوئی کے لئے بھیج دیتے تو دہ تم سب کو ہا تک کرنے جا کیں گے۔ آخر کاراس بات پر صفح ہوئی کہ فدک کی نصف نے بین دیک کی نصف کے بر صفح ہوئی کہ فدک کی نصف نے بین دیک کی نصف کے مرکز دو عالم علی ہوں گے۔ اس نصف کی آمد تی ہے حضور پر نور علیہ العساؤة والسلام مرکز دو عالم علی ہوں گے۔ اس نصف کی آمد تی ہے حضور پر نور علیہ العساؤة والسلام اپنی ذاتی ضروریات پر خرج فرماتے اور غائد ال بنو ہاشم کے کم محمر افر او پر اور اس خاند ال کی جوائی کی شادی پر خرج فرماتے اور غائد ال بنو ہاشم کے کم محمر افر او پر اور اس خاند ال کی جوائی کی شادی پر خرج فرماتے اور غائد ال بنو ہاشم کے کم محمر افر او پر اور اس خاند ال کی جوائی کی شادی پر خرج فرماتے اور غائد ال بنو ہاشم کے کم محمر افر او پر اور اس خاند ال کی جوائی کی شادی پر خرج فرماتے۔

حضرت فاروق اعظم رضی الله عند کے رمانہ علاقت میں جب فدک کے بہود ہوں کو بہال سے جاروطن کر مانا گزیر ہو گی تو آپ نے بیت المال سے ال کے نصف حصد کی تیت ادا کی جب انہیں جلاوطن کیا۔(1)

حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عند نے ان کے نصف حصہ کی تجت لگانے کے لئے تبین جلیل لفدر مخابہ کو مقر رکی تاکہ دو دہاں جاکراس قطعہ زمین اور اس میں اگے ہوئے کمجورول کے در ختول کی تیمت کا اندازہ لگائی تاکہ وہ قیمت فدک کے پیرد ہوں کو او کی جائے۔ ان مخابہ کے اسم محرامی میہ ہیں۔ ابو اہمیٹم مالک بن تیمان، فروہ بن عمر و بن جہر ابور فرید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہم۔

یہ حضر اے دہال تشریف لے محد اور فدک کی نصف مراضی جو یہوریوں کی ملکیت تھی۔ اور ان پر جو تخلیثان نے ،ان کی قیمت کا تخمینہ لگایا۔ وہ قیمت پچاس بزار در ہم سے زیادہ تھی۔

<sup>1 .</sup> الطامرة على بمن بريال الدين الجنبي النتائق (م1044 هـ). "الشاق الني ل في ميرة الما ثين المدمون (العورف بالسيرة الخابيد أنه كمنية مسطنة الدني الحلي، 1349 هـ ، جلد2، صفح 183

یہ تیت اداکرے آپ نے دومر اضع بھی بیت المال کے لئے تربید لہواور اس لمرح فیر مسلموں کے ساتھ اس روواری اور تساخ کا برتاؤ کیا جس کی مثال اقوام عالم کی جریخ بیس دھویڈے ہے۔ ؟ ویویڈے ہے۔ کے دورٹر کی مثال اقوام کا اورٹر کے اورٹر

ارامنی فدک کی آمدنی اوراس کی تنسیم

مندرجہ بالا تنعیل ہے آپ کو مطوم ہو گیاکہ فدک کو فتح کرنے کے لئے افکر کئی جیس کی گی بلکہ یہ علاقہ بذریعہ صلح مر در عالم ملک کے بنند میں آبو تھداس لئے یہ اراض اموال کے میں سے تھی اور ٹی کر ہم ملک کی ملیت تھی۔ حضور اس کی آبدان سے از دبن مطیر ات، بنو باشم کے تیموں اور تاوادوں پر مال فریق فر با کرتے فیا۔ اور جو فی جا تا اس سے مجابدین کے لئے اسمی موادی کے جانور اور دیگر ضروریات فریدی جاتی تھیں۔

ر تسع سالم ملاقط کے وصال کے بعد حضر معدی آگر رضی اللہ تقائی مند مند فعا فت ہے مسمکن ہوسی تو حضور ہی کریم علیہ العموۃ والسلام کے اموال نے کی دکھ بھال کی قصہ واری فنیفۃ الرسوں کے سروہ ہوئی۔ آپ الن اراضی کا انتظام فریائے اور الن سے جو آمد واری فنیفۃ الرسوں کے سروہ ہوئی۔ آپ الن اراضی کا انتظام فریائے اور الن سے جو آمد فی ہوتی وواس طرح تری کرتے جس طرح رز محت عالمیان علیہ العملیۃ والسلام اس کو خرج فریا کرتے تھے۔ حضرت سیدۃ انتساء نے سروکا کات کی ادر منی لے سے اسپے ورش کا خرج فریا کرتے تھے۔ حضرت سیدۃ انتساء نے سروکا کات کی ادر منی لے سے اسپے ورش کا محت میں سرور کا کات رحمت میں مرور کا کات رحمت میں سرور کا کات رحمت میں مورد کا کات رحمت میں مورد کا کات رحمت میں اور کی جن نے فریلیا کہ سبم کرووانہاء نہ کی کی جانبیہ اور کی جانبیہ کی جو تا ہے۔ جو مال ہم چیسے چانبیہ اور کی جانبیہ کی دور جانبیہ کی جو تا ہے۔ جو مال ہم چیسے چانبیہ اور کی جانبیہ کی دور جانبیہ کی کی دور جانبیہ کی دور جانبیہ کی دور جانبیہ کی جو تا ہے۔ جو مال ہم چیسے چانبیہ کی دور جانبیہ کی دور جانبیہ

حضرت زہر و سلام اللہ علیہائے آپ سے پائے وعد الیا کہ آپ ان زمیول کی آرتی اس طرح فرج کی کرم علاقے ترج کی کر میں ایک مدیق اکبر نے آپ کو بیشن وہائی کرائی کہ وہ ایسان کریں ہے۔ چنا نچے صدیق اکبر اپنی وفات تک اس مدیدہ کو بھوت رہے۔ آپ کے بعد حضرت فاروق اعظم نے اسلام مملکت کی ذرب ادریاں سنجالیں او آپ بھی سروری کم اور حضور کے خلیف یرحق کے طریقے کے مطابق ان

ارائن کی آرٹی کو صرف قرماتے رہے۔ آپ نے پی خلافت کے تیمرے سال ان بیادوں کا تظام سیدہ علی مرتفی اور حفزت مہاس دخی اللہ هنجا کے حوالے کر دیاور ان دونوں حفزت مہاس دخی اللہ هنجا کے حوالے کر دیاور ان دونوں حفز ت سے کہ کہ دوائن مدکی آرٹی بعید اس طرح خرج کریں ہے جس طرح خود نی کرم علی اور آپ کے جائیں صدیق اکبر کیا کرتے تھے۔ خلافت فاروقی شن ایرای او ارائے۔ پھر مید مثانی میں بھی مور کی دوصفر اس اس کا تظام بھی کو اس کے اس میں کوئی تغیر میں ہوند بھی دو صفر اس اس کا تظام بھی کیا کرتے اور حسب سابق ان کی آمرتی کو بھی و سے تی ٹری کرتے رہے۔ حضر سے مثان کے بعد سیدہ علی نے مند خلاف کو آخر ف بھی اس کی حضور کے دار توں تھی محمول رہدای میں کمی حتم کا دو دیر ل خیل کیا اور تدایج عہد اقتدار میں اس کو حضور کے دار توں تھی تحقیم کیا۔

آپ نے بھی اپنے ہورے عہد خلافت جی اسوہ صدیقی اور فاروتی ہوگار ہند رہ کرای بات کی تصدیق قرار دی کہ جیمین کا تھ ال پر حق تھا۔ اگر خدا تخواست ال جعرات نے سرور عالم علائے کے دار ٹون کا حق خصب کیاہ والا تعفرت علی مر نفنی جب سلفت اسلام یہ کے خود مخار خلیف ہے کو دار ٹون کا حق خصب کیاہ والا تعفرت علی مر نفنی جب سلفت اسلام یہ کے حضور محلور علیہ المسؤة والدول کوال کا حق دستے۔ سروا علی کی شہاد سے کے بعد حضور علیہ المسؤة والدول کوال کا حق دستے۔ سروا علی کی شہاد سے کے بعد حضرت الم حسن رصنی اللہ تھائی عند خلیف ہے تو آپ بھی ای خریق پر گامون در ہے۔ آپ کے بعد حضرت الم حسن ملیہ السلام کو یہ وحد داور کی تفویش ہوئی اور جناب الم عالی مقام کے بعد حضرت الم حسن علیہ السلام کو یہ وحد داور کی تفویش ہوئی اور جناب الم عائی مقام معموں تھا۔ آپ کے بعد آپ کے فرز تک حضرت زین العابدین اور آپ کے بیجیج حضرت در تک العابدین اور آپ کے بیجیج حضرت در تک العابدین اور آپ کے بیجیج حضرت در تک صفوں تھا۔ آپ کے بعد آپ کے فرز تک حضرت زین العابدین اور آپ کے بیجیج حضرت در تک صفوں تھا۔ آپ کے بعد آپ کے فرز تک حضرت ذین العابدین اور آپ کے بیجیج حضرت در تک صفوں تھا۔ آپ کے بعد آپ کے فرز تک حضرت ذین العابدین اور آپ کے بیجیج حضرت در تک صفوں تھا۔ آپ کے فرز تک دھرت ذین العابدین اور آپ کے بیجیج حضرت در تک حضرت ذین العابدین اور آپ کے بیجیج حضرت کے در تک حضرت ذیراس قرید کوئر کا تک کے بیجیج حضرت کے در تک حضرت ذیراس قرید کوئر کا کر تک در تک حضرت ذیراس قرید کوئر کا کر تک در تک حضرت ذیراس قرید کا کوئر کی حضورت کے بعد آپ کے در تک حضرت ذیراس قرید کوئر کی حضورت کے بعد آپ کے در تک در تک حضرت ذیراس قرید کی کا کہ دور کی حضورت کے بعد آپ کے در تک حضرت کی مقام کے در تک حضورت کے در تک حضورت کے در تک حضرت کے در تک حضرت کے در تک حضرت کی مقام کے در تک حضرت کے در تک

ان ائم الل بیت اور پیٹولیان است کے اس طرز عمل ہے اس حقیقت کو مہر ہمروز کی فاجو طرق آشکار اگر دیا کہ الن اموال کے بارے میں ان ائر الل بیت کا طرز عمل مجی وہی فاجو معظرت ابو بھر نے افتیار کی تھا۔ بل شہر وہ الل حق شے اور ان کا طرز عمل مجی پر حق تھا۔ حضرت ابو بھر نے افتیار کی تھا۔ بل شہر وہ الل حق شے اور ان کا طرز عمل مجی پر حق تھا۔ حضرت معد بی کبر اور قارد ق المقم رضی اللہ تھی فی حجم پر ذیان طعن ور از کرنے والے ذرا سے تو بنائی کہ اللہ انکہ اللہ بیت کے بارے میں ان مفتیان شرع ابن سباکا کی فتوئی ہے؟

1- الهامه بع عبد القد عمر زياس عبل الخاري ( 104-250 a )." السح " باد ما والدي و تحقيقات الموركي 1985 م، جد2 ، صفي 578-578

برخ فدک کا مئلہ کو نکہ امت مسلمہ میں عرصہ ورازے متازعہ فیہ رہاہہ اور دشمان اسلام نے مت مسلمہ کے اخوادوا تعاق کے قلعہ پر اس مسئلہ کی آڈیے کر شب خواندار نے کی بارم کو ششیں کی جی ،اس بیئے میں شرور کی جھتا ہوں کہ اس مسئلہ کی مزید وضاحت کر وی جائے تاکہ اللہ تعالی میں اور کی جھتا ہوں کہ اس مسئلہ کی مزید وضاحت کر وی جائے تاکہ اللہ تعالی واللہ وی جائے تاکہ اللہ تعالی اور اس میں اور اسلام کے بدخوا یول کا آ۔ کار بنتے سے نیج سکیں۔داللہ دلی التو فیل۔

۱۷۱ بین دوست بزے طمعراق ہے ہے کہتے ہیں کہ حضر سابو بکر معدیق رمنی اللہ اللہ عنہا ہے ہوئے فدک چھین ایو اللہ عنہا ہے ہوئے فدک چھین ایو النہ عنہا ہے ہوئے فدک چھین ایو النہ علم اللہ عنہا ہے ہوئے فدک چھین ایو النہ علم کیا ، اللہ کی ، ل آزاد کی کی اور حضر سے عمر فار وق رضی اللہ تق فی عنہ مجمی ان کے ہم اوااور مؤید ہتے وغیر ہو فیر ہے اس موقع پر وہ جس شائنگی اور شر افت کی تمام حدود کو بھائد جاتے ہیں اللہ ہے ذکر ہے ہیں وائٹ احتراز کر تا ہوئی۔

میرے پیش نظر مسئلہ کو الجھانا نہیں، سلجھانا ہے۔ بیں شکوک و شبہات کو ہوادے کر ماحول کو غبار سمود نہیں کرنا میابتلہ تاہم حق وباطل میں انتیاز کرنا آپ کا کام ہے۔

سب سے پہنے میں عرض کرنا جاہتا ہوں کہ فدک کیا ہے؟ اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ اس کے بعد قدم ہو قدم موئے حزل پڑھتے جا عیں گے۔ الل املام کوجوا موال واملاک کفارست حاصل ہوتی ہیں اس کی دو تشمیس ہیں۔

(1) نتيمت (2) لئند

ال نغیمت ای کو کہتے ہیں جو اثرائی اور الشکر مشی کے بعد ما صل ہو۔ ال لئے اس کو کہتے ہیں جو الشکر مشی کے بغیر حاصل ہو۔

یں نظیمت اور مال نے کی ہے تعریف متفقہ ہے ، اس بیس سمی کا اختیاف شیں۔رونوں متم سے اموں کا شر کی تھم قر آن تھیم میں وصاحت سے فد کور ہے۔ اس سے سے جمیس مے بیٹان ہونے پامزید ورق کر دانی کی چندال امرورت نہیں۔

سورة الدنمال كى أنّ يسوي آيت ش اموال ننيمت كے احكام مراحة: ذكر كئے محكے جيں۔ارشاد غداد عدى ہے:

وَاعْلَمُواْ الْمُنَاعِنِمُ مَنْ عَنَى وَانْ الْمُوعِينَ وَالْمَا وَالْمَاعِنَ وَالْمَاعِينَ وَالْمَاعِينَ وَالْمَاعِينَ وَالْمِينَ وَالْمِينَ السَّمِينِ إِنْ لُنْتُمَا مَنْتُمَا لِلْهِ

وَمَا أَنْزُلِنَا عَلَى عَبْرِنَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

"اور جان اور کہ جو کوئی چیز تم نتیمت میں صل کرواس کا پنجوال حصہ اللہ تعالی اس کے رسول کے نئے ، رشتہ و روں، تبیمول، مشینوں اور مسافروں کے لئے ہے اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ تعالی پر اور اس پر جے

ہم نے اتارا اپنے محبوب بندہ پر۔"

اس آیت بیل فور کرنے ہے واضح ہو کیا کہ مال فنیمت کے یا فی جھے کئے جا کی ہے۔ عار جھے حسب علم می ہروں اور عاربوں بیل تقتیم کئے جا کی گئے اور پانچ یں حصہ کے معمارف ال آیت میں کھول کرد کر کروئے گئے ہیں۔

مال في ك احكام سوره حشرك آيت فمرجين بيال ك محيي الدراد شاد فداو تدك بيال ك

ڡۜٵٛڡٛٚڷۊٵۺؙۼڵؽۺؙڟ؈ۺؙٳ؋؈۠ٲۿڸٵڵۿؙؽٷؠؽڷۊؽڸڒۺٷڮڴێڗٟؽ ٵڵۊؙڮڶٷٲڵؽؿڟؽۅٵڵڡڬڮؿڽٷٳؿڹٵڶۺۜڽڸڷڴڷۮڲؙٷؾڎؙۮڰڐڹۧؽؽ ٵڵػۼؙڹڴ؞ڝڰؙڰڎ

"جو مال بلنا دیا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے رمول کی طرف ان گاؤں کے رسیے والوں سے اور رشتہ داروں، رسیے والوں سے اور رشتہ داروں، بسیعوں، مسکیتول اور مسافروں کے لئے ہے تاکہ وہ مال کروش نہ کرتا رہے تمہارے ودلت مندول کے ورمیال ۔"

اس سے واشح ہو گیا کہ جو اموال نے ہوں ان بی انڈ تندنی اور اس کے رسوں کا حصہ ہے، حضور کے رشتہ واروں کا، مت کے بیموں، مکینوں اور می فروں کا۔ اموال نے بیل ان تم م لوگول کو حصہ واریناے کی تحکمت ما تھ بی بیان فرماد کی کہ مال چند اغذیاء میں بی محکمت میں تھ بی بیان فرماد کی کہ مال چند اغذیاء میں بی محکمت میں جمع نہ ہو جائے۔

بلکدال کی گروش کادائرہ زیادہ سے زیادہ او تاکہ دولت کی تفتیم سے ملت کے زیادہ سے نظم اس کے زیادہ سے نظم اس کی گرو زیادہ افراد مستفید ہوئے وہاں۔ حقیقت سے کہ کی لائد تیکون کہ قد کہ آئی الائے غینے اللہ علیا ہے ۔ مختر جمعہ علی اسماعی نظام معیشت کی درآ اور اس کا خلاصہ بیان کردیا گیا ہے۔ سرمایہ وادائد

> 1. مورةالافتال 41 2. مورةالخشر: 7

معیشت میں وہ لت سٹ کر چند افر او کے پاس جمع ہو جاتی ہے۔ ملک کے منحی مجر لوگ از حد متموں ہو جاتے ہیں اور قوم کے یاتی افراد عمرے و تنگ و منی کا شکار بن جاتے میں۔اسلام نے سر ماید داری کی بہتے ہی ع کئی کر دی اور اسدی معاشر و کاسر ان اس طرح بہا کے وہاں م مایدد مرک ندین سنکے دوالت کو چند ہا تھول بھی مجتمع ہوئے سے روکنے کے سنے قبل از و فقت احتیاطی مدابیر انتقام کیس اور حفاقتی بند با نده و یتے۔ اس طرح نه دوست سے گی اور ند توم از حدامير اور از حد غريب طبقول من يخ ك اور ندان من باجى حسد وبغض كى آك سنتے کی اور نہ وہ وقت آئے گاکہ غربت سے مارول کا پتانہ مبر تھیلکے لگے اور وہ ہے اختیار و ے قابوہو کر آمادہ بغاوت ہو جا کی اور اسینے ہاتھوںا نی قوم کے خوان کے دریا بہادی۔ غنیمت و لئے کا مغیوم اور ان کے قرآنی احکام ذہن نشیں کرنے کے بعد آئے مینے۔ الل سنت وجماعت كام قف بير ب كراموال لئے كے حقد اور بہت كراقسام كے لوگ س اس سے ان کو متعین کرنا ممکن نسی۔ شال آئ ایک لاکا یتیم ہے، کل وہ یا مع ہو کر خوشحال ہو جاتا ہے۔ آج آیک محص مکین ہے کل وورومت مند بن جاتا ہے۔ جب تک مبل میم تمااور دوسر المسكين تي ده ان اموال بيل حصد دار تھے۔ آئ ان كى جگہ جو دوسرے ہو کے بیمی اور غربت سے دومیار میں وہ حصہ دار بن مجے۔ یک حال دُوی القرقی کا ہے اور یک تحكم ابن السيل كا بيد جب صورت احوال الى مو تووه اموال و تف كى حيثيت اختيار كر ليح بيں اور ان اموال وابناك كا لقم و شق خود جاكم وفت يااس كى هرف ہے مقرر كرده نص کیا کر تاہے۔

یہ سلمہ امر ہے کہ فدک، جگ اور انظر کئی ہے نہیں بلکہ منے سے مسمانوں کے تغیر فیص آیا تھا، دور آیت میں بیان کروہ تھم کے مطابق یہ کی ایک فیص یا فائدان کی فی ملکیت نہیں بلکہ اس میں نہ کورہ بال تمام اصناف حصہ دار میں، در سر دولت سٹ کر چھ باتھوں میں آ ب ہے گہ۔ قر آن نے گی لا تیکوت دُولکة آبین الا تحقیقیا ہے اور تکافر زر ہے بہتر کے لئے جو احکام نافذ کے میں، ال کی خلاف درزی لازم آسے گہدر مستدوعالم علیجے بہب کے اس جہال فائی میں رونی افروز رہے، حضورا بی گرائی میں اس علاقہ کی آبدنی کو تی دارول میں تعلیم فریاتے تھے اور حضور کی رحلت کے بعد جب حضرت ایو کم صدیق رضی الله دارول میں تعلیم فریاتے تھے اور حضور کی رحلت کے بعد جب حضرت ایو کم صدیق رضی الله دوران میں مند حال دیں ہے گئے داروں میں تعلیم فریات کے بعد جب حضرت ایو کم صدیق رضی الله دوران میں عند مند حال دیں ہے گئے دارون میں مند حال دیں ہے مشکن ہو کے توان باغامت اور مزروء دادامنی کی گھمداشت ور

اس کی آمانی کی تحقیم آپ کے میرو ہوئی۔ آپ این عبد طاعت میں حسب اوشاو خداو تدی اور یہ سلمد حضرت فاروق خداو تدی اور سلمد حضرت فاروق اعظم رضی الله تق لی عند اور بعد جی آئے والے خلقہ وراشدین کے زبانوں جی مجمی اسی طرح جاری رہا۔ اور اس طرح اسلامی نظام معیشت کی برکتوب اور معد تول سے اسلامی معاشر و سر سباور بیج و متعدہ و تاریل

حضرت مدین آبر اور فاراق اعظم رضی الله فیالی حنمائی به عمل حقیقت عی ارش فلداو تدی کی تقییل تحی اور منت نبوی کی منج معنول بی اطاعت تحی اور ان حفز الت بر کسی فلداو تدی کی تقییل تحی اور منت نبوی کی منج معنول بی اطاعت تحی از انبول نے بر شم کا افزام و تهام وارد نبیل بو سما بلک وولائی صد تنزیک و تحسین تن کد انبول نے بر شم کا وائدا مقابلہ کیا جی فرمال افزی اور سنت محمد ی سے سر مواخ اف ند کیا۔ بال اگر ووامیانه کرتے تو وہ قابل سر زش ہوت، بلک اس وقت کار ندہ اور بیدار معاشر واحکام انبی اور سنت نبوی کی ایس فلاف ورزی کو بر کزیر داشت نہ کر تاریکی معادب بال تو افزی گنگا به ری ہے۔ تنوی کی ایس فلاف ورزی کو بر کزیر داشت نہ کر تاریکی معادب بال تو افزی گنگا به ری ہے۔ تندی کی ایس فلاف ورزی کو بر کزیر داشت نہ کو گھ کی کیا جارہا ہے جنہوں نے حمد و قاکو انہوں اور دور قتال نفؤش جب کے۔

یہ تو ہو اہل سنت کا مو تف۔ نظری ہمی اور عمل ہمی۔ اب رہے معتر شین، تو ان کا عقید دہیں۔ اب رہے معتر شین، تو ان کا عقید دہیں میں ہے کہ فدک جو گئے ہے ہے حضور کی دائی ملکت تنی۔ حضور کی ر ملت کے بعد اس کی وہرث صرف حضرت سیدہ تھی۔ اور شیخین نے ان کو فدک کی ادامی سے محروم کر کے حضور کی نور نظر اور لخت میکر یہ بڑا تھم کیا اور الن کی حق تنی کی۔

سے لوگ انسے ول سے او جیس کہ میہ کلمات کیا قر سن کی آئیت کا حصہ نیس ؟ اور کیااان کلمات کا معاوض جیس جس جس میں کی تاویل کی مخوائش جیس یاب الفاظ صرف سنانے کے سے

<sup>1-</sup> مىۋالىغان 41

اور لو گول کو مر عوے کرنے کے ہے ہیں، عمل ہے ان کا کوئی سر و کار تھیں ' جب تک ہم قرآن کر ہم کوانے فد و تد کر مجم کا گلام، نے میں ہم س آیت کا اٹکار خبیں کر مکتے اور اگر اٹکار خمیں کر مکتے تو پھر اس استان سر انی کے سے ، جہ جو ز کیا ہے ؟ ید ایک سید حی اور صاف یات ہے۔ اس میں کوئی کچی شیس، کوئی زینے شیس اور کوئی ج ملیں، یہ ایک روش حقیقت ہے جوشک وشہ سے بال ترہے۔ پھر ہم آفاب سے تابندوز حقیقت کا کیوں اٹکار کریں۔ اور ہے سرویا تاویل متداور من گھڑت مز عومات کی دلدل میں میش کر کیوں خود بھی قیامت کے رور شر مسار ہول اور قرآن و سلام کی تعلیمات کوزک پنجي كرية طل كويل وجه غرائے كامو تع دير؟ ليكن جهال بات كا جنتكر بنا تاور بار كي كھار، تارنا تحبوب مشخله ہو وہال ساد کی اور پر کاری کو کول حاظر میں انا تاہے ؟ کی بات کو سف کول کو ادا كر تاسيع دبال تواك الك الح اور دوراد كار تاويلوس كاسلسله شروع بوجاتاب جو متم بوف میں نہیں آتا۔ اپی خطی کا اعتراف توہزے دل گردے کا کام ہے۔ جن کے بیش تظریق لیڈری کو جیکا تاہو، حس لفرش کے چھے و برید جذب انتقام ک بھی سلک رہی ہو اوبال عقل عیار ایک ایک وفتر ایس کرتی ہے، حقوق اور حقوق کو پس پشت وال کر محض جذبات کو ابھارتی ہے۔ اس کے لئے دروٹ ول میں کمال کا ایسا مظام و کرتی ہے کہ اجھے بھلے و ک مراب کوچشمہ "ب حیوان سمجھنے لکتے میں۔

آگراکے کو کے لئے بیان مجھ لیا جائے، آگر چہ ایس با نا بھی خداوند کی صر سے تافر مائی ہے ، کہ ندک حصور کی مکیت تھا اور و صال کے بعد ال اللہ کی حیثیت لیس تھی جو وار توں میں بانٹ دی جائی ہے تو گھر دور ، ثت کا بن صرف معفرت سیرہ بنول سمنا م اللہ علی ایم او علیم باکو کیے بہنی ہے کہ بنی اس میں تو سارے وارث حصر وار جول کے۔ حضرت عباس ، امہات المؤ منین ور و کھر ور تام بھی شرکی ہوں گے۔ مرف حضرت سیرہ کو وارث تنہ می کرنا اور بائی ور چھ کو محروم کر وینا متحد و آیات قرآئی کی صرت خلاف ورزی ہے اور ہم سیرہ بنوں کے بازے میں اس کا تصور کے خین کرنا کے کارے بارے میں اس کا تصور کے خین کرنا کے بازے میں اس کا تصور کے خین کر سے اور اس کے بازے میں اس کا تصور کے خین کر سے دار اللہ میں کرنا کے بازے میں اس کا تصور کے خین کر سے تا

جب ان و گوں کے بہاں بھی قدم نیس جنے اور مقصود بر سمار کو اُن فیک دیتا تو پھر یہ اور مقصود بر سمار کو اُن فیکر یہ و عمر ایش و عمر ایش اسلام نے اپنی حیات طبیبہ بھی بنی فدک کی و معنے و عمر ایش اداک ای میں کو بہد کروی تھیں اور انہول نے اے قبول کر لیا تھا اس لئے فدک و فیر وک

واحد حق وار حضرت سيروي حيس. آب خور فره عن كه بار كاه رسالت عن بياتني بذي مستاخی ہے۔اس کا مطلب تو یہ ہواکہ معالا اللہ، حضور نے وق آمام در ٹاء کو محروم کرنے کے نے فدک اپنی حیات طیبہ میں ہی حضرت سیدہ کودے دیااور دوسرے در فاء کو محروم رکھا۔ اس سے گزرے زمانے میں میں اگر کوئی فض اسک بات کر تاہے کہ اسے یک وارث کے تام الی ساری جائیداد کا انتقال کر او باہ اور یا وار توں کو محروم کر ویتا ہے تواس کے عمل کو انتبائی ند موم اور صریح تلم قرار دیا جاتا ہے۔ اور اس کی اس بات سے سادنے فا تدان کا اس وسكول برباد موج الاب الناجي خوتريزيول اور مقدمه بازيول كاند فتم موسف والاسلسد شروع ہوجاتا ہے۔ موجے اووئی برحق جرآیا بی ظلم وزیادتی کومٹانے کے لئے تعد جرآیا بی عدل وانصاف کے تقاضول کوچرا کرنے کے لئے تھا، اس کی آمد کی برکت سے نوئے ہوئے وں جڑ کتے، دریدہ قباؤں کے جاک، رقو ہو گئے، خاند انی عداد توب کے آتش کدے گزار بن مگئے۔ ایسے یمن و سعا؛ ت کے بیامبر کے بارے ہیں امیبا تصور تک کر؟ بھی انتہائی ر ڈالت اور كينكى بهدالل بيت كي عقيدت كاروب وصاركرناموس بوت مر ممله آور مونا كهال كى ای نداری ہے۔ اگر نی نے خورنعوذ بالندائے خاندان کے افروش تعلم وعداوت کا آعاز کیا لو علم و علم كى ستاني بوني مخلوق اسينه در كاورمال كرفي دور اسين ز محمول مرسم لكواف

ای طرح کی دوسری بی تی بھی ہیں ہیں ہے دعوی کی تردید کرتی ہیں۔
فدک کا عداقہ جو بطور کے حضور کے تصرف تی آیاء کو گی سمولی س طلاقہ نہ قدا یہ ایک
وسیج و عربی خطر ہے جس میں ڈر فیز میدالناور شاداب باغات کا سلسلہ پھیلا ہوا تھا۔ بھول
طابا قر مجلی ، اس کی سال نہ تدنی چو ہیں بڑا اروینار تھی۔ اس وقت کے حساب کے مطابل
دولا کو چو ہیں بڑار روپیہ۔ اگر حضور علیہ اصلوۃ والسلام نے یہ خطہ حضر ہے سیدہ کو ہبہ کردیا
قولا کو چو ہیں بڑار روپیہ۔ اگر حضور علیہ اصلوۃ والسلام نے یہ خطہ حضر ہے سیدہ کو ہبہ کردیا
قولا کو چو ہیں بڑار روپیہ۔ اگر حضور علیہ احساوۃ والسلام نے یہ خطہ حضر ہے سیدہ کو ان کہ
مہد رسالت ہیں آپ کی صرے اور بھی گزران کے قصے ڈبال ڈو خاص وعام ہیں۔ آنا خود
ایس دسالت ہیں آپ کی صرے اور بھی گزران کے قصے ڈبال ڈو خاص وعام ہیں۔ آنا خود
کہ جمی پائی کا بحرا ہوا مشکیز واپنے کند حول پر اضاکر لا تیں۔ جس کی سال نہ آمدنی ڈھائی ما کھ
دوپیہ وہ وہ تودس ہیں کئیز ہیں خرید کررکھ سکتا ہے۔ نیز یہ روایت بھی عندالغریقین مسلم

ے کہ ایک وقعہ چند کتیری اور خلام بارگاہ رسالت على لائے سے اور معترت على سے ايدہ ے معرت سیدہ او ٹری یا تھنے کے لئے صنور کی خدمت میں محکی۔ حضور نے ارشاد فرمایاہ اے فاطمہ اسے میری گفت مکرا جب تک الل صفہ کی ضرور تمی ہے ری تہ ہو ہا تھی، شی حمیں او فرق کیے دے سکتا مول؟ البت فہمیں او فرق سے مجی مجرین تحد ایش کر تا مول۔ جب سونے لکو توثیلیں مرتبہ سمان اللہ تیتیں سرتبہ الحدیثہ اور چونتیس سرتبہ اللہ اکبر كادردكرليكرداى كے علادوكى بارائے مواقع آئے كرسركاردومالم مال نے اے محاب كوخد مده ين كے لئے بال وائي كرنے كى و حوت وكى اور بر سحائي ئے اپنى استطاعت سے یده کر بعلیب خاطر مالی قربانی بیش کی الین کسی رو به شی به موجود فیس که حضرت سیده ئے (ان کے قول کے مطابق) جن کی سالا۔ آمانی از حالی لا کو رویے تھی، انہوں نے میں مجمی اس میں حصہ لیا ہو۔ فرزو ہ تھوک کا واقعہ لؤیالہ تفاق نیبر و فدک کی فتح کے وقت کا ہے ، اس وقت بھینا آب اتن بری ماکیر کی مالکہ تھیں۔ مسلمانوں کی مالی حالت عضروش تھی۔ تبوك كى مم اخراب كا تناشا كررى تحى سيد عالم كالله في جهر كى تدرى كے لئے مالى قربانی چیش کرنے کا جب اعلان کی تو حضرت عثمان بزاروں دیار لے آئے اور حضور کے قد مول بن ڈ جر کر دیتے۔ حضور البین اپنی جمون بن ڈبل کر مسجد سے محن بن بھرتے تے اور حضرت علی کو دعاول ہے توازئے تھے۔ حضرت اینا نسف مال لے کر حاضر موسة اور معرت صديق كي شان عي تراني حمى ، ايناب را الله الحليا اوراسية آقاكي خدمت على وی کردید حی کد ایناب س محی اتار الور پوری کالباس ببنال ال معرات کے مداور مگر سحاب نے مجی ایار و خنوص کے خوب مظاہرے کئے۔ لیکن کیا کوئی اسک روایت ہمیں و کھ سکتے میں جس می درج ہو کہ حضرت خالون جندر منی اللہ تعالی منی نے مجی اس میں کوئی حصہ ڈال مو ؟ اپنا بھی نہیں کہ محابہ کرام کے چندول کے بعد ضرورت نہ رہی مو ملکہ قرآل تو ساف بنا؟ ب كر بعض كام ميدان بنك على شركت ك لئ ماضر اوع لين موادى كا ا ثقام نه او سكاور حضور عليه العلوة والسلام في فرلمو للا أبيد منها أشفيه كم تعدّني ميرب یاس تمهاری سواری کے لئے کوئی جانور الیس ہے۔ تاجار الیس و، پس ہوتا ہے اس وقت ال کے دی وقع کی یہ مالت تھی کہ ال کی معلموں ہے آتسوؤل کے دریابہ رہے تھے۔اللہ تعالى فرمات إلى:

نَّوَلُوْ اَوَاعَيْنَهُمْ نَفِيعِنَ مِنَ الدَّهُمْ حَزَيْنَا (1) "وولو في الرحال عن كران كي أي كمول الدافك روال تقي"

اے اور قافہ کے بینے! آپ تواہے باپ کے دارت بنیں اور بھی اپ ہے درشہ اے مور آپ کے درشہ سے محروم رادوں؟ یہ بات قرین قیاس نیس کہ حضور کی بدائی کا زخم ایمی جازہ بور آپ نے حصول میراث کے لئے جگہ ودو شروع فرائی کردی بور نیز آپ کی شاس سے بعید ہے کہ آپ خود بھی نئیس عداست صدیق میں تشریف لے کی بور اور و موی دائر کیا ہو، جیما کہ عام طور پر کم علم خیال کرستے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ آپ نے کی آدمی کے ذریعے اسپناس مطالبہ کو ظیفہ پر حق کے گوش کرنے کید لام بخاری کی دوایت میں اس کی تصریف موجود ہے:
مطالبہ کو ظیفہ پر حق کے گوش کرنے کید لام بخاری کی دوایت میں اس کی تصریف موجود ہے:
مشال مقانی تعنیف آدر کید لام بخاری کی دوایت میں اس کی تصریف موجود ہے:
مشال مقانی تعنیف آدر کید لام بخاری کی دوایت میں اس کی تصریف استانہ کو خلیفہ پر حق کے گوش کرنے کی استانہ کی تشریف استانہ کو خلیفہ کرنے کا استانہ کی تاریخ کے تشریف استانہ کی تاریخ کے تشریف کی تاریخ کے تشریف کی تشریف کی تاریخ کے تشریف کی تاریخ کی تاریخ کی تشریف کی تاریخ کی تشریف کی تاریخ کی ت

النبي سكى الله تعَالى عَنيه وسكر فيها أَفَاءُ اللهُ عَلَيْهِ

" لینی معفرت ماکشر منی اللہ ق لی صب فریاتی معرت میدہ قاطمہ فریاتی میں کہ معفرت میدہ قاطمہ فرید میں اللہ تو کا م نے معفرت اللہ مجرکے یاس آدمی بھیجا اور مضور کی میراث کا مطابہ کیا۔ " اس تعمر سے کے بعد دوسرے مقامات پر جہاں مطالبہ کرئے کی نسبت خود معفرت میدہ کی طرف کی گئی ہے، وہ مجازمتعور ہوگا۔

جب معزت سیرو کا پیغام معزت صدیق کبر کو پہنچ تو 'پ نے جو جواب دیادہ میں امام بغاری کے الفاظ بٹس من کیجئے

قَعَالَ أَبْرَيْكُم إِنَّ مَهُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ تَمَانَ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللهُ تَمَانَ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللهُ تَمَانَ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى

(1)

" حضرت میده کے جواب بھی حضرت ایو بکرئے عرض کی، اللہ کے رسول ہے اور شاہ فرمین کی، اللہ کے رسول ہے اور شاہ فرمین کی درائت نہیں ہو تی، جو بل ہم جم واللہ جائے ہیں وہ مدقہ ہو تا ہے اور آل محمد آن مال ہے کھا کی ہے "
(ایو بکرنے کی) بخد اللہ حضور کے صد قات بھی کوئی تہد کی حسین کر وں گا۔ جس طرح وہ مہد ہوت بھی تھے وہے ہی رہیں گے اور بھی ان بھی ایسان کی روں گا جس طرح وال بھی دسول اللہ ملفظ کی کرتے اللہ بھی کے دیے ہی در ایسان کی کروں گا جس طرح ان بھی دسول اللہ ملفظ کی کرتے اس بھی ہے۔ سید تا بل کی اللہ بھی کہ ایم ہے۔

کی قضیت وہزرگ کو حاسنے ہیں۔ پھر آپ نے اس رشتہ داری کاذکر کیے۔ جو انہیں حضور کے میں تھ تھی اور ال کے حق کاذکر کیے۔ حضرت صدیق اکبر نے یہ من کر فرمایہ اس ذات ہاک کی تئم جس کے وست قدرت میں بیس میری جال ہے کہ بیٹ وار دل کے ساتھ صدر حی ہے کہیں زیادہ محصے یہ محبوب ہے کہ انڈ کے رسول کے رشتہ دارول کے ساتھ حسن ساوک کرول۔"

آپ خود سوچے آکہ اس جواب میں کوئی قابل اعتراض ہات ہے ؟ ہداد فی کا اوقی شہر ہیں۔ ہمی اس جی ہاں جی ہانا ہو ہم ہر گر تہیں۔ ہلکہ اس جی ہانا ہو ہم ہر گر تہیں۔ ہلکہ آپ نے فاقون جنت کی حد مت جی ہے والی کہ اللہ کے پیادے والوں آپ کے بال جانا اور آفاد مور کا ارشاد است نہوں ہے ہاں جان اور آفاد مور کا ارشاد کر ای ہے اور جھ جی ہے تاب تبیل کہ جی ارشاد است نہوی ہے مر موانح اف کر سکور یہ آپ خود جی افسال فرمائے کہ اس جواب جی کون س جمد جانل اعتراض ہے۔

العض وگ جوش اور شدت قضب بن ہے کہ ویتے ہیں کہ ہے حدیث حضرت صدیق کو خودس خدیث مدیث گری کی خودس خدیث گری کی خودس خدیث گری کا حدیث گری کا حدیث گری کا سے جہ جرت ہے کہ ایسے ہے سر وہ کلمات ذہان سے نکائے ہوئے انہیں فضب خداکا خوف ہے مکس بنال کی فکر نہیں ہوتی ہو تے انہیں فضب خداکا خوف یا مکس بنال کی فکر نہیں ہوتی ہے جو مدیث صرف حضرت حدیث مردی نہیں۔ مردی نہیں مرتب اور حدیث من بنی مرتب بند معناہ کی کیٹر نتعداد سے مردی ہے اور معنی من محتبر کتب حدیث میں بھی ایک ایک بیت سے معنول ہے۔ طاحظہ معتبر سے اور معنی حضرات کی معتبر کتب حدیث میں بھی ایک ایک بیت سے معنول ہے۔ طاحظہ فراسے اور معتبر کتب حدیث میں بھی ایک ایک بیت سے معنول ہے۔ طاحظہ فراسے اور معتبر کتب حدیث میں بھی ایک ایک بیت سے معنول ہے۔ طاحظہ فراسے اور معتبر کتب حدیث میں بھی ایک ایک بیت سے معنول ہے۔ طاحظہ فراسے اور معتبر کتب حدیث میں بھی ایک ایک معتبر کتب حدیث میں بھی ایک ایک میں دور بھی کریم کا ارشاد کرائی دواجت کرتے ہیں:

تَّ الْمُكَمَّا مُنْ وَكَفَةُ الْكَبِيمِ اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَقَ، إِنَّ اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَقَ، إِنَّ الْمُكَمَّا وَكُولَةُ الْمُكْبِمَا وَكُولَةُ الْمُكْبِمَا وَكُولَةً الْمُكْبِمَا وَكُولَةً الْمُكْبِمَا وَكُولَةً الْمُكْبَرِيمَ الْمُكَالِمُ الْمُعَلِمَ الْمُكَالِمُ الْمُكَالِمُ الْمُكَالِمُ الْمُكَالِمُ الْمُكَالِمُ الْمُكَالِمُ الْمُكَالِمُ الْمُكَالِمُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ مِنْ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُولِ اللهُ الل

ئے الن کے علم ہے حصد لیااے ہڑاوہ فرحصہ طا۔" ووسر گیاروایت طاحقہ فرمائے :

معفرت سیدی علی مرتفی شیر خد این فررند ارجمند معفرت محد بن حفیه کو ادراد وصیت فرماتے ہیں ،

> وَتَمَقَّهُ فِي البِيْنِي فَإِنَّ الْمُقَمَّا مُورَثَهُ لَا نَبِينَ وَإِنَّ الْمُقَمَّا وَرَثَهُ لَا نَبِينَ و الْأَنْبِينَا وَلَهُ لِوَرِي ثُوا وَبُنَاذًا وَلَا وِمُ مَنَا وَذِكَامُهُ وَارِثُوا الْمِنْ كَوْمَنْ مُعَذَمِهُ أَنْفَلَ بِحَفَّا وَاجِرٍ.

"اے میرے فرزنداوین جی تھند جا من کرور کو تک فقیاء ی انہیاء کے وارث ہوت میں انہیاء کی انہیاء کے وارث ہوت کے وارث میں سات کی امیاء وینار و در انم کا وارث میں مناتے بلکہ وہ علم ورث میں ویت ہیں اور جس نے علم نبوت سے کی حاصیل کیائی کو ظاوا فر نصیل ہوئ"

تیہ ی روایت ما حقد ہو ہے معنرے اہام جعفر صادق کا ابناار شادہے۔ سے حدیث نبوی کی تصدیق اور امیت مر تعنوی کی تصویب ہوتی ہے۔ معزمت الم ہے قرمایا ا

> وِلْ الْعَنْمَا وَلَا وَلِنَا الْأَنْهِيَ وَ وَلِنَ أَنَّ لَا يُعِيَّا مَلَوْ يُورِثُوا ورَفَهَا وَلَا وَلِنَازًا وَلِكُمَ الْوَرْثُوا أَعَا وَلِيَ مِنْ أَمَا وَسُنَّ مِن أَمَا وَسُمْ فَهُنْ أُحَدُ بِثَنِي وَمِهَا فَقَدُ أَحَدُ حَطَّا وَافِرًا- (2)

"بِ شَک علا مِنْ الْمِيام کِ وارث بین کیونکه النبیاء در جمرد بار درث میں قبیل جھوڑت بلکہ وہ احاد بیث (احکام شریعت اور اسر از کتاب) می اپنی ور اثبت میں جھوڑ جائے بیں۔ اس جس محتص نے بحر علم سے بچھ مامن کیاای کوظ وافر تھے۔ بھوا۔"

الل سنت کی کتب عمل برارشاد نبوی کثیر التحداد محابہ سے مر دی ہے۔ بعض کے اسم مرائی ذبین نظیمن کر لیجئے ۔ معترت مدیقہ بن بیان، رہیر بن موام، مہاس، طی، حمر، عثال: عبدالرحمن، سعد بن الی و قاص، ابودرواہ اور ازواج مطبرات رضوان لللہ تعالی عبیم

> ال "من المحير والتي "وجاد 2. سنو 326 2\_"العول كاني " منو 17

اجمین جب بربت جی کی تو کیتے جی کہ برصدیث آیات قر آئی کے طاف ے کو تک اللہ قر آئی کے طاف ے کو تک اللہ قر آن جی بورے جی اللہ قر آن جی بورے جی اللہ وصیت کر تاہ اور "کُم" جی تی اور اسکے دونوں داخل جیں۔

اور مدید ہے مرف وہ معتمر ہوتی ہے جو قراس کے مطابق ہو۔ بمبافر مدی ہے۔ افخالف قران مدین معتمر مہرتی ہے جو قراس کے مطابق ہو۔ بمبافر مدین کے لئے تھریف لا تا ہے اس کی تروید و تکذیب کے لئے تھریف لا تا ہے اس کی تروید و تکذیب کے لئے توکس اس لئے جو مدین قران کی کمی آیت کے معارض ہو کی وہ اللہ تو آن کی کمی آیت کے معارض ہو گئے۔

لیکن میرے محترم المجی آپ نے قران کی تغییر اور قران کی تغییر میں جو فرق ہے،

ال پر بھی فور کیا؟ اگر بینا یاپ کو قبل کرے داکر چہ وہ اس کا بینا ہے لیکن اس آے ت کی روسے
آپ وی کو ادرت بنا کی ہے؟ گر کسی مسلمال کا بینا مر قد ہو جائے تو اس کا بینا ہونے بیل اللہ نیمیں، لیکن کی وہ مرقد بینا ایپ یا وارث ہوگا ، مرگز قبیل۔ بلکہ الن احادیث نے

الی بات کی تغییر کروی کہ کون سابینا اپنے باپ کا وارث مو سکتاہے اور کون سافہمیں۔ یہ احادیث مو سکتاہے اور کون سافہمیں۔ یہ احادیث میں سکتاہے اور کون سافہمیں۔ یہ احادیث میں تو آئی کی مفسم جی مغیریا تائی فیس۔ ای طرح کی ایک اور آیت بھی فور کریں۔

ار شادائی ہے۔ گئیس الفائد البیار و تحقیق الیونوا (2) کہ اللہ تعالیٰ ہے ان ( افرید و فرو دے ) کو حدل کر دیا ہے۔ اور کیل البیار کر دیا ہے کو سند بناتے ہوئے کوئی فرو دیت ) کو حدل کر دیا ہے ہوئے کوئی استدار کی حداد کر دیا ہے ہوئے کوئی ہے۔ استدار کی کو میں اللہ کر دیا ہے ، کیا آپ استدار کی کو دیا ہے جو دوا ماو ہے جو میں ان حرام چیز دی کے کاروبار کو روکا، انہیں قرآن کی تاج دو اطاف کر وال کر مسترد کر ویں گے ؟ برگز فیس کے کاروبار کو روکا، انہیں قرآن کی تاج دو اطاف کر وال کر مسترد کر ویں گے ؟ برگز فیس کے کاروبار کو روکا، انہیں قرآن کی تاج دو اطاف کر وال کر مسترد کر ویں گے ؟ برگز فیس کے لگ آپ بید فریا تھی تا کہ مسترد کر ویں گے ؟ برگز فیس کے لگ آپ بید فریا تھی ان اطاف بیت کی مشتر جین تک میں تعالیٰ کے کہ بھی جو معتر میں تک کتب جی جو میں ان کر مسترد کی کتب جی جو معتر میں تہ کہ تا گئے۔

نیز جہال فظاب ہو وہال ہر جگہ حضور اور امت دونوں مراد نہیں ہو کرتے۔ بک بعض مقامات پر سرف است کو خطاب ہو تاہے۔ شفاای تاہت سے چند سطر پہلے اد شاد ہے۔ مقامات پر سرف است کو خطاب ہو تاہے۔ شفاای اگریشنگ فعا کی محقوا مقاماً کا ایک مقاماً کا ایک مقاماً کا ایک مقامات کے اور استان کا مقید شفوا فی الکیشنگ فعا کی محقوا مقاماً کا ایک

11 426,0-1

275 I, How 2

اللَّهُ مِنَ النِّسَآءِ مَتَّفَى وَثُلْثَ وَرُبُعَ (1)

اس آیت میں مخاطبین کو جار تک شاویاں کرنے کی اجازت ہے لیکن ان میں حضور داخل نہیں کیو تک صفور کو تو تک شاویاں کرنے کی جازت ہے۔ یہاں معتر ضین حضرات فرماتے ہیں کہ انہا و کے اموانی میں گر دحکام دراشتہ جاری نہیں ہوتے تو ہم وراشت سیسان و داؤد کا کی مطلب ہوگا؟ اور کیا سیسان علیہ اسوام، داؤد علیہ السل م کے وارث نہ جنی مخترت رکریا علیہ السل م کول ہے و عالم تکتے رہے :

نَهَا إِنْ مِنْ لَكُنْكُ وَيَّالَةً كَانَا لَا يَعْلَىٰ وَيُرِيُّ مِنْ وَيَرْفُونُونَا لِلْهِ الْمُعْلَىٰ وَيُ تَعْلَيْنَ وَ

" لیس بخش وے جمعے اپنے پاس ہے ایک دارٹ۔جو دارٹ ہے میر ادور وار ث ہے لیتھوب (علیہ السلام) کے فائدال کا۔"

(2)

اس کے حقاق گروش ہے کہ چیلی ہے۔ بیل جس وراث کاذکر ہے وہ واؤد علیہ اسلام کی اور اشت کازگر ہوتا ہو آپ اسلام کی اور اشت خیس بلکہ کتاب وشر بھت کی دراشت ہے۔ کیو نکہ ال کی ور شت کاذکر ہوتا ہو آپ کے دومرے شارا بھائی بھی آپ کے ما تھ برا ہر کے حصہ دار اور بھر ف یک چینے کو اپنی جا میراو وہ میں دیا اور اس کے باتی بھائیوں کو امرے سے بھروم کروینا ٹی من نہوت کے مرام خلاب پھیلا مرام خلاف ہے۔ اس طرم خلاف کرتے تھے جوان کی نبوت کی ڈمرد وار بول اور علوم و تھمت کا دارت ہو ورندال کے کرونا مائیا کرتے تھے جوان کی نبوت کی ڈمرد اور بول اور علوم و تھمت کا دارت ہو ورندال کے باسلام کو گر دے قوصد بال بیت وی تھی تھی اور ان کے بروفر رید تھے۔ بر یک فرز ندگی کئیر اور ان صد بول کو اور ان صد بول بھی ان کی تحداد لا کھوں تک پڑج بھی رہتے ہوں؟ اور یعتوب میں اور ان کے بروفر رید تھے۔ بر یک فرز ندگی کئیر حضرت بھوب ہوا کہ دخرت بھوب میں ان کی تحداد لا کھوں تک پڑج بھی بوگ ہوگ۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضرت بھوب نے التا کر دہ بھی دو تھی جس کے لئے آپ التجا کر دہ بھی دو معرت کی بوت کی فرائش آور علوم و مکمت کے جوابر مرام ہوا کہ دیا تھی جس کے لئے آپ التجا کر دہ بھیں دو خورت کے فرائش آور علوم و مکمت کے جوابر مرام ہوا دور بھی جس کے لئے آپ التجا کر دہ بھیں دو خورت کے فرائش آور عوان کے فرد کی دیا ہو گا ان کو حد بھی در ان کھا اور جوان کے فرد کی دیا ہو گا ان کو حد بھی در ان کھا اور جوان کے فرد کی دورت کے فرائش آور جوان کے فرد کی دیا ہو کہا کہ دورت کے فرائش آور جوان کے فرد کی دیا ہو کہا تھا کا در کھی۔

3 4 2 105 pm \_ 1 6-5- 4 100 pm \_ 2

آفریں یہ فقیر بخاری شریف کی ایک مدیث کاد کر کر ناخروری سمحتاہے ہے بھڑت اجمال جاتا ہے اور ممادہ لوح لوگوں کو بیا جات ذہن تشین کرائی جاتی ہے کہ حضرت سیدہ، حدرت مدن اكبرير بداض بوتني اور مرجرك يان ي تطع تعلق كرايا-بندى شريف ش يا في مرجد فدك كالذكرة آوسهد بنارى شريف كى جداول ك صنی 526 م درج مدیث کے الفاظ مجی آب ہوت مجے ہیں۔درق لٹ کر ایک بار پھریاد تاروكر يخيّ (١٠٠٤) ال بن معزت سيدوكي ارانتكي كاكو كي ذكر نسيل بلكه معرت على كرم الله وجبہ صدیق کبرے موقف کی تصدیق کرتے ہیں،ان کی فنہاے کا اعتراف کرتے ہیں اور مدین اکبر آخریں یہ کہتے ہیں کہ جمعے اس ذات کی تم جس کے وست قدرت بی میر ی جال ہے حضور کے رشتہ دار مجھے اسیٹے رشتہ داروں سے کہیں زیدہ عزیر ہیں۔ سی طرح جلم دوم کے مند 575 یر مدیث ند کور ہے جس می صراحت ہے ذکر ہے کے حضرت فاروق اعظم رمنی الله منے ال الله ک کو حصرت علی اور حضرت عبال کے تصرف میں اس شرط م دوال کے دوال ہے مامل ہونے ولی آمال کو اس طرح خری کریں مے جس طرح حضور تی کر بم علی اور او کر صدیق فرج کی کرتے تھے۔ بعد میں یہ ساری الاک معفرت علی كرم القدوجيد ك قيم على آعير جرسيك شياك شيادت كيعد حفرت الداح حسن اوران ك بعد حضرت مام حسين كے قصد من رمي وريه حضرات الے اپناو قات مي اس آمدني كو ست نبوی کے مطابق مرف کرتے ہے۔ حضرت سیدنا مام حسین کی شہادت کے بعد آپ کے صاحبزادے حضرت علی زین العابدین اور حضرت مام حسن بن علی سے صاحبزادے حسین وونول ان کاباری باری، تظام کرتے رہے۔ پھر زید بن حسن کوبیہ خد مت تغویش کی گئے۔ فَكَانَتُ هَٰذِيكِ الصَّدَقَةُ مُبِيدٍ عَنِي مَنْعَهَا مَلَى عَبَّاسٍ

هَوَامِتَ هِي وَ الصَّدِيَةِ مِيهِ الصَّدِيةِ عِيمِ عَيْمِ الصَّدِيةِ الصَّدِيةِ عَيْمِ عَيْمِ المَّامِ الْمَع فَضَّمَانَهُ عَلَيْهَا الْمُعَ الْمُعَ مِيهِ عَلَيْ مِنْ عَلَى اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ اللْمُوالِمُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللْلِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

اس مدیث ایس کبیس مجی معزت سیدہ کی تارا متلی کاد کر جبیں۔ بلک یہال سے با چال

ين ما هند ڪيئ منو 110 1." ميچ ايوري" . جار 2. منو 575

ہے کہ معرب عمرف ان عل قور کا اتفام معرت علی مرتفیٰ کے سرو کر دیا تھا۔ اور ب سلید چان رہااور مرکورہ ول حضر ساس کی آمدن کو سنت نبوی کے مطابق صرف کرتے رے۔ انہوں نے میں اس کی حیثیت میں کوئی تبدیلی ندکی۔ اگرید ور شرو ل تو معزت سیدہ کے سارے وار او میں ان کے حصص کے مطابق تعقیم ہو جاتی مان تک ایسا تھی ہوا۔ حضرات کے مسلس عمل نے حضرت مدین اکبراور حضرت فاروق عظم کے اس فیصلہ پر مير نقيد بن ثبت كرد كدول عن أكر خوف خداموجود بي النبيل قطفاان حضرات يرزيان طعن وراز کرنے کا حل نہیں پڑتھا۔اس سلمنے میں بیک واقعہ ساعت قرہ ہیئے عمای خلیفد سفاح جب مبلا محطبه دینے کے لئے کھر اجوالو یک آدمی جس نے اسینے

کے میں قرآن مجیدی کل کرر کھاتی، کیے لگا

أَنَا يِسْدُكَ اللَّهَ إِلَّا عَكُمُتَ بَيْنِي ۚ وَبَيْنَ خَصْحِي بِهِذَا البصحف

" اے قبیفہ ایک تھے اللہ تعالٰ کا داسطہ ہے کر اتجا کر تاہوں کہ میرے ور میان ور میرے دشمن کے رو میان اس قر آن کی روے فیصد کرو۔" خليفد في حيما تهاراد حمن كون ب مكن لك أبوليكي في صفيه إنهاكا ابو يكر ميراد من بي جس في قدك الليب كو تيل ديد سفاح في جما أخَلَق كيا ابد بكر في تم ير علم كياب ؟ الى في كه بالبداس لمرح بحر حمان كے بدے من تعتقوم و في اور اس في كياك عنان في بحر جدي تلم كيا- خلف في جيا: كي على في بحر تم اللم كيا-اباس سکت طاری ہو کی ادر اس ہے کوئی جواب نہ بن بڑے عملی طور مے حضرت علی مر نفٹی اور ائر الل بيت في محروى كه كيابو صديق اور حرفاروق في كيا تفاد نداس دعن على تبديل كاند السازين عدمامل اوق والى الدنى من كى الم كارووبدل كيااورد كى كيك ازرادوراث مالكان حوق فلكيم كه تو يمرب انساني كي مدب كه آبان معرات كو تو يحد تركيل اور ا پناسار اضعہ حضور کے بیار ہے اور محبوب اور و قاشمار ساتھیوں پر نکالیں جن کا جرم محض یہ ہے کہ انہوں سنے سنت نبوی ہے انحراف نہ کیا۔ یکی توبہ ہے کہ مرف ان کا توبہ جرم نہیں ورنداس جرم میں تو کی اور حفرات مجی شر یک ہیں جن سے بیالوگ اپنی محبت و مقیدت کا اظہار کرتے ہیں۔ ابو بکر اور عرکا اصلی قسور جے واکسی قبت پر معاف نہیں کر مکتے وہ یہ ہے کہ انہوں نے مشرق و مغرب میں اسلام کانام بلند کیا، آتش کدے سر دکردیے، صلبول کو مر گون کر دیے ، صلبول کو مر گون کر دید شام کے لالہ زارول اور ایران کے سر غزارول سے "سالہ الدال اللہ محمد رسول اللہ علیہ سیاف "کیول کو از صوائح بلند ہوئے کئیں۔

ای طرح بخاری شریف کی دوسر کی اعلایت میں معترت سیدہ کے ضعے اور تارافظی کا کہیں ذکر نہیں بلکہ ایک عدید جو جلد اول کے صفحہ 435 پر ند کور ہے وہ خور طلب ہے.

عردہ بن زبیر کہتے ہیں کہ معترت عائشہ صدیقہ نے انہیں بتایا کہ معترت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنبائے حضور کی وفات کے بعد الو بحر سے میراث کا مطالبہ کید حضرت ابو بکر سے میراث کا مطالبہ کید حضرت ابو بکر سے معتور کی عدیث بیش کی تک نوریت میں ایک کرتے سے حضور کی عدیث بیش کی تک نوریت میں ایک کرتے سے حضور کی عدیث بیش کی تک نوریت میں ایک کرتے ہوئے گزارش کی ۔

كَسْتُ تَارِكُا شَيْقًا كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَصَلَا يَعْمَلُ بِهِ إِلَّا أَفَى عَهِلْتُ بِهِ فَإِنِّى أَخْلَى إِنْ شَكْتُ شَيْقًا حِنْ آخِرِهِ آنَ آنِ آنِ أَيْانِهُ

" لیجنی بیس ممی چیز کو ترک نبیس کر سکتا، جس پر حضور کا عمل تھنا گر بیس اس پر عمل کرول گا۔ کیونکہ جھے یہ خوف ہے کہ اگر بیس نے حضور کے کسی عمل کو چھوڑ تو جھے بیں کئی پیدا ہو جائے گی۔ "

منٹنی صاف یات ہے اور کس حسین انداز ہے اپنی معذور کی کا ظہار کیا گیا ہے۔ آپ ک سرری زندگی اجاع سنت کاز تھ ہ شیوت ہے۔

اک حدیث علی به الفاظ بین:

فَخَونَبَتْ بِثَتْ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَدَيْدِ وَسَلَوْ فَهِجِنَهُ أَيَّا بَكُرِ وَلَغُرِّمَوْلُ مُهَاجِرَتُهُ حَتَّى تُوجِيَّهُ عَتَى تُوجِيَّهُ عَلَيْ وَسَلَوْ فَهِجِنَهُ "كه حضرت سيده، ابو بكر معد اِنْ كى اس بات پر تاراض ، و كئيں بور صد بن بكرت قطع تعلق كر مياب يہ تعلق آپ كو دسال تك جارى دى۔ " الزالفانل مِن خور طلب چندا مور بين - كي ميد حضرت سيده كا تول ہے كہ ميں ابو بكر پر

> 1-"ئنارى تريف"، جلد1، سور435 2-يەسۇر

2-1-2

فَلاَ وَرَبِينَ لَا يُو مِنُونَ مَتَى يَعْيِبُولَكَ وَيَهَا تَعْبِر الإنها الْمُعِدِ الإنها الْمُعِدِ الله الم لا يُعِيدُ وْ فِي الْفَيْمِ عِلْمَ مَرَجًا إِمِنَا فَصَيْبَ وَيَسِيدُ وَالسَّيْمُ وَالسَّبِيمُ الله وَى الْمِن "ال مير م مجوب التير مرب كي هم اوولا معمال بوي تبين يجتر يبرل تك كه وواح تماري مورش آب كو هم تعليم مركس الا جو آب فيعل فره ويره الل كه بار م عمل ال كه ول شرباكو م كا الا م كوئي الرّن بواوروو آب كه فيعد كه ما من مراسيم فركر ليل "

جب آید عام انسان پر ادر مہے کہ دو حضور کے ایسلے کے سبتے برچون ہے اپر انداز
ہو جائے اور اس کے بارے بیل کمی هم کا طال سیل ڈالٹ تو حصر ت ف توان جنت کے
متعنق کہنا کہ آپ ارش د نبوی س کر ایس حشم ناک ہو گئیں کہ قطع حلق کر ایا۔ ہر گز قائل
صبح خیس۔ راوی کا یہ بیال ہے کہ نیک سے بیک وی بھی غدہ فہی کا شکار ہو سکتا ہے۔
حضر ت موکی علیہ السل م جب طور ت واپس آئے ورائی قوم کو چھڑے کی ہسٹن کرتے
ہوئے دیکھا تو تھے سے بے تا ہو جو گئے اور یہ حیال کیا کہ شرید اس میں باروں کی ففلت کا
و شل ہے۔ حالا تک الیا ہم گز نہیں تھ۔ تو اس طرح کی غدہ فہیں جب آگا ہر ہے ہو جاتی ہی
تو راوی حد بیٹ ہے شک عادل اور ثقہ کو ل شدہ ہو اس هم کی غدہ فہی کا شکار ہو جائے تو تطعا
ہوراوی حد بیٹ ہے شک عادل اور ثقہ کو ل شدہ ہو اس هم کی غدہ فہی کا شکار ہو جائے تو تطعا
ہیدار فہم نہیں۔ لیکن اگر ان الف ظ کو حقیقہ سے بے محمول کی جو سے تب می کی دالیا ہے مکر ت

علامہ کمال الدین میٹم لیحر انی "شرع نیج انبواعہ "میں اس واقعہ کاد کر کرتے ہوئے تعیقے میں کہ حضرت سید و کی گفتگوس کر صدیق کہرنے کہا۔ النظرة النظرة النظرة النظرة كالنظرة والنظرة و

كَانَ رَّمُونُ اللهِ مِلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَهُ مَنْ مِنْ فَدَكِ عُوْرَتُكُو يُفَيِّهُ إِلَيَا فِي وَيَعِيلُ مِنْهُ فِي سَبِيلِ اللهِ وَ عَلَى اللهِ أَنْ أَصْلَعُ وَيَ كَمَا كَانَ يَصَفَّمُ فَرَسِيتَ وَبِلْ إِلَا عَلَى اللهِ أَنْ أَصْلَعُ وَيَ كَمَا كَانَ يَصَفَّمُ فَرَسِيتَ وَبِلْ إِلَا

(1) الْهِ اللَّهِ الللَّهِ الل

"صفور علیہ العلوق و لسلام فدک سے مغرور بیت زندگی (خورک) میں کرتے ہے۔ اور می بدین کو کرتے ہے۔ اور می بدین کو سازیال ای سے مہیا فر مائے۔ اور می اللہ تن کی کو گواہ بنا کر اس بات کا وقدہ کرتا ہول کہ میں جمی وہی ہجھ کروں گا جس خرح حصور علیہ لعموۃ واسلام کی کرتے ہے۔ یہ من کر آپ ر منی ہو تمکی۔ اور س بات کر آپ ر منی ہو تمکی۔ اور س بات کر آپ ر منی ہو تمکی۔ اور س

اس کے بعد طائمہ کمال الدین لکھتے ہیں جس سے الم بخاری کی بھی تعدیق ہوتی ہے۔ وَکَانَ يَأْخُذُ فَيْدَ فَعُرْعَمَّنَهَا إِلَيْهِهُ وَنَّهَا هَا يَكُعِيهُ هُ شُغَةً فَعَمْتِ الْعُمْفَاءُ بَعَدُّكُمْ لِيكَ -

یعنی حفزت ایو بحرصدین کابی معمول تی که قد ک و غیره کاغد الل بیت کے افرادی حسب منر ورت تقسیم کرتے۔ آپ کے بعد آئے والے خصوع بھی ای طرح کرتے رہے۔ بسب منر ورت تقسیم کرتے۔ آپ کے بعد آئے والے مسلم منزت یو بکر صدیق پر نگائے والے والے بسب ال حقائق کی کا آپ نے مطالعہ فرمالیا تو معنزت یو بکر صدیق پر نگائے والے والے لازام کی مکمل طور پر بچ کی ہوگئے۔ اور ای طرح حضرت فاروق اعظم کی وات قدی واطیر پرجو بہتان تراخی کی جات تھی اس کا بھی نام، کتان ندریا۔

<sup>1.2</sup> انعلار کال الرین میخ اکتری (679ء)، "فرز کے الان " طران 🕝 ن تھا۔ 1378ء میلا 5 صحد 107

### د لا <sup>ئ</sup>ل البيّوة (معجزات)

غزد و تیبر کے ایام میں معنور علی ہے منعدد میجزات کا تلبور ہواجوال ہوت کے روشن دلا کل تھے کہ حضور تی یہ حق ہیں۔ بعض کاد کر پہنے گزر چکا ہے اور چند کے میجزات کاذکر کرنے کی اب معاوت حاصل کرر ہاہوں ۔

1- یزید ہی انی عبید کہتے ہیں کہ جی نے سو۔ ہن اکوئ کی پنڈی جی رقم کا ایک نشان دیکھا۔
جی کو لکی تقی اور یہ اتنی شدید تھی کہ و کوی نے کہا کہ سل سے نہا کہ چوٹ بھی مورت
جی کو لکی تقی اور یہ اتنی شدید تھی کہ و کوں نے کہا کہ سل سے نیچ کی اب کوئی صورت
میں ، سنر کی وفات اب بیٹی ہے۔ اس جاست جی جی اپ کہ سل سے آپ کو موالا گاہ رساست
جی سے آیادور آگر اس زخم کے باے جی عرض کر ضرکیا۔ رحمت عالم علاقے نے تمن عرتب دم
فر مایا۔ چیم رون شراس لیک انڈ تھائی نے صحت کا مد عطافر انی۔ (1)

2- يى كريم كافره الدقال وي جي جي-

<sup>1</sup>\_" مح الخارى" بهاري كلب المعالى بنب فركا فيم من 605

ا پنا خاتر کردیا۔ وہ محض جو اس کا تق قب کر رہا تھا جب اس نے یہ منظر دیکھا تو دوڑ کر بارگاہ رسالت علی حاضر ہول عرض کرنے لگا انتہا کہ آنگ کو مسول ادفار علی کرائی دیا ہوں کہ آپ اللہ کے جو سول جی د صورت پر جما کیا بات ہے ؟ اس نے سار اواقع سلا۔ نی کر یم نے اوشاد فر ملیا، بسااو تات کوئی فحص جنتیوں کا سام مخل کر تاہے حالا کہ وہ جبنی ہوتا ہے۔ اس محرس بااو قات کوئی فحض بظاہر جینیوں کا محل کرتا ہے اور حالہ تکہ وہ جنتی ہوتا ہے۔ (1) بسااو قات کوئی فضل بظاہر جینیوں کا محل کرتا ہے اور حالہ تکہ وہ جنتی ہوتا ہے۔ (1)

خيبر ك كردونواح من ميوديون كى كي در "باديال طمير-ان الوكول كو بمي ايل قوت و کارت پر برا محمنڈ تھا۔ جیر کے بہوریول کی فکست کے وجود وہ یہ مجمع تھ کہ وہ معمانوں کو یاس فی محست وے سکتے ہیں۔ سر در مالم عظی نیبر سے کرنے سے قارع ہوئے تو مدیند طبیبہ کی طرف و بھی کاسفر شروع کیداس اٹناء میں صنور کا گر رواوی القری سے ہوا۔ ید دادی مدیند متوره اور شام کے در میان می واقع ہے۔ یہ دادی بردی وسیع متی میرد اول کے بہت سے گاؤل اس میں آباد شہداس کی ایک جانب تحییر تقداور دوسر ی جانب تام ک بہتی تھی۔ بہال کے سارے باشدے بھی بہودی تھے۔ لفکر اسام جبان کے قریب سے محزر توعمر کاوقت تھا، مورج غروب ہونے کی تیاری کروہ تھا۔ نی عرم ﷺ نے انہیں اسلام تحول كرية كى وعوت وى على البور يداس وعوت كو مسترو كرويا اور جنك کرنے کی تیاری کرے تھے۔ ابن کے لواح میں بدو قبائل بہتے تھے وہ مجی مسلح ہو کر ان کی الداد کے لئے آمجے۔ دوہوگ لنگر اسلام کی قوت کا تدازونہ لگا سکے جس نے انجی چند روز سلے خیبر کے بہود ہول کو محکست فاش دی تھی،جوال سے بدرجا توی اور طا تور تھے۔ ان کی جنگی تیار ہوں کے چیش تظرر صت عالم علی نے اسلام کے جال باز کابدوں کو مجی تھم دیاکہ وہ بھی جنگ کے لئے تیار ہو جا تیں۔ اوشاد نبوی سنتے بی سب مسعمان ہوری هرح مسلح ہو کر صفی باعدہ کر کھڑے ہو گئے۔ نی کریم علیہ الصور والتسليم نے اسلامی ع جم حصرت سعد بر عبادہ کو عطا فرایا۔ ال کے علادہ ایک جھنڈ احباب بن منذر کو، دوسر ا مبل بن حیف کو در تیسر اعماد بن بشر رمنی ابند عنبم کو مرحمت فرمایا۔ لفکر اسماء سی سف

بندی کے بعد رحمت عالم علی کے آگے بڑھ کر اکنیں جمر و عوت وی کہ وہ اسلام قبول کر میں ونیجر یہ مجھی، خبیں ہتا ہاکہ اگر ووامید م قبول کرلیں کے توان کی ماتیں ور موال سب محفوظ ہو جا عمل مے۔ لیکن انہوں ہے اس و عی حق علیہ الصلوق واسوام کی اس و عوت کو تول كرت ساف الكاركرديا- يتني حضور عليه السنوة وسنام ع مى اعلى بكك كر ویادر ال کوائے دسار یس لے لیا۔ جار روز تک یہ عاصرہ جاری دہد ایک روز ال کا ایک ببلوان مكوار ليرا تابهوامبيران بش فكالاور يقل جي المتأوين كالنعرة لكايد حضرت رجرين موام نے اس کا چینے تبول کے اور اپنی شمشیر " بدارے ایک وار کر کے اس کا کام تمام کر دیا۔ اس کے بعد ال کا یک اور پہلوال لفکار تا ہوامید ان میں اثر ال سید تا على مرتقعى نے سے براھ كر چھم رون بل ال كامر تھم كر ويد يكے بعد ويكرے ب كے كيرو بيدوال تعرب كانت ہوئے اور مسلمانوں کو ملکارتے ہوئے میدان پس تکلے۔ان ساری لومڑ ہوں کو ابتد ور اس کے رسول کے شیر ول نے موت کے کھاٹ اتار دیا۔جب مجی ان کا کوئی پہلوان کی مجابر ے ہاتھوں مقبد اجل بنآ تو حصور پر تور منافظہ مشرکیں کواز سر تواسل م قبوب کرنے کی د حوجہ وے کران کے لئے تو یہ کاوروازہ کول دیتے لیکس ال عمر عوال، وریسم وال کوو من حق کو قبور كرے كى توفق ند بوئى۔ يەسىد جارى رايبال تك كەسورى فروب بوكيا۔ دوسرے رور کے مورے انجی سورٹ یز ویر اہر بلند ہو اہر گاکہ نبول نے ہتھیں ڈال دیتے۔ (1) " سبل البداي والرشاد" كے فاحل مصنف علامہ محمد بن يوسف صالح ہے اس كا تذكرہ قدرے تعمیل سے کیاہ۔دو می اعت قرائے: "رسول مرم ملا تحير سے والي كے وقت "العنباء" وي استى كے إلى سے

"رسول عرم ملط فير سے وائي كے دفت "العبباء" تاقى استى كے إلى سے كررے بير سے الائے ائ

رفاعد ان زید جزائی نے یک سیادفام غلام حضور کی خدمت قدی میں بطور بدید فیک اللہ اس مقالت فیک میں بطور بدید فیک کیا۔ اس کا ایم انسان مقالت میں دور میں کاروون می مقالت کیا۔ اس کا دور کی کہ وہ سرکاروون می مقالت کی اقتر پر کووود غیر دورست کر تا۔ ایک روز د عم ، حضور کی آقہ پر کووہ کس رہاتی تواپ تک ایک تیم میں ہوست ہو تیا جو جان ہو تا بت ہول می ہانے یہ ویک کر تعرف کیا۔

1- قد ابرد بره" ما تم النول "دور ومعدار النح العد جنون مثل 603-604

هَيْنَا لَهُ الْجَنَّةُ المع جَمْد برك بول الله كرار عليه المسوة والسلام على المسوة والسلام عدائد كريار على المسوة والسلام عدائد الله المساوة والسلام عدائد المساوة والمساوة وال

مہی کی تقی وہ مہی واپل کروی۔ ایک تھیں نے پارے کی ووسر کی (بیک یادو) کی تقیمی وہ میمی واپس کردیں۔

الراسيل الهرق "، جلدة، منل، 229

جب بھی ان کا کوئی بہاور موت کے گھٹ اتاراج تا تو ہی دھت ملک آئیں وہ ہو کہ تو ہو ہو کہ کہ کہ کہ کہ اتاراج تا تو ہی دھت ملک آئیں وہ ہو ان کے سے ان کی دعوت دیے۔ ان کے جب بھی نماز کا وقت آجا تو ہم ال نہاء والمر سلین عظیمی کا جا ہے ہی ماز دا فرہ نے اور ان کے لئے در تو ہہ کھولے ہوئے وی کا تو لئی کہ خوالے ہوئے وی کا تو لئی کہ ان کی ان بھی ہوا تھا کہ ان کے در اور سے دو مر سے دور می طوع ہوئی تو انجی سورج نیزہ برابر او بی ہوا تھا کہ ان کے دوسوں نے کہنے لیے ور ان انوا کو سانے بھیار ڈائل دیے اور ان کی کست تعلیم کری۔ حصول نے کہنے لیے ور ان انوا کوسانے بھیار ڈائل دیے اور ان کی کست تعلیم کری۔ اس طرح مر ور عالمیان ملک گئے نے برور شمشیر ان پر شخ ما می کری۔ مسلماؤں کو بعور مرکار دوعالم ملک کی دولت کے علاوہ لیک گئر مقد اربا تھ آئی۔ مرکار دوعالم ملک کی دولت کے علاوہ لیک گئر مقد اربا تھ آئی۔ مرکار دوعالم ملک کی دولت کے علاوہ کی گئر کی تی تو م فر ایااور میار نال تنہست اپنے مجابد می تعلیم کر دیا۔ لیکن از راد کرم ان کی ذرخیز زجین اور مر میز و شاواب تھاتالوں کا بیک ہو دیار ان شرائل پر انہی کو دبال تھی باڈی کرنے کی اجازت دی جن شرائل پر انہی کو دبال تھی باڈی کرنے کی اجازت دی جن شرائل پر انہی کو دبال تھی باڈی کرنے کی اجازت دی جن شرائل پر انلی خیر کواپئی زمیوں میں آبادر سے کا دن ان کے تباد اس تھی باڈی کر میوں میں آبادر سے کا ان کی در باتی نے بر کواپئی زمیوں میں آبادر سے کا کھی باڈی کر دیا تھا۔

مرکار وہ عالم ﷺ نے حضرت عمرہ بن سعید بن العاص کو وہال کا والی مقرر فرہ یہ اور حضرت جمرہ بن جو دوکو جا کیر عطافر ہائی۔(1)

جهاء

نیبر اور وادی الفری پر اسلامی سلط قائم ہونے کے بعد بناد عرب بی بہود ہول کے افتد نرکا جازہ نکل جمید صرف ایک بہتی ہوتی رہ کئی جہاں یہودی آ ہاد ہے۔ اس بہتی کانام جاء تقد بیشام اور مدید طیب کے در میان مدید طیب سے سات منزل کے فاصد پرواقع تھی۔ (2)

یہال کے باشندول کو جب معلوم ہوا کہ خیبر اور وادی بلقری کے یہود ہوں نے لئنگر اسلام کا مقابلہ کیا گیاں ہر دو کوشر م ناک محکست سے دوجار ہونا پڑا تو انہیں بینین ہو گیا کہ وہ حضور تی کرم منافع ہے جنگ کرنے کی سکت نہیں دی جان کی سلامتی ای جس ہے کہ وہ حضور تی کرم منافع ہے جنگ کرنے کی سکت نہیں دی جے اس کی سلامتی ای جس ہے کہ وہ

<sup>12011</sup> 

<sup>2.</sup> محرر شاه " محر (سون الله " اسل 284 و" جرح التيس " والدي على 58

جزیہ اوا کرنا تبول کر کے سرکار دوعالم علقہ ہے میٹی کی درخواست کریں۔ جنانچہ نی رحمت میں اور کی اور جنانچہ نی رحمت میں ان کی پیشکش قبول فرمالی۔ ان پر حمد کرنے کا ادادہ ترک فرمادیا۔ ان کے رہائش مکانات، ان کی زرحی زمیس ادر باعات انتیاں کے قبضہ میں دینے و بیتے۔ انہوں نے وعدہ کیا کہ دور بی رمیتوں کا خراج اور حسب ضابط فی کس جزیہ ادا کرتے دہیں گے۔

2.

ایک قبل ہے جواسلامی مملکت کے غیر مسلم شریول سے وصول کیا جاتا ہے جواسل می مملکت کی بالاد کی کو قبول کرتے ہوئے بیک مرامن شہری کی طرح وہاں آباد ہونے کا معاہدہ کریں۔

وشمنان اسلام نے جزید کی وجہ سے اسلامی نظام سیاست پرافتر انسات کی ہو چھاڑ کی ہے اور اسلام کے بارے بین او گو ساکے وہوں میں غلط تسور ات بین اکرنے کی تابیاک سیاش کی بیر اس لئے بیس ہے ضرور کی مجتنا ہوں کہ بیزید کے بارے بیس تفصیل ہے لکھ جائے تاکہ معتر ضین کے افتر انسان کا اظمینان بخش جو اب ویا جائے اور اسلام کے اس بے عدیل نظام کے بارے میں ساری غلاء فہروں کا از الد کیا جا سکے اور اسلام کے اس بے عدیل نظام کے بارے میں ساری غلاء فہروں کا از الد کیا جا سکے ۔

اسدا می مملکت کے باشترول کوجم ووحصوں علی تقسیم کر کتے ہیں۔

1-مسلم رعبیار

2-غير مسلم رعليا-

فیر مسلم رہایا کی پھر دو مسمیں ہیں۔ آیک مسم ان او کول کی ہے جنہدل نے جنگ کے بغیر صلح کی اور صلح نامہ کے مطابق اسلامی ملکت کی شہریت قبول کر لی۔ دوسر ی مسم ال فیر مسلموں کی ہے جنہوں نے جنگ میں مسلموں کی ہے جنہوں نے جنگ میں مسلموں کی ہے بعد مملکت اسلامیہ شی جنہوں کو جنہوں کے جنگ میں مسلموں کی حیثیت سے مسلونت پذیر ہوگئے۔ الن دونول قسمول کو آسانی کے لئے ہی جائی وحد کے نام سے یاد کر سکتے ہیں۔

مملکت اسمان منے بی سکونت پذیر ان تیوں طبقات کی جان، مال اور آیروکی حفاظت کی اس داری اسمانی سکومت پر عاکد ہوتی ہے۔ یہ ذمہ داری سرف قول کی مدیک جیس بلک مسمل طور پر ان سے عہدہ یہ آجو تا اسلامی مملکت کا دینی فریضہ ہے۔ مسلمانوں کے بادے جی

صنور می کرم علی نے جہ الدواع کے موقع پر جو تاریخ ساز خطبہ ارشود فرمایا تھا ال کا کی جمعہ ذکر کرنے پر استفاء کرول گا۔ حضور علیہ انصوۃ والسلام نے حرفات کے میدان میں اسیخ صحابہ کرنے ہوئے ارشاد فرمایا:

نَأَيْهَا النَّالُ بِإِنَّ وِمَاءَكُمْ وَأُمُوا لَكُوْ وَأُعْرَامَكُوعَيْكُمْ حَرَامُ النَّالُ لَنْ لَنْغَوَّا رَكِكُمْ كُلُومَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا وَخُرْمَتِمَمُّ كُمْ هَذَا إِنْ بَلَدِ كُو هُذَا إِلَّكُمْ مَثَلُمُ مَثَلُمُ مُنَا وَبُكُمْ فَيَسْتَكُمُ مِنَّ وَعُرَادًا وَعُرْمَتِهُ فَيُسْتَكُمُ وَلَى عَلَيْكُمْ عَنَى عَمَدَكُمْ وَلَا اللّهِ عَلَيْهِ اللّهَ عَلَيْهِ مَنْ الْمِ لَكُومُ الْمِنْ الْمِائِلُومُ مَنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُن المُن المُن المُن المُن المُن المُن المُن اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ مُنْ اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الل

"اے لوگوا تمہارے خون، تمہارے اموال، تمہاری عزیمی، تم پر ای
طرح تائل احرام ہیں جس طرح یہ حرمت دانا دن، یہ حرمت والا
مہیند، تمہارے اس مقدی شرح میں اگر صد عزت دیکریم ہے (اوریہ
مہیند، تمہارے اس مقدی شرح میں یا گی حد عزت دیکریم ہے (اوریہ
حرمت عاد منی تبیل بلکہ یہ اس دفقت تک پر قرار رہے گی جب مم اپنے
دب سے مد قات کرو کے ) ہے شک تم اپنے رہ سے عدا قات کرو کے
اور وہ تم سے تمہارے اعمال کے بارے میں وریری کرے گا۔"

ری فیر مسلم رعایا، توان کے بال، جان اور سیر وکی مفاطعت کے لئے اس بادی یہ حق عظافہ نے جو تاکید کی ارش وات قرمائے ہیں ان کی قصاحت و بناغت اور ڈور بیان سے پھر وں بھی بنہے جاتے ہیں اور رعونت سے اکڑی ہوئی گرد نیس بھی جھک جاتی ہیں۔ ان کت قریمین میں سے چند جیش فد میں ہیں:

ار ایک دفد نی کرم میلی نے اپنے ایک محالی حضرت عبداللہ بن ارقم رضی اللہ تعالی عند کوالل و مدے جزیہ و صول کرے کے لئے متعیں فرینا۔ بنب وہ بارگاہ رس است سے رخصت لے کر رواز ہوئے تونی کریم علیہ الصلاح و مستمع نے انہیں اپنے پاس بلاج اور ارشاد فرمایا

> فَقَالَ أَلا مَنَ ظَلَوَمُكَا مِنَا أَذَكَافَهُ فَوْقَ طَا قَيْعِ أَوِ اسْتَقَصَه أَوْالْحَدَ مِنْهُ شَيْتًا بِعَيْرِطِيْبٍ نَفْسِهِ فَأَمَا جَعِيْجُهُ يُومُ إِنْفِيّا مَهِ -

> > J 30 8 2

2. السام الإع سعيد يفتوب كن بر شيم (م 182 م. أن ب عران " العهد الماطيد الساب 1346 م. التي 150

"اے عبدانداکان کھوں کر میری بات سن لو۔ جس نے جمی کی معاہد (الل ذرب) پر ظلم کیا ہواس کی طاقت سے زیاد انکلیف، کی بیاسے تقصال پنچیا ہے اس کی رضا مندی کے بغیراس سے کوئی چیرٹی تو قیا مت کے دوز چیں اس کا کر بیان پکڑوں گا۔"

خود فور فرائے کہ دو فض جو مر در عالم منطقہ کو اپنا نی اور بادی یقین کر تا ہے کیا وہ مرداشت کر سکتاہے کہ دوا ہے جرم کار تکاب کرے جس کے وصف روز محشر شعی المذ نبین منطقہ اس کا کریاں کر کے اللہ کا سے منطقہ اس کا کریاں کر کا اللہ کی جتاب میں فیٹ کریں۔ اس سے بلغ تراسلوب نا ممکن ہے۔

رَدَى كَافِئْمُ عَنِ إِبْنِ عُمَّرَ رَفِقَ اللهُ مَنْهُ قَالَ كَانَ اخِرُ مَا تَتَكَلَّمُ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَ قَالَ إِحْفَظُرُ فِي إِلَيْ مِنْ مِنْ .

" معز ت نافع، حکر ت ابن عمر بر منی الله عنها سے روائے کرتے جیں کہ آپ نے بتایا کہ حضور نبی کریم منطقہ نے اس دنیا سے انتقال فر التے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے آپ نے بتای کہ حضور نبی کریم منطقہ نے اس دنیا سے انتقال فر التے ہوئے آپ کے بات میں انتقال فر التی دور سے تھی کہ جل نے جن ہو کو ال کے جان مال اور آپروکی نفاظت کی مدواری انھائی ہے اس کی لائے رکھنا ، اس می آپ کے لائے دینائے "

کیا شان ہے اس کی دھت علیہ کی اگر آخر ٹی وقت میں مملکت اسمامیہ کی فیر مسلم رہائی وال ہے کہ ملکت اسمامیہ کی فیر مسلم رہائی اور ان است کو صیت فرمائی اور اس بات کی طرف متوجہ کیا کہ کسی فیر مسلم پر زیاد تی کر ہے تم ہیا نہ سمجھو کہ تم نے کسی فیر مسلم پر زیاد تی کی ہے۔ بلکہ ور حقیقت فی نے میرے اس و عرو کو لوڑا ہے جس کے ایناء کی بیس نے دھ وار کی تبول کی سے در مدوار کی تبول کی سے در مدوار کی تبول کی سے در سر اکا پسمانی انداز ولگا یا سکتا ہے۔

اس سے وہل مدیث ہیں مجی مسلمانوں کو اس حقیقت کی طرف متوجہ کیاک تم ہے مسلمان ہونے پر اور ہم ہونے کے یا صف کی مسلمان ہونے پر اور ہم ہونے کے یا صف کی انسان میں جنان ہونے پر اور ہم جنان ہونے کے اس من کی جنان ہال اور میں جنان ہو جاتا کہ اگر تم نے اسلالی مملکت کے تھی خیر مسلم شہری کی جان مال اور

<sup>1.</sup> اير يعلى هو زن المحسين الفراء الحيني (م 450 مو). "الإمكام السلطاني" (بحك) المرد يبي، كنيد احد عن سعد 4974 م. طبح ق. صفر 164

آ ہرو پروست ورازی کی تو تم سے تہارے مسلمان ہونے کی وجہ سے ہارے اعمال حند کی وجہ سے چھم ہے تی کرنی جائے گی۔ ہر کز تبین میں خود تہار آگر یہان پکڑوں گا اور ہار گا۔ این دی بیس تہارے خلاف مقدمہ وائز کروں گا۔

حضور نبی کر یم علیق کے ضف و راشدیں نے ویے وور مکومت میں اپنے ہوا کے اس ارشاد کو ہر وقت ہیں نظر رکھا۔ یہاں تک کہ حضرت فاردق احظم رضی اللہ حنہ نے جو آخری وصیت کی اس کا تعلق بھی اسل می مملکت کی جیر مسلم رعایا ہے ہے۔ آپ شدید زخمی ہیں۔ زندگی کے آخری مے ہیں۔ اس وقت آپ نے جو تعکو فرمائی۔ وو بھی ملاطہ فرمائے تاکہ آپ پرواضح ہوجائے کہ اسما می مملکت کی غیر مسلم رعایا کی جان وہ ال اور آبروکی اسدم کی نگا ہوں ہیں کیا تقدر و منز اس ہے۔

قامنى ليام الويوسف، وحمة الله عليه كيت بين:

وگائی فیتا تکلی به عمر بن المنظاب رونی الله عمله عمر با المنظاب رونی الله عمله عمله و الله عمله الله عمر به عمر بن المنظاب و المنظر الله عمله و المنظر الله عمله و المنظر الله عمله و المنظر الله عمله و الله و الله عمله و الله و الله

149 ما الراح " مو 149

ایک دفعہ عہدر سالت میں آیک مسممان نے ایک ذی کو حمل کردیا۔ صنور نی کر یم علی کے عمر دیا کہ میں علی کے تعمر دیا کہ اس قاحل کو قصاص میں قتل کیا جائے ہے۔ تعمر دیا کہ اس قاحل کو قصاص میں قتل کیا جائے ہے۔ جنائی اس کا حمل کردیا گیا۔ حضور نے فرمایہ:

اُنَا اُسَانَ مَسَنَّ مَنْ فَا بِينِ فَمْنِيا؟

(1)

(1)

(2)

(4)

(5)

(6)

(7)

(7)

(8)

(9)

(9)

(1)

کرورید ان

ای طرح سیدنا علی کرم الله وجهد کے زیانے علی ایک مسلمان نے آیک ذی کو قال کر دیا۔ منتوں کے بھائی نے قائل کو معاف کر دیا تو حضرت امیر المو منین کو اطمیمان نہ ہول اسے اپنیا کی بڑایا اور اوجھا کھکھ فرعوات آوھاں دورات اسے اپنیا کی شید ان لوگوں نے کھے فرنیا ہویا تسمیل و حمل دی ہوا اور اس لئے تم نے تصاص معاف کر دیا ہو۔ اس نے عرض کی اسے امیر المو منین! علی نے اپنیا منتول بھائی کی دیت لے لی ہے اور عن نے اس کا فوان معاف کر دیا ہے۔ تب آپ نے اس قانون کا فوان کر دیا گر دیا اور اس دقت ایک ایما جملہ او شاد فرمایا جس معاف کر دیا ہے۔ تب آپ نے اس قانون کا فوان کر دیا گر دیا گر دیا گر اس دقت ایک ایما جملہ او شاد فرمایا جس معاف کر دیا ہے۔

إِنَّهُمْ تَسِلُوا عَمَّدُ الدِّهَ مَنْ لِتَكُونَ أَمُوا لُهُمْ كَأَمُّوا لِهَا وَ دِمَاءُ هُمُ كَدِيمَاءٍ مَا مِنَاء وِمَاءُ هُمُ كَدِيمَاءٍ مَا مِنَاء

ان لو گول نے اس لئے دی کے سواہدہ کو تحول کیا ہے تاکہ الن کے مال، ممارے مالول کی طرح مو ممارے مالول کی طرح مو مادے خونوں کی طرح مو مادے مادول کی طرح مو م

بالمراج

یہ ہے اپنی غیر مسلم رعایہ کے بارے ٹل اسلام کاطرز عمل۔ کید نیاکا کوئی اور نظام اس کی جسسر کی کاو کوئی کر سکتا ہے؟ جنب مملکت اسلامیہ کے ہر شہری کی جان مال اور آ ہر وبلا اختیاز غدجب، کی حفاظت حکومت کی ذمہ واری ہے تو ہر محت وطن شہری ہم بھی کا زم ہے کہ وہ بی استطاعت کے مطابق بہت المبال میں حصہ واخل کرے تاکہ اسلامی مملکت سر حدوں کی حقاظت اورا تدرون ملک است ہر داشت کر سے۔

<sup>5-</sup> الدام عجر عن محود الباعد لي (م 798 هـ). "العالمي قر را البدادي" والخابره مكند الخادي الكبراني، بهدنت والداله مني 256 2- " بربالن فر را موابرب الرحمي"

سس ن رعایا بیت المال شی جور قم ح کرالی باس کور کو و عشر کہتے ہیں۔ یہ اکو او عشر مرد ن، حور قول، بچی سازیج سے مرف عشر) سب پر قرض ہے اور و کی رعایا جور قم بیت اماس شی جمع کرتی ہے۔ اس کو " بڑیے " کہتے ہیں۔ یہ وہ بڑی یہ ہے جس کے بارے شی اسلام کے ری ڈی کو شکو ک و شببات کی گرد ہے قبار کو شکو ک و شببات کی گرد ہے قبار کو و کرنے ہیں بٹی سادی قوشی مرف کر رہے ہیں۔ کہ قیر مسلمول سے وصول کی مسلمول کے ساتھ امتیاری سوک بر تاجاتا ہے۔ جربے صرف فیر مسلمول سے وصول کی جاتا ہے۔ مسلمول کے ساتھ مسلمول سے وصول کی جاتا ہے۔ مسلمول کے ساتھ مسلمول کو بالی مشکل ہے جی ویشان کی اور نے کی دیشیت سے الکے الی سلوک بر تا ہے۔ کہی کہتے ہیں کہ فیر مسلمول کو بالی مشکل ہے جی ویشان کی تان اس بات کے ساتھ مسلمول کو بالی مشکل ہے جی ویشان کی تان اس بات کے گرا اور ان کے اعتر مسلمول کی بات کی تان اس بات کے گرا کر او بھی ہو تکر کر امر م توں کر گیں۔

آئے اہم حقیقت کی روشی میں ال اعتراف ت کا جائر دیس۔

کہا گیا ہے کہ جزیر صرف غیر مسلموں ہے وصول کی جاتا ہے۔ مسلمانول ہے وصول منبل کیا جاتا۔ اور بدائلیاری بر تاؤہ ہے جوتار واہے۔ اس کے بارے میں عرض ہے:

یہ بنگل جمونا الزام ہے جس طرح پہنے بتایا ب دکاہے کہ مسمان بھی اپنے کہ ہے ہوئے مال سے جمعہ دیے ہیں۔ سے رکو قاد عشر کہ ب تاہے اور دو مقد اد شل لا ہے کی مقد ارسے کی اللہ سے جمعہ دیے ہیں۔ سے رکو قاد عشر کہ ب تاہے اور دو مقد اد شل لا ہے کی مقد ارسے کی مخدار ہے گانا نیادہ ہے۔ نیز مسمانوں کے اس اگر موسی ہوں، جمیئر بحریال، گا کی، جمیئیس، محوذے اور اور سے نواان کی رکو تا بھی مسمانوں کو ادا کر تا پڑتی ہے۔ جالا تک وی عایا ہے موسیوں پر کمی صحم کانگان یہ تیس وصول نہیں کیا ہوتا۔

مسلمان عورت اگر صحب نصاب ہویا مسلمان بچر اگر صحب نعباب ہو تواس کو بھی اوزی طور پر این اموال کی رکون وعشر دینا پڑتا ہے۔ الن کے بر مکس کسی وی عور مند اور منظ سے کوئی بڑیر فیش ان جانا۔

ہودی موچے کہ اسل م نے ال ذمہ دار ہول کے نقط نظرے ذمیول کو کتی مر عات برودر کیا ہے۔ تجاہد اسلام کی سے بہرودر کیا ہے۔ بجاہد اس کے کہ ان حقائل کو سمجھ جاتا، اعتراف کیا جاتا اور اسلام کی

فی سی کا شکریہ اواکی جا تا والنا ہے الزام عائد کریں جا تا ہے کہ اسلام غیر مسلم رعایا ہے انتیازی سلوک روار کھٹا ہے۔ آپ خود بنی فیصلہ کریں کہ ان کا ہے الزام کہال تک میں ہے؟

ابن کادومر االزام کہ جزید ایک الی تاوان ہے۔ جس سے اسلامی عکومت اپنی غیر سسلم رعایا کو زیر بار کرتی ہے اور الن کو ماں و شوار ہوں سے دوجیار کرتی ہے۔ اس کے بارے ہیں اتنا کہ نگانی ہے کہ زیر ال

اگر آپ جڑنے کی مقدارے کا ہوج عمل سے توبہ انرام خود بخود کا بعدم ہوجائے گا۔ حضرت الدم اعظم ابو حذیفہ رحمتہ اللہ علیہ کے نزا کیک غیر مسلموں کو تین حصوں میں تعتیم کیا گیاہے .

دولت متد طبقه ومتوسط طبقداور فقراء

ہمر اء پراڑتا ہیں در ہم مال سالینی جارہ رہم ماہو اربہ متوسط طبقہ پر چوہیں در ہم سال نہ بعنی دوور ہم مہانہ تنیسرے طبقہ مِر بار در ہم مالانہ لیجی آیک در ہم ماہوار۔

آپ خود موجے کہ کیا ہے اُتھا ہو جو ہے جو ال کے سے نا آنا بل بر داشت ہے۔ اور ال کو طرح طرح کی مال پریٹا نیوں میں جانا کرنے کا باعث بن سکتاہے؟ یہ ایک نمیا بیت تل آلیل اور حقیر ک رقم ہے جو تطعا ہو جو تصور نہیں کیا جاسکتا۔

ان کی آخری شہدت کہ بڑنے عائد کرنے کا مقصد ہے کہ قیر مسلموں کو اسمام قبول کرنے پر مجبور کر دیا جائے۔ اس کے سراسر کذب وافتراء ہوئے جی قرافک فیل ۔ جس دوس کا بنیاد کی اصوب ہے ہوکہ " لاز کر گا ہی القابیہ "کے دیں قبور کرنے جی کس کی پر جبر مسمان کیا جائے گا، کسی کو مجبور تبین کیا جائے گا۔ اس وین کے جبر دکار کسی پر جبر کر کے اسے مسمان بنانے جی کیوں اپناوفت اور اپنی قوت صائع کریں گے ؟ جبز آب فود سوجیس کیا مقیدہ اپنی قوت صائع کریں گے ؟ جبز آب فود سوجیس کیا مقیدہ اپنی قبیل کی رقم کی اوا میل سے جینے کے لئے انسان الیا مقیدہ کو چھوڈ کر ایک نیا عقیدہ قبول کرے جس کو اس کا طمیر تسلیم فیمیں کر تا۔ لوگ تو بہتے کہ اپنی عمود و سے بیں اپنی عمر اور کی کمائی پر لامت اردیے ہیں۔ اور آگر ہے جی اپنی عمر اور کی کمائی پر لامت اردیے جیں۔ اور آگر ہے جی اور آگر ہے جی صادر خیر جیز نہیں ہے کہ دوست مند وگ از تا ہیں در جم کے عوض اور خیر طاحتہ بارد در جم سا نانہ کے عوض ال کو خی صادر خیر طاحتہ بارد در جم سا نانہ کے عوض ال کو خی

دے۔ اگر کوئی شخص آئی تعبل رقم پر اپنا عقیدہ بدل ہے تواس کی تبدیلی قطعا کس کے لئے اللہ افسوس فیص بولی چاہئے۔ یہ چزیکی آپ کے ڈیمن میں دہ کہ جر فیر مسلم پر جزید کی او ایک کی اور ایک کا دیگی کہ اس کے لئے چھر شر الکہ کاپیا جانا منر وری ہے۔ اگر ان شر الکہ کی او ایک کی دری ہے۔ اگر ان شر الکہ کاپیا جانا منر وری ہے۔ اگر ان شر الکہ میں سے کوئی شرط بھی فیص بائی جائے گی تو جزید ماقط بوجائے گا۔

اس بحث کے مطالعہ سے بھی اس الزام کی قلعی کھل جائے گی جو اسلام کے سیای حریف بڑی کے سات کی جو اسلام کے سیای حریف بڑی کے ساملام پر عائد کرتے ہیں، کہ یہ ہوگوں کو بر آمسمان بنانے کے لئے عائد کیاجا تا ہے۔اب ہم الناشر الکنا کو ڈرا تفعیل سے آپ کے سامنے چیش کرتے ہیں

شرائظ جزبيه

1-عاقل يو،بالخيو،مرويو

2۔ جسمانی موارش سے محفوظ ہو، لیٹن پائے،اندها، پیر فر توت اور دائم سر مل شہور

-37612

4-اي مفلس نه جوجوب روزگار بو-

ان شرائط ہے آپ کو معلوم ہوگی کہ ویوانہ تابالغ، بچہ، عورت، بابائغ، بیر مشتیٰ فر توت، دائم المرض، غلام اور بیر ور گار۔ بید سب لوگ جزیہ اواکر نے کے تھم سے مشتیٰ جیں۔ اگر جزید کا مقعد غیر مسلموں کو جر آمسلمان بنانا ہو تا توان سب پر جزید نگاہ جاتا۔ کم از کم تابالغ نے اور کورت سے تو ضرور جزید وصول کیا جاتا کیونکہ مسمان تابالغ نے اور عورت پر زکوہ و خشراواکرنا الذی ہے۔ ال تمام افراد کو مشتیٰ کرنے سے کیان الوگول کے الزام کی تردید نہیں ہو جاتی کہ جزید کا مقعد لوگوں کو جر آمسلمال بناتا ہے؟

یہ مرف نظریات بی نہیں بلکہ مسمانوں نے اپنے عہد انتزاد بین الن احکامات و نظریات پر عمل ہمی کیاہے۔

امام البوبوسف دحمته الله عليه التي المحمّاب الخراج " مين تحرّ مر فرمات ين ... كد معفرت خالد نے جن غير مسلم تو مول اور قبيلو سام مسلح كي اور الن كو مسلح ماسے كي۔ كرد ہے ، الن ميں يہ جملہ موجود ہے :

أَيْمَا شَيْحُ مَنْعُفَ عَنِ الْعَمْلِ أَوْأَصَابِتُهُ افَةٌ مِنَ الْافَاتِ

أَوْكَانَ عَيْنَيًا فَا مُتَعَرَّ وَصَارُ أُهْلُ دِيْنِهِ يَتَصَدَّ قُوْنَ عَلَيْهِ كُلِيضَتْ جِنْنَيَهُ الْاَعِيْلَ مِنْ آيَتِ الْمَالِ وَعِيَالُهُ مَا أَقَامَ

في وَادِ الْإِسْكَرِيرِ (1)

"الركول يوزهاكام كرف ك قابل درب يا بدنى ياريول بل س ال كوكى يادى لك جدة يا يميل وو فى قداب محاج بو كيادوراس ك خرب والي اس كو صدقد خيرات وي كليس الن هالات عمراس س بزير ساقط عو جائد كك اور اس كاوراس ك الى و ميال كا خرج بيت المال سے او كي جائے گاجب محك وار الاسلام عن سكوت في يرب

صفرت قاروق اعظم رمنی الله تعالى عند الني عبد خلافت شن ايك رور يك كل سے
گزر دہ شفد و يكها كه ايك بوڑه ايك مكان ك در وازے ير كفر ابحيك و يك رہا ہے ۔
آپ چيكے سے كے اور اس كا بازو يكر بيداس سے بع جها كه تم كون بحيك مانك رہ بو ؟اس في كبلد استال البزية والفائية والفتوں۔ عن اس لئے بحيك مانگ رہا ہوں كہ بجھے جزيد اواكری منے كہا استال البزية والفائية والفتوں۔ عن اس لئے بحيك مانگ رہا ہوں كہ بجھے جزيد اواكری من حود كماتے سے عاج ہو روایا في ضروریات ذعركی بوری كرنا جي ، اور اپند بر ها يك و دھ ہے۔

معرت فاروق اعظم رضی الله تن فی عند نے اس کا ہاتھ بکڑ ااور ایے گر لے گے۔ اپنے محر سے اس کے ۔ اپنے محر سے اس کی دیا۔ کی

الْعُلَّمُ عَذَا وَصُهَا اللهِ قَوَاللّهِ مَا أَلْمُعَنَا اللّهِ إِنْ أَحَكُلُنا شَهِيبَةَ اللّهُ مُعَدِّمُ اللّهِ عِنْدَالْهِم مِلْمَنَا المَّدَوَّاتُ الْعُلَاثِيرَةِ وَعُهُم كَاتُ الْعُنْدُ وَالْمِسْأَلِيْنِ وَوَضَعَ عَنْهُ الْمِزْمَةِ وَصُهُم كَانَهُ الْمِزْمَةِ وَصُهُم كَامِ اللّهِ (2)

"اس کا خیال رکھواور ان بیسے بیٹے لوگ ہیں، ان سب کا خیال رکھو۔
بخداد ہم نے اس کے ساتھ انسان نہیں کیا کہ ہم نے اس کی جوائی کی
کمائی سے تو ہر یہ وسول کیا۔ اور جب بوز صابو حمیا تو ہم نے اس نظر
انداز کردیا۔"

1- ام ايويوس من المرابع أو القاريع أو 184 2- اينا

Sy - 1 - 1

المنت المتكافحة والمنتقرة والمنتولي الاية المتكافة والمتنولي الاية المتكافة والمتنولي الاية المراس فنع اوراس معيد مارے معدور ول سے جزيہ معاف كردياكي اوران كے افران كے افران

جزبير کی اصل و چه

جربیہ کے بارے بیں اسلام کے ساک حریفوں نے جو شکوک وشہبات پید کئے تھے، ان کی حقیقت سے آب ہوری مرح آگا ہو گئے ہیں کہ جزید لگانے سے ندال کے ساتھ اشیازی یر تاؤکرنا مقعود ہے شدان کوبال ٹیانا ہے زیربار کرنا مقعود ہے اور شداک کی فرض و ناہے۔ ہے كروكول كوچر إصلمان معلم إجائه قواب بمين بدا يكتاب كه جرال كاصل وجدكياب؟ آ مے پڑھے ہے مملے ایک ہات اور ذہمن نشین کرلیں کہ مسلمان ہور غیر مسلم رعایا ے جور تم و صول کی جاتی ہے،ان کے لئے مخلف نام کول مقرر کئے گئے ہیں جن سے ملرح المرح كالد فهميال يدابوني بير جو بحك كى سے وصول كياجاتا ہے ، اس كے لئے ايك ال نام مقرر کیا ہا تک جس میں مسلم اور غیر مسلم کا کوئی انہاز ند او تا تو بہت ہے فکوک و شبهات بدائل دو تاوراسلام ك فالغين ولي كشائل كرير أت توشعو أي-اس کے لئے گزارش ہے کہ ناموں کے اخذف کی ایک اہم وجہ ہے جس کو سمی قیمت ے تظراعاز نہیں کی جاسکا ز کو ہو عشرجو مسلم تول کے ذید واجسے الاداء ہے می اسلام ک دومری عباد تول کی طرح ایک حیادت ہے۔ لیکن غیر مسلم رعایاجو اسمنام کواپناوین جبیں ، تی ان کے مال داجہ ت کور کو ہو عشرے موسوم کرنا قرین انسال نہیں۔اس کا مطلب تو ب ہو کے اسمام ان او کوں ہے اپنے نق م عبادات پر عمل کرنے کا مطالبہ کررہاہے جوال کی سيال كولمائة ى نيس، توب كنن ب انسافى ب كدان فير مسمول كواسلام ك فيش كرده نقام عبورید کا بابند بنایا جائے۔ اتبیں کی جائے کہ تھاؤیں اوا کرووں مضالن تھر اینے کا جائد نظر اللي برسب روز بر محرياتم مجيء كوة وعشر اواكر والمل مي عادمات روح ال دهاندن كو ہر کر اول شیس کر سکی۔ اس لئے ان کے دمہ جو مالی واجبات میں ان کو الگ نام دیا گیا تاکہ مسعمانول کے ہاں و جہات اور الل ذمہ کے ہالی داجہات جس انتیاز پر قرار رہے۔

ہ، ختصارے ماتھ غیر مسلموں پر جزیہ عائد کرے کے بارے بی صحابہ کردہ کا جو ا تعال تھ ،اس کی روشنی میں حقیقت حال ویش کی جاتی ہے '

عبد محابہ میں بی مسلمانوں سے تمن معلوم یہ عظموں پر سمام کا پر تجم ابرادیا تھا۔ ال سے ساتھ معابدے ہور کئیر التحداد تو میں اور فک ال کے ذیر تخمین ہوگے ہے۔ ان کے ساتھ معابدے ہوئے۔ مسلم اللہ میں اور فک سے بی کے مطالعہ سے حقیقت حال رور دوشن کی طرح و ضح ہو جاتی ہے۔ جس کا خلاصہ ہے کہ اسلام پنی غیر مسلم رعایا کو جس طرح دیگر اسلاک عبادات کا مکلف خیص کر تا ای طرح جباد فی سمل اللہ بھی ایک اسلامی عبادت ہے اجم جس شرکت کے لئے الل ذمہ کو مجبور خیس کیا کہ وہ ہے مسلمان ہم وطنال کے شانہ بشانہ جس شرکت کے لئے الل ذمہ کو مجبور خیس کیا کہ وہ ہے مسلمان ہم وطنال کے شانہ بشانہ اپنے فک پر حمد کرنے والوں کا مقابلہ کریں۔ ان کوان کی جنگی فعد است سے مشنی کر دیا جمیا دیا تھیں اور حقیر رقم داجب کر سے ان جو کان پر جزیہ کی قلیل اور حقیر رقم داجب کر دیا جمد کی گئیل اور حقیر رقم داجب کر دیا گیا ہوئے۔

اس سید میں اب میں چند صفح ہے آپ کے مطالعہ کے سے چیش کر تاہوں۔ (1) میہوں صفح نامیہ ' ریاست جیرہ کے امیر کے نما کندہ صفوب ہی تطونا ہے حضرت فالد ہن ولید نے سلیکا جو معاہدہ کیااس کی عمارت یہ حمی '

> إِلَيْهِ اللهِ الرَّحُينِ الرَّجِيْمِ هَلَّ أَكِنَا لَهُ مِنْ خَالِدِ بَينِ وَلِيْهِ بِصَلَوْمَا بِنَ فَطُونَا وَقُومِهِ إِنِّ عَاهَدُ تَكُمْ عَلَى الْمِنْزَيْةِ وَالْمَنْعَةِ فَإِنْ مَعْنَا كُمْ فَنَنَا الْجِنْرَةُ وَالْاهْلَامَةِ مُمْنَعَكُمْ -

"بہم اللہ الرحمن افر حیم۔ یہ کمتوب ہے خالد بن وید کی طرف سے صلوبا بن نظرا اور س ک توم کے نام۔ یس تم سے معاہدہ کر تا ہوں بڑیہ اور و فائ پر (بین تم بریہ او کرو کے اور ہم و شمنوں سے تہاری حاصت اور د فائ پر (بین تم بریہ کے اگر ہم تہار د فائ کریں تو ہم جربے لیے کا حق کے حقد اور بین، ور اگر ہم تہارا و فائ نہ کریں تو ہم جربے لیے کا حق میں بریہ یہ ور اگر ہم تہارا و فائ نہ کریں تو ہمیں بریہ لیے کا حق میں بریہ لیے کا حق

1 اع بمنام محداث ير بالطر ل (311-311-)." برخ ال عم والهوك" ، القابرة المطهد الاستنام 1030 م، بلد4، من 10

، ال صلح نامے ہے ہی یہ بات دائتے ہوگی کہ وشمن کے سامنے مین ہر ہوتا، ال کی پیش قدی کور و کتا اور ال کے حملہ کو پہا کرتا، یہ صرف مسمانوں کی در داری ہے۔ الل ذمہہ کویہ تکلیف خیش در میں اس کے حملہ کو پہا کرتا، یہ صرف مسمانوں کے سرتھ مل کر دشمن کا مقابلہ کریں۔
کویہ تکلیف خیش دی جائے گی کہ وہ بھی مسمانوں کے سرتھ مل کر دشمن کا مقابلہ کریں۔
(2) دوسر المسلح نامہ : ایران میں مسلمانوں کے ایک سامار سویہ بن مقرل نے جرجان کے ایک سامار سویہ بن مقرل نے جرجان کے ایک بادشاہ کو تھے کھا:

بِسِّمِ اللهِ الرَّمُّ فِي الرَّجِيْدِ هِلْنَ الْكَتَابُ مِنَ سُولِدِ بَّنِ مُقَّرِبِ لِمِرِّبَانَ مَنْولِ بْنِ رِئْزَانَ وَأَهْلِ دَوِيتَان وَسَايْرُ أَهْلِ جُرْجَانَ مِنْ كَالْمُ الذِّمَةَ وَعَلَيْنَا الْمَنْعَةُ ()

"دیسم الله الرحن الرحیم \_ یہ مکتوب ہے سوید بن مقران کی طرف ہے صوب بن ر ڈیان و افل و بستان اور تمام اللہ جر جان کے نام کہ تمب دی ذمہ دور کی ہے ہے کہ تم معاج ہ کی شرطوں کو پوراکر و اور ہم پر قرض ہے کہ چم تمہاری حفاظت اور و قاع کریں۔"

الم ابويوسف "كتاب الخران" على لكية بين كه مسلمانوب في الل ذهد ك ساته جزيد الداكر في جو صلح في الدرج مسلم في الدرج والدرج مسلم في الدرج مسلم ف

عَن أَنْ يُفَايِلُوْا مَنْ مَا وَاهُوُمِنْ عَدُوهِمْ وَبَيَنُ ثَوَّا هَمُهُمُّ مَا مَنَ أَوَّا هُمُهُمُّ وَمَن عَنَ ذُوا الْمِوْرَيَةَ إِلَيْهِمْ عَلى هِلْ الشَّرَجِيدِ فَا فَتُرَجِعَتِهِ الشَّرَجِيدِ فَا فَتُرَجِعَتِهِ ا الشَّامُ كُذُّ فَا عَلَى هَٰذَا السَّرَجِيدِ (2)

> 1-ايسة جدة، منج 258 2- دام ابود سنت، "كتاب نخران"، منج 165

المسيمين وديم مراجرين - يقاتلون عنهو عدوم

(1)

"الل ذمدے جو جزید سال بسال لیا جا تا ہے، یہ اس چیز کے موش ہے
کہ مسلمانوں نے ان کوامن دیا ان کواسیند میں پریر قرار رہنے دیا تا کہ وہ
مسلمانوں کے براوس میں اور ان کی حفاظت میں اس و معاشی کے
ساتھ کاروبر حیات میں معروف رہیں۔ ان کے وشنول سے مسلمان
بنگ کریں کے اور جباد میں شرکت کی ذمہ داری جو ہر مسلمان کا دبی فرید ہے کا۔ "

ال چند تعبر عات سے جب کواس کی صل وجہ یہ آگائی ہو گی، جس کے یا حث الل ذمہ ے یہ حقیر سی رقم جربید کے ام سے وصول کی جاتی ہے۔ اور عار راع می اس کی کی مثالیں موجود جیں کہ جب بھی مسلمانوں نے دینے آپ کوان کا دفار کرنے میں ہے ہی بیا توان ے وصول شدہ حزید انہیں والیس کر دیا گیا چنانچہ عہد فار وقی کا ایک مشہور واقعہ جٹی ہے ' مغربی محالا کے میہ سال راملی معترت ابو عبیدہ بن جرات تھے۔ ان کی فراست، جنگی مهارت اور عباصت سے تقریباً سارا فک شام جمور بنسطین و بنان مخ بوکی عدر چومتفرق علاقے مجی وعمن کے قبضہ علی تھے۔ ہر قل نے جب اپنے زر فیز صوبہ کواپنے تبنیہ عیں ے تھے ہوئے دیکھا تو اس کو مسلمانوں ہے بھانے کے لئے سر دھڑ کی بازی نگا دی۔ اپی ترم فوج ایک مبک اسمنی کی تاک اجناعی قوم سے مسلمانوں پر دھادا ہولا جائے۔ ہر قل کی تیری کا علم جب معرت ابو عبید و کو ہوا تو آپ نے بھی پہ قریں مصلحت سمجھ کہ اسلامی فوج جوشام کے مختلف شہرول بیل جمری ہوئی ہے،اس کو بھیا کر کے وحمن کا بحربور مقابلہ کیا ج المراكر وو حمله كرنے كى جرائت كرے تواس كادندان شكس جواب ويا جا ہے۔ لبذا تم م سالارول کو آپ نے علم ویا کہ آپ اسٹے اسٹے جانبازے بیول کے ساتھ میرے ساتھ سکر ال جائي تاك و شمن ك اينما في قات كاجواب بم محى الى اينما في هانت سے ويرب س لئے جو جزيد اور فرح آب لوكول في الل ذم سندوصور كياب، وهان كوبونادي سكو كلدوه جريد ہم نے اس شرط بان سے وصول كيا تھاكہ ہم ان كا دفاع كريں مگے۔ ليكن موجودو

<sup>1-</sup>العلامه انت اميد الاندمي (م؟). "المبتدات."

حال ت بن ہم یہ فریعتہ ایجام دیے سے قاصر ہیں۔اس لئے ہم پر مادم آ تاہے کہ ہم ال کا جزیہ ان کولونا دیں اور انہیں ہے کہیں کہ اگر ، للہ تن تی نے ہم کو لتے و تصریب دی تو ہم چھر یہال ہ عی ہے۔ اگر تم مے سابقہ منے کے معاہدہ کو برقرار رکھ تو ہم بھی اس کی بدی کریں مر چنالي ترم سال راي جاهرين كولے كرجباب مركزوں ، رواند بونے كے لآ انہوں نے وصول شدہ جزید اور خزاج کی رقوم الل ذریہ کو دائل کردیں۔اس مشم کا بر تاؤین کے لئے براجران کن تھا۔ان کی آتھول میں " نبو تھے اور وہ مسمانوں کے رفعت ہوتے وقت بدرما مجی مالک رہے تھ النی ااشیں چر ہدرے علاقوں میں واپل لے آثا جو مروت عدل واحمان انہوں نے جارے ساتھ روار کھائے ایساعدں واحسان سی تک ناویکھنے میں آیاند سنے میں۔ اگر روی ہوئے تو خراج اوٹائے کا موال عی پیدائد ہو تا۔ عاد مدیا سے جو کھے ہی تھی تھ وہ مجی لوٹ کر اینے ساتھ لے جاتے۔ جو رقم مسلمانوں نے اس دفت واپس کی، وہ کو ٹی قلیل، قمنہ تھی۔مسر نے ایک شہر حمص کے لوگول کوسات یا کھ در ہم انہوں نے واپس کئے۔ ان مل نا سول اور حضرت ابو عبيده ك اس طرز عمل سے جزيد لكائے كى وجد المبير من الفنس ہو گئی۔ اس کے بعد اگر چہ مزید تشریح کی ضرورت نہیں۔ لیکن تاریخ اسلام کے ا مک دودانعیات لور بھیرے بیں اٹ نیہ کرنے کے لئے بیش کر رہاہوں آرمیں کے نو کی عادقہ "الباب" کے گورٹر سراق بن عمروے وہال کے بادشاہ نے مطالبه كميا:

آن يَصَعَرَعَمَنَ مَعَهُ الْجِرْبَةَ عَلَى أَنْ يَقُومُوا بِهَا يُرِيدُهُ الْجِرْبَةَ عَلَى أَنْ يَقُومُوا بِهَا يُرِيدُهُ الْجِرْبَةَ عَلَى أَنْ يَقُومُوا بِهَا يُرِيدُهُ اللهِ مِمْ أَهُمُ فِلَا يَعْمُ فَعَيْنَ مُرَاقَةً وَكُنْبُ مَهُ اللهِ إِلَيْ الْحَطَّ بِ وَأَحَازُنَا وَحَسَنَانَهُ (1)

\* الله الله المحطّ ب والله كروا جائد والله كروش كرمتن كرمتاب على الله كرمان كروا جائد والله كرمان كروا جائد والله كرمان كروا جائد والله كرمان كروا جائد الله كركم الله كرمان كروا بالله كرمان كروا الله كرمان كروا بالله كرمان كروا الله كرمان كرمان كرمان كروا الله كرمان كرمان كروا الله كرمان كرمان

کے ساتھ منانہ بیانہ مف ستہ ہو اور ان کے اور ان کے اور ان کے ساتھ بنگ کریں کے۔ مراق نے اس کا یہ مطاب منظور کر لیااور اس کی طاب مظاہد منظور کر لیااور اس کی طاب کی خدمت میں نکھ جیجی۔
آپ نے اس کی منظور کی بھی دے دی اور اس کی شعیس بھی گے۔"

اس سے معلوم ہو کہ گر ال ذر معمانوں کے ساتھ لل کر حملہ اوروں کے ساتھ بڑک کرنے کے لئے تیار ہو جا ایک توان سے بڑریہ ساقط کیا جاسکتا ہے۔

ای طرح انطاکیہ کے قریب ایک شہر "جر مومد" کے نام سے " باد تھا۔ جس کے باشندوں کو جراجہ کتے ہیں۔ اس زمانہ بی انطاکیہ ہر حضرت ابو عبیدہ کی طرف سے حبیب بن مسلمہ المقمر کی، واں تھے۔ جر جمہ سے ان سے صلح کی در خواست کی۔ اس شرط ہر کہ وہ دشمن کے مقابلہ بی مسلمانوں سے لی کراس کا مقابلہ کریں گے۔ جاسوی کی خدمات بھی انہام دیں گے۔ جاسوی کی خدمات بھی انہام دیں گے۔ اس شرط پر کہ ان سے جزیبہ نہ لیا جائے۔

علىمد و قوت حمول "منعم البلدال" من الن كرار عمر لكمة جيل

وَفَى الْوَصِيدانَا الْعَلَاكِيةَ حَبِيبَ بَنَ مَسْلَمَةَ الْعَلَوِقَ وَغَوَّالْهِ وَعُرُمَةَ فَمَا لَمَا أَهُلُهُ عَلَا أَنَ يَكُونُوا الْعَوَانَا وَمُسُيِّمِينِ وَعُيُونَا وَمَسَالِحَ فِي جَبِيهِ اللِكَامِ وَآنُ لَا يُوْحَدُو بِالْجُرُبَةِ -

"حفرت او عبيد و تني حبيب بن مسلمه الفهر في كوائطا كيه كا وال بتايار المبول سن جر جومه برحمد كيوال الوكول في من شر الطابر من سنح كي المبول سنة جر جومه برحمد كيوال الوكول في من شر الطابر من سنح كي مقابله على وه مسما آول كي هذا گار جول محرد شمن كي باسوى كري مجرد بشر طبكه ال سن جريده حول نه كي جائي جائي."

چنا هي آپ نے ال شر الطابر الله كي ما جھ من كرل ورال سند جريد من قط كرديد عبد بن فرقد جو معرف قاروق اعظم سن جريل تنے واليوں نے آور والى جو دياتى جون سنے كردياتى جون سنے كاروق اعظم سے جريل تنے درياتى جون كے

باشندول كے ساتھ اس معاہدہ رمنے كى:

بِسْمِ اللهِ الرَّحُمُنِ الرَّحِيْمِ الْمَا أَعْطَى عَنْبَهُ مِّبُ فَرُفِيَ عَامِلُ عَمَرَ مِنِ الْمَطَّابِ أَمِيْرِ الْمُؤْمِنِيْنَ آذَنَا أَعَالَ سَهْدَيًا وَجَيْنَهَا وَحَوَا شِيَهَا وَأَهْلَ مِلْيِقَ كُلَّهُمُ الْأَمَاتِ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَمُمَوَا بِهُمْ وَشَرَ يَعِيمُ عَلَى أَنْ يُوْرُدُوا الْمُرْتَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَمُمَوَا بِهِمْ وَشَرَ يَعِيمُ عَلَى أَنْ يُوْرُدُوا الْمُرْتَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَمُمَوَا بِهِمْ وَمَنْ حَتَمَ مِنْهُمْ فِي اللهِ وَهُوسِهَ عَلَى قَدْ رِكَا فَيْهِمْ وَمُعَلِيمًا وَمَنْ حَتَمَ مِنْهُمْ فِي مَنْ مَنْ مَنْ وَمُوسِهَ

#### عَنْهُ جُوَّاءً إِلَّكَ السَّنَّةِ -

سبسم الله الرحمان الرحيم ۔ يو وہ مسح نامد ہے جو عتب بن فرقد ، جو مير المومني عربن خطاب كے نائب بيل ، آذر بائى جان كے باشندوں كے ساتھ سے كيا كہ اللہ على اور ساتھ سے كيا كہ اللہ على اور ساتھ سے كيا كہ اللہ على ميدائى على قول بيل ، بيازى علاقول بيل اور بير ونى حدود كى س تحد رہنے والے سب لوگول كو المان وے دى كئ ہير ونى حدود كے س تحد رہنے والے سب لوگول كو المان وے دى كئ اب الن كے قر بي احكام كو الل شرط پركہ وہ جزيہ وہ جن اللہ اللہ اللہ بيل سے جو شخص اور كريں كے اپنى استطاعت كے مطابق ۔ اور الل بيل سے جو شخص مسلمانوں كے ساتھ جباد بيل شرك بوگا، اللہ سال الله كا جزيہ معاف كرديا جائے كا۔ "

### موجوده دور میں جزید کی حیثیت

مند، جبالاتشری اسام کی دخیاحت میں ہوگی کہ اگر الل ڈمہ اسپنا اسلامی مند، جبالاتشری سے دفاع ہوجائے اسلامی منکوں سے دفاع سے بر میان نے بر ضاور قبت تیار ہوجا کی توان ہے جزیراز خودس قبلہ ہوجائے گا۔
اگر وہ اس بات پر تیار نہ ہوں تو بحیثیت اس مملکت کے شہری کے ان پر ان زم ہے کہ وہ مملکت کے شہری کے ان پر ان زم ہے کہ وہ مملکت کے شہری کے ان پر ان زم ہے کہ وہ مملکت کے دفاع ہے۔ لیکن اگر وہ اس بات پر تیار نہ مملکت کے دفاع ہے۔ لیکن اگر وہ اس بات پر تیار نہ جول اور اور ام بھی رکھا جا سکتا ہے۔ جول اور مرف جزیر کے لفظ ہے الرجک ہول تواس کا کوئی اور نام بھی رکھا جا سکتا ہے۔ جس طرح بور تفایس ہے جو جزیر وصول کیاج تا تھا اس کو صد قد کہ جا تا تھا۔

# جزییہ وصول کرنے میں نری

جزیہ اور خزاج کی وصول کے سے ذہیول پر تشدد کرنا منع ہے۔ سیدنا علی کرم الند دجید نے اپنے ایک عال کو سیجتے ہوئے فریلے:

"ان کے جاڑے، گرمی کے گیڑے، ان کے کھانے کاس مان اور ان کے جانور جن سے دو کھیتی باڑی کرنے ہیں۔ نہ جن سے دو کھیتی باڑی کرتے ہیں۔ قرائ وسوں کرنے کی خاطر ہر گرنے ہیں۔ نہ کسی کو در ہم وصوں کرنے کے لئے کو ڈے مارنا۔ نہ کسی کو کھڑ ار کھنے کی سز اوینا۔ نہ ترین کے عوض کسی چیز کا بیل م کرتا کیو تکہ ہم جوان کے حاکم بنائے گئے ہیں تو

ار" تارخ اللحرى" جلدة صلى 250

جارا کام رئ سے وصول کرتا ہے۔ آگر تم نے میرے علم کے خلاف کی قواللہ اور تقال کی قواللہ اور اللہ اور اللہ اور کی خبر مجھی تعیاری خلاف ورز کی خبر مجھی تعیاری خلاف ورز کی خبر مجھی تو میں تعییں معزول کرووں گا۔"(1)

حضرت فاروق عظم رمنی الله عند في من فائد الرحور خطرت الدعود الدعو

وَالْمُنْمِ الْمُسْمِعِينَ فِنَ ظُنْمِهِمُ وَالْإِسْمَ إِيهِمُ وَأَكْلِلُ مُنْ إِيهِمُ وَأَكْلِلُ مُنْ الْمِيمِ

"مسعمانوں کو منع کرویں کہ وہ ؤمیوں پر ظلم نہ کریں۔ انہیں ضرر نہ بہنچا کی اور حال ال ور بدے بغیران کے مال مت کھا تکیں۔"

غروب کے بعدرجوع آفآب

حضرت نام طیوی نے اسام بنت میس کے واسطہ سے دو سندوں سے یہ رواجہ: " "مشکات الحدیث "میں نقل کی ہے!

1- ایک روز حضور پر تور علیت نے ابناسر مبارک سیرنا علی مرتفی کی گود جس رکھا ہوا تعد حضور پر نزول وٹی کی کیفیت طاری تھی۔ سیدنا علی نے مجسی ٹماز عصر اوا نہیں کی تھی یہال تک کہ سورج غروب ہو حمیار سرور عالم علیت نے چیم سیارک کمولی ہور عل مرتفظی سے پوچھا، اے علی اکیا تم نے ٹماز عصراو کی ہے؟ آپ نے عرض کی، نہیں۔ سرکار دوع نم خلاف نے درگاہ ایسی میں التحاکی:

> اَلْهُمُ مَّا اَنَّهُ كَانَ فِي مَا عَيِكَ وَطَاعَةِ رَسُوْلِكَ فَارُدُدُ عَلَيْهِ الشَّهُمُ مَنَ كَالْتُ الْمُعَادُ وَلَا أَيْهَا عَرَيْتُ تُمْ لَا يَهُا طَلَعْتُ بَعْدًا مَا عَرَيْتُ وَقَعَتُ عَلَى الْهُبَيلِ وَالْاَرْضِ فَاللِّكَ فِي الصَّهُ بَيْلُو فِي خَيْبَةِ وَهُمْ الصِيدِيثُ ثَابِتُ الرِّوَالِيَ مَنِ

الرِّقَةُ ال

"ا الله الله اعلى تير كاور تير الدسول كى اطاعت يس معروف تعاليان

1. "کتاب: فخریج"، مسئی 18 2. دام طحادی " مشکلات آبریست" ڈوب ہوئے سوری کو وٹادی تاکہ وہ نماز اواکر شکے۔ حضرت اساء کہتی
جیں کہ جی نے خود سوری کو ڈوستے ہوئے دیکھا۔ پھر جی نے دیکھا کہ
غروب ہونے کے بعد وہ طلوع ہو گیا اور یہ واقعہ خیبر سے وائی کے
وقت اصبہء جی چی آیا۔ اور بیر روایت تقدر اولی اسے ٹابت ہے۔ "
اس روایت پر بیمش لوگوں نے اعراضات کے جیں اور اس کو موضوع بھی کہا ہے۔
اس جوزی اور این جیر اس روایت کو موضوع قرار دیے جی چی چی جی میاء دیا تین جوزی اور این جی جی جی کہا ہے۔ اس جوزی اور این جی دی گار دیے جی جی گراد

قیام مبلال الدین سیوهی، شهاب الدین خفاری، این عابدین، مله علی قاری، امام سخاوی اور شاه محمد عبد الحق محدث و بلوی به الن اکا بر دین و ملت اور اساطین علم نے اس حدیث کو صحح قرار دیاہے اور الن شبہ ت کار دکیا ہے جواس سلسلہ شک بیش کئے سکے۔

#### فمازض كاقضاء بونا

تیبرے مدید طیب واپس کے وقت می کی نماز قضاء ہونے کا دافعہ بیش آیا۔ حضرت
الاجر میدد حتی اللہ عند نے اس دافعہ کو جال دوایت کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں:
حصہ بیل سفر شروع کیا۔ جب دات سر کار دوعالم طابعہ نے دات کے پہلے
حصہ بیل سفر شروع کیا۔ جب دات و عمل کی اور نیند محسوس ہونے کی تو سر کار
دوعالم طابعہ نے مب کو شب باش کی اجازت مرحت فرمائی۔ لیمن استر احت
فرمانے سے پہلے نبی کر بم علیہ العسولاوالشیخم نے ہو جماکی تم بیل سے کو آل ایسا
صار محت فرمائے۔ اور جب بجر طلوع ہو تو ہمیں دگادے۔ ابیانہ ہو کہ
صار محت رہ جا میں اور فراز مجر قضاء ہو جائے۔ حضرت بال نے عرض کی اور مارانہ اس خد مت کے لئے غلام حاضر ہے۔ اس اجتمام کے بعد میب
ار مول اللہ ااس خد مت کے لئے غلام حاضر ہے۔ اس اجتمام کے بعد میب
اگرام کرنے کے لئے لید گئے۔ حضرت بال نے اپنے آپ کو بیوار دکھے کے
اگرام کرنے کے لئے لید گئے۔ حضرت بال نے اپنے آپ کو بیوار دکھے کے
اگرام کرنے کے لئے لید گئے۔ جب تک اللہ تعالی نے چا باوہ لکل او اکر نے
میں مشخول دہے۔ طلوع مجر سے تحوری دیر پہنے انہوں نے مشرق کی خرف

منہ کر کے اپنے اونٹ کے سرتھ فیک نگالی تاکہ جو ٹیک صادقی طنوع ہو تو انہیں ہا چل جائے۔ لیکن اس وقت ان پر فیند کا ایس غلبہ ہو آکہ ان کی ستھیں بند ہو گئی اور سو گئے اور ایسے سوئے کہ طلوع آ فآب کے بعد جب وحوب تیز ہو گئی تو سب سے پہنے حضور پر نور علیہ کے کہ مبارک کھی۔ بی مکرم علیہ کے نے دھنم ت بال کو مخاطب کرتے ہوئے فر ملا

مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ مِن مِن مِن اللهِ كَياكِيا؟

بال نے عرض کی یار سول القد اجس ذات نے آپ کو سل نے رکھا اس نے جھے بھی جا گئے نہیں دیا۔ حضور نے فرمایا حقق قت تون کی کہ ہے۔ نبی رحمت علی فی سب کو یہ ہوں ہے اور میں دیا۔ بھی دور آ کے جا کر حضور سے اپنی اونٹ کو بھی ور میں میں یہ سب کو بی کر شنور سے اونٹ کو بھی ور میں میں یہ کو بھی اور میں میں یہ کو بھی اور میں میں یہ کو بھی اور میں میں ہوا ہے کی دھی ہوا ہے کی دھی ہوا ہے کی دھی ہوا ہے گئے اور میں میں اور میں میں میں میں میں میں میں میں میں کا میں میں کا میں میں ہوتا ہے ہوں ہوں کی افتد اور میں میں میں میں میں کا دھی ہوتا ہے جا اس میں میں کو اور میں اور میں میں میں میں میں کا دھی ہوتا ہے جا اس میں میں کو اور میں میں میں میں کا دھی ہوتا ہے جا اس میں میں کو اور میں کا دھی ہوتا ہے جا اس میں میں کو اور می

إِذَا شِيئَتُمُ الصَّافِرَةَ فَصَلُّوْهَا إِذَا أَذَكُونُهُ وَهَا فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّرَجَلَ يَقُولُ أَيْمِ الصَّافِرَةَ لِدِكْرِي . (1)

" معنی اگر تم نمازاد اکرنا بھول جاور جھے بی جمہیں یاد آئے اس کو پڑھ لیا کرد۔ جیسا کہ اللہ تق لی کادر شاور ہے۔ او اکیا کر تماز جھے یاد کرنے کے فیکے۔"

نماز کے قضاء ہونے میں تحکمت

ر من عالم على كار شادم

عَيْنَا كَ شَامَاتِ دَلَا يَمَامُ فَنْبِي

" يعنى بو نت خواب ميرى دونوب مستمين توسوتي جي نيكن ميرادل اس

وات محل باكربابو تابي-"

اس راز میدارند بوئے بیل عکمت یہ تھی کہ سب لوگول کو پتاجاں وائے کہ بڑ کسی وجد سے دو نماراد اکر نے سے تامر رہیں توجہ سیاد " نے تو تضاکر لیس۔ نیز حضور نے فراوا ہے:

ا " " راب ن" جدي ، هم 231 م سرة الله " جدي م 184 م م 184 و" الري الحيس، والدي م و 59

مَّنْ الْمُهَا وَالْيَعْوَقِي أَصَالِيَّ "كرتم نماذاس طرح اداكي كروجس طرح ججه نمازيز هي مورع و يجهة "و-"

دور نماز اوا کرتے ہوئے سخابہ کرام نے نبی کریم میں کی کوسٹر و معتریض بدیا دیک قعالی کی فرائد است کے جمش افراد سے قماز کا افتداء ہوتا اجید است کے جمش افراد سے قماز کا قضاء ہوتا اجید از امکان نہ تھا۔ اس کئے اللہ نتی ٹی نے اپنے مجوب پر فینز طاری کر کے قضاء نماز پڑھئے کا جمی موقع فراہم کر دیا تا کہ للہ کے مجوب کی است قیامت تک اداء وقضاء میں الماز پڑھئے کی موقع فراہم کر دیا تا کہ للہ کے موس کی است قیامت تک اداء وقضاء میں اپنے نبی روئے ورجیم میں کی سات پر عمل کرنے کی معادت حاصل کرتی رہے۔

و یہ یہ فراہم کی سات پر عمل کرنے کی معادت حاصل کرتی رہے۔

و یہ یہ فراہم کی سات پر عمل کرنے کی معادت حاصل کرتی رہے۔

و یہ یہ فراہم کی سات پر عمل کرنے کی معادت حاصل کرتی رہے۔

و یہ یہ فراہم کی سات پر عمل کرنے کی معادت حاصل کرتی رہے۔

و اسکا کی سازے کا موں میں محسیس ہوا کرتی ہیں جن کا شر نہیں کی حاسیس کی حاسیس ہوا کرتی ہیں جن کا شر نہیں کی حاسیس کی حاسیس کی مارے کا موں میں محسیس ہوا کرتی ہیں جن کا شر نہیں کی حاسیس کی حاسیس کی مارے کا موں میں محسیس ہوا کرتی ہیں جن کا شار نہیں کی حاسیس کی حاسیس کا میاں۔"

### مدينه طيبه والهي

حضرت ايوموى اشعرى فرمات يس كه من اونت ير حضور ك ييم سوار تعد حضور ما

ئے فرمایو ۔

أَلَا أَدُلُكَ عَلَى كِلْمَةِ مِنْ كَنْزِ الْجَنَّةِ قُلْتُ كِلْ يَارَسُولَ الله فِذَاكَ أَيِّ وَأَقِى - قَالَ لَاحَوْلَ وَلَا خُوَّةَ إِلَا بِإِللهِ الله فِذَاكَ أَيْ وَأَقِى - قَالَ لَاحَوْلَ وَلَا خُوَّةً إِلَا بِإِللهِ الْعَرِيْنِ الْعَظِيمِ-

"اے عبد اللہ بن قیس (ان کا نام) کی علی جہیں وہ کلے نہ بتاؤل جو جنت کے خزانول بن ہے ہے۔ اس لے عرض کی۔ میرے ال باب حضور جنت کے خزانول بن ہے اللہ کے بیارے رسول ایکھے ضرور بتا ہے۔ حضور ے فرایا" لا محوّل وَلا قَوْةَ إِلَّا بِاللهِ الْعَلِقِ الْعَلِقِ الْعَلِيّةِ الْعَلِقِ اللهِ الْعَلِقِ الْعَلَقِ الْعَلَقِ الْعَلِقِ الْعَلِقِ الْعَلِقِ الْعَلِقِ الْعَلِقِ الْعَلِقِ الْعَلَقِ اللّهِ اللّهِ الْعَلِقِ الْعَلَقِ الْعَلَقِ الْعَلَقِ الْعَلَقِ الْعَلَقِ الْعَلَقِ اللّهِ اللّهِ الْعَلَقِ الْعَلَقِ الْعَلَقِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ الللّهِ اللّهِ الللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ اللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللْهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ

## حضور کی ایک اہم ہدایت

جب بدکار وال سعاوت شان "جرف" کے مقام پر بہنچا آو رات ہو گئی۔ حضور علاقے اسے میں اس کو منع فر مایا کہ کوئی شخص رات کے وقت اسپنے اہل خانہ کے ہال تہ جا د محکے۔ مسلمانوں کو یہ طریقہ تعلیم فر مایا کہ سفر سے واپسی پر رات کو اچانک اسپنے اہل خانہ کے پائی تہ جا د بلکہ اپنی آمد کی پہلنے ،طارع وہ تاکہ وہ حمیار ااستقبال کرنے کے لئے منس و غیر ہ کر کے ، فیاس برل کر اور بالول میں تیل تنظمی کر کے تیار ہو جائے۔ ایسانہ ہو کہ وہ تمباری فیر حمکو حاضری ہی ہوا ار تم رات کو اچانک جاد حمکو اور تم اے سے ان حافرت میں و کھے کر کر اہمت محموس کرنے لگو۔

رات وہاں ہیر جو گی۔ حضور نبی کریم جب مدینہ طیبہ کے قریب ہینچ تو سامنے کوہ احد نظر آیا حضور نے اسے رکھے کر قریاج:

> هٰذَاجَبَكُ يُعِبِّنَا وَغُعِبُهُ - اَللَّهُمَّ إِنِّى أَحْرِمُ مَنْ لَا بَيْ الْمَدِيثِنَةِ . (2)

" بہاڑے ، یہ ہم ہے حبت کر تاہ اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ اے اللہ ایس مدینہ طبیہ کے دونوں کتاروں کے در میان سارے علاقہ

1\_ابينا، صلى 232

2. المريزي: "احل الاستال"، جدا، سخد 351

کو حرم قرار دینا ہوں۔" مہاجر مین کی سیر چیشی

آپ کو علم ہے کہ جب اٹل مکہ کے مظالم سے تلک آگر مہا بڑی ترک وطن کر کے مدینہ طیب شک پنچے توال کی خشہ حالی اور ہے ما بگی کو دیکھے کر انسار نے اپنے کھیتوں ، باغول اور مکانات کو نصف نصف تقسیم کیا۔ ایک نصف اپنے یاس کا کا در دوسر انصف اپنے مہاجر ایک نصف اپنے یاس کی خد مت میں ویش کروں۔

بادی پر حق عظی جب مرینہ طبیبہ مراجعت فرما ہوئے تو مہاجرین نے دوزر عی اور سکتی املاک انصبار کو داہی کر دیں۔ کیونک خیبر ، دادی اتم می اور تناء ہے جو سوال نخیب ما تھے آے تھے،ان کو جب کابدیں میں تقیم کیا گی تومہاجرین کی معاثی فنتہ حالی،خوشی لی ہے بدل میں۔اب ان پیرول کی انہیں شرورت ندری جوان کے نصار بھا تیوں نے بعمد مسرف انہیں دی تنمیں۔ حضرت انس کی والدونے تھجو رول کے چند شمر وار در خت بارگاہ رسالت على بيش كئے تھے تأكدر حمت عالم عليقة ان كے چل كوائے استعمال بيس كے أسمر كار دوعالم نے بدور المعالي كنيز ام ايمن والدواسات بن زيد كوم حت فرماد ين رايا كا مجل وو استعال کرتی تھیں۔ جیسر سے واپسی کے بعد حضور انور علیہ نے وودر شت انس کی والد و کو والهن فره ديئے۔ انہول منے ميہ در قبت اسينے هيئے الس كو دے وسيتے۔ حضر متدام اليمن كو بها چار او وہ آئی اور عفرت اس کی کرون میں کیڑاؤال کر کہنے لگیں۔خدا کی قسم احضور نے سہ ور خت مجمع عطا فرمائے تھے۔اب یہ حمیس نہیں ہل سکتے۔رسول اکرم علیجہ نے فرمایا، ام اليمن اب در خت نس كے إس رہے دور ال كے بدر جل مجمع اور مجور كے ور خت ديا بول الم يمن عرض كَكَّلَا وَاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَّهُ هُوَاسَ فَدَا كَ فَتُم جَوْ وَحَدُولُا شر یک ہے۔ بیل یہ در خت انس کو ہر کر خیل دوں گی۔ حصور نے فرمیا، استے مزید در حت ے لو اور مید در خت انس کے یواس دینے دو۔ لیکن ہر ہار ووقتم کھاتی اور الدار ختول ہے دستیر دار ہونے ہے انکار کردیتی اور دواس وقت تک رامنی ندجو کمی جب تک ہر ور الت کے موش دی دی مجود کے در شت نے لئے (1)

# غزوۂ خیبر کے بعد جنگی مہمات

نبی کرم طابقہ نے غزوا تیبر ہے والوس کے بعد موسم فزال اور موسم سر مامدیت طیب طی گزارا اس عرص طی بدات خوا کس غزوہ یہ تشریف شیس سے سے البت متعدا فوجی مہم میں مجابہ کرام کی سر کروگی جی مختلف اطراف میں رومند فرما تیں جن کی تفصیل درج ذیل ہے :

## 1-مرپيه سيد ناايو بكر صديق رضي لله ته لي منه

الم احمد ان حنبل نے حفر ت سخد بان اکو گ کے داسطہ ہدو وابیت کیا ہے۔

معمد بان اکو ع نے بیان کیا کہ ٹی کر بم عقادہ نے کید وستہ حفر ت ابو بکر کی قیادت شک بو فرارہ

بو فردارہ کی گوشائی کے سے والہ فرمیا جی ہی میں دستہ بیل شام تھا۔ ہم جب بو فرارہ

کے چشمہ پر بہنچ تو رات ہوگئی تھی۔ حفر سے صدیق نے ہمیں وہال رات گزارت کی اجازت وی۔ ہم رات گزارت کی اجازت وی۔ ہم رات بحر موت رہے۔ نمازش کے بعد آپ نے ہمیں وہال رات گزارت کی اجازت کی حدد کرنے میں ایا دوست ہم رات بھی کہ اور خی میں ایا کہ کہ دیارہ میں ایا تھی ہم نے این کو قتل کر دیار جی ہے ایکھ کہ کے جو آدگی بھارک طرف جمزی ہے برجھ راک حضر سے بیاد میں ہو فرزارہ کی ایک میں میں ہو فرزارہ کی ایک ہور ت تھی اس کے ساتھ س کی اس کے تیا ہے۔

ال والے خصار جی ہے ہیں۔ جی ال جی بو فرزارہ کی ایک خور سے تھی اس کے ساتھ س کی اس وقت ہو ہو ال بنی بھی تھی جو بڑی فرش شکل تھی۔

ایک توجوان بنی بھی تھی جو بڑی فرش شکل تھی۔

حضرت صدیق نے وہ الکی بھے عنایت کروی۔ ش اس کو مدین طیب ہے آیا۔ لیکن میں نے اس کو مدین طیب ہے آیا۔ لیکن میں نے اس کو ہاتھ تک نہ لگایہ دوس ہے دور نی رحمت علیہ الساؤة و اسلام جھے بارار بیس طے اور فر مایا۔ سفر ، وہ از کی جھے دے دے دے میں لے معذرت خوابی کی حضور نے اصراد شیس فر مایا۔ دوس سے روز بھی بازار بیس حضور علیہ الصلوة والسلام سے ماز قات ہوئی۔ حضور سے نے دوبارہ فر مایا۔ سفر ، دہ انرکی بھی دے دے جس نے دوبارہ فر معذرت بیش کی حضور سے اصراد شر مایا ور تشر ایف سے میں نے دوبارہ معذرت بیش کی حضور سے اصراد شر مایا اور تشر ایف سے میں ہے۔ تیسرے روز پھر حضور کی زیارے تھیا ہوئی۔ سر ور عالم مناہم نے تیسر کی اور فر مایا۔ وہ انرکی بھی دے دے دے اب جس نکار نہ کر سکا۔ جس نے عالم مناہم نے تیسر کی دیارے نہ کر سکا۔ جس نے عالم مناہم نے تیسر کی دیارت کو سکا۔ جس نے دوبارہ مناور تشر کی اور فر مایا۔ وہ انرکی بھی دے دے دے اب جس نکار نہ کر سکا۔ جس نے عالم مناہم نے تیسر کی دار فر مایا۔ وہ انرکی بھی دے دے داب جس نکار نہ کر سکا۔ جس نے عالم مناہم نے تیسر کی دور دوبارہ نے تیسر کی دوبارہ کر سکا۔ جس سے میں نکار نہ کر سکا۔ جس سے عالم مناہم نہ کی دوبارہ نے تیسر کی دوبارہ نے تیسر کی دوبارہ نے تیسر کی دوبارہ نے تیسر کی دوبارہ نگار نہ کر سکا۔ جس سے دوبارہ نہ کر سکا۔ جس سے دوبارہ نہ کر سکا۔ جس سے دوبارہ نہ کر سکار کی تھی دے دوبارہ نہ کر سکار نہ کر سکار میں دوبارہ نہ کر سکار دوبارہ نہ کر سکار میں دوبارہ نوابارہ نہ کر میا دوبارہ نے کہ کار نہ کر میا دوبارہ کو نوابارہ کی سکھور کو دوبارہ کی دوبارہ کی دوبارہ کر سکار کی دوبارہ کی دوبارہ کر سکار کی دوبارہ کر سکار کی دوبارہ کر سکار کر سکار کی دوبارہ کر سکار کر سکار کر سکار کر سکار کے دوبارہ کی دوبارہ کر سکار کر سکار کی دوبارہ کر سکار کر سکار کر سکھور کے دوبارہ کر سکار کر سکھور کر سکار ک

عرض کی ایش ہے حصور کی خدمت میں بیٹی کر تا ہوں۔ سر کاردو مانم نے بھے ہے وہ اڑک سالے کریکہ بھیجی ارراہے بطور فدیدوے کرجو غریب اور کز ور مسلمان مر واور عور تیس کنار کہ کے قبلند ہیں تھیں انہیں رہاکر الیہ (1)

## 2- مربية فاروق اعظم رسي الله تقالى عند

نی کرم میکان نے دھڑے مرد منی احد عن کو تمیں اوروں کے یک وستا الا کا رہاک اور ہو ہو اور ان کی ایک شاخ ہو تعریف مرد منی احد عن کو تمیں اور ہو جشم بن بکرہ جو قربہ کے موضع ہیں رہائش پذیر یہ نے ، (یہ ایک میس ہے جو مکہ طرحہ سے چار دات کے فاصلہ پر اس دات پر واقع ہے جو صفاء اور نج ان کی طرف حاتا ہے ) کی فقتہ ، گیٹر ہول پر آوا ہائے کے دار فر حال ور ان کی طرف حاتا ہے ) کی فقتہ ، گیٹر ہول پر آوا ہائے کے دائے روالہ فر حال اور ان کی عمر اور ان کی اور میلا یہ دستہ وں کے وقت مجسب کو سرام ہوا ور ان کی ایک فوق میں مؤلو کو ان کا دلیل راہ مقرر فر بلا یہ دستہ وہ ہوار ری حد قد میں چاچا قوان کے ابال اور دات کی تاریخ بی میں مؤلو کو ان کی مرکونی کے ور میدان فول چھڑ گئے۔ حظرت عمر نے آب بال دبان کو والے سے بنان کو والے سے بھال کے ور میدان فول چھڑ گئے۔ حظرت عمر نے جسان کو والے سے مفرود بیا تو یہ یہ لاگ کے ور میدان فول چھڑ گئے۔ حظرت عمر نے اس ان کو الم ان کی اصفاح کے کئے اون کے اون کے حل فوف کا دروائی کی جب ان ان ور میدان میں کہ خوا کی کہ خشم قبیلہ بیال کی اصفاح کے کئے اون کے حل فوف کا دروائی کی جب نے اور میدان میں میں دو اور کی کہ خشم قبیلہ بیال کی اصفاح کے کئے اور میدان کو بیا تھا کہ میں دیا تھا کہ کے خشم نہیں دیا تھا کہ کی کا میں کا دیا کہ کے خشم نہیں دیا تھا کہ کہ کو کھی کھر نے کہ کروں کا کہ کے خشم نہیں دیا تھا کہ کہ کو کھر کے کئی کو کھر کیا گئی کے خشم نہیں دیا تھا کہ کہ کی کھر کیا کہ کو کھر کہ کو کھر کیا کہ کو کھر کیا کہ کو کھر کیا گئی کے خشم نہیں دیا تھا کہ کے خشر کی کے خشم نہیں دیا تھا کہ کا کہ کھر کیا کہ کو کھر کیا گئی کے خسم کی کھر کے کھر کیا کہ کھر کیا کہ کھر کے کھر کیا گئی کے خسم کی کھر کے کھر کیا کہ کھر کے کھر کیا کہ کو کھر ک

ق-مربي عبدالله بن رواحه رمني الشرق في عنه

ر مول الله علی فی معفرت عبدالله بن رواحه کو شی موادول کا امیر بناکر بجیجا تاکه بسیر بن روام میبودی کو کیفر کروار تک پہنچا تاک حضور کواس کے بارے بی اطلاع می تقی کے دور ملے کے بارے بی اطلاع می تقی کد وہ حملہ کر لے کے سالتے بو متعفال قبیلہ سے مازباز کر رہا ہے۔ جسب عبد اللہ بن رواجہ

<sup>1-</sup> این گیر «الربر ۱۱ ایر به ۳ میلدی حق ۹۳ به ایر کراند بن انعیش گیرتی (۱۹۵-۱۹۵۰ به ۱۰ ک) ایر ۱۱ معرف ایوال صاحب الشریع "«بیروسی» داد اکتب الاصلاب «سیست» جاری حق 290 2. ایرت) حق ۱۱۵ و "دن کل البولا" میلدی، صلی 202

رضى الله عند نيبر ينتج اور يسير عدما قات بوئى توانبول فياس كوكهاك منورعليه العنوة وا سنام نے ہمیں بھیجا ہے تاکہ حضور حمہیں نیبر کے سارے عداقہ کا گورٹر مقرد قراعی۔ يبلي تواس نے ساتھ ملنے ہے انکار کر دیائيکن آخر کاروہ آورہ ہو گيا۔ ابستداس نے بياشرط لكاكى كد ودائي حفاظت كے لئے اسينے ميں آوى امراء لے جائے گا، في منظور كما كيا۔ مسلمان تمیں موار تھے۔ ہر یک سوار نے بیر کے ایک ایک آد فی کو اسینے چھیے سوار کر لیا۔ جب روگ قرہ نیارنامی گاؤں کئے جو تیبرے جر مل کی مسافت پر تھا تو بسیر اسمانوں کے ساتھ آئے ہر بہت بشیال ہوا۔ اس نے حضرت عبد اللہ بن رواحد کی بکوار محصینی مدان ليكن آب تار كف آب في بي اونت كوير لكاني اور ابين ساتميول كوتيز تيز في طل موتع یا کر بیسر پر عمور کاوار کیااوراس کی ران کاف وی سیسر کے یاک سخت کنزی کی ایک ا د حال متی اس نے اس سے آپ کا چروز خی کردید بیر کی اس ترکت کے بعد ہر مسلمان موادئے این تیکھے بیٹے ہوئے کہووی کو قل کرڈالدال اس سے معرف یک میہودی ہماگ كر في جان يج في بيل كامياب بول مسلمالول كاكوني جاني نتصال نبيل جول حضرت عبدالله، جب باركاه نبوت في حاضر بوع توحضور عليه الصلوة واسلام في عبدالله ك ز تھی چہرہ پر اینا معاب و بن نگایا جس سے الن کا زخم مند ال ہو گی اور اس کی وجہ ہے ہے کو زرآكليف شهر في (1)

### 4۔ مرید بشیر بن سعد الانصار ی منی شدته تی منہ

سر کا دو عالم علی نے تھی سواروں کا ایک دستہ تبیلہ بنی مروک کو شاں کے لئے روانہ افر مایا اور اس کی تیادت میں معد کے سروک کی۔ جب یہ دستہ بنوم و کے علاقہ بن کہ فرایا اور اس کی تیادت میں ہیں ہوں کو بنی توان کے جانوروں کو باتک لیا تو بنوم و نے لڑائی شروع کر دی اور الن کے ساتھیوں کو انہوں کو انہوں نے تاریخ کر دی اور الن کے ساتھیوں کو انہوں سارا انہوں نے تاریخ کر دیا۔ بشیر بن سعر جان بنیا کر عدید متورہ بنی اور حضور کیا ہے کہ وہ بنو مار کا کہ میں سارا کی بات کیا گا کہ حقمہ تیار کیا اور انہیں تھم دیا کہ وہ بنو مروک کیفر کردار تک پہنیا کی ۔ اس انتظر می اسامہ بن زیرہ ابن مسعود بدری اور کھب بن خروج بین ہنتیاں تھیں۔ اس انتظر می اسامہ بن زیرہ ابن مسعود بدری اور کھب بن غیر و جسی ہنتیاں تھیں۔

5\_مربيه عُا ب بن عبدالله الليق

ای منال باور مضان میں ٹی کر یہ علیجے نے عامب بن عبد اللہ اللیٹی کو ایک سو تھیں عبد بن عبد اللہ اللیٹی کو ایک سو تھیں عبد بن کی ہرین کے ایک دستہ کا امیر بنا کر دوار کیا۔ تاکہ جانب نجد جہ ینہ طب ہے آتھ پر بد کے فاضع پر فل سندہ پر حملہ کریں اور الن کی سر کوئی کریں۔ الن مجام ین نے الن کے مرکز منبعہ میں منتی کر الن پر یافار کی۔ جو سامنے کی اس کوئٹہ تی کر دیا اور کیٹر تعد او بھی اونٹ اور بھیئر بھریاں باتک کرلے آئے۔ (2)

6۔ بشیر بن سعد کی زیر قباد ت دوسر اسر بیہ

ای سال او شوال میں بشیر بن سعد کو میمن اور جناب کے علاقہ کی طرف بھیجا کہا۔ اس کی وجہ یہ متحی کہ حسیل بن اور یو اے اطلاع وی کہ بنو ضففان کے چند شریبتد یہال اکتفے

<sup>1</sup> ك أن المر المن " بعد 3 من 420-420

<sup>285 30 &</sup>quot; 10 30 1 1 1 1 1 2

# 7- سريداني حدر دالاسلمي رضي الله تعالى عنه

اسمريد كالنعيل المحدد وكاذبالى عند:

ابو حدرد کہتے ہیں کہ ہیں نے ، پی قوم کی ایک فاقون سے شادی کی اور دوسو درہم میر مغرر ہول ہیں رسول اللہ علقے کی بارگاہ ہیں حاضر ہو تاکہ اس سلسہ ہی حضور میری لداو فرمادی ۔ حصور نے بعج چھاتم نے کتنا میر مغرد کیا ہے! ہیں نے مرض کی دوسو درہم ۔ آپ نے فرمانی سبحال اللہ ۔ تم نے اتنا میر مغرد کیا ہے! ہیں نے مرض کی ایک چر نہیں جس سے فرمانی سبحال اللہ ۔ تم نے اتنا میر مغرد کیا ہے! میرے یاس کوئی ایک چر نہیں جس سے تمہاری احداد کروں ۔ چنانچہ ہیں چند روز مغیر اربار گارٹی جشم قبیلہ کا ایک آدی رفاعہ بن قیس تامی آباد اس کے ساتھ اس کا بہت یا اقبیلہ تھ۔ چنانچہ اس نے "الفار "مقام پر قیام قیس تامی آباد اس کے ساتھ اس کا بہت یا اقبیلہ تھ۔ چنانچہ اس نے "الفار "مقام پر قیام

<sup>1۔</sup> علامہ مقرع کی نے جہارے جم ہے طعر ( بیٹر ) اور صاحب " بھر نٹا کیس " نے جادے جم ہے گھر ( زیر ) ویا ہے۔ جہے۔" امتاع الا ساع" رصلے 253

کیا۔ اس کا اراد دید تھا کہ قبس قبیلہ کو دود موت دے تاکہ دوائ کے ساتھ مل کرد سول کر یم منابعہ عصلہ اور ہول د

تی کر یم عظی نے جمعے اور دو مسلمانوں کورد فرمیا۔ ہمیں عظم دیا کہ ہم اس مخف کے یادے جی معنوبات مامنل کریں۔ سواری کے لئے ہمیں ایک بوز حی او نننی دی کئی جو اشخے ے بھی عاجز تھی۔ ہم میں سے ایک وی اس یہ سوار جو الوووائد نے لو کول نے اپنے ما تھوں سے و تھیل کر اے افعایا۔ معنور نے فرمایا کہ اس سے سوار ہو جاؤ اور معلومات حاصل كرك الله الكادر ويدر مراحد تركان اور كواري تحسر جب الم عاب ك مقامي ينج توسور ج ذوب فا قد عل ايك كوند على حيب كياود على فدوس ب دوسا تعيول كو ا يك اور كون على جيسے كے لئے كہال على في انہيں كهاك جب تم مير افترو تحبير سنواور دور كر مجے لکنکر میں محت ہواد مجمو استم دونول مجی بند "وازے نعرہ محبیر کواور دوڑ کر جھے ۔ المورجم نب اس انظار میں بیٹے تھے کہ جمیں موقع کے کہ ہم دستمن پربلہ بول دیں۔ انفاقال کا بیک چروایا تندا کی دایسی بیس تاخیر بوگی۔ تؤس کا مالک دفاعہ بیں قبیس اٹھ کھڑ ابوالہ اس نے اپنی مکوار گرون میں جمائل کی اور کہ ، مخد اس استے جرواے کے بیچے جاؤل گا۔ اے مرور کوئی معیبت میکی ہے۔ اس کے ساحیوں نے اے کیا خدا کے سے حم نہ جاؤہم جاکر اے تاش کر کے لے آئے ہیں۔ اس نے کہا بیرے بغیر اور کسی کو جائے کی اجازت لیں۔ انہوں نے کہا کار ہم تمہادے ماتھ جاتے ہیں، لین اسنے منع کر دیا کہ اس کے ساتھ کوئی نہ آئے۔وہ تھ تلا۔ جب سرے یوسے گزراتو می نے اس پر اپتاتھ چلاہ جو اس کے دل میں بیوست ہو کیااوراہے بارائے شکم مجی ندریا۔ میں نے جعیت کروس کا سر مع کرویا۔ پھر میں افتکر کی طرف دوڑ ااور بلند آواز ہے نعرہ تنجبیر کہا جے سن کر نعرہ تنجبیر بلند كرتے ہوئے ميرے وولول مو حى دوڑكر آئے اور وحمن نے ہواك كرائي جال ہجا كہ۔ ال کے کیٹر تعداد و تول اور جمیز جمرول کو بلک کر جم مدین طیب بار گادر سالت علی لے آئے۔ شرار فاعد کامر مجی ایے جراہ لایا تھا، وہ ہی ش نے حضور کی ضرمت بی وال کر دیا۔ حضور منتیج نے جمعے ان او تول سے تیم واونٹ مطافرہ کے تاکہ میں اپنا مراوا کرول۔ ال طرن مير ك يوى مرس كريس آك-(1)

<sup>1</sup>\_الديم الرق - السن". بلد 4. مؤ 303 م

8\_مربيح مرسة عبدالله بن حذافه السمى من الله تعالى منه

معین میں سیرن علی کرم الذوجہ ہے مروی ہے کہ ایک و فعد تی کر یم علاقے نے ایک
فری وستہ تیار کیااور اس کی قیادت ایک افساری کو تفریق فرانی اور سب جابدین کو تھم دیا

کہ اپنا امیر کا تھم سنی اور اس کو بجالا تھی۔ اثاث سنر وہ افساری سالار کی وجہ ہے اپنے
سیابیوں ہے تاراض ہو گیا اور افسی تھم دیا کہ ابند میں اکتفاکری، جب بیند میں اکھا ہو گیا

قرائی تھم دیا کہ آگ جلاؤ۔ جب آگ خوب ہجرک المحی اور انگارے دیکے گی تواس
نے اپنے پیوں کو کہا کہ حبین علم ہے کہ حضور نے ابیای قربالی تقار اس نے کہا تک تاکید
فرائی تھی۔ انہوں نے جماب دیا کہ بین علم ہے کہ حضور نے ابیای قربالی تقار اس نے کہا بھی
میں تھم ایجا ہوں کہ اس ہوگی ہوگی آگ جی واقل ہو جاؤ۔ سیابی میہ جیب و فر یب تھم
میں کم ایجا ہوں کہ اس ہوگی ہوگی آگ جی واقل ہو جاؤ۔ سیابی میہ جیب و فر یب تھم
میں کم ایجا ہوں کہ اس ہوگی ہوگی آگ جی دافل ہو جاؤ۔ سیابی میہ جیب و فر یب تھم
میں کر مششر رو کے اور ایک دو مرے کی طرف کئے گئے۔ آخر کا رافیوں نے کہا کہ ہم
ان کی راگر ایمر بھی جمیں آگل جی جہان کے گزا تھا کہ جمیں آگل کے عقال ہے دہائی فیسب

جنائير انبول في اس كايد تعم الناسة عدالكر كرويا-

جب یہ نظر واہی آی تو انہوں نے بار گاہ دسانت میں ساری صورت ماں چی ک۔ حضور نے فرید اگر تم اس کے محم کی حمیل کرتے ہوئے آگ میں واحل ہو جاتے تو پھر جمیس عمرے لکنا بھی نصیب نہ ہوتا۔ پھر اپنے تلا موں کو ایک اہم درس دیے ہوئے فرمانیا

اِنْهَا التَّفَامَةُ فِي الْهَمْرُدُفِ (1) "العِن تَم ي ما كم ك بر تَعم كى فيل لازى فير مرف المع در مح الكام كى بجا آورى ضرورى ب-"

الن مرایا کے طارہ چند و محر مرات (وی مجمی) بھی ہیں جن میں مرور عالم علیہ العموة والسلام نے مختر فوتی و سے المین کی مراث اللہ منے مختر فوتی و سے اللہ کا میں مختلف مند پر دار آبائل کی مراث لن کے اللہ مند مسلمان مجاہدین کے دہاں چنجے سے الن کے سام منعوب و حرے کے دھرے رحمے۔ (2)

<sup>1</sup>\_ائن کیر ("بشیر 11 ہے"، جلدی مطر428 2\_" ( با کر) ایوا ' بید 4 مطر200 312

#### غزوهٔ ذات الرقاعً (1

ان متعدد مرایا کے علادہ کی میم بھی ڈیٹر آئی، جس کومر کرنے کے لئے رحمت عالمیان طید السلزة والسلام کو خود او حت سل برداشت کرنا بزی۔ بیا غزوہ کنب میر ت تاریخ میں فراد و ذات الر قام کے عنوان سے معردف ہے۔

اس کی دجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ ایک د فعد ایک بیر ونی تاجرانے جمراہ محوزے ،اونٹ اور وتیمر سامان تجارمت ہے کر فرو خسم کرنے سکے سلتے مدینہ طبیبہ آیا۔ چندون دہاں تغیمرار يمال تك كداس كاسار اسمامان فرو خبت موسيد الل مدينة كرويد ساس في مرازه لكايد كه و عمن ان ير حمله كرنے كے لئے جاريوں من معروف ب اور يہ لوك برى ب قارى كا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ شاہر تیم، وعمن کی منصوبہ بندیوں کا علم تک تیم۔ اس نے مسلمانوں کو بتایا کہ نی اتماد اور بنی سعد ہی تعلیہ تو تم پر حملہ کرنے سے لئے لفکر جمع کررہے میں اور تم ان کا مقابد کرنے کے لئے سر کری کا مقاہرہ نیس کر دے۔ جب بدا طلاح سرور عالم ملطة كوطي قو حصور نے كى تو قب كے بغير ال ير بلد بوسنے كاعزم لر «ليك حضر ست ابوذر غفاری کومد بیند طعیبه بین ایناتائب مغرر کی اور خود سس محرم کوجار سویاس سه سوع بدین الے كروشمن كى سركونى ك لن روان او كار مشيق اك كادل عد كررت موسة "واوى التقرة" بيني - وبال يك روز قيام فر ماياورو شمن كى سر كرميول من آكاى حاصل كرنے ك کے می ہدین کی مجموفی جمولی محزیال کر دولوح میں پھیلا دیں۔ شام کے وقت ہے والی آئے اور فر مل کی کہ ہم نے یہ مبارا علماقہ جیمان ہاراہے ، ہمیں و شمن کا کیک '' وی مجمی نہیں ملا۔ حضور انور علاقہ محابہ کو مراوے کر وہاں ہے روانہ ہوئے اور فحل نامی منز یا تک پہنچ محضان کی نشست کا ہوں تک کوؤ طویڈؤ الالیکن مور توں کے عدادہ دیال مسی مر د کامر فرق تہ طلدان کو جنگی قیدی بنالیا۔ ان کے مارے مرد ہواک کر پہڑوں کی چر ٹیول پر بہنچ سے اور للتكراسلام كوجعا تكنيه ليكيب

۱۔ اس فردوک وجہ حمید حفرت ای موک نے بیال دست کہ بیٹے سے عملہ سمباوک میں رفم ہو سے بھال کا کے میرے باکس کے اس ک باکس کے مالحن مجی افر کے ان فر خوس م ایم ہے گوفوزے لیٹ لئے تی وجہ سے اس مزود کو دات افر قال کیتے ہیں۔

#### 9۔مربی بنی غطفان

ابن احال کہتے ہیں کہ نظیر اسلام کی لے معیر بوشعنان کے ایک گردہ سے مول۔ لیکن فريقين في ازراد احتيط أيك دوسرے ير صل كرنے سے احر از كيال اى اتناه بس نماز ظهر كا وتت آكيد الم الاجياء علي عاصت كرائيد سب مسلول نے حضور كى اقدادين نماز اداک مشرکین نے جب مسلمانوں کو نماز میں معروف دیکھا توانیوں نے مسمانوں ہے ہد بول دینے کا ارادہ کیا۔ ان عی سے ایک مخص نے انہیں کہا کہ مبر سے کام و۔ ایمی تحوزى دير بعدايك دومرى تمازكاد قت جون والاب يورده تماز البيس اين مكرك كارول سے می زیادہ بیاری ہے۔ جب اس نماز کی اوا میکی میں بیانوگ مشغول ہوں اس وقت تم ان ے حملہ کرتا یہ ذراہدافعت لیس کریں سے اور تم آرام سے ان کو موت سے گھاٹ اٹار سکو کے۔انٹہ تعالی نے حضرت جبرئن کو بھیج کراہے نبی کریم علیہ الصلوۃ واستعلیم کورش کے ارادول سے ہماہ کیا۔ چنانجے حضور پر تور عند السلوق واسلام نے عصر کی تماز ، صلوق خوف کے طریق کے مطابق اداک۔ اس طرح دعمن اسے مصوبوں کو مملی جامد بیائے بی ناکام رہا۔ ب کیک نماز نوف محی دوسر دری لم منتشکه سفاد فرمائی. پسرید یدوا بسی کا مزم فرمایاادر جوال نا في ايك فخف كوند بيندرون كيا تأكد الل مدينه كو الخكر اسهام كي يخيريت وابهى كام وه مناسق. اس ستر میں حضور پر تور ملائلے بدروون مدید منورہ سے باہر دہے۔ طبر انی نے اپنی اوسط بل لکما ہے کہ اس سفر میں است مجزات رو تما ہوئے کہ اس مزده کا تام " فردة الاع جيب "مشهور موكيا-الن يل عن چند معرات كاذكر تقويت ايان كايا حث موكا-اس الترائيل ذكر كيامان ب

1- الام بخاری اورامام مسلم نے اپنی صحیمین جی به واقعہ نقل کیا ہے کہ والیسی کے وقت

دیک روز قبلولہ کرنے کے لئے حضور مع بجام بن اپنی موار ہوں سے بتج انزے جہاں کسی کو
گمنا ما بیہ نظر آیا وہال سنانے کے لئے بیٹ کی ۔ راحمت عالم منتی ہی ایک ور خت کے
سایہ جی امتر حت فر اور ہے اور پٹی مکوار در خت کی ایک ش فی ہے آویزال کر وی ہے۔
جد سب لوگ خواب واحت کے مزے او شے گئے۔ جانک حضور کی آواز بلند جو کی۔ حضور
سب کوا بے پاس بر دے تھے۔ ہم فور اوہال پنے تور کھاکہ حضور کے قریب ایک جدو بیشا

ہوا ہے۔ حضور نے فریلیا کہ شل سودہ اقلہ ہے بدو آیا۔ اور میری کوار نیام سے تکال اللہ شل جاگا تو یہ بہتہ کون ہے اور اور افقا ہے کہنے لگا بتاذ جمیس میری کوار سے کون بچائے گا؟ شل نے جواب ویا۔ "اللہ" اس نے پھر کی موال ہو چھا۔ ش نے پھر وہی جواب دیا۔ تیسری ہار پھر اس نے وہی سوال ہو چھا تو میں نے کئی جواب دیا کہ میر اللہ بھے بچائے گا۔ اس جواب سے وہ ایسا مر حیب ہوا کہ کھوار کو میان شل ڈال کر آرام سے بھال بھٹھ کیا۔ حضور نے اس سے کوئی موافذہ نہیں قربالیا وراسے دیا کہ دیا۔ (1)

2- معترت جابرے مروی ہے۔ اس سفر جی جب فظر اسلام معترہ واقع میں جا اوا کی جب اوا اسلام معترہ واقع میں جا ہوا گیا بدوی عورت اینے بچے کو لے کر حاضر ہوئی۔ عرض کرنے کی میار سول اللہ! بیہ جبر ابیٹا ہے۔ اس پر شیطان کا اثر ہے۔ حضور نے بنچے کو کہا کہ منہ کھولو۔ اس نے منہ کھولا کو حضور نے اس جس اینا معاب و اس ڈوالا اور ڈیان سے فرایا:

المتأسع الموانا أسكا الله

"اے اللہ کے دعمن دور ہو جاؤ۔ میں اللہ کارسول ہول۔" یہ کلمات حضور نے تین بار د ہر اے اور اس کی مان کو فر مایا اب بے لکر ہو جاؤ ، اب اس شیطان کی مجال نہیں کہ دوبارہ بیج کوافاعت پہنچائے۔ (2)

3۔ معزت ہاہرے مروی ہے کہ جب غزود ذات الرقاع ہے ہم ہوٹ رہے تو "عجدا حرد" پہنچے۔ ہم نے رکھ ایک ادن تیزی ہے آرہاہے اور بزیزارہا ہے۔ مرکار نے قریایہ حمیس پاچلا کہ اونٹ نے کہا کہا؟ اس نے جمعہ مدور کی ہے کہ میں اس کے الک سے اس کی سفارش کروں۔ اونٹ نے کہا کہ میں نے سالیہ سال اس کی زئین میں ال چلایا ہے۔ اب یہ جمعے وی کرنا چاہتا ہے۔ حضور نے قریلا جاہر اجا کا اور اس کے مالک کوہلا ماؤ۔ میں نے عرض کی کہ میں تواس کے مالک کو تعین بیجا تیا۔ قریلا جاہر اوانٹ خود تمہاری واہمائی کرے

گا۔ نوئٹ میرے آئے آگے میل بڑا۔ جمعے وہاں نے کمیا جال اس کا الک جینا ہوا تھا۔ ہی اے بالا کر بار گاہ رمالت میں لے آیا۔ صنور نے او نٹ کی سفارش فرمائی۔(3) اے بلا کر بار گاہ رمالت میں لے آیا۔ صنور نے اور میں ہے کہ ہم صنور پر نور میں ہے کہ معیت میں الد ابو تھیم نے حضرت جاہر ہے روایت کیا ہے کہ ہم صنور پر نور میں ہے کی معیت میں

1\_" على البداق" ( المداه مسل 200 2\_البناء " في 270 3\_البناء " في 270

> التَّهِيونَ مِن هٰنَ الطَّائِرِ أَخَذَ لَوْ فَرَخَهُ وَكُورَ لَفَاهُ وَحَهَةً بِعَهِمِهِ وَاللَّولَزُبُكُو النَّعَائِرِ أَخَذَ لِلْهُ مِنْ طَنَّ الطَّارِي

يِمْ الْجِيمِ . ﴿ (1)

اس او گوا تم اس بر کسے کو دکھ کر جران ہو دہے ہو کہ تم تے اس کا بچہ مکڑا اور اس نے اسیخ آپ کو تہارے سامنے ڈال دیا۔ تخدا تہارا دب واس بر عدست می زیادہ تم برر حم فرمانے والاہے۔"

اس مورت کا خاوی میں الاش کر تادبال بھی کیا۔ اس نے دیکھاکہ کوئی مسلمان تمازادا کررہ ہے۔ اس نے تاز کر جرباداجو آپ کی پہلی میں آگر ہے ست ہو گیا۔ آپ نے اسے شال

274 JUL 1

اور اپنے إلى ركھ بواور نماز تهيں توزى۔ چرال نے دوسر اليم مارا۔ دو دوسر بہب چرو شى كھب كيا۔ آپ نے اسے بحى نكال كرد كو دياور اوائ نماز هى معروف رہيں۔ جب خول بكرت جم سے بہ حمي تو انتهائي فاجت كا احساس ہول آپ سے اپنى نماز تو ڈى اور دعرت مماركو بكاياور اپنى حالت بيان كى۔ انہوں نے كہاكہ بمائى بہب آپ كو سلا جمر نكا تعا اس وقت محمد كول ند جكاويا مهاول لے كہا شرائل وقت مور اكبف كى الاوت كر دہاتا۔ يم سنے اس وقت طاوت كو منظم كرنا بيند تركيد اكر نصے به انديش تهوتاكہ بكرت خوان بہنے سے ميركى موت واقع ہو سكتى ہے اور اگر جمی نے حميس جگاكہ مورچ سنب لئے كافر ض اوات كي تو عمل ايك بهت بلاى فيات كامر شكب ہوں كا تو جمى كي بحى مورة كہف كى الاوت كے سلسلہ كو منقطع نہ كرنا خواہ ميرى جان الحق جن جي جي مورة كہف كى الاوت كے

معرت مبادك ايمان فرورجواكوآب محى يدمة:

 نصف میں بینے تو دونوں در ختوں کی نہیوں کو آئیں میں جوڑدیا۔ چانچ وہ دونوں فہنیاں آئیں میں بیز گئیں۔ ان کی اوٹ میں صفور نے قضائے حاجت کی۔ حضور میر ہے ہاں و ہی اللہ انہاں ہوں اور حت ایک دومر ہے جدا ہو کراپٹی پہلی جگہوں پر بینی گئے۔ حضور جب ہر سہاس بینچ تو جو سے دریافت فربایا۔ یا بی بیٹر بھٹی آئیٹ مقابی یا حضور جب ہر سہاس بینچ تو جو سے دریافت فربایا۔ یا بی بیٹر بھٹی آئیٹ مقابی یا کہ اس جا بر ان آئی نے میرے مرتب کو دیکھا؟) میں نے عرفی کی، ہال پیر موں اللہ۔ 7۔ پھر صفور نے فربایا۔ اس جا بر انوگوں میں اطابان کر دکہ سب و ضوکر ہیں۔ لیکن کی کے باس ایک قطر و بانی کا دیں آئی کرنے میں اطابان کی دفار انساری کے باس ایک قطر و بانی کا دیں میں ہو ہو گئی ہو۔ چتا نچ چند قطر مے دہاں سے بانی کے طے۔ میں نے وہ ماضر حد مت کئے۔ پھر حضور نے اور شاہ فربایا۔ کہ بڑابیالہ میکواؤ۔ چتا نچ بی ایک بڑ بیالہ لے آیااور حضور کے سامنے رکھ دیلہ حضور نے اور ان اور بھم اللہ شر ایف پڑ ھو۔ بڑا ہو بیا انسان کی کہ بڑابیالہ میکواؤ۔ چتا نچ بی ایک بڑ بیالہ لے آیااور حضور کی انگشت ہے میں دیلہ سے بانی کے قواد سے بہنے گئے بہاں تک کہ میں نے دیکھا کہ حضور کی انگشت ہے میں دیلہ سے بانی کے قواد سے بہنے گئے بہاں تک کہ میں نے دیکھا کہ حضور کی انگشت ہے میں میں بر اب ہو بی تو حضور نے اس بیا گئے بہاں تک کہ میں نے دیکھا کہ میں کہ کہ میار ک سے بانی کے قواد سے بہنے گئے بہاں تک کہ میں کے دیکھور نے اس بیا گئے بیاں بی کے دورت میارک نکالہ وہ برا دار بھی لیا ہے ہو مقور نے اس بیا ہی کہا ہو تھو۔

#### عمرة القعناء

گذشتہ مال منہ ایجری ای او دیفقد میں دہمت عالمیان علی اپنے جودہ مو محاب کی معیت میں عرواد اکرنے کے لئے مکہ کر مہ دوانہ ہوئے تھے۔ الل مکہ نے مز احمت کی اور اس کا ددان سعادت نشان کو حرواد اکرنے کی اجازت دول بہال تک کہ فریفین میں صفح کا معاہدہ طے بار۔ جس کا تغصیلی تذکرہ سپ پہلے پڑھ چکے ہیں۔ ای عمرہ کی تقدہ کے لئے ایک میں بعد او فریقت میں حضور علیہ الصوق والسلام نے عمرہ اوا کرنے کے لئے تیاری فرمائی۔ میں بعد او فریقت میں حضور علیہ الصوق والسلام نے عمرہ اوا کرنے کے لئے تیاری فرمائی۔ گذشتہ مال جو وگ ہم اوا کے تھے۔ ان کو بھی تھم ملاکہ وہ بھی تیار ہوجا کی۔ جنائچہ دوسب نوگ تیار ہوجا کی دوسب ان کو بھی تھم ملاکہ وہ بھی تیار ہوجا کی۔ جنائچہ دوسب نوگ تیار ہوجا کا شروت کو سد حداد کے جنائے۔ دوسب اس عرصہ بیں بھی اجمل کی وعوت آبول کرتے ہوئے عالم آخرت کو سد حداد کی صفحہ ان کے علاوہ بھی کی حضرات اپنے آتا کی معیت میں عمرہ ادا کرتے کو سد حداد کے مطاف میں مال

كرنے كے لئے آبادہ يو كا۔

سنر عمرہ پردو گی ہے پہلے کی کر مج طبیہ الصوق والسلام نے حضرت ابود ہم کو ہدید طبیہ
کا والی سفرر فربایہ حضور طبیہ الصوق والسلام نے قربائی کے لئے ساٹھ او نف امراہ لئے اور انن
او نؤں ک دکھے ہیں سکے لئے تا جیہ بن جند بالا سلی کو سنین قربایا۔ ان کی اعامت کے لئے
غیا اسلم قبیلے کے جارافر اوا جس مطافر ، ہے اور ان کے گلوں جس فلاوے وُال وئے۔ حضور
پر لور ملکتے نے اپنے قربائی کے جانور کو اپنے وست مبارک سے خود قلادہ پرتایا۔ (حکف
پرے کا کھواجو قربائی کے جانور دل کی شاخت کے لئے ان کے گلے جس ڈالا جاتا ہے اسے
پرے کا کھواجو قربائی کے جانور دل کی شاخت کے لئے ان کے گلے جس ڈالا جاتا ہے اسے
قروہ کتے جیں۔ ) مرکاروو عالم ملکتے نے خودہ ذریجی، نیزے و غیر و اسامان جگ جمراہ لے
جانے کا جمل اجتم فربایا اور سو مکوڑے جمل سر تھے لے لئے۔ جندے رواں کی گر اننی کی ذمہ
و ارکی جیر وائین سعدر منی اللہ عند کو سونی گئے۔ محوژوں کی محبد است کا فریعتر محمد این مسلمہ
و ارکی جیر وائین سعدر منی اللہ عند کو سونی گئے۔ محوژوں کی محبد است کا فریعتر محمد این مسلمہ
و منی اللہ عشر کے بیر و کیا گیا۔

بارگاہ ر ممالت عمل مرفل کی گئی اور سول اند! حضور اسنی بھراد نے جارے ہیں جاما کہ۔ ان کے ساتھ معاہدہ یہ اواق کے حضور ایک تموار وہ مجل میان عمل مین جمراہ ما سکتے ہیں۔ فریما کہ ہم حدود قرم عمل یہ اسنی نے کر واعل نیس ہول کے۔اس وقت حسب معاہد اہر عابد کے پاس مرف ایک تکوار ہوگی اور وہ مجمی میاں میں۔ بتیہ اسلیہ ہم کسی مبلہ رکھ ویں ا عے۔ اگر مشر کین مکہ نے عہد فکنی کرتے ہوئے ہم پر دھاو، بولنے کی حافت کی تو ہار ااسلیہ بہدے ترب ہی ہوگا۔ اس وقت ہم ہی اسلیہ لے کران کا مقابلہ کریں ہے۔

عوابان مسلم محورے لے کر مرالکہ ال بین گئے۔ وہال کی قریق نوجوانوں سے الم قات ہو گی۔ وہال کی قریق نوجوانوں سے الم قات ہو گی۔ اس سمر نے الم میں بتایا کہ نی کم م الم قات ہو گی۔ اس کے دریافت کرنے پر معفرت محمد ہو گئی ہو تیں گے۔ قریش الم الم میں بیال بین ہو ہو تیں گے۔ قریش نوجوانوں نے معفرت بیر این سعد کے پس اسلی کے انبار دیکھے توال کے حوال یافت ہو گئے۔ بیل اسلی کے انبار دیکھے توال کے حوال یافت ہو گئے۔ بیل کو مورت مال سے معلی کیا۔ مب تھرا الم کے موال سے معلی کیا۔ مب تھرا الم کے ساتھ کے مال کے معابدہ پر قائم ہیں اور ایس معابدہ پر قائم ہیں اور ایس معابدہ پر قائم ہیں اور ایس معابدہ کی میں ہوں ہم حضور نے اسلی اور الکر کے ما تھ چھال کی اور ایس کی۔ ہم الم اور الکر کے ما تھ چھال کی کور کی میں ہوں ہم حضور نے اسلی اور الکر کے ما تھ چھال

نی رقت علی جب مرانکبر ان کے قریب پیچے۔ وہاں قیام کیا۔ کس نے بتایا کہ قریب پیچے۔ وہاں قیام کیا۔ کس نے بتایا کہ قریب کر در کر دیا ہے ان پس کمٹرے تریش کیدرہے کہ بیٹرب کے بخارے بھارے مرض کی بارسول انتدا حضور اجازت فرماویں تو ہوئے کی بھی سکت فہیں رہی۔ محابہ نے حرض کی بارسول انتدا حضور اجازت فرماویں تو

سواری کے او نور سے چند ادنے ذرج کر سک المیں پکا تیں تاکہ سب سیر ہو کر کی تیں اور شور پائل تو ایم قرد تازہ ہو کر مکہ جی و خل ہونے سکے قائل ہو جا تی گے۔ و شمن ہمیں چال و چوہند و کی کر سیم جائے گا۔ ہی کر یم علیہ الصلوق التسلیم سے سواری کے اونٹ و را کر سے منع فربالاور تھم ویا کہ تم جی سے جس کے پاس زادر اوست واسلے آئے۔ چڑے کا دستر خوال بچھا دیا گیا۔ جوزاد راہ جج ہوائی کو دمتر خوال پر پھیرا دیا گیا اور تھم دیائی پیرے ہم مرکم کے مانا کھایا اور ایسے تھیلے بھی بھر نے اور دستر خوال پر میں ہوکہ کہ تا کھانا تھا گیا۔

الله تعالی کا محبوب اینے وو ہز ار جال نگار صحابہ کے ہمراہ وی الحبر کی جار تاری کو میں

## مكيه مكرمه مين داخليه

موہ ہے۔ ترم مکہ بیل تھر ایف فرہ ہولہ کرزنے ہے۔ قرابش کو حضور کی آ یہ سکے بارے بیل اطلاع دی توانہوں نے ازراہ صدوعناہ حضور کی طرف دیکھنے ہے اپی آ جھیں بند کریں۔ دو سات قرابش مکہ مجبوز کر بہال دل پر پڑھ گئے تاکہ ال کی آ تکھیں مرور عالم بھائے کو تہ و بیکھیں۔ ازراہ حدد منادا نہیں یہ بھی گوارانہ تھ کہ وہ حضور کارخ آتورہ کی جیس۔ (1) مرور عام مقائے کے تقم سے ذی طوی کے مقام پر قربانی کے او شوں کو بجا کردیا گیا۔ تی کر بج مقائے اپنی تاقہ تصواع پر موار ہو گئے۔ سارے محاب کر ام اپنے آتا علیہ الصلوة ووالسلام کے ادر کرد حلقہ باتہ جے ہوئے تنے۔ الن مب نے اپنی گواریں گئے جس لاکائی ہوئی تھیں۔ کہند آدانہ کہ کہنیک المنہ تھی کہنے کا در کرد حلقہ باتہ جو بوئے تھے۔ جب یہ مو کرب ہا ہوئی تھوں کے مقام پر بہنچا تو تجون کی طرف سے حرم شریف جس داخل ہوئے۔ اہم بخاری اور دیگر مقام پر بہنچا تو تجون کی طرف سے حرم شریف جس داخل ہوئے۔ اہم بخاری اور دیگر مقام پر بہنچا تو تجون کی طرف سے حرم شریف جس داخل ہوئے۔ اہم بخاری اور دیگر مقدم شام پر بہنچا تو تجون کی طرف سے حرم شریف ہی داخل ہوئے۔ اہم بخاری اور دیگر معرب شام اپنی ناقہ قصواء پر سوار ہو کرکہ مقدم شریف نے دوایت کیا ہے کہ حضور علیہ الصافی قرالسام اپنی ناقہ قصواء پر سوار ہو کرکہ مقدم شریف نافہ قرائی ناقہ قصواء پر سوار ہو کرکہ میں داخل ہوئے۔

معرت عبدالله بن روادر من الله تعالى عند في تكيل بكرى مونى تنى راورود شعر براه مرسية عند المناه عند المناه المروز بوية: مسب عند الناه المروز بوية: المناف المروز بوية: المناف المروز بوية المناف المناف المروز بوية المناف المناف

1 - امَانَ كَثِيرُ و "لِلسمِرُ وَالْمِنْ بِهِ" أَجِلُو 3 اصَلَّى 436 مَلْ 436

3-1- فرزندال كفرا مبرے آتا كے راستہ كو خالى كر دور راستہ حالى كر دور راستہ حالى كر دور راستہ حالى كر دوكو تكد سرائى بھلا ميال اس كے رسول كى ذات بيس ہيں۔
اللہ ہے ميرے پر در دگار! بيس اس كے ارشاد پر ايمال مانے والا ہول اور بيس اس بيت كو جائيا ہوں كہ اس كے ہر حكم قبول كرنے بيس بى اللہ كا جن ہے۔"

حضرت مررضی اللہ تفاقی عند نے میہ شعر سنے تو صبراللہ این روانہ کو جھڑک دیا۔ کہا تمہیں شرم نہیں ''تی کہ حضور علیہ السلام کی موجود گی بیں اور پھر حرم شریف بیں اشعار پڑھنے نشر وع کر دیتے ہیں۔ حضور علیہ الصلاقا واسلام نے سنا تو فر بایا اے عمرا اسے پچھے نہ کبو یہاشعار کنار بیں تیم ول سے مجمی زیادہ الرکرتے ہیں۔(2)

حضور نے عبد اللہ بن رواحد کوفر بلینا اے رواحد کے بیٹے اتم کولاً الله والله الله وحد الله من مندیا الله وحد الله الله وحد الله الله وحد الله الله وحد الله الله الله وحد الله الله وحد الله الله وحد الله الله وحد الله وحد

1. " تاريخ النيس "، بلد2، ملح.69

<sup>2</sup>راينا

<sup>3 &</sup>quot; سل البدل" بلد، على 292

محابہ سمیت کمہ بھی تشریف لے آئے۔ میڑب کے بخار نے مجاہدین اسلام کولا غرادر کمزور کردیا تھا۔ کنار کے مجی اپنی مجلسوں بیں اٹنی خیالہ سے کا اظہار کرئے دیے ہے کہ کل مسعمان يبال آتي كے تم ريكھو مے كہ يٹرب كے موسى بخارے ال كورا خرو كرور كرريا ہو كا۔ زرو رتك، وكي موے كال اور عابت إن كے أنك أنك سے طاہر مور على موكى۔ كفار في يروكرام بنایا کہ جب مسلمان حرم میں واخل ہوں کے تو ہم سامنے والی بہاڑی کی چوٹی تعیقحان پر پیٹھ کر ان کا تماث کریں گے۔ اللہ تعالی نے اپنے محبوب کریم علیہ کو الن کی یا توسے آگاہ فرما دیا۔ حضور اور سارے محابہ نے اضطیاع کیا ہوا تھا۔ یعنی جادر کودا تی کندھے کے بیٹے بغل ہے گزار کریا کمی گندھے پر ڈالا بواقید

> حضود عليه العلوة والسل مية مب كوفر اليا: رَجِهَا اللَّهُ هُوا ۚ ٱوَاعُمُ مِنْ لَقُسِهِ قُولَةً " بینی اللہ تعالیٰ اس مختص پر رحم کرے جو کفارے سامنے اپنی قوت و

> > ما تت كامظام وكركاء"

حنور نے سب کو ار ش د فرمایا کہ طواف کے پہینے غین چکروں پس ر ال کریں لینی كنده الله كر، يينه بهيلاكر، تيز تيز قدم الخاكر جلو تاكه وشهنول ير تمهارار صب بينها اور بيت مم بائ- چنانچ مب نے بہلے تمن چکر رف كم ماتحد كئے۔ مسلمانول كى بد وال وصال اکید کر کفار مکد کی واضط حتی دور ہو گئی کہ پٹر ہے کی آب و ہوائے مسماتول کو زیرو بالوال وناديي

(1)

حضرت عمیداللہ این اوٹی فرماتے ہیں کہ ادائے عمرہ کے وفت ہم حضور کو اپنے حصار م لے رہے تاکہ کوئی اوبائی قریب آنے کی جرائت بی نہ کر سکے۔

الم میمال حطرت معیدابن میتب ہے رویت کرتے جی کہ سر کار ووعالم علیہ جب طواف ے فارغ ہوئے توبیت اللہ شریف کے عدر تشریف فے سکے۔ ساری رات وہال معروف عہوت رہے بہاں تک کہ صرت بال نے حسب ارشاد کعبد کی حیت پر پڑھ کر صبح کی افران دی۔ یہ ایمان پرور صداس کر کفار مکہ بر کود، کم ٹوٹ پڑنہ ابو جہل کا بیٹا عکرمہ كين لكاكد القد تعالى في ايوا فكم (ايوجهل) يريز كرم فرهاي كداس غلام كويه كل ت اذاك كيت اس نے تبین سنار مغوال بن امیہ کہنے لگا، عداکا شکر ہے کہ میراباب ہے مظر و کھنے ہے پہلے مراکز ہے اور مراکز ہوا کا اللہ کا شکر ہے کہ میراباب آئے ہے پہلے افقہ اجل بن محیااور اس کویہ منظر و کھنا تبین پڑاکہ ایک عبشی نظام کو کی جہت پر چڑھ کر یو ابینگ دہاہے۔(1) دوسرے کفار نے جب یہ کلمات اذان سنے تو انہوں نے ایپ چیرول کو کپڑے سے ڈھانے لیا۔

معز ت این عباس سے مروی ہے کہ حضور اکرم علی نے نے صفاد مروہ کے در میان اپنی اور نئی پر سوار ہو کر سعی فر مائی اور مروہ کے قریب قربال کے اونٹ ذیج کیے۔
جو نئی پر سوار ہو کر سعی فر مائی اور مروہ کے قریب قربال کے اونٹ ذیج کیے۔
چور محالیہ کرام کر حضور ساز دسمامان اور اسلیہ کی حفاظات کے لئے کمہ محرصہ سے باہر مجود آئے ہے۔ جب حضور کے ہمراہ آئے والے سحابہ عمرہ اداکر بچکے قوان ہیں سے دوسوکو سمامان و فیر وکی حفاظات کے لئے ہمجاتا کہ بیجے دہ جائے دالے سحابہ آئیں اور عمرہ اداکر ہے۔

آی کریم ملکت کو کہ کر مہ ش آئے ہوئے تین دن گزر کے اور پوشے دن ظبر کا وقت

آی توالل کہ نے سہیل بن حوطب بن عبد استریٰ کو بھیجا کہ حضور کو کہ سے نگل جانے سکے

ائے کہیں۔ وہ دو تول آئے ای وقت حضور عید الصوق واسلام المصار کی ایک محفل میں

آگر بیل فرہ ہے اور انسار کے رکیس سعہ بن عبادہ کے ساتھ محفظہ فرما رہے تھے۔ ان

دو تول نے ہوئ ہے باک سے کہا کہ معاہدہ کے مطابق یہاں آپ کے قیر سی مدت فتم ہوگئ سے ماب بیال سے جا جائے اور مکہ خال کر دیجتے۔ نی رحمت نے مزید مہلت طلب کی

ایکن انہوں نے بہال سے جلے جائے اور مکہ خال کر دیجتے۔ نی رحمت نے مزید مہلت طلب کی

میا خاند اہم کو دیکی تو اور ہزے فصین کی ہوگر ہوئے "اے سہیل اتیری مال مرے سیدنی ان کے

میا خاند اہم کو دیکی تو اور ہزے فصین کی ہوگر ہوئے "اے سہیل اتیری مال مرے سیدنی میں

میا میں جرحہ جنور نے معنون سعد کی اس فیر سے ایمانی کو دیکھ کر حجم فریداور کہا "لے معدا میں میں میں کو کوچ کا

مینے دویہ ہوری قیام گاہ ہر آئے ہیں مان کی دؤر رازی مناسب نیس۔ استحضور نے سب کو کوچ کا

مینے دویہ ہوری قیام گاہ ہر آئے ہیں مان کی دؤر رازی مناسب نیس۔ استحضور نے سب کو کوچ کا

مینے دویہ ہوری قیام گاہ ہوری آئے ہیں مان کی دؤر رازی مناسب نیس۔ استحضور نے سب کو کوچ کا

مینے دویہ ہوری قیام گاہ ہوری آئے ہیں مان کی دؤر رازی مناسب نیس۔ استحضور نے سب کو کوچ کا

مکرے واپی

کے وقت موجود ند ہو۔ حضور اپنی ناقہ پر سوار ہو کر روٹ ہوئے اور سرف کے مقام پر آگر قیام فرمایا۔

حضرت سیدالشبداء کی صاحبزادی عماره کاساتھ جانے پر امسرار حضرت حزو کی بھی عمارہ اپنی مال سلنی بنت عمیس کے باس ملہ میں ربائش پذیر تھی۔ حضور جب کمہ بیل تشریف لے آئے قو معترت علی نے بارگاہ رسالت میں عرض کی کہ ہم ا ہے جی کی بیٹیم بکی کوان مشر کین کے پاس کے تک جھوڑے رکھیں گے۔ حضور نے الہیں ساتھ لے جانے کی اجازت قرب کی۔سیدہ علی جب روانہ ہوئے تو محارد" کیلفیق کی تقیقی ميرے جيا ميرے جياا كبتى ہو كى يحيد دوڑ كر آكي۔ سيدنا على فيات اش سياور خالون جنت کے حوالے کیاور کہا کہ اے چیا کی بٹی کا خاص خیال رکھنا۔ جب مد فاقلہ مدینہ متورہ پہنچا تو حضرات علی مرتضی، جعفر ابن الی طالب اور زیر بن حارثه تنیوب نه بارگاه دس لت پیس ور خواست کی میں بھی انہیں ملی جا ہے۔ حضرت ربید کو حضور نے حضرت حمز و کا بی کی بنایا تھ۔ حضرت حمزہ نے بکی کے بارے میں انہیں ہی وسی مقرر کیا تھا۔ انہوں نے عرض کی کہ بگی ا کیں کئی جائے۔ سیدنا تل نے عرض کی کہ ہے میرے جی کی جی ہے، ش اس کازیادہ حق دار ہول، یہ مجھے ملنی جائے۔ حضرت جعفر نے مزارش کی کہ یہ میرے بچا کی بی ہے اور ميرے كروس كى فالہ ہے۔ اس لتے يہ جمع الى جائے۔ حضور عليہ الصوة والسلام نے حضرت بعض کے حل میں فیصلہ صادر فرمایا کیونکہ ان کی اہلیہ عمارہ کی خالہ متحید فرمایا آف اُلَّا اُنْ يمنولَة الْأَيْرِ "قالمالك قائم مقام -"

## مدينه طيبه جل واپسي

ماہ ذی الحجہ میں حضور رحت عالمیان میں عملے عردی ادائی کے بعد مدید طبیبہ کی طرف مراجعت فرد ہوئی۔ اس مقدس سفر میں سر کارد دیالم علیہ الصلوة و سلام کے ہم رکاب بائے والوں کی تعداد بچول اور خواتین کے علاوہ دوہزار تھی۔ مندر جہ ذیل آیت نے اس خواب کی تقید ہی کہ حدال میں سال سب خواب کی تقید ہی کہ یہ خواب پورا ہوگا اور یقینا ہوگا۔ چتا تجہ دوسرے سال سب دوستوں اورد شمنول نے ای محمول سے اس خواب کی تعبیر کا مشاہدہ کر ہیں۔

لَقَلُ مَلَنَ قَ اللهُ رَسُولَهُ الوَّهْ يَا بِالْمُقَ الْمَالَ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ الل

"ایقینا اللہ تعالی کے اپنے رسول کو سیاخواب دیکھایا حق کے ساتھ کہ تم منرور داخل ہو کے معجد حرام میں جب اللہ نے جا اسمن دامان ہے، منڈواتے ہوئے اپنے سرول کو یار شواتے ہوئے، تمہیں کمی کاخوف نے موگا۔ ایس وہ جانتا ہے جو تم نہیں جائے تواس نے عطافر مادی حمیمی اس



# هجرت كاسال مشتم

## مکہ کے عکریارے رسالت مآب کے قد مول میں

ا فو ی سال کے دوسرے مہینہ مغر المنظفر میں دنیائے عرب کی تمن عظیم شخصیتیں بارگاہ مبیب کمریا علیہ الحقیۃ والشاہ میں حاضر ہو کیں، اپنی سابقہ خلطیوں اور ناواغوں پر اشک عمر است بہا بہا کر حضور پر اور علیہ کے دست حق پر ست پر اسان م قبول کرنے کی بیعت کی۔ ان فقید الشال مستول کے اس کے کرائی یہ ایس عمر و بن العاص، خالد بن ولیداور حثمان کی۔ ان فقید الشال مستول کے اس کے کرائی یہ ایس عمر و بن العاص، خالد بن ولیداور حثمان بن طلو بن الی طلو بن الی طلو بن الی معطق کر بھی علیہ العموۃ والسمام کے قد موں ایس ڈھر ہو گئے۔ اس کی تضیارت بن کی جمرت انجیز اور علیہ العمان افروز ہیں، میں ذر النصیل سے انہیں ویش کرنے کی اجازت جا ہتا ہوں۔

# حصرت عمروین العاص کی کہانی ان کی اپنی زبانی

الهول في عال كي:

میرے دل جی اسلام کی عداوت گر کے ہوئے تھی۔ میں نشکر کفار کے ساتھ جنگ بدر بھی شریک ہوالور ممل ہونے سے بی کیا۔ پھر کارزار احدیث شرکت کی سیدر لی اوگ مارے مجھے لیکن علی بیال ہے جی بی میں۔ پاس خد ق کامعر کہ جیش آیا کفار سے اس ملکر جرار می بھی میں شریک تھا۔ لیکن بھال بھی قتل اوے سے فائم با۔ معرک مندق میں بھی جب کفارے فکرجرار کوشر مناک بزیمت کا سامناکر این اتوش نے سوچ اشروع کی کہ ان ب درے فاستول کا سب کیا ہے؟ ہر معرک میں نظار اسلام کے مقابلہ میں ہماری افواج کی تعداد کی منازیادہ تھی، جاسے اس بر تم کے اسی کے انبار تے مارے اڑاکول کے خورو لوش كاسلان محى وافر مقداري قواه باي بمد سمي ايك سعركه بي محمي باي جمير كامولي لعيب ند مولى ولول فوروغوض ك بعد عى اس تقيدي بهجاك عر ( علي ) قريش يرينينا عالب آ جائش گے۔ یں"رصل" کے مقام پر جاد گیا جہال میر اساز و مامان قبلہ یں نے ہو کو ل کے یاس آبدور شت اور ملا تا تی بند کر دیرسه یک عرصہ بعد صریبیہ کے مقام بر فریشیان کے ورميان من كا معابده في يلدرسول كرم المن وابيل مدين طبيه تشريف في اور مشركين كمدلوث آستدان مالات عيس الله التيدع المياكد آكمه مال كي كريم علي كم كرمدش ضرور فا تحاند ثان سے وافل ہو جائي ہے۔ يس اس سے يہلے كم كرمد سے نكل جانا جاہتا تفاله مكه يور طاكف دوتوں شمر ميرے لئے قائل تبول ند تھے۔ ميرے دل ميں حنور كيداوت عيز تروتى جدى حى من في اسيدول عن يد فيملد كرايا تفاكد أكر قريش كا يد يد بلى اسلام تول كرال توش مرا يحى اسلام كو تول كرول كالدين كرول كالدين وور "رصط" من قيام يزير مدومان عد كرمد آياوراسية قبيله كولوكول كوجم كارواك مرے مورہ کو تول کر لیا کرتے تھے ، میری ہریات کو قود سے من کرتے تھے اور مرے ہر فیعلہ کے سامنے سر تسلیم فم کردیا کرتے تھے۔ میر یو اوٹ پر میرامارا قبیلہ جن ہو گیا آ عى نے ان سے يو جماك مرے بارے عى تعباراك ديال ب ؟ سب نے يك زبان بوكر كما کہ تم بنے زیر ک وروور اندیش ہو۔ تہار فرائے ہیشہ صائب ہوتی ہے۔ بھی نے کہاک مر (عليه العلوة واللام) كامعالمه اب بهت طاقت كارباب بس مرى ايك جويز بانهول في المائي كالوياب ؟ يم في كرى داف تويب ك بم جشر ك باد ثاه الى أك ياس بين با كس اور اس كى بناه عن الال ربائش بذي مو باعردار مر ( المناكة ) في إب يوجا عراور سارت عرب ي بعد كر لي اوجم اي حالات عى تباتى كى بنادى مون كے ميك كون كرت الله ميكا سے كا مارے لئے اور الله ک محوی ہے نب ٹی کے زم سایدز عرفی بر کرنا بہت پندید دے اور اگر قریش ال بر قالب آجا کی توده دا اقبلہ ہیں۔ ان کی فتح حد کی فتح ہوگ۔ دو حدر ک قدر و حرات کو بھی نے يں۔ وہ جميں قطعاً كوكى ضرر فيل پہنچا تھي سے۔ سب حاضر بن نے حمرو بن العاص كى اس تبويز كو بهت سر للد جشد روان مون عدي سل البول عدة نجاهي كو بلور جديد بيش كريد ے لئے اٹل مم کی ہڑے کی مصنوعات فریدی کے نکہ نب شی کو کم کی ہوے کی مصنوعات بت بند تھی۔ ہوری فرح تاری کر کے ہم کم سے جشہ کے لئے روان ہو گے۔ ہم دہاں بالق كرا قامت كزي او كار ايك دوزيم في وبال حروي اميد النم ى كود يكسد مسلوم بوا ک وہ تی کرم میں کا تماثی کے نام گرائی تار لے کر آیا ہے۔ اس لوارش نامد میں صنور نے معرت جعم اور ان کے معلمان رفتاء کے ساتھ حسن سلوک کی عاکمد کی تھی۔ نیز اے تحریر کیا کہ وہام حیب کا نکاح مرور عالم عظی کے ماتھ کردے۔ حروین امر العمری ود مكتوب كراى لے كر نجاشى كى طاقات كے لئے كيا كي وج وہاں تغير الكر واليس جلا كيا۔ على في المينة دو ستول كو كهاكم عمرو بن اميد يهال آد مواسيد الرعب العلى كي خدمت على ما خر ہو کر ہے ور خواست کرول کے وہ عرو کو عارے حوالے کر دے اور وہ عاری اس ورخواست كو منظور كرے تو يكر بهم عمروك كرون الزادي محداكر بهم يه كارنامدا تجام دين عى كامياب مو ك قوماد سرس قريش بمائي خوش موجاعي كادر دارى اس خد مند ے جوش ادی غیر ماضری کو محسوس جی کریں گے۔سب نے میری اس دائے ک تاتبد ک۔ چانچہ عل ایک روز نجافی کے یاس جانے عل کامیاب مو کید دہاں بانی کر حسب معمول بنی ای کے ماست مجدور یز ہو گہدای نے کہا، اے میرے ملعی دوست!مرحبا فرقس آھيد كائے كك سے مرے لے كوكى تخذ بھى لائے ہو؟ ش نے جواب دياءاب مبت كے بدشائي تهارے لئے بهري هم كى چوے كى معنومات لے كر ايا مول

چانچہ وہ سارے تی مُف میں نے اس کی حد مت میں فیش کر دیئے۔ اس نے ان میں سے چند تھا مُف اپنے بطر ایتوں میں تقلیم کر دیئے اور بقید کے یارے میں تھم دیا کہ ال کی فہرست مرتب کی جائے اور انہیں بحق فیت مال خانہ میں رکھ دیا جائے۔

یں نے جب محسوس کیا کہ بادشاہ ان ناور تھ انف کے باعث بہت خوش ہر گیا ہے تو ایس کے موقع کو تغیمت تحق ہوئے بڑی عرضد اشت ہیں کردی۔ ہی نے کہا، اے بادش داشت ہیں کردی۔ ہی نے کہا، اے بادش داشت ہیں کہ دیارے بہر نکلا ہے۔ یہ بھادے اشن کا قاصد ہے جس دشن نے بہل بہت صدے جہنچائے ہیں۔ اس نے امارے سردار دل اور الدر عامور افراد کو قتل کی ہے۔ اگر تم اس قاصد کو میرے حوالے کردو تو ہی اس کو قتل کر کے اپنے فضیب کی بھی ہیں۔ اس نے امارے سر را اور الدر اس الے فضیب کی بھی ہیں۔ اس نے ماراے میر کی اور اس اللہ اللہ اللہ اللہ میں میں کے بوگی اور اس فی میر کی تاک پر دے مارا۔ میرے دوول شختوں سے خوان بنے گا۔ شی سے نوان کو کیڑے میں اس دوول شختوں سے خوان بنے گا۔ شی سے نوان کو کیڑے اس دفت تی شر من کی محسوس ہوئی کہ اگر دیشن میں جاتی تو ہیں اس میں تحص جاتی وہ ہیں اس میں تحص جاتی تو ہیں اس میں تحص جاتی دفت تی شر من کی محسوس ہوئی کہ اگر دیشن میں جاتی۔

یں نے کہ، ہے ہاوشاہ اگر بھے علم ہوتا کہ تم اس بات ہے اسے برافر و قد ہو کے تو اس من بد نہ کرتا۔ کہا تی کرا ہی ترکت پر بھی ندامت ی ہو گا۔ اس نے کہ اس مردا تم اس من بد نہ کرتا۔ کہا تا ہو کہا ہے کہ است کی ہو گا۔ اس نے کہ اس مور کہا ہو گا ہو گا

گراس نے طشت محکونیا اور اس میں میر افون و حویا میر ہے فون آلود کرڑے اترو ہے اور کیے بیال آیا تھے نیالہا کی بہتایا۔ نی شائ ہو شائ ذہب تن کر کے جب میں اسپینے ساتھوں کے پائ آیا تھ وہ مجھے اس لہاس میں دکھے کر خوش ہو گئے۔ انہوں نے بع جماء کیا نجا تی نے تمہاری وہ ورخواست تول کرئی ہے اس بات میں نے بات تالے ہوئے اس کے ایک اور خواست تول کرئی ہے اس کے بات تھی اس میں اس کی بات کی اس میں اس کی بات کول گا۔ اس میں اس کی بات کرنا کوارانہ کی گھر کی وقت حاضر ہو کر ہے بات کول گا۔ انہوں نے کہا تو اس کول گا۔ انہوں نے کہا تو اس کول گا۔

اس کے بعد کسی کام کا بہائہ بنا کر جس اپنے ساتھوں سے الگ ہو گیا۔ وہاں سے
سیر حابقر رگاہ پنچا۔ ایک کشتی روائی کے لئے تیار کھڑی تھی۔ جس اس جس سوار ہو گیا۔ وہ
کشتی کین کی سیمھیہ " نئی بندر گاہ ہم آکر نظر انداز ہوئی۔ جس وہاں از وہاں سے آیک
اوٹ خرید الور سیر حامد بند طبیہ کی طرف جل پڑا۔ " مر الظیم ان " سے گزر تا ہوا" حدالا"
کی بہتی جس پہنچا۔ وہاں سے چا، تو جھے دو آدی نظر آئے۔ ان جس سے ایک خیمہ کے اندر تھا
اور دوسر اب بر کھڑا تھا۔ اس کے باتھ جس سواری کے دونوں او نؤں کی تعلیمیں تھی۔ بب
شی نے فور سے دیکھ تو وہ خالد بن ولید تھا۔ جس نے جسٹ کہا، اس اہا سلمان! (خالد کی
ائیت) اس نے کہ بال میں نے بو تھی کدھر کا قصد ہے ؟ اس نے کہا تھر طفقہ کی خد مت جس
جارہا ہوں۔ سب او گون نے اسلام قبول کر بیا ہے۔ کوئی قالمی ذکر آدی ہائی تھیں دہا گر ہم
خرید تا خری کی تو دواسینے وہ تور خبول سے بھری گرد تیں دیوج ایس کے ایس کے دوسے کہا۔

جمل نے کہا جم میں تھے علیہ السنوۃ والسلام کی ہوگاہ کی بناہ جس جارہ الول۔ وہال والمر ہو کر اسلام تبول کرتا چا بہتا ہوں۔ یہ سن کر عابان بن طحے مجی خیرہ سے باہر لکل آئے اور جمیں مرحبا کہا۔ پھر بھم جنوں مدینہ طبیبہ کی طرف دولتہ ہو گئے۔ جب بھم جنوں بارگاہ رسالت بناہ جس حاضر ہوئے کے لئے روال دوال تھے۔ تر "بر انی عب" کے پاس بھم نے ایک آدی دیور کھااور جس نے بائد واقدے کی:

اس کے بعد وہ محص معید نبوی کی جانب مزحمید۔ بسر اعمان ہے کہ اس فے امارے حاضر

ہو انے کی بٹارے اللہ کے رسول کی خدمت میں عرض کردی۔

إِنَّ الْإِسْلَامَ يَهُبُّ مَا كَانَ قَبْلَهُ وَالْهِبُ وَقُلَهُ تَعُبُّ مَا كَانَ قَبْلَهُ وَالْهِبُ وَقُ تَعُبُ مَا كَانَ قَبْلَهُ وَالْهِبُ وَقُ تَعَبُّ مَا كَانَ قَبْلَهُ وَالْهِبُ

"معنی اسلام ملے متاہول کو میں میث کر دیتا ہے۔ اور جمرت مجی میلے متاہول کو نیست وہا ہود کر دیتا ہے۔"

حضرت عمروبن العاص رضی الله عند فرات جیں کہ جب سے ہم دونوں نے اسلام قبول کیااس کے بعد ہر مخفن موقع پر حضور ہم دونوں کو سب پر ترجے دیتے ہے۔ حضرت ابو بکر مجی اپنے مہد خلافت میں ایسانی یہ تاؤک کرتے تھے۔ حضرت عمر کارویہ میرے ساتھ تودیسانی تھاالبند حضرت فالدیردہ کھی تاراض لکتے تھے۔

ان تینول حضرات نے جرت کے بعد آخویں سال ما مغر جس سر کار دوعالم عظیمہ کے دست ہوا ہے۔ بخش ہوں سر کار دوعالم عظیم کا دروعالم عظیمہ کا دروعالم عظیم ماصل کیا۔ (1) خالد بن ولید کا قبول اسلام

دوسری نقیدالمثال شخصیت جس نے اجرت کے آشویں سال اوسفر میں دا می ای ای

1۔ "ول کی افزہ" ویلد 4ء سلم 343-346 اور لام ایر بکر احدی صین افزیکی کی "السن" کے ملاق میر مندہ تاریک کی۔ " آلار با عرب واقعہ موجود ہے۔ مرشد کافل علی کے دست مبادک پر اسلام قبول کرنے کی بیعت کی دو صفرت خالد بن الدی استی میں میں میں الدی استی مبادک پر اسلام قبول کرنے کی بعد اللہ تعالی کی سوار بن کر چکی۔ اور جہال بھی کمی طافوتی توت نے مر خرور بلند کیا وہ اس پر صافحت موت بن کر لیکی اور النے خاکمتر بنا کر چھوڈ الے

تاریخ انسانی کا بیاب مثال جرنیل ای جملہ بے عدیل صلاحیتوں سمیت شع جمال مسللوی کارواند کیوں کرمنا؟

برایمان افروز حکایت شیری اس جرنش کی زبان سے سنتے جس نے اسلامی فتو مات بیس انٹی عسکری عبقریت کاووز ندہ جاوید مظاہرہ کی جس کی مثال تاریخ عالم بھی بلیاب ہے۔ یہ روح پرور کیان حضرت مجلی نے اپنے والد حضرت مغیرہ بین عبدالر حمٰن سے سن اور حضرت مغیرہ نے خود حضرت خالد کواسینا ایمان لائے کا قصہ بیان کرتے ہوئے سنا۔ حضرت خالد فرماتے جس نہ

جب میرے دب نے میرے لئے بھوائی کاارادہ فرہ یا تواس نے اسلام کی محبت میرے دل جس ڈال دی ادر نیرے جذبہ حق پذیری کورٹوراست پر گامزان ہونے کی توثیق بخش دی۔ حد میرے حد میرے میں ڈال دی ادر نیرے جنگیں ہوئی تھیں التاسب جس کفارے افکر بیس شامل ہو کر جس شرکے ہوائی ہوگر جس التاسب جس کفارے افکر بیس شامل ہو کر جس شرکے ہوائی ہے۔ اوا تھا۔ بیر بار جس ای تتجہ پر بہنچاکہ جس وقت ضافع کر رہا ہوں۔ محمد ملکتے بی شہدان کفار یہ خالب آ جا کیں گے۔

جب رسول انڈ ملک عمر اواکرنے کی نیت سے کہ کے لئے روائہ ہوئے تو مشر کین کے کمر سوار دستے کا بس سالار تھا۔ عسفان کے مقام پر جبر ہے وستہ اور لشکر اسلام کا آمنا سامنا ہوئے گئر سوار دستے کا بس سالار تھا۔ عسفان کے مقام پر جبر ہے وستہ اور لشکر اسلام کا آمنا سامنا ہوئے گئر اور استہ روک لیے۔ حضور علقت اللہ سامنا ہوئے سامنا ہوئے سامنا ہوئے سامنا ہوئے ہیں ان کے سامنے نماز ظہر اواکی۔ ہم نے حضور پر حملہ کرنے کا اوادہ کیے۔ لیکن ہمیں جو صل نہ ہوئے حضور نے ہوئر ور اس سے اوادہ پر آگائی حاصل کرلی اور جب تماز عصر کا وقت آیا تو سر ور مائے سامنا کرلی اور جب تماز عصر کا وقت آیا تو سر ور مائے سامنا ہوئے میں سمید میں کہا کہ اللہ تمال خودان کا محافظ ہے۔ ہم ان مائے میں کر سمید والی طرف مز حمل اس طرح کراؤ سمید ہوئی طرف مز حمل اس طرح کراؤ سمید ہوئی طرف مز حمل اس طرح کراؤ

سرورع لم ملائق المع يوه كرهديب ك مقام يرخيمه ذن او محد آخر كار فريقين ش

ملی اماجہ مے پانے تو کس سے اپنے وی شرک کیا کہ اب کیا والی رہ کیا ہے؟ جملے بہال سے نکل جاتا ہوں انکل ہوا تا ہوں انکل ہوا تا ہوں انکل ہوا تا ہوں انکل ہوا تا ہوں انکل تعداد اس کے ذریع سامیہ رہائش فرو وہال کا بادشاہ خود مسلمان ہو چکا ہے اور مسلمانوں کی کافی تعداد اس کے ذریع سامیہ رہائش فیزے ہے۔ اگر ہر قل کے پاس جا کر بناہ بین ہول تو جھے اپنا آبائی ند بہب تھوڑ کر میود ہے یا فرانسیت کو افتقیاد کرتا ہوں جا اور جمیول کا تائی فرمان ہو کر رہنا ہوے گا۔ اسے میری فرمانسیت کو افتقیاد کرتا ہوں کے بغیر کو کی جادہ میں کہ اسپ کھر میں ہزار ہوں اور جھے فیر میں کو اور جس کے بغیر کو کی جادہ میں کہ اسپ کھر میں ہزار ہوں اور جھے دو جانس کے بغیر کو کی جادہ میں کہ اسپ کھر میں ہزار ہوں اور جھے دو جانس کے بغیر کو کی جادہ میں کہ دان ہم کرول

حضرت حالد بیان کرتے ہیں کہ جب میرے ہیں کی کا افا جھے ملا تو میری ہمیں کمل میرے میں کمی افاد میری ہمیں کمل میرے میں۔ کمہ ہے لگا جانے کا شوق میرے ول جل موجزن ہو گیا اور اسلام قبول کرنے کا جذبہ حرید تو انا ہو گیا۔ نبی کر بم علیہ العلوة و التسلم کے بارے جل جو بعض و میاد تھ ، وہ کا فور ہو گیا۔ ایک دنول جل نے فو ب و یکھا کہ جس ایک تھ اور نجم خط ہے نگل کر سر مبر و

شاد ب اور کشاده علاقہ میں ہمیا ہول۔ میں نے سوچا یہ بڑا ہم خواب ہے۔ مدینہ جاؤل گاتو حضرت ابد مجرے اس کی تعبیر ہو جھوں گا۔ جب آپ دہال پہنچ تو حضرت صدیق آئبر سے اینے خواب کی تعبیر ہو جھی۔

آپ نے فرمایا کہ دہ محک اور بنجر مل قد کفر کا تغد سر سبز و شاد اب اور کشادہ ملاقہ دین اسلام ہے جباف اللہ تعالی نے حمیس پہنچادیا ہے۔

عی وہال ہے اپ کھر لوٹ آیا ور خادم کو کھا کہ جبر ہے او نٹ پریال ان کس کر اسے باہر

ہے آؤ، علی خان بن طحیہ سے طاقات کر کے والی آرہا ہول ہے یاد آیا کہ اس کے بہت

میر ادوست ہے اگر اس سے بیہات کر لول تو کیا حرب ؟ پھر مجھے یاد آیا کہ اس کے بہت

مے قر جی رفت وار خز دواحد علی قبل کر دیے گئے تھے۔ بھل وہ بھری بات کہ بال او کہ اگر اس کے بہت

میں نے سو چاکہ بات کرنے عمل حرب تی کیا ہے۔ عمل تو بہال سے چلے بانے کا پکا ادادہ کر
چاہوں۔ اگر بیرے ماتھ جیس آئے گا تو جھے کوئی تقصال جیس بہنیا سکک چا تھے جس نے اس

ی ماخر ہونے کی دعوت دی۔ خلاف آ تھائی نے میرک بیدد عوت بدا تا لی تیول کرئی۔
اب ہم نے بہم خے کیا کہ صبح مورے "یاج" کے چشمہ پر ملاقات کریں کے اور جو صاحب والی پہلے پہنچے دودوسرے کا انتظار کرے دولون الی کرمہ بید طیبہ روانہ ہوں گے۔
ووسر سے دوز می صادق سے پہنے ہم دولول یاج کے چشمہ پر الی کے اور وہائی سے اکشے مورد نہ میں صادق سے پہنے ہم دولول یاج کے چشمہ پر الی کے اور وہائی سے اکشے میں سالیان میں کھی کے بارگاہ میں حاضر ہونے کے پیشہ پر الی کی اور وہائی سے اکشے

جب ہم دونوں (خالد اور عمان) مراۃ کی سمی بھی ہے تو دہاں اداری ملاقات محرو بن العاص ہے ہوگی۔ افہوں نے جس مر حبا کہا۔ ہم نے افہیں خوش آمدید کھا۔ حضرت عرو بن العاص نے ہو جھا کہ حر جارہ ہو جہم نے ہو جھا آپ کد هر جدہ جی انجال نے ہم بن العاص نے ہو جھا آپ کد هر جدہ جی انجال نے ہم ہم ہے ہو جھا آپ کد هر جدہ جی انجال نے ہم ہم ہم ہے ہو جھا آپ کد هر جارہ ہو جہم نے کہاراللہ تعقیل فی الد شکار ور دائی ہو گئی مسکل ہم ہم ہے ہو جھا آپ کد هر جارہ ہو جہم نے کہاراللہ تعقیل فی الد شکار ور دائی ہو گئی مسکل الله مسلم کی خلاک کا الله مسلم کی خلاک کا الله مسلم کی خلاک کا طوق نے ب کو کرنے کے لئے جارہ ہیں۔ قال ذاتی الدن می الحقیل میں کہ مسلم کی خلاک کا معتمد مجھ بہال نے آبا ہے۔

چنانی بہاں ہے ہم تنوں اکھے دید منور وکی طرف ہل پڑے۔ وہال ہی کہ وہ شی الی سور وہاں ہی کہ وہاری آ بدی الله مور وہ وہ وہ وہ اللہ میں سخر الباس بہا۔ حضور علیہ العسوة والسلام کو ہماری آ بدی الطلاع لی تحق ہے۔ بن بار گاور مالت میں حاضری کے لئے جاریا تھا کہ میری نا قات اپ ہوں گی ہے ہوگی ہے ہو گئی۔ میں فی ان قات اپ ہوں گی ہا ہوں گی جان الفار فر الرہ جیں۔ ہم ہوئی ہے ہو گئی۔ میں فی ان قال خرارہ جیں۔ ہم میری نا قات الب ہی تھے ہوں کہ میری نا قات الب المن تھا ہے ہوں کہ میری نا قات الب المن تھا ہے ہوں کہ میری نے اور جم می فرات ہوئے آگے ہوں ہے۔ الب پنج فر محد برب العالمین تھا ہے گئے المن تھا ہوں کی المن تھا ہوں کی المن تھا ہوں کہ میں ہوں ہوں کی المن تھا ہوں کی ہوں ہوں کی المن تھا ہوں کو ہوا ہے مطافہ فرائی۔ جے اسید تھی کہ المن تو المن میں الف تھا ہوں کی ہوں ہوں ہوں ہیں جس نے تھا کو جوارہ مطافہ فرائی۔ جے اسید تھی کہ المن قال کو سب تو الغی میں الی تھا ہی گئے۔ اسید تھی کہ جوارہ مطافہ فرائی۔ جے اسید تھی کہ جوارہ مطافہ فرائی۔ جے اسید تھی کہ جوارہ میں خوارہ کے گئے۔ اسید تھی کہ جوارہ میں خوارہ کے گئے۔ اسید تھی کہ جوارہ مطافہ فرائی۔ جے اسید تھی کہ جوارہ مطافہ فرائی۔ جے اسید تھی کہ جوارہ کی مثل خواد کھے فیر کی مثل خواد کھے فید کی مثل خواد کھے فیر کی مثل خواد کھے کی مثل خواد کھی کی مثل خواد کھی کے مذاب کے فیر کی مثل خواد کھی کے مذاب کی مذاب کی مثل خواد کھی کے مثل خواد کھی کھی کو جوارہ کی مثل خواد کھی کے مذاب کی کھی کے مثل کو مذاب کی کھی کے مذاب کی کھی کے مثل کی کھی کے مثل کے مذاب کی کھی کے مذا

 سر كاردوى لم عَلَيْ فَيْ مَ رَمَايا اللّهِ اللّهُ مَعَدِينَ مَا كَانَ قَبْلَهُ اسلام الله في بها بن بها بن بهي م عما اسر زوجوع بول اسلام الله عن وه سب من ميت به وجات بي -"ش في عرش كى ، ياد مول الله الجر بهى ميرى بخشش كے لئے دع فرما يئے - حضور في ما تحد الله عن اور بور دعا فرمائی:

ٱللَّهُ وَالْفِيلِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الله

"اے اللہ" خالد نے تیرے رائے ہے روکنے کی چھٹی ہار کو سٹش کی، ابی اس کو معانے قربادے۔"

حضرت حالد فریاتے ہیں۔ گیر حضرت حمرو بن العامی حضرت عثمان بن ملکھ ہے مرور عالم سکانٹ کی بیعت کی سعادت حاصل کی۔

حفرت خالد كا قول م

وَكَانَ قَدُومُنَا فِي مَعَمْ اسْنَةَ نَهُ اللهِ مَا كَانَ وَكَانَ وَدُواللهِ مَا كَانَ وَرَاللهِ مَا كَانَ وَكَانَ وَكُولُ اللهِ مَا كَانَ وَكُلُومُنَ يَوْمِراً اللهُ مَا يَعْمَا عَدْ يَهِ فَي اللهُ كَاللهُ مَا يَعْمَا عَدْ يَهِ فَي الله كَان اللهُ عَلَيْنَ مَن اللهُ كَان اللهُ عَلَيْنَ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ عَلَيْنَا عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَا عَلَيْنَ عَل عَلَيْنَا عِلْمُ عَلِي مِنْ عَلَيْنَا عِلْمُ عَلِي مِنْ عَلَيْنَانِ عَلَيْنَا عِلْمُ عَلَيْنَا عَلَيْنَ عَلَيْ



# غ وهٔ موته

إِنَّ اللهُ الشَّهُ السَّمِّرِي مِنَ الْمُؤْمِنِيِّنَ أَنْفُسَمُهُ وَأَمُوالَهُمُّ بِأَنَّ لَهُمُ الْبَنَّةَ يُقَالِمُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ فَيقَالُونَ وَ يُقْتَلُونَ مَعَسَّامَيْهِ مَثَّافِي التَّوْمَةِ وَالْإِنْمِيْلِ وَالْفُرُانِ وَمَنَ أُوفَى بِمَهْلِ المِن اللهِ فَاسْتَبْسُمُ وَالْمَالِيَ الْمُؤْلِنِ الْمَانِ مُنَابِعُتُمْ يَهِ وَذَالِكَ هُوالْفَوْنَ الْعَلِيْدِ

(1)

" یقیناً الله تعالی نے تربید نی جی ایمان واروں سے الن کی جانی اور الن کے مال دی ہوئی اور الن کے مال دی ہوئی ہیں الله تعالی کے مال دی ہوئی بیل کہ الن کے لئے جنت ہے۔ الربی جوش میں کہ الن کے لئے جنت ہے۔ الربی حق میں دوسرہ کی راہ میں ۔ وعدہ کی ہے الله تعالی نے اس پر پختہ وعدہ تو رامت اور النجیل اور قر آن ( تیجی کی ایوں ) میں اور کون زیاوہ اور آکرنے والا ہے اپنے وعدہ کو الله تعالی ہے۔ (ابے میں اور کون زیاوہ پر اگر نے والا ہے اپنے وعدہ کو الله تعالی ہے۔ (ابے ایمان والو) کی خوشیال مناز اپنے اس سودے پر جو کیا ہے تم نے الله تعالی ہے۔ اور کی بری فر شیال مناز اپنے اس سودے پر جو کیا ہے تم نے الله تعالی ہے۔ اور کی بری فر وز مندی ہے۔ "

کفر وطافوت کے علیر دارول نے اسمام کے بیل روال کی بیش قدی کو روکے کے سے جنتے بات بند ہد ہو تھے، ایمان کی شد و تیز موجیں افہیں تکور کی طرح بہ کرلے سے جنتے بات کی شد و تیز موجیں افہیں تکور کی طرح بہ کرلے تشنی ۔ شرک و افحاد کے متوالول نے جو نا قائل تسخیر مر اکر بنائے ہوئے تنے، مصلفوک درویشوں نے افحاد کے متوالوں کے جو نا قائل سخیر مر اکر بنائے ہوئے تیز مصلفوک درویشوں کے افحاد کے مقور وال سے افہیں رہر اریزہ کر بیا تھ مرب کے افحاد پر رشدہ بدایت کا جو آفی ہوں کا موخ کر نول نے کلمتوں اور تاریکیوں کو بدایت کا جو آفی باتاب طلوع ہو، تھا، اس کی شوخ کر نول نے کلمتوں اور تاریکیوں کو

نیست ونا و دکردیا تق وہ فضا کی جہال یک عرصہ پہلے ہمان میں (جہل زندہ ہاد) کے فرے کو نبی کرتے تنے ،اب دہال ہر سواللہ اکبر کے فلک شاف نعرے فردوس کوش بنے کی ہے۔ آو دید کی مہانی چک نے جزیر ، عرب کے کوشہ کورشک مد طور بنادیا تھا۔ اور ان کی گزرگا ہوں جس کا شے بچھانے والے ، اب بان کے بیاسے اور ان کی گزرگا ہوں جس کا شے بچھانے والے ، اب ان کے قد مول جس دیدہ ودل فرش را کرنے گئے تھے۔ ب جان بتوں کے بچار ہول نے ان کی گزرگا تھے۔ ب جان بتوں کے بچار ہول نے اپنے ہا تھوں سے بھاری کا خات کے میں مرف فال کا خات کے مشور جس می فر مون خال کا خات کے مشور جس می فرد کے تھے۔

غزوا خند آ کے تمام مشرک آپائل کے ختن اور نما کندو لشکر جرار نے مرکز اسلام مدینہ مورو پر چڑھائی کی لیکن اسلام سے مشی ہم مجاہدین نے ان کو لیک مخلست و کی کہ ان کی مرہمت جیشہ کے لئے توث محی کیار انہیں مجمی جرائیت نہ ہوئی کہ وہ مملہ آور بن کرمہ بین طبیعہ مرج حائی کریں۔

جھرے کے بعد یہو واور منافقین نے ہے وجل و فریب کے جال بچھا کر غریب الدیاد اور مغلوک الحال مسلمانوں کو بٹا صید زبول بنانے کے لئے داکھوں جتن کے ان کی بعض فریب کاریاں اور حیرریاں انٹی خطرناک تھیں کہ خیات کانت منگر کھے لائڈ ول میت کے ان کی بعض کریب کاریاں اور حیرریاں انٹی خطرناک تھیں کہ خیات کانت منگر کھے لائڈ ول میت الم جھیا گئی ہے تا ہے کہا تھیں ہے ہوئے کی تغییر اند قیادت نے دو تھی سال کی قلیل مدت میں ان کی رعونت و تخوت کا جنازہ تکال دیا اور سند جہری میں خیبر کے مال کی قبیر کے تعلق تھیں اور مردووں میں میود کی آباد ہوں پر اسلام کا پر جم نہرائے لگا۔ جہال کا تا جہال میک تعلق تھی اسلام وحش ساری قوتیں دم توزیکی تھیں۔

جزیرہ عرب کے مشرق و مغرب میں ووں کی قوتیں تھیں جنہوں نے تقریباً ماری معمور ونیا کو اپنے چنگل میں وہوج رکھا تھا۔ اسمل می صدائے باالہ الدالد النہ الذکے سائے بند مولی اور خجر اسمل م جستہ آہتہ تناور جڑئی کی لیکن انہول نے اس تحریک اسملاک کو بھی ورخور اختناء نہ سمجھہ آخر کاراسل می ان ہے در ہے نقوصات نے الجیس چو کنا کر دیا اور وہ اس میں وہیں میکن ہوگی قوت سے پر وفت نہ نینا کی تو بین میکن ہے کہ کل اس میں وہیں سے لئے۔ اس الجرقی ہوئی قوت سے پر وفت نہ نینا کی تو بین میکن ہے کہ کل میں قوت ہیں میکن ہے کہ کل سے نے تو مان روح بن موبان روح بن میں جائے اس لئے تیمر روم نے بھی اسلام سے نیئے کے سے اس کے تیمر روم نے بھی اسلام سے نیئے کے دیں جائے اس کے تیمر روم نے بھی اسلام سے نیئے کے اس کے دینا کر دی اور وہ مناسب موقع کا تظار کر نے دی۔

ماہ جمادی الدول سند 8 جمری میں "مون" کے مقام پر اسمامی نظر کی مکی تکر روی فرجیوں سے مونی جن کی الد کر الد کر آتھ کر آتھ کر آتھ کر آتھ کر آتھ کے الد کر الد کر الد کر الد کر آتھ کے بھے۔

## اس جنگ کے اسباب

وعوت اسلام کارورج پرور پینام جزیر ، عرب کی سر صدول سے باہر سیم الفلر من فراد کو متاثر کرنے لگا تق ش م کے علاقہ بیل مجی اس دین حق پر این سامانے والوس کی تعداد جس سے دسائر کرنے لگا تق میں بات وہاں کے عیسائی بشندون اور عیسائی حکم انوں پر بوئی محمر انوں پر بوئی محمر انوں پر بوئی محمر انوں پر بوئی محمر انوں کر دو محم باری کر دیکی تق کہ جوش کی محر اس کور نر سے حکم جاری کر دیکی تق کہ جوش کی عرب اس م قبول کرے واشت کا کردیا ہا ہے۔ س غیر انسان حرکت کور حمت عالم علاقے کے محمد انسان محمد کے دوست عالم علاقے کے ایم علاقے کا دور میں کر دیا ہا ہے۔ اس غیر انسان حرکت کور حمت عالم علاقے کے ایم علاقے کے ایم علاقے کے ایم علاقے کی دور میت عالم علاقے کے ایم علاقے کا دور میت عالم علاقے کے ایم علاقے کی دور شدت کر سے برداشت کر سے برداشت کر سے تھے جو را

ای شاہ ش ایک ہور المناک و قعد چین آیا جس نے جارت کی سیخی بین ہوشر ہات اور کر مقرر کیا ہوا تھ اور کر دیا۔ ہوگی ہر حل میں ہوشر ہات کی سیکھ نے ہم قسل کر دیا۔ ہوگی ہر حل میں ہوشر کی جا کم جے ہم قسل نے دہاں کو رز مقرر کیا ہوا تھ اور جس کانام حادث میں اس کو اسمام قبول کرنے کی وعوت وی ۔ اس وعوت نامہ کو ے جائے کے لئے حضرت حادث میں عمرو کرنے کی وعوت وی ۔ اس وعوت نامہ کو ے جائے کے لئے حضرت حادث میں عمرو الازوی کو شخب فر دیا۔ ہی جب موجہ کے مقام پر جنگے و قیصر کے ایک رئیس شر حسل میں عمرو الازوی کو شخب فر دیا۔ ہی جب موجہ کے مقام پر جنگے و قیصر کے ایک رئیس شر حسل میں عمرو العمال کی عمرو کی اس کے کہا ہو کہ حسان کے تاصد ہو جارہ ہوں کہ اس کے کہا ہوں ہوارہ کو حر جارہ ہوں دیا۔ ہی تقامد ہو الدی کے کہا ہوں ہوارٹ نے کہا ہوں ہوارٹ میں میں میں تا قاصد ہوارٹ نے جائے تاصد ہوانہ کے رہیں کہا تھا ہوں کامر خات تاصد ہوارٹ کے جائے تاصد ہوانہ کے دانہ میں کے ساتھ ایساسلوک نہیں کی عمرونے کان کے۔

جب یہ المناک جرس کار دو عالم علی نے سی قرحضور کو بہت و کا ہوں شرصل نے ان ان میں سے المناک جرس کار دو عالم علی نے سی قرحضور کو بہت و کا ہوں شرصل نے بغیر ان میت سوز حرکت کی تقید اس نے بغیر کسی اشتخار کے ایک سفیر کو قتل کی تھا۔ یہ ایک نا قابل عفوجرم تھا۔ نی اکرم علی نے لئے اس کو نظم الداذ کرنا نا ممکن نہ تھیں۔ سرکار دو عالم علی کے جب عمرہ کے بعد مدینہ منو و پنچ تو

<sup>1 &</sup>quot; راتم التين " جد2 " م 57.90

اپنے شہید سی بی کا نظام بینے کے لئے تیاری شروع کروی۔ حصور عروی ادائیگی کے بعد فروالحجہ شی والیس تشریف لاے اور جہادی الاول سنہ 8 ججری شی موند کی طرف ایک افکر مروانہ کیا۔ بید مجاہدی دوانہ کیا۔ بید مجاہدی عدید طیبہ سے تیس میل کے فاصلہ پر جرف کے مقام پر جمع ہوسے اور السیاری العمالی والسل می آند کا شکار کرنے تھے۔

منوراكرم علي وإلى تشريف لا الداور تليركى نمازادك-اس كے بعد محاب كوار شاد اربان

"اس نظر کامید سالار ذیذ بن حارث کو مقرر کرتا ہول۔ اگر یہ شہید ہوج کی او

پر جعفر بن ابل طالب اس لشکر کی کمان سمبالیس کے۔ اگر وہ می جام شہادت

نوش کرلیس فربھر مبداللہ بن رواحہ مجاہدین کی قیادت کریں کے اور یہ بھی راہ حق
شیں قبل کر دیے جا کیل فوجھر مسلمان جس کو شخب کریں و وال کاامیر ہوگا۔"
حضور انور علی ہے اسلام کا پر جم این و ست مباد ک سے حضرت ذید کو عطافر مایا۔ وہ علم سفیدر تک کا تعااور مجاہدین کو وصیحت کی کہ سب سے پہنے حارث بن عمیر شہید کے مزاد مراب می مارٹ بن عمیر شہید کے مزاد کے مارش کادی اور وہائی جنے نوگ جی ان کو اسلام قبل کرنے کی وعیت ایں۔ گروواس و حوت این۔ گروواس و حوت این کو اسلام قبول کرنے کی و عوت این۔ گروواس و حق این میں ان کو اسلام قبول کرنے کی و عوت این۔ گروواس و حق ان کریں۔ (1)

## آواب جنگ کی نبوی تعلیمات

نی کرم علی کہ میں اسلام کو الو وارع کر نے کے لئے الو وارع کر میں الو وارع کا کہ خوری الو وارع کا کہ عام اللہ عام مسلمان مجی حضور کے ہما تھ جھے۔ انہیں د خصت کرتے وقت بادی کو نین عظافہ نے ایک وصیت فرمائی۔ یہ وصیت حضور کے نی برحق ہونے اور حضور کی شان در حمتہ سعالیٰ کی روشن دیل ہے۔ ایسے موقع پر ہر فون کا سر براوا ہے جال بازوں کو ہم ہدلیات ویتا ہے۔ لیکن اقوام عالم کے کمی کمانڈ رفے کی بند و نصاح سے اپنے فوجیول کی راہنمائل کی ہوں دفار عالم میں اس کی نظیر نہیں ہیں۔ آج تک چندون کی ہاؤ کے خوال کی راہنمائل کی ہوں دفار عالم میں اس کی نظیر نہیں ہیں۔ آج تک چندوں کی ہاؤ کت خیر ہوں اور دحشت سانوں کو کم عالم کے سے جو احمد حات کی تھی ہیں۔ در حقیقت وہ سب ای خوان حکمت ور حمت کی رہے ہیں جے اس و حیث کا میں میں میں میں در حقیقت وہ سب ای خوان حکمت ور حمت کی رہے ہیں جے اس و حیث کے ایک و میت کی رہے ہوئی خد میں ہے۔

ال. " يمري فخيس " ابلاي، مخو70

قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَسَيْهِ وَسَلَّمَةً وي برحل عَلِيْهُ مِنْ قَرِيادِ:

لَا بَعْنَدُ رُوا وَلَا يَعْنَكُوا وَلَا يَعْنَكُوا وَلَا يَعْتَكُوا وَلِيْدًا وَلَا إِهْرَاعَا "ممى كے مراتھ وحوكاند كرو۔ بدوياتی ند كرو۔ كى بنج كو اور كى خورت كومت تنل كرو۔"

وَلَا يَهِ إِذَا فَا إِنَا مَا مُعَدِّرِ لَا مُعَدِّرِ لَلَّا بِعَنْهِ مَعَدَّةٍ وَلَا مَعَمَّ بُواْ مَعْ لَا "ممى بوڑھے كوادرا إلى خانقا بول بنى كوشە نشين رہنے والے كون تا تجاند كرور ممى مجود كے ور فت كونتصال نديكيات"

وَلَا تَقَطِعُوا شَهِوا وَلَا تَهِدِيهُ مُوا بِنَاءً-"اورنہ کو لُی در خت کا تُواورنہ کی مکان کو منہدم کرد." (1) جب لئکر اسلام رومنہ ہونے نگا تو مسلمانوں نے اس دعا سے اپنے مجاہر بمائیوں کو

د خصست کی:

تعلیم بیات کا الله و کا تعلیم کا الله و کا تعلیم کا تعلی

كَلِنَّيْنَ ٱللَّهُ الرَّعُلَىٰ مَغْفِرَةً ﴿ وَمَوْبَةٌ ذَاتَ فَرَغٍ مَقَيْنِ فَالزَّبُهُ

1 . الله عن لا يجلد طالق مبلكم كالمعل المعلق " . جرورت المعليد الاحليد 1983م وجلا2. مني 236

اَفَعَمْ اَلْمُ الْمُعَلِّمَ الْمُعَلِّمَ الْمُعَلِّمَ الْمُعَلِّمَ الْمُعَلِّمَ الْمُعَلِّمَ الْمُعَلِّمَ الْمُعَلِّمَ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعْلِمُ الْمِعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمِعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمِعِلَمُ الْمُعْلِمُ الْمِعْلِمُ الْمُعْلِمُ ا

وہ جمد کا دل تی۔ وہ سرے جی ہر رو ۔ ہو سے نیکن حضرت عبد اللہ ان رواحہ رک سے تاکہ سر وری م صلح کی فقط کی قداء میں جمعہ اداکر نے کی سعادت و صل کر ہیں۔ جب سر کار دو عالم علی کے شہر دیک تو اور بافت قرب یا کہ تم اپنے ساتھوں کے ساتھ کیول نہیں گئے ؟ انہوں نے م شیخ کے کہ ایک تم انہوں نے م انہوں نے م انہوں کے کہ ایک تم انہوں کے ماتھ کا داکرول پھر میں ال کے ساتھ صاموں گا۔

فَعَالَ صَنَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَوْأَلْعَتْتَ مَا فِي الْاَرْضِ تَمِيعًا مَا أَدُرَكْتَ عَنَّ وَتَهُدُّ دَ فِي دِوَايَةِ لَعَنْ وَلَا فِي سِيلِ اللهِ أَذْ دَوْحَةُ حَدَرُهِ مَا الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا -

> 1۔" پھری آلیس" جد2، منو 70 2۔ ہوس کے: حالیہ" سے االیجار" جد2، منو 237

معان تام کا ایک بہت بڑا قلد تی جو تجاز اور شام کے در میان واقع تھا اور و مشل ہے کہ راستہ بر پانچ روزی میں فت پر تھا۔ مسمانوں کو جب اس ٹنزی ول لئنگر کی اطلاع کی تو امہوں نے سوج بچار شر دع کر دی کہ ان صال ہے جی ان میں انہیں کیا کہ تاج ہے جا ورات صداح و مشورے ہوئے دہے۔ آخر فے بان کہ سر ورعالم علی کے تم صورت حال ہے جا اوک کیا جا سکتہ حضور مناسب خیال فرما تی ہے تو حزید کمک روانہ فرماوی ہے۔ ورت تا تاکا جو است حضور مناسب خیال فرما تی ہے تو حزید کمک روانہ فرماوی ہے۔ حضور مناسب خیال فرما تی ہے۔ تو حزید کمک روانہ فرماوی کے دورت تا تاکا جو اورت کی اورت کی ہے۔ دورت تا تاکا جو اورت کی اورت کی ہے۔ دورت کی ہے ہوں ویرا میں برا ہو جا تی ہے۔ دھرت عبد اللہ بن رواحد کی فیر سائیاں اس کو پر داشت نہ کر سکی۔ آپ نے ایک ایسافر استان لگایا کہ اس نے سب کو جمہور کر دی دیا۔ آپ نے فرمایا:

يَا تَوْوِلُواللهِ إِنَّ الْبَيِّ تَكُرُهُونَ لَكِي خَرَجِنُولَ لَلْهِ خَرَجِنُولَ لَكُونَ لِللْهُ لَهُ لَا لَهُ لَكُونَ لَكُونَ لَكُونَ لَهُ لَهُ لَكُونَ لَكُونَ لَكُونَ لَكُونَ لَكُونَ لَكُونَ لِللْهُ لِللْهُ لِللْهُ لِلْكُونَ لِلللّهُ لَكُونَ لِللْهُ لِللْهُ لَكُونَ لَكُونَ لَكُونَ لَكُونَ لِكُونَ لَكُونَ لِكُونَ لِكُونَ لَكُونَ لَكُونَا لَكُونَا لِكُونَ لَكُونَا لِكُونَا لِكُونَا لِكُونَا لِكُونَا لِكُونَا لِكُونَا لِكُونَا لِكُونَا لِكُونَا لِلْمُ لِلْكُونَ لِلْكُونَ لِكُونَا لِكُونَا لِكُونَا لِلْهُ لِلْكُونَ لِلْكُونَ لِلْكُونَ لِللْلِهُ لِللْلِكُونَ لِلْكُونَ لِلْكُونَ لِلْلِكُونَ لِلْكُونَا لِلللّهُ لِلْكُونَ لِلْكُونَ لِلْكُونَ لِلْكُونَ لِلْلِكُونَ لِلْكُونَ لِلْكُونَ لِللّهُ لَلْكُونَ لَلِكُونَا لِللْلِكُونَ لِلْكُونَ لِلْكُلِكُ لِلْكُونَ لِلْكُونَ لِلْكُونِ لِلْكُونِ لِللْلِلِلْكُونِ لِلْكُلُونُ لِلْكُلِكُ لِلْكُونِ لِلْكُلِلْ لِلْلِلْلِلِلْلِلْلِلْل

(1)

"اے قوم ایخداجس کواب تم اپسد کررہے ہوای کی طلب بیں تو تم محرول سے نظے ہو بینی شہاد متد ہم ہو کوباکے ساتھ عدد، طاقت اور کثرت کے بل بوتے پر جگ فیس کیا کرتے ہم تواس دین کے بل
بوتے پر جگ کرتے ہیں جس سے اللہ تعالی نے ہمیں مشرف فروایا
ہے۔ اے اللہ کے بندوا چلودو نیکیوں ہیں سے ایک نیکی حمہیں نعیب
ہو جائے گی مرفتے یا شہادت۔"
ہو جائے گی مرفتے یا شہادت۔"
ہوائیان افروز نعروس کر مب بگاداشے:

قَدْ وَاللَّهِ مَدَى إِبْنُ دَقَاحَةً

" كفرا أالن رواصية في كماي "(1)

زید بن ارقم نے بتایا کہ بیل کمن یہم تی اور حضرت عبداللہ بن رواحہ میرے سر پر ست بھے۔ وہ جھے اس سفر بیل اپنے ہمراہ لے گئے۔ بیل اور حضرت برال کے بیٹیے سوار تھا۔ آپ نے ٹی البد میر شعر گنگا نے شروع کر ویئے جن بیل انہول نے اپنے شوقی شہادت کا اظہار کیا تھا۔ جھے رونا آجمیا۔ انہول نے جھے اپنے دروے بچو کادیااور فرمایا:

مَّاعَلَيْكَ يَا مُكَعَمُ أَنْ يَعِنَ قَرِي اللهُ النَّهَا وَكَا "لي نوجون! أكر الله تعالى محمد شهادت عطافر الاس الوحميس كيا تكليف يوكى-"

اس ایک واقعہ ہے آپ محابہ کرام کی شیاحت اور جذبہ جس خاری کا بآسانی اعمانوا کا علاق لگا ہے۔ اس خاری کا بآسانی اعمانوا کا علاق کے جسد الن کے در کتنے تول سے اور اسے نفوس کے جسد الن کے در کتنے ہو واشے۔ انہوں نے اس نفع بخش مودے کو در سے قبول کر لہا تھا جس کا تذکرہ اللہ تعانی نے اس آب مبادکہ بھی قربلیا ہے :

إِنَّ اللهُ اللهُ المُعْتَى مِنَ الْمُوْمِنِيْنَ أَنْفُ مُهُورَ أَمْوَالَهُمْ إِنَّ اللهُ الْمِنْةَ يُعَلِّلُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ فَهَ عَنْكُونَ وَ لِقُتَكُونَ وَمَنَ الْمَنْ وَمَنَّ المَيْرَ مَقَالِهُ النَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْمُوانِ وَمَنَ أُولَى بَايَعَنَمُ مِهِ وَذَلِكَ هُوَالْمَوْرُ الْمُولِيةِ مِنَ اللهِ فَاسْتَبْتُهُمُ وَالْمَوْلِيةِ وَالْمُولِيةِ وَالْمَوْلِيةِ وَالْمَوْلِيقِيةِ وَالْمَوْلِيقِيدِ وَالْمَوْلِيقِيدُ وَالْمُولِيقِيدِ وَالْمَوْلِيقِيدُ وَالْمَوْلِيقِيدُ وَالْمَوْلِيقِيدِ وَالْمَوْلِيقِيدِ وَالْمَوْلِيقِيدِ وَالْمَوْلِيقِيدُ وَالْمَوْلِيقِيدُ وَالْمُولِيقِيدُ وَالْمَوْلِيقِيدِ وَالْمَالَّالَةُ وَمِنْ اللْمُولِيقِيدُ وَالْمِي وَالْمُولِيقِيلِيقِيلِيقِيدِ وَالْمَوْلِيقِيدُ وَالْمَوْلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيدِ وَالْمُولِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيق

> اراینا جراینا

3-سردائزیہ 111

"بقینا اللہ نے خرید کی جی ایمان داروں سے ان کی جا جمی اور ان کے مال اس موص جی اللہ کی راہ جی۔
اس موص جی کہ ان کے لئے جنہ ہے۔ اڑتے جی اللہ کی راہ جی۔
پی اللہ کی راہ جی اور قبل کئے جاتے جی ۔وعدہ کیا ہے اللہ نے اس کون زیادہ پنتہ وعدہ تور سے اور انجل اور قر سن (حیوں کیا بول) جی اور کون زیادہ پورا کرنے وال ہے اپنے دعدہ کو اللہ تعالیٰ سے۔ (اے ایمان والو) ہی خوشیال مناؤ اپنے ای سودے پر جو کیا ہے تم نے اللہ سے۔ اور کی بیری فرز مندی ہے۔ اور کی بیری فرز مندی ہے۔

معركه موند

جب یہ نظر اسلام شم کے ایک ضلع بقاء بیل پینچا توان کا آمنا سامنا ہر قل کے دوگ فظرے ہو۔ عرب قبائل نے جو لفکر جن کیا تھادہ ضنع بلقاء کے مشارف تای قصبہ جی فیمہ ذرن تھاد مسلمان مشارف ہے ہو کر موز تای گاؤل کے قریب پینچ گئے۔ آخر بی جگہ میدان جنگ بی مسلمان مشارف ہے ہے ہے کہ موز تای گاؤل کے قریب پینچ گئے۔ آخر بی جگہ میدان جنگ بی مسلمان کی ۔ قطبہ بن قادہ جن کا تعلق تی عذرہ قبیلہ سے تھا انہیں ممند کی قیادت سوئی گئی۔ جسرہ پر عمیابے بن بالک المصاری کو امیر متعین کیا عمر سامین کیا میں مشارف کے جب کی ۔ مسلمان کی جانے ہی شریک تھا۔ شل نے جب گئید دخر سالا ہر میں دوایت کرتے ہیں کہ جل اس جنگ بیل شریک تھا۔ شل نے جب دشمن کی بڑے دھی تا ہو گئی ساروسانان کے انباد اور ان کی بے شار قون کو دیکی تو میری سخصیں وشری کی جن میں اس جنگ ہو گئی ہالے ابوہر پرواشا بید جن میں کئی تعداد کی دیکر برواشا بید ہمان کی کھداد اس وقت بھی ہم سے تمین گئا ہم نے ہمان گئا گئی شہر کے شہر کی۔ دشمن کی تعداد اس وقت بھی ہم سے تمین گئا ہمان کی سے سنوا یا گا گئی شہری پالگنڈ گئی (1) ہمیں کشرت تعداد کی وجہ سے کا میربی نہیں ہو کی پلکہ تھی۔ سنوا یا گا گئی شہری پالگنڈ گئی (1) ہمیں کشرت تعداد کی وجہ سے کا میربی نہیں ہو کی پلکہ اس کر ت تعداد کی وجہ سے کا میربی نہیں ہو کی پلکہ کھر دھورت گاران مارے دی بھی می می سے تمین گئا دول کے دول بھی مضرے دی اور کی کے دول کی دول کی دول کا میربی نہیں ہو کی پلکہ کھر دول کی کھر دھورت گاران مارے دی بھی مضرے دی

صف بندی کے بعد جنگ شروع ہوگئے۔ دونول مشکر ایک دوسرے پر تعلم آور ہوگئے۔ رسول معظم علی کا علم معفرت زید بن حارث بعند کئے ہوئے تنے ادر آپ کی شمشیر، صاحقہ

<sup>1</sup>\_"الهدب والهب"، جند4، سنى 244

<sup>2</sup> بن كير الهم قالنوب " جدد امن 461

موت بن کردشم کی مقول پر قیامت برپاکر رہی تھی اور قبیل موت کے کھاف اتار دی تھی۔ آپ کا لی دیر تک واد شہال کرتے تھی۔ آپ کا لی دیر تک داد شجا حت دیے رہے اور دشمنوں کی مفول کو تبس نہس کرتے رہے۔ مثر کارایک دشمن نے اپنا بیزوان کے بیند ش کھونی ویا۔ اس طرح آپ کا سر متاخ شباد سے سر فر زجود۔

اس سے پہلے کہ برچم مدم ان کے ہاتھ سے زمیں پر کر بڑتا حضرت بعفر بن ابی طالب الی کی سر حت ہے لیے اور اسن م کے پرچم کو تھام لیا۔ آپ سر ٹی رنگ کے گھوڑے پر سوار ہو کرد شمن پر حمد کرنے کا گھوڑے پر سوار ہو کرد شمن پر حمد کرنے کا لفف شمیں آرہ ہو تو ہے ۔ آپ نے گھوڑے کی پشت سے جھلانگ لگادی اور اپنی مکوار سے گھوڑے کی پشت سے جھلانگ لگادی اور اپنی مکوار سے گھوڑے کی کو تیم کا کہ ویں۔ حس کی کیس و جہ تو ہو جال کی گئی ہے کہ خیص تدبیشر تھ کہ وکئے شمید ہونے کے جدان کا گھوڑ کا رک کام نہ آ کے اور یہ ہمی ہو سکتی ہے کہ جنگ کے وال سے قرار کا تصور تھے ہمی دل جس پیراند ہو۔ آپ نے صال ت کتنے ہی عمین ہوں یہال سے قرار کا تصور تھے ہمی دل جس پیراند ہو۔ آپ نے اسلام کے جھنڈ ہے کو معنو می سے تھ م لیا اور و شمن پر تا ہو توڑ حملے شروع کر ویے اور اپنی وسلام کے جھنڈ ہے کو معنو می سے تھ م لیا اور و شمن پر تا ہو توڑ حملے شروع کر ویے اور اپنی وسلام کے جھنڈ ہے کو معنو می سے تھ م لیا اور و شمن پر تا ہو توڑ حملے شروع کر ویے اور اپنی

یک کافر نے آپ کے وار سے آپ کا دیال ہاتھ پر آلوار کا وار کیا جس شل آپ نے پر جم سلام

ہو تھا۔ الکوار کے وار سے آپ کا دیال ہارہ یہا تھ کٹ کر دور جا گرا لیکن آپ نے

جہنڈ سے کو فور ہو بکس ہاتھ شل پکڑ لیا۔ و حمن نے بھر آپ کے ہا بھی ہا تھ پر دار کیا۔ بدہ تھ

بھی کٹ کر الگ ہوگی۔ اس ہا تھی شریخ لیا۔ و حمن رہت کے پر جم کو زیان پر گر نے سے پہلے

اپنے دوفوں کے ہوئے ہو دوفوں سے موری ور کو اس میں دور تو قارول سے آپ کے دوفول ہو واک کے

الیے دوفوں کے ہوئے ہو دوفوں سے موری کے اس تھ دوری بیا۔ آپ کے دوفول ہو واک کو الی کرنا

میں اور کو رہ ہے جم اطہر سے خون کا آخری تظرہ بھی راہ حق میں بدگیا تو نقابت کی انہا

ہو گئے۔ اس دوری کے بی اور کو رہ جنٹ میں ہے۔ جسم کے دو کازے کر دیجے۔ حضر سے

موری میں رہ در سے آگ ہو ہو کہ دور جنٹ میں ہے۔ جسم کے دو کازے کر دیجے۔ حضر سے

گوار وں اور تیم ول کے فوے سے دیادور تم گھے۔ یک روز بہت بیل ہے کہ ذرخوں کی تعداد

موری میں ہو تیم کے دیت کے بوری کر کر کے جسم کے دو تھی ہے کہ ذرخوں کی تعداد

موری میں ہو تیم کے دیا کہ کو کہ دیم کر دور جنٹ میں ہو جس سے کہ ذرخوں کی تعداد

موری میں دوری کے تیم میار کو گئی زخم ہیں تو بر میں تھی۔ بر مین تی میں ہوئے کے چیم سے اور مین میں تھی۔ بر مین تی میں میں تھی۔ بھش نے ادنی کیس سان بیائی

ہے۔ یہر حال بحر ہور جوائی بین آپ نے اپنی جان کا نذراند اپنے رب استرت کے ہم کو بلند کرنے کے لئے بصد خلوص بیش کر دیا۔ آپ جب کلہ حق کو بدند کرنے کے لئے جان کی ہازی لگا کر کھارے بر سر پریکار تھے ،اس وقت ہے رج آپ کی زبال پر تھا :

> يَاحَبُنَا الْحَبَّةُ وَاقْرَرَا مُنَا كَلِيبَةً وَبَادِدُ الْحَدَا الْمُكَا "كنى بَهْرَين ب جنت اور اس كاقرب اس كى شراب بهت باكيزه اور شندى ب-"

وَالزُّوْمُرُدَدِ مُرْدَدُ مُرْدَدُ مَنْ عَنَابُهَا عَنَ إِذْ لَا تَدِينَهُا ضِمَا بُهَا (1)
"روم تباه ہو گی اور اس کا عذاب قریب آگیا۔ جھ پر لازم ہے کہ جب
یں اس ہے ما قات کرول گا تواس ہے جنگ کروں گا۔"

۔ کے نفس! تو کس کی ماہ قامت کے شوق بیس زیمہ ور جناجا ہتا ہے۔ کیاا پی بیوی ہے وصاب کے لئے ؟

تومن! پس نے اس کو تین طل قین دے کراپنا اور حرام کر دیاہ۔
کیا تو اپنے وہ غدا مول کے لئے زیرہ رہنا پی بتاہے جو بڑے خلوص ہے تیم کی خد مت گزار کی
میں دن دات مشغور رہنے ہیں ؟ توسن الن دونوں کو بی نے راوغد الیس آزاد کر دیا۔
کیا تھے اپنے ہرے جمرے مجلد ادباغ کی عجت فراد اختیار کرنے پر برا چیختہ کر داتی ہے؟ تو
میں قد کر دیا ہے۔ (2)

1\_" جاري آنيس "اجار 2، مل 71 - - - - أ

2.2

گاراپ نقس کو جمار کے جو نے یہ اشعار موزوں کے:

الفّہ مَنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

ای وقت ان کے بچازاد بھائی نے بیش گوشت ولی بڑی فیش کی اور کہا کہ آب ہے کی روز ہے بچی اور کہا کہ آب ہے کی روز ہو جائے گی اور دخمن ہے المجھی المرح الاسكو کے آپ آپ نے المجھی المرح الاسكو کے آپ آپ نے المجھی المرح الاسكو کا ایک فیز اکانا اور اسے چیانا شروع کیا۔ المجھی فیک فیل میں تھا کہ جنگ کا افرو ایند ہوا۔ آپ نے اس گوشت: الل بڈی کو پرے پھیا، کواد ہے نیام کی اور ویشمن پر بلے بول دیا۔ وار فیل کا یہ مائی کہ تن بدل کا ہوش تک نہ تھا۔ جنگ کی مرحت سے ان کی خواد معمود ف بریار تھی۔ ویشمن نے بھی اپنے تیم دل اور نیزوں کے درخ میں کی طرف مود وی بیار تھی۔ ویشمن مرد جو بد نے اپنی جال عزیر ہے فداد تم ان کی طرف مود وی بیار تھی۔ ویشمن مرد جو بد نے اپنی جال عزیر ہے فداد تم قدوس کی منظمت کو باند کرنے کے لئے فیش کرد ہی۔ (2)

عاشقان جمال محدی کی انہیں ہا نوروشیوں کود کھے کر حصرت علمہ اقبال یہ کہنے پر مجبور ہوگئے۔

واشقاب اوز خوبال خوب تر فوشتر و ریبا ترو محبوب تر ایسی اور کی ہے۔

ایسی او کول کے تو محبوب خوبصورت ہوا کرتے ہیں لیکن میر امحبوب تووہ ہے جس کے مشاق کے حسن و جمال کا عالم یہ ہے کہ و نیا مجر کے حسین ان کے سامنے آئے ہیں۔ شمع جمال میں کان تینوں پر وافول کو ایک بل قبر میں و فن کر دیا گیا۔ تا تی مت کر وڑ دل رحمتیں اور

1\_الوين في طال "المبيرة الويد" بطوع مؤ 238 2\_ابشا مؤ 239 ان گنت پر تحقی نازل ہوتی رہیں اس خلد پاک پر جہاں اسلام کے یہ شیر آرام فرما ہیں۔ انگ! ہمیں بھی ان کے نعش قدم پر جینے کی توفیق مطافر مااتین۔ غزوۃ موند کاناز ک لمحہ

یہ کمبح سر فروشان سلام کے لئے قیامت کے لیجے تھے۔ حضور کے تینوں تامز و سیہ سالارایک یک کرے اپنی جائیں راہ حق میں قربان کر بچے تھے۔ اب کون آھے بڑے کراس حبندے کو بنند کرے گااور اس کواد نیا ہرائے کے لئے اپنے بیش روؤں کی طرح اپنے سر کا نذر نه ويش كرے كا ١١٧ اثناء من الابت بن قيس بن ارتم جر قبيد في محلال كا مك منجلا جوال تف، آئے برحمااور اسمام کے حبندے کو اف ایواور کابدین کو الکار کر کہا۔ امان کے سر فروشوا اب ایں وی جن بوجو علم اسلام کو بلندر کو سکے۔ بوگوں نے کہاہم جمہیں اپنا علمروار مناتے ہیں۔ آب نے کہا، ہیں س کے داکر نہیں۔ سانے حالد کرے تھے۔ س نے انہیں ایارا، ے ابر سیمان! (حضرت مالد کی کسیت) یہ دو اسمام کا جسندا۔ حضرت خالد نے کہا آب اس شرف کے جمع سے ریادہ تن داریں۔ آپ عرش محصے برے بیں اور خ و ا بدر می شر کت ک سعادت به بیره در این . فابع د اوش سه کید فالدالے بکر مجى و- يس فے تير عوالے كرنے كے سے يہ جينداز بين سے اتحايا ہے۔ حضرت ثابت نے واضرین سے ہو جہا، کیا تم خالد کو قائد محکر منتخب کرنے ہے رضہ مند ہو؟ سب نے بیک آ واز کہا۔ ہم رضا مند ہیں۔ اس وقت حضرت خالد نے وہ علم پکڑ سے اور اللہ یر بھر و ساکرتے ہوئے اس آڑے وقت میں مجاہرین اسمام کی قیاد ت کابار کرال اپنے کند مول پر شمالیا۔ حضرت عبدالله بن رواحہ نے جس وقت جام شہادت نوش کیا تو مخرب کا وقت ہو جا تھ۔ دونول الشكرائي الى قيام كابول ير دائي آئے تاكہ دوسرے روز من تارودم بوكرائے

اپ دشمنوں اے ہر مر پر کار ہو شکیل۔
حضرت آباد ہر مرد میں ہے کہ جب حضرت عبداللہ بن رواحہ شہید ہو گئے اور
حضرت فالد کو قائد جیش مقرر کیا گیا تو مسلمان تتر بتر ہو کریپ ہونے لگے۔ حضرت فالد
نے انہیں آواد ہیں ویں میکن کی نے توجہ نہ کی۔ یہاں تک تطبہ بن عام جو سیمنہ کے امیر
نے وانہوں نے مجابرین کو للکار کرکی:

أَيُّهَا النَّاسُ الأَنْ يَهُمَّنَ الرِّحُنُ فِي حَرَّبِ الْكُمَّادِ عَيْرٌ عِنْ أَنَّ يُغَمَّلُ فِي حَالِ الْفِرَادِ . "الله لوگوا كفارت بِحُك كرت بوت كوئى فخص قبل بوجات تولي الله مع بدرجها بهتر مع كه دو بودگ مه بوادراس كود شمن موت كر گهاث الاردي ..."

جب او گول نے قطبہ کی لاکار سی تو سب والی بوٹ آئے۔ اب شام ہو جگ تھی۔
وونول فوجیں اپ اپنے نیموں میں والی سیمیں۔ میچ ہوئی تو دھنرت فامد کی جنگی عبقریت آشکار ابوئی۔ آپ نے لئکر سلام کی ساد کی تر تیب بدرو کی اور شخ سرے سے صف بندی کی مقد سند الجیش کو فشکر سے بیچے متعیں کر دیا، جب و شمل کے سپائی صف آرا وہوئے توان کے مقد سند الجیش کے حالے بی صف آرا وہوئے توان اور سپائی کل والے تو تبییاں۔ گل مقد متد الحیش کے سپائی اور ال کا قائد اور شخص تھے۔ وہ جران نے کہ بید افسر اور سپائی کل والے تو تبییاں۔ گل مقد متد الحیش کے سپائی اور ال کا قائد اور شخص تھے۔ مین اور میسرو میں بھی کل والے و گ نہیں ہیں۔ انہوں نے ازخو دید تغیر دفنا کیا کہ لئنگر اسلام کو تازہ مکک بیٹے گئی ہوں۔ انہوں نے ازخو دید تغیر دفنا کیا کہ لئنگر اسلام پست ہوگئے ور وہ ایسے ہو کھلائے کہ میدال کارواد میں سے ان شے قدم کر شند کی ان میں حضرت فالد نے ان کی تقدیا آئے کہ میدال کارواد میں سے ان شے قدم کر کے ان پر بلہ یول دیا۔ مسمان کیاج شاہوں کی طرح ان ہر جمیت دے تھے اور ان کے کشتوں کے بہت سامال پیٹے لگائے جے جارہ ہے تھے۔ رومیوں کے قطون قاہم وہ تیز بتر ہو کر میدال ہوگئے سے ہما گئے میں میں این ہو دیا اور بہت سامال نیجے میں اپنے بعند میں کر میدال کے میوں کے گھائے انہر ویا اور بہت سامال نئیسے بینے بعد میں کر میدال کے سید میں کر میدال بھی سے بھار نہ جو بہت سے ہما کیا گئے۔

مدین طیبہ سے دور - بہت دور ، کفر واسل م کے نشکروں بیل محمسان کی جنگ ہو رہی مقتی ۔ حضرت خالد کی قیادت میں اسلام کا محقور اشکر رومیوں کے ان گنت ہے بیوں پر تی مت بر پاکر رہاتھ ۔ ادھر معجد نبو کی بیل مؤزن پرگاہ رسالت بیند آواز سے اعذان کر رہاتھ المنظم المنظم کے ایست کا رہاتھ المنظم کے ایست کے اعلان کر رہاتھ المنظم کے ایست کے اعلان کے اور شاوات

1. "جريّا ليس"، بلاد، مو 72

عایہ سننے کے سنے مدید کے گوشہ کوشہ سے وگ پرون دار مسجد نبو ک کی طرف المدے بھے آ ہے ہیں۔ چند تحول میں مسجد بھر گئی۔ حضور پر نور منہر پر تشریف فرماہوئے۔ مبادک آ ہے ہیں۔ چند تحول میں مسجد کر گئے۔ اس ماحول میں حضور نے فرمایو،

ی بی التامی الداری الداری المی تمهیس تنهارے غازیول کے نظر کے حالات سے النا کا کرنا ہے ہتا ہوں ۔ یہ الکر مہال سے روانہ ہوئے یہ س تک کہ دشمی سے الن کا آمنا سامنا ہوئے نظر اسلام کے پہلے علم روار حضرت زیر نے جام شہادت نوش کید۔ یہ فینی تشریق الفائسی فیل سے لئے طلب مغفرت کرو۔

حضور نے قربایا رکھر خالد بن و مید نے جینڈ ایکرا۔ دوائلہ کے بہترین بندے اور قبید کے بہترین بھائی ہیں۔ وہ اللہ کی مکوارول سے کیک مکور ہیں۔ اللہ نو لی نے البیس کار اور منافقین کی سرکولی کے النہ مسلمانوں کو فتح منافقین کی سرکولی سے لئے ہے نیام کیا ہے۔ میبال کک کہ ان کی قیادت میں مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی۔

دوس گاروایت بیل ہے حضور نے دیا فرمائی: اَللَّهُ تَمَّیَا تَالْمَائِمَیِّا فَاسَیْفُ مِنْ سُیُوْوِلِکَ فَانْصُرْکُا "اے اللہ! فالد تیم کی گوارول بیل سے یک گوار ہے! س کی مدوفرہ" اس روز سے آپ سیف اللہ کے لقب سے مشہور ہوئے۔ ایک روایت بیل مہ الفاظ ہیں:

تُمَّاَحُنَ الِلْوَاءَ سَيِّفَ مِنْ سُيُوْفِ اللهِ تَبَادَكَ وَتَعَالَىٰ فَعَبَّمَ اللهُ عَلَىٰ يَدَ يُهِ -

" يكر الله كي تكوير وساست اليك مكوار في اسل م ي جيند ب كواشاب اور

الله تعالی نے اس کے ہاتھ پر مسلمالوں کو فتح عطافرہ کی۔'' \* - نال نے مومی لیا کے اور مردوری سے چکی کے اور وہ مسلما

حضرت خالد نے یوی دلیری اور بہادری ہے جنگ کی اور وہ مسمانوں کو کفار کے ب شار نظر کے فرات خالد کے با تھ شار نظر کے فرات خالد کے با تھ بی تو عمور کی فرات خالد کے باتھ بی تو عمور کی کار زار کرم مہا فرر تدان اسلام مقابوں کی طرح روئی نظر پر جھینے اور ان کو موت کے کھاٹ اتارت رہے۔ باتی اور ان کو موت کے کھاٹ اتارت رہے۔ باتی اور ان کو موت کے کھاٹ اتارت رہے۔ باتی فروز بعد حضرت بھی بن امیہ رضی اللہ تن تی عد فروز بعد حضرت بھی بن امیہ رضی اللہ تن تی عد فروز بعد حضرت بھی بن امیہ رضی اللہ تن تی عد فروز بعد حضرت بھی جانہ ہو گے۔

حضور علی نے انہیں فرہ یہ اے بعلی اگر تبہاری مرضی ہو تو تم دہاں کے حالت سے مطلع کرول۔ جھے آجاہ کرو۔ اور اگر تبہاری مرضی ہو تو جس تنہیں دہاں کے حالات سے مطلع کرول۔ انہوں نے عرض کی ارسول اللہ احضور ہی فرمائی تاکہ حضور کی ربان سے دہال کے حالات من کر میری قوت ایر نی جی مضافہ ہو۔ چنانچہ رسول اکرم علی نے بنگ کے کمل حالات بیان کے جسے من کر حضرت میں نے عرض کی ۔

> وَالَّذِيْ يُعَنَّكُ بِالْحَقِّ مَا مُرَكِّتَ مِنْ حَدِيْ يَنْهِمُ حَرْفًا وَاحِدًا . وَإِنَّ أُمْرَهُمُ لُكُما ذُكَرْتَ .

الماس دات یاک کی قسم جم نے آپ کو دین حق کے ما تھ مبدوث فریایہ ہے آپ نے ال کے حالات میں ایک حرف بھی دہتے شیں ایداور بعید ای طرح ورقعات ہوئے ہیں جم خرج آپ ہے دکر قرمایا ہے۔" رسول اللہ علقہ نے قرما ا

بِإِنَّ اللَّهُ دَفِيَّةِ فِي الْكَمْنَ مَنْ مَنْ الْكِمْنَ مَنْ اللَّهُ مُنْ مَنْ مَنْ مُنْ كُورُ وَكُورُ الل "اللَّهُ ثَنَ لِي فِي مِن مِن مِن مَنْ وَجَنِي كُوافُنَا لِيَا يَبِال تَكَ كُر جُنِ النَّا مَنْ النَّا مِنْ الن مِيدِ النَّ جُنْكَ كُودَ يَجِعِنْ لِكَارِ"

جب حضورے حضرت خالد کے مجمنڈ ایکڑنے اور کفارے جنگ کرے کاؤ کر فراہیا تو زیالتا کے سے نگاؤ :

ألان كيمي الوردي ين البياب بلك كالمن برك المحيد

ال جنك كالتيجه

اس جنك كالتيب كيالكا؟

اس موال كاجواب تشريح طلب ٢٠

بعض او کول کا خیال ہے کہ اس جنگ میں مسلمانوں کو قلست ہوئی، وہ وہال ہے ہی گ کہ یہ مسلمانوں کو قلست ہوئی، وہ وہال ہے کہ کہ یہ ہے کہ اس کے او کول کو ال کی آیہ کا پتا جا تو انہوں نے ہی گ کر آئے والوں کے خلاف شدید رو محل کا مظاہرہ کیا وال پر مٹی محکمتے گے اور الن نعروں ہے ال کا استقبال کی بیتا فیکا اُن کی رہو میں جماد کر نے ہی گ کر آگے ہو۔ شعا کی میں جماد کر نے ہی گ کر آگے ہو۔ شعا بیش اور غریب پر ور رسول نے یہ فراکر نعروبازی کرنے والوں کو قاموش کید فرای :

قیستوا با مفر ار و دیکته الکرادرن شاء اسه عروه ک (۱) "به بهور به تول بن ملک به بهت بلت کرد شمن پر حمد کرف والے بن ان شاء اللہ تو تی ۔"

ان روایات ہے باچان ہے کہ مسمانوں کو فلست کا سر مناکر ناپڑااور اسبول ہے بی گ کر جات بچائی لیکن برخیال درست تبیس کیو نکد صحیح روایات اس کی تر دید کرتی ہیں۔

مشہور سرت نگار موک بن عقید وحمد اللہ نے بی کتاب "بلفازی سمی لکھائے

تُعَدِّ سُطَلَحَ الْمُسْمِعُونَ ... حَلِي خَالِدِ بَنِ الْوَلِيسِيدِ الْمَخْذُو مِي فَهُرَمَ اللَّمُ الْعَدُ وَ دُطْهُرَ الْمُسْلِمِينَ . (2)

" گار مسلمانول نے بہمی مشورہ مصد معفرت خالد بن ولید الحزومی کواپنا کا تدینایا۔ اللہ تعالی نے دشمن کو فکست فاش دی اور مسلمانوں کو عالب فی ملہ۔"

ایک دوسر کاروایت ہے جس کے راوی حطرت انس ہیں۔ وہ فرائے میں: فیراخی الرّائیة سیف میں سیون اللّم فعر مَان مُنافع فعر مَان مُنافع فعر مَان مُنافع فعر اللّه على

(3)

الدائن كير الهمير الهيور" البلاق مؤد488 2-الينية مؤد489 . . .

وراينا

" پھر الند کی مکوار ون بیس ہے ایک مکوار نے اسل م کا جھنڈ اا تھالیا اور اس کے ہاتھ پر اللہ تعالی نے الشکر اسرام کو فتح ارز الی فرانی۔" الن روایات سے بیر اس و ضح ہو گیا کہ می ہدین اسلام نے الشکر اعد ء کو فلست فاش د کی اور مسمالاں کو غلیہ اور کا میاتی بھیب ہوئی۔ اس لئے ہم اس بات کو ترقیح دیتے ہیں جس کی

تائيدان ميح روليات سے جوری ہے۔

عدامہ ابن کثیر نے ال مؤر نعین کی آراء قلمبند کرنے کے بعد اپنی ڈائی سختیل بایں الفاظ تحریم کی ہے :

> فَهُمَّا حَمَلَ عَيَيُّهِمُ خَالِدٌ هَزَمُوْهُمْ بِإِذْنِ اللهِ وَاللهُ أَعْنَمُ-

"جب حضرت خالد نے رو می گشکر ہر حملہ کیا تو اللہ کی تاشید سے اخبیق شکست قاش دی۔ واللہ اعظم!'

جن و کوں کو الی مدینہ نے جھوڑا کہا تھ اور بن سے منہ پر منی جینگی تقی وہ سار الشکر اسلم منہ تھ بلکہ وہ چنز افراد سے جنہوں نے حضرت عمد اللہ بن رواحہ کی شہادت کے بعد اور حضرت خارت خالد کے زمام قیامت سنجائے سے بہتے جب حالہ ت کواز حد تشویش ناک دیکھا تو وہ جان ہی نے کے لئے دہاں سے بھاگ کرنے ہوئے سے مسلم من نے ان چند افراد بر بل مدین جان ہی نے کے لئے دہاں سے بھاگ کرنے ہوئے تھے۔ مرف ان چند افراد بر بل مدین نے فاک فشائی کی تھی۔

آپ خود انھان فرہ ہے کہ اسمام کے تیل ہر ادر کیاجہ دو لاکھ سے ڈاکھ روگ لیکٹر ہوں کے ساتھ جنگ آڑہ ہوئے۔ اور ہے جنگ میں حضرت مالد کے ہاتھ جیل آڑہ ہوئے۔ اور ہے جنگ مسلمانوں کے صرف ہارہ محاجہ شہید ہوئے اور بقیہ عالمہ بین بخیر و عافیت واپس عربہ مورہ بُنی مسلمانوں کے صرف ہارہ محاجہ شہید ہوئے اور بقیہ مہید بن بخیر و عافیت واپس عربہ مورہ بُنی مسلمان سے بڑی کوئی فرق یائی ہو محق ہے؟ مسلمان اتبے بڑے لیکٹر سے انگر کا بھی ہے کہ مسلمان ایج بڑے لیکٹر سے انگر کا بغیر بیت مورٹ بارہ مسلمان کا ہم دی کہ مسلمان محاجہ بن سے واپس مرف ہارہ مسلمانوں کا شہادت پاناور بقیہ سارے لیکٹر کا بغیر بیت واپس ہی اور بقیہ سارے لیکٹر کا بغیر بیت واپس ہی اور مقیقت بے مثال نے بیاجہ سے۔

## غزوة موند کے شہیدوں کے اساء کرامی

جنہوں نے اپنی جائیں دے کر وولا کاروی سے ہیوں کے دانت کئے کردیے۔
(1) حضرت زیر بن حارث (2) حضرت جعفر بن الی طالب (3) حضرت عبداللہ بن رواحہ (4) مسعود بن الم مور (5) وجب بن محصر بن الی سر (5) عباد بن قیس (7) حارث میں نعی نعی نور (8) میر اقد بن عمر و بن زیر (10) جاء بن عمر و بن زیر (10) جاء بن عمر و بن زیر (سے دونوں سکے بی تی شرو بن نے اور سعد بن وونوں سکے بی تی شروک نے اور سعد بن مارث بن میاد کے فرز ندیجے۔ (1)

رَضِيَ اللهُ تَعَالَ عَنْهُمُ وَجَزَاهُمُ عَنِ الْإِسْلَامِ وَالْمُسْتِينِ خَيْرًا لَمِنَامِ وَوَقَفَنَا لِإِيْبَاعِمِ هُ فِي سَبِيلِ مَفْعِرَكُلَ دَاللهِ

### خاندان مفرت جعفر طيارس تعزيت

شہید الل بیت حضرت جعفر بن انی طالب رصی اللہ تعالی عند کی رفیقہ حیات صفر معا المباہ بنت میں فراقی بیل کہ جمل روز مونہ کے میدان جگہ میں حضرت جعفر اور الن کے ما تھیوں نے شہادت کا شرف ماصل این اس وزر حمت عالمیاں مالی میں کے مید من اللہ اس تشریف ما تعالی کے بیٹوں کے بیٹوں کو میرے ہاں تشریف اقد کی میں عاضر ہوئی تو حصور نے الیس بیار سے مو تھے۔ حضور کی آئیکھول بیس آنسوؤل کے میں عاضر ہوئی تو حصور نے الیس بیار سے مو تھے۔ حضور کی آئیکھول بیس آنسوؤل کے تقریب کی نے بیل کا کہ میں آنسوؤل کے تقریب کیا جی بیان کے کہ ریش مبادک بھیگ گئے۔ بیس نے عرض کی ایار مول اللہ اس میں ماتھوں کے بارے بیل کو رہے حضور کیوں رو دے بیل، کیا جعفر اور الن کے ماتھوں کی بارے بیل کی اطلاع بی ہوئی ہیں۔ بیس کی میان کی میان کی میں ہوگئے بیں۔ بیس کی ماتھوں کے بارے بیل کی۔ میری جی من کر بہت کی عور تی جی ہو گئیں۔ بادی یہ حق میں میں کور تی جی ہو گئیں۔ بادی یہ حق میں تھوں کے ارشاد فرمانا:

قَيَّا أَنْهَا وَلَا تَعَوِّلِي هَجَرًا وَلَا تَعَنِّي إِنْ مَنَّا الْمَاءِ لَا تَعَنِّي إِنْ مَنَّ الْمَاءِ ا "اے اساء اکوئی جبودہ ہات زبان پر ندل : اور ایٹے رفساروں کو طمانچے سادنا۔"

<sup>1</sup> ر ميران ي مرك بن طير (م 634ء) ، " الأكناء في مغازي رسوب الشاش القابرة الكتير الحافي سيست ، جند (، صفح 286

مجر مرود ملم علي في حضرت جعفرك من الله طرح و عافر مان الله و الله المنظمة الله و الله المنظمة الله و الله المنظمة ال

وفال المهروب مه يعيى جعم إلى الحسن التواب و

رِقَ دُرِيتِهِ - (1)

اس کے بعد نی مکر م علی است کاشانہ اللہ سیس تشریب نے مکے اور اسے الل خانہ کو فرویا ۔ خطر میں کھا تا ہا گانہ کو فرویا ۔ جعفر کے گھروالوں کے نے کھا تا تیار کرنے میں خضت نہ کرنا ہے آج المبین کھا تا پائے کا ہوش خیس والیا تہ ہو کہ وہ کیو کے رہی۔

حضرت جعفر کے صاحبر السد عبداللد فرمائے ہیں کہ:

نی اگر م علی کے خادمہ سلنی نے جو صاف کے گیر انہیں پیسا، پھر چھال کر کو ندھا۔

زیخون سے س من نیار کیا۔ اس کے اوپر ساہ سر چیس تھٹر کیس۔ بیس نے وہ کھونا کھ بید سر کاروو
عالم علیہ انعمازة والسلام نے تمن رور جھے سپنے پاس رکھا۔ جس ام الموسین کی باری ہوتی،
وہال حضور تشریف لے جاتے اور جھے بھی ساتھ لے جاتے۔ تین روز بعد جھے اسپنے گھر
آنے کی اجاز مت لی۔

علاء کرام فرائے ہیں کہ میت والوں کے لئے جو کھاٹا پاکر میجا باتا ہے اس کی اساس حضور کا بی عمل مبادک ہے۔ تعزیت کے موقع پر جو کھاٹا پایا جا تا ہے اہل عرب اسے "الوضیمہ" کہتے ہیں۔ شادی کے موقع پر جو کھاٹا پایا جا تا ہے اسے "الولیمہ" کہتے ہیں۔ کس مسافر کی آمد پر جو و فوت و کی جاتی ہے۔ اسے "النظیم " کہتے ہیں۔ مکان تقمیر کرنے کے موقع پر جو نمیافت کی جاتی ہے۔ اسے "النظیم " کہتے ہیں۔ مکان تقمیر کرنے کے موقع پر جو نمیافت کی جاتی ہے۔ اسے "الوکیم و" کہتے ہیں۔ (2)

امام احد بن مغبل نے صفح عدے یہ دوایت بیاں کی ہے:

قیمن رور تک حضور الن کے گھر نہیں گئے۔ اس کے بعد ان کے بال قدم ر نج فرویا اور

1. العرش لا في وطال المسهم والبيري " جند 2 اصفي 144 2. ابينا المبيل علم دياكہ آج كے بعد حمبيل مير سے بھائى (جعفر) پرروسنے كى جازت كيں۔ پھر آپ كے دوانوں صاحز اوول محروان گوطلب فرمايا ، وہ عاشر ہوئے توال كے مرول كے بال موغر ديتے ، پھر فرمايا كہ محمد تو امارے پچاابو طالب سے مش بہت ركھتا ہے اور عبداللہ صورت وميرت بل ميرے ما محد مشابہت ركھتا ہے۔ پھر سادے عادان كے سے ميداللہ صورت وميرت بل ميرے ما محد مشابہت ركھتا ہے۔ پھر سادے عادان كے سے دعافر مائى۔ دعارت عبداللہ بن جعفر فرماتے بيل كہ من قاعليه الصافرة والسوم نے ميرے سے ميده فرمائى ا

اَللَّهُ مِّرِ بَالِيكُ لَهُ فِي صَمْعَة يَعِينِهِ (1) مهلي اجوسوداي كريساس ش يركت عطافراك"

طبر انی نے معترت ابن عمیاں ہے روایت کیا ہے کہ رحمت کا تنات ملاحظہ نے یک روز فرایا کہ جس راحد کو جند جس گیر وہاں جس نے جعفر بن الی طالب کو فرشتوں کی معیت علی پرواز کرتے دیکھا۔ انڈر تعالی نے ان کے کئے ہوئے وو بازوؤں کے بدلے انہیں وو پر علاقرات میں۔ دوسری روایت میں ہے کہ جعفر چبر کئی ومیکا کیل کے ساتھ اڈریسے تھے۔

<sup>(&</sup>lt;u>1</u>91.1

<sup>242 1 14.2</sup> 

<sup>3.</sup> این کیر : "بسیر چاہوے"؛ جلد 3 ، سنگ 477

ان دور ورکی حقیقت کی حقی ۴ عدار سیلی فرات بین کہ ان دور ورسے مراد دو ملکوتی صعت اور روحانی قوت ہے جس کے باعث آپ ٹن رواز کرنے کی طاقت بیدا ہو گئی تھی۔(1) لئٹکر اسلام کی مدینے منور ہوا ایسی

حضرت فالدائي فدادار بنكي عبقريت كي باعث سلائي الشكر كواب سے جميا سفو كمنا زیادہ مخکر کے حصارے نکال اے ش کامیاب رہے۔ انہوں نے اٹی منی مجر فوج کے ساتھ اسی شدید جنگ اڑی جس نے دشن سے فیکے فیٹراد یے۔ ای مرصد پر آپ سے ہاتھ میں ہے ور بے نو مکواری ٹوٹی تھی۔ آپ کے تائد توڑ حملوں نے وعمن کواس قدر خوفزد واورسر اسیمہ کردی کہ جب مجابدین میدان جنگ ہے واپس ہوئے تواتی افرادی طالت سکه باد جورا نتیس جرائت شد بهو ل که مسعمانو ساکانها قب کر سکس بهال نتیم و بیس مفتحر کرره محے۔ مجابدین اسلام بزے اطمینان ہے اپنے مرکز دینہ طیبہ کی طرف روانہ ہوئے۔ جب اس الشكر كے قريب وينينے كى الله عامديد كينى توال يوبدين كى بينوائى كے لئے حصور يرانور مان این محاب کے ہمرادم بند طیر سے باہر تشریف انت مسمال سے مح کیر تعداد یں ماتھ ہو گئے۔ دو گیت کارے تھے دور آ کے آ کے دوڑتے جارے تھے۔ داف در می نی کو بچوں کی ریہ تکلیل کو رار ہوئی۔ تلم دیا کہ ہر سارا ہے ساتھ ایک بچہ مشالے۔ اسلام ے بطل جلیل حضرت جعفم شہید کے فرز تد حضرت حبداللہ کو حضور ہے اپنی سواری م آ سے بٹھ لیں۔ جب وہ لشکر ماسنے آیا تو ہوکوں نے حصوصاً بچ ل نے مغیبال ہم ہم کر الن م مني مجيئًا في شروع كردى وراس مكر كداز طيخ بال كالسنقبال كيا- اينا فيزاد المدس تعديق سيديل الله وال بمكورُ والمراه فداهل جباد كرف سيال آع اوساس زغرك من تو ميدان جهادي كث مرنا تهادب لتع بالحث مزت ومر فرازي تفارر مت عالم عليه العسوة والسلام في جمل من توفور أارش و فراير.

1\_احرعن ري وطال: "المع عاجوج "، جلد2 استح 243

الله تندلي"

ان میں ہے مہت ہے نوگ ان کے طعنوں کی تاب نہ ل کر فانہ نشین ہو گئے اور اسینے
در وازے بند کر لئے۔ اگر کوئی ال کے در وازے کو کھنگٹا تا تو در وازہ نہ کھولتے۔ انہیں یہ
اند بیٹر ہوتا کہ کہیں کوئی پر جوش نوجوال اس کو مطعول کرنے کے لئے نہ آد حمکا ہو۔ ابنش
دختر ہے توان طعنول کے ڈرے نمار کے سے بھی مجد نیوی ہی حاضر نہ ہو سکتے اور گھر ہیں
عی نمازیں اواکر لیتے بندہ نواز آتا علیہ الصعورة واسمام اپنے جال شاروں کی ولجوئی اور الن کو
اس مخصر ہے نکالنے کے سے فاص آدئی بھی کر اپنے پاس جادر، نیس سلی دینے کے
اس مخصر ہے نکالنے کے سے فاص آدئی بھی کر اپنے پاس جادور، نیس سلی دینے کے
اس مخصر ہے نکالنے کے سے فاص آدئی بھی کر اپنے پاس جادور، نیس سلی دینے کے

أَنْعُوا تُكُوَّا رُوْنَ فِي سَبِينَكِ اللهِ

ب روح پر ور ارشاد س کر ان کی پر بیٹا بیال کا فور ہو حمیں اور ان کے غمر وہ وہول میں سرت

الساسيل البدئ"، يلد5، مني 248

ک اہر دوڑ گا۔ اس فرونوازی پر اظہار شکر و فرحت کے لئے دوآ مے بڑھے اور اپنے رؤن و رحیم نی کریم علیہ العلوۃ واستنگم کے دست مہارک کو فرط عظیدت ہے جوم لیا۔ حسکتی امثلہ علی آبیتی لڑھ ڈون الرجی یو علی اللہ ق آشھ ایک آبیدی لڑھ کے اللہ تین کریسی اللہ تھی الشہاک آبید کے الکہ تعالیمی تن فی سیدیل ادائیہ،

علاء سرستال جنگ کوجس جن تی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بنفس نفیس شرکت کی ہو فراو اکسلیم نے بنفس نفیس شرکت کی ہو فراو اکسلیم ہے جی معانی کو اس فشکر کا سال ر مقرر کر کے بھیجا ہو است سر ہے کہتے ہیں۔ یہ جنگ موٹ وال اصطلاح کے مطابق فراو انسی ہوگی اور اس کی وجہ یہ فراو انسی ہوگی کے مطابق فراو انسی ہوگی بلکہ سر میہ شار ہوگی۔ لیکس امام بخاری نے اسے فراو کی ہے اور اس کی وجہ میں میان کی ہے کہ محابے کی تصواد بہت زیادہ تھی اور اس جنگ کے نمائن کی بہت دور رس نفیے اس کے است کی ہے کہ محابے کی تصواد بہت زیادہ تھی اور اس جنگ کے نمائن کے بہت دور رس نفیے اس

سربيه عمروبن العاص رمني الله تعالى عنه سمرييه ذات السلاسل

عمروین احداص کو پیغام بھیجا کہ ووائے پارچات اور جھیاد لے کر اور آحاضر ہون۔ یہ تھم سنتے ہیں آپ فد مت اقد می بیل حاضر ہوئے۔ حضور علیہ العموٰۃ ورنسوام نے انہیں تین صد مجاہدین کے حقد کا امیر مقرر کیا۔ اس حقد بیل میں جرین واقعبار کے چید و چید وافر اوش ال شخے۔ ال کے ساتھ تمیں گھڑ سوار شخے۔ حضرت عمروین احدامی کو سرور مالم حقیق نے ایک سفید علم ارزان فر مالیا ورید لفکر نی تف عہ کی اس ممازش کو تاکام بنانے کے لئے جمادی الثانی سند 8 بھرکی ٹیل ہو بین مازش کو تاکام بنانے کے لئے جمادی الثانی سند 8 بھرکی ٹیل ہو بیٹ موروسے رواند ہوا۔

مجاہدین دان کو کہیں جہب کر آرام کرتے اور رہات کی تاریکی ہیں سفر کرتے۔ جہوہ قضاعہ کی معدود کے قریب بہنچ تو انہیں معلوم ہوا کہ دستمن نے ان کے اندازے سے کہیں زیادہ جم غیر جع کر رکھ ہے۔ قائد لگکر نے رفاعہ بن بیجیٹ الجھی کو حضور کی حد مت بٹل بھیجا اور مزید کمک بھیج کی درخواست کی۔ سرکار دوعالم علیجہ نے دوسو مجاہدین کا یک اور جھے ان کی عدد کے لئے روانہ کیا اور اس صفحہ کی قیدت حضرت ابو عبیدہ بن الجراح کو تفویض فرمانی۔ حضر حد ابو عبیدہ الناد می خوش بخت سی ہے جی جن کور حست مام ملیجہ نے اس دنیا جس بھی جمیل اور حضرت ابو عبیدہ الناد می خوش بخت سی ہے جی جن کور حست مام ملیجہ فار رق اس میں مقرب سے جی جن کور حسن مام ملیجہ فار رق اس میں مقرب سے جی جن کور حسن مام ملیجہ فار رق اس میں اکبر اور حضرت ابو عبیدہ فار رق اعظم جیسے جلیل لقدر فر زیر الناسلام شامل تھے۔ حصور پر نور نے دعشرت ابو عبیدہ کور خصرت کرتے ہوئے آخری فیجے سے فرائی :

آن تَكُوْنَا جَعِيمِيعًا وَلاَ تَعْتَلِعُنَا "تمود نول متحدر مِناور " بِس مِن اختَار ف نه كرنا. "

جب بيد دسته دبال بينجا تو تماز كا دفت ہوگي۔ حضرت ابو عبيد دار مت كرائے كے لئے آئے بيز ہے تو حضرت عبر و بن اس مل نے آپ كو روك ديا اور كما الشكر كاامير بيل ہول، آپ كو مير كى طاعت كرنا ہوگى۔ حضرت ابو عبيدہ آپ كو مير كى طاعت كرنا ہوگى۔ حضرت ابو عبيدہ نے جواب دیاكہ آپ ہے نظر كے امير ہيں، ہيل اپنے لشكر كاامير ہوں۔ ليكن حضرت عمرہ نے جواب دیاكہ آپ ہے نظر كے امير ہيں، ہيل اپنے لشكر كاامير ہوں۔ ليكن حضرت عمرہ نے جب او مت كرائے پراسراد كي تو حضرت ابو مبيدہ نے فرمايا،

يَّا عَمُّهُ وَإِنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلِّى اللهُ عَسَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يِفَ لَا تَغَنَّدُهِ عَا وَإِنَّكَ إِنَّ عَصَيْبَهِ فَ أَطَعَتُكَ -"اے عمروا مجھے میرے آتا نے اختراف کرنے سے سے کیا تھا۔ اگر تو ميرى افرمانى كر اب توشى تيرى اطاعت كے لئے تيار بور الك شي حضور كے تكم كى هيل كر مكورات

چانچہ اس کے بعد حضرت عمر وی ال مت کا فریضہ انجام دیے رہے۔ جب یہ نظر بی الدر عذرہ قبیلہ کے مساکن تک ہجنچا تو تجاہدین اسمام نے صد کر دید وہ لوگ مرف ایک گفتہ تک جنگ جاری رکھ سکے پھر الن کے قدم اکر گئے اورا نہول نے راہ فر ارافتی رکر لی لور سادے علاقہ میں تر بتر ہوگئے۔ مسمانوں نے تین رور تک وہاں تیام کیا۔ ان و توں بی سور اوھر اوھر واھر وائی بی آیا اور بھیڑی کی کر ماتے اور کریال اور بھیڑی کی کر ماتے البی و کی میں تقیمت اتھ نہیں آیا جو می وی برین بیل تقیمت اتھ نہیں آیا جو می وی برین بیل تقیم کیا جاتا۔ (1)

ليكن علامد باذرى "ان بالاثر اف" بى تحرير كرت ين

وَ فَنَكَ مِنْهُمْ مَنْفَتَلَةً عَيْظِيْمَةً وَغَيْظَمَ (2) "عمره من العاص في ان پر حمد كرك من كے بہت سے جوانوں كو قلّ كيدورا مبيل بہت مال فينيست مار"

جاڑے کا موسم تفاادر کڑے کی سردی پڑھی تھی۔ می ہرین ہے سردی ہو گئے۔ می ہوان ہے سردی ہے بہاؤ کے سے سے سے سے الکور کو سال ہوا لیکن حقرت عمرد بن العاص نے لوگوں کو سال جلانے ہے دوگ دیا۔ انہیں عرض کی کداس بلاکی دوگ دیا۔ انہیں عرض کی کداس بلاکی سردی میں تھے آتال کے بینچے سال مول کر تابیع کی اجازت ندمی تودہ تغیمر کردم توڑدی سردی میں تھے۔ معارت صدیق نے امیر تشکر سے سفارش کی کہ مجابدین کو آئی جدنے کی اجازت دیں۔ لیکن امہوں نے تخی ہے انگار کردیا اور یہ کہا کہ جس نے آگ جلائی میں اس کوای سال کوای سال کوای سال کوای سال کے ایس میں تاریخ کی دور اس کو ای سال کوای سال کو ای میں بین جو تک وور کار دور سے اس کریں تیکن حضرت میدیق کی ایس دور سے بہت کریں تیکن حضرت میدیق اکیر نے سپ کو بہت کریں تیکن حضرت میدیق اکیر نے سپ کو بہت کریں تیکن حضرت میدیق اکیر نے سپ کو بہت کریں تیکن حضرت میدیق اکیر نے سپ کو بہت کریں تیکن حضرت میدیق اکیر نے سپ کو بہت کریں تیکن حضرت میدیق اکیر نے سپ کو بہت کریں تیکن حضرت میدیق اکیر نے سپ کو بہت کریں تیکن حضرت میدیق اکیر نے سپ کو بہت کریں تیکن حضرت میدیق اکیر نے سپ کو بہت کریں تیکن حضرت میدیق اکیر نے سپ کو بہت کریں تیکن حضرت میدیق اکیر نے سپ کو بہت کردیا اور فرمایا

إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّةَ لَمْ يَعَنَّهُ عَلَيْنَا

1- الا تن رقي طال، "المي تالي "الميلا2 مى 244 2 - راي " ماليال أوال البيار 1 مى 381

وِالْالِعِلْمِهِ بِالْحَرْبِ فَسَلَتَ عَنْهُ -(1) "رسول الله علي في البيل مرف إلى اليه مار البير بناي ب كدوه بقى امور کوخوب جائے ہیں۔ حضوت عمر خاموش ہو گئے۔" آ خرد مثمن ہے جنگ ہوئی۔ وشمر کو فکست کھا کر میدال جنگ ہے بھا گئے کے علاوہ ا ہے بچاؤ کی کوئی صورت تظرفہ آئی۔جب اشمن بھاگ نکلا تو مجابہ مین ہے ہی کا تھا تب کرتا جا، تو حضرت عمرو نے اقبیل تعاقب کر بنے سے روک دیدہ مجاہدین کو حضرت عمرو کی سے قد فن مجی بہتد نہ آئی۔ چنانچہ جب یہ فکر بخیر بت مدینہ واپس بہجاتو میں بن نے حضور کی خدمت اقدی میں ہے امیر کے خلاف شکایتیں کیں کہ انہوں نے ہمیں آگ جلنے کی ا جازت خبیں وی ہم سر دی ہے یا حث شغم نے رہے۔ تیر ہم نے دشمن کو کلست فاش دی اور دومید ن جنگ ہے ہی گ کھڑ ابوا ہم ہے اس کانتی قب کرنا جا بالیکن امیر لشکر نے اس کی مجسی ہمیں اجازت ۔ وی۔ سر کار دوء کم علاقے نے حضرت عمر و کوبل کر وجہ ہو تھی توانہوں نے عرض کر کے علی ہے اجھیں سائے جارے کی اجازے اس نے جھی وی کہ بھک کی روشتی یس و سمن کو معنوم ہو جاتا کہ مهری تعداد بہت تحواری ہے، ایسات ہو کدوہ وہ دیارہ بہت کم حمد كرے كى كوشش كرے۔ اور مجامدين أوان كے على تب سے سے منع بياكم ماداال کی مک کے نے او جی مدفتہ کے مشرک تی کی آجا عمل ورہم کسی مشکل میں مجیش حاکمیں۔ مر کاروا عالم علق کے سے حضرت عمرو بن عقاص کے طرر عمل کو بہت مریا۔(2) الم مسلم اور مام بخاري دونوب في يدردايت الي معيمين بي على كي ب جوسي ك مطامعہ کے لئے ویش کر رہا ہول۔ س مدیث نے رادی خود حضرت عمرویاں معاص رمتی الشرتق في عند جن بالتبوي في كما

"جب ہم اس سر بیا ہے وائل آئے قو میر ے ال علی بید حیال آ اکد سر کار دو
عالم ملاقے نے ججے اس تشکر کا قائد بنایا حس میں حضرت ابو کر اور حضرت عر
جیس ستیاں تھیں۔ بھینا حسور کے رو یک سے سر تب بہت بنند ہے۔ تبجی قو
مجھے بیا شرف ار دائی فرویا۔ چنا تھے میں آیا، حصور علیہ العملوق و سلام کی خد مت

14م بن رفيع مالنه النميم <del>واليو</del>ي"، جاري مو 245 2- ايس اقد کی چی آگر بیٹے گی۔ چی نے اپنے اس خیال کی تصدیق حضور سے کرنا

ہاتھ اس نے عرض کی، بیٹا کہ تو گا الله آئی النگاری آخی پائیلت یارسوں!

سب او گول ہے آپ کو محبوب کول ہے؟ گال عائی استعمار مہیں کر رہا بلکہ

نے عرض کی کہ جی از واق مطیر اے کے متعلق استعمار مہیں کر رہا بلکہ

وامرے مسلمانوں کے بارے جی ہوجو رہاہوں۔ فربایا، ان جی سب سے ریادہ

مورے مائٹہ کے بہ جی دیا ہی مائل نے عرض کی، ان کے بعد۔ فربایا عرب جی بیا

سوال بار بار دہر اتا رہد حضور دوسرے نیاز مندول کے نام لیے دہ اپنی میں اپنی میرے نام کی باری نہ آئی۔ حضرت عمرہ بن العاص کہتے ہیں کہ جی نے اپنی میرے نام کی باری نہ آئی۔ حضرت عمرہ بن العاص کہتے ہیں کہ جی نے اپنی ول بیا

ول میں سے کر لیاکہ آئندہ اس موضوع کو ہر گزشیں چینروں گا۔"(1)

اس حدیث ہے یہ مسئلہ بھی طے ہو گیا کہ افصل کی موجود گی جی مقدول کو قائلہ بنایا

با سکتا ہے کیونکہ بین میکن ہے کہ مقدول جی اس فاص میم کو انجامو سے کے لئے افضل کے سوجود گی جی مقدول کو قائلہ بنایا

#### سریدانی عبیده بن جرح

جہید کا قبیلہ بحر اجمر کے سائل پر آباد قبد حضور سر ورعالم علیقے کو یہ طاب طی کہ اس قبیلہ کی ایک شہید کی ایک شائ آبادہ شر و فساد ہے۔ چنانچہ می اکر م علیقے نے حضرت ابو عبیدہ کو تقریبا تبین صد تیرہ مجاہد بن کا امیر بنا کر ال کی سر کو لی کے لئے رواند فر ایا۔ال مجاہد بن جس حضرت عمر بن خطاب مجمع شریک شریک تھے۔ سر کار دو عالم علیقی نے مجاہد بن کی خوراک کے لئے کھر بن خطاب مجمع دول کا مجمود دیں مال رسد دینے کے لئے مختوانش جی شہر ایک تعمیلا مرحمت فرمایا کیو مکد اس سے زیادہ سامان رسد دینے کے لئے مختوانش جی شہر کی۔ (2)

امام بخاری، حضرت جابر کی رویت ہے اس کی تفصیل بیاں کرتے ہیں ' حضرت جابر ہی عبد اللہ رضی اللہ عنبرا فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم علیہ الصافق والتسلیم نے سرحل سمندر کی طرف کی دستہ بھیجا جس کی تعداد تبی صد تقی۔ اس کا امیر

<sup>2</sup>\_" سل البدق"، جلد 6، مو 275

حضرت ابو عبیده رمنی الله عنه کو مغرر فرهبیله چنانچه جم د وانه جوئے۔ نهم مجمی راسته جس بی تے کہ محجوروں کا وہ تمیلاجو حضور نے مجامرین کی خوراک کے لئے سرحت فرمایا تھا، ختم ہو گیا۔ حضرت ابو عبیمہ نے تمام مجاہدین کو تھم دیا کہ جس کے پاس کھاے کو کوئی چڑ ہووہ يهال لے آئے۔ چناني سب في ويكوكى كے ياس فى لاكر فيش كرديا۔ ال مجوروب عود يرتن جر مياج مجوري ذخره كرنے كے الله مارے مراه تعاد حفرت إلا عبيده بر دور بر مجام کو مجوروں کی ایک سٹھی مجر کر دیتے۔اس پر جمیں آٹھ پہر گزارتے بڑتے۔ چھرووز کے بعد جب یہ مجوری مجی فتم ہونے کے قریب پیچ کئیں آ آپ نے مجورول کی ایک مٹی دسینے کی بچاہئے مجاہرین کو اب محجور کا ایک ایک وائد عطا کرنا نثر دع کیا۔ وجب بن کیبات کہتے ہیں کہ ش نے حضرت جاہرے ہے جھاکہ ایک مجبورے تمہار کیے گزارا ہوتا تی تم اس ایک دند کو کی کرتے تے ؟ حضرت جارے کی کہ بم اے چوہے رہے ہے شیر خواریجہ مال کادورہ جو متاہیں۔ وہ اند مجبور جب ختم ہر جاتا تو ہم اس کے بعد یالی لی بیتے اس طرح ہمارے سٹھ پہر گزر جائے۔اور ہمیں اس کیے مجور کی اہمیط کا اند زواس وقت ہواک جب مجوری ولکل مختم ہو مشکن اور ہمیں ایک دانہ مجی ند طالہ جب محبوری بالکل مختم ہو تنکی تو پھرانی کمالو باہے ور حوں کے بے جماز کر جمع کرتے۔ پھر اکیں پٹی بل ملکو وہے۔ جسب قرم ہوجاتے تو پھر ہم افیس کھ تے۔ ال پٹوں کو چیم کھانے ہے 16 ہے ہوٹ ز ٹمی ہو گئے اور سوج کراونٹ کے ہو ننول کے برابر ہو گئے۔ ہمس تمن ہو تک وہال رکنامیزا۔ اور یمی بھیکے ہوئے ہے جاری خوراک تھی۔(1)

محنوں نے کہ بھے اب مرید تفصیل کی ضرورت نہیں، میر ہے لئے یٹر ب کے سروار معد کا عام بی کا فی ہے۔ قیس نے سرید سے پانچ والد ترید ہورتی اولد ایک وسن مجوراس کی قیمت ہے ہو گی۔ (وسن ایک ہے انہ ہو تاہے )اس اطرائی نے کہا کہ میں فال سم کی مجوری ول کا بیس ہے کہ میں فال سم کی مجوری ول کا بیس ہے کہا میں تھے کہ سم کی مجوری اول گا۔ چانچ پہنے میں فال سم کی مجوری اول گا۔ چانچ پہنے کہ میں فال سم کی مجوری اول گا۔ چانچ کو او مقرر کئے گئے۔ دعترت عرر فنی اللہ عند نے کو او مقرر کئے گئے۔ دعترت عرر فنی اللہ عند نے کو او مقرر کئے گئے۔ دعترت عرر فنی اللہ عند نے کو او مقرر کئے گئے۔ دعترت عرر فنی اللہ عند نے کو او مقرر کئے گئے۔ دعترت عرر فنی اللہ عند نے کو او مقرر کئے گئے۔ دعترت عرد فنی اللہ عند نے کو او مقرر کئے گئے۔ دعترت عرد فنی اللہ عند کے کہا تھیں ہیں۔ میں دورے کا کو او نیس ہیں۔

معرت معدی عباد و کو جب کی ہدین کی فاقد کشی کے بارے بل علم ہو تو تبول ہے اپنے بیٹے ہے ہو چھا کہ اس فاقد کشی کی حاست ہی تم نے کی کی ای ہے جیلے کہ بیل اور اپنے ساقہ اس فاقد کشی کی حاست ہی تم نے کی کی اور نے جا کہ اس فاقد کشی کی حاست ہی تم نے کی کی اور نے وی کی کہ بھر ؟ کہا ہم بین کی حد مت جی جی گر ہے ہو چھا گھر ؟ کہا تیسر ہے دون بھی اور نے وی کیا۔ کہ پھر ؟ کہا ہم بھر ایسا کرنے ہے منع کر دیا گیا۔ پوچھا کو جی کی امیر افتکر نے بوچھا کہ بھر بھر ایس کے منع کر دیا گیا۔ پوچھا کی بھر بھر ایس کے منع کی کہا میر افتکر نے بوچھا کی بھر بھر ایس کے منع کر دیا گیا۔ پوچھا کہ بھر بھر بھرے ایسا کرنے ہے منع کر دیا گیا۔ پوچھا کی بھر بھرے بوچھا کہ بھر بھرے ایسا کرنے ہے منع کر دیا گیا۔ پوچھا کی بھر بھرے بوچھا کی بھر بھرے بات کی امیر افتکر نے بیا کا ہے۔ بیا من کر بھر ایس کی امیر افتکر نے بیا میں کا ہے۔ بیا من کر دیا گیا کہا کہ انہوں ہے دیا گھرے بیا کا ہے۔ بیا من کر دیا گیا کہا کہ انہوں ہے دیا ہے دیا تھرے بات کا ہے۔ بیا من کر دیا گھر ہے دیا گھرے بیا کہا کہ انہوں ہے دیا ہو تھرے بات کا ہے۔ بیا من کر دیا گھر ہے دیا گھرے بیا کا ہے۔ بیا من کر دیا گھر انہوں کا کہا کہ انہوں کا کہا کہ انہوں کا کہا کہ انہوں کا کہا کہا کہ انہوں کا کہا کہا کہا کہا کہ انہوں کا کہا کہ انہوں کی کہا کہ انہوں کا کہا کہ انہوں کی کر دیا گھر کے انہوں کی کر دیا گھر کی کر دیا گھر کی کر دیا گھر کی کر دیا گھر کے دیا کہا کہ انہوں کی کر دیا گھر کی کر دیا گھر کی دیا گھر کی کر دیا گھر کر دی گھر کر دی گھر کر دی گھر کر دیا گھر کر

دعفرت سعد ہوئے کہ یں ہے مجورول کے جارباغ تنہیں دے دیے۔ال یس ہے جو محنیا باٹ سے اس ہے ہی س وسل مجوری تنہیں حاصل ہول کی (1) حضرت سعد نے یہ جارول باٹ لکھ کراہے بیٹے قیس کو دے دیے۔ اور حضرت دیو عبیدہ اور دیگر سحاب نے بطور کواہ وستخلا کے۔

حضرت جابرے مروی ہے۔ فروٹے بی کہ جب بم مدینہ طیبہ کہنچے اور بارگاہ رسال میں حاضر بوے تو ہم نے اے مچھل کاذکر کیا۔ حضورتے فروپا پرٹری آنٹورجی المقاد سکور ہے رزق تعاجواللہ تعالی نے سمند رہے نکال کر جمہیں دیا۔"

گار در بیانت فرمایوراس کا پکھے گوشت تمہارے پاس ہے؟ ہم نے بیش خد مت کیا۔ حضور نے تناول فرمیا۔

ر حمت عالم عليظة كرجب قيس كا جارو سخاوت كاو اقعد عرض كيا كميا توفر ما يوات الميودة الموات الميودة الموات الميودة الموات الميودة الموات الميودة الموات كاوت تواس فا مران كراوك فعرت ب-"(2)

<sup>1.</sup> بيداً والعلام في بن بربال الربي وقلي الثاني، "بهري الطبيد" ومعر مكيد معطق الراب بقلي 1349 مد باند 2 من 315 2-ابيداً صفح 278 و"المسير يتكليد" وبد2 صفح 315

ال سریہ کے مجیجنے ک وجہ

اس سرید کے معینے کی کیاد جہ تھی ؟اس کے دوجو ب دیے گئے ہیں ۔

(1) بر احرے ساحل کے قریب آباد جمید قبیلہ کی بک شاخ نے فتد و فعاد بریا کرنے کی تیار کی کوشان کے لئے حضرت ابو

عبيره كي قياد مت هي مير مربير واند فرها ياجس بيس تين همد ي هر بين شر يك تتهار

(2) اطلاع ملی کہ کفار کمہ کا آیک تجارتی کار اس وائیس کمہ جارہا ہے۔ اس بر حملہ کرنے کے لئے یہ سرید رونند کی محیا۔ جہال تک اس سرید کو بینج کی تاریخ کا تعلق ہے ، اکثر حضرات کی یہ رائے ہے کہ اور جب سد 8 جم کی کویہ سرید بھیجا کید۔

کین الل مختل نے ال دونوں قوبول پر عدم اظمیناً ناکا ظمیار کیے ، وہ کہتے ہیں کہ گر پہلے قول کو میں ۱۹ بیائے تو لازم آتا ہے کہ سر در کا گناہ علیہ الحقیۃ والصلوۃ نے اشہر چرم میں جہید کی سر کولی کے لئے اپنالٹنگر دوائد فر میں میہ در ست نہیں ہو سکنا کیو ککہ اللہ نو کی نے ال مہیزل میں جنگ کرنے کی می نعت فرائی ہے۔ ادشاد خداد تدی ہے:

> ڲٮؙٞػؙڎ۠ڒۮۮۼڹ۩ڐۘۼٛڔۣٳڷػڒٳۄۊۣٵڸڔؿؿڗ۬ڡؙٛڽٷٵڴ۠ۏؽ۠ٶ ڲؠؙڒؙ٠

"پوچے یں آپ ہے دہ حرم میں جگ کرنے کا کی تھم ہے آپ فرائے کہ لڑائی کرنائی میں بڑا گناہ ہے۔"(1)

اور آگر دوسر قول می النہم کی جانے کہ مٹر کین کے قاطد پر حمد کرے کے سے یہ سرید رائد کی گیا تو چھر ہے اعتراض وارو ہو تا ہے کہ ہے وہ زمانہ ہے جب کہ سلح حدیدیہ کا معام وہ طے ہو چکا تھا۔ جس کی ایک دفعہ یہ تھی کہ فریقیں دس سال تک ایک دوسرے سے جنگ کی رائد کی گیا تھی دوسرے سے جنگ کی گریں گے۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوة والتسلیم سے عہد شکنی کا تصور تک نہیں کی جنگ کی کریں گے۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوة والتسلیم سے عہد شکنی کا تصور تک نہیں کی

جا سکتا۔ نال کہ نے مہد تھنی کی لیکن ماور جب سے وواہ بعدر مضائن شریف ہیں۔ ملامہ ایمن مستقد فی رحمتہ انتہ ملیہ اس مقدہ کو مل کرتے ہوئے کھتے ہیں :

> كِلَىٰ تَلَقِي مِيْرِانَعُ إِنْ الْمَانِ مَا يُصَوْرانَ يَكُولَ فِي الْوَقْتِ الّذِي دَكُرُهُ ابْنُ سَعْدِ فِي رَجِبٍ سَنَةً ثَمَانٍ - إِذَّ مَهُمُ كَانُوا حِيْنَوْنِ فِي الْهُدُ نَوْ - بَلْ مُفَتَعَنَى مَا فِي التَّجِيْجِ أَنْ تَكُرْنَ هٰذِهِ التَّجِينَةً فِي سَنَةٍ مِيتٍ أَوْقَبِلُهَا قَبْلُ عُدُنَةِ الْمُدَ يُبِيرَةٍ فَعَمَّ مُعَنَّمَ لَى مَنْ يَوْنَ تَدَقِيمِهِمَّ الْمُعَدِّنَةِ الْمُدَ يُبِيرَةٍ فَعَمَّ مُعَنَّمَ لَيْ الْمِعْظِهِمُ

طلامدائن تجرف اس کی ایک اور توجید مجی بیال کی ہے کہ اگر اس سرید کے وقوع کی وق کا تاریخ اسلیم کی جائے تو گاراس سرید کو جیسے کا متعمد الل کھ کے تھارتی قافلہ پر تعد کرنا اند تھا بلکہ جبید کی اس شاخ کی شر انگیزی ہے بچانا تھا اور اس کی تفاعت کرنے کے لئے یہ سرید دولنہ کیا جمال

طلامدائن جرک اس توجید سے دونوں اعتراضات کا ازائد ہو جاتا ہے۔ یعنی مید محتی مطلوب نہ حمی الکد اس معاہدہ کی ہر مکن پاسد ہری منصود تھی۔ کھارے فاقلہ پر خود مملد محمنا تودر کنارہ حضور کو یہ مجی کوار انہ تھاکہ حضور کے زیراثر طاقہ میں کو ب دوسر اقبیلہ کفار

1۔العلامہ ابن ان ان ان این کر الشکان (52ھ)۔'' ٹی انہاری ٹرئ پینادی)'' المقابرہ العلیہ ہیں۔ المسر یہ سب ہے۔ بیاری مئر 03 ے اس تاظہ یر دست درازی کرے ادر اگر کوئی اس صورت رونما ہو جائے تو باہدین اسلام آئے بڑھ کراس تاظہ کی مخاطب کریں کے اور کسی کواس پر زیادتی کی اجازت ندریں گے۔ اگر اس سرید کا مقصد قافلہ پر حملہ کرنانہ ہو بکہ اس کی حفاظت کرنا ہو تو پھر اشپر حرم کی ہے جرمتی کا سوال بھی پیدا نہیں ہوتا۔

علامدائن قیم "زادالمعاد" بل اس مریه کے عنوان کے تحت لکھتے ہیں: معیمین کی روایت کے الفاظ اس توجید سے مطابقت تہیں رکھتے کیونہ سیمین کے الفاظ سے واضح طور پر یا چاہا ہے کہ اس مرید کا مقصد گفار کے اس تجارتی کاروال پر قبنہ کرنا تھا۔

عَانَ فِي المَّيْطِيْ عَيْنِ مِنْ سَرِيْثِ عَبَابِرِ عَالَ بَعَثَنَا رَمُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ فِي ثَلَا ثِمِا لَهُ دَاكِبِ رَمُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ فِي ثَلَا ثِمِا لَهُ دَاكِبِ آمِيْرُيَا أَبُرْعُبَيْدَةً بُنَ الْجَزَاجِ مَنْ مُعَدِّمِ يَرِّا لِهُمْ لَيْنِ

"جابر قرماتے ہیں کہ رسول اللہ علقے نے ہمیں ہیجا۔ مار ن تعداد شن مو تھی اور امیر لفکر حضر تابو عبیدہ بن جراح تھے۔ مقصد یہ تھ کہ اس حجارتی قائد کے انتظار س کی کمین کاہ میں بینے کر انتظار کریں۔ تاکہ جب وہ اماری و دیل آجائے تو ہم اس پہلہ بول دیں۔ "
جب وہ اماری و دیل آجائے تو ہم اس پہلہ بول دیں۔ "

رَضَى ، تَحَدَّلُهُ عَلَى الطَّرِيَّةِ الْمُوفِعَمِيةِ

دُمُن كَ رَاسَةُ مِن اللَّهِ عَلَى الطَّرِيَّةِ الْمُرْفِعَمَ فِهِ

وَمُن كَ رَاسَةُ مِن اللَّهِ عَلَى الطَّرِيَّةِ الْمُرْدِيِّةِ الْمُنْفِقِ الْمُرْدِيِّةِ الْمُرْدِيِّةِ الْمُنْفِقِ الْمُنْمِيِّةِ الْمُنْفِقِ الْمُنْفِقِ الْمُنْفِقِ الْمُنْفِقِ الْمُنْفِقِيلِيِّ الْمُنْفِقِيلِيِّةِ الْمُنْفِقِيلِيِّ الْمُنْفِقِيلِيِي الْمُنْفِقِيلِي الْمُنْفِقِيلِي الْمُنْفِقِيلِي الْمُنْفِقِيلِيلِيِّ الْمُنْفِقِ الْمُنْفِقِيلِقِيلِي الْمُنْفِقِيلِي الْمُنْفِقِيلِي الْمُنْفِقِيلِي الْمُنْفِقِيلِي الْمُنْفِقِيلِي الْمُنْفِقِيلِي الْمُنْفِقِيلِي الْمُنْفِقِيلِي الْمُنْفِقِيلِي الْمُنْفِقِيلِقِيلِي الْمُنْفِقِيلِي الْمُنْفِقِيلِي الْمُنْفِقِيلِي الْمُنِيلِي الْمُنْفِقِيلِي الْمُنْفِقِيلِي الْمُنْفِقِيلِي الْمُنْف

1 . انت فجها فحادث " زادالعاد في برى تير العباد" ، جاد 3 مسور 300

اس بحث کے بعد علامہ اس میں جملہ اخر اضات کی تردید ہو جاتی ہے۔
اس بحث کے بعد علامہ اس تیما ٹی تعیق کا ظامہ بول تر کرتے ہیں:
قُدُتُ وَهَانَ السِّیّاتُ یَدُالُ عَلَیٰ أَنَّ هَا ہِ الْفَوْدَةُ کَا اَنْتُ عَلَیٰ اَلْتَ هَا ہِ اَلْفَوْدَةُ کَا اَنْتُ عَلَیٰ اَلْفَادُ اِللّٰہِ کَا اَلْتُ کَا اَلْتُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ

1\_،ينا

الله الله من وروب الرك من والناس تقطع كي ابتراء 15 عول 1412 و منابق 19 والريل 1992 و برور الوارس والنه كي المبتداء 1992 و مناوت العبيب الولّ الريك 1412 و مناوت العبيب المولّ المرك من النبية من واست والمرك من العبيب الولّ الريك مناسب من البيئة من مروست والمرك المراح المرك مناسب من مناك المراح المراح المرك المرك كالم برك من مناسخ منهم نهوى من المرك المركة المناوة والمسلوم المركة المناوة والمسلوم المركة من مناوت المركة والمسلوم المركة والمسلوم المركة والمسلوم المركة والمسلوم المركة والمسلوم المركة والمسلوم المركة المركة المركة والمسلوم المركة والمسلوم المركة والمسلوم المركة والمسلوم المركة المركة المركة والمسلوم المركة المركة والمسلوم المركة والمسلوم المركة المركة والمسلوم المركة والمسلوم المركة المركة والمسلوم المركة المركة والمسلوم المركة والمسلوم المركة المركة والمسلوم المركة والمركة وا



~一部

# غزوه فتح مكه

وه مغدى كمرجس كى تغير كاشرف الم الموحدين ، جدالا نبياء والرسنين سيد نابرا بيم على السياد عليه الساوة والمرسنين سيد نابرا بيم على السياد عليه السوة وسياد عليه السوة والسلام في معرض كي تقير كا متصد سيدنا خليل الشد عليه العسوة والسلام في بعد جروية بار كاوخداو ندى عن باين الغاظ عن عرض كي تقا:

رَبِّنَا إِنِي أَشَكَنْتُ مِن ذَبِيتِ إِدَا وَعَيْرُوى ذَرَجْ هِنْ (المُنْفَا وَعَيْرُوى ذَرَجْ هِنْ (ال) مَنْ الْمُنْفَرِقُ وَرَبِّنَا لِيُعِينُهُ وَالضَّاوَةَ - (1)

اسے ہمارے رب! یس نے سادیو ہے اپنی بکی اولاد کو اس دادی ش جس میں کوئی کیتی ہاڑی فیس تیرے حرمت دالے محرکے پادس میں اس میرے رب!بال لئے تاکہ دوقائم کریں امار۔"

صد دینده گر صدبه سال سے صنم کده بنا بوا تھد دہاں اللہ وصده لاشر یک لد ، کی عبادت کے بچائے پھر سے گھڑے ہوئے سینٹورل اندھے ، بہرے ، کو تکے اور ب جان بتول کی بے جیاٹ بنوی وطوم دھام سے موردی تھی۔

اس مقد س گر کو کفر و شرک کی آلود گیول سے پاک کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ نے است اس مقد س مقافی ہے است کی جوب بند ہے اور ہر گزید ورسول کو مبعوث فرمیں۔ اس ہی کم م مقافی ہے مفاکی ہاڑی ہی کو رہ باللہ خلیہ اور شاد فرمایہ تو اس محسن انسانیت کے فراف یک بالک کی وحدا نہیت کا بہلا خلیہ اور شاد فرمایہ تو اس محسن انسانیت کے حسن اور فراف یکا کی فرات دعد اوت کے شعلے ہورک الحجے۔ دہ جستی جو اپنی میر ست کے حسن اور کروار کی ہائی گی فران کی ہوئی تھی مفرط مقید ہو ہے جسم میں اور دار کی ہائی ہوگی تھی وقرط مقید ہو ہے جسم میں اور العماد تی کے معزز القاب سے ملقب کی کرتا تو، وہ قوم اب ان کے خون کی بیاس ہوگی۔ دان مجر روس عملہ کی بیکھات بشکل سے کا نے جن کر راشی اور دارت کے دفت سے راس دور تھی جو گئے۔ دان مجر روس عملہ کی بیکھات بشکل سے کا نے جن کر راشی میں اور دارت کے دفت سے راس دور تھی تھی دیتے جس کرانے تی وقوم خدا

ک بارگاہ عراب و جال میں اپنی جبین میاز جمکانے کے لئے باید کرتے۔

روز بعث سے لے کر سند 8 ہجری تک ہے ایس سالہ عرصہ بخیر سلم اور دین اسلام کے لئے برا مبر آن تھا۔ دعوت توحید کو تاکام بنانے کے لئے برا مبر آن تھا۔ دعوت توحید کو تاکام بنانے کے لئے برا مبر آن تھا۔ دعوت توحید کو تاکام بنانے کے جانے جال فار می ہر منی اللہ شدت آنی جاتی و ، ٹی جن سلے العموۃ واسلام اور صنور کے جال فار می ہر منی اللہ تی کریم علیت کے بہ تظیر عزم واستقال تی فی منہ ہم کے جذبہ جہاد میں اف قد ہو تا جاتا۔ نبی کریم علیت کے بہ تظیر عزم واستقال اور فرر ندان اسلام کی سر فرو شیول نے قابل عرصہ میں باطل کے تشون تاہم و کوہر میدان طی دوجاد کردیا۔

چند سال ہی ایدا نقلاب بہا ہواکہ جزیرہ گرب کے دورا نیادہ خطے ہی نور اسلام سے
جگرگا ہے۔ شرک و گفر کے ایواں کے بدے بوے سقوں خود بخود گرتے گئے۔ خالہ جسی
شخصیتیں جس سے مرف چند سال پہلے احد ہی اپنی مسکری عبقریت کے ہا حث فنگر اسمام
کونا قابل خلاقی نقصائ پہنچایے تھا، دوڑ دوڑ کر شیع مصطفوی پر پردانہ دار ٹار ہونے گئے۔ نبی
کرم ارسوں معظم خلاتے جن کو چند سال پہلے کھرسے ہجرت کرنے پر مجبور کردیا ہوتی اب
دوقت آجمیاک اللہ تعالی کا محبوب بندہ دی ہزار کے فنگر جرار کے ساتھ مکہ بی فاتھان شان
سے داخل ہوادر اپنے جدامید سیرتا ابرائیم خلیل اللہ علیہ انس سے تھیر کردہ کو کشرد
باطل کی ہر شم کی آلود گیوں سے پاک کے اور اس بی قطار در قطار سجاتے ہوئے بنوں کو
باطل کی ہر شم کی آلود گیوں سے پاک کے اور اس بی قطار در قطار سجاتے ہوئے بنوں کو
باطل کی ہر شم کی آلود گیوں سے پاک کے اور اس بی قطار در قطار سجاتے ہوئے بنوں کو

چنانچہ ہجرت کا آشوال سال تھا۔ رمضان شریف کا یہ کون اور سعاد تون والا مہینہ تھا اور اس کی ہیں تاریخ تھی۔ جب کر نے دیتے ہند ور وازے اللہ کے مجبوب رسول علی اور اس کے خلاموں سے خلاموں دیتے۔(1)

من کمد کادن تاریخ اسانیت کامبارک رینون ہے۔ ای روز بادیہ مندالت بی مدیول سے بین مدیول سے بین مدیول سے بین کا دان اللہ تاریخ کے داری روز اللہ تی لی استعم کک رس کی لعبب ہو کی۔ ای روز اللہ تی لی اور اس کے بیکرول کے در میان ادبام و خزافات، تعمیب وہن و سر می، جہالت و بر برید، اللہ سی بیکرول کے در میان ادبام و خزافات، تعمیب و بن و سر می، جہالت و بر برید، اللہ سی بیکرول کے جتنے تجابات تھے سب تاریخ کر دیتے میں۔ انسان کو خود شاک اور ایک می تعلید کے جتنے تجابات تھے سب تاریخ در کر دیتے میں۔ انسان کو خود شاک اور سعادت کری ہے بیمرہ در کر دیا گیا۔

أ\_ السمل البدل"، جندة، من 305

حَبَاءَ الْعَنُّ وَنَهُ هَيَّ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلُ كَانَ مَ هُوَقًا. فران الى كى مدا تول كالوكور في فاجرى آئمور سے بحى مشابده كريا۔ صَدَقَ اللهُ الْعَظِيدَ وَصَدَقَ رَسُولِهُ النَّيِّ أَلْكُولِيَّهُ صَدَقَ اللهُ الْعَظِيدَ وَصَدَقَ رَسُولِهُ النَّبِيُّ أَلْكُولِيَّهُ صَدَقَى اللهُ الْعَمَالِ عَدَيْهِ وَعَلَى اللهِ وَأَصَعَالِهِ أَتَعْمَلُ لَا الشَّيْرِيَّاتِ وَالْعَمَالِ اللهِ الْمُعَمَّلُ الشَّيْرِيَّاتِ وَاللهُ وَأَصَعَالِهِ الْمُعَمَّلُ الشَّيْرِيَّاتِ وَاللهُ اللهُ اللهِ اللَّهُ اللهُ اللهُ المَعْمَلُ التَّنْفِيقَاتِ وَالْعَمَالُ الشَّيْرِيَّاتِ وَاللهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ

غزدہُ فُتح مکہ کے اسباب

گزشتہ مال حدید کے مقام پر فریقین کے در میان جو سلی نامہ فے پیافتہ اس میں دیگر شرائلا کے علادہ دوشر طیس ہے تھیں '

ہ۔ فریقیں دس سال تک ایک ووس سے کے ساتھ جنگ میں کریں گے۔

2۔ جرب کے دیگر قبائل کو اجازت دے دی گئے کہ جو قبیلہ جس فریق کے ساتھ ووس کا معاہدہ کرنا جاہدہ وہ کر سکے ،اس پر کوئی یا بندی خبیں ہوگی۔

چنانچہ ہر قبیلہ نے اپنی آزاد مرض سے جس فریق کے ساتھ ہے مستقبل کو دابسہ کرنا مناسب سمجی اس کے ساتھ دوئی کا سواہدہ کر لیا۔ او کتانہ نے قریش کے ساتھ اور او اور اور ان کا سواہدہ کر لیا۔ او کتانہ نے قریش کے ساتھ اور اور خزاعہ نے معاہدہ سے خزاعہ نے می کرم ملک کے ساتھ دوئی کا سواہدہ نے کر لیا۔ او خزاعہ نے معاہدہ سے کرت وقت وہ عہد نامہ ہرگاہ رسالت میں ڈیش کی جو حضور پر نور علیق کے جدائجہ حفرت عہد المحلب نے خزاعہ کو لکھ کرویا تھ۔ جب پہنے ان سے دوئی کا معاہدہ کیا کہا تھا۔ اس تحر میکا ان است دوئی کا معاہدہ کیا کہا تھا۔ اس تحر میکا ان است دوئی کا معاہدہ کیا کہا تھا۔ اس تحر میکا کہا تھا۔

بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ عُهُودُاللهِ وَعُمُودُنَا مَالَا يُنْسَلَى أَبْدَا، اَلْيَدُ وَاحِدَنَا وَالنَّصَرُ وَاحِدُهَا أَشَرَفَ تُهَا إِنَّا وَالْمَدَاءُ وَمُهَا الْمُرَفَ تُهَادِدُ وَتُبَتَدَ حِمَواءُ وَمَا بُلُ بَعُوصُوفًا.

" ہمارے در میان اور تمہارے (یو خزاصہ کے ) در میان ایسا عہد و پیان ب جس کا اللہ تعالیٰ منا من ہے جسے کہمی قراموش تہیں کی جائے گا۔ ہم اس دفت تک متحد رجی کے اور ایک دوسرے کی مدد کرتے رہیں کے جب تک ٹیر کے پیاڑ ہر سورج چکتارہ ، کوہ حراء اپی جگ برقائم رہے۔ اور جب تک سمندر کاپانی اون کو بھو تارے لینی قیامت کے بربا ہونے سک۔"

حضرت عبدالطفب كى يە تتحرىم معفرت الى ئان كىپ ئے باد كاد د سالت شى پڑھ كر سنائى۔ سركار د دعائم على كے نے بيەس كر فردايا :

"ر ان جابليت من دوى كاجوموابده طين تقل اسلام اس كوكالعدم قرار شيل دينابكد اس كوكالعدم قرار شيل دينابكد اس كوكالعدم قرار شيل

عبدفتكني

صلح مديب كے يا يكس او بعد شعبال كے مبينہ على قريش اور ان كے عليف يو بكر في الك اسك حديد عليف يو بكر في الك اسك حديد كا معاہدہ الك اسك حركت كى جس كے با حث مديب كا معاہدہ مسلح كا اور كى كا اس معاہدہ مسلح كو اور في كي كا معاہدہ اللہ كو اللہ اللہ كو اللہ اللہ كو اللہ اللہ كو اللہ كا اللہ كو اللہ كا اللہ كا اللہ كا اللہ كو اللہ كا اللہ

مؤر نعین ہے اس کی وجہ ہے ہیں کی ہے کہ فردوہ موجہ بی مسلمانوں کے تمن عظیم جر نیل هبید کر دینے گئے تھے۔ حضرت خاند بھد مشکل ہے کچے مسلمانوں کو لاکھوں رومیوں کے ترفیہ ہے نگال کرلے آئے تھے۔ اس ساتھ نے الل کھ کواس غلط فہی بیس جنال کردیا کہ مسلمانوں کی توت، طاقت کا اب جنازہ نگل گیاہے۔ اب ان جس یہ دم خم ہاتی تیش مردیا کہ مسلمانوں کی توت، طاقت کا اب جنازہ نگل گیاہے۔ اب ان جس یہ دم خم ہاتی تیش رہاکہ ہم ہے یہ مر پیکار جو نے کی جسادت کر سکیں آگر ہم اس محاجہ کی طاق ورزی ہی کہ کریں گے تو مسلمانوں میں یہ جر اُت نہ ہوگی کہ جمیس د خوت مبارزت دے سکیں۔ لیکن بید کریں گر مر اس غلط فہی تھی اور ان کی یہ غلط فہی بہت جلد دور ہوگی جب رحمت دو عالم شاہدے ان کی مر اسر غلط فہی کے لئے فوری قدم ان ان کی مر اسر غلط فہی جب رحمت دو عالم شاہدے

سيرت نگارول في ال كه بارسه عن تغميل كالعب مجس كا فلا صد تايش خدمت

ہو کنانہ اور یو بکرے سر دارول نے قریش کے رئیسول سے اتنا کی کہ دہ اپنے جنگی کہ دہ اپنے میکا بین مقرور اسلیہ سے ان کی لد او کریں تاکہ وہ اپنے و شمن (بنو شزاعہ) سے این مقتود ان کا انتقام نے سکیس انہیں اپنی قرابت داری کا بھی واسطہ دیااور ان

پر اینا بے احدال مجی جلدیو کہ انہول ہے توفیر سلام ہے دو حق کا معاہدہ کرنے کے بی نے ان سے معاہدہ کی ہے۔ نیز اسلام کو مٹانے میں بھی دہ ان کے ساتھ بیں۔

جب بو کنائے نے قریش کو بڑے اشتعال انگیز کیج ہے و عوت وی قوسب نے ان کی مدو کرنے کی حالی بھر لی۔ ان بھی ابو سفیان شریک جبی تو اور نہ اس کے ان کی مدورہ کی سفورہ کیا گیا۔ ایک قوں کے مطابق ابو سفیان سے مشورہ کیا گیا۔ ایک قوں کے مطابق ابو سفیان سے مشورہ کیا گیا۔ ایک قوں کے مطابق ابو سفیان سے مشورہ کیا گیا۔ کی ترف اس کے خلاف یہ سازش بڑی راز داری سے کی جاری تھی۔ بنو خراعہ صلح حدید ہے بعد بڑے اس کا مرید کے بعد بڑے اس کی مداوالول دی ہے جد بڑے اس کے معاوالول دیں گئے۔ دھاوالول دیں گئے۔

قرین، بو بر اور بو کنائے نے باہی مشورہ سے لیے کیا کہ کے بھی علاقہ ہیں "وجے " کائی کوال جو بو گزایہ کے علاقہ ہیں ہے، اس پر فلال کارتی کے وقت اور فلاس جگہ اس کے اور دہال سے ان پر حملہ کر کے ان کا قتل عام کریں گے۔ جب مقررہ جگہ پر وہ ہوگ بھی گئے تو ان پر د ماو ابو نے والوں ہی و گھر آپا کی کے علاوہ قریش کے بڑے بڑے بڑے رواماہ بھی ٹر یک تھے۔ جن ہی سے چھ کے نام یہ بین : صفوان بن امیہ ، عکرمہ بن الل جہل، حوال بن طور العزی، شیبہ بن عثمان اور مکرزین حفی (۱) ان مب نے اپنے چرول پر مید العزی، شیبہ بن عثمان اور مکرزین حفی (۱) ان مب نے اپنے چرول پر مید العزی ہوئی نے اور جیب حم کا لہاس بہتا ہوا تھا تا کہ انہیں کوئی پہچان نہ سے ہوئے ہوئے اور جیب حم کا لہاس بہتا ہوا تھا تا کہ انہیں کوئی پہچان نہ اور میں موراور تو کروں کا ایک جم غیر بھی اپنے ہم اول پر تھد کرنے کے اور عرف نے اور حربی خون دورہ شور سے جو فرالہ پر تھد کرنے کے کے تیار ہوں میں معروف نے اور حربی خون مارا جائے گھرول میں سے خوف و خطر خواب فرائی کی نہ تھا کہ اس خواب زار جائے گھرول میں سے خوف و خطر خواب فرائی کی نہ تھا کہ اس خواب فرائی کی نہ تھا کہ اس معاہدہ کے بعد ان پر بلاوجہ شب خون مارا جائے گا۔ ان میں اکثریت بھوں ہوں بھی ان میں اکثریت بھوں ہوں بھوں کے بعد ان پر بلاوجہ شب خون مارا جائے گا۔ ان میں اکثریت بھوں ہوں بھی ان میں اکثریت بھوں ہوں کے بعد ان پر ال کے بعد ان میں اکثریت بھوں ہوں بھوں کے بعد ان پر بلاوجہ شب خون مارا جائے گا۔ ان میں اکثریت بھوں ہوں بھوں بھوں کے بعد ان پر بلاوجہ شب خون مارا جائے گا۔ ان میں اکثریت کے دیا کہ بھوں کی ان بھی کی کھوں بھوں کے بعد ان بھی اکر بھوں کی کھوں کو بھوں کھوں کو بھوں کی دورہ کی ان میں اکر ہوں کے ان میں اکر کھوں کی دورہ کو بھوں کی ان میں اکر ہوں کے بھوں کی ان میں اکر بھوں کی کھوں کی بھوں کی دورہ کی ان میں اکر ہوں کے دورہ کی ان میں اکر بھوں کے دورہ کی کھوں کی دورہ کو ان میں کو کھوں کی کھوں کی دورہ کی کھوں کی کھوں کی کھوں کے دورہ کو کھوں کے دورہ کی کھوں کی کھوں کے دورہ کو کی کھوں کی کھوں کی کھوں کو کھوں کی کھوں کے دورہ کو کھوں کے دورہ کی کھوں کی کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کی کھوں کو کھوں کو کھوں کی کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کی کھوں کو کھوں ک

<sup>1. &</sup>quot;استان الاسلام"، جلد 1 ومن 167 وابن كثير السليم والمناسية "مبند 3 من 258 وكل البدائي، وفرق من 208-307 وويكر كتيب كيرات

عور توں اور کزور پر زعوں کی تھی۔ جب ہو کرنے ال پر این کے حملہ کیا تو دو جا تھی بہائے کے لئے بھاگ لئے۔ بہال تک کہ حدود حرم بھی داخل ہو گئے۔ امیمی امید حتی کہ بہال ان کو المال فی جائے کی حین ان عملہ آورول نے حدود حرم کا بھی اس نہ کیا اور ان کو ہے در انتی کی کرتے رہے۔

ان حملہ آورول جی سے چھ آومیول نے اپنے سر خند ٹو قل بن معادیہ کو دہائی وی سے داخل دیا معادیہ کو داخل دیا ہے۔ اس کے حرم جی داخل موسکتے ہو اور پھر مجی کس کا بازار گرم کر دیکھ ہے۔ اس وقت اس میکر فخر و دعونت نے ایسا جملہ زیان سے نکالاک زیمن مجی لرزا تھی اس نے کہا:

لآواله اليومريا بن بن بلم المسبواة وكوفه من والمكر المنافرة المسبورة التأوير المنافرة المسبورة المنافرة المناف

ا خوار رافی کے گران ہے اور اور اس کے کر بدیل بن ور قادادر رافی کے گر تک پہنچائی وقت میں کا اند جرا میلیا ہو افلا اس الد جرے ہے فائد وافغات ہوئے آر اس کے رواماء اس الد جرے ہے فائد وافغات ہوئے آر اس کی رواماء اس الد جر ہے ہے فائد وافغات ہوئے گر اس کی نے اس کا اس کی نے اس کی اطلاع اس کے بارے اس کی اور دو اور اس کے مکانوں کے ورد اندوں پر ہو قرام کے کشوں کے سے اس کی اور دافع کے مکانوں کے ورد اندوں پر ہو قرام کے کشوں کے سے اس کی اور دو اندوں پر ہو قرام کے کشوں کے سے سے کہ اس کی اور دو اندوں کے درد اندوں پر ہو قرام کے کشوں کے سے سے کہ اس کی درد اندوں پر ہو قرام کے کشوں کے سے سے کہ اندوں کے درد اندوں پر ہو قرام کے کشوں کے سے سے کہ اندوں کے درد اندوں پر ہو قرام کے کشوں کے سے سے کہ اندوں کے درد اندوں پر ہو قرام کی کشوں کے سے سے کہ کے درد اندوں کے درد کی درد اندوں کے درد کردوں کے درد کردوں کے درد اندوں کے درد اندوں کے درد کردوں کے دردوں کے د

قریش کے سر دارجو اسلام کی مدادت عمی اندھے ہوئے تھے، یہ طلقی کر تو بیٹے الب وہ چھتائے گئے۔ ال علی جود در اندلش ہوگ تھے انہوں نے الن کو لعنت ما مت کر ناشر وقع کر دی۔ حارث من ہشام اور عبد اللہ من اللی رہید ووٹول مغوال اور حکرمہ و فیر دسک ہاں

> 1. يَن كُرُ " النّبِي الناجِي " بيلان على 528 2. "مِن كان مولا"، مو 287 " برين النيس " بيد 2، مو 77

آئے اور انہیں صاف صاف بتادیا کہ یہ حرکت کرے تم نے اس مطابدہ کو توڑ دیاہے جو سر در عالم علیہ العنوۃ والسلام کے ساتھ ملے بالا تعالیاس عہد فکنی کے نتائج شکنے کے لئے اب تیار مرجاد۔ (1)

نى الا نبياء عليه المسوة ولمناء كااس الهناك حادثه كى اطلاع يانا

و تیم کے کو علی پر رات کے وقت ہو خزاعہ پر جو تیامت گررگئی تھی اس کے بارہ ہے سر ورانجاء علیہ العلوۃ والسلام نے میں سویرے ہم انمو منین حضرت عائشہ صدیتہ کو ہتایہ کہ اے مالمو منین حضرت عائشہ صدیتہ کو ہتایہ کہ اے مالمو منین نے عرض کی بارسول کہ اے مالمو منین نے عرض کی بارسول اللہ ایکیا قریش میں یہ ہمت ہے کہ وہ اس معاہدہ مسلح کی خلاف ورزئ کر سکس عاما تک توارول نے ان کو پہنے بی تباہ و یہ باد کر دیاہے۔ قربایا، نبول نے وہ معاہدہ تو ڈو دیاہ بادراس میں اللہ تن کی مناسب ہیں۔ عرض کی بارسول اللہ اس کا نبیام تو بختر ہوگا؟ فربایا، ہر طرح شرح اللہ تنہ اس کا نبیام تو بختر ہوگا؟ فربایا، ہر طرح خربی بیر۔ عرض کی بارسول اللہ اس کا نبیام تو بختر ہوگا؟ فربایا، ہر طرح

ای سلسلہ کی دوسری رواہیہ ہے جو اہام طبر انی نے اپنی کبیر اور صغیر بیل ہم المو مثین معنر ہے میموندر منی اللہ عنها ہے روایت کی ہے۔ ام المو مثین فرانی ہیں:

"ایک رات صفور علیت نے میرے ہال آیام فر بیا۔ سحری کے وقت جبید اوا کرنے کے رات حضور المحے دور طہارت فاند (وضو کرنے کی جگہ) ہیں تشریف کرنے کے حضور المحے دور طہارت فاند (وضو کرنے کی جگہ) ہیں تشریف ہے سلے کے جضور کور فرانے ہوئے سنا آبتیاتی آبتیاتی آبتیاتی شریف ما فر ہوں، ہی ما فر اول "میر فرایا المیسی تی نیسی تی تیسی می منر ہوں، ہی ما فر اول "میر فرایا المیسی تی تیسی تی تشریف تا تیسی تی اور منو فائد سے باہر تشریف لے آئے قوامل کے در کی گئی، تبداری در کی گئی، تبداری در کی گئی، تبداری در کی گئی، حضور پر اور وضو فائد سے باہر تشریف لے آئے قوامل نے حر فر کی بیار سور الند! شی نے حضور کو آئی آئی ہے تی مر جی بیاری کیا اعراد کوئی آئی ہی جی میں جی میں در کی ہے اور ہم کر جدد کر جدد کر بی سے خواد کررہا تھا کہ قریش نے کر بن وائیل کی مدد کی ہے اور ہم کر جدد کر

1-" - الماله و"، بلدة، مور 306-308

2 اينا

دیا ہے۔ حضرت ام المو منین فرمان ہیں کہ ہم تمن دل تک کی واقعہ کی اطلاع عنے کا اتھار کرتے دے۔ تمن دل بعد جب سر کار دوعالم میں کی فرائے۔ قارتے او کر مجد بھی می تحریف فرم تے تو بھی نے راج کواشعار کہتے ہوئے سالہ بارگاہ در سالت میں محروین سالم خزاعی کی آمد

او ترار کے قبل عام کے بعد سالم فزائی اپ قبیل کے جالیس افراد کی معیت علی مدید طیبہ کی طرف عاذم سفر جوائا کہ اس عادہ فاجھ کے بارے علی بارگاور سالت آب کی رو تبداد جیش کر دار او ایکیا ہے اس سے آگاہ کی رو تبداد جیش کر دار او ایکیا ہے اس سے آگاہ کر سے دب فریاد وال کا بید وقد مدید طیبہ پہنچا فراس وقت سر کار دا عالم میں مجد علی تخر ایف فریا تھے اور حقیدت مندول کا ایک جم خیر است آ قا کے ادوگر و حلقہ بنائے بیغا تصد حروی سالم جراس و فد کار جس فراف اور بارگاور سالت عمی اس المناک حدث کی جمل تصد حروی سالم جراس و فد کار جس فراف اور بارگاور سالت عمی اس المناک حدث کی جمل تصد عمروی سالم جراس و فد کار جس فراف اور بارگاور سالت عمی اس المناک حدث کی جمل تا سوس سے جمی حضود کو آگاہ کیا۔ جب بید ہوگ اپن واستان علم و عدوان عمر مش کرتے سے قار نے جو شروی سے آبی حضود کی آبی واستان علم و عدوان عمر مش کرتے سے قار نے جو تا گار کی جو شروی کی داستان بور سے آبی خوالی کی ایک کیا۔

سمسه ميرس يرورد كارا عمد طيد العنوة والسلام كودوسي كاده سعاجه ياد

دن نے والا مول جو ہمارے بالإل اور ان كے باپ ك ور ميان قد يم زباتے من طريان تعالي

"اس وقت تم جاری اولاداور ہم تمبارے باپ تھے۔ وہاں ہم نے منح کی گھراس منفی ہے ہے۔ اسلام کو اپنا فرزیراس کی ایراس منفی ہے اسلام کو اپنا فرزیراس کے کہا کہ حضور کے دروادوں کا ذکاح بنی خزاعہ کی دوخوا تمن سے ہوا تھا۔ ان کے فکم سے جو اوراد ہوئی بنو فراعہ ان کے باپ تھے دور ان خواتین کے دان کے باپ تھے دور ان خواتین کی دالعہ اور حمیر مناف کی وجہ دورونوں بنو فراعی کی خواتین تھیں کی دالعہ اور حمیر مناف کی زوجہ دونوں بنو فراعہ قبلہ کی خواتین تھیں کی۔ "

" قریش نے آپ کے ساتھ جو وہرہ کیا تھااس کی خلاف ورزی کی اوروہ پانٹہ عہد جو انہوں نے آپ سے کیا تھا اس کو تو زدیا۔"

پاہیر مبد ہوا ہوں ہے ، ب اپ میں میں اور در میں۔ "انہوں نے ممان کیا کہ میں اپنی مدد کے لئے کسی کو جیس بیکارول گا۔وہ

ذليل تقداور تعداد ك فاظمت بهت كم تصد"

"و تیر نای کو کی کے قریب جب ہم اپنے گھروں بی سورے تھے، ونہوں نے ہم پر شپ ڈون مار ااور جمبی اس حال میں قبل کیا جب ہم رکوع و محود کی حالت میں تھے۔"

"وه كداء كى كما أنى عن ميهب كرميرك كمات لكاس بيض منصد يارسول الله ابهارى المكايد و فرمائي جوبهت توت وال جو-"

" ب الله ك بندول كوبلائي جوهد ك في آجا كي دان ش الله كدر رول مي بول عن الله كالله الله كالمرح تيد مول -"

"جبان کی توبین کی جاتی ہے توان کا چرو فرط فضب سے سرخ ہوجاتا ہے۔ دوایے نشکر جرور کے ساتھ صلہ کرتے ہیں جو سمندر کی الحرح

شا في مارد ابو تاب اوراس رجماك تيرراى اول ب-"

جب عمر والن اثر انگیز اشعار بس ایتی مظلومیت کی داستان سنا کر فارخ بهوا تور حمت عالم منابع نے فریلا:

نَصِّرُتَ يَا عَمْ وَبُنُ سَالِمِ

"اے سام کے بیٹے عمرواؤرا فم نہ کروضرور تیریددی جائے گ۔"
ای اثناء بیں بادل کا ایک کاڑا اس مجنس کے اوپ سے گزرااور کر جائے کی کریم عدید الصلاّق والسل م نے فرمایا کہ بادل کا ایک کاڑا ہو کھب کو مدوکی فوشتیری سناد ہاہے۔(1)
والسل م نے فرمایا کہ بادل کا میر گئڑ ہو کھب کو مدوکی فوشتیری سناد ہاہے۔(1)
میرالرزات، صفرت ابن میاس رضی اللہ عنی سے روایت کرتے ہیں کہ حضور پر تو والے علم وستم کی داستان سی تو مظاہو مول کی داد

وَالَّذِي كَلَقُونَ بِيَهِ بِهِ لَأَمْنَعَ لَهُمْ مِنَا أَمْنَعُ مِثْلُهُ لَقُونِي وَالْمَانِ وَالْمَانِي وَالْمُنْعُ الْمُنْعُ مِنْكُ لَقُونِي وَالْمَانِي وَالْمُانِي وَالْمَانِي وَالْمَانِي وَالْمَانِي وَالْمَانِي وَالْمَانِي وَالْمَانِي وَالْمَانِي وَالْمُانِي وَالْمَانِي وَالْمُانِي وَالْمَانِي وَلَيْنِي وَلَيْنِي وَلِي وَلِي وَلَيْمِ وَالْمَانِي وَلَيْنِي وَلِي وَ

"اس ذات کی متم! جس کے دست قدرت میں میری جان ہے ہیں الن کا ہر دشمن سے جی ایٹی قدرت میں میری جان ہے ہیں الن کا ہر دشمن سے جی ایٹی قدرت ایٹی سل اور الل خاند کا دفاع کر تا ہول۔"

## قریش کی ندامت اور باہمی مشورے

جب بنو خزاعہ کے وقد نے ہارگاہ ری اس بیل پی خو نچھاں داستان بیال کی تو حضور نے فر این تمہاد اکیا خیال ہے کہ وہ کون ہوگ جی جنہوں نے تمہاد اکیا خیال ہے کہ وہ کون ہوگ جی جنہوں نے تمہاد سے کو جہ بنا جا کہ بنی بر جنہوں نے تمہاد کی اس تھ بید نہا ہے کن امہول نے کہ بنی بکر ہے ہم حضور نے فربایا ہو بحر فو بہت ہن قبید ہے ، ان جل سے کن فو گول نے تم چر یہ فلم و ستم رواد کھا ہے "انہوں نے عرض کی ، تی نفاظ نے اور الن کی قیادت او فل بن معاویہ النقائی کر دہا تھا۔ حضور نے فربایا ہید تی بکر کا بیک فائدان ہے۔ جس الل مکہ کی طرف دریا تب ہوں جو الن کے سامنے تبجویہ ہیں الل مکہ کی طرف دریا تن سے سامنے تبجویہ ہیں پہند کر لیس۔ مرور عالم علیہ الصلاق والسلام نے ضمر ونائی ایپ الک علیہ الصلاق والسلام نے ضمر ونائی ایپ ایک صحافی کو اہل کہ کی طرف روانہ کی تاکہ صحیح بحر م کا بنا لگا عمل اور الن کے سامنے مہ تجویز ہوتی کر ان کے اللہ کہ کی طرف روانہ کی تاکہ صحیح بحر م کا بنا لگا عمل اور الن کے سامنے مہ تجویز ہوتی کر ان

1۔ مو خزامہ کے مقتولول کی ویت اوا کریں۔

1-اینیا دو کارکټ میرت 2-"سل الیوی"، بلد کارسچه 209

2\_ بنو نفایہ سے اپنی دوستی کا معاہدہ فتم کردیں۔

3. مسلح عديب كوعلانيه طورج كالعدم قراردے ديم،

یہ ایک تجادیر تھی جن بیں اس کی عزت تھی کو تھیں پہنچائے بغیر اسمن و مطاسمتی کی اللہ اللہ تجادیر تھی جن بیرار آوی تھی ان مطابق کی ان مطابق ورکر بیراتہ تھیں کہ کوئی غیر جانبدار آوی تھی ان کو سخت کے کی جر اُت نہیں کر سکتا۔ ان بیس و مونس اور تشدو کا شائبہ تک بھی نہ تھا۔ یہ روایت تار نمین کرام کے لئے حصوصی توجہ کی مستحق ہے۔ اس کے مطابعہ سے یہ بات ان پر داختے ہو جائے گی کہ ان انتہائی اشتھال انگیز صالہ سے میں کس طرح صنع عدید یہ کو یہ قرار رکھنے کی کو شش کی گئے۔ حضور ہر گز نہیں جا سے تھے کہ فریقین کے در مین جنگ کے شعبے کہ بھر بھڑ کئیں ہے۔

ضمر ہاکہ پہنچااور حرم شریف کے دروازہ پر اپنی او شنی کو بھایا۔ قریش محن حرم بھی اپنی اپنی کی بھیاری کی بھیاری کے بیٹر اللہ کے دسول بھیانی کا قاصد ہوں۔
اپنی پی کیلیس بن نے بیشے تھے۔ انہیں جاکر بتایا کہ بیں اللہ کے دسول بھیانی کا قاصد ہوں۔
اور تنہاری سانے یہ تھی تیہویز ٹیش کر تا ہوں۔ اس تیہاویز کو بیٹنے کے بعد قریش یاہم مشورہ کرنے گئے۔ قرط بن عبد عمرو جو نابینا تھ اس نے کہا گر ہم قزاعہ کے متقولوں کی دے ویس کے لو مارے پائر پھوٹی کوری بھی یاتی نبیس سے گی۔ اس لئے بہلی عجویز ہمارے ویس کے لو مارے پائر پھوٹی کوری بھی یاتی نبیس سے گی۔ اس لئے بہلی عجویز ہمارے دو س کا معاہدہ توڑ دیں ہیں۔ اس لئے بہلی عبویز میں کیو کہ نفاشہ حرب کے تمام قبیبوں سے نیادہ توڑ دیں ہیں۔ بھی ہاں ہے اپنی دو سی کا معاہدہ کرنے کے ہر گز تھی بارے بھی منظور ہے۔ ہم عدنیہ صلح صدیسہ کو ختم کرتے ہیں۔
تیار فہیں ابت تیسر کی تجویز جس منظور ہے۔ ہم عدنیہ صلح صدیسہ کو ختم کرتے ہیں۔
تیار فہیں ابت تیسر کی تجویز جس منظور ہے۔ ہم عدنیہ صلح صدیسہ کو ختم کرتے ہیں۔

هم ، کے واپس آیے کے بعد الل کمہ کی آئیمیس کھیس اور اس کے خو فٹاک نتائج نے افہیں پریٹان کر دیا۔

فالمدمقريزي للعقين كد:

عارث بن ہشام اور چند دوسرے لوگ صفوان بن امید اور اس کے ساتھیوں کے پاس آئے جنبول نے بڑ خرایہ پر حمد کرنے بی ہو بکر سے تعاول کیا تھا اور انہیں آکر مدامت کی۔ انہول نے ابو سفیال کو کہا کہ یہ ابیا معامد تعلی جے

معولی مجھ کر نظر انداز کر دیا جسے بلکہ ہمیں ان بڑتے ہوئے مادات کو سنجالا دسینے کے فوری توجہ دیا جا ہے۔ پنانچہ یہ سلے پیا کہ ابوسٹین فود شید طیبہ میں حاضر ہو نور نی کر کیم علیقے سے اس معاہدہ کی تجدید اور اس کی شدت میں اضافہ کی ورخواست کرے۔ اس انتاء میں جمر و بین سالم ٹرزای اپنے جا لیس ساتھیوں کو نے کر مدید طیبہ کہنچااور رجمت دوعالم طابقہ اس وقت اپنے محابہ کی معیت میں مجد میں تشریف قرما تھے۔ حمر و بین سالم نے کرنے ہو کر افتحاد کی روئید او بیان کی جو الل کر نے ان پر کے تھے اور الشعاد بیش کے اور الن مقائم کی روئید او بیان کی جو الل کر نے ان پر کے تھے اور الدوکی ورخواست کی۔ حضور سم ور عالم حقیق طعمہ سے اٹھ کوڑے ہوئے اور الن مقائم کی روئید او بیان کی جو الل کر نے ان پر کے تھے اور الن مقائم کی روئید او بیان کی جو الل کر نے ان پر کے تھے اور الن مقائم کی روئید او بیان کی جو الل کر نے ان کر کے جو نے اور الن مقائم کی اس مقاور سم ور عالم حقیق طعمہ سے اٹھ کوڑے ہوئے اور این حقور سم ور عالم حقیق طعمہ سے اٹھ کوڑے ہوئے اور این حقور سم ور عالم حقیق طعمہ سے اٹھ کوڑے ہوئے اور این حقور سم ور عالم حقیق طعمہ سے اٹھ کوڑے ہوئے اور کے حقیق ان بر کے خواب

ا پِی چادر کو تھینے ہوئے فرمایا: ملا نوس ان کا نوس ان کا نوس بیٹ ان کا انصاب بیٹ کئیں۔ وہ کا انصاب بیٹ کشوری (1) ماکر بھی بی کھب کی انداونہ کرول توانلہ تو ٹی بیر میدونہ کرے ہیں ان کا براس بین سے وفاع کرول کا جمرے میں اٹیادات کا وفاع کر تاہوں ہے۔ نی کر بم میں ہے اس وقت فرمایا، بھے یوں معلوم ہودہا ہے کہ ابوسفیان تمہارے ہیں آئے گالور معاہدہ کی تجدید اور مدت بھی اضافہ کے بین معلوم ہودہا ہے کہ ابوسفیان تمہارے ہیں آبوسفیان کی مدینہ طبیعہ میں آمد

ابرسفیان کو جسیان حالات کا علم ہوا آواس کو بقین ہو گیاکہ تی کر جم بھٹے اپنے مظلوم درستوں کی امداد کے لئے فوری اقدام کریں گے۔اس سے ویشتر کہ حضور ہم پر حملہ کریں بہترہ کہ جس حضور کی خد مت بھی حاضر ہو کر معقدرت کر وں ادراس معاہدہ کی تجدید اور هدت بھی اصافہ کے لئے التجا بھی کر ول سراری قوم نے ابوسنیال کی اس تجویز کو پند کیا۔ جانچہ ابوسفیان اپنے ایک غلام کے ہمراہ مدینہ طیبہ کی طرف دوانہ ہول وہ بڑی تیزی سے جانچہ ابوسفیان اپنے ایک غلام کے ہمراہ مدینہ طیبہ کی طرف دوانہ ہول وہ بڑی تیزی سے مسافت کے کر دیا تھا۔ اس کی خواہش تھی کہ اس سے ویشتر کہ کوئی آدی صفور کی خد مد مسافت کے کر دیا تھا۔اس کی خواہش تھی کہ اس سے ویشتر کہ کوئی آدی صفور کی خد مد

<sup>267</sup> J-1.44 "CHHCP"-1

<sup>2- &</sup>quot;الاكتام"، بلد2، من 289 واين كثير، المليم والدير"، ولد 3. من 29

یہ بہتر اللہ کے بیارے دسول میں کا کے اور قوشرک ہور تیا گرہے۔ اس کے جی تھی برداشت کر سکن کہ تو فلے دسول کے پاک اس یہ جینے۔ ابوسفیان اپنی بی کا جواب من کر مکا بکارہ گیا۔ اس نے کیا، اے بی اجب سے قوجھ سے جدا ہو گ ہے تم نے شرکار است احتیار کر نیا ہے۔ آپ نے فرمایہ جھے شر تھی سیجی بکہ اللہ تمائی نے بھے اسلام تول کرنے کی تو تق اور الی فرمائی ہے۔ دیا جان ایس تو قریش کے

سر وارجی اور کم کے رکیل ہیں۔ جی جران دول کد اتن والش و طیم کا مالک مونے کے وادجود آب نے اب تک اسمام آبول تیں کیااور آب اللہ وحدولا شریک کے بجائے الدے بہرے چرول کی ہو کررہے ہیں۔ ایسفیان اٹی بنی کے اس رویہ سے مایوس ہو کر اٹھ کر جلا ميروه ني كريم منطقة كي فعد مت من حاضر موله اس وقت حضور معجد مين تشريف فرما تحد جانسر ہو کراس نے عرض کی کہ "جب صلح حدید یا معاہرہ ملے پیاتھ توشی فیر حاضر تفداب میں اس لئے عاشر ہوا ہول کہ حضور اس معاہدہ کی تجدید فرما عمل اور معاہدہ ک یدت میں اضافہ کرویں۔ "حضور نے ہے جہا، ابوسمیان! تم محض اس لئے پہال آسے ہو؟ اس نے کہد جی ہاں۔ اللہ کے رسول نے فر لمالے کیا تم سے اس معاہدہ کی کوئی خلاف ورزی صاور مولى ب ١١٦ غيت التي مو غ كمه بناه يخد الم وصل مديد ، قائم إلى ن مال میں کوئی تغیر جاہے ہیں اور ند کس تہدیل کے روادار جیرب ابوسفیان نے دوباروائل سکا ورخواست کا اعاد و کیا لیکن سم ور عالم ملک ہے اس کاجواب ندوید یہاں سے ماج س ہو کروہ صدیق کیر رمنی اللہ مند کی خدمت میں حاضر جو ااور اپنی درخواست پیش کی۔ اور کی یا تو آب حضور کی بار گاوش ماری سفارش کریں یا آپ اپنی فرف سے مو کول کو پتاو دیے کا اعلان کرویں۔ صدیق اکبر نے جواب دیا۔ میری بناوات کے رسول کی ہناہ کے تا جے۔ شی الك ے كوئى بالددين كا كار تيس بول وال سے ناكام بوكر معرت فاروق احظم كى خدمت من عاضر ہوااور ای طرح اٹی آمد کامد ماآب سے میں عرض کیا۔ آپ نے قیرت الان كامظاير وكرت موسة الوسفيان كودو أوك جواب ديار فرمايا تم جحد سے لوقع ركھتے ہو کہ میں بار گاہ رسمالت میں تمہاری سفارش کروں گا؟ بخد الا اگر ایک چو تی کو بھی تم ہے برسر ميارياؤں تواس كى محى دوكرنے كے لئے تيار ہوں الدجو يوسواجه مارے اور تمارے ورمیان فے یاے اللہ تو ان اس کو براتاور ہوسید اگر وسے اور جو بات معاہدہ سفے یائے اس کو اخد تعالی کارے کارے کردے جروہ وارٹ جاہیے اسے اخد مجی نہجو ڑے۔ حعرت فاروق اعظم کے یہ جملے من کر ابوسعیان پر افروخند ہو کیااور ہولا: مروت من ذي رخو موا "خداا کا قطع دخی کی حبایی سز اوسه-"

وہاں سے اٹھ کر ابوسغیان معتریت حثال بن مقال د منی اللہ عنہ کی خد میت شک حاص

ہول اور یوں محویا ہوا"ر شتہ میں آپ میرے قریب مرین رشتہ دار ہیں، مہر بانی کر کے کوسٹش کریں کے معاہدہ کی تجدیر بھی ہو جائے اور اس کی عدت میں بھی اضافہ ہو جائے بھے بھتے ہے بھتین ہے آگر آپ اپنے آگا کی خد مت میں اماری سفارش کریں کے تو حضور بھی اسے مستر د جیس کریں گے۔"

عظرت على في وقى الفاظ وجراوي جو عفرت صديق في الفائد على الله على وقل الله على وقل الله على وقد الله وقد ا

" سرى يالدلشكر مول كى ينامك عالى ب-"

وہاں ہے اٹھ کر سیدہ علی مرتصی رضی اللہ عند کی خد مت اللہ ی شر موااور کرارش کی۔ "اے علی آئی سب ہے زیادہ میرے قر بھی رشتہ دار جی ایک غرض کے ایک غرض کے لئے آپ کی خد مت بھی حاضر ہوا ہول یہ جھے یقین ہے آپ جھے مایوس تبیل کریں گران کے الارادہ وازش یادگادر سالت میں میر کی سفارش کریں۔ "

آپ نے فرید اے ابوسفیان الیم ایمار ہو۔ بخدا اجب اللہ کے رسول علی کے کہ است کا است کا است کا است کا است کا است کو جماری یہ مجال فیس ہوئی کہ ہم اس ہی مداخلت کریں۔

وہاں سے اٹھ کر ابوسمیان سعد بن عیادہ کے باس آیا۔ اور کہا "کے ابو تا بت اتم اس علاقہ کے سر دار ہو۔ اٹھو اور لوگول کے در مین المن والمان قائم کرے کا اعدال کر دواور معاجدہ کی مدت مجی برجمادہ "اس سر دمو من نے دی جواب دیا۔ فرمیا:

جَوَادِيْ فِي جَوَادِيَ وَلَا اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى وَمَا لَمُ وَمَا يُجِيدِ الْعَلَّ عَلَى رَسُولِ اللهِ

"ميرى بناه الواسية آق كى بناه كے تالى ب اور سى كى مجال فين ك وہ اللہ كے رسول ملك كى بناه كے تالى ب اور سى كى مجال فين كى وہ اللہ كے رسول ملك كے معاملہ بين كى كويناه دے سكے۔"
اس كے بعد قريش دور انصار كے ديگر رؤساء جو مدينہ طبيبہ بين شے ال كے باس ميا۔
سب نے وہى جو اب دیا جو حد بن كبر نے دیا تھا۔ سب سے بابوس ہوئے كے بعد وہ سيدة

الساء فاطمند الزبر اءر منى الله عنها كى خد مت الدس على حاضر بول الروية من الم حن يج الساء فاطمند الزبر اءر منى الله عنها كى خد مت الدس على حاضر بول الله وقت امام حن يج من المنطقة المدن الده المده المده المده كم سائن محمد الرحل والمراد المنطقة الماس كى رحم ولى كاسهاد المنطقة بوئ كرادش كى المحمد كى خت جكر اكر تم يوكون كه در ميان المن و

المان كا اطلان كرئے كے لئے تيار ہو؟ "آپ نے فرالمدي آورده كيمين خاتون ہول دائن و المان كا اطلان كرئا مير أكام فيل د الوسفيان نے كہا، آپ اسٹے بيٹے حسن بن على كو كيم كده الوكوں كے در ميان ائمن ولمان كا اطلان كردے اس طرح تاتيام قيامت وہ مادے فرب كا مر دائر بن جائے گا۔ حضرت ميده نے فرالم كے مير افرز براس فركو فيل بينماك لوكوں ك در ميان ائمن وفعان كا اطلان كرے اور حقات تو يہ ہے كہ تم عمل ہے كى كى كال فيل كر مر وراني و مقات كا اطلان كرے اور حقات تو يہ ہے كہ تم عمل ہے كى كى كال فيل كر مر وراني و مقات كی اجاز ت كے بليم كى كولمان ويسان كا المان كر كال كال كال كال دير ال

ہاروں طرف سے جب اے ماج سول کے ایم جرول نے اسید صار علی لے آیا آو سے اسلام کی کے آیا آو سیدنا علی کو کئے لگا اے آبوا کس اجالات بڑے تھیں ہو گئے جی بی جھے کوئی شیعت کرو تاکہ ان وجیدہ جالات سے جھے رحاری نمیس ہو۔ آپ نے فرمایا جی آو حمیس کو لُ الی بات خیس بنا ملکا جس سے اس مشکل سے جمیس نجات نصیب ہو۔ لیس جو الیس خم خود کی کنانہ کے مرواز ہو ، خود کی کنانہ کے مرواز ہو ، خود کو گول جی کنانہ کے مرواز ہو ، خود کو گول جی کا کنانہ کے مرواز ہو ، خود کی کنانہ کے مرواز ہو ، خود کو گول جائے ابی اس والی ہو ، خود کو گول جائے اور انسین میں اس والی کا اعلان کر دواور پھر اور آا ہے دہوگا آپ نے فر مائی ہو گول ہو گول ہو گول ہی ایس اس والی ہو گول ہو کر اعلان کی اور گول ہو گول ہی اس والیان کا اعلان کر دیا ہے جھے آو گی اے کہ تم میر کاس فائی کی ہو جس کر ہے جو گول ہو گی کر ہے ہو گول ہو گول ہی اس والیان کا اعلان کر دیا ہے جھے آو گی

وبال الم الحد كربار كاور سائت على حاضر بوالوركم لك يا عدا ( عليه ) على في لوكول ك ورميان المن كا اعلان كرديا بهد لهر البينة اونث ير سوار جول اور وبال سے الماك لكلا (2) راس وقت مر حدت و والم من في في في في الله الحداث و حل ك المناه من المناه و ال

رفی بلاد منا۔ "مے اللہ اان کی آگھول پر پر دو ڈالی دے اور ہماری کوئی اطارح تر ایش کوند لے بہاں تک کہ ہم ان کے شہر پر ایا تک حلہ کر دیں۔"

> 1 \_ النوعي " والا كل المولا" ، والدى " الله 10 \_ النام كثير ، " المهير بالمع بي " ، واد 3 ، صلى 530 . 2 \_ " سل المهد كل " ، وأد 3 ، صلى 314 . 314 . 3 ـ النام كثير ، " المهير والمع بي " ، وأد 3 . صلى 535 ،" ورزي تحيس " ، وأد 3 ، سطى 78 .

جبودوالی آیاوررات کواپی یوی بند کیاں کیا وال نے کہاکہ تم فی اقدال نے کہاکہ تم فی اقدار درات کواپی یوی بند کے پائ کیا وال نے کہا کہ تم مد دہاں رہنے دل کہ جمری قوم نے تم پر بہ تبست نگا دی کہ تم مر نہ ہوگئے ہو۔ اگر اتنا مر مد دہاں رہنے سے تم نے کامہائی حاصل کی ہوئی تو پائر تم تو بڑے بوال مر دھے۔ پائراس نے دہاں کے حالات پوجھے توائ نے تمام حالات بتا کہ بند نے کہا تم اپنی قوم کے بدیخت قاصد ہو، تم سالات کی کوئی بھلائی کا کام نہیں ہوا۔ (1)

جب دات گزری اور منع موئی تو وہ سید صاساف اور نا مکہ بتول کے پاس میلدوہال اپنا سر منڈ لیا اور ان کے بئے ایک جانور قرب نی دیا اور اس کے خون سے بن بنول کے سرول کو رنگین کیا اور اطال کیا:

لْأَانَالِينُ عِبَادَتُلْمَا مَقَى أَمُرِتَ عَلَى عَامَاتَ مَلَيْهِ إِنَّى (2)

"مدان، الله المراق الله المرائي موسد مد مجمى بازند آوس ميدال المرائي موسد مد مجمى بازند آوس ميد الهال المرائي موسد المرائي ال

کہ والوں کو جب ایوسفیان کی واپس کی خبر ہوئی تواس کے ہاں جمع ہوئے اور او جہاتم کیا کرے آئے ہو؟ کیا حضور نے کوئی تحریر جمہیں وی ہے یا معاہدہ کی عدت میں تو سنے کا وعدہ کیا ہے۔ اس نے ہوا کہا کہ حضور حقاقہ نے ان مطالبات کو تسلیم کرنے سے صاف انکار کر دید میں نے آپ سے کہا کہ حضور حقاقہ نے ان مطالبات کو تسلیم کرنے سے صاف انکار کر دید میں نے آپ سے بات کی لیکن آپ سے کوئی جواب خیس دیا۔ پھر ان کے جلیل القدر صحابہ میں نے آپ سے ہراکے کے بات کی لیکن آپ سے نے جھے ایک جی جواب دیا کے جھوانی تا ہے۔ اس میں نے آپ الشیمتی الفیان کی تاب کے تا ہے ہے۔ اس میں نے آپ

<sup>1-&</sup>quot;سل الهدق"، باندة مسل 315 و "الماكناء" ، باند2، مسل، 289-290" وقا كي البيرة" ، باندة ، مسلم 10 2-"امثل الاسترة" ، باند 1 ، مسل 272

تک کی کواپنے بادشاہ کی اسک اطاعت کرتے ہوئے نہیں دیکھ جیسے حصور کے محاب آپ کی اطاعت کرتے ہیں۔ اطاعت کرتے ہیں۔

وشمنان اسل م جن نفوس قد سید کے جذبہ طاعت و غلا کی کا عنزاف کرے پر مجبور ہو گئے ، ال صحابہ کرام پر اپنے آپ کو مسلمال کہلانے والے بے عمل وگ زبال طعن دراز کر نے سے ہازنہ آئی توان کی حزبان نصیمی اور بد بختی پر جننا ظہارا فسوس کیا جائے کم ہے۔ حضرت علامہ قبال نے صبیب رب اللہ لیمن علاقے کے جال نارسی بہ کے ہارے ہیں کتنا بیارا شعر کہاہے ۔

عاشقان او زخوبال خوب تر خوشترو زیبا ترو مجوب تر مکدیر جمله کرنے کے بارے میں مشورہ

سیدعالم علایہ ایک روز ہے: ایک جمرہ شریف ہے ہاہر نگلے اور اس کے دروازے کے ياس بين محد مى بركرام كايد معمول عنى كرجب اينة أناعليد الصوة والسلام كو تبابيت موعے ویکھتے تو دور ہی بیٹے جاتے اور سر کار دوعالم علی جب تک سمی کوخود طلب مدفر ماتے كوئى نزديك جائے كى جرات شدكر تا۔ تھوڑى دير بعد حضور نے تھم دياكہ ابو بكر كوجاكر ميرت إس مجيج آپ حاضر جوئ اور يزب مؤدب بوكر سائن ييند كند دونون حضرات دیں تک سر کوشی کرتے رہے۔ پھر صفور نے سے دیا کہ اے ابو بھر! میری داعی جانب بین جاد۔ گر معررت مرکوباد فرمایا دہ حاضر ہوئے اور مرابا اوب بن کر سامتے بیٹے محے۔ حضور علیہ الصنوة والسلام نے ال ہے ممی دی تک مشورہ کیا۔ پھر حضرت عمر نے باوتر بلندعرض کے۔یار سول انشدا بی اوگ (افل مکر) کفر کے سر منتہ ہیں ،ان او گور) نے می حضور کو ساحر ، کائن ، گذاب اور مفتری کہاہے۔ حضور نے حضرت حمر کو این ہو عمل جانب جیسے کا تھم دیا۔ چرعام او گول کو ماضر ہونے کی اجازت ل میں۔ جنب سب اوگ جمع ہو گئے تو آپ نے قریب کیا جس حمیس تنہارے النادو ساحوں کی مثال نہ بتاؤں؟ عرض کی میارسول الله ا منر ور ہر شاد فر مائے۔ تی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ابو بکر صدیق کی طرف رخ الور میجبر كر فرماياكم ابرائيم، الله تعالى ك معامله بيس تحى بي زياده ترم فيديك مال الديكركا ہے۔ پھر اپنا چرہ مبارک حضرت فاروق اعظم کی طرف کر کے قربیالوح، اللہ تعالی کے

میں الم بیس پھر سے بھی زیادہ سخت بھے۔ بی جان عمر کا ہے۔ اب تم ہوگ جنگ کے لئے پوری طرح تیار ہو جاؤ اور ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو۔ مجلس پر فاست ہوگئ۔ لوگ حضر سے صدیل کے اروگر دائشے ہوگئے۔ الن سے پوچھاکی باتیں ہو گیں؟ آپ نے بنایا کہ مر ور انبیاء علیہ الحقیۃ والمشاء نے الن سے بوچھاکہ کمہ پر حمد کرنے کے بارے بیس تنہاری کی ارائے ہی تارائے کے بارے بیس تنہاری کی بارائے ہی تارائے ہیں۔ الن پر کیارائے ہی توم کے افراد جی ۔ الن پر حمد کرنا مناسب نبیس۔ پھر سر کارنے حضر سے عمر کوبلا کراس کے بارے بیس مشورہ پوچس۔ حدر سر تاریخ مرس کی کہ بیدلوگ بڑے بائیکار جی ، کون ساچھوٹا بہتان ہے جو النتا نہجاد ول نے حضور برنے عمر کی کہ بیدلوگ بڑے بائیکار جی ، کون ساچھوٹا بہتان ہے جو النتا نہجاد ول نے حضور برنے گئیا ہو؟ وہ سارے الزارات آپ نے ایک ایک کر کے گن و ہے۔ چنا نچہ حضور نے نہ لگایا ہو؟ وہ سارے الزارات آپ نے ایک ایک کر کے گن و ہے۔ چنا نچہ حضور نے این برج حمالی کرنے کا تھم دے دیا۔ (1)

تيارى كالحكم

ابوسفیان کے مکہ والیس جانے کے بعد حضور پر ٹور علاقے نے چندرور تو قف فرماید۔ پھر
ام اسو منین سیر دعا تشر صدیقہ رضی اللہ عنها کو تعلم دیا کہ وہ سامان جنگ تیار کرے اور اس
کے بارے میں کسی کو خبر نہ ہوئے دے۔ پھر دعا کے لئے یا تھ اٹھائے اور اسپنے پر وردگار کی
بارے میں التجا کی کہ

"النی! الل کمہ کو جورے پارے میں ہیرہ اور اندھا کروے تاکہ دونہ ہوں گ تیار ہوں کو دیکھ سیس اور تہ جورے بارے بیں پچھ س سیس تاکہ جب ہم اچا کم ان پر بد ہوں ویس تب اخیاں ہمارے پر وگرام کے بورے بیں پچھ پتا ہے۔" حضور علیہ الصافرۃ والسوام نے بدینہ طیب کے تمام راستوں پر پہرہ دار مقرر کرو یے۔ حضرت سید ناعمر ان پہرہ داروں کی خبر کیم کی سے لئے خود تشریف لے جایا کرتے ور انہیں تاکیہ فرات کہ کسی انبیان آدمی کو دیکھیں تواس سے پوری طرح ہو چھے کریں۔(2) اٹلی مکہ کی طرف حاصب بن الی بابعد کا خط

نی عرم النے نے مکہ محرمہ مرحمہ کرنے کی جب عمل تیری کرلی توماطب بن ابی

<sup>1.&</sup>quot; سلى البدل"، جلدة، مني 316 والهيرة الخلب ، ميند2، مني 139 2. " سبل البدني"، جلدة، مني 317

باسمہ نے الل مکہ کو ایک تعط لکھا۔ اور ٹی کریم کے امرادہ سے انہیں ہی کہ کیااور ایک فورت و ایک دواسے بڑی احتیاط سے کھوب اللہ تک پہنچاد سے اس خد مت کے موض اس مورت کو حاطب نے وی امثر بال وی ۔ اس نے خط کو جیب وقیرہ میں ریکھنے کے بجائے اٹی مینڈ حیول میں جمہالیہ۔ راستول میں ستعین بہرہ دار ول اسے نہتے کے لئے دوعام راستہ کو جہوز کر گاڈ غراوں پر کا کر فقیق کی داوی تک بھی جہاں سے مام شاہر او آکر ملتی تھی۔ یہوز کر گاڈ غراوں پر کا کر فقیق کی داوی تک بھی جہاں سے مام شاہر او آکر ملتی تھی۔ اس سیل نے اس خط کا مشن ہوں تھی کہا ہے :

آن سَهُولَ اللهِ سَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ عَدُ تُوجَهُ اللهُ وَسَلَّمَ عَدُ تُوجَهُ النَّهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ عَدُ تُوجَهُ النَّهُ مِعْدُ وَأَلْفِهُ مَا اللهُ لَكُمْ اللهُ تَعَالَى مَلْمَكُمُ وَإِنَّهُ مُغْمِرً اللهُ تَعَالَى مَلْمَكُمُ وَاللهُ اللهُ مَنْ اللهُ مَا وَعَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ مَا وَعَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ مَا وَعَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَا وَعَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

الماللة ك وسول المنظمة تم ي عمله كرف ك لئة حوج الوسة إلى المرح روال أب ك ما تحد للكر رات ك ما نقد به اور ووسطاب كى المرح روال ووال به ك من تحد الاركار منور تها يعى تم ير ووال بداور عن الله ك تم كما كركا اول اكر حضور تها يعى تم ير خوال بالله كري قوالله تعده كويورا في مدد قراع اور السيط عده كويورا كريك قوالله تعالى كري قوالله تعالى الله تعا

ماطب كى الى حركت كے بارے على اللہ توبانى نے اپنے حبیب كو مطائع فر اویا حضور اللہ صفور اللہ كا اللہ حضور على از ير بان عوام اور مقد او بان اسود كو طلب كيا اور تحم دياكہ فور أر دان ہو جاؤ۔ جب تم دوخہ خاخ (جك كانام) ير جنج تود بال حبين ايك عور ت اونث ير سوار نے كى۔ اس كى حاد شى اينك اس كے يا ساك دواس سے ليك

یہ حفرات بھل کی سر عت ہے اس مورت کے اقد قب میں رواند ہوئے اور "بیلن ایم"
کے مقام پر اس کو جالیا۔ وہ اونٹ پر سوار تھی اسے اتار الور اس کے سنان کی تاباتی لیکن اس کے مقام پر اس کو جالیا۔ وہ اونٹ پر سوار تھی اسے اتار الور اس کے سنان کی تاباتی تاباتی کی لیکن اس میں ہے وہ کا اس میں ہے وہ کیا۔
"خداک حم اللہ کے رسول نے ہم محز اللہ بیائی تھیں کی، تمیار سے اس بھیناوہ کیا ہے۔ بہتر ہے کہ وہ کیا تم مادے موالے کردے ورز ہم تھے ناک کرے وہ کیا

1. الينا، مل 316، "المر الأليد"، بلا2، مؤ. 200

رآرکی کے۔"

جب اس مورت کو بیتین ہو حمیا کہ معاملہ اب سجیرہ ہو حمیا ہے تو اس نے اپنی مینڈ صیال كوليس اور ان من جو خداس نے جمع كرر كمانك تكالااور آپ كى خدمت من جيش كرويد سیدنا علی نے وہ تھ کے کر بارگاد مائٹ ٹس پیش کر دیا۔ حضور نے یہ طب کو طلب فريا، وه ؟ ان ع إج محال مطباب تم ق كي كيا؟ اس ق عرض كي بارسول الله! يخد الانتدادرال كرمول يرمير يختد ايمان ب،ش بركز مريد خيل بوا، مير امك ش كولى قرين اشترد ارت تحاجو الناحالات في مير الله وعيال كي خبر كيري كر تاسيس الي الدير النابرا يكاحسان كيلب تاكه وهاس إصان كيدي ميرے الل و عيال كاخبال مرحمي حضور مر أورق حاطب كابه عذر من كر فرمانا:

وَاللَّهُ مِنْكُمُ مِنْكُمُ مُنْكُمُ مُنْكُمُ مُنْكُمُ مُنْكُمُ مُنْكُمُ مُنْكُمُ مُنْكُمُ مُنْكُمُ مُنْكُمُ م

"مالب نے تہیں کی بت بتار کے۔"

حفرت مرنے بس ما فب کودیکھا لوائیں جمز کتے ہوئے فرملا:

الله تن في مجمع بلاك كريد حضور في مدينة كرواستون ير پهره دار مقرر كر ویے تھے تاک دال مک کو ان تیار ہول کے بادے ش کوئی اطلاع ند سے اور تم التيس تط لكه كراطلاح ويدب بو

میر معرت مرنے عرض کی ارسول اللہ! مجھے اجازت دیجے تاکہ یں اس منافق کی کرون اڑاوول۔ سر کارووعالم ﷺ نے قربان اے حمر! ماطب بدری ہے۔ اور غزوة بدرش شركت كر فيوال عيدين كے ظوص اور بذب جال نارى كود كي كر الله ت في في ال ك بارے اس فرال واعْمَلُوا مَا شِنْكُوْ عَلَى عَلَمْتُ لَكُو اب وواد كرواس نے حبين معاف كردياب."

بران كر معترت عمركي أتكموراش آفوتير في كادر حرض كي المنه ودسولة أعلى اک وقت اللہ تعالی نے سور والمتحد کی جہلی تمن آ بیتی بازل فرہ کی۔

سیدالرسل کی مکه کی طر ف روانگی

سرود انبياء عليه العسلوة والشاء نے جب مكرير حمله كائراد و فريايا توابو الماد وربني كو بطن اضم

ک طرف بیش قدی کا تھم دیا تاکہ لوگ بید ممان کریں کہ صفور کا ارادہ اس علاقہ پر چڑھائی کرنے کا طرف بین کرم طلبہ کے کرنے کا ہے۔ بی کرم طلبہ السلاق والسان م فی تمام ان مسلمانوں کی طرف جو مدینہ طلبہ کے ارد کر ویستیوں میں آباد تھے یہ محر اوّل بھی اقامت پذیر تھے، آدی بھیج تاکہ وہ حضور کا بیا ما جیس بینجا کی .

مَنَّ كَأْنَ يُوْمِنُ عِاللهِ وَبِالْيُومِ الْاضِ فَلِيَحَمَّ بَهِ صَالَا

"جو بوگ الشداور روز قیامت برایمان رکھتے جیں دوباور مضان شک بدیشہ طبیبہ پہلی جا تکیں۔"

اینے آ قاکا یہ پیغام جس نے مجی سنا دو مدینہ طبیبہ جس پہنچ حمیا۔ رواتھی سے پہلے حضور نے ابور ہم کلئوم بن حصین غفاری رضی اللہ تعالی صنہ کو درید طیبہ بھی ابتانائب مقرد کید ر مضان المباك كى 10 تاريخ منه 8 ججرى اور بده كا وان تعاجيك عيسوى مال كى كيم جنور ک 630ء۔ ماز عصر اداکر نے کے بعد نی الانبی وسید الرسل عظم مدینہ طیب سے اہر تشریف لائے۔ حضور کے اعلان کرنے والوں نے بید اعلان کر دیا کہ جس کا فی ج ہے روزہ رکے جس کا تی جاہے افظار کروے۔راستہ میں کہیں او تف کئے بغیر درینہ طیب سے مات میل کے قاصلہ پرصلصل کے مقام پر پڑاؤ کیا۔ مہاجرین انصاد اور دیگر تیا کس کے اہل ایمالنا البيع كورول، اونول يرسوار مو كراسية أتاك يتهي يحي رواند موكف أي كريم عليه السلوة والعمليم نے حضرت دبير بن موہم كودوسو ميابدين كے ساتھ اپنے آئے ملنے كالحكم ديا۔ \_ لشكر جب 4 ية طيب سے تمين ميل كے فاصل إ "عرج" كے مقام پر بہنيا تواك وقت صفور روزوے تھے۔ شدت باس کی وجہ سے حضور سر مبارک پر اور چرہ الور پر پائی چیز کتے۔ عربے اور طلوب کے ور میان حضور نے ایک کتبر وسیمی جس نے اسمی البحی چند یے بنے تھے اور وہ اپنی مال کا دور دول ان رہے تھے۔ اس خیال سے کہ فوج کا کوئی سابئ انہیں اذيت تهنج ئے حضور عليه العملوة والسل م في اسب ايک محاني جميل بن سراقه رضي الله مند کی ڈیوٹی لگائی کہ وواس کتیااور اس کے بچو ب کی حفاظت کے لئے اس کے پاس کھڑاہے

تاك الشكراسام كاكوكى مجاجات كتياادراس كے يول كواؤيت نه چيجائے-(1)

<sup>1 1</sup>\_" شل البدئ"، جد5، مثل 322

یہاں بڑے کر سر ور عالم علیہ نے سوسو میں ہدین کے دستے تیاد کئے جو افتکر اسلام کے آئے آئے ہیں گر سے ہوئی کر قاد کیا گیا۔ اس سے جات اور طلوب کے در میان ہو ہوازن کا بیک جاسوس کر قاد کیا گیا۔ رسول اکرم علیہ نے اس سے دہاں کے صافات دریافت کے اور اس نے بتایا کہ تبیابہ بنو ہوازن کے افراد آپ سے جنگ کرنے کے تیاریاں کر رہے ہیں۔ حضور نے فر بابت تبیابا المنت کو تیاریاں کر رہے ہیں۔ حضور نے فر بابت تبیابا المنت کو تیاریاں کر رہے ہیں۔ حضور نے فر بابت تبیابا کہ اس جاسوس کہ گرائی المنت کو تیاریاں کا کہ اس جاسوس کہ گرائی میں المنت کو تیاریاں کی جات ہو ہوں کر جب قدید کے مقام پر بہیاتو حضور نے عام شرک کرنے والے قبال میں جنٹ اور پر جم تفتیم فران نے۔ مقام پر بہیاتو حضور نے عام شرک کرنے والے قبال میں جنٹ اور پر جم تفتیم فران نے۔ مقام پر بہیاتو حضور نے عام شرک کرنے والے قبال میں جنٹ اور پر جم تفتیم فران نے۔ موجب لدنیا کے شارح علامہ ذر قائی نے ان کی تفصیل ہوں بیاں کی ہے:

ٹی سلیم کو ایک پر ہم اور ایک جمنڈ اور کی خفار کو ایک جمنڈ اواسلم کو دور ہم وہ ہی کعب کو ایک جمنڈ وہ حرینہ کو تین جمنڈ ۔ مجہونہ کو جار جمنڈ ۔ وہ بڑ بھر کو ایک پر ہم اور افتح کو دو جمنڈ ۔ ۔ (2)

ای اتناه می صنور الور علی کے بھا دخرت عب سام اور کرے جرت کے ارادہ اے من من من اور کے بھرت کے ارادہ اے من من من دوسانال مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہو بھے تھے۔ راستہ بھی الن کی طاقات نی مکرم علی ہے تھے۔ راستہ بھی الن کی طاقات نی مکرم علی ہے تھے اپناسازوس مال مدینہ طیبہ بھی ویا اور خود حضور علیہ العسلاؤد اسمام کے ساتھ شریک سنر ہو گئے۔ آپ نے اسمارم بہت پہلے اور خود حضور علیہ العسلاؤد اسمام کے ساتھ شریک سنر ہو گئے۔ آپ نے اسمارم بہت پہلے قبوں کر می قدادر کی بار وحمت عالم علی اسماد نے کہ سے اجرت کرکے مدید طیبہ آنے کی اجازت طلب کی لیکن حضور علیہ جبر باری ارشاد فریائے۔

کیا تھے آئیے آئی اللہ می آنٹ یفید "اے میرے بچا آپ جہال ہیں وہیں تخریب رہیں کو نکسہ آپ کی جمرت کے ساتھ سلسہ جمرت اللہ میڈیم یو گا۔ جس خرح میری آمد نے نبوت کے سلسمہ کو ختم فرایا۔" بلازری کھیتے ہیں کہ می اکرم نے جب انہیں دیکھ نو فرایا!

1 - دو گائی پیش را مواہب علدیہ " مہلدی سنی 302 و بیٹسیر ڈائیلیے " مہلاق سنی 90 ایک تقد کر بود مدید شکے در میال ایک بہت پڑ آتھیہ تھدہ مدید سے بہار مر سل بود مکر سے ساڈھے بہار مر صل کے قاصل بے تقد " د قا دائو گا" دجند 4 دمنو 1325 اے عم محرم! تیری جرت آفری ہجرت ہے جس طرح میری نبوت سب سے آفری نوسیسے۔

ان کے علاوہ ابوسفیان بن حارث بن حبر المطلب، اور عبد اللہ بن افیامیہ بن مغیرہ نیل المعقاب کے علاوہ ابوسفیان بن حارث بن حبر اللہ بن المحال کے مقام پر شرف دید ہے مشرف ہو ہے۔ یہ دولوں مجی کمہ سے آجرت کر کے عازم مدینہ ہو یکے تھے۔

روزهافطار كرنے كانحكم

اس سفر کا آغاز اور مضان ہی ہواتھا۔ صفور خود مجی روزہ سے اور دیگر مجاہدین جی
روزہ دار تھ۔ جب یہ نظر کدیدیا کرارٹا تھم کے مقام پر بہنچا توگری ، روزہ اور ہم جیم پیدل
سفر نے انہیں پٹر مال کر دیا تھا۔ اس کے بارے شل بارگاہ رسالت ہی عرض کی گئی تو نماز
عمر کے بعد جب حضور اسپنا اور نے پر سوار ہوئے تو حضور سنے دود صبح الی سے ہم اہوا ہر تن
منگولیا اور اس کو اسپنا سامنے کجاہ ہے رکھا تا کہ سب لوگ و کھیے لیں۔ ہم اس سے بیا اور روزہ
افظار کر دیا۔ ہم صفور کے پہلویں جو شخص تھا اس کو عطا فر مایا اس نے ہمی بیال اس کے بعد
مخولیا کی چند لوگول نے روزہ دکھنے پر اسر اور کہا۔ اس کے بارے شر مایا " اور تیفات الدی تھا آئے ۔ "
مخولیا کی چند لوگول نے روزہ دکھنے پر اسر اور کہا۔ اس کے بارے شر مایا " اور تیفات الدی تھا آئے ۔ "
مخول کو ل نے روزہ دکھنے پر اسر اور کہا۔ اس کے بارے شر مایا " اور تیفات الدی تھا آئے ۔ "

انہوں نے بارگاہ رمالت میں حاضر ہونے کے لئے اجازت ظلب کی ہورا اس سلسلہ میں امرائمو منین حضرت ام سلمہ نے بارگاہ رمالت میں سفار ش کرتے ہوئے قر من کی سیاد سول اللہ انکی آپ سے بچاکا لڑکا ہے اور ایک بھو بھی کا لڑکا ہے۔ حضور نے قر بایا جھے ان دونوں کی ضرورت نہیں۔ میرے بچاکا لڑکا ہے اور میرے کی ضرورت نہیں۔ میرے بچاکا ہو میرے بھی ہو بھی کے لڑکے عبد انشہ نے میر کی جگل عزت کی ہے اور میرے بھی بھی بھی کے لڑکے عبد انشہ نے میرے بارے میں نہیان مر انی کی اور یہ کہا کہ میں آپ پی ایمان نہیں لاؤں گا۔ بیبال تک کہ آپ آسیان کی طرف ایک سیر حی لگا کی اور میرے میاست میں اور آپ کی مصبحت میں جار میرے میں میں میں ہوائی اور آپ کی مصبحت میں جار میں کہ ایس میں اور آپ کی مصبحت میں جار میں اور آپ کی مصبحت میں جار میں ایک خریجے ہوں جو ان اور آپ کی مصبحت میں جار میں ایک میں اور آپ کی مصبحت میں جار میں اور آپ کی مصبحت میں جار میں ایک تو ایک تو ایک تو ایک تو ایک تھی اور آپ کی مصبحت میں جار میں اور آپ کی مصبحت میں جار میں اور آپ کی مصبحت میں جار میں ایک تو ایک تھی تو ایک تو ایک

تو) عرض ک۔ اگر جھے عاضر خدمت ہوئے کی اجازت جیس دیں کے لایس اس بنچ کو لے کر لتی دوق محر ایس چلا جاؤں گا بیمال بحک کہ ہم دونوں شدست بیاس اور فاقد کشی کے باعث بلاک ہو جائمی۔

رسول الله علی کادل پین کمیا حضور نے ال پر حم فرائے ہوئے ال کو عاضر ہونے کی اجازت دی۔ جب دو الله علی کرم الله وجہ کی اجازت دی۔ جب دو حاضر ہوئے کے دوانہ ہوئے توسید تا علی مرتفئی کرم الله وجہ نے ابع سفیان کو یہ تعبید کی کہ حضور کی خد مت پی سامنے کی جانب سے حاضر ہوتا اور وہ بات کہنا جوج سف کے ہما تیوں نے حضرت بوسف ہے کی :

المنع كمن التوك المنه علينا وإن كمنا كفي المعلون (1) المنه علينا وإن كمنا الفيات الماء ألب اورب قبل

ہم ای خطاکار ہیں۔ " اس کی وجہ سیدنا علی نے یہ بیان فرائی کہ ہی کریم علیہ السلاقة والتسليم کی یہ عادت مبارک ہے کہ جب کوئی فض کوئی ورخوست ہیں کرتا ہے تو حضوراس کا بہترین جواب ویتے ہیں۔

جب بدونوں بار گاہ رسالت میں صافر ہوئے توانہوں نے اس تھیمت پر عمل کرتے ہوئے کی آیت بڑھی۔ نبی کر بم علی نے ادشاد فریا:

<sup>1.</sup> مورونج سنت 91 چسالینگا 93

"آئی کی زندگی کی متم اجس روز بین اس نے پر جم الفیا کرتا تھ کہ ان سے کے شہوار در مقدور کے شہوارول پر قالب آجا کی۔"
"تو بین اس آدی کی طرح تھ جو اند جیرے میں جران و مششد رہو کر چل رہا ہو اور اس کی رات تاریک ہوں ہیں ہے وہ مہانی گھڑی ہے جب جب شہوے ہدا ہے دی گیا اور ش نے ہدا ہے۔ تیول کر ل۔"

## مرالظهر النامين يزاؤ

سنر بیادی رہا۔ عشاء کے دفت مرانظیم ان کی بستی کے پائی ہے گزر ہوا۔ دہائی شب ہر کرنے کے سنہ آیا م کا تھم ہا۔ اس کے ساتھ تی بے فرمان جاری ہوا کہ ہر فخص اپنے براؤی آگ جن ہے فورا تھیل کی گی اور وس بزار چو اپنے روش ہوگئے۔ سرری اوادی جکمگ جکمگ کرنے گئے۔ رات کو فشکر اسلام کی گہداشت کے لئے مضرت فاروق اعظم کو مقرر کھا آگا۔ مدید طبیع ہے لئکر اسلام کو عازم سنر ہوئے گی دان گزر بیجے تھے لیکن کارمکہ کواس کے بارے بی کو اطلاع نہ فی دو محفل ہے فیر تھے۔ انہیں بیر سال گمان بھی نہ ہوا کہ صفور عید العساؤة والسلام ان پر حملہ آور ہول کے۔ حارات کا جائزہ لیتے کے لئے دبوسیاں کو مقرر کیا گیا۔ جب ابوسیان اس مثن پر دوند ہونے لگا توالی مکہ نے اس کو کہہ آگر اس کی ملہ آئت صفور جب ابوسیان اس مثن پر دوند ہونے لگا توالی مکہ نے اس کی کہہ آگر اس کی ملہ آئت صفور سے بو جب تو تو وہ مضور ہے ان سب کے لئے نمان کی دو فو ست کر ہے۔ چنانچ ابو سفیان بھی منان کی مل قات، بدیل بن در قاد سے بو کو گئے میں ان کی مل قات، بدیل بن در قاد سے بول ما تھ جائے کہا تاکہ میں ان کی مل قات، بدیل بن در قاد بورے ش معلومات حاصل کریں۔

جنب یہ لوگ مر الظہر ان کے قریب "اراک" تای نہتی ہیں ہینے اور وہ یہ و کم کر جران رہ کے کہ تا مد نظر نیمے نسب جیں اور ہر قیمہ کے سامنے بھی جل رہی ہے۔ انہوں نے کو وال کو جنبیاتے اور او نوں کو بلبلاتے سالوان پر شدت فوف ہے رزہ طاری ہو گیا۔ بریل نے ان کی تھر ایٹ کو کم کرنے کے لئے کہا، میہ ہو تزاید کا قبلہ معلوم ہو تا ہے۔ جنبیں بگ کی آگ نے جا کر فاکستر کردیا ہے۔ ایوسفیال بولا۔ بھا ہو تزاید کے یاس اتی

نرک کہاںہے آئی؟ صدیق اکبر کاخواب

لام تنگ نے این شہب زہری ہے دوارت کیا ہے کہ ایک صح صرت صدیق اکبر خدمت قدس میں ماضر ہوئے۔ عرض کی، میرے آقا بیل نے آئ دات ایک خواب فد مت قدس میں ماضر ہوئے۔ عرض کی، میرے آقا بیل نے آئ دات ایک خواب و کئی ہے کہ ہم صنور کی معیت بیل مکہ کے قریب بھی کے ہیں۔ مکہ ہے ایک کتی ہو گئی ہوگئی ہوگئی مدین میں اس کے قریب ہوئے تو دہ چینے کے بل زمین پر لیٹ می اور اس ہے دود یہ بینے لگا۔

سر كاردون لم ملكته في فرمايات ابو بكر النش كمدكى قوت اب وم توثرتكى بهدوداب اينا دوده ويش كررب بين وه الجي رشته داريول كه والمن بش بناه لينته ير مجور بول كه الن بش سه كن لوگ اب تمهاري ما تام ملا قات كرت و سالم بين اكر تمهارى ما قات ابوسفيان سه بو اقوات تملّ شركا.

## ابوسفیان کے بارے میں حضور کی اطلاع

المام طبرانی الا یعلی سے رویت کرتے ہیں۔ الا یعلی نے کہا، کہ مراحظہران کے قصبہ بھی جس حضور کے ساتھ تھ۔ حضور نے فربایا، ابو سفیان اواک کی لیستی ہیں ہے۔ جاؤالوراس کو گرفار کرو۔ چنا نچہ ہم اس لیستی ہیں گئے اور بوسفی یا کو پکڑ کراسے ساتھ کے آئے۔

ابن عتبہ مشہور میرت نگار لکھتے ہیں کہ بیہ تنجول الوسفیان، تحکیم من حزام اور بدیل، اراک کی لیستی ہیں موجود تھے۔ حضور کے فرستاوہ کابدوہان گئے اور چنگے سے الن کے او نثول اراک کی لیستی ہیں موجود تھے۔ حضور کے فرستاوہ کابدوہان گئے اور چنگے سے الن کے او نثول کی کھیلیں پکڑ لیس۔ انہوں نے ہڑ بردا کر ہو چا۔ تم کو لن ہو ؟ انہوں نے جواب ویا۔ کی تم نہیں و کی کھیلی پکڑ لیس۔ انہوں نے ہڑ بردا کر ہو جا۔ تم کو لن ہو ؟ انہوں نے جواب ویا۔ کی تم نہیں و کی تعین تا دھمکا ہے دیکھتے کہ تمہار سے سائے اللہ کے در سول اور اس کے سر فروش سی بہ کرام فیمہ ذات ہیں ؟ اور میں تا دھمکا ہے الاسفیالن جیرت ذوہ ہو کر کہنے لگا، کبھی ایسا بھی ہوا، ان لکر جراد ہمارے گھر ہیں آو حمکا ہے الار جس خبر تک می نہیں ہوئی؟ (1)

این افیاشید روایت کرتے ہیں کہ جس د استاملام کے انساری د شاکاروں نے اواک

1. " سنل الهدى " رجلدة و سنل 325

کے موضع ہے ال تین ل قریشول کو گرفتار کیا تھا، اس رات نظر اسل م پر پہرہ کی ڈیوٹی حضرت عمر کی تھی۔ اسلام کے جہدا نہیں پاؤ کر حضرت عمر کے پاس لے آئے اور کہا کہ ہم کہ کے چند افراد کو پکڑ کر لے آئے ہیں۔ آپ نے فرہ یا تھے کا نہیں اپنی حراست میں رکھو۔ میں سورے بہ بیدر صفا کا دایو سفیان اور اس کے ساتھیوں کو بار گاہ د ساست میں فیش کرنے کے لئے سے جہ بیدر صفا کا دایو سفیان اور اس کے ساتھیوں کو بار گاہ د ساست میں فیش کرنے کے لئے سے جا د ہے تھے، ان کی ملاقات حضرت عبس سے او گئے۔ آپ نے ان مین مین کو این بناہ میں لے لیا۔

يكي واقعد اسحال بن را دويد ين مح سند كه ساته معترت ابن مباس سه اس طرر ا نقل كيا ہے :

حضور مر ورعالم من جب مر الظهر الل كى بستى من رات بسر كرنے كے لئے الرے آلا حضرت عباس كادل الل كم كے السناك انجام كا تصور كر كے تزب الله كند كئے ، وكل ضبح كو قريش كى يربادى ير قري دا اكر نبى كر يم عيد السلوق والسلم نے مكم كو برور ششير اللح كر لي تو قريش تباوو بر باد بو جائيں ہے۔ كاش ووكل صبح سے يہلے خد من قدى اس صفر بو جائيں اور المان طلب كر ليں !

حضرت عباس فرائے جی کہ جی اٹھاناور سر درعالم علقے کا نیکاول چجر لیااوراس پر سوار
ہو کر کسی ایسے آوی کی تلاش میں لکلاجو بہرایہام قریش کو پہنچادے۔ کوئی لکڑ باراء کوئی گوالا
یا کوئی صاحب منرورت جو خفص مکہ جارہا ہو، بھے ال جائے تاکہ اس کے ذریعہ الل مکہ کوش ابنا پیغام پہنچا سکول۔ جب میں اراک ہے گزرا تو میر سے کانول میں ابو سفیان اور ہریل ک آواذ آئی اوہ آئیں بی ہم کلام تھے۔ ابو سفیان کہہ رم تھا کہ بیل نے آئ تک الی رات تبیل و یکھی جس بیل ہوں ہرا روں آگیں روش ہوں اور انتا لگئر جرار خیرہ زن ہو۔ بریل نے کہا۔ میرے خیال میں یہ ہو شراعہ کے پاس کہال ہے آئے کہ انہوں نے آئی آئیں روشن کروی جس بنو۔ اینے آدی ہوشراعہ کے پاس کہال ہے آئے کہ انہوں نے آئی آئیں روشن کروی جس اور انتی فوج جمع کرئی ہو۔

حضرت عباس كمنته إلى في الدسفيان كى آواز كو بيجان ليا في فراس في التي آواز كو بيجان ليا فراس في التي آواز كو بيجان كى قور أبوما بيتيك وى " يَا الْبَالْفَعَنْ الله على الله المعلق الله المي المعلق الميان كى كنيت تقى ) الله في مركى آواز بيجان كى فور أبوما بيتيك المان المنطقة المعلق ا

عرق ہو۔ یہ اللہ کے رسول اپنی بڑارول ہجاہہ سماہہ کھی ہے۔ اور الداب کوئی تد پیر
کید قراش قواب بتاہ ہو جا کی ہے۔ میرے مال ہاپ تھے پر معد تے ہول داب کوئی تد پیر
بتاؤا ہم کیا کریں؟ میں نے کہا میرے بیچے تھی ہول ہو جاؤ ایس حمیل بارگاہ رسالت می
سے جا ہول اور تہادے لئے بتاہ کی ور فواست کر تا ہول دائر قو حضور کی بارگاہ میں حاضر
شہوا اور کی مسلمان نے تھے و کھے لیا تو وہ حمیمیں موت کے گھاٹ اتار کر وہ گار چنا نچ
ابوسفیان آپ کے بیچے سوار ہو گیا۔ ابوسفیان کے باقی دو ما تھی کدھر کے اس میں
افتان ہے۔ این عقد کی وائے یہ ہے کہ سب کو تعزیت عباس حضور کی خد مت اللہ س

حفرت عباس فرمائے ہیں کہ عل اوسفیال کوسا تھے سالے کر چلا۔ جب میر گزر کسی ال سے او تا تو وہ كتے " يہ فير عارب آ تاكا باوراس ير صفور كے بي ماس مواد يس-" جناني مم ے كولى تو س ندكر عد ليكن جب عاد اكرر اس اك ير او جو صرت قاروق العظم كے غير كے سينے روش حى 3 آپ جى وكى كر كمزے ہوسے ورج جما، آپ ك چھے یہ کون ہے؟ انہوں نے فورے دیکھا تو ابوسٹیاں کو میرے چھے بیٹا ہو ایلا۔ ہو ل اے اللہ کے و خمن اللہ كا شكر ہے كہ توائل وقت ميرے قابو آياجب عليم كى بالا ميسرنہ تحی۔ پھر حفرت مردوڑے تاکہ بدر گادر سالت میں بھٹے کراس کو کل کرنے کا ازان حاصل كريدوه يدل ته اور من تجرير موار قيد ش في اين لكائي اور دور اكران سے يملے صنور ك ياك كالي كلي ميا- حضور ك خير ك درواز ي بم دولول اكتے يو سك في سے ي کودین ااور تیمہ ش والمل ہوگیا۔ حضرت اور بھی میرے بعد جلدی تیمہ ش واغل ہوئے حضرت عمرنے عرض کی میاد سول اللہ! یہ ہے اللہ کاد عمن ابوسٹیان، اس کو اجھی کسی کی بناہ عاصل تعرب اجازت او تواس كي كرون ازادول عرب ماس كيت بي هن في في مرض کی میار سول اللہ! علی فے اس کو کالنادے دی ہے۔ گاریس حضورے چھٹ حمیادور حضور کے م مبارك كواسية سينے سے (كاليا۔ جب معرت عرف الدمغيان كے بارے على شديد امراركيا توش في كدار عرام كرواكريه تهاري خاعدان في عدى كافرو ووالواتي محتی نہ کرتا کیو تکہ یہ عومناف کے فائدان کا قروب،اس لئے آواس کے حق برامرار کردہا ها حصرت عمرة فرويا-الد عباس اوتى زياد آل ند كرورات ابوالنسل اجب آب ي

اسمام قبول کی تو بھے اتی فوشی ہوئی کہ اگر میراہ پ خطاب اسلام آبول کر تاتب مجی بھے اتی مسرت نہ ہوئی کو تک بھے اس بات کا علم تھا کہ میرے باب کے اسلام لانے ہے آپ کا مشرف باسلام ہونا تصنور ملک کے زیادہ یا حث مسرت ہے۔

حفرت میں نے مرض کی میارسول اللہ ابو عیان، عیم بن حرام اور بریل کو عل تے يتاه دے دي هيا۔ اب وه حاضر خد من بونے كي اجازت طلب كرنے بير فرمايا، الليم لے آو۔ ہم سب دات کا کائی حصہ خدمت اقدس میں ماشر رہے۔ حضور ملیہ العموة والسلام ان سے حالات وریافت فرمائے رہے۔ بھران کو اسلام قبول کرنے کی و اوست و ک۔ انہوں نے کہا" کی در آن آل الوال الدائم" ہم کوئی دیتے ہیں کہ اللہ تعالی کے بغیر کوئی معبود قبيل "ليكن الهول ع" مُعَمَّدُهُ وَاللَّهُ الله " نه كهد صفور ميارك في قريديا، جب تك ميرى ر مبالت پر ایماں قبیں لاؤ ہے اس وقت بھے مسلمان قبیں ہو ہے۔ بدیل اور علیم نے تو ہ و مور من اور در اور اللہ کے دیا حین ابر سفیان نے فور و کر کرنے کے مہلت طلب ک۔ التعدیات عبد الاصول اللہ کید دیا حین ابر سفیان نے فور و کثر کرنے کے مہلت طلب ک۔ حنورے معرت مہاں کو فر لما اس این خیر میں لے جائد میج اے کار لے آنا۔(1) جب من مولی تومؤؤن نے اوان وی شروع کے احکر اصل سے تمام مجابد ان کلمات کو وبراتے باتے تھے۔ ابوسفیان من کر تھبر اس۔ اس نے حضرت عباس سے بع جمالہ لوگ کی كردے يولائے نے بتانا يہ واك ترريز ہے كى تيارى كردے بيريداس نے إي جماء تم بر روز کتنی نمازیں پڑھتے ہو؟ "ب نے بتایا ہم ول رات علی یا بھی نمازیں اوا کرتے ہیں۔ مگر ابوسفیان نے ایک اور مظر دیکھا جس نے اس کو جران وسفشدر کر دیا۔ مجوب رب العالمين مين وضوفر مادي إلى اساري محاب صنورك وضو كرياني ك تطري جوجهم اطمركو چوكر في كرد بيار ليك ليك كرائي بشيلون يك كرچرون لاب الدب ود کینے مال علی نے آج تک کی بادشاہ کے خاد مول کو اس کے ساتھ اس محبت اور اوب کا مظاہرہ کرتے ہوئے نہیں دیکھا،ند کسی قیصر کواور ند کسی تمرای کو۔ حضرت عماس فرماتے میں کہ سر ور عالم میں جب تازمیے سے فارغ ہوتے توش ابوسعیان کو لے کر بر کاواقد س على حاضر بول اوائ تماز كاستعر بحى الوسفيان كے لئے كم حيرت الحيز ند تحل الم الانبياء

<sup>1. &</sup>quot; سيل الهدي " . جار 5. سنى 327. 328. " استاع الأسهاع " ، جد 2 ، سنى 275-275 د كيم كل المنولا" ميند 5. صنى 32 -28 د مكر كارسوس من

علیہ النیۃ واشاہ نے جب مجیر فرید کی قوس محابہ نے اللہ اکبر کہد جب رکون فریا ہو

میں رکون میں ہے گئے ، رکون سے اٹھے قوس اٹھ کڑے ہوئے ، گر صنور مجد ہیں گئے

وس سر مجود ہو گئے ۔ ایو مغیان کو یہ ائے سکون نہ دہا کہ اٹھ کہ او حت وا نقی دکا ایا

میں منظر میں نے آن تک فیس دیکھا۔ اے ایو انفسل اینے ااس کے بیتے کی بوشاہی بہت

بند ہوگئی ہے۔ حضرت مہاس نے قرمایا (اوال) یہ بادش ی قبیل ، یہ نیوت ہے۔

بہت نی کرم منطقہ نماز سے قارئے ہوئے تو ایوسنی نکو فرید ، اے ایوسنیال اکیا، بھی وہ

وقت قبیل آیاکہ تم اس حقیقت کو تسلیم کر اوک کو ایک الگذا الفاق اللہ تعالی کے بغیر اور

معرت مباس نے فر مید و حکف (جیرا فائد فراب) اسلام تبول کر ورنہ تیری گرون اڑا ول جائے گداس وقت اس نے بڑھ اُسٹھ اُن کرالہ اِلا اسٹه وَاَسٹھ دائن تھوں اُرسول اللہ سرمتہ اور محد بن محروف ووس مام پر تکھاہے کہ ابوسفیان نے پہلے جی اطلان کروید اُسٹھ دائن کا بالم می اُن اُن کے ایک ایک ایک ایک ایک ایک ایک ایک ایک المان کروید

اسلام نبول کرنے کے بعد الاسفیان اور تھیم ہی جزام نے شکوہ کرتے ہوئے پار گاہ دسانت ہی عرض کی بیار سول اللہ اللہ ہوش تھے کے واکوں کو جمر الدے کر آئے ہیں، ان ش سے بعض کو ہم جانے ہیں اور بعض کو ہم جانے بھی نہیں۔ تاکہ وہ آپ کے خاتد ان

<sup>1 &</sup>quot;امثارگالامن"، بلد2: مني 277 ددگر کتب مير مند 2. " ميل البدي"، بلد5، منز 129

والوں اور رشتہ وارول کوتہ کے کر ہے۔ وحت عالم ملک نے فرمایہ علم والوں کور کی ابتداہ ہم کے والوں اور شتہ وارول کوت کی کھید ہم ہم نے زیادتی کی ہے، حرم کی مدود علی تم فی کرنے کا بازار کرم کیا ہے۔ ال او کول نے میر کی تصدیق کی جب تم فی جمٹلایا(1) وول نے میر کی تصدیق کی جب تم فی جمٹلایا(1) وول نے میر کی تصدیق کی جب تم فی جمٹلایا(1) وول نے میر کی تصدیق کی جب تم نے جمٹلایا(1) ہو از نے حلام کی اگر کی انگر کش آپ ہو اور نے اور دشتہ دار مجل میں اور دشتہ دار مجل نے اور دشتہ دار مجل نے ان و میں ان والوں ہے جے فی مطابق کے جان و حمل کے والوں ہم جھے فی مطابق کے جان و دولوں ہم جھے فی مطابق کی ان کے مطابق کی کہ دولوں ہم جھے فی مطابق کے ماروں کے جان دولوں ہم جھے فی مطابق کر دولوں ہم جھے فی مطابق کر دولوں ہم جھے فی مطابق کی مر صلیم فی کردیں ہے۔

حصرت عماس نے عرض کی، یار سول اللہ! حضور جانتے ہیں ابر سفیان نام و فمود اور اللہ اللہ اللہ علیہ ابر سفیان نام و فمود اور اللہ حرت کو بہت بہند کر تاہید ہیں۔ اللہ جزار شاد فرمائے جس بروہ الحر کے بین ابی شید نے کہا ہے جو بر حضرت صد این اکبر نے جی کے در صت عالم منطقہ نے اد شاد فرمایا:

مَنْ مَمْلُ دُارَانِيُ سَفَيّاتُ فَهُواوِنَ

"جوایو مدیان کے گریں داخل ہو حیااس کے لئے امان ہے۔"

ایو مغیان نے حرض کی کہ میرے گریں کئے وگ ہو تکیل کے۔ حضور نے فر مایا جو کئیم میں حزام کے گریک داخل ہو گاہ اے جس المان ہے ،ابی سغیان کا گریکہ کے او مجے علاقہ میں تھاہور تئیم کا گریکہ کے فئیب میں تھد چر حضور نے فر میں جو مجد میں داخل ہو جائے گا اس کو جی امان ہے۔ ابی سفیان نے حرض کی، مجر میں جی چند اوگ ہا تکیل کے۔ وحت مالم میں تھے نے حوصام کا در دازہ کھولتے ہوئے فر ملید جس نے اسپید گرکا در دازہ در درایا س

ابو مغیان نے جب مکہ جانے کا ارادہ کی تو مر ور عالمیان مخطفہ نے تعزیت عباس کو ارشاد فریانہ ابوسغیاں جب واوی کی تھے جگہ پر پہنچ تو دہال اس کوروک لیما تاکہ وہ قوت اسلام کا اپنی آ تھوں سے مشاہدہ کر تھے۔حضرت عہاس فرماس نبوی کی تقییل کے لئے تیزی سے

> 1 ـ الرحق "دل كل الوائد"، جدى مثر 39 2 ـ " سل لهدى "، جلدى مثر 330-329

ابوسنیان کے تی قب می نظر اس نے رکھا تو بول افحد اے باہمیو میاد عدہ فکن پر آبادہ موسکتے ہو؟ آپ نے جونب دیا، خاندان نبوت غدر اور دھوکا فیس کیا کر تاریم چاہتے ہیں کہ تم بیاں خمیر داور نظر اسمان کا مشاہدہ کروتا کہ ان کی قوت اشوکت کا تہمیں اندازہ ہو جائے۔ لیکٹر اسملام کی قوت اور جنگی ساز وسما مال کی قمائش

می کریم علیہ العمق والتسلم نے اس دات کو تھم دیا کہ منادی کرنے والے نظر اسلام کا قامت گاہوں میں جا کریہ اعلان عام کریں کہ

مع سوم ب ہر قبلہ کے جوان اپنی سوار ہوں پر زینیں اور کواوے کس لیں اور جوائے اور اسپنے اور جبلے اور اسپنے اسٹر و جائے اور اسپنے اسٹر ور مایان جک کی ہے ری طرح تمائش کرے۔

منع ہوتے ہی سارے مجام بن اپنے کھوڑوں اور او نٹوں پر سوار ہو گئے۔ جو مجام کھوڑوں پر سوار سے نہیں افکر کے آئے کہ آئے کا تھم مانہ ہر قبیلہ اپنے سالاد کی آیادت میں اور سواروں کا دستہ بٹائیتا پر جم اہرائے ہوئے کہ کی طرف بیش قدمی کرنے لگا۔ صفود کے تھم کے مطابق الشکر اسما م کواجی ارتب دی گلہ حضرت ابع جبیدہ بن جراح مقدمتہ الحیش کے مطابق الشکر اسما م کواجی سرتہ تیں دی گلہ حضرت ابع جبیدہ بن جراح مقدمتہ الحیش کے تاکہ مقرر ہوئے، حضرت فالد کو میمند بر منتجین کیا گیا، حضرت فریر بن عوام میمرہ کے اکا کہ بنائے کے بور قلب فکر جی خودر صت حالمیاں مالے تھی تشریف قرما ہوئے۔

حصرت خالد بن و نبرد بنی سلیم کے سالار مقرر ہوئے تھے ، بنی سلیم کی قد اوا کی بڑار

حلی ان کے پاس دو جنڈے ور ایک پر جی خلد ایک جنڈا عہاس بن مرواس اور دوسر ا

فاف بن نر بد کے پاس تحد اس قبیلہ کا بر جی تحد ایک جنڈا عہاس بن مرواس اور دوسر فالد کا بہ

وق و جند وست ابوسفیان کے پاس سے گزرا تو انہوں نے تھی بار بلند آواز سے نورہ تحبیر

لگایاور آگے بڑھ گئے ابوسفیان نے معر س عہاس سے بو جہا یہ کون اوگ جی آ بہ نے

اے بتایا کہ یہ خالد ہے۔ ابوسفیان نے ازراہ جبر ت بو چھا۔ الخلام آ بستی دو تو ان خلد۔ فرینا

وی تو جوان خالد ہے۔ ابوسفیان نے ازراہ جبر ت بو چھا۔ الخلام آ بستی دو تو ان خلد۔ فرینا

ان سے کوئی مروکار نیس۔ اس نے بو چھا، اس کے مناتھ کون اوگ جس ؟ بتا ہو سلیم۔ بولا، بھے

ان سے کوئی مروکار نیس۔ اس کے بعد حضر ت ذہر بن ہوام نمودار ہوئے۔ ان کے ما تھو

و تی مدر میں جبرین تھے۔ ال کے ہاں سیاہ رنگ کا پر چی تحد جب و سنۃ ابوسفیان کے ہاس چھا

توانبول نے جی نین ہار بلند آور اے نورہ تجہر نگاہ ایو سنیں نے پوچھا یہ کون ہوگ ہیں؟

ہتاہ کہ یہ زہر بن موام ہیں۔ اس نے پوچھا آپ کے والد کا بی نی زیر اکہا، ہال وق رہر۔

الن کے بعد بن خفار قبیلہ جن کی تعداد تھی مد تھی جن کا جھنڈ معز ت ابودر کے ہاتھ میں قد وہ گرز د امیول نے بھی ابوسفیان کے قریب جن کی تھی اور کے ہاتھ کیا۔ جب ان کے ہارے شیان نے وریافت کیا تو معز ت مہاس نے ہتا۔ اس نے کہا قبائی کلیتی ان کے ہارے شیاں نے وریافت کیا تو معز ت مہاس نے ہتا۔ اس نے کہا قبائی کلیتی اپنے اپنے میں دو مر سے قبیلے اپنے اپنے میں درکی قیادت میں اپنے اپنے می کرانے ہوئے کر دیے دو مر سے قبیلے اپنے اپنے میں درکی قیادت میں اپنے اپنے می کہا ہوئے کو گرز تے دے ان کے ہادے شی ابو سفیان کی کہتا ہا کہ جمعے ان لوگوں سے کوئی و کپنی نہیں۔

ابو سفیان کی کہتا ہا کہ جمعے ان لوگوں سے کوئی و کپنی نہیں۔

ابو سفیان کی کہتا ہا کہ جمعے ان لوگوں سے کوئی و کپنی نہیں۔

لیکن جب بنو کعب بن الروجن کی تعدادیا جی صد تھی گزرے اور اسے ہتا ہے گیا کہ میہ بنو کعب جیں تواس نے کہاہال یہ حضور (طبیہ ولصنوق السلام) کے حلیف جیں۔

ان کے بعد بنو مزینہ اپنے تھی پر ہوں اور مو شہواروں کے ساتھ گزرے توان کے ہارے میں اس کے میں تھے گزرے توان کے ہارے ش

پھر قبیلہ جہید کے آتھ مد جاہرین پر مشمل دستہ گزدا۔ اس بیل چار جمندے جمول دے ہے۔ اس طرح انہوں نے بھی تیل ور نفرہ تجبیر بند کیا۔ ان کے ہارے جس بی الاسفیان کی ہے دی کا ویل عالم تھا۔ بھی اور وستول کے بعد قبیلہ افتی کا تین مد مباجرین پر مشمل دستہ کزراجین کے ہاں دو جمندے تھے۔ انہوں نے بھی ابوسفیان کے ہاں بھی کی کہ مشمل دستہ کزراجین کے ہاں دو جمندے تھے۔ انہوں نے بھی ابوسفیان کے ہاں بھی کی کہ شمن باد مورہ تجبیر جند کیا۔ بوچنے پر اس بتایا کی کہ یہ بو قبیل جس تو یدی صرت سے بوان ایک وقت میں باد مورہ تجبیر جند کیا۔ بوچنے پر اس بتایا کی کہ یہ بو قبیل جس تو یدی صرت سے بوان ایک وقت ایسا تھا، نیکن اب توانشہ تو تی نے ان کے دستمن دول کو فر راسما مے منور کردیا ہے۔ یہ انشہ تعالی کا ان پر خصوصی قسل واحسان ہے۔

ابوسفیان کائی اکنا گیا تھے۔ برچنے نگا، کی ابھی تھ (علیہ العسوۃ والسام) بہت بیچے ہیں؟
مثل کیا ابھی حضور تشریف فیس ال کے جس وقت حضور پر اور تشریف لا کی مے او
تہارے ہوش اڑ جا کی گے۔ دہال فولاد تی فولاد نظر آئے گا۔ برز کا حرب کے اصل
محوزے بہتارے ہول کے وراسے لوجوان اس کی شل ہول کے کہ قواتیں دیکتائیں و

اسلام ك وسة كزرت رب- ابوسفيان بار بار يى موال كرتاكه الجى عمد ( عليه العدوة وبالسوام) نبيل سك- معزت عباس السية تائة كد الجى نبيل.

یہاں کے کہ سیے خطراہ (سز ہوش وست) دور سے نمودادر ہواجس میں اللہ تعاقی کے عجرب اور سادی کا نکات کے ہادی تھر رسوں اللہ عقیقہ تشریف ما رہے تھے۔ اس دستہ میں مسرف مہاج ہیں ہولین اور افسادی قبار کے روساء شریک ہے۔ اس جس بہت سے جھنڈے اور بہت سے پہم اہرارہ تھے۔ انساد کے ہر فوندان کو ایک جسٹرااور ایک پرچم جسٹرااور ایک پرچم موظاکی کیا تھا۔ ان کاساراجہم فولاوی زر ہول اور آ ہی فودوں میں فرق تعل صرف آ تھول کے سامنے دو سور ان تھے۔ اس دست میں وقفہ و تف کے بعد حضرت فاروق اعظم کی آواز کو بھی سامنے دو سور ان تھے۔ اس دست میں وقفہ و تف کے بعد حضرت فاروق اعظم کی آواز جا بھی تھی۔ آ ب فریات ہیں تھا آ ہے۔ آ بہت جلو تا کہ چھینے موگ بھی آپ کے ساتھ مل اس جا کی ۔ اس دست تھی ایک ہزار زرواج ش تھے۔ رسون اکر م طفقہ نے اپنا جنڈ اسعد بن عبادہ جا کی۔ اس دست قریب تھا اور وہ سب سے آگے آگے گیل رہے تھے۔ جب معفرت سعد کا افساری کو مرحمت فریبی تھا اور وہ سب سے آگے آگے گیل رہے تھے۔ جب معفرت سعد کا گررا ہو سفیان کو ملکار تے ہوسے کہا:

اَلْيُؤُمُرُ يَوْمُ الْمَلْحَدَةِ اَلْيُوْمَرُ لَسُنَّطَلُّ الْمُزْمَةُ الْيُؤْمِرُ الْمُكُومَرُ أَدْلُ اللهُ قُرِيْنَا الْيُؤْمِرُ أَدْلُ اللهُ قُرِيْنَا

" تن کا ان فل و غارت کا در ہے۔ آن ازم میں فوٹریزی کی جائے گی۔ آج کے دن اللہ تو تی قرایش کو ذلیل کردے گا۔ "

ایوسفیان نے یہ مظار سی تو سائے ش آئی اور صرب عبس کو خطاب کرتے ہوئے کہ یاغیالی جُدّ ایومُوالیہ علی اس جلہ کے کل مفہوم بیان کے مجے جیں۔ لیکن می مفہوم وہ معلوم ہو تاہے جو علامہ ذر قانی نے "شرح المواہب اللہ نبیہ" میں تحریح فریوہے:

مَعَنَاهُ هِذَ ايَوُمُّ يَلِّزُمُكَ فِيهِ حِفْظِلُ وَحِمَالَيَّ لِعُرِّكِ الْمُعْطَعَلَى وَحْمَمِ لَلكَ لِإِثْمَالِهِ عَلَيْكَ

" لین یہ ودون ہے جب تم پر میری عفاظت ضروری ہے۔ کیونکد آپ عفور نی کریم میں ہے تھے کہ جی رشتہ وار جیں۔ اور حضور آپ ہے محبت کرتے ہیں اور آپ کی بات توجہ سے سنتے ہیں۔" یہ دستہ کر ر تاریا بیاں تک کہ اس کے آخر میں سرور عالم ملتے اپنی آف قصواء یہ سوار

ہو کر قمود اور ہو ہے۔ حضور کے دائی جانب حضرت مدیق اکبر اور یا تھی جانب اسید ہی حنیر ہے۔ سر کاروو عالم میں ان کے ساتھ مو مختلو ہے۔ اس وقت معرت مماس نے اشاره كرية موسة الوسفيان كويتليا عن المنظرة والمناه منافي عند والبوم ليواسه الوسفيان! " بہ جل اللہ كے رسول عليك " يه سارا منظر وكم كر ايوسفيان دم بخود موكميا، كمني فك اے ماس! تمارے مجتبے کی بدشای آج بہت مقیم بن کی ہے۔ آپ نے سے کہ اے ابوسفیال! به بوت به دارا ی تبیل ابوسفیان نے کی وال ایسای مرکار

جب، مت عالم علي يوسفيان كياس م كزر علووه يون الدسول الشدكيا آب نے تھم دیا ہے کہ آپ کی قوم کو گل کر دیا جائے؟ کیا آپ کو پا نیس چلا کہ معدین عبادہ نے کیا کہاہے؟ حضور نے بع جملہ سعد نے کہا کہ ابوسفیال نے کہا، سعد نے کہا ہے۔ البعاد تَعِيَّمُ الْمُعْتَمَةُ ... النوْ يَمْ كَنِ لَكَ مِنْ آبِ كَي قوم كَ بارك مِن الله كا واسف ويتا موس كو كلد آب تمام وكول ب زياده فيكوكار ين سب س نياده صدر حى كرف وال ين سب سے زیاد در جم و کر ہم ہیں۔ ابوسغیان کی ہے التجاس کر حضور نے فر ملیا '

> كَنْ بَ سَعْدٌ يَا آيَا مِعْيَا لَ بَالْيُوْمُ يُوْمُ الْمُرْحَمَةِ . الْيُؤْمُ يومريع في الله فيه الكفية البوم يومريكس وياو الكفتة الكافرية فأنقرا الله فته فالفاء

> > "أعدالاسغيان! سعدف علاكهاب: ..

آج كادىيار حمت كاول ب- آج كاول ودب جس مى الشرق فى كعبد كى عظمت کو ظاہر کرے گا۔ آج کا دن ووے جس روز کعبہ کو غلاف پہنایا جائے گا۔ آئ کادن دوہ جس می اللہ تعالی قریش کی مزت کو جارج ع (1) - 12 0

منرار بن خطاب العمري نے ايك قصيده لكها جس من قريش برد حت وشفقت كابر تاؤ کرنے کی التھا کی گئے تھی۔اس نے یہ تھیدوا یک فورت کودیا تاکہ حضور کی خدمت جمی جانس ہو کر بڑھ کر ستا ہے۔ اس تعمیدہ کے پہلے دوشعر بہال نقل کرر با ہوں تاکہ قریش کی حالت زارياآب مح وكوندوكواندازه لا يكن:

1-" سل ليدي "، بلدي من 35 دريم كت برت

مَا نَيْنَ الْهُمَّا يَ إِلَيْكَ لَيْهَا حَنَّ مُّرْتُنِّ وَلَاتَ عِينَ لَيَّاءِ جِينَ شَافَتُ مُلِهُ مِيمَالُا فِي وَعَادًا هُو إِلَهُ السَّمَاءِ "اے رشد وہدایت کے نی" قریش کا قبیلہ سے کے دامن عمل بناہ کینے كى اس دنت النجاكر رباب جب كداس كاونت كزرچكاب." " جبك زين كى قرافى ان ير محك مو يكى باور آسان كے خداتے بھى الاست عوادت كرل عبد"

اس دوران ميري التياكوس كررحمت عالم منافق نے فررأسند كو طلب كيا بور اس اسلام کا برج والیس سے نیا۔ گار اس کے فرز یر قبس کوسر حمت فرہ دیا۔ اس طرح دونوں متصدیورے ہو محتے۔ سعد کو بیا ہملان کرنے پر سز المجی دے دی می اور اس برجم کواس کے بيے كو تغويف فر مايا اور اس طرح سعد كى دل جول محى موكل معترت ماس عے معوره ے ابد مغیان مکہ چلا آیا تاکہ دیال کے باشدول کواسن م قبول کرنے کی تنتین کرے ورنہ نظئر اسنام ال کوئیست دنا ہو د کر کے رکھ دے گا۔ چنا نجہ دو لشکر اسل م کو چیے جمو و کر کھ چا آياوران ش آكريداطان كيا:

اے الل مك إسمان م قول كراور في باؤك يد في ( علي ) جو آك يل ان ك س تو اتابرا للكرب جس كے مقابله كى تم تاب نبيل لا يكتے اور ساتھ بى بے بى اوان كياكہ مَنْ مَعْلَ مَالْ لَيْنَ مُعْيَانَ فَهُوْ أَوِنَ " لوكول في كها؟ تير ع كمر عن كنظ وك سو يكت بير؟ يكر ال في حنور کار فران دہر ہا۔ جس نے ایے گھر کا دروازہ بند کر میان کے لئے ہی اس بے جو

مهر حرام بل واخل ہو گیاای کے لئے بھی امان ہے۔

اس وقت اس کی جوی مندیت منتبه و بال کمزی تحی اس بیاس کی مو تجیس بکزلیس اور جہا کر کہنے گی اس محی کے منظ کو قبل کرووراس میں محی جراہے۔ اس میں کوئی تعلائی فیل، یہ توم کا ہد بخت پیٹروسہ۔جو قوم کے پاس خیر کی خبر لے کر مجمی نہیں آیا۔ ايومغيال في لومول كوكياءاس حورت كي بات سن دحو كاند كمانا ورند تم تبادو يرباد موجاة مر الشكر اسلام كامقابله كرف كي هم سكت فيمل ب-(1) مر در عام منطقة كى قيادت ش سار؛ لتكراسدام ذكى طوى كم مقام ي اكتما بول يهال

1-"-ل الدين"، جديء من 338

ے تی کر میم ملاقطہ نے اس کو مختلف اطراف سے مختلف قائدین کی قیادت میں کہ میں وافل ہونے کا تھم دیا۔

الشرك ميسره كى قيادت حضرت زبير بن موام كو تفويض كى كى اور النيس عكم دياكه وه جانب شال سے مكه شي واخل بول د.

میند کی قیادت حضرت خالدین ولید کے میر د کی گئی اور انہیں تھم ملاکہ وہ جانب جنوب سے مکہ میں داخل ہوں۔

قیائل انسیار کی قیورے سعد بن ابی عیادہ کو سونجی گئی اور انٹیس تھم بلاک وہ مقرلی جہد۔ سے مگہ بیس داخل بھول یہ

مہاجرین کے نظری قبارت میں حضرت او عبیدہ بن جراح کو تفویش کی گی۔ انہیں تھا ملکہ وہ تمال مفرب کی جانب ہے جبل ہندے گزرتے ہوئے کہ جن داخل ہوں۔

تمام کور تھم ہواکہ فٹے کہ کے بورتمام عسائر جبل بند کے سطقہ میں اکتے ہوجا کی۔ لفتر کو منطقہ حص اکتے ہوجا کی۔ لفتر کو منطقہ حصول بیں تغییم کر کے منطقہ امر اف سے داخل کرنے کے احکام پر جب فور کیا جاتا ہے قرم کار دوعالم منطقہ کی جنگی حکمت عملی کی شان تشکار انظر آنے لگتی ہے۔ وس بارہ بزار کے شکر جراد کو اگر ایک سمت سے دخل ہوئے کا تھم دیجاتا توراستوں کی جی وجہ کی وجہ سے منزل مقعود تک بینے میں بزاوقت لگتہ ان کو جار حصول بیں تغییم کر کے منظف داستوں اور سمتوں ہے اپنی منزل مقعود تک بینی جب بینی جب میں۔ اس تھم میں دوسری تکست ہے تھی مسلمانوں کے ساتھ میں دوسری تکست ہے تھی مسلمانوں کے ساتھ جنگ کر کے مسلمانوں کے ساتھ جنگ کرنے کا پروگرام بنا بینی ساری طاقت کو ایک مقام پر جینتا کر کے مسلمانوں کے ساتھ جنگ کرنے کا پروگرام بنا بینی تھے۔ جب مختف اخراف سے نشر مسلمانوں کے ساتھ جنگ کرنے کا پروگرام بنا بینی تھی کہ دو فشکر اسلام کے جروستا کا مقام کے جروستا کی جرورت کی کورد نفری جار حصول بیس بٹ جاتی ہو او ایک مقام کے جروستا کی کردور تھی کہ دو فیک راسلام کے جرورت کی افراد کی قوت نہ تھی کہ دو فشکر اسلام کے جرورت کی افراد کی قوت نہ تھی کہ دو فشکر اسلام کے جرورت کی افراد کی قوت نہ تھی کہ دو فشکر اسلام کے جرورت کی افراد کی قوت نہ تھی کہ دو فشکر اسلام کے جرورت کی دائوں تھی کہ دو فشکر اسلام کے جرورت کی دوراد جوائے۔

جب ہوئی یرحل ملک فی ہے اپنے سے سالاً رول کو مخلف اطراف سے مکہ علی واقل مور افل میں مکہ علی واقل مور کے محم ویا تو ساتھ بی ہوتا کید مجمی فرمائی وہ اپنی مکواروں کو بے تیام نہ کر ہیں۔ جب تک کھنار ان پر حملہ کرنے حملہ کرنے جس مجمل نہ کریں۔ چڑ تیجہ خالد بن ولید کے

طاوہ جتے ہے۔ سال رکھ ش اسل می مجاہروں کے ساتھ والحل ہوئے کی نے الن پر جمد کرنے کی جہادت نہ کی۔ البتہ معرت طالد بن وید جب کمہ کے جوئی حصہ سے شہر میں واخل ہونے گئے تووہاں چند قریشیوں نے الن کار استہ روکنے کی کو شش کی اور اپنی کھواریں ہے نیام کرلیں۔ معرت فالد نے بند آواز سے انہیں تھیجت کی۔ کہ بلاد جہ اسپے خون مت بہاؤ۔ تہاری ال گیرڈ بجکیوں سے افکر اسمالام کی آئی قدمی نہیں رکے گی۔ بسین النہ کے بیاد سے رسول نے تھم دیاہ کہ ہم آئ کہ کو می کرکے بہال اوسان کا پر جم اہرادی اور اللہ تو لی کی مدورت خالد کی اس تھیجت مدورت ہوئی کی اس تھیجت کے وال کردوائی میں کہ ہم تھی گئے کہ میں کو بر جم انہاد کی اس تھیجت مدورت خالد نے جوائی کار روائی کرنے کی دروائی کو بر تی کے دورت خالد نے جوائی کار روائی کرنے کی دروائی کو بین کو اجادت دی۔ جشم ردن ش کوار کے جدرہ آو ہوں کی لاشیں خاک و خون بی لوٹے کیا ہوں اس جمز ہے جس مسلمانوں کے مرف دو آدی شہید ہوئے۔ (1) مسلم علی اللہ مقابلیں میں مسلمانوں کے مرف دو آدی شہید ہوئے۔ (1)

ادشاد نبری کے مطابق حضرت عمیاں نے بوسفیان کو دادی کے کنارے پر کھڑا کیا ہوا
تھا تا کہ دواند کے لفکر کے تمام دستول کا اپنی آتھوں سے مشاہدہ کرے دیب لفکر اسمام
اس کے مائے سے گزر گیا۔ ابوسفیان الل مکہ کو خبر دار کرنے کے لئے کہ چا آید لفکر
اسمام کا پہدا دستہ بیش قدی کرنے ہوئے دی طوی کے مقام پر بہتی تو وہاں رک گیا۔ مقصد
اسمام کا پہدا دستہ بیش قدی کرنے ہوئے دی طوی کے مقام پر بہتی تو وہاں رک گیا۔ مقصد
نی کہ مار الفکر اسمام بہال اکتھا ہو جائے اور رحمت عالم میلائے کا مبز ہوش دستہ بھی وہال
نفکر میں شاق ہو جائے۔ سرکار دوعالم میلائے اس وقت الی ناقہ قصواء پر سوار تھے۔ بس کی
نی اوٹی ایک چا در سرمباد ک پر بلور محاسہ بند می ہوئی تھی۔ رحموں سعاد تون اور برکتوں
نی قی شی بارتے ہوئے سند رکوا ہی جلوش سے حضور نے سر ذھین کہ جی نزول اجلال
کوریہ سہر نبوت کے در تمام کی ایک جعلک دیکھنے کے لئے سارا کہ اٹر آیا تھد شہر کی گیاں
لور شاہر اجیں، مکانوں کے در شبح اور چیتیں زیارت کے شائعین سے ہری ہوئی تھی۔
سب لوگ سریا شوق ہے ہوئے اور چیتیں زیارت کے شائعین سے ہری ہوئی تھی۔
سب لوگ سریا شوق ہے ہوئے اور خیتیں زیارت کے شائعین سے ہری ہوئی تھی۔ اس دائد اٹر آیا تھد شہر کی گیاں
سب لوگ سریا شوق ہے ہوئے اور جیتیں زیارت کے شائعین سے ہری ہوئی تھی۔ اس دائد اٹر آیا تھد شہر کی گیاں
سب لوگ سریا شوق ہے ہوئے اور جیتیں زیارت کے شائعین سے ہری ہوئی تھی۔
سب لوگ سریا شوق ہے ہوئے کی در جو کا مرانی کی بارات کے سرد دی ہوئی تھی۔ بیکر جو دیا تربے اس دفت

1 . ذ. كم أكو لت لن " تكويد جديده في مبر ور مول النه" بي و ت دار العرب الوسوعات 1983م، صلى 356-356

کر یم کی جمد و نتا میں معمر وق تھے۔ جبین سعادت کودے کی سامنے وال کنزی کو چھو رق حمی حضور کے وائی طرف اور بحر صدیق بائیں طرف اسید بن حفیر رضی اللہ حنمالہ حضور نے اپنے بیجے اپنے غلام زید بن مادشہ کے بیٹے اسامہ کو بنھایا ہو اتھد

ابن اسحاق فرماتے ہیں کہ صفوال، تکرمہ اور سیمل جو بعد میں مشرف با ملام ہوسے، انہوں نے ارد کرو کے قبائل کو عدد کے ساتے بالوالور سب نے ال کر متم کھائی کہ وہ برور شمشير مر (عليه العلوة والسلام) كو كمد على واقل اوف كا جازت تن وي عد تى برال قبیلہ کا بک مخض جس کانام جماش بن قیس تھا۔ بسب اے بنا چانک لفکر اسمام کہ برچ حالیًا كرنے كيلے بود روب تواس نے فكر اسمام كامة بلدكرنے كينے اسے بتھيارورست كرنے ے؟ اس نے كيا فر اور اس كے محاب ہے۔ اس كى يوى نے كيا، بخدا! آج كى كر طاقت حبیں کے نظر اسلام کا مقابلہ کر سے۔اس نے کہاتم فلط منبی علی جمال ہو، ابھی دیکھنا کہ ہم ان کو محکست ویں سے دور ان کو منتل قیدی بنالیں ہے۔ ان شرے ایک تیدی تمباری خدمت کے لئے میں حمیس دول گا کو تک تھے اس کی ضرورت ہے۔ اس ہے کیا بو قوف نہ ہو، یہ خیال ول سے نکال دو، جب تم افکر اسلام کود کیموے تمہارے ہوش از جا کس کے۔ نیکن دہ بازند آیا جھیار ماکروہ محمد کے مقام پر قریش کے سر فنول سے آ ملا جب ان کی ب نیام کولا، حضرت خالد اس مقام یر مینج جوان کے لئے سر در انبیاء علیہ الحیة والشاء نے مقرر فرلما فل او ديك كروبال قريش كاجم فغيران كارات روك كمراب اورامول عدائي مواري ب نيام كرلى بيل، أن يرتير برسان شروع كروية اور انبول في كرجد اسد خالد ! ثم زبرد سي كه بي والحل فين بوسكة عفرت خالد ف اسلام ك شيرول كو الفکار الور چیم زون علی قرایش کے چوجیں اور بنریل کے جار آدی خاک و خور علی مؤلے محد حفرت خالد کے بہلے مملے کی تی وہ تاب نداد سکے اور وم دیا کر ہما مے اور بہاڑوں ا يوغون بريده كرين وان بال-(1)

یہ بدائل میں ہما گا ہوا اے محرے ور وازے مر بہتجا، ریک اڑا ہو تھا، سالس چول ہو اُن حمی، بیبند بدر ما تقا اور تھر تھر کا نید رہ تھا۔ اس نے وروائرہ کھکٹانیا، یوی نے درواڑہ کھوا، اس نے بلور شخر ہے جودہ فادم کیاں ہے جس کا تم میرے ساتھ وہدہ کر کے محلے تھے ؟ شکل اور سے بلور شخر ہے اور اور اس کے لئے اس کے اور ہند کرد ۔ باکر اور ہند کرد ۔ باکر اس نے کہا، ان باتوں کور ہنے دو فور آدر دائرہ بند کرد ۔ باکر اس نے کہا:

إِنَّانِ لَرْشَهِنْ رَبِّيْ وَالْمَالِمَةَ إِلَّهُ فَرَّصَفُوانُ وَفَرَّ وَكُرْمَةُ اللهُ وَالْمَالِمَةُ اللهُ وَالْمَالُومِ اللهُ وَالْمَالُومُ اللهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَ

مرح م وومظر و محتیل جب خدم کے مقام پر ہماری مسلمانوں سے و بھی ہو کی مقام کے مقام کے ہماری مسلمانوں سے و بھیر م و بھیر ہوئی اور مغوان اور مکرم مر پر ادکساد کے کر بھا مے۔اگر بدمنظر تم نےدیکھاہو ؟ تو بھے ملامت کرنے کے لئے ایک لفظ بھی زبان پر ندلائی۔"

صرت زیر حسب ار شاوات کیا ہے کا ما تھ تھوان کی داوی جل اپنے۔ آپ کے وو ما تھی کرزین جا پر اور حیش راستہ بھول کے تھے، وہ الل ہوئے۔ بال سب بخریت اپنی مورل پر بھٹی کرزین جا پر اور حیش راستہ بھول کے تھے، وہ الل ہوئے۔ بال سب بخریت اپنی مورل پر بھٹی گئے۔ نی رحمت ملکی ہوئے ہوئے ہوئے ویل اور پر جیسے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہیں ہے جس نے تو خریا ہیں جگ کرنے سے جع فر بلا تھا۔ مورش کی کی ویار مول اللہ ایر فالد کے وستہ کی طوفر پر جیل۔ مشر کین نے پہلے ان پر حملہ کیا، انہوں نے جو اللہ کا دستہ کی طوفر پر جیل۔ مشر کین نے پہلے ان پر حضور نے فرایا گئے واللہ کی مجال نہ تھی کہ وہ تھم مدولی کریں۔ حضور نے فرایا گئے واللہ کی مجال نہ تھی کہ وہ تھم مدولی کریں۔ حضور نے فرایا گئے واللہ کی مجال نہ تھی کہ وہ تھم مدولی کریں۔ حضور نے فرایا گئے واللہ کی مجال نہ تھی کہ وہ تھم مدولی کریں۔

حضرت جایرے مروی ہے کہ اس دورش نی کریم میں ہے ایک لور ہی جوالیں
ہولہ جہ رسول اللہ میں الا الرکی جو ٹی پہنچ اور کے کے گر نظر آئے تو دہاں تھیر کے
اور اللہ تعالی کی جمد و رہا ہی اور اس جگہ کی طرف و یکھا جہاں حضور کے تیام کے لئے نجمہ
فصب کی کی تھی تو اربایا ہے جار یہ ایماری تیام گاہ ہوگ۔ یہ وی جگہ ہے جہال ایک دل مکہ
والوں نے ال کر جارے فلاف تعلق کا فیصلہ کیا تعالور اس پر بوی تشمیس کھا کی تھیں۔
صفور میں ہے تر بیف ال نے جہال آپ کے لئے چڑے کا بنا ہوائی مصب کیا گیا تھا۔
حضور میں ہے تو امیات الموسی میں ہے صفرت اس سفیہ اور حضرت میں در صفی اللہ تی اللہ تا اللہ تعلق کے جہال آپ کے لئے چڑے کا بنا ہوائی میں میں در صفی اللہ تی اللہ تھی ہیں۔
حضور کے ساتھ امیان کیا ہوائی اور سام احمد ہے حضرت اس سفیہ اور حضرت میں در وضی اللہ تی اللہ تھی ہیں۔
حضور کے ساتھ امیان کا در اللہ علیاری اور سام احمد ہے حضرت اس سفیہ اور حضرت میں در ایت کیا ہے کہ در اللہ عنہ اس کے در اللہ تکا اللہ کیا ہے کہ در اللہ تعلق کیا ہے کہ در اللہ سفیہ اور حضرت کیا ہے کہ در اللہ سفیہ توں دورایت کیا ہے کہ در اللہ سفیہ اور حضرت کیا ہے کہ در اللہ سفیہ توں دورایت کیا ہے کہ در اللہ سفیہ توں کیا ہو کہ کیا ہو کیا ہو کہ کیا ہو کیا ہو کہ کیا ہو کیا ہو کہ کیا ہو ک

1.اينا، مؤ 346

2 ابنا

حضرت ام بانی حضرت علی مرتفعی کی بمشیره تھیں۔ آپ کہ بین کہ میرے مسرال کے دو آدی میرے بال آئاء میں ان میرے بال آئاء دی۔ ان اناء میں علی مرتفعی آئے دی۔ ان اناء میں علی مرتفعی آئے۔ انہوں نے جوہ سے بناه انکی میں نے بناه دی۔ ان اناء میں علی مرتفعی آئے۔ انہوں نے جب کی او کہا میں نوان کو زندہ فیل جو دول کا۔ ام بال کہتی ہیں میں دوڑ کر حضور کی بارگاہ عالی میں کینی۔ حضور نے دیکھا تو مرحیا فرمایہ بوچھا اے ام بانی ایس کو او اس بانی دی باددی اس کو او اس کی بناه دی اس کو او اس بانی دی باددی اس کو ان کی در کون اوا فرمائی۔ (2)

کفاد کے بچولوگ بھاگ کر پہاڑوں میں پاہ سے گھ۔ مسلمان ان کا تق تب کر رہے ہے۔ سے منظر و کھے کر حکیم بن حرام اور یوسفیان نے یا واز بلند قبر ایش کو پار اادر کہا کیوں اپنی جانبی بالک کرتے ہو؟ حضور سے اعلان کرویا ہے جو اسپنے گھر میں واقل ہو گائی کو بھی امان ہے ، جو اسپنے گھر میں واقل ہو گائی کو بھی امان ہے ، جو اسپنے آئی وہ نوگ ہی گر اپنے اپنے میں ممل کے اور اندر سے وروازے بعد کر لئے اور ایپ سلی کو باہر بھینک دیا مسلمانوں نے ایس ہے۔

## حرم كعبه مين نزول اجلال

میہ مؤکب ہوہوں کہ سے گزر دیا تھ۔ خوش تعیب اور بلند ، تبال تصواء اللہ تق لی کے محبوب ترین بندے کو جگا ہے کے لئے مجبوب ترین بندے کو جگا ہے کے لئے مجبوب ترین بندے کو جگا ہے کے لئے بندہ دی تھی جو قرنوں سے موتا پڑا تھا۔ ر مضال شریف کا مبادک مہینہ ہے ، اس او کی بیس بندہ دری تھی۔ کا مبادک مہینہ ہے ، اس او کی بیس تاریخ ہے ، مو موارکا یمن وی کت والدون ہے۔ (1) مر ورعالمیان میں ایک این دی کت والدون ہے۔ (1) مر ورعالمیان میں ایک این دی کت والدون ہے۔ (1) مر ورعالمیان میں موارکا یمن وی کت والدون ہے۔ (1) مر ورعالمیان میں موارکا یمن وی کت والدون ہے۔ (1) مر

<sup>1</sup>\_ايا، <sup>-</sup> رُ 348

<sup>2</sup> ايا، ل 350

<sup>3۔</sup> اتر ان کی ماان، کمبر المن ہے جوری من 289

عالم بن کے ساتھ کے سر فرد کے قریب جینے ہیں اور اپلی چری ہے۔ کن بیاتی کا استفام فرمائے ہیں۔ اس وقت سفور نے نفرہ کجیر بند فرمائید فرر ندان اسلام نے اس کے جواب میں نفرہ تحییر اس جوش و خروش ہے بلند کیا کہ مگہ کے دروا بوار ، کوچہ و بازار اور جارول طرف سر الفائے کہ ہسار سرز سرز گئے۔ صحب کرام و یہ تک نفرہ ہے تحجیر بلند کرتے رہے۔ بیال تک کہ حبیب کریاء علیہ الصافرة والشاء نے فاسوش ہو سے کا اشارہ فرمایا۔ اس وقت سنا جمال تک کہ حبیب کریاء علیہ الصافرة والشاء نے فاسوش ہو سے کا اشارہ فرمایا۔ اس وقت سنا کا جمال تک کہ حبیب کریاء علیہ الصافرة والشاء نے فاسوش ہو سے کا اشارہ فرمایا۔ اس وقت سنا کا المام الا نبیاء ملفظ نے فراد نئی کی سوار ہو کر کھیہ شریف کا طواف شروع کیا۔ حضور کے جال امام الا نبیاء ملفظ نے فراد نئی کی سوئی کی تعیل چکری ہو کی تھی۔ جب نی کمرم ملک تجرب نی کمرم ملک تجرب اس سے گزرت آتا کی او نئی کی تحیل چکری ہو کی حضرت این عیاس من اللہ امود کے پاس سے گزرت آتا کی او نئی کی تحیل چکری سے استاز م فریا۔ حضرت این عیاس من اللہ خبراے مردی ہے

> 1. المادين الرائكل. 81 2. السيل الدال" ، بالدى الحل 354

حضرت الاسعيد خدرى رضى الله عند مدوى بكراس روزم ورانبياء ملك في فريد بيرت كراس روزم ورانبياء ملك في فريد بيرت ورو فق مين جمل كا وعده ميرت رب في جمع من تقله جمر حضور في سوده النصر بالذا بجران تعمل الله وكالمنت في كادت فرائي الحرار)

كعبد مقدمه بين داخله

بیت اللہ شریف کے طواف سے فرافت کے بعد جب صنور پر لور میں آئے ہوں اپنے ہتر سے قولو کول کا انتاجوم تھا کہ محن بی ش دھر نے کی جگہ نہ تھی۔ لوگول نے ہا تھوں کی شمیال پھیلائی اور بھیلیوں پر قدم مبادک دکھ کر ہے اگر سے پہلے مقام ایرا تیم پر تخر یف سے کے اور طواف کی دور کھیں اوا قرما کی۔ پھر جا از حرم پر تخر یف سے کے معام سے کا روز فرم اوش می فرمایا اور وضو مجی کیا۔ جب معام سے جائی نے دول تکالا۔ صنور نے آب زمزم اوش مجی فرمایا اور وضو مجی کیا۔ جب مجد ب رہ اسالیس میں ہو تا ہے تو جم الم کوجو قشرہ چھو کر نیچ تھی اس اور سیول پر لل میں جائے ہوں کو اس اور سیول پر لل میں جائے ہوں کر اے ایک ہو تھا رہ چھو کر ایچ تھی اور میں کہا ہے اور فور آاے اسے چھو ال اور سیول پر لل ایسے سے جابات آ کے بڑھ کر اے اپنی ہیں بیل جائے اور فور آاے اسے نے چھو ال اور سیول پر لل ایسے کے کور کی سیوال نز ال اس مقام پر فیس بیلی سکا امران کا در اور کی انداز دیکھ کر اول ایسے کہا کہ کی سیوال نز ال اس مقام پر فیس بیلی سکا امران کا در کی کور کھا نہ منا۔

مر ورانجیاہ وفیہ افسلو قاولشاہ اس کے بعد سمیر حرام میں تشریف فرہا ہوئے۔ حضرت مدین اکر کوارب نیام کے اپنے آتا کے مر کے قریب کوئے ہوئے۔ پار کوب کے گلید اور حال بن باطی کو طلب کہا گیا۔ وہ حاضر ہوا اولے کوب مشرق کا وروازہ کو لئے کا فرہان ہوا اولے کوب مشرق کا وروازہ کو لئے کا فرہان ہوا اولے کوب مشرق کا وروازہ کو اور سمبوو پر حق ہولہ اس نے فورا حیل اور شاہ کی، وروازہ کھٹا اور حضور می فورا سے می وردگار اور سمبوو پر حق کے مقد من گریل اور اسجان میں میں اور حضرت والم حیلت نے جب قدم مبارک اندر در کھٹا تو ویکھٹا کہ حضرات ایرائیم ، اسلمیل، اور اسجان میں ہم السلام کی تن شمل رکھی جی اور حضرت کرے ایرائیم کے باتھ میں جو سے کے تیم جیرے سرور کا نات نے فرمایا، خدا الجبیل فارت کرے والے ایم نے جی کے جاتھ میں کہ حضرت ایرائیم نے اور حیان ہی طول و منی اللہ عمیم تھے۔ بیت اللہ شریف میں جو حضرت بال ، اسامہ بن ذیر اور حیان ہی طول و منی اللہ عمیم تھے۔ بیت اللہ شریف میں جو مشورت بال ، اسامہ بن ذیر اور حیان ہی طول و منی اللہ عمیم تھے۔ بیت اللہ شریف میں جو ستون تھے۔ واکمی طرف تیں ستون تھے ان کے در میان (دو ستون ایک طرف، تیم

ستون دوسری طرف کرے ہو کراپ سعبوریری جل جلالہ وعزشانہ کی ہارگاہ عظمت بی سجد و شکر اواکرے کے بے نماز کی نیت قرمالی۔اس کے بعد حضور وروراز وشریف کے پاس تشریف کے پاس تشریف نے اس تشریف کے بات تاور کو ٹرو تشنیم ہے وسطے ہوئے الناپاکیز داور لورانی کلمات سے اپنے رب قدیم کی شان کمریائی کا تعیار قرمایا "

لآلاله الله الله الله وحداد لا شريك له حدد فالله وعداد وعداد والمالة وعداد وعداد والمحدد والم

عفوعام كااعلاك

گردین والمان کے وشمنوں اور نوت ور عوت کے پیکر وں سے ایک سوال ہو جواجی فی ان پر لرزہ طاری کر دیا۔ فرمیا، است کروہ قریش انتہادا کیا خیال ہے بیس تم سے کیما سنوک کرنے وال ہوں؟ نبول نے تیم در جاء بیس ڈوب موٹ الہد بیس عرض کی تنگی تنگا کہ مضور سے نیم کی المیدر کے بیس کی تیم کی تنگی تنگا کہ مضور سے نیم کی امیدر کے بیس کی تیم کی تیم کی ایک تنگا کی تیم کا ایک کا تیم کی امیدر کے بیس اور اللہ تی ل کر کم کی تیم کی اور اللہ تی ل اور اللہ تی اور اللہ تی ل کے فرز تد بیس اور اللہ تی ل کے آج آج کی تیم کی آج کی تیم کو اللہ تی اور اللہ تی ل

> 1. ائن الخم، "زاد العاد"، بيلد 3، صفح 442 2-ابذاً، مبل 443

منابول کو معاف فرمائے اور وہ سب سے زیادہ رحم فرمانے وال ہے۔ جاؤہ ملے جاؤمیری طرف سے تم آزاد ہو۔"

محترم شوقی خیل، شام کے نامور نفطاء ش سے جیں۔ انہوں نے بڑے ترالے انداز سے حاتم ما نبیاء عظم کے اہم فردات کے حالات قلمبند کے جیں اور ہر خزود کو الگ انگ کتا بچول کی صورت میں شائع کیا ہے۔

خزوہ کئے کہ کے بارے بیل جو انہوں نے رسانہ شائع کیا ہے ، اس استفادہ کرتے ہوئے سفورڈ مل ہے استفادہ کر بیم ہوئے سفورڈ مل بیش خد مست ہیں۔ انہوں نے اپنی کتاب کئی کہ میں روزف ور جیم ہی کر بیم کی شان عنو و در گذر کو بزے فیسی و بلیٹی اندازش بیان کیا ہے۔ ال کی یہ تحر کے برائی سعتی فیز اور بسیرت الروزہ ہے۔ میں جا بتا ہول کہ اس کا اروز رجمہ اپنے قار کین کرام کی خد مت میں چیش کروں تاکہ بندہ مومن کے تیمروکی ایک جھلک و کھے کروہ بھی اپنے ایمان کو تازہ کر سکیس ۔ وہ کیسی اپنے ایمان کو تازہ کر سکیس ۔ وہ کیسی اپنے ایمان کو تازہ کر

اس سوال مے جواب میں دور آسلر الدیس کہ

یہ مردہ ان بدر بان او کول کو شہر کیا جناول نے سر در عالم مطابقہ کو شاعر اور کذب کیا تھا، جنیوں نے حضور کو ساحر اور مجنون کیا تھا۔

جن شکد ہوں۔ ئے شعب الی طامب ہیں حضور کو تقین سماں تک محصور رکھا تھا۔ جنبوں نے مہاجر این عبشہ کو وہال سے والیس مکہ لانے کی کوشش کی تھی تاکہ ووال پر ظلم و متم کا سلسلہ جاری رکھ مکیس۔

جنہوں نے حضور کو جبر ہمکہ ہے جلاوطن کیا تھا۔ اور ان کے بیش نظر حضور کو تملّ کرتا تھا۔ جنہوں نے مسلمانوں کی مشر وکہ اطاک اور جائیدادوں پر عاصبانہ قبضہ کرلیے تھا۔

جن سفاکول نے معرب حزہ کو شہید کیا۔ ان کے کالن، ٹاک کافیے، ان کے سید کو جاک کر کے آپ کے جم میارک کو بد تما بنائے کی ٹایاک سعی کی تھی۔

جنہوں نے مدینہ کی آیک جھوٹی ہی بہتی ہروس بزار کے لککر جرار سے عملہ کی تھا تاکہ وہ صفحہ بہتی سے مسعمانوں کانام و نشان مثال ہیں۔

یہ مرادہ الن لوگول کو مثلی کیا تھا کہ حضور جنب عمرہ کرنے کے لئے تشریف لائے انہوں نے حضور کو کے ایش انداز منابع کا معاہدہ مطے کرلید

جہوں نے ی بحر قبیلہ کو حضور کے حلیف قبیلہ بنو خراعہ پر حملہ کرنے کے سے بھڑ کایااور حدود حرم میں بھی ان کا تمل عام جار کار کھلہ

حضور نے ایسے نا ہنجار لوگول کو اس وقت ہے مڑوہ سنایا تھا جب حضور کو تکمس منتخ حاصل ہو پیک حتی اور کمہ کی قضاؤل بیس اسلام کا بر جم اہرار ہوتھا۔

پر فراو ہ ہوازن بھی ہے انداز واموال نیست مامل ہوئے تنے وہ سب کہ کے ان تومسلموں میں تقتیم فراد ہے تاکہ ان کے دانول بھی بھی اسلام اور پیٹیسر اسلام کے بارے جل حسد و عماد کے جذبات کا فائند کر دیا جائے اور ان کی روسیس اور ان کے دل اسلام اور تیٹیسر اسلام کی مجت ہے ہم شار ہوجا کیں۔

گی مجت سے ہم شار ہوجا کیں۔

عنو و در گزر، جود و کرم کا جو بے مثال مظاہر و رحمت علم عظیمہ نے فربایا انسانی تاریخ میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ اس کی بلندی، اس کی پائیزگی اور اس کی عظمت، عدیم اسٹال ہے۔ کسی بادشاہ نے مکس سیوس و ہند نے مکس فوجی جرنیل نے اس تنم کے کر بیمند اطارق کا مجس بھی مظاہرہ نہیں کیا۔ حقیقیت تو ہے ہے کہ انقد کے بیسجے ہوئے ٹی کے بغیر اور کس کے بس کاروگ نیس کد ان مانات میں ایک عالی ظر فی کا مظاہرہ کر سکے۔ وہ نی مرسل، جس ک معود در گزر کا آئینہ وارہے۔

الْكِيْنَةُ عَلَى الْمُنْزَعِينَ وَالْيَمِينُ عَلَى مَنَ الْكُرَدِ الْكِيْنَةُ عَلَى الْمُزَاقُ مَمِيرَةً ثَلَا ثَوْ الْيَامِ إِلْامَعَرِفِي

> تَعْرَمِهِ لَاصَاوَةً بَعْدَ الْعَضِيوَ يَعْدَ الفَّهِ -لَانْصَاءُ مُومُ الْاَضْحِي وَيَوْمَ الْفِطْرِ

كافر كے بديے بيں مسلمان كو تل مبيں كياجائے گا۔

دو مختلف نم ہیول کے مانے والے، یک دوسرے کے دارث نہیں ہول سے۔اگر سی مخص کے نکاح میں چھو پھی ہے تواس کی بھیتی کے ساتھ لکاح سائز نہ ہو گا۔اگر سمی کے نکاح میں خالہ ہے تواس کی بھی تجی ہے

لكالي جاء كند يوكا

و موی کو جاہت کرنے کے لیے محوادہ جائی کرتا مدی کی قدمہ دار کی ہے اور
اگر مدی کو او جیش نہ کرنے تو مدی علیہ سے حلف کی جائے گ۔
کوئی عورت تمن دن سے زیادہ کا سنر محرم کے بغیر نہ کرے۔
عصر اور میں کی نماز کے بعد کوئی نقلی نمازت پڑھی جائے
عمر اور میں کی نماز کے بعد کوئی نقلی نمازت پڑھی جائے
عمر المامنی کے دان اور عیر الفطر کے روز ار وز دندر کھا جائے۔
پھر قریش کو خصوصیت سے خطاب فرمائے ہوئے ارشاد فرمایا

يَامَعْتُ مَ فَرَنْشِ الْآَيَا اللهَ أَذْهَبَ عَنْكُمْ مَعُوَّةَ الْعَامِلِيَّةِ وَتَعَطَّهُمَا بِالْأَنْآءِ وَالنَّاسُ مِنَ ادَهَ وَاحَمُ مِنَ ثَرَابٍ ثُمَّ تِنَلَا هٰذِهِ اللهِ يَهُ يَا يُنْهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَامُ مِنَ وَكُورَةً أَنْنَى وَجَعَلْنَامُ شُعُوبًا وَقَنَا يُلُ لِنَّعَارَ وَلَا مِنْ الْكُرَة كُورَة أَنْنَى وَجَعَلْنَامُ شُعُوبًا وَقَنَا يُلُ لِنَعَارَ وَلَا مِلْنَ

ان کل ہے نے قریش کو نی زندگی مطافر الی۔ ویل تکواری جو اسلام اور مسلمانوں پر آگ بر ساید کرتی تھیں اے دواسلام کے علم کو بلند کرنے اور مسلمانوں کی عظمت کا ذیکا جار دانگ عالم میں بجائے کیلئے چکتے تکیس۔ اب ویل لوگ اسلام کا دفاع اپ اسوال اور اولاد کی قربانیاں وے کر کرنے کئے۔ اور اپنی جانیں اور دو میں اس پر نگار کرنے گئے۔

یارسول اللہ! آپ نے ان سے عادلانہ تقاص مجی تین لیا بلکہ ان پر فعل واحسان فریایہ ان میں ایسے علاء ریائین پیدا کے جن کی روحیں اور دل صرف اللہ کی محبت سے معمور تے۔ قریش میں ایسے دانشور پیدا کے جن کے تکر اور مقل کی روشنی نے مطلع حیات کو منور کردیا۔

اس مرشد افسائیت ملک نے ان کی عربی قومیت کو نور اسلام میدور خشال کردیا، جس کا نتیجہ یہ نکل کہ ریجزار عرب کے بدونا قائل تسخیر قوت، ب مثال عزت اور بدائ بزرگ کے ایمن بن گئے۔ یہ فوج ت ان کا مقدر بن گئی۔ امام اما نبیاء علیہ الحقید والشاء کی تعلیمات نے انسانیت کو نئی آب و تاب ارزانی فرمائی۔ وہ گرونی اور قباکی معبیتوں کے چکل سے رہائی اگر عامگیر حیثیت کے مالک بن کے۔

ين منعل كفية " سلى الدرق والرشاد" باندة كم منى عد 65 65 ير لما هد مكية -

نی رحمت علی ان کی حربی قومیت کوباتی رکی این این مرحمت مرحمت فرباتی رکی این این کوایک نیا منهوم مرحمت فربلیا۔ وہ حربیت، محمد رسول اللہ علیہ کی حربیت تھی، ابوجہل اور ابولہب کی عربیت نہ تھی۔ وہ محمد وہ عربیت، محمروو علی کی حربیت تھی، مقیس اور حبواللہ بین خطل کی عربیت نہ تھی۔ وہ ایک قومی عربیت نہ تھی۔ وہ ایک قومی عربیت تھی، مقیس اور حبواللہ بین خطل کی عربیت نہ تھی۔ وہ ایک قومی مرف ایمال صاوق، ہر میدال جی بیش قدی، ہر حالت جی ہر آیک سے مدل و انسان، ہر جگہ علم و معرفت کی صحیر روش کر نااور ہر میدال جی شخو کا میانی تھی۔ کامیانی تی برجم اہرانا جائتی تھی۔

اگر خدا تخاستہ بھرت سے بہتے ابو مہب کے جو ارادے تھے، وہ بورے ہو جاتے تو انسانیت عالمی تہذیب و تدن سے مجھی بہر دورنہ ہوتی۔

اگر معرک بدر میں ابوجہل اپ مقصد میں کامیاب ہو جاتاتو پھر ہے موک اور تاویہ کے معرک طبور پند ہوئے کے مادو کا فیار پند ہوئے (جن میں حرب کے بادیہ نشیوں نے دوعائی طاقتوں ابر ان وروم کو ایسا کہ کا منسوبہ پایہ سخیل تک آئی جاتاتو بیا منسوبہ پایہ سخیل تک آئی جاتاتو براعظم فریقہ اور براعظم فریقہ ورب میں عظیم انشال اسلاک ملکتیں معرف برہ بودھی نہ آئی میں اندھ علی اللہ کی خطاکار کی خطاما کار کی خطامات کے لئے با اکت کا بو صور نے در بیش کی اندیشوں کو امن وہ مات سے بدل اوجہ وہ لوگ عمر بحر آپ کے ساتھ ریادتیاں کرتے رہے۔ لیکن حضور نے بیش ان پر احسان فر میں وہ بوری کے ساتھ ریادتیاں کرتے رہے۔ لیکن حضور بیش حام و بروہ رکی سے احسان فر میں وہ بوری کے ساتھ ریادتیاں کرتے رہے لیکن حضور بیش حام و بروہ رکی سے وہ لوگ آئے رہے لیکن حضور بیش حام و بروہ رکی سے وہ لوگ آئے رہے لیکن حضور بیش حام و بروہ رکی سے ویش آئے ہے۔ انہوں نے تعلق رحمی کو اپنا و طیر وہنایا ہو ایش لیکن صفر رکی شائر تی حضور کا شیار سے مشرف کی کری سے حضور ان کے دنوں کے دنوں کے دنوں کے دنوں کی دیک برک کے رہا گیا گیا گیا گیا تھو کے دنوں کی دیک برک کے دنوں کی دیک برک کے دنوں کی دنوں کے دنوں کی دنوں کے د

اور د لربائيول کي حسين ادائي

اس مے لکار جرارے اگر لینے کی اہل کھ شر اب نہ انتہاءوہ پی تمام بہت و حر مول کے بادجود فرز ندال او حید کے سامنے صف آرانہ ہو سکے۔ انہوں نے جنگ سے بغیر نبی کر میم علیہ

1- شول الد طليل، " في كمر" ومثل وبرائير 1987، من 13 1-117

کے لئے مکہ کے وروازے کھول دیے ایکن ان جی ایک کثیر تعداد ایسے او گول کی اب بھی موجود تھی جو کئی قیمت پر اسوام قبول کرنے کے لئے تیارت تھی۔ ول کی دنیا کو مخر کرنے کے لئے تیارت تھی۔ ول کی دنیا کو مخر کرنے جی لیے فوراد کی ششیر پر بھیشہ کد ثابت ہو گئی ہیں۔ اس اٹھیم جی اپنی فتی اپر جی لیرانے جی حسن خلق کی حوار ہی کا میاب ہو کر آل ہے۔ اللہ تعدالی نے اپنی مجد بر کی میافت کو ظاہری اور باطعی جملہ محاسن ہے ہوئی نی می ہے آرامت کر کے کم کر دور اوانس اول کو صر مط مستقیم پر گامز ان کرنے کے سئے مبتوث فر مایا تھے۔ اللہ تم می من جی حضور پر لور بھی ہے کہ خلق کی مال میں نران کرنے کے سئے مبتوث فر مایا تھے۔ اللہ تم می من جی حضور پر لور بھی ہے ہے حلق کی شان می نران کرنے کے حلق کی سان می نران کی جس کی کو اس اللہ میں بالے میں بو گئے۔

اس خلق صفیم کی پر کرت سے ان اہل مکہ بنا جبر و کراہ جو آل درجو آل اسلام قبول کرنے کے لئے گئی ہے جی بین ہو گئے۔

ال گنت واقعات میں ہے چدو قعات قار کین کی خدمت میں خوش کرنے کی معادت ما ممل کر تاہوں تاکہ سر ور عالم عطیقے کے حسن خلق کی دلوں کو مسخر کر دینے والی قوت کا آب اندازہ لگا سکبس۔

الله م قرار دیا تھااور ان کے بارے جی ہے تھم صادر کیا تھا کہ وہ جہال بھی پاستے ہوئی ان کو تہ اللہ م قرار دیا تھااور ان کے بارے جی ہے تھم صادر کیا تھا کہ وہ جہال بھی پاستے ہوئی ان کو تہ تھی کی جائے۔ کیو مکہ ان شخی الفلب اور بد بخت لوگوں نے سر ور دوعالم علیہ کو اور اسلام تولی کرنے والول کو اتنی از بیش پہنچائی تھیں جن کا تعمور کر کے بی دل کا نہ ہ تاہے۔ اسلام الیے موگوں کے ساتھ رحمت دوعائم علیہ نے دس حسن ساوک کا بر تاؤگی اسے بڑھ کر انسان دیک رو ہو تاہے۔ کر انسان دیک رو ہو تاہے۔ ان اوگول کے حالات ہیں خد ست جن اللہ کو کی اور اسلام کی اور انسان کی در دوجائم کی اور انسان کی در دوجائم کی در دوجائم کی در سے ان اوگول کے حالات ہیں خد ست ہیں۔ ال کا مطالعہ فرا ہے اور نی رو نی در جس کی میں را در جستہ للحالی کی و سعتول اور دائر با نیول کا انداز ہوں گئے :

(1) حبد الله بن افي سر ح (2) عبد الله بن خطل (3 4) دو كثير من جونى كريم علي اور مسلمانول ك فلاف ايوبيد الثعار كايوكر في تعييل (5) حويث بن نقيد (7) مقيس ك خلاف ايوبيد الثعار كايوكر في تعييل (5) عويث بن نقيد (7) مقيس بن صباب (8) مبار بن اسود (9) كتب بن تربير (10) عارث بن اشهام (يه ابو جبل كاسكا بما لى قى) (11) زمير بن افي ميه (12) ساره (يه بني مطلب كى كنيز تقى) (13) مقوال بن اميد (14) بهند بنت عنبه زوجه ابوسفيان (15) وحتى ( قاتل سيد قامير حزه) -

1. يورة هم 4

ال مب كواطار ا ك معايق موت ك كمات فين الداهميا بكدان على ا اكون معافی مأنک ل اور ان کے بارے میں معدلی کا اعلی س کر دیا گیا۔ 1\_ عبدالله بن الى سرح العامرى الله عامل تول كيا، يعرب مرتد بوكيا ادر عدید سے جا کیا۔ یہ مر قد ہوئے کے بعد بار گاہ ٹیوی میں بدل بر زومر الی کیا کر تا تھا۔ اس لئے حضور نے اس کو قتل کرنے کا تھم دیروتق، جب اسے یہ پتا چا۔ تو حضرت حمال کی خدمت یں حاضر ہو کر امال کا طالب ہول ہے آپ کارٹ کی بھائی تعلد آپ نے اس کو کسی جگ جمیا دیا۔ جب حالات میں سکون روٹی ہواتم آب اے لے کر حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی میار سول اللہ ! هندور بھی اس کو معاف فریادی۔ نبی کریم علیہ نے کی بار اس ورخواسد كوقول كرف سا الكاركياليكس آب في جب الريد احراركيا توات معالى ديدى اور اس کو اچی بیعت کے شرف سے وازل اس کے بعد اللہ تن فی نے اس کی شفاوت کو معادت سے بدل دیااور جہادی شرنی ہوتاریا حضرت حمرو بن ابن مل نے جب معرب حملہ کیا تو میمند کی کمان ان کے یاس متی اور انبول نے شجاعت و جان ناری کے ایسے كارة انبي م ديئے كه ديكينے والے عش عش كر تھے۔ فطرت عال رضي اللہ عند كے وماند على انهوالهاف افريات كربهت مرالك في كف حضرت مرد منى الله وندي معيد معر کے علاقہ علی آپ کو گور بر مقرر کیا۔ حضرت مثال نے مصر کامل قد بھی ان کی والدیت شل ویدیا۔ ستر 59157 جرى ش البول يد وقات بالى ال كاوقات كاواقد براا يان افروز ي: ا يك من آب في من دوا، في إلله امرى و يم كى ات وى عمل من كى نماز كو بداد مد چانيد آپ نے د شو کیااور نماز می کی نیت ہائد حجار آپ سے دائی طرف معام پھیرا گار جب یا عمل طرف سلام پھیرنے کے تواللہ شائل نے ان کی روٹ کو تبیق کر لیا۔ رسٹی اللہ صنہ ال جزاد عن الاسلام والمسلمين خير الجزاء (1) 2۔ عبداللہ بن خطل: حنور نے اس کو بھی تل کرنے کا تھم دیا تھا۔ یہ لاکھ سے پہلے مديد طيب على حاضر بودادر مشرق إسلام بول ال كانام عبدالعواى تف في كريم منطقة ف اس كو عبر لله ك ميادك مام سه موسوم فرلمااورات صد قات وصول كرف ك لئ تباکس پر متعین کیا۔ ایک افسادی کواس کے ہمراہ بیجا تاکہ اس کی خد مت کر ہے۔

1\_احد عن ( في د طال: "المسيرة النوي"، بلد 2 من 276-276.

ا يك د العد وواسية خادم ك جراه اليك قبيله عن كيااور اسية خادم كو علم دياك ووال ك سلتے کھانا تیار کرے اور خود سو گیا۔جنب بیدار ہوا تواسے پاچ اک اس کا خادم سویا ہو اہے اور اس نے کھانا تیار نہیں کیا۔ خصہ ہے ہے قابو ہو کیااور اس کو سوتے میں ہی تی کر دیا۔ پھر مرتد جو كريك واليس لوك آيا- بيه قادر الكلام شاهر تقا- دائيس آكر اس من حضور كي قاد ش اشعار کھنے شروع کئے۔اس کی دو کنری تھیں انہیں ہے جویہ اشعاریاد کرادیتا اور انہیں تحم دیناکہ وہ یہ اشعار کلیا کریں۔ جب مع کمہ کا دن آیا تواس نے زرہ چیں اسے ہا تھوں میں نیزه پکزاد محوزے بر سوار ہوالدر حم کھائی کہ جمل محمد (علید العسوٰة والسلام) کوزیروس مک عمر ہر کر داخل نہیں ہوئے دول گا۔ لیکن جب اس نے اللہ کے شہواروں کو دیکھا تو ہول مر حوب ہوا کہ سید حاکمیہ کی طرف حمیا، محواے سے اترا، اینے ہنھیار بھینک دیے۔ کعب شریف کے خلاف عی جیب گید ایک آری نے اس کے ہتھیاد سالے اور اس کے مكوزے ير سوار يوكر بادگاه د سالت شي حاضر بوااوراس كے بارے شي يتاب سر كارتے اس کو عظم دیاکہ وہاسے جہال یائے تحلّ کر و سے جیب رحمت للعالمین نے کعبہ شریف کاطواف كيار حرض كي كي يارسور الله! بير ب عبد الله بن خطل جو كعب كے غلاف سے چمنا مواہے۔ حضور نے فرمیااس کو مخل کرووہ کعبہ کسی بحرم ہد کار کو بناہ نمیس دینا۔ چنا قبے سعید بن حریث اورابو ہرزہ الاسلمی نے اس کو موت کے گھاٹ اتار دیداس کی دو کنیزیں جو جوریہ اشعار گایا كرن تھي، ان كو مل كرنے كا بھى تكم ديا۔ يك توان مي سے كل كروى كى ووسرى كيلے نان طلب کی گئی جو حضور فے مطافر، وی۔ چنانجہ وہ نے گئی اور اس کے بعد اس نے اسازم قبول كرليابه

5۔ مگر مد بن افی جہل: اس کو حمل کرنے کا مجی مر ور عالم مقابقہ نے اذان عام علاقرہ و یا تھا۔ جنب اس کو طلاع فی کد دیا تھا۔ جنب اس کو طلاع فی کہ دیا تھا۔ جنب اس کو طلاع فی کہ نئی کریم علیہ العسوة والسلام نے اس کو مہن الدم قرار دیدیا ہے تو مکہ سے اس ارادہ سے بھاگ لکا کہ سندر جی کود کرا پی زیم کی کا فائند کردے گا۔ اس کی ویو گام محیم اس سے بھاگ لکا کہ سندر جی کود کرا پی زیم کی کا فائند کردے گا۔ اس کی ویو گام محیم اس سے بھاگ مسلمان ہو ویک خی وہ بارگاہ رسمانت جی حاضر ہوئی اور اینے فادی کے لئے مسلمان ہو ویک خی و حضور نے تول فرائی۔

ابوداؤدادر نسائي ش مروى ہے كہ عرمہ دبان سے بھاك كر كشى ش سوار ہو كررداند

ہو کیا۔ استہ بیں طوفان نے آلیااور کئی انگولے کھانے کی تو تحر مدے مات المبل کو پکارنا شروع کر دیا۔ کشتی والول نے اسے کہا، اللہ وحدولا شریک کو پکارو۔ تبارے یہ جموشے خدا تبہاری کوئی مدو نبیں کر سے تکرمہ نے یہ س کر کہا، اگر سمندر میں ان بتوں کی ہوج شیں بچا سکتی تو نکشی میں جی ال کی شفاعت ہفارے کس کام نبیں آسکتی، اگر سمندر کی موجوں میں اللہ تو ل کے لئے اخذ می نجات کیا عث بفرے تو میں کیوں نہ خش میں اس کو اخلا میں پائرول۔ چھراس نے کہا:

> ٵڵۿؙۼؖڵڬۼۜۿ؆۠ٳؽٵڹؙؾۼٛڣٙێؾۼٝؠۼٵٲۜؽٵؽؽۊٲؽ ٵؿٙڰؙڂڹۜ؞ٵڂۼؙؖٲڞؘۼڛؽؿۼٛؽۑڔ؆ڴڣٛؽۑڔ؋ڵڴڿؚۮڹٛ۠ۼۼؙۊٞٵ ۻؙۼؙٷ؆ٵڲڔؽۣؠٵ

چنانی اللہ تن آلی نے اس کو نجات دی۔ وہ بار گاہ رس است علی واشر ہو کہ شرف بسمام ہوا۔

ایسی میں مروی ہے کہ اس کی بیوی بارگاہ رس است علی حاضر ہو آلی اور عرض کی۔

یارسول اللہ انکر مہ آپ ہے ڈر کر مین ہواگ گیا ہے۔ مہر بانی قرہ کراسے امان دے دیں۔
حضور نے فرایا بھی اس کو مان دیتا ہوں اس کی بیوی اس کی علی شریش نگل۔ جب ساط
معند رہ پیچی تواس نے دیکھا کہ وہ کشی شی سوار ہے اور کشی کا طاح اسے کہہ دیا ہے آخلیت
معند رہ پیچی تواس نے دیکھا کہ وہ کشی شی سوار ہے اور کشی کا طاح اسے کہہ دیا ہے آخلیت
اللہ تن ل نے اس کے دل سے تشل کول و ہے اور اس نے اسلام آبول کر لیا۔ اس اشاء میں
اللہ تن ل نے اس کے دل سے تشل کول و ہے اور اس نے اسلام آبول کر لیا۔ اس اشاء میں
اللہ تن کی بیوی اس میسم کی کئی و راسے کہ اس میر سے بی کے بیٹے اس تم تمبار ہے ہی کہ اسے وہ سول کے کر سی کے
ایس کی بیوی اس میس میں ڈال میں اللہ کے رسول سے تیادہ کی ایک وکار ہے اور سر اپانچر ہے تو
اسے تی کو بلاکت میں می ڈال میں اللہ کے رسول سے تیادہ کی خد میں بینیا فیس تھا کہ اور سے کہ دور کی خد میں بینیا فیس تھا کہ اور سے کہ دور کی خد میں بینیا فیس تھا کہ اور سے کور کے دور میں تیادہ کی دہ حضور کی خد میں بینیا فیس تھا کہ اس کے
اور سے دیانچہ دورائی زوجہ کے ما تھ وہ ہیں تیادا میں دور حضور کی خد میں بینیا فیس تھا کہ اس کے
اور کار دورائی دورائی زوجہ کے ما تھ وہ ہیں تیادہ کی دہ حضور کی خد میں بینیا فیس تھا کہ اس کے
اور کار دورائی میں دورائی دورائی کہ عمر میں بینیا فیس تھا کہ اس کے
اور کار دورائی می دورائی دورائی کہ عمر میں میں تیا تھا دورائی کہ عمر میں بینیا فیس تھا کہ اس کے دورائی کہ عمر میں بینیا فیس تھا کہ اس کے دورائی کہ خورائی کہ عمر میں بینیا فیس تھا کہ اس کے دورائی کہ عمر میں بینیا میں تھا کہ اس کے دورائی کے دورائی کورائی کے دورائی کے دورائی کی دورائی کے دورائی کی دورائی کے دورائی کے دورائی کے دورائی کے دورائی کے دورائی کی کے دورائی کے دور

باپ کواس کے سامنے پر ابھارند کہنا کیونکہ سرے ہوئے کو گر بر ابھوا کہا جائے تواس کے زیمرہ دشتہ دارول کواڈیت پہنچی ہے۔

مَرْعَبُ إِمِنَ عَاءَمُؤْمِنًا مُهَاجِرًا

" بیں اس مخفی کو خوش آمدید کرتا ہوں جو ایمان را یا اور چجرت کر کے میرے یاس آیا۔"

وہ تضور کی خدمت ہیں اپلی بیوی کی معیت ہیں دست بستہ کھڑا ہو گیا۔اس کی بیوی نے نگاب اوڑھ ہوا تھا، اس نے عرض کی کہ اس عور ت نے جھے اطلاع دی ہے کہ حضور نے مجمع المان وے وی ہے۔ حضور نے فرون اس نے سے کہا ہے۔ تھے المان ہے۔ اس نے ہو ایس، آب كس جرك وعوت دية بي ؟ حضور نے فرمليك ش اس امرك وعوت ديتا مول كه تم وہ کہنے لگا آپ کی و موت سرایا فیر ہے ،اس سے ریادہ فویصورت کیابات ہو مکتی ہے؟ پیر اک نے کہاید موں القدا آپ اعلان نبوت سے پہلے میں ٹی قوم میں سب سے زیادہ تج بولنے واسنه ادراحمان کرنے والے تھے۔ میں گوائی دیتا ہوں کہ ریند تعالی کے بغیر کوئی فدا نہیں اور الل كوائل وينا موس كر آب الله ك رسول بير بهراس في كباراس ك علدوداور كيا؟ فرمایاتم بیر کہوکہ تم س بات پر اسلام لائے ہو کہ اسلام کے مجابد ہو اور اللہ کی راہ بی اجر ت كرية ويد ان مورير الله تعالى كوكواه بناؤاور ترم لوك جويهال عاضرين ان كوكواد مناو عرم نا وطرح كيا - عرم ن كها آمَنْهَ وأَن لَكَ إِلهَ إِلَّا اللهُ وَحُدَا لَا مَنْ يَلِكَ لَهُ وَأَيْكَ عَبِدُونَ وَرُسُولُهُ يَهُ كُم رُفُره حيات الله فايام جمانيد كريم وردف ني نے سے فرایا عالے عکرمداجوتم جھے سے واجمو کے واجس تمہیں حطا کروں گا۔ اس نے کہا إستَعْمِنْ إِنْ كُلُّ عَدَا وَيَ عَا دَيْتُكُهُا مِر مرول ﴿ وعدو مُن عَل ف آب م ك جين، مير ي برعدادت كومعاف قرماد - تخيرً \_

مر كاردوى م علية تايندرب كيد كادي مرضك:

ٱللهُمَّاعُومُ إِلِيكُومَةَ كُلُّ عَدَادَةٍ عَادَانِيُهَا أَدُمَنْهِ تَكُلُّم بِهِ

سمے اللہ اکرمہ نے جو میرے ساتھ دھمنیال کی ہیں، ان سب کواس کے اللہ کے معاف قربادے اور زبان سے جواس نے قربات بہیجائی ہے، اس کو بھی پھڑ اور دبان سے جواس نے قربات بہیجائی ہے، اس کو بھی پھڑ اور دبان سے جواس نے قربات بھی پھڑ اور دبان سے جواس نے قربات بھی پھڑ اور ہے۔ "

مر کاردومالم علی نے اس کی بری ام علیم کے ساتھ اس کا نکاح پر قرار رکھ۔ اسلام لائے کے بعد عکرمہ نے اپی ساری زندگی اللہ تعاتی کے نام کو بلند کرنے کے سے جاد کرتے گزار دی۔ حضرت صدیق، کمرجب مر قدین اور نبوت کے جمولے مدعول ک جگ سے قادر م موسئ تو آپ نے دوی التکرول ير حملہ كرنے كا تھم ديا۔ اور حضرت الا عبيده و منى الله عنه كو للحكر اسمام كاب سالار منايه و يحد عرصه بعد عفرت صديق كبرن ان کے بچائے لککراسلام کی قیادت کافریف معترت خالد بن ولید کو تغویش فرمیا-روموں ے نبروآرما ہوے کے لئے جو سحابہ کرام حعرت خالد کی تیادت بھی نظیم، ان می مکرم، حارث بن ہشام، سمبل بن مرور منی اللہ منہم مجی تھے۔ اسور انے ہے آپ کو جہاد کے النے وقف کردیااور وحدہ کیا کہ وہ میدان جہادے وٹ کرو پک تیس جا بی عے۔ شام میں جتنی فتومات موعی الن جس مدحدرات شریک تھے جب قاروق اعظم مند خلافت پر معمكن بوع وآب نے بيم عساكر بها ميدكى كان حضرت ابد عبيده كوسونى مور حضرت خالد کو مجی ابو عبیده کی فوج کا کیک املی السر مقرر فریایدان مجابدین نے بعد بک اور ویکر بہت ے بدے بڑے شروں کو فی کیا۔ پھر شمس پر اسلام کی فی کاعلم برائے کے لئے اس ک طرف متوجہ ہوئے ممس کے د قاع کے لئے ردی کثیر التعداد فوج میدان میں نے آئے اور مسلمانوں سے شدید بیک کی۔ اس روز عرب نے جس جر اُست، شہامت اور جال فروشی کا مظاہر و کیاس کی تغیر تہیں ہی۔ جہال وعمن کے نیز و پر دار سیای مسلمانوں مرحملہ کرتے تے معزرت محرمہ سینہ تاے ہوئے ان نیزوں کی میکٹی ہوئی اندل پر دھاوا بول دیتے تے سمسى نے افسیں كہ عرمدا الى جان يروم كرو۔ آپ نے جواب دياءات قوم إجب على جول كى خدالى كو يجائے كے لئے جك كر تات تو يس في الى جمي يرواليس كى محى - آج تو يس اس حقیقی باوشاہ کے ہم کو بلند کر سے کے لئے مصروف جہاد مول، یہال میں کیے اسے بھاؤ

کے بارے بنی موج مکا ہوں؟ جھے آ ہو جہم حوری نظر آرتی ہیں جو جھ سے طاقات کے حوق میں ہای ہے۔ آب کی طرح ترب رہی ہیں۔ اللہ کے رمول نے جو وہدے ہم سے فرمائے تھے، وہ سے وہدے ہے۔ گھر آپ نے اپنی تحوار ہے نیام کی۔ روگی سپاہوں کے جموم میں کھی ان کا ہر قدم آگے کی طرف بندہ رہا قلد روی ان کی شہامت اور ہیور کی کود کے کر حش مش کررہ تھے۔ ای اثناہ جس روسی کا ایک بہت بڑا بطریق جس کا تام ہر میں تعااور جس کے باتھ جس کہت بڑا فیزہ قیا، جس کی انی چک روی حق اس کے اس نے کاتام ہر میں تعااور جس کے باتھ جس کہت بڑا فیزہ قیا، جس کی انی چک روی حق اس نے اس نے اس جنب وہاجوان کی پشت کو جے تا ہوا پار نگل اے جنب دی اور حضرت عکر سے دل میں گھونی وہاجوان کی پشت کو جے تا ہوا پار نگل ایس آخریں کے حوالے کر دی۔ اسمام کا یہ کتنا بڑا اس جنب کہ جن لوگوں نے اپنی ساری ریم کیاں اس چرائے جرائے ہوا کے کر دو تول جال کی خصر میں آخر کار وی لوگ اس میں جارت پر پروانہ دار قربان ہو کر دو تول جال کی مسرف میں میں وہر ہوئے : س

تید کی وم و کردیم ازیب فتراکش فرشا نمیب فرانے که زخم او کاریست

حضرت فالدنے جب اسمالام کے بہادر سپائی اور اپنے بچاز او بھی کی تکرمہ کو قاک وخون میں ہے میں افد صد جو حشرہ میں سے میں ہیں افد صد جو حشرہ میں سے میں با نہوں نے بیلی کی مرحت سے حضرت مکر مد کے قاتل بطریق پر جملہ کیا اور است موت کے کمان اتاردیا۔ اس دن اتنی شدید بنگ ہوئی تفی کہ کان کر کار کے بائی بڑر ارسپائی تمل ہوئی تفی کہ کار کار کے بائی بڑر ارسپائی تمل ہوئی تفی کہ کار کار کے بائی بڑر ارسپائی تمل ہوئی تفی کہ کار کار کے دوسو پینیس جان تاروں سے جام شہادت اوش کیا۔

المام فرالی رحمتہ اللہ علیہ "احیاء العلوم" بھی لکھتے ہیں کہ اسلام تبول کرنے کے بعد عمر مدیجب قراک کر ہم کی تلادت کے لئے معرف کول کر سامنے رکھتے تھے توان پر فشی کی کیفیت طاری ہو جاتی تھی اور آ ب ہے خودگ کے عالم بھی بادیاد ہے جملہ وہر اتے محقوقاً لائڈ دیجہ شنو تکریم دیگرتے ہے جمیرے رب کا کلام ہے ۔ یہ جمیری پر دردگار کا کلام ہے۔

آپ کی بیرہ ام علیم کا عدت گزر ۔ فی ابعد خالد بن سعیدے مقد ہول چند دن بعد وہ جی روم کے بعد دن بعد دہ جی روم کے بعد خالد بن سعیدے مشرف ہوئے۔ ام تھیم نے جب اپنے خاد ند کو خوان میں تو ہے ہوئے کی جاتو خیرہ کی جوب نکال کی اور اس سے وشمن پر

مد كرديداس بهادر خالون في سات دوميول كودامس جيم كرديد

ایک روز عکرمہ نے بارگاہ رسمات میں آگر الکامت کی کہ مسمان جمعے عکرمہ بن ابی جبل کہ کر بلاتے ہیں۔ سر کارود عالم ملکت نے سلمانوں کواس سے منع فرمایالور تھم دیا جو بوگ سر کے جیس ان پر طعن و تشنیع کرکے ان کے زندہ رشتہ وارول کو اذبت نہ پہنچاؤ۔ بھر فرمایا جی کروڈ ایکا ہے تا کہ کو افران کی ان کے زندہ رشتہ وارول کو اذبت نہ پہنچاؤ۔ بھر فرمایا جی کو کو ایک کو بھول ان کی خوبیال بیان کیا کرولوران کی برائیوں سے اپن ذبان بندر کھا کرد۔ "اس اور شادر سالت میں ہم سب کے لئے کتابر اور سے اور اگر ہم اس پر عمل کریں توامت مسلمہ میں جمیت اور اخوب کے دشتے کس قدر منظم ہو جا بھی ؟

ایک دفعہ اسلام قبول کرنے ہے پہلے عکر مدنے ایک مسلمان مجاہد کو دعوت مبار ذہ وی ایک مسلمان مجاہد کو دعوت مبار ذہ وی اور اسے مختل کر دیا ہے۔ منظر دکھ کر سرور عالم علیہ بنس پڑے۔ اس منظر الماری کے مرس ورعالم علیہ بنس پڑے۔ حضور اس پر کیوں بنس مشتہ داروں نے عرض کی میاد سول اللہ بھاد ابھائی مختل کر دیا کیا ہے۔ حضور اس پر کیوں بنس دے جی جی جی ارشاد فر المیا "

أَشْعَكُونَ أَنْهُمَا فِي دَرْجَةٍ وَاحِدَةٍ فِي الْجَنَّةِ (1)

" بیں اس لئے بنس رہا ہوں کہ آت ہے دولوں آپس بیں جنگ آرما ہیں الکین جنت بیس دولوں آپس بیں جنگ آرما ہیں الکین جنت بیس دولوں ایک بی مقام پر فائر ہوں سے بیسی آج اس انصاری کو شہادت کا تاج پہنایہ کیا ہے ، کل قاتل عکر مدکو بھی آبائے شہادت ہے مر فراز فرمایا جائے گئے۔"

چنانچہ اس روز جو حضور نے ہر شاہ فرمایا تھا، عمد فاروق اعظم میں نظار روم سے لڑتے ہوئے وہ بیش کوئی ہور کی۔

6۔ حو میرث بن نقید بن وجب اس کے ذون کو مجی سرکار ووعالم ملک نے مباح قرار دیا تھا۔ سرکار دوعالم ملک نے مباح قرار دیا تھا کیو تکہ دو بارگاہ رسالت میں ہوئی دفازار جبو کیا کرتا تھا۔ سرکار دوعالم ملک کو تھا۔ ان میں میں اللہ عند حفزت سیدہ فاحمہ اور حفزت میدہ اللہ عند حفزت سیدہ فاطمہ اور حفزت میدہ ام کا و منی اللہ عند منی اللہ عند کہ راستہ میں عوامہ اور حفزت میدہ اس مندہ اور حفزت میدہ اور حفزت میدہ اور حفزت میدہ اور حفزت میدہ اور حفزت کی بخل میں جس میر بیددہ شنم ادیال سوار تھیں۔ این حصا سے حصا سے

1. الله تن وقاء طال. "المي الله ير" ، بلاء مل 279.278 و"المير الله" ، بلدد مؤ 217 " ما وقاليس" ، مؤ 211 و عام

" بن بہاں ہے ہیں گی کر چا جی تھد بن نے اوادہ کیا کہ جمیدوں کے مک بن چا جاؤں اور وہاں در اکثر اختیاد کر اور دیگر جھے حضور کی منایات، صدر حمی مفود در گزر کی صفات جمیلہ کا خیال آید اے اللہ کے رسول حضور کی بعثت ہے پہلے ہم لوگ مشرک ہے، آپ کے صد قے اللہ تعالی آئید اے اللہ کے رسول حضور کی بعثت ہے جمیل ہم اوگ مشرک ہے، آپ کے صد قو اللہ تعالی اللہ عند اللہ تعالی اللہ باللہ باللہ

مَّنَ عَلَيْ مَنْ عَلَيْ المَهِ مِن الْحَلِي فَي تَلِيَّ مَعَالَى فَرِهَا وَمِدَ اللهُ تَعَالَى فَ كُفَه بِراحيان فريما كداس في بسلام قول كرف كي تخفي برايد وي وريب انسان اسلام قول كر تاب تواسلام اس كي ما يقد بركرداد إلا للارقطاد ل كامير ميث كرويتا ب

8- کعب بن زجیر المرز تی نیه برا قادرالکلام شاعر تعلدید این شاعری کو پیکر حسن دجمال و کمال میکی کی بر کوئی اور جو بس استعمال کرتا تعلد اس کا بھائی جیر مسعمان بوا اوائن کو بھی عار ولایا کرتا تھا۔ ایک روز جیم نے اپنے بھائی کعب کو کہا کہ تم میری ان بکر ہول کو سنجانو ش ذراا س مخص كى لما قات كے لئے جاتا ہول جواسية آپ كونى كيتا ہے. بش اس كى باتيں سنوں گا اور جو وین وہ لے آیا ہے اس کے بارے عمل معلومات حاصل کروں گا۔ کعب اسیخ بعائی کے روز کونے کر ایرق العراف ہای چشد کے یاس علی ارباب بد چشمد مدید طیب ادد ریدہ کے در میان کی اسد کے علاقہ علی تھے۔ جیم یادگاہ رسالت علی عاضر موال ارشادات طیبات کوسنداس کادل اورا ایمان سے جک افعال جم کے مدینہ جانے کی دجہ یہ تھی کہ اس کا ہاہے : میرالل تناب کی محبت على ميشاكر تا تقالود الن سے اس نے كى بار ت تقاكد ني آخر الزمال کے ظہور کا دفت قریب آگی ہے۔ زہیر نے ایک دانت قواب بھی دیکھا کہ آسمال ے ایک دی اس کی طرف نظائی کی ہے۔ اس نے اس کو بخرنے سے سلتے ہو جو مالا حین اس کا ہاتھ اس دی کو مکرنہ سکا اس نے اپنے خواب کی یہ تعبیر کی کہ حضور کی تشریف آورى سے يملے على من اس و ناسے رفعمت او جاؤل كااور يه سعادت ميسر فيس آئے كى۔ اس فے اپنے بیٹوں کو اپتایہ خواب منا تھا اور اس ٹی کے واسے بھی اال کتاب ہو کہا کرت تے ان قوال ہے بھی این مجل کو مطلع کیا۔ اقیمی وصیت کی اگر اقیس اللہ کے جس بعارے رسول کازبانے تعبیب موا تو ہوئی تو تقف کے بغیراس کی خدمت عی حاضر ہو کراس کا دین قبول کرلیں۔جب بیم یار گاہر سالت عل حاضر ہو کر مشرف باسمام ہوا تواس نے اسے میں کی کو لکھا کہ وہ تی تشریف لے آیا ہے جس کے درے میں اس کے باب نے خواب دیک قلىدونت خاركع مت كروفورا يبال وبنجواد داس دين حق كوقول كرامه جوایاس نے اپنے ہی کی جمر کو چند العار لکھ کر بہیج جس میں اپنے ہی لی کو مطعون کیا کہ

جواباس نے اپنے ہیں جر کو چھرا تھار لا ایک جس بھی اپنے ہیں کو سعون کیا کہ استون کیا کہ جو دریاہے۔
تما مجھ ہو، تم نے لینے ہا ہداوا کے دین کو سوسے سجے بغیر ہود دیاہے۔
بدب کعب کے اشعار جبر کو لیے تواس نے ہاشعار ہارگاور سالت میں چی کر دیے۔
یہ سن کر حضور نے فر المائے کس جس کو لیے وہ اس کو کش کر دے۔ اس کے ہمائی نے اس کو اطلاع دی کہ بو قسم او شان رسالت میں جبوبہ اسم تکھا کرتے ہے ان کو صفور نے یہ کی اطلاع دی کہ بو قسم دیا ہے۔ اگر قر زنرہ رہا جا باتا ہے تو حاضر خد ست ہو جاز اور معانی ، بھ کو ۔ جو ایک ہو ماضر خد ست ہو جاز اور معانی ، بھ کو ۔ جو ایک ہو ماضر خد ست ہو جاز اور معانی ، بھ کو ۔ جو ایک ہو کہ مائی ہو تا ہے ، حضور اس کو صاف فر مادیا کرتے ہیں۔ اگر جم سے مقدر شراع ایک ہو کہ جو ایک ہو کہ اس وہ کہ کو ایک ہو کہ ہو آگر ہیں دور ہوناگ جاؤ۔ کسب کو جب یہ علم ہو آگر نبی کر بھر مائی کہ جائے ہے اس

کو قبل کرتے کا تھم صاور قربایا ہے قود نیا ہی و صفول کے ہادجوداس پر تک ہوگن۔ دید طبیہ شی جید قبیل کا ایک فنص اس کا دوست قدر چھتے چھتے اسے دوست کیاس ہی اس اور اپنا اجرابیان کیا۔ اس دوست نے اے مشورہ دیا کہ نبی کریم مقالی کے جملہ سحابہ کرام سے حضورت الا بحر بزے رحم دل اور کریم النفس ہیں وہ اگر تباری سفارش کریں تو حضور تھے معاف قربادی سفارش کریں تو حضور تھے معاف قربادی سفارش کریں تو حضور وضی الله مند کی خدمت میں مجملے میں موجود دوست کھی کو لے کر دھزت معد این اکبر دخی الله مند کی خدمت میں مجملے اپنا تعاد ف کر ایا اور اپنی آد کا مقصد بیان کیا۔ معرب نے اپنا تعاد ف کر ایا اور اپنی آد کا مقصد بیان کیا۔ حضور کے میں اللہ مند کی میاد مول اللہ ایے مفول مند ہے مشور کی بیعت کا شرف ماصل کرنا چاہا ہے۔ صفور نے ہاتھ بڑھنیا اور اس کو اپنی بیعت سے مشور کی بیعت کا شرف ماصل کرنا چاہا ہے۔ صفور نے ہاتھ بڑھنی اور اس کو اپنی بیعت سے مشرف قربانی میں میں ایک بیعت میں ایک بیعت سے مشاد فقد کی ایک مشہور تھیدہ ویش کیا جمل معرب ہے۔

جباس نے بدشعر عرض کیا:

رِاتَ الرَّسُولَ لَنُوْرَائِكَ مَنَا الْرُسُولَ النَّوَالِكَ الْمُعَالَمُ إِلَى الْمُعَلَّمُ الْمُولِ اللَّهِ الْمُعَلِّمُ الْمُولِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللْمُنْ اللْمُنْ اللَّهُ اللْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنَالِي الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْم

حضورت اس شعر کو بہت پہند فر بلیادر اپنی بیادر مباد کرائل کو بیلور انعام حطاکر
دی۔ انہوں نے مبادی عمر بید چاور بیزی تفاظت سے ایسے پائ رکی۔ جب حضرت امیر
معاویہ رمنی افلہ حند خلیفہ بیند آپ نے اسے کہا کہ وس بزاد دینار لے اواور بھے یہ چاور
وید و۔ کعب نے کہا دافلہ کے رسول کا یہ حمرک میں کی قیمت م کسی کو دینے کیلئے تیاد نہیں۔
جب کعب کی وفات ہوگئی تو امیر معاویہ نے ان کے دار تواں سے یہ چاور ایس بزاد در جم کے یہ لے لیا۔ یہ وہی مبادک چاور سے کہ جب کی کوئی معطان تخت نظین ہو تا تو در جم کے یہ لے لیا۔ یہ وہی مبادک چاور اس کو وہ تو مبان کو تا تو کہا کہا کہا کہا کہا کہا ہے یہ جاور گئی تا تاریش کم ہوگئی۔

کعب بن زہیر خود بھی تاور الکام اور نفز کو شاعر تفاہ اس کے عادہ اس کا باپ زہیر ، اس کا بھ لی جیر اور اس کا بیٹا عقید ور اس کا ہو تا حوام بن مقیدر منی اللہ عنہم تمام کے تمام ملک

1- الريخ في المناق اللهم بالمارية بالمارية من 280-283

سخن کے باد شاہ تھے۔

اس بر ٹابت قدم دسہ۔

11۔ سارہ ' بدئی مطلب بن میدمنٹ کی کٹیز تھی۔ چہ نکہ بدیکہ کی سٹنیہ مٹی اورایے ہشدہ رمجا کرتی متی جس میں صنور علیہ کی جو کی کئی تھی اور بھی وہ مورت تھی جس کے وربيد معرب واطب بن الي معد تركد والوس كرياس عد بيج الما يد مديد طب الى اور بإر كادر سالت بي عاضر بهو كرا بي نتك دي كا فتكوه كيالور ابداد كين ورخواست كيد مر كار دو عالم عَلَيْنَ فِي السيد ع جماح مغنيه موجب ح كيت كاتى مو تووك تحدير انعام وأكرام ك بارش كردسية بيل كياب واوو وبش حميس مستنى كرف ك لي كانى حيل كد الديهال بھیک مانتے کیلئے آل ہے؟اس نے مرض ک، جب سے بدر کی بھک میں قریش کے رؤساء محل کردیے مے اس کے بعدے انہوں نے گانا بہاتاترک کردیا۔ اس لئے میری فریت کی یہ حالت ہے۔ حضور علی نے اس کو بھی این جر مادت سے محروم تبیل رکھا بلکہ اسے سامان خوراک ہے لدا ہوا ایک اونٹ مرحمت فرمایہ اس کے علاوہ میمی اس کی مالی لمداد فرمال .. جب ميد احسان فراموش مكه واليس آئي تواس نے اين عطل كے جوبيه اشعار كاكاكر مشركين كي ول بحاف شروع كا كالمك من روزود جيب كل اس كے لئے بار كا رسالت میں البادیے کی در خواست کی گئے۔ حضور نے اس کولیان دیدی۔ وہ حاضر ہو کی اور اسداتم آبوں کیااور تاوم والیس اسلام کی تعلیمات م تابت قدی سے عمل ویروری۔ 12\_ال يتدره آدمول على سے بار بوال مخص مقوال بن امير تفداس كے ول على اور اس كے إب اميے كے دل ش إسلام ور يخبر اسلام علي الصافة والسلام سے تفريت اور عداوت کے آئن کدے دوزاول ہے جنزک دہے تھے۔ رحت عالم طبط کو اورت اورد کو بہنچائے میں وہ کوئی کر اٹن فیل رکھا تھا۔ سرور عالم طبط ہے اس کو بھی مباح الدم قرار ویا۔ یہ جیب عیادو اوادہ کیا کہ دات کی تاریکی میں کہ سے لکل جائے اور سمندر میں چھانگ لگا کرا پی زیرگی کا خاتر کردے۔

ال کے پہنا بینا عمیر بن وہ ب بار گاور حمت میں حاضر ہوا اور عرض کی اساند کے بیارے نی اصفوان اپنی قوم کا مر وارہ اور بہاں ہے ہی گ آبیا ہے تاکہ سمندر جی کود کر فرق ہو جائے ہیں۔ کہ عمد رجی کود کر فرق ہو جائے ہیں۔ کہ عمد رجی کو مضور نے ہر سرخ و سیاہ کو امان دید ی ہے۔ اس کر یمور نے ہر سرخ و سیاہ کو امان دید ی ہے۔ اس کر یمور جیم نی نے اسمام کے بدترین و مشن کے بارے می عمیر کودر خواست من کر فریلی اے میر اجازادرا ہے بیائے لڑے صفوان کوج کر خو هیری سافتہ کی درخواست من کر فریلی اے میں اجازادرا ہے بیائے کر می میار سول اللہ ایکھے کوئی اپنی نشانی مطا کہ میں نے اس کو امان دید ہی ہے۔ عمیر نے عرض کی میار سول اللہ ایکھے کوئی اپنی نشانی مطا فرہ ہے و کی ایک نشانی مطا کر دیاور کہا جب بھی تم فرہ ہے و کی سے دی ہے میں واپس عمر نے یاس حضور کی نشانی فریس لاؤ سے جس کو جس کو جس بیجات ہوں اس و قت تک جس واپس خیس کوئی کا اس کر بھر ور جسم نبی نے اس بر کر دابر اور روسیاہ کیلئے اپنا تور الی شامد انہو کر حضوان کو بتال دور اس کر بھر اس کر بھر کوئی اس مداور جا کر صفوان کو بتال دور در بیاہ کیلئے اپنا تور الی شامد انہو کر حضوان کو بتال دور در بیاہ کیلئے اپنا تور الی شامد انہو کر حضوان کو بتال دور در بیاہ کیلئے اپنا تور الی مداور جا کر صفوان کو بتال دور در بیاہ کیلئے اپنا تور الی میں میں میں میں کوئی کوئی کوئی کوئی کوئی کی میں کوئی کوئی کوئی کوئی کوئی کوئی کوئی کا کردیاور کر

الرماية اس في تحي مثلاب اس في حرض كي جمع خور و فكر كرف كيلية دوماه كي مهنت د بینے۔ حضور نے فر ملیاد و ماہ نمیل حمیس جار ماہ تک مہلت ہے۔ تم خوب موج بچاد کر لو۔ فق كمد كے بعد جب حضور في بوازن كى كو الى كيا روائد بوئ او حضور في اس سے جاليس بڑار درہم باور قرضہ حت لئے اور ووزر ہیں جواس کے باس تھی وہ بھی ماریو طنب كير ووكي لكاكيات يد مارى يخزي جو سه خصب كرنا جاسي بي امر كارف فرلله ہر کر جیل۔ میں تھے سے عامید نے رہ ہول جو جہیں واپس کر دی جا عی گ۔اگر ال می ے کو لی زرو ضائع ہو گئی تو اس کی قیت اوا کر دی جائے گ۔ پار وہ ہو ازن کی جگ میں حضور کے صرف وال جوا ایک تک حسب سربی این این شرک بر تقله سر کار دو عالم عظا نے جب جنگ ہوازن میں ماصل ہونے والے اسوال فنیمت تعتبم کے تواسے ممل سرتبدایک مواونت،اس کے بعد مواور ونٹ ،اور تیسر ک مرتبہ حربے مواونت مطاقر اے پار حضور في طاحظ قرمايا كدوه اس واوى كو الجالى او فى تظرول سندو كيد رايب جس من بميشر بكريال مجری موئی ہیں۔ حضور نے فرملوہ صفوات اپ بھیٹر بکریاں تھے المجھی الک رہی ہیں، کہنے لگا و المحك فرها به ساري واوي اوراس على جنتي جميز بكريان جن، سب على في تحد كو صطاكر ديد جب ياء الدازمال ننبحت رفت عالم علية في مقوال كو معافر باور و كن لكا: کوئی بادشاد تو فوشی ے اتے ان سنت اموال کی کو سیس دیا۔ یہ تو کسی تی کی ني صى ى مطاكر على باوروه بيساخة كيداف الشَّهَدُ أَنْ لَا إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مستن السول المتيكران في عدل عاسلام تول كيادر فروخ فل ك لے اس نے جاروں کی مات طلب کی تھی اس کے اعتمام کا انظار نہ کرسا اور ای دقت ای فیادی د و این کے دست فل بست باسام کی بعث کردا۔ وہ کہا کرتا تھد سب محلوق سے زیادہ میرے دل میں حضور کے بارے میں بخش و عداوت تھی۔ حضور مجھے ویتے محے واقادیا، اتا دیا کہ ساری محوق سے زیادہ حضور میرے محبوب بن محع۔

13۔ ہندیت علیہ زوجہ ابوسفیان: صنور نے ہندی کارستانوں کے باعث اس کا اس کا کے باعث اس کا کہ ہندی کارستانوں کے باعث اس کا کا کرنے کی جی جازت دی حی سے دی عکدل ہند ہے حس نے اضاور اس کے رسول کے شرح معرب مزوکی شہادت کے بعد آپ کا جند جاک کید، آپ کا دل تکالا، مند می دال

کر چہلالی نگل نہ سی اور بہر تموک دید جب اللہ تو اللہ تو اللہ حیب کو شخ مین حطا
فرما آل اور کہ کی فضاؤل بھی اسمام کا پر چم لہرائے لگا تو دواہو سفیان کے گھر بھی جھپ گئی۔ پھر
اسمام تبول کیا اور ایکن واوی بھی حضور کی بارگاہ بھی حاضر کی کاشر ف حاصل کیا۔ کہنے گئی:
اس اللہ تعالی کی ساری تعریفی ہیں جس نے اس دین کو قلب حطا فر ملیا جس کو
اس نے اپنی ذات کیسے پہند فر مایا تاکہ اے اللہ کے محد ب! تیرے دریائے
درست سے میری تعلی کا مجی دریاں ہو۔ اس وہ مورست ہوں جو اللہ یہ ول
سے ایمان لہ کی جو ل اور اس کی تقید این کرتی ہول۔
سے ایمان لہ کی جو ل اور اس کی تقید این کرتی ہول۔
سے ایمان لہ کی جو سے اور اس کی تقید این کرتی ہول۔
سے ایمان لہ کی جو سے اور اس کی تقید این کرتی ہول۔

یاد سول اللہ ایس بند بنت متب ہولید اس کر یم دات نے فرمایا، متر میما یافت اے
ہید خوش آمدید اہند نے دو بھتے ہوئے کم عمر بکرے بھیجے۔ حضور نے دعا کی
دیا۔ اللہ تق فی تمہارے دیوڑول میں بر کتیں عطا فرمائے۔ ہند کھی ہے حضور
کی دعا کی بر کت سے جمادے دیوڑ میں اتنی بر کت ہوئی کہ جم اس کا تصور میں
مردی کر سکتے تھے۔

1 الرين ل في مثالث "يسير المنور" ، بلا2 - سند 285-285

نب*ین کرو*گی۔

جب صنور نے فرالیاک بیعت کرد کر کئی پر تبت نیس لگاؤگی۔ ہند ہونی دافق کمی پر جب صنور نے فرالیاک بیعت کرد کر کئی پر تبت نیس لگاؤگی۔ ہند ہونی دافق کمی پر جو سر پا جب تا ہمیں سر ف ان یا توں کا تھم دیے ہیں جو سر پا جرایت اور مکارم اطاق ہوئی ہیں۔

ہتر میں حضور نے فرمانی کہ میری بیعت کرد کہ میری نافرمانی نیس کردگی۔ ہند نے عرض کی ہم آپ کی اطاعت گزار بن کر بہال حاضر ہو کی ہیں۔ ہمارے ذہن میں آپ کی نافرمانی کااب گمان بھی ٹیس ہو سکا۔

حمد قاروق اعظم على جب شام كا معبور شور ير موك في كرت كے لئے افكر اسلام ب علم كي او بند اپنے فيوند ابوسفيان كے ساتھ اس معرك على شريك بوئى نور دوسرى مسلمان فواتي كي طرح مسلمانوں كوروحي بي جهاد كرتے كيلئے شوق ولا ربى هى۔ بندكا وصال عهد قاردتى على بول اى روز حضر سه مديق اكبر كے والد ماجد حضر سه ابر قافد نے بحل وصال قرملا۔

18 ـ وحشى بن حرب: يده مخصب جس التداوراس كرسول ك شراء مرور عالم عليه الساؤة والمام ك شيد كيا تقد ني

كريم في وحش كافون بحي مباح كرويا جس روز كمه التجهواتويه طائف بهاك ميا- وه أبتاب میں ما تف شر الله الشراسان نے ما تف كا محاصر وكر اباادر الل ما تف كاو فد مسلمانوں كو ایناشیر حوالد کرنے کے سے وہال سے روانہ ہوا۔وحثی کہتاہے کہ عمل بیاس والا الا عمل شام یا بمن چد جاؤل میاکسی اور ملک بیس بناه نے لول۔ بیس امیسی سے سوچ بی رم تھا کہ ایک آدی نے جمعے کہا۔اے وحش اجو مخص حضور برایان لاتاہے اور اسلام تبول کر لیتاہے واکتابی جرم ہو، حضور اس کو <sup>ق</sup>ل مہیں کرتے۔ میرے دل میں مجی امید کی کرن چکی۔ ہت کر ك يس حضورك خدمت بين اواكف حاضر مواسيس في أورا كفرے موكر كلم شيادت ير مل حضور في ميري لمرف فكواشاكر ديكما توفراي تم وحثى مو؟ عرض كى بال، يارسول الله! قرمان بين جاة اور مجه وه والله سناة جب تم في حمزه كو كلّ كي هم- عل في تنسيس سه واقد بیان کیا۔ حضور نے محم تھم زیا پاچہو محصے چھپالو۔ میرے سامنے نہ آیا کرنا۔ معرت صدیق اکبر کے زمانہ میں جب مکرین فتم نبوت کے ساتھ جنگول کا سلسلہ شردع ہوا توبیہ وحش بھی ان جنگول میں شریک ہو گیا اور جب مسیلہ كذاب كے ساتھ مسمانوں کا معرکہ کارزاد محرم ہوا تواسی نیرہ سے وحش نے مسیلہ کذاب کا کام تمام کردیا جس ے اس نے حضرت حمزہ کو شہید کی تھا۔ اب وہ کہنا تھا اللہ کے کرم سے چکے بعید شمش کہ میرے اس گناہ کی جلما فی مسیلیہ کذاب کو فکل کرنے ہے ہوجائے۔

## يسر النابولهب كاليمال أنا

ان کے علدوہ ایولہب کے دو بیٹے عتب اور محتب ہی چھے ہیرتے تھے۔ ان بی مائے

آنے کی جرگ تھیں تھی۔ نبی کریم علیہ السلوۃ والتسمیم نے اپنے وہا میاں سے ہی ہما آپ

کے ہمائی کے دونوں بیٹے عتب اور محتب کہاں ہیں، وہ تھے نظر نہیں آرہ ؟ معرت مہال

نے عرض کی میار سول، نقد جس طرح دوسرے مشرک چھے ہیرتے ہیں وہ بھی سانے آنے

کر جمارت نہیں کر رہے۔ حضور نے قرباہ جاؤاور الن دونول کو میرے ہاں لاقد صفرت
عہاں اپنے اور ن پر سوار ہو کر الن کے ہاں گئے اور انہیں لے کر بار گاورسالت جن حاضر
ہوئے۔ حضور نے ال کو اسلام قبول کر اپنے کی دعوست دی، دونوں نے اسلام قبول کر لیا، الن

ہوئے۔ حضور نے ال کو اسلام قبول کر این کی مسرت ہوئی۔ حضور نے ابن دونوں کو ایک کے ایک کر ہوئیں کے اسلام قبول کر لیا، الن

وعائے ٹیرے توازلہ

حضور علی ہے۔ ہم کرے ہو اور دونوں کا اتھ یکٹر کر ملتزم کی طرف تشریق لے کے اور کھی دفت تک دعا فر ماتے رہے۔ جب دعا ہے فار فی ہوئے تو حضور کا رخ اقدی فرط مسر سے سے چک رہا تھا۔ حضرت عہاں نے حرض کی میار سول انشر اللہ تعالی حضور کو ہمیشہ خوش و فرم رکھے ایس حضور کے درخ اقور پر جھے مسر سے کے آثار نظر آ رہے جیں۔ اس رحمت لعالیمین نے فرمایہ میں نے اپنے بچل کو اپنے رہ سے مانگا اور بھرے رہ سے انگا اور بھرے رہ سے میں اول آج بھی جدو تول حفال فرماد ہے ہیں اس لئے بھر اول آج بہت مسر ورہے۔ بید و تول حین عور طاکف کے فروات میں حضور کے ہمرکاب رہے اور بڑی کا بہت قدی کا مظاہر و کیا حضور سے اور بڑی کا بہت کر ورہے۔ بید و تول حکوں حضور سے اور بڑی کا بہت تھ کی کا مظاہر و کیا تھیں حضور سے اور بڑی کا بہت تھ کی حضور سے اس کے جم کا ب دے اور بڑی کا بہت تھ کی حضور سے انگل فیل بو ہے۔

تسهيل بن عمرو كاقبول اسلام

اس کا بیٹا عیداللہ پہلے تک مسلمان اور چکا تھا لیکن لائے کہ کے روز سیل جہب کیا تھا تاکہ اپنے بب کوئی مسلمان اس کو آئل نہ کرد ہے۔ اس کا بیٹا عیداللہ حضور کی خد مت بیس آیا تاکہ اپنے بب کہ کہا حضور ہے لئان طلب کرے۔ سر کاروو عالم ملک نے اور شاد فرمیا، اللہ کی امان ہے وہ امن بیس ہے۔ بینک اسے کو کہ چینے کی کوئی ضرورت فیس، مائے آئک پھر مرکار نے امن بیس ہے۔ بینک اسے کو کہ چینے کی کوئی ضرورت فیس، مائے آئک پھر مرکار نے اسے محابہ کو فرملی، تم بیس ہے جس کی مل قات سمیل بن عمروے ہووہ تیز فظرول ہے اس کی طرف مت ویکھے۔ جھے پی زیدگی کی حمی اسیل براؤد تشمید اور شریف النس ہے اور سمیل جیسا آدمی نیادہ و بر سیل مکا تکار فیس کر سکیا۔

كليركعبه

حمان بن طلحه كليد بروار كعبد عدواقعدان كازباني سفت ووكمت إلى:

> يَاعُتُمَانُ لَعَلَّكَ سَكَرى عِلْ الْمِعْنَاحَ يَوْمَا إِسَيِي أَضَعَهُ سَيْتُ شِنْدُتُ .

"اے حان! یادر کھوا بک دن آنے والا ہے جب تود کیے. گا کہ یہ سنجی میرے اِتھ میں ہوگا کہ یہ سنجی میرے اِتھ میں اور کی اور میں جس کو میا ہول کا عطا کروں گا۔"

ھیں یہ متکر یو کھا گیاہور میں نے کہا، کیاائ روز قریش کی عزت و آیر و فاک بی ل چکی موگی تعمی توب انتظاب رونما ہو سکتا ہے؟ حضور نے فربلیا، اے عثمان! جس وال یہ سنجی میرے یا تھ میں موگی اس روز قریش ڈلیل وخوار نہیں موں مے بلکہ الناکی مزت و شوکت

1. اجراز في عن وطالق منهم بالمديد " وينداز منل 288

كا آفاب نسف الهاريج كدر الوكاد مَلْ عَيمَاتُ يَوْمَيْنِ وَعَوْرَتُ

عنان كہتا ہے كہ صنور كايد ارشاد ميرى اوج تقب پر تقش ہو كيا جھے بيتين ہو كيا كہ الله على الله على الله على الله الله على الله على

مجمع حق سے جمز كا اس لئے مى نے بمان لائے كار ادور ك كرديا۔

جس رور کم کے ہواتو صفور نے بھے سم دیاکہ کعبہ کی کلید بیش کرو۔ میری کیا جال تی کہ انکار کر تا۔ فوراً گھرے جائی ہے آیااور بعد وب بار گاہ رسالت بھی بیش کر دی۔ حضور نے فربایا، حان الحمی وہ دن باوے جب میں نے حمیس کہا تھا کہ ایک روز ہر کلید میرے باتھ شی ہو گی اور بھی جس کو جا ہوں گا مطاکر دول گا۔ بھی نے مرش کی میار سول اللہ ایجنگ آپ نے اب کی اور بھی جس کو جا ہوں گا مطاکر دول گا۔ بھی نے مرش کی میار سول اللہ ایجنگ آپ نے اب کی فرائی دیا ہوں کہ حضور اللہ کے رسول میں۔ سر کار دو عالم مین نے مور اللہ کے رسول میں۔ سر کار دو عالم مین کے نہ دوجائی کہ کا کو کی تو تھا کہ ان کی تا ہوں کہ حضور اللہ کے درسول میں۔ سر کار دو عالم مین کے دوجائی کی تا کی کی کے در مول میں۔ سر کار دو عالم کی کیا ہو گا کہ کی کی کے در دوبائی کا لاک کا لاک کا لاک کا دو کھا کہ کا کو کی کی کیا ہو دے دیا ہوں ادر جرتم سے سے کھید جینے گا دو مطالم ہو گا۔

لیکن رحمت یا آم نے اپنی محرم چھاکی اس عرضداشت کوشرف تول نیس بخشابکد فرمایا آج کاون انقام لینے کاون نہیں، آج کاون جرے ایر کرم دوقا کے یہ نے کادل ہے۔ اس دفت بیالی سیدنا علی مرتقنی کے ہاتھ جس حمی ان کے ہاتھ سے لے کر معرست حال کو دیے گا۔ اور فرمایا

> مُن قَمَا عَالِدَةً كَالِدَةً لَا يَوْرَعُهَا مِنْكُمُ لِلَا طَالِعُ (1) "ان عثان! يه كليد على صرف حميل نيل دے دبا بك قيامت كك آن والى تيرى ليول كو بخش ربا مول ميرى مطاكى مولى يه كليدجو تم

ے چینے گاوہ طالم ہوگا۔"

جودہ مدیال بیت بھی جیں۔ امبی تک دہ کلید جو معطق کریم عدید ولسفوۃ والتسلیم نے البیں وی تھی البیس کی نسل جی ہے اور یقیعاً قیامت تک ان کی نسل جی ہی ہاتی دے گیاور کھید مشرف کی کلید پر داری کا شرف انہیں ہی حاصل رہے گا۔

مشیبہ بن عثمان بن ابی طلحہ کا اسملام قبول کرنا

شیبہ اپنے اسلام لائے کا داقعہ بڑے حرے لے کے خود بیان کرتے تھے۔ آپ بھی ان کے الفائل کی بید داقعہ ساحت فرما تیں:

الوگ فتی مک کے بعد ایمان کے آئے مگر ش اپنے تغروشر کے پراڑاد ہالہ تی مگر م منطقہ جب بنو ہوازن کی سر کوئی کیلئے مکہ ہے ووائد ہوئے تو میں مجی سر تھ اولیا۔ میر کی نبیت سے تھی کہ شایراس سفریں جھے کوئی ایسا موقع ل جائے کہ بیں عضور پر حمد کر کے آپ کی مشع حیات کو گل کردول۔ مسلمانول نے میدان احدیث میرے باب، پچااور پچیازاد ہو تیول کا حلّ عام کی تھا، شایداس طرح میں اینے عزیز مقولوں کا انتقام نینے میں کا میاب جوجاوں۔ میں لے ا ہے ول جی یہ طے کرر کما تھا کہ اگر عرب اور عجم کا ہر فخص اسلام تول کر لے ، جی کسی بھی قیمت پر صنور کی اطاحت قبول نہیں کروں گا۔ اسلام ترقی کر رہا تغلہ لوگ دھڑ ادھڑ طقہ مجوش اسلام ہورہے تھے لیکن کفریر ڈٹے رہنے کے میرے مزم می مزید چھی پیدا ہوئی جاری تھی۔ جب حثین کی جنگ علی دونوں فریق آپس میں تحقیم سمنا ہوئے اور نبی كريم بحى اين تجرے ميے الز آئے تو مل نے اس موقع كو تنيمت جانا ورا بي مكوار بيام كرن اوريس حضور كے نزديك مونے كيليك أسم برها۔ بي داركر في وال تفاكم الله كا ایک شعد بیل کی تیزی سے میری طرف ایکا اور میری آئیس اس کی جک سے فیرہ ہو سی ۔ می خوف سے کانے لگا۔ اس کی تمزروشن سے بھتے کیئے میں نے اپنی آ تھوں پر ہاتھ رکھ لیا۔ ان وقت شفح عامیال علقہ نے میری طرف متوجہ ہو کر حمیم فرملا۔ حمنور نے ميرى نيت بركوبهانب لياتمالور ميرانام لے كريكارا، يَا شَيْبَةُ أَدْنُ مِنْيَ "ك شير! ميريد نزديك آجادك جب على قريب بوا، رحت عالم عليه في اينا وست مارك ميرے سيندي رك ديابور بار كادالى يم وعاكى:

چر حضورے علم دیا الدین فقائیل میرے قریب آجااور کفارست برسر پیکا ہوجال اس جوش و قروب آجااور کفارست برسر پیکا ہوجال اس اس جوش و قروش سے کفار پر حملہ آور ہواکہ اگر میر اباب زعرہ ہو تا دوہ میرے سائے آتا تو شراس کاس جی حملہ کرے رکو دیتا۔ جب تک یہ جنگ جاری دیل میں وشمنان اسلام سے برسر پیکاردہ إ

جنگ کے بحری خدمت اقدی بی زیارت کیلئے حاضر ہول صنور پر تور عظی ایج خیر بی تحریف فرما نے بھے دیکھ توفر ایا:

يَا مَنْ يَهُ الّذِي أَرَادُ اللهُ مَنْ يَعَنَا أَرَدُّتَ بِمَنْ اللهِ عَلَيْهِ مَنَا أَرَدُّتَ بِمَنْ اللهُ كَا مَنْ اللهُ عَنْ اللهُ كَا أَنْ مَنْ اللهُ كَا أَنْ مَنْ اللهُ وَاللهُ مَنْ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّ

"اے شیبہ االلہ تعالی نے تیرے بارے میں جو ارادہ فرمایہ وہ اس ارادہ مسابقہ سے کہیں بہتر تعاج لؤنے اپنے بارے میں کیا۔ اس وقت حضور طابقہ نے میرے دل میں تیجے ہوئے جذبات پر جھے اٹھاہ کیا حال تک میں نے میرے دل میں تیجے ہوئے جذبات پر جھے اٹھاہ کی فیض کو بھی لان پر مطلع فیش کیا تھا۔ یہ سن کر میں بیسا خند کہ اٹھا، بیشک میں کوائی دیتا ہول اللہ تعالیٰ کے بغیر کوئی معبود فیمیں ادر میں موائی دیتا ہول اللہ تعالیٰ کے بغیر کوئی معبود فیمیں ادر میں گوائی دیتا ہول اللہ تعالیٰ کے رسول بیں۔"

## ابوسفیان کے وساوس کااز الہ

اَتُوْبُ إِلَى اللهِ ثَمَا لِلهَ أَنْسَتَغُيرُ اللهَ مِمَّا تَفَوَّمُ مَثَّ إِلَى اللهِ مَمَّا تَفَوَّمُ مَثَّ إِلَى اللهِ مَمَّا لَكُورِ فَي اللهُ مَنْ أَنْكُ لَكُمْرِ فَى مَا أَيْفَ لَكُمْرِ فَى السَّاعَةُ إِلَيْنَ كُنْتُ لَكُمْرِ فَى مَا أَيْفَ لَكُمْرِ فَى اللهَ مَا أَيْفَ لَكُمْرِ فَى اللهَ مَا اللهُ مَا اللهُواللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُمُ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَال

"يار مول الله! يمل توب كرتا بو ب اور وه يكواس بويس في النيخ ول بى ول بن كياب الله! يمن كياب السب كرتا بول بن كياب توش في في منظرت طلب كرتا بول بر بحى آب آكاه بو مرف البيخ ول يمن كي تقى يعن أكر البي باتون يربحى آب آكاه بو جات بين توب بحص يتين بوكياب كرآب بلاشبه الله تعالى ك يج جات بين بوكياب كرآب بلاشبه الله تعالى ك يج بين توب بين يوكياب كرآب بلاشبه الله تعالى ك يج

## عبدالله بن الزبعر ى كاقبول اسلام

فی کمد کے بعدیہ بھا گر تج ان چلا کید حضرت حسان نے اس کی طرف چندا شعار لکھ کر بھیج جن میں اس کو اسفام قبول کرنے کی وعوت دی گئی تھی۔ ان اشعار کو ہڑ ہے ہی وہ اشھ کمٹر ا ہوا اور مدینہ طبیبہ کی طرف روائہ ہو گیا۔ وہال پہنچا تو حضور علیہ العسلوٰة والسلام معمل میں تشریف فرہ تھے۔ اس یوں لگا جھے ٹورانی متارول کے جمر مدن میں چودھویں کا معمل میں تشریف فرہ تھے۔ اس یوں لگا جھے ٹورانی متارول کے جمر مدن میں چودھویں کا

1- " لي البدقي " والمدى مل 370

"سب تحریقی اللہ کیلئے جس نے تھے اسلام قبول کرنے کی تو یق جنی اور من او کہ جو اسلام قبول کر تاہے تو اس کے پہلے سارے گذاه لمیا میت کردے جاتے ہیں۔"

فضاله بن عمير كامشرف بإسلام جونا

وقت کم سے بعد قطالہ ، قرم شریف بی آیا۔ دیکھائی کریم علقہ طوائل بی معروف بیس۔ اس نے ادادہ کیا جب میں یاسے گررول گاتو نتی سے مشاور پر جملہ کر کے آپ کی زیر کی کے چراج کو جب دول گا۔ جب وہ قریب بہتی تو مرشد یرحق نے اس کو فاحب کرتے وہ کے فریان کا میں اس کے خواد کر کے آپ کی بیرے وہ کے فریان کو فاحب کرتے وہ کے فریان کا فیان کا میں میں فضالہ مول ہے مضاور نے فریان ا

مَا ذَا كُنْتَ ثُمَادِتُ بِهِ نَفْسَكَ ؟ "تمانِ تَى ثَلَ كَيا الْفَكُو كُرر بِ تَعَ؟"

اس نے جواب دیا۔ پھی جی جیس، میں توافقہ تن گی کاؤکر کر دہا تھا۔ حضور اس کا سے بہات

من کر جنس دیے اور قربید استینیورافلہ، فضالہ اللہ تن ٹی ہے منظرت طلب کرد۔ گھرا بہا

دست میارک اس کے بیند ہر رکھااور اس کے بہتن دل کو سکون تعبیب ہو گیا۔ فضالہ

فرد کہتا تھد بھرا احضور نے میرے بیند پر ہاتھ رکھ کر جب الحدیا تو بیرے دل کی دیا بدل

گی اور حضور ملائے دیا جہان سے جھے مجبوب معلوم ہوئے گئے۔ ای وقت اس نے بلہ تال حضور کے دست ہدایت پر ست ہر اسلام کی بیعت کا شرف واصل کیا۔ فضالہ کہتے ہیں کہ

مضور کے دست ہدایت پر ست ہر اسلام کی بیعت کا شرف واصل کیا۔ فضالہ کہتے ہیں کہ

بیب جس حرم شریف ہوئی گھر جادیا تھا۔ جب بھی چیکے ہے اس کے ہاں سے گزرگی تواس ہا تواس نے گوران تواس ہوئی تواس دیا۔ میں ہر گز جیں۔ اورای اس نے گورگی تواس دیا۔ میں ہر گز جیں۔ اورای دفت ٹی الید یہدان ٹی زبان پر اشعار جاری ہوگئی:

عَالَتَ عَلْمَ إِلَى النّبِيثِ مَثْنَ لَا يَأْنِ عَلَى اللّهُ وَالْإِلَى اللّهُ وَالْإِلَى اللّهُ وَالْإِلَى ا الْوُمَا اللّهُ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

و الله كرون اكر الله ك جيب المر معطق كواور آپ ك محاب كو

ويكمتي جريروز بتول كوريزه ريزه كر ديا كيا تلك"

"اس روز توریحی که الله کادین واشع اور روش موجی ہے اور شرک

ك منوى چرے كو كامتيں احاب دى يى۔"

حضرت مدیق اکبر کے والد ابوقی فد حمان بن عامر کا مشرف باسلام ہونا مرورانیا مشاہب مجد رام بن تریف فراہوے تو صرت مدیق اکبراہ درے بہ کہا تھے ہے بکت ہوئے لے آئے۔ رسول اکر مشاہد کے افر مید

358-355 - 2/1.1

"كاب الويكراتم الى في كو كمر من رہے ديے - تاكه من خودائ كياں بال كر جاتا"
صديق اكبر سنة حرض كى بار سول القدام بير سه دالد كاحق تفاكه وه جال كر حضوركى خدمت القدى بيل شرف بار بي حاصل كرتا بجائ الى كے كه حضورائ كے پائ جن كر حضور كا تشريف ليے بيات بيل كرتا بجائے الى كے كه حضورائ كے بال جن كر تشريف كو است مفايد بير الن كے سيند پر دست مبادك بي جات في كريم علائے نے ابو قاق كو است مبادك بي الن كي سيند پر دست مبادك بي بير الم في المام المام المام المام تبول كرا سال كي المام تبول كرنے تبول كي جو يہ جريك والله كے اسلام تبول كرنے بي جو يہ جريك والله كے اسلام تبول كرنے بي جو يہ جريك والله كے اسلام تبول كرنے بي جو يہ جريك والله كے اسلام تبول كرنے بي جو يہ جريك والله كے اسلام تبول كرنے بي جو يہ جريك والله كے اسلام تبول كرنے بي جو يہ جريك والله كے اسلام تبول كرنے بي جو يہ جريك والله كے اسلام تبول كرنے بي جو يہ جريك والله كے اسلام تبول كرنے بي جو يہ جريك والله كے اسلام تبول كرنے بي جو يہ جريك والله كے اسلام تبول كرنے بي جو يہ جريك والله كے اسلام تبول كرنے بي جو يہ جريك والله كے اسلام تبول كرنے بي جو يہ جريك والله كے اسلام تبول كرنے الله بي جو يہ جريك والله كو الله كے اسلام تبول كرنے الله بي جو يہ جريك والله كا الله كے اسلام تبول كرنے بي جو يہ جريك والله كو الله بي جو يہ جريك والله بي جريك والله كے اسلام تبول كرنے بي جو يہ جريك والله كے اسلام تبول كرنے بي جو يہ جريك والله كے اسلام تبول كرنے بي جو يہ جريك والله كے اسلام تبول كرنے بي جو يہ جريك والله كے اسلام تبول كرنے بي جو يہ جريك والله كو الله كو ال

نی رحت ملاحہ کا صفرت مدین اکبر کویہ فرمانا کہ آپ نے فیج کو گھر جل کا دینے دیا ہوتا تا کہ شان کے پان چل کر جاتا، اس سے صفرت ابو بکر کی مزت افزائی منسود تھی۔ سوایہ کرام جس سے شرف بھی صفرت مدین اکبر کو نصیب ہوا کہ الناکی جار پہنٹس مشرف باسلام ہو کی اور الن کو محالی سفر نے کا اعزاز نعیب ہولہ حضرت ابو قاف، آپ کے صاحبز اوے ابو بکر صدیق، حضرت صدیق کے صاحبز اوے عبدالر حمٰن، اور الن کے صاحبز اوے محدالہ کی افزان میں الن میں الن میں الن میں الن میں الن میں الن میں النہ میں الن میں النہ میں النہ

دوسری طرف سے بھی آپ کوریا عزاز عاصل ہے کہ ابد قافہ ، آپ کے صاحبزادے ابد بھی مدانشہ میں نہیر الن جاروں کو ابد بھر صدائی ساجزادی اساء اور اساء کے صاحبزادے عبداللہ میں نہیر الن جاروں کو بھی صحائی بنے کاشرف ماصل موا۔ (1)

مكه تمرمه مين قيام

ر صت عالمیال ملک نے کم رفح کرنے کے بعد پندرہ دن تک وہال قیام فرمایا اور اس اثناء میں کمہ کے تنم و نسق کا تسلی بخش اہتمام کرنے کی طرف اپنی توجہ میذول نرمائی۔ اس موقع پر حضور ملک ہے نے مندرجہ ذیل اہم اقد المات کئے:

(1) پہلے روز ہی کرم علقہ نے فاندفداکو بتول کی نجاست سے پاک کیا۔ آپ پہلے پڑھ بی ا بھے میں کہ حضور جب بیت اللہ شریف میں داخل ہوئے تو حضور کے وست مبارک میں

1- اللهم أنا محر حيراليك ابن اينهم ابن ايجب الحمير ق (132هـ). سمير 18 لايام ابن بريام "، انتابره، المعبد الخيرب، 1328هـ النج 1 - بلويد ومؤد 2 ایک چیزی تھی جس بت کی طرف اشارہ فراتے وہ منہ کے تل ذشن پر کر پڑتا کے بشریف کے باہر النکا سب سے بڑا بت اہل نصب تعذائ کو بھی کاؤے کوے کر دیا۔ اس طرح انڈ تعالی کے اس مقدس کھر کو ہر تھم کے بول کی آلائش سے پاک ورصاف کر دیا۔ اڈائن بال ل

(2) پہلے دن بی جب عمر کی شاز کا وقت ہوا تو ہی الا نمیاہ می کھنے نے صفرت بناں کو تھم اور کہ کور اسلام دیا کہ کو سے کہ جب کی جہت پر چرہ جاؤ اور اقدان دور کہ کی کفر آلود اور تاریک فضاؤل کو قور اسلام سے منور کرنے کہلئے جب صفرت بنال کی قدان کو تی تواس وقت ابوسفیان، حماب بن اسمید اور حادث بن اشام ترم شریف کے محق عمل جی جی تھے۔ افدان من کر ضمہ سے بچ و تاب کھائے ہوئے حماب اولاد اللہ تعالی نے میرے بہاسید پر بڑا کرم قربای کہ اسے موت کی خیار مطالبہ این کر اسمید آتا۔ گار کھائے ہوئے حماب اور افدر آتا۔ گار کھائے کہ اور افدان کے این کھائے کو سکتا تو بسینا اس کو بودا ضعر آتا۔ گار کہنے لگا۔ گری جائے کہ دو حق پر ایس کا سے کو ہے کے بغیر اور کوئی مؤذن نہیں طلاحارث من بھام کہنے لگا۔ اگری جائے کہ دو حق پر ایس کا سے کو سے کے بغیر اور کوئی مؤذن نہیں طلاحارث من بھام کہنے لگا۔ اگری جائے کہ دو حق پر ایس کو شرود این کی جی وک کر تا۔

الاسفيالنالدو - و المحقول من بين كور المحقوق من المعقوق عن المعقف يعن بن المركد المعقف يعن بن المركد الدسفيال المركز الم

وہ میں بات کر رہے تھے کہ اللہ کا بیارار مول ان کے پاس تھر بھے لے آیااور فر ہا جو

ائمی تم نے کی جی ان کا بھے طم ہے۔ ہر ایک کو الگ الگ تاطب کر کے فر ہا الب حی با

تم نے یہ بات ک اے حارث اتم نے یہ کیا ایو مغیان ہولا سیار مول اللہ ایس نے تو کو کی

بات خیل کے حضور اس بات پر اس پڑے۔ حارث اور حماب نے کہا ہم کو اس و بین کہ

آپ اللہ کے رمول جی الن باتوں کو کس آدمی نے خیل سنا اگر کس نے تی ہو تی تو ہم ہے

اگھتے کہ اس نے آپ کو الن سے آگاہ کیا ہے۔ ہم گوائی وسیتے جیس کہ آپ اللہ کے ہے

رمول جی ۔

سعیدین عاص کے بیول سے ایک بینے نے جب معرت بال کواز ال ورج ہوئے سا آو کئے لگا اللہ تعالی نے میرے باپ سعید پر برااحسان فر بلیا کہ اس کا الے کو کھید کی تھیت پر کھڑا ہواد کھنے سے میلے دو ملک عدم کے سرحار ل تھم بن ابوالواس بولا۔ یہ ایک ججیب ا خریب سانحدہ کہ تی جھی کا غلام (بال) ایوطنو کی تغییر کردہ عمارت پر کھڑے ہو کر تی ارہاں اور دھیں ہے۔
اس تمام شورہ غل کے باوجود حضرت بال رضی اللہ تعالی عند نے ادشاد نوی کے مطابق کو یہ کہ جہت پر کھڑے ہو کر کھل افزان دی۔ اس ساعت ہمایاں سے لے کر آن کے سے روٹ پر در کلمات اس فضائی کوئے رہے ہیں اور تور پر سادہ ہیں۔ اور تیا ست تک بیانی ہوتارہ کا ان شاء اللہ تعالی۔

بت كدول كومسار كرفے كا تھم

(3) حضور ملک نے کمہ کرمہ کے گردوٹواح بیں جو بڑے بڑے صنم کدے تھے ان کو منہاہ ویر باد کرنے اور ان کے بڑل کو منہا منہاہ ویر باد کرنے اور ان کے بڑل کو بار میارہ کرنے کے لئے مجام بن سے مختف دستے ان کی طرف روانہ کئے۔

(افف) حضرت فالد بن دید کوان کے منم آگر عزی کوریزه ریزه کرنے کے لئے روانہ فرمایا۔ بیب بت فلد کے مقام پر آیک مکان بی تی جس پر تین مجود سے در شت اگے ہوئے سخے۔ قریش ، بنو کنانہ اور معفر کے قبا کل اس کی ہو جا کیا کرتے بتے اور اس کے استحان کا متولی بنی سلیم قبیلہ کا آیک شاند ان بنو شیب ن تھا۔ جسب عزی کے پہره دار ول کو اطلاع کی کہ خالد بن ولید ایٹ مجاہدات سے من کو نیست و تا ہو د کرنے کے بیر و دار ول کو اطلاع کی کہ خالد بن ولید ایٹ مجاہدات سے من کو نیست و تا ہو د کرنے کے بیر عزی سے بھے آ رہے ہیں آو اس نے اپنی مکوار عزی کی کرون بیس آ ویزال کروں۔ پھر وہاں سے تیزی سے بھاگا تا کہ پہاڑ

آيَا عَنَّرُشُدِي شِنْكَةُ لَا شَكْوَى لَهَا عَنْ خَالِدٍ ٱلْغِي الْوَثَاعَ وَشَهِرِي يَا عَزَّرِانَ لَهُ تَدَّشُيلَ الْمَرْءَ خَالِماً وَيُوعَى إِنْهِ عَاجِلِ آوْتَنَعْنَى عُرْدٍ) وَيُوعَى إِنْهِ عَاجِلِ آوْتَنَعْنَى عُرْدٍ)

"کے عزی اس مگوارے خالد ہر ایسا جمر ہور وار کر جو خطار ہو۔ آج اپنے چروے نقاب انٹ دے اور اپنی آسٹین چڑھادے۔" "اے عزی ایکر تم اس مخض خالد کو اس دقعہ قتل میں کردگی توسارے

سناه کا یو چو تمهاری کردنن پر مو گا<del>۔</del>"

جب فالد وہال پہنچے تو اس مكان كو گراديد اس كے بعد اوث كر بادگاہ رسائت ميں ماضرى دى۔ حضور نے ہو چھاكيا كوئى چيز تم نے ويكھى؟ عرض كى بار مول اللہ اكوئى چيز تم نے ويكھى؟ عرض كى بار مول اللہ اكوئى چيز تم نے بہر ويكھى۔ حضور نے حضرت فالد كو فر بياء تم نے بہر فرد كرد ہال جا دَاور مقصد كى جنجيل كرو جب آپ وہال چائے تو اس كو شے سے ایک سیاہ قام عورت جس نے ایک میاں بورے ہے تھے تكل بوہ واویا كردي تمى، حضرت خالد نے اس پر ابى تكوار ایك كام تمام كرديا۔

يَاعُزُى كُفْرَانِكِ لَاسْبِعَاثِكِ

إِنَّ ثَأَيْتُ اللَّهُ قَدْ أَكُمَّا نَكِ (1)

پھر آپ نے اس مکان کو کھنڈرات بھی تبدیل کر دیاادراس بھی جو تیمتی اموال تھے دہ نے لئے اور ہر گاہ رسانت بھی حاضر ہو کر سار نہاجر ابیان کمیلہ فرمایہ۔ یتلاق العُنڈی وَلَا تَعْدِیْنَ آئیں ایک عزی تھی اب مجھی مجھی اس کی پرسٹش شیس کی جائے گ۔(1) سے دافقہ 25مر مضان السارک کوچش آبا۔

## حصرت عمرو بن العاص كي سواع كي طرف روانكي

مواع، بنہ بل قبیلہ کا بت تی جس کی وہ پر سٹن کے کرتے تھے۔ سر کار دو عالم علی نے اس کو رہندہ دین ہورے کرنے جی کہ اس کو رہندہ کیا۔ حضرت عمرہ کہتے جی کہ جب جس اس سواع تالی بت کے پاس پہنچا تو اس وقت اس کے پاس ایک خادم جیشا ہوا تھا۔

اس نے جو سے بو جھا تمہارا کیاارادہ ہے ؟ جس نے کہ جھے اللہ کے رسول نے تھم دیا ہے کہ جس اس بت کو گرا کر ہو عہ خاک کر دول اس نے کہا۔ تم ایسا نہیں کر تکتے۔ جس نے بوجھا کیوں اس بت کو گرا کر ہو عہ خاک کر دول اس نے کہا۔ تم ایسا نہیں کر تکتے۔ جس نے بوجھا کیوں اس بت کو گرا کہ ہو عہ خاک کر دول اس نے کہا۔ تم ایسا نہیں کر تکتے۔ جس نے بوجھا

<sup>1</sup> البيا

<sup>2.</sup>ايدا

ا بھی تک تم باطل پر اڑے ہوئے ہو۔ جمر اخذ فراب کیا ہے کہ شااور ویک ہے؟ بھر میں اس بت کے اور زیادہ قریب ہوا۔ جمر اخذ فراب کیا ہے کا در اور خورے کورے کر دیا اور اس بت کے اور زیادہ قریب ہوا۔ میں نے اس پر وار کر کے اے کھوے کور دیا اور اس کے معید کو گرادی اور جہال ہے جی اسوال رکھے ہیں دہ لکال نیں۔ لیکن دہ معید یا نکل خالی تھا۔ وہال کھ بھی نہ تھند میں نے سواع کے خادم سے کہا اس تم نے دیکا تمیارے اس جموسے خد لکا کیا انجام ہوا؟ اور وہ اور آبولا

أسكمت إذونت العكوين

مناق: مثلل کے مقام پر ان کا ایک بہت یوابت تھا جس کا ام منات تھد اوس فرزی اور شمان کے قبا کل اس کی پر چاکیا کرتے ہے۔ سر کارووعالم فلط نے سعد میں زیدالا شملی کو بیس سواروں کے ساتھ روالہ فر بلا تاکہ منات کے گئرے گئوے کوے کر دیں۔ اس کے پاس کی اس کا ایک فاوم موجو و تھا۔ اس نے معفرت سعد سے پر جما آپ کیے آگے ہیں؟ آپ نے فرایا ہی تھا۔ اس جو فر اس جو نے فد کو گرانے کیلئے آیا اول۔ اس نے کہا تم جانو اور وو جائے میں کرول گا۔ چنا نچہ دوایک طرف ہو گیا۔ معفرت سعد بھل کر جائے ہیں کو فران کے جس کرول گا۔ چنا نچہ دوال سے ایک عمر اس کے وال کو جائے گئے وور مین کو رہ نگل جو سیا فام حمی دائی کے مرکے بال اسے مناق کی طرف ہو گئے۔ اس کے فور سین کو لی کروی تھی۔ اس کے فور نے کہا کہ مناق کی طرف ہو گئے۔ اس کے فور نے کہا کہ مناق کی جائے گئے کہا تھا اس برت کے پاس آتے اور اس کو گرا کر یو ند فاک کر دیا۔ اس کے فور ن سے بھی کوئی جی چر و سیاب فیس ہوئی۔ قربان رسانت کی تھیل کرنے کے اور معنا رہ نے کہا کہ ان سے معمود انہی آتے اس وان کے وصو مول کا از الے اس است کی تھیل کرنے کے افسار نیاسیم الرضوان کے وصو مول کا از الے

جب کمہ فتے ہو گیا۔ اسلام کی معمد کا پر جم اس کی اورانی فضاؤی جی اہر انے لگا۔ ئی کریم طیہ السلوة والسلم نے اسپنے خوان کے پیاسے و شمنوں کیلئے عنو عام کا اعلان فرا کر الن کے داوں کو بھی فتح کر لیا۔ فتح بھی کے ال مسرح بخش اور فرحت آگیں کھول بھی افساد کو ایک اندیشر نے بے قراد کر دیا۔ وہ جانے تھے کہ کمہ سمر مدیں اللہ تق فی کا مقد می گھرہے۔

1- الدين الدين ميدان كريانها 194-20 من التاليخ في التاليخ في التوليق في المسال كرواني " وواحدود الموق ميست بالمديد مؤ 194-198

جس کے باصف اس خط کو ہوئی عظمتیں اور عزیمی نصیب ہوگی ہیں۔ بی شہر رحت عالم علیہ کے قبیلہ نے عداوت وعیادی سابقہ علیہ کے قبیلہ نے عداوت وعیادی سابقہ روش رک جائے کی جائے دلاوت میں انساز کو روش رک کے اطاعت میں انساز کو روش رک کر کے اطاعت و غلائی کا طوق اپنے گلوی زیرت بنا کیا ہے۔ ان کھات میں انساز کو یہ خیال بار بار ستاتے مگا کہ کہیں ان کا محبوب رسول انہیں چھوڑ کر اپ ہرائے وطن میں انکامت پر داشت نہ ہو سے گا۔ یہ انکامت پر دوشت نہ ہو سے گا۔ یہ دور قراق کے دارے قلب حزیر کی تشکین کیلئے کہاں جا کی گا۔ یہ دور قراق کے دارے قلب حزیر کی تشکین کیلئے کہاں جا کی گا۔ یہ حبیب کر می طیہ دارو قراق کے دارے قلب حزیر کی تشکین کیلئے کہاں جا کی گا۔ یہ حبیب کر می طیہ دارو قراق کے دارے قلب کر کی صلیم اللہ دور قراق کے دارے قلب حزیر کی تشکین کیلئے کہاں جا کی گا۔ یہ حبیب کر می طیہ دارو السلام کی جدائی کا تصور کر کے وہ ارزار زبلیا کر تے۔

ان کا بادی و مرشد مجی ان کی ان ہے آئینیوں سے بے خبر نہ تھا۔ ایک دوز سرکار وو عالم ایک ان کا بادی و مرشد مجی ان کی ان ہے۔ آئینیوں سے بے خبر نہ تھا۔ ایک دوا میں میں کہ میں تھا۔ ایک میاڑی پر تشریف فرما تھے۔ نبی کر بھم تھا گئی ہے ان ما کہ کہا تھا ہے اسلام کی سر بلندی اور اسلام کے مخلص مجام میں کی قلاح دار این کیسے ور ان ان کے التجام کی مرب دعا کے بعد صنور پر تور ایپ انسار کی طرف موجد ہوئے اور ان سے دریافت کیا کہ تم آپس میں کی تفکو کر دہے تھے ؟ انسار نے بات کو نالنا جا ایک حضور نے باز باراصر اور قربانی آرانہوں نے اپنے قلب حزیں کی داستان درد چیش کرنے کے جمارت کرائے۔

دلواز آ قائے ان کے دلول کو پریٹان کرنے والے وسوسوں کو بھیٹہ کیلئے یہ فرماکر ختم کردیا:

مَنَّافَ اللهِ اللهُ عَنَا اللهُ ال

ای تم کے تمام و سوسوں کا بے دل سے نکال دو۔ الشاتوالی نے تمیارے ساتھ میری مدد فرمالی ہے جب مکہ دائوں نے جمعے جموز دیا ہے۔ یہ وقع سیس تبداری تکساند اور جا جسل ممالی کا جنبے ہے۔ یس حمیس جموز کر ملے آنے کا تصور تک بھی حبیل کر سکنا۔ فار ایک مراح کا تناف مراح کا انتخار تک بھی حبیل کر سکنا۔ فار ایک مراح کا تناف فرمانیا:

كَوْلَا الَّهِ جَمَاةً لَكُنْتُ إِمْوَأَيْنَ الْأَنْصَارِ وَلَوْسَلَكَ لِنَّاسُ

یشت کی آگر تھی۔ الگر تھی۔ اللہ وادی میں چلیں تو میں اپنے اور باتی اور باتی اور گر قر دو مرک وادی میں چلیں تو میں اپنے اسے اس وادی میں جاتی اور میں اپنے سے اس وادی کو افتیار کروں گاجی میں انصار چلی دے ہوں گے۔ "
حضور کے اس ارشاد کے بعد انعیار کے بے قرار داوں کو احمینان ہو گیا اور مرکار دو عالم میں انسان کو احمینان موگیا اور مرکار دو عالم میں انسان کو احمینان کر دیا۔ اس ارشاد کے جیمی جامد پہنا کر سب کو معلمان کر دیا۔ ا

معفرت ابن عباس دخنی اللہ عنی فرمائے ہیں کہ جس روز ہی رحمت علیہ فی کہ آج کیا اس روز شیاطین جن والس کے کمہ آج کیا (اس روز شیاطین جن والس کے کمروں میں کہرام کی گیا) فرط عم وائدوہ سے البیس نے ایس دور سے جی ماری کہ اس کی اولاد جہال کہیں تھی سب سنے سی سب ووڑ کر اس کے پاس حاضر ہوگئے۔ابلیس نے کہا:

إِيُّا أَمُوُّا أَنْ تَرُدُّوُا أَمَّنَةَ مُعَمَّدٍ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) إِلَى النِّيْمُ لِي يَعْدَ يَوْمِكُمُ هَٰذَا وَلَاِنْ أَ قُتُنُوا بِيْمِا يَعْنِي مَكَّةَ النَّوْمُ وَالشِّعْمُ

"اے میرے بچو! اب اس بات ہے تم مایوس مو جاد کہ محمد مصطفی ( اللہ اس کو اس کے بعد تم شرک کی طرف لوٹا دو کا دو کے البتہ ان میں توجہ ادر شعر کوئی کو عام کر دو۔"

1. " فاتم النجل " والمدي مل 1114

تُحَرَّطُلُوْعَلَى الْمِنْبَرِفَقَالَ إِنِّي بَعِنَ أَيْدِ يَكُوفُولُ وَأَنَّا عَلَيْكُو شَهِينَ وَإِنَّ مَوْعِنَ لُو الْمُعَوْضُ وَإِنِي لَا نَظُرُ إِلَيْهِ مِنْ مَفَاعِي هِنَ الْمَنْ الْمَا وَإِنِي فَكَيْ أَعْظِيتُ مَفَلَيْعَ خَرَايُونِ الْمَنِي وَإِنِّ لَشَتُ أَخْتُمَى عَلَيْكُو أَنَّ تُشْرِكُو البَعْدِي وَلَكِنَ أَخْتَمَى عَلَيْكُو الدَّنْيَا أَنْ مُنَا فِنُورِفِيهَا وَتَعْبِكُوا أَمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ أَخْتَمَى عَلَيْكُوا أَنَا هَلَكَ مَنْ كَانَ

"بنیر یہ تشریف فر یا ہو کر نبی کرم علی نے فرایا ہیں تمہدرا بیشرو
ہول۔ یس تم یہ کوائی دول گا اور پیٹک تو فن کو ٹر یہ میری تم سے
ملاقات ہوگ اور بس بیال بیٹے ہوئے حوف کو ٹر کوو کی رہا ہول دیجے
زین کے خزانوں کی تنجیال عطافر اوی گئی ہیں۔ بجھے قطعانیہ اندیشہ فیس
کہ تم میرے بعد شرک کرو کے۔ البتہ جھے فدشہ ہے کہ تم دولت
اکٹی کرنے کیلئے آیک دومرے سے بازی لے جانے کی کوشش کرو
گے اور جس طرح بہنے وگ ہلاک ہوے تھے تم بھی ہنا کے ہوگ۔"

مكد سےروائل سے يہلے ،والى كاانتخاب

لی کہ کے بعد سر کارود یا کم میں شاہد ہی کوئی مردیا عورت باتی رہ کے کہ نے بعد رہ روز تک وہاں قیام فربایا۔ اس عرصہ بین شاہد ہی کوئی مردیا عورت باتی رہ گئے ہوں جنہوں نے ٹی رہت کے دست کے دست حق پر ست پر اسلام کی بیعت نہ کی ہو۔ ان نو مسمول بی سینکڑوں محترات ایسے شے جو بزی المینة ریاور مسامیتوں کے مالک شے۔ ان تمام بی سے مرکار وعالم مالی نے کہ کی ادارت کے لئے عماب بن اسمید کو ختب فر ملیا۔ اس وقت ان کی حمر صرف مالی سیال خی ۔ اخبیں تھم دیا کہ وہ اور کول کو فراز پڑھایا کریں۔

حنور كريم نے انہيں فرملا:

اے عاب اکیاتم جانے ہو کہ بیس نے کن لوگوں پر حمیس والی مقرر کیا ہے؟ محر فرمایا- میں نے عمیس اللہ عزوجل کے خاص بندول پروائی مقرر کیا ہے اور

<sup>1</sup>\_ تايرا كمن على الندوى الهميم والبوب

اگر میری نظری اس منصب کیلئے تم ہے کوئی بہتر آدی ہو جا تو یقینا بی اس کو اس منصب ہے فاص اس منصب ہے فاص اس منصب ہے فاص منصب ہے فاص منظر کے فاص بندوں پر منہیں دانی منظر رکیا ہے۔ (یہ کلمات حضور نے تمن مرتب دہرائے) بندوں پر منہیں اس کے بارے میں بمنائی کی دصیت کرتا ہوں۔

حضرت عمّاب وحق الله عند موسيّن كيلة يزب فرم فو تقداور كفاد كه يؤس مخت من مناب وحق الله عند معلم كل حيثيت من مناف النه عند الناك علاده حضور في حضرت معاف بن جبل كو مكد عمل معلم كل حيثيت من مناف فرياية تأكد وه مسلمانول كود إن اسمام كے عقائد، هماوات اور و يكر احكام منك بارست عمل النهيل تعليم ويل-

صنور سر ورعالم علی نے کور زکم صنرت حاب کیا ایک ورہم ہے میں افران تعالی ایک ورہم ہے میہ و کیفہ مترر فرمیا و مناب قربال کرتے ایک ورہم سے جس فخص کا پیٹ نہیں ہر تا اللہ تعالی اس کے پیٹ کو بھی سر نہ کرے ایک ون آپ نے فطیہ دیے ہوئے قربالی اے لوگوا جو آدی ایک درہم ہے میں افران کی گئیر کر ہیشہ ہو کار کے۔
ایک درہم ہو میں و کیفہ کے باوجود ہو کار ہتا ہے اللہ تعالی اس کے گئیر کر ہیشہ ہو کار کے۔
درمول اللہ علی نے میرے لئے ایک درہم دوزائد و کیفہ مقرد فربالا بھے اب کی چز کی صاحب کی جز کی صاحب کی جز کی صاحب کی جز اس مصب پر صفرت صدیق آگر کی خلافت کے انتظام سک فائز دے۔
درجہ حن انفاق بادخلہ ہو کہ انہوں نے ہی دائی اجل کواس وقت لیک کہا جس دوزائد میں انفاق بادخلہ ہو کہ انہوں نے ہی دائی اجل کواس وقت لیک کہا جس دوزائد میں ان کی کے محبوب کا پر عاد صدیق کی کر دائی ملک بھا ہو ارا)۔ در ضی اللہ عند و من سائز السحاب سے وز میر شاد جد کے تاثر اس

کولتانس جورجیووز برخارجہ روائی نے گئے کہ کے ذکر کا افتام کرتے ہوئے چھامور کی طرف اشارہ کیاہے جن کے مطافعہ سے قار کین کی معلومات بی اضافہ کی امید کی جاسکتی ہے۔ اس لئے بہال ان امور کو تنقی کرنا مناسب سیمت موں تاکہ مادے قار کین میں مستغیر ہو شکیں:

فاتح قلوب و متول ملت نے جس روز کھیہ مقدسہ کوامنام واوجان کی نجاستوں ہے باک کیااور کم کی شرک آلود فضاؤں میں کے جم اسلام کولیر ہے ماس روز کھیا کے مخزن میں جار

<sup>1۔</sup> شوق ای عمل " حمل "

موجی شقال ذر خالص موجود تھا۔ صادق وائن نی نے اعلاب فرمایا کہ اس در خالص کو کوئی اس خطال در خالص کو کوئی اس معتال نے اللہ اس معتود کلید کے فزائد جی محتوظ در ہے گاہ دراسے بیت اللہ شریف بے فرج کیا جائے گا۔ (1)

مع کمے کے بعدوی روز کی مات میں دو جرار قریشیوں نے استام آبال کرنے کا اعلان كيا\_اس كاطريق بيات كم جو قريش اسلام تول كرنا جابتاده سيدنا فاروق المظم رضى الشرعة کے مائے سے گزر تا کل شہاوت ع حتا ورب وعدہ مجی کر تاکہ وہ آ تھرو کس یاک واسمن خالون كرما ته يدكارل فين كر كار بدكارى ما اجتاب كاطان برمسلم كالمان النے ضروری قرار دیا گیا کہ مک عل زناکاری کارواج عام تصدید ور مور توں کے مکانوں م عمنڈ الرنا كرتا جواس بات كا اعلان تھاكہ يہال نساق و فيار مردول كے استقبال كے لئے ان جیسی بازاری خواتین موجود ہیں۔ وہال ب کرید کاری کرتے سے کسی کوشر مانے کی خرور سے نہ تھی۔اس کے ہر او مسلم کیلئے جو یا کیزہ مسلم معاشر وکا فرد بنتا جا بتا تھا ،اس کے لئے ضرور ی تھا کہ وہ شہاد تھن سے اطاب کے ساتھ یہ جی اطلان کرے کہ وہ آ کندہ اینے واسمن عفت کو ہر کر آلودہ لیں ہو بنے دے گا۔ مکہ کا شمر جواس زمانہ عمل سیار کاروباری مرکز ہونے کے س تھ ساتھ تر ہی مرکز جی تھا، وہال فتق د فجور کا دور دورہ تھا۔ اسلام کے اور کے سملتے ے صرف بنول کی خدال کائی جھے الث نیس میا تھ بلکہ فتی د فورم میں بابندی فاول کی تھی۔ سو ک دیار سائی کے عبد کا بھی آ ماز کر دیا تھا قعد کھ کے الل بروت کھلے بندول مے خواری کا شوق م را کی کرتے اور آند بازی ہے اسے ولوب کو بھایا کرتے کہ کے افق م اسلام کے آفاب کے طلوع مونے سے اس قیادتوں کر ہید ہید کیلے فتم کردیا کیا۔ المح كمد كے بعد مرور عالم ملك يدروروز تك بهال تشريف فريار ب- حضور كى طلعت زیائے تورکی کر نیس تھوب واقبان کو مطلع الوار بدائی رہیں۔اس حرصہ شک مکہ کے تقریباً النام باشدول في اسلام تول كرايا سيئة الدَّيَّ وَزَحْتَ الْمَالِي النَّالِيلُ إِنَّ الْبَالِيلَ كَانَ زَعْوَقًا

كاول افروز عظر كمه ك كوش كوش عيد كول دين مكال دين مكال

<sup>1</sup>\_ " كرة بديدا " مل 350

<sup>2</sup> جا 300

## نی اکرم علیہ کی بے مثال عسکری تیادت

فتحكد ك عدرة ماز معركد ك تعصيل حالت كاآب في مطالعه قر، ليار آكرج مرور عالم من الدام الدام العالم الدام العالم المواد شان ركمنا ب المكن چند اليم واقعات محى مين جو کار کین کرام کیلئے خصوصاً ترب و ضرب کی تھریج کے طالب علموں کے لئے خصوصی اہمیت کے حال ہیں۔ اگر وہ آن کا بغور مطالعہ کریں سے توخود ان کی جنگی صلاحیتوں کو تشود نما یانے کازریں موقع ملے گا۔اس میدال میں بادی رحق کے نفوش یو کر دوایتا خطر راویتا کی کے توں اس کی برکت ہے نن حرب کوالیا مواد قراہم کریں ہے کہ جنگیں تاب و برباد کی کا نقيب ورفي ك بمائ فوح انساني كيلي اص دمانيك كيردح يرور فويد البعد ووراكي فرر عدان اسلام قبل ازیں بیٹار معرکوں بی کفار کے سر خرور کو فاک بی ملا میکے تھے اور ان کی شجاعت و بہاور ک کے کھو کھلے معرول کی تملعی کھول ہے تھے۔ معرک بدر، غزارة احزاب ہور غزوہ نیبر وغیرہ بی انہوں نے اپنی قرت ایمانی ہے دیشن کے مُڈ کادل لفکروں كوشرم اك برستول ہے دو جار كيا تھا۔ الوسفيال نے جربے اوس كے تمام بت يرست آباکل کی اجہا کی قوت کے س تھ مدینہ صیبہ بروهاوابول خدد البیس بیتین فغاکہ ورمسلمانوں کا نام و نشان تک منادیں کے اور دنیا کے نقشہ سے مدینہ کی سنتی کو بنیا میٹ کرویں میں۔ تیکن امدام کے شیر ول نے کفروشر ک کی اومزیوں کوائل جنگ بیں وہ شرم ناک محکست دی ک ان کے خمارہ سے بیٹ کیلئے ہوا لکل کی۔ بادی انس وجاں میں نے اس وقت بر لما اطال فرما دیا کہ آئند کفار کو ہم ہے حمد کرنے کی مجی جرائت نہ ہوگی، اب ہم بی ان ہے حملہ آور ہوا 205

ملے مدیب کے بعد فرزندان اسلام کو جب کہ بنی آمدور فت کی آزادی ماصل ہوگی اور دیگر مشرک آبال میں بھی وہ آئے جانے گئے تو بہت سے دلی جو کفر کی ظلمتوں میں اور دیگر مشرک آبال میں بھی وہ آئے جانے گئے تو بہت سے دلی جو کفر کی ظلمتوں میں اور بھر مشرک آبال میں اسلام کانوررہ شنی کھیلانے لگا۔ کہ میں اب شاید ای کوئی کھرائندرہ آبا او جبال گھر کے کی ند کمی فرد نے اسلام آبول ند کر لیا ہو۔ رحمت عالمیان اپنے جان قاد علاموں کے ساتھ جب میں حد بیب کے دوسرے سال مرہ کی قضا کیلئے تشریف لائے تو فرر عدان اسلام کی شان جل ل وجمال سے الل کہ ویسے مرحوب ہوئے کہ ان میں ہے حوصلہ فرر عدان اسلام کی شان جل ل وجمال سے الل کہ ویسے مرحوب ہوئے کہ ان میں ہے حوصلہ

قل دم آوڑ گیا کہ دہ گار مہی مسلمانوں کو دعوت میادرت دے تھے۔ جس بجبتی اور اتھاد کا مظاہر و بھٹ بدر سے پہلے کی تھااور اپنے اطل معبودوں کی جموثی خدائی کو بچانے کے لئے جس جوشی و ثروش کے ساتھ انہوں نے بھٹ احزاب میں مدید پر چڑھائی کی حتی ہاب اس کا م و نشاں تک میں بال سر با قد مکہ کی نسف کے قریب آبادی صلتہ بگوش اسلام ہو پھی محمد نیز ایو جہل اور ایو لہب کی ہلاکت کے بعد الل مکہ جاتھ ان آورت سے بھی محمروم ہو بھی شہر اب ال کی قیادت کی ہا گئے ہیں جو بھی شہر اب ال کی قیادت کی ہائے ہیں حقی جس کو اس کی بوری جس مام کے میں میں میں جو بھی شہر اب ال کی قیادت کی ہائے در ایو مقیان کے ہاتھ میں حقی جس کو اس کی بوری جس مام کے مام شکل کو موت کے کھائے اتاروش۔

جب بنل کے کے داوں س ایے جوں کی صدال کے بیائے کے لئے وہ و ش و قرو ال وم وزيكا تعلد جب مكرك آيادى كاكل حصر ملقه بكوش اسلام بويكا تعلد جب ايوجل جيسى وبنک قیادت کے بھائے ابوسفیان کی کمزور اور سے جان قیادت نے جگہ لے لی حمل اب مکہ م ي المان كرن من مسلمانون وكسى خلرة ك مقاد معد كا عريشه ند تقلد اكر اسلامي الخكر كي تعداد ووتش بزار موں تب مجی وہ باسانی مدیر قبند کر بکتے تھے۔ لیکن سر ورعالم اللہ ا ان مم کے ہے اس ندر تاری فرمال کر آج تک سمی جنگ کہیے قبیل فرمائی تھی۔نہ صرف آمام میں جرمن اور انسیار کو اسلامی مختکر عمل شر یک ہونے کا تھم دیا بلکہ ہیر وان مدینہ جو آبائل آباد تے ال مل جن خوش نصيبول نے اسل م تول كيا تعدان كو بھى تاكيدى عكم بيجاك وه سب اس باور مضال على عديد طبيد هل واضر موجا كيداس غير معمولي تياري كالمتعمدية تما ك اس معرك على تاكار كاايك فيعد احمال مجى وقل ندره جائد قائد لشكر اسلاميان عليظة كفردش ك ك مركز كم يربر صورت على قيف كرناما يج شف تاكريد جلك كفار ك ساته آخری اور فیصلہ کن جاہت ہو۔اللہ نعالی کلاہ مقدس کمرجس کو حضرت غیل نے محض اس النے تقیر کی تھاکہ وہان مرف اللہ وحدہ لاشر یک لدی عبادت کی جائے، وہال اب تین سو م الحد الديم اوربيرے مداؤل كى وجوم دهام سے يو جديث بودى محى داس ميم كامتعمديد تفاکہ اس مقدس کمرکو بتوں کی نبوست سے بھیشہ کیئے یاک کردیا جائے تاکہ انسان صرف افد تعالی کاذات ب بمتائے ملئے مجدور یا اول

اس سلسد ہیں ووسر ااہم اقد ام جو تجار حت نے قرطیا، دوب تھاکہ اس مہم کو تکس طور بے

میند رازی را رازی رکامی اگاکد دخن قبل از وات ای مهم پر مطلع بو کر مقابلہ کیلئے تیاری شروی ان کردے ای مقد کیلئے میند طیب کے قیام راستوں کی تاکہ بندی کردی گی اور جراہم جگہ پر کا کرئی جاموں شدھ یند طیب علی والحل ہو سکے اور نہ کیاں سے معلومات ما ممل کر کے باہر لکل سکے۔ اس اہم کام کا انجاری ای مروم شاس کی کہاں سے معلومات ما ممل کر کے باہر لکل سکے۔ اس اہم کام کا انجاری ای مروم شاس کی کرام علیہ السلوة والتسليم نے معلومات قاروتی اعظم رضی الله عند کو مقرد فر بلیا۔ ان سے نہاوہ بیدار مغولور لئم د نہ تی کے معاملہ علی باہر اور کون ہو ملک قبلہ آپ جب مجی کسی اجتم اوری کو دینہ طیب بھی کسی اجتم مریح کو کارے جس میں وافحل ہو تا بالکا ویکھتے توس کو یکڑ لیتے۔ اس کے بارے بھی ہوری مرب مرب کی بارے بھی ہوری کر سام مریح چوان بی کر کے اس کو رہا کر تے۔ اس راز داری کا مقدری تھا کہ یہ معل و حمل و حمن کر اجازی کر کے اسلامی لئکر کاربرت روک کی جرائے کوئی معلومات میسر در ہوں تا کہ وہ تیاری کر کے اسلامی لئکر کاربرت روک کی بر اُستانہ کر سکے۔

حضور الورئ اسية چند كابدين كومكم وإكه الاسفيان مراهم الناش آيا مواسي اس

پڑ کر میر بیاس اف مسلمانوں نے آئ کو دھو نڈ اکا فااورا سے پاڑ کر بار گاہ نیوت میں حاضر

کر دیا۔ حضور نے حضرت حیاس کو تھم دیا کہ ابوسقیان کو رات کو اپنے پاس رکھیں اور شکا

میر بیاس لے آئی۔ می جب آئی نے وائیں کمہ جانے کی اجازت ظلب کی تو سرکاد دو

عالم ملکھے نے حضرت میاس کو تھم دیا کہ دہ ابوسقیان کے ساتھ جا کمی اور دادی کے کنارہ پ

الم ملکھے نے حضرت میاس کو تھم دیا کہ دہ ابوسقیان کے ساتھ جا کمی اور دادی کے کنارہ پ

دے کو اکر اس تاکہ اسلام کے لشکر جراد کے دیے پوری طرح مسلم ہو کر اسلام کا پر بچ

ایر ائے ہوئے نعرہ بائے کمیر بائد کرتے ہو گاس کے پائل سے گزریں۔ وہ اپنی آ کھول

سے ان کے جادہ جال کا مشاہدہ کرے اور پھر مکہ شی جاکر دہاں کے باشد ول کو مجاہدین

اسلام کی قرت و سطوت سے آگاء کرے تاکہ ان کے ذہن میں مسلمانوں کے ساتھ جنگ

کافی دیم تک فوتی لقم و منبط کے ساتھ سر فردشان اسلام کے چاتی وچوبند دیے اس کے سامنے سے گزرتے رہے اور وہان کامشاہدہ کرتارہا۔ نشکر اسلام کی تمائش کا مقصدیہ تھ کہ دشمن سر عوب ہو جا ہے اور جنگ کرنے کا خیال تک بھی اس کے ول سے نگل جائے۔ جنگ کی توبت آئے گی نہ تشقی عام ہوگا، نہ خون کے دریا پہیں سے اور نہ خاتد ان جنگ میں ایچ سر براہوں کے لقہ داچل بنے سے دیم ان ویر باز ہوں اسکے۔



から ない

بری دو دای تبهای ان رقعال نے سب سے می میدفوں میں ارمین کے دور بھی حکو مرد پر قال دیا تھا جمہوتیا ہی کرت میں ایرہ ویا تبیس (اس کرت ) کی می ریک برگئی مرز میں اور دائی وسعت اور مرمور میرمیری

# غزوهٔ حنین

كُفْرُانْ مَنْ اللهُ عِنْ مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ عَلَى اللهُ ع

" بينك مدوفر الى تهارى الشرق في المهارى الروق الله المال الم المراق الله المراق الله المراق الله المراق ال

کم کررے باب فیل شرق چود پندرہ میل کی مسافت یہ ایک ویو کی ہے جو حین کے بام سے مشہور ہے۔ بعض جفر افید وانوں نے تکھا ہے کہ ایک چشر کا ہم حین تی جس کی دجہ سے برماری واوی حین کہا گی۔ بیال قبیلہ ہوازن سکونت پذیر تعداس قبیلہ کا نسب کی دجہ سے برماری واوی حین کہا گی۔ بیال قبیلہ ہوازن سکونت پذیر تعداس قبیلہ کا نسب کی دیا ہے۔

27-25- - 1844-1

ہوازن بن منصور بن محرد بن مصد بن قیس بن میلال بن الباس بن معر(۱)

اس قبیلہ کو اپنی افرادی کڑت، اپنے ٹو جوافول کی شیاحت و بسالت اور فنون سید محری فصوصاً بر اعدادی میں ان کی بے نظیر مہارت کے باعث تمام عرب قبائل میں ایک ممتاذ مامل تقد اس وادی میں ایک جگہ کانام اوطاس ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جبال افتکر اسلام سے ان کی فیصلہ کن جگہ بول متحی ہوئی تھی۔ کتب میر ت میں یہ فزوہ فزود کھیں اور خرد اولول سی کے نام سے معروف ہے۔

کے ،جو صدیوں سے کفروشر کے کا گڑھ بنا ہو، تھا جب اس کی فضاؤں جس اسلام کا پر تھ لمرائے لگاور قبیلہ قریش جیوں نے انیں ہیں سال تک بادی مرش وعلم میں کا بدى ب مكرى سے مقابلہ كي تھا، آخر كار انہول في تغيير اسلام عليه العساؤة والسلام ك سأست سر صليم خم كرويا. إن كى غالب اكثريت في اس دين كوول وجان سے آلول كرنيا جس كومنائي كيلي انبول في سامها سال مك است بزر كول اور جو انول كى ب ورافي قربانيال دی تھیں اور اسلام تول کرنے والول پر تفلم وستم کے بہاڑ توڑے تھے۔ حرب کے بیشتر تہ كل اس م قول كرنے كے وارے على إلى وات ك المعظم تع كر فرز عدان توحيد اور كم ك قريش يس جويك عرصه وراز بين شديد عدى بدى بدى ميدى بالكانتيد كالكاب انہوں نے اپنے دل میں یہ لیے کیا ہواتھا کہ اگر سلمان مکہ کو فح کر لیتے ہیں اور قریش کو آخرى كلست سے دو جار كر دسية جي تو يہ اسلام سك دين بركل اوسنے كى تعلى وليل موكدان وقت بم اسلام كوبا تال تول كرليل كم - جناني جب سرور عالم علي في فيك فح كراياور قباكل قريش كاكتريت فيصدق ول عداسلام قول كريا توجرية مرب ك بيشتر قبائل فوج در نوج بار كاه د منالت جس حاضر ہوكر اسلام تول كرسے تھے ليكن قبيلہ موازن اور تقیف کا معالمدال کے برکس تعلد قرائش کے ساتھ عرصہ ورازے الن کی جنگیں ہوری تھی اور ووایک ووسرے کو نجاد کھانے کیلئے مدود حرم اور اشرحم (محترم و مرامن مینے) میں بھی جگ کرنے ہے بازند آباتہ تھے۔ اس لئے دولڑا کیال جران دو قبیلوں ك ور مان لاى كى قصى دو "حرب قبار" ك تاميت مشيورير. جب قریش نے اپی محکست حسلیم کر کے اسلام قبول کر لیا توان مشر کانہ عما کد کی مفاعت

1 - الذين المراجع مثان النهي المنتير المنتير " والمناح ، من 307

كيد اوراس كرم ح كوبند كرن كيله اوالان ميدال على الكراك الميدال في قوعدي برا نازتهاداس کے انبول نے اپنے تام مدیف قبلول کو ساتھ لے کرمر ورعام میں جانے حملہ کی تیاریاں شروع کروی۔ اختل مین فل کہ وہ یوی آسانی سے اسلام کے برجم کو سر محول کر لیں کے اور سارا عرب ان کی عظمت کو تشغیم کرنے پی مجدور موجائے گاکہ جو معرکہ قریش ك سورماء سالب سال كى جدوجيد كے باوجود سرت كر سكے جو ازن كے بہادرون نے كياب یں بی سلمانوں کا کچوم شال دیا اور اسمان کی مشتح کو محل کرنے میں کامیابی حاصل کرئے۔ قریش کے ساتھ اس مالسے عذبے انہیں الکر اسلام یہ حملہ کرنے کیلئے ہر ایھن کر دید دومری بات جس نے ان کومسلمانوں پر حملہ کیلئے پر اجینتہ کیا ہے تھی کہ کو فتح کرتے کے بعد اس کے اطراف واکناف میں جتے مشہور منم کدے تھے ان کو عندم کرنے کیلیے سر کار دوعالم علی نے اپنے فولی دیتے ہیں اور ان کو جس جس کرے رک دیا۔ تصوصاً عرى كے استمان كوجب بيوى ماك كياكي كو بوازن كے قبائل بيزك الحے اور انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ نیسلہ کن جنگ کرنے کا عزم کر بیلہ چنانچہ جیں بڑار کا لشکرانی بیگانت، بي اور مويشيول مسيت مسعانول ك ما ته جك كرنے كين ميدان عل قال آيا-انہوں نے ملکی نیملہ کر ایا تھا کہ وہ فتح ماس کریں کے ایک یو نیس دیے ہیں گے۔(1) ان امیر کے ملاد جب سر کار دو عالم علی نے مکہ محرمہ کو فی کر لیا اور قریش نے اها حت قبول كرلي توان حالات كود كي كر تبيله بهواز ن اور تبيله تغيف كويه خفره لاحل بوهي کر اب ان ک پاری ہے ، افکر اسلام اب ال پر حملہ کرے گا۔ فیل موازن کے رکی مالک ین موف السری نے اور قبیلے تنیف کے میر کتانہ بن حبد پالیل نے اس صورت مال سے نینے کیلئے ابھی معورے شروع کئے۔ مہلس مشاورت میں دولوں قبیلوں کے مثل الرائے کو محلاء فوكيا فميل

مب نے افغاق رائے ہے یہ لے کیا کہ اگر ہم نے کوئی قدم افعانے ہیں جھیاہت کا مظاہرہ کیا تہ مسلمان بہلی فرصد ہیں ہم برہ حاوالوں ویں مگے۔ اس لئے بجائے اس کے کے وہ بہل کریں جمیں فوری قدم افعانا جائے اور اونی تاخیر کے بغیران پر بلد ہول دینا جائے۔ پہلے کری جمیں فوری قدم افعانا جائے گئام نوگ اس مجم میں شر کت کیسے آبادہ ہوگئے۔

<sup>302-361</sup> Jr " ... ... 5"-1

ان کے عدادہ قبیلہ نمر، جشم ، بی بازل بور جلیر سعریہ کے قبید بنو سعد بن بحر نے بھی مالک بن عوف کے پرچ تنے جمع ہو کر مسلمانوں پر جملہ کرنے کے فیصد کی تائید کر دائی۔

الکین قبیلہ جوازت کے دون ندانوں کعب اور کلاب نے اس فشکر ش شرکت کرنے ہے انکار کر دیا کہ کہ ایک ابنی جران کا کیے دونی ندانوں کعب اور کلاب نے اس فشکر ش شرکت کرنے ہیں انکار کر دیا کہ کھے ایک ابنی بی براء نے جوان کا کیے ذیر کر کیس تقدداس نے النس اس جگ شی شرال بھی ہو اور مونی کے ایک ان بھی ہو اور مونی جاؤ، محمد علی ہو نے سے روکا تعداور النس کی تف کہ بخترانا تم کتنے دور جواگ جاؤ، محمد علی تھے تم پر اس آجا کی ہے۔ (1)

علامہ زیلی وطان کی حقیق کے مطابق فشکر کفار کی تعداد تھی ہزار تھی۔ سب نے اتفاق دائے ہے۔ الصری تو اس نے اتفاق دائے ہے۔ الصری کو ہے سالاراعلی مقرر کیا۔ مالک بن عوف کی عمر اس وقت تھیں ساں تھی البتد اس پر بیہ شرط مائے کی کہ دود رہم بن الصمہ کی دیسے پر عمل بیرہ موگا۔ اور اس کے مشور ہے۔ بغیر کوئی قدم نہیں انوائے گا۔ (2)

<sup>1۔&</sup>quot; کی الیرک" مہندی منو 459 2۔ ابورین زی دمنان " السے چاہیں ۔" بہارے، صل 307

اس بين وصن جا تي.

پھر دریونے ہے ہے جہاکہ او نوں کے بلبلانے، گدھوں کے دیکتے، بچوں کے روئے اور
بھیڑوں کے ممیانے کی آوازی کہاں ہے ان رہا ہوں؟ اے بتایا گیا کہ مالک کے محم کے
معابی لوگ اسپنے بچو ساہ مور تو سانور مال مورثی کو اپنے ہمراہ نے آئے ہیں، یہ ان کی
جوازیں ہیں ہی نے ہو جہامالک کمال ہے؟ او گول نے مالک کو بلا کراس کے سامنے ہیں کر
دیار دریونے اے کہا:

"اے مالک! تم اب اپنی قوم کے رکس ہواور آن کا دن ہوگا ایست کا حال ہے.

جو کام آن کیا جائے گا، اس سے افارا مستقبل بھی متاثر ہوگا۔ جھے او نول کے بلیا نے ، گدھول کے دیکے ، بچون کے رونے اور بھیڑوں کے میائے ک

آداذی کے راستال وسے رعی ہیں؟ مالک نے کہا کہ میں نے لوگوں کو تھم دی ہے

کہ وہ اپنے الل و عمال اور مال مولی اپنے ہمراہ لے آئی۔ در بید نے ہم کو رحز ک

نے لوگوں کو یہ تھم کوں دیا ہے؟ مالک نے کہا تاکہ یہ لوگ جگ ش مر دھڑک

بازی لگاری اور کوئی شخص بھی میدان جگ سے قرار ہونے کا تصور نہ کر سے

ورید نے مالک کو حمر کتے ہوئے بلند آواز سے کہا:

تم زے بھے ول کے جواب ہو، جگی امورے تہاراوورکا بھی واسلہ نہیں۔
کی فکست کھا کر ہو گئے والے کو کوئی چیز روک سکتی ہے؟ اس روز جگ شی تہیں رفح نصیب ہوئی تواس کا با متوہ بہادر سپتی ہوں گے جن کے باتموں شی چکدار سنان والے شی چکدار سنان والے شی چکدار سنان والے نیزے ہوں گے۔ اور اگر اس معالمہ کے یہ نفس جو الور فکست تہادے مقدر شیر یون تو تم مرف جگ ہی نہیں ہارو کے بگ اپنی عزت وہ موس کو بھی خاک شی ملا دو گے۔ تہیں معلوم نہیں تہدر ایر مقابل کون ہے؟ تہارا مدمقابل کون ہے؟ تہارا مدمقابل وہ کر یم کنفس محفوم نہیں تہدر ایر مقابل کون ہے؟ تہارا مدمقابل کون ہے؟ تہارا مدمقابل وہ کر یم کنفس محفوم نہیں تہدر ایر مقابل کون ہے؟ تہارا مدمقابل کون ہے؟ تہارا مدمقابل وہ کر یم کنفس ہے جس نے مارے عرب کو روند والا سہد مقابل وہ کر یم کنفس محفوم نہیں تہررا میر میں نے یہود ہول کوالن کے مشابان تھم اس کی بیت ہے کر ذاک و تر سال جیں۔ جس نے یہود ہول کوالن کے مشابان تھم اس کی بیت ہے کر ذاک و تر سال جیں۔ جس نے یہود ہول کوالن کے مشابان تھم اس کی بیت ہے کر ذاک و تر سال جیں۔ جس نے یہود ہول کوالن کے مشابان تھم اس کی بیت ہے کر ذاک و تر سال جیں۔ جس نے یہود ہول کوالن کے مشابان تھم اس کی بیت ہے کر ذاک و تر سال جیں۔ جس نے یہود ہول کوالن کے مشابان تھم اس کی بیت ہے کر ذاک و تر سال جیں۔ جس نے یہود ہول کوالن کے مشابان تھر کیا ہوں نے کر کیا ہے۔ "(۱)

1- هُولَ إِن ظَلِل " حَمِين وها كلب " بد مثن بدار العلو . سخه 16

وریانے گیر ہوگوں ہے ہو جہا کھ ہور کلاب نے کیا گیا ہے ، کیادہ تہادے ساتھ اس جنگ میں شرکت کر رہے جی ؟ بالک نے کہا ، ان میں ہے تو ایک فرد مجی ہمارے ساتھ نہیں۔ درید نے یہ من کر کہا ، گھر تو عارے ساتھ نہ تیز دھار ہتھیار دل والے ہیں اور نہ عزت وجاہ کے ، ایک ہیں۔ اگر عاری تے وکا مر انی کا دن ہو تا تو کھ بادر کل ب مجی کہاں سے قیر جامر نہ ہوتے۔ میری دائے یہ ہے کہ تم مجی ان کی جروی کرواور جنگ چیڑنے سے میلے اپنے کم ول کون جائ

مالک نے جب ماہر فتون حرب درید کی ہے بات سی تواس نے ضعبتاک ہو کر کہا ، مخدالا میں ہر گڑ ایریا شیں کروں گا۔ تم اب ویر فر توت ہو۔ تم اور حمیاری محل بوڑ می اور تاکارہ ہو گئے ہے۔ اے قبیلہ ہواز نالیا تو تم میرے عظم کی تھیل کردھے یا جس اینا سینہ عوار کی ٹوک مے رکھ کردیاؤں گا بہال تک کہ مکوار میری پشت سے باہر کال آئے۔

بالک از رہ حد یہ بر داشت نہ کر سکا کہ اس معرکہ کے مرکز نے پس لوگ ورید کا ہم مجی لیں۔ یہ س داشر قب دہ سے لئے تخصوص کرنا جا بٹنا تھا۔ ورید بن اصمہ نے اپنی قوم کو مخاطب کر سائٹہ ہوئے کہا:

اے قبیلہ جوازن کے جواتو ایے طخص (نالک) حمیمی ڈیٹن در سواکرنا چاہتا ہے۔
تہاری عور توں کی عصمت و آبرو کو فاک علی با با چاہتا ہے۔ تہاری اولاد کو
قلامی کی ڈرٹ سے دوجار کرنا چاہتا ہے۔ جب محمسان کارن پڑے گا توبہ حمیمیں
اشمن کے رتم و کرم پر چیوز کر خود بھی کے جائے گا اور طائف کے قلعہ بھی چاکر پناہ
لے لیے اس لئے میر امٹورویہ کہ تم کھر لوٹ جاؤاور نے تنہا چھوڈوں۔
لوگوں نے درید کے اس مشورہ کو قبول کرنے سے اٹکار کر دیا۔ جب درید نے اٹی توم کا
یہ دویہ دیکھا تو بعد حسرت کہنے لگا۔ مبرک زندگی کا بیاوہ منحوس دن ہے کہ جم اس د ذنہ اس دونہ میں دونہ میں اس دونہ میں دونہ میں اس دونہ میں اس دونہ میں اس دونہ میں دونہ میں اس دونہ میں دونہ میں دونہ میں دونہ میں اس دونہ میں دونہ دونہ میں دونہ دونہ میں دونہ دونہ میں دونہ دونہ میں دونہ

مالک نے درید سے کہا کہ ہم تمہارے اس مغورہ کو مستر و کرتے ہیں۔ ان حالات ٹی اگر تم ہمیں کوئی در مشورہ دینا چاہتے ہو تو بتاؤ۔ درید نے کہا کہ سمسلمانوں کے راستہ ہی جو اگر تم ہمیں کوئی در مشورہ دینا چاہتے ہو تو بتاؤہ شیرے لئے بڑے معاول تابت ہول کے۔

1\_" ءَرِجُ الْمِس " بِهِر 2، سَلْ 190 " مِلْ الهِدِيّ " بِهُري اللهِ 480 " مِلْ 1480

اگر سلمانوں نے تم پر حمد کرنے ہیں پہل کی توان کیس گا ہوں ہیں چیے ہوئے تہادے اللہ سلمانوں نے تم پر حمد کردیں گے اور تو سامنے ہے الن پر بلٹ کر حمد کرے گا تو تم الن کا کچوم ذکال دد مے ، اور اگر حملہ کرنے میں پہل تم نے کی تو مسمانوں کا کوئی فرد بہتے تہیں یا ہے گا۔

چنانی ال راو جی جنتی کین گاجی تھی دہاں ال نے اپنے تیم الا الا سے اس ال اللہ اللہ تیم الا الا سیانی متعین کر و ہے اور انجیل تکم دیا کہ جب مسلمان بہال ہے گزری اوان پر دفعۃ ٹوٹ پڑتا۔ (1)

افکر کے کوج کرنے ہے ہیں والک نے تکم دیا کہ سب ہے آ کے شر موار بہاورول کی مغیل ہوں، پیدل سیانی ان کے جی جی اپنی مغیل در ست کریں، پیم فور تیل اونول پر سیار کر کے جنکیو بہاوروں کے بعد اونٹ، سیار کر کے جنگیو بہاوروں کے بعد اونٹ، مالے اور کریاں کوڑی کی جا کی مور توں کے بعد اونٹ، اور این اور کریاں کوڑی کی جا کی مور توں کے بعد اونٹ، اور این اور این اور کریاں کوڑی کی جا کی مور توں کے بعد اونٹ، اور این اور کریاں کوڑی کی جا کی کو کی جی مول جی کو گا تھا۔ کہا کو گا تھور تک ز کریے اور کریاں کوڑی کی جا تی تواد کریے اور بی الک نے اپنے اموال کی حقاظت کیلئے لوگ جا تیں تواد ہیں۔

آ تو جی بالک نے ایسے بی میں اور کی اور کی با

"اے دو کو اجب تم بھے مسلمانوں پر تملہ کرتے ہوئے دیکھو تو تم سب یجان ہو کران پر ٹوٹ پڑا۔"

افكر اسلام كى موازن برحمله كرنے كے لئے تياريال

ال كريم في عليه العساؤة والسلام في فرمايا:

لَا يَلْ عَادِيَةً مُصَهُونَةً حَتَّى نَرُدُهَا عَلَيْكَ

"بر كر حيى، بم اے زيروئ تم سے خيس مين رب ملك عارة لے

الرابينة، مل 482 واحد بن رقي وطال: "الميرة المع بي"، جلدج، مل 11

دے ہیں، اگر ال میں سے کوئی چیز طائع ہوگی تو ہم اس کی تیست وا کریں گے "

اس نے کہا کہ اگر اسکی ہات ہے تو آپ ذرجیں اور اسلی کے سکتے ہیں، بھے کوئی اختراض فہیں۔ اس نے حضور کو موزر جیں مع ان کے متعلقہ سامان کے جیش کہیں۔ حضور نے فر بیا کہ افہیں اپنے اسلی خانہ ہے اٹھا کر میدان جنگ تک چیچا تھی تہادے ذمہ ہے۔ چنانچہ اس نے اسلی خانہ ہے اٹھا کر میدان جنگ تک چیچا ہی تہادے دمہ ہے۔ چنانچہ اس نے اپنی او طاس کے مقام پر چیچا دیں۔ بعض حضرات نے کہا ہے کہ حضور علیہ الصلوة والسلام نے ملوان سے جار سوزر جی مع ضروری سامان کے عارید الیس جن کواس نے میدان جگ تک اپنے او نول کے ذریعہ چیچا نے کا تنظام کیا۔

سيل كتے يں كه حضور ملك نے الن زر مول كے علاوہ أو قل بن مادے بن

عبد المطلب من بزار فيز مد مجى عامية كادر فرها: كَأَنِي أَنْظُرُ إِلَى بِمَامِلِكَ تَقَعِفُ ظَهُوَ الْمُثَيِّرِكِيُّنَ (1)

المان المان

لوزرے ایں۔"

جنگی اخراجات کو پورا کرتے کیلے حضور علیہ نے تنین قریشیوں ۔ قر نسد مجی لیا۔ صفوان بن امیہ سے پچاس ہزار در ہم، عبداللہ بن رہید سے پولیس ہزار در ہم اور حویاب بن عبدالعزی سے چاہیس ہزاد در ہم۔ال دراہم کوان مجاہدین عمل تقسیم فرمادیا جو مفسس نے تاکہ دوال رقم ہے سمان جنگ ہمی خرید کے اور اپنی ضروریات ہمی اپور کا کریں۔

عبدالله بن اني حدر ورمني الله عنه

مرکاردوعالم علی فید الله بن کے حالات سے بوری طرح باخبر ہونے کیلے حبدالله بن الله عدردر من الله عن کو نظر ہوازن کی طرف ہمیں اور انہیں تھم دیا کہ وہ دہاں ایک دن رات یا وہ دان آیا مری اور انہیں تھم دیا کہ وہ دہاں ایک دن رات یا دو دان آیام کریں اور ان کے حال ت سے بوری طرح آگای ماصل کر کے ہمیں اطماع دیں۔ چنانچ آپ سے اور افتار کفار نے جہال پڑاؤڈالا ہوا تھا اس میں واعل ہو سے اور بیٹ خورے ان کی جنگ مرکز میوں کا حائر دلینا شروع کر دیا۔ حضرت عبدالله ایک دفد ان کے بیٹ بیٹ کے اور ان کے میں کا حائر دلینا شروع کر دیا۔ حضرت عبدالله ایک دفد ان کے بیٹ بیٹ کے دوران کے دان کے بیٹ مرکز میوں کا حائر دلینا شروع کر دیا۔ حضرت عبدالله ایک دفد ان کے

<sup>1. &</sup>quot; سېل تېرگ"، جاري، صفر 462

عبدالله بن الى مدرد بيرسب يك سف اورد يكيف ك بعد بار كادر سالت على ما شر بوت اور جود يكور بيات على ما شر بوت اورجو و يكور بيار العملية والسلام كواس سے سكام كرديار

وشن کی تیار ہول کے بارے بیں قابل احماد ور بید ہے کمل معلومات حاصل کرنے
کے بعد سر ورکا نکات حالے نے کہ بیل حزید تیام مناسب نہ سمجی بلکہ سب سمحابہ کو تھم دیا
کہ ودیبال سے کوئی کینے فور آتیار ہوجا تیں۔ چنانچہ صفر ت متاب بن اسید کو کہ کر مدکا حاکم
مقرد فر بالاور حضور فود لنگر اسلام کے ہمراہ بتاری کا مشوال سنہ 8 ہجری مطابق 27 مجودی سنہ
مقرد فر بالاور حضور فود لنگر اسلام کے ہمراہ بتاری گام شوال سنہ 8 ہجری مطابق 27 مجودی سنہ
مقرد فر بالاور حضور فود لنگر اسلام کے ہمراہ بتاری گام شوال سنہ 8 ہجری مطابق 27 مجودی سنہ 10 میں
مقرد فر بالاور حضور فود کی مطابق 31 مجودی سنہ 630 کو حزل حصود پر پہنی کے (2) اس جگلہ
میں امہات المو منین میں سے حضر مت اس سلکی اور حضر سے میموندر منی اللہ حتمال ہے آتا کے
میں امہات المو منین میں سے حضر مت اس سلکی اور حضر سے میموندر منی اللہ حتمال ہے آتا کے
میں امہات المو منین میں سے حضر مت اس سلکی اور حضر سے میموندر منی اللہ حتمال ہے آتا کا کے

الشكر اسلام كے عناصر تركيبي

مرور کا نتات علیه ومثل آله اجمل الصعوات واطبیب التسلمات جس نشکر کو جمراه لے کر

1رامینگوانورتین فرنی و طلان دسته می جانبوید آن بلد 2 د من 310 بشد ایران کلام آن د د آرمول د صده می هرم مید موانا للام رسول میر که لامور می این من اینزمنز د می این منور 465 وادی حین کی طرف روانہ ہوئے، اس میں مندرجہ ذیل عناصر شریک تنے:

1- انعمار و مہاجرین جو اسٹے ہادی ہر حل ملک کے ہمراہ مدینہ طیب سے آئے تنے، جن کے قدوم میست ازوم کی ہر کت سے کمہ کی تضاؤل میں اسلام کے دہ جاناز جاہد ہے جن کی دفا شعاری اور کلمہ حق کو بلند کرنے کیلئے الن کا جذب سر قروش ہر شک و بانباز جاہد ہے جن کی دفا شعاری اور کلمہ حق کو بلند کرنے کیلئے الن کا جذب سر قروش ہر شک و شبہ سے بالاتر تھا۔ الن کی تعداد وس ہر ار حتی جس کی تعصیل در س تو یہ ہے:

انعاد چاربراد مهاجرین ایک بزاد قبیله جهید ایک بزاد قبیله حزید ایک بزاد قبیله اسم ایک بزاد قبیله فناد ایک بزاد قبیله فناد ایک بزاد میزان: وس بزاد

3 الن کے علاوہ جب سے لفکر مکہ سے روانہ ہوا تو وہاں کے کثیر التحداد لوگ جنبوں نے ابھی اسلام بیول خوں کی تھا، ووساتھ مولئے ۔الن جس ہے کئی گھوڑوں، فو توں بر سوار تھے اور جنہیں سواری میسرند آئی دو پیدل ہی جل پڑے۔ سر دول کے طاوہ مکہ کی بہت کی حور تیں بھی شریک ستر ہو حکی ۔الن او گول کے دلول تی جذبہ جہادنام کی آئوئی چزند تھی۔انیں باتو یہ لا تھا کہ مسلماتوں کواکر فتح ہوئی توان اموائل تغیمت ہے انہیں بھی پچھ نہ جہاد کا میں جد کے جا جا تھا کہ مسلماتوں کواکر فتح ہوئی توان اموائل تغیمت ہے انہیں بھی پچھ نہ جہاد کا میں کہ دور سے میں جنہ جہاد کا میں کر رکھ ویں سے جسل جنہ جہاد کا میں کر رکھ ویں سے جسل جنہ کی جسل میں کہ دور سے کہ ہوان اس مسلمانوں کو جی کر رکھ ویں سے میں جنہ وہ

مسمانوں کی فکست کے منظر کوریچے کر لطف اند وزیونے کیسے سرتھ ہولئے تھے۔

ایساس لفکر بھی ایسے صحیف ال عقاد لوگ بھی تھے کہ جب انہوں نے راستہ بھی جرکی کا ایک تناور اور سر سبز در فت دیکی تو انہیں اس در فت کی یاد نے ہے جس کر دیا ہے گفار "ڈنٹ انواط" کی کرتے تھے۔ ڈاب انواط" کی در فت کو کہا جاتا جو ہزا تناور و سر سبز در فت ہوتا۔ کفار و مشر کین اس کے پاس جمع ہوتے، اپنے بھی رحصول پر کت کیئے اس کی شہنیوں ہوتا۔ کفار و مشر کین اس کے پاس جمع ہوتے، اپنے بھی رحصول پر کت کیئے اس کی شہنیوں کے سرتھ آور اس کر رہے ، وہال جانور ذرج کرتے ور رات دان وہال قیام کرتے۔ جب بھی کے سرتھ آور اور شاداب در فت کے پاس سے اس لفتر کا گزر ہوا تو بعض اوگوں ہے۔

ایس کی کے ایک قد آور اور شاداب در فت کے پاس سے اس لفتر کا گزر ہوا تو بعض اوگوں ہے۔

بارگاہ رسالت جمہانوں گزارش کی :

إِجْعَلُ لَنَا ذَاتُ أَنْوَا إِلْكُمَّا لَهُمْ قَاتُ اَنُوا فِي

" یعنی جس طرح ان کفار و مشرکین کانا یک ور خت ہوتا ہے جے وو زات انوالا کتے جی اور وسوم عبادت اس کے پاس بجالاتے جی ممریائی کرکے معادل کے بھی ایدادر خت بھاد ہے۔"

فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَنَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَوَ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُهُ اللهُ ال

عی شامل ہوئے تھے کہ جگے کی افرا تغری کے عالم میں شاید انہیں ابیا سوقع میسر آجائے

<sup>1- &</sup>quot;الأكتاء"، بار 2، مغر 25-326 (" كل الهديّ " بادرة ، مغر 464-465

کہ وہ صنور پر نور کی مقمع حیات کو گل کرنے بیس کا میاب ہو جا عیں۔اس الککر کے ال مناسر ترکیمی کو آگر آپ نگاو بیس رکھیں تو آپ کو اس معرکہ کے ابتدائی مرحلہ بیس اس الشکر کی بزیمیت دیسیائی کے اسباب علاش کرنے کمیسے زیادہ سخز باری کی ضرورت محسوس جیس ہوگی۔

لشكراسلام كى جنگى تر تىپ

سر کاردوں لم منتی نے بھی سحر کی کے وقت اپنے می یہ کو منظی در سے کہ منظم دیا ۔ اور محتفی در سے کرنے کا تھم دیا اور محتف دستوں کے سالروں کو جمنڈ الدیر جم تقیم کے۔ مہاجرین کا ایک جمنڈ احضرت فاروق اعظم کو، دومر اعلی این الی طالب کو، تیمر اسعد بن ائی و قاص کو مرحمت فر بلا ۔ فبیلہ اوس کا جمنڈ السید بن حفیر کو اور شزرت کا جمنڈ اخیاب بن منڈر کو مطافر بنیا۔ مرکار دوی کم علی دلدل ای این سخید شجری مواد ہوئے۔ حضور نے دوزر ایس زیب تن فر ائی جو نے سخید شجری مواد ہوئے۔ حضور نے دوزر ایس زیب تن فر ائی ہوئی ہوئی میں۔ سر مبارک پر خود سجایا اور وادی حتین کی طرف دوانہ ہوئے۔ لشکر اسلام کو جار حصول بیس تقیم فرمایا۔

مقدمت الحيش - أس بن سليم قبيله كه طلاده الله مجى شائل تصد ميمنده ميمره اور قلب أي مكرم منطقة خود قلب لشكر مي تشريف قربات را)

يَزُلِكَ غَرْبَهَهُ بِلُمُسْلِمِينَ غَلَّ إِنْ شَأَءَ اللَّهُ عَلَيْهِ (2)

1411

2\_اينا، مو 468

"کل یہ آنام چزی مسمالوں کو بطور تغیمت ال جائیں گی۔ انٹا واللہ" چانچہ دوسرے دوزامیای ہواجیہ صفور نے ادشاد فر میا تھد (1) مشر کین کے جاسوسول نے کیاد یکھا

ایو هیم اور بیاتی نے این اسحاتی کے واسط سے یہ روایت لکل کی ہے کہ سرکار وو عالم میک ہے اس وقت کفار کے میالار مالک بن حوف نے اپنے تمن جاسوس بینے تاکہ فکر اسلام کی سرگر میو ل کا جائزہ لیس سالار مالک بن حوف نے اپنے تمن جاسوس بینے تاکہ فکر اسلام کی سرگر میو ل کا جائزہ لیس اور ان کے حالات سے لئے آگاہ کر ہے۔ جب وہ واہی آئے تو تحر قر کانپ دے ہے۔ مالک نے کہا ہے تمہارا خانہ قراب ہو۔ تم کیول کانپ رہ ہو ؟ انہول نے کہا کہ جب ہم مسلمانوں کے معتقر جی پہنچ تو وہال ہم نے سفید ریک کے آدی ایکن گورڈول پر سوار وکھے۔ ان کے دیجت ہم پہنچ تو وہال ہم نے سفید ریک کے آدی ایکن گورڈول پر سوار وکھے۔ ان کے دیجت ہم پر ارزہ خاری ہو گیا۔ بخدا ؟ ہمیں ہوں معظوم ہو تاہ کہ جمار کی جگے۔ ان کے دیجت ہم بائر تو اپنی قرم کو لے کروایس جلے جاؤ کی تکہ ،گر دوسر نے لوگوں نے ہی وہ سنظر دکچ لیا جو ہم بائو تو اپنی قرم کو لے کروایس جلے جاؤ کی تکہ ،گر دوسر نے لوگوں نے ہی وہ سنظر دکچ لیا جو ہم ساورے فکر سے تو وہ ہی بارے نو ق کے کانے تھیں گے۔ انگ نے کیا، افسوس ہے تم پر آئی سے ساورے فکر سے تو وہ ہی بارے نو ق کی دوسر نے کو کہا گیا ہو ہم ساورے فکر سے تو وہ ہی بارے نو ق اس کے کانے تائیں اگر کی مکان شری بند کر دیا جسک ساورے فکر سے تو تو ہو ہی بارے نو ق دوسر اس نے تھم دیا کہ انہیں اگر کی مکان شری بند کر دیا جسک تاکہ بر اس نے کھم دیا کہ انہیں اگر کی مکان شری بند کر دیا جسک تاکہ بر اس نے کھم دیا کہ انہیں اگر کی مکان شری بند کر دیا جسک تاکہ بر اس نے کھم دیا کہ انہیں اگر کی مکان شری بند کر دیا جسک تاکہ بر اس نے کھم دیا کہ انہیں اگر کی مکان شری بند کر دیا جسک تاکہ بر اس نے کھم دیا کہ انہیں اگر کی مکان شری بر اس نے کھم دیا کہ انہیں اگر کی مکان شری بر اس نے کھم دیا کہ انہیں انہوں کی مکان شری بر اس نے کھم دیا کہ دیا ہو گا کی دیا ہو گا کہ بر اس نے کھم دیا کہ انہیں اگر کی مکان شری بر اس نے کھم دیا کہ دی ہو تا کہ کر دیا جسک تاکہ کی دی کر دی ہو سے کر کر دی ہو تا کہ کر دیا جسک تاکہ کر دیا جسک تاکہ کر دیا جسک تاکہ کر دیا جسک تاکہ کر دی ہو تا کر دیا جسک تاکہ کر دیا جسک تاکہ کر دیا جسک تاکہ کر دی جسک تاکہ کر دی جسک تاکہ کر دیا جسک تاکہ کر دی جسک تاکہ کر دی کر دیا جسک تاکہ کر دی جسک تاکہ کر دی کر دی

پار الک نے اور اور جہاع کول ہے دریافت کیا کہ تم بھی ہے میں سے زیادہ بہادر اور جہاع کول ہے ؟ سب نے بال تفاق ایک آدی کے بادے بھی کہا کہ یہ ہم سب سے زیادہ بہادر آدی ہے۔ بالک نے اس کو مجاہر بن کے افکر کی طرف ان کے حالات دریافت کرنے کیئے بھیجا۔ تھوڑی دم بعد وہ دائیں آیا تو س کارنگ بھی اٹرا ہوا تھا، پسینہ یہ رہا تھا اور وہ تحر تحر کانپ رہا تھا۔ ملک نے بچ جس تم نے کیا دیکھا؟ اس نے جواب دیا کہ سفید ر گھید وائے آدی اہات کی وہ بھوڑوں پر سوار دیکھے ہیں۔ ان کے دعی وہ بات کے باعث ان کو نظر بھر کر دیکھا تیں جا سکا۔ بھوڑا ہی نظر بھر کر دیکھا تیں جا سکا۔ بھوڑا ہی نے باوجود مالک نے اوجود مالک نے لائٹر اسلام سے جنگ ترک کرنے کا فیصل نہ کیا۔ (2)

1رايناً تدانياً، مؤ 480

### جنك كيي الشكر كفاركى مف بندى

وادی حین میں چھوٹے چھوٹے پہاڑوں کا سلسلہ دورد در تک پھیلا اواہے۔ ہر پہاڑی کمری داویاں، تک درے اور محفوظ کین کا جی جی جہاں افکر کے سپائی جہپ کر کھات لگا کر چیڑ کئے جی اور جب و حمن کے سپائی ان کے نرفے میں آ جاتے تو دوان پر اچا تک جمیث کر حملہ کر بچے تھے۔

مالك بن حوف جو تبيل موازن اور ديكر تباكل كاسيد سالار اعلى تفاه اس في دريدكي براست ير مل كرت بوئ كين كابول ش اين آزموده كار جرائد از مفادي شهاور انہیں پوئس دسنے کا تھم دیا تاکہ جب مسلمانوں کا فکران کی دویس آجا سے تواد فی تو تن كے بغير دوان ير تيرول كايند برسادي تاكہ ووسر اسيد موكر سين آب كو بيائے كيا او حر او حر منتشر ہونے ير مجور ہو جا كل چاني لككر اسلام ك دال كانتے سے يہلے انہول نے اٹی کین کاہول میں اے اسے مورے سنبال لئے اور اس انظار میں کھا۔ لگا کر بیٹے مح کہ مسلمان ان کے قابو میں آئی تو ووان ریک گفت تیرون کی یو جماز شروع کرو ہے۔ او هر سلمانوں نے جب اپنے محکری کورت کا مشاہرہ کی توازراہ فرور ان کے بعض ساہیوں کی ز بان سے اما تک مد اول مرد من الفائد اليو هرون قِلْلَة من م تعداد كى كى كے باحث مغلوب تہل ہول مے۔ حضور نے بیہ جملد سنا تو حضور کو سخت ناکوار کررا نیز مجابد بن نے جب یہ دیکھاکہ آج مکل دقعہ کم اور مدید کے بہادر ہاہم حمد ہو کر دعمن سے جگ کرتے كيلي جارب جي توان ك دلول على كبرو نوت ك جذبات اجر في كي كين كل أَلُانَ مُقَالِدُ لُهِ عِنْ الْمِقْلَةُ مُنَاآنَ ثم بب أين اور رشن كامقابد كري ك تب لڑنے کا حزا آئے گا۔ حضور نے میہ فقرہ منا تو حضور نے بہت اپندیے کی کا ظہار کید کو تک کنارہ مشرکین کے ماتھ جو جنگیں انہوں نے کی تھی اور پیشہ کا میاب و کامران ہوئے تحد ان کی وجد ان کی مددی کارت ند حمی ، بلکد محل نعرت و تا نید خداوندی کے با عث البیں کا میبیاں ماصل ہوئی تھی۔ آج سلمانوں کی تھر تعرب خداد تری کے بجائے اپی تعداد کی کشرے بر متنی۔ حضور مر ور عالم میں کواس حتم کی باتیں سخت نا کوار کر رہے۔ الخکر اسمام کا مقدمته الحیش جب داوی حنین کی طرف بیش قدی کرتا مواان کو بستانی

درول اوران کی بچ در بچ کی نول ش پہنچ تو کمیں گاہوں ہی چیچ ہوئے دشمن کے بھر
اندازوں نے ان پر جیرول کی موسلاد حاربارش شردا کر دی۔ بنی سلیم کے نوجوانوں کواک
کاسمال گمان بھی نہ تھا۔ یہ نو مسلم جو میر اوراستھامت کی اسلامی اصطلاح ل ہے بوری طرح
آشانہ ہے اور مقدمتہ الجیش عمی ان کے طاود مکہ کے جو عوام شریک بھی ہان کے قدم بھی
اکم شیانہ ہے ان کے قدم کی اکھڑے کہ چمرووا ہے آپ کو سنجال نہ سکے اور جان بچانے کہلے
نہوں نے راہ فرائر افقیار کرئی۔ جب لفکر کے ہر اول وستے ہی کمنا شروح کردیں فریقیہ لفکر
کا سنجان کی مکن رہتا ہے ؟ ہما مینے میں الل کمہ چیش چیش ہیں تھے۔

ان علین حالات میں مجی اللہ تعالی کا سچانی اور اس کا مجوب رسول کوہ استقامت بنا کمڑ ارہد ریخ انور پر کسی متم کی تھیر ابہت اور خوف کے آغار ندیتے۔ جیروں کی اس برسات میں حضور نے اپنے سفید نچر کودا کی طرف موڈ الار بلند آواز سے پکارا

يَا أَشْمَارَا لِلهِ وَأَنْصَارُ رَسُولِم أَنَا عَبُدُ اللهِ وَرَسُولُهُ

ٳڬٲٳؙؽڰٵڟؙؽ

"اے اُللہ اور اس کے رسول کے مدد گاروا ٹی اللہ کا بندہ اور اس کا مرسول ہو ہمری طرف یاف "

سکن تیرول کی فیر متوقع بے بناویو چھاڑئے لئکر اسلام کے بہت ہے مجاہدین کو حواس باختہ کردید مرف دس آوی حضور کے ساتھ روگئے جن کے اساء کر ای بہ بیں:

حضرت او بكر، حمر، على بن افي هذائب، هماس بن عبد المطلب، ابوسفيان بن صدف الن كے بينے جعفر، فضل بن عباس التم بن عباس، ربیعہ بن حادث اس مد بن زید اور ایمن بن عبید رضى الله تن فی عمر مشماج عین ۔ (1)

حضرت ایمن، حضور کے سامنے شہید ہوگے۔ بعض میرت نگاروں نے حضرت عبداللہ بن زہیر اور مختیل بن اب طامب رضی اللہ منها کے دونامول کا اضافہ کی۔
حضرت عبداللہ بن مسعوور منی اللہ تن فی عند روایت کرتے ہیں کہ جنگ حنین کے دان میں رسول اللہ علی کے مرتب سے توگ ہیں کے اور شی الن ای مہاجرین و شی رسول اللہ علی کے مرتب سے توگ ہیں کے اور شی الن ای مہاجرین و انصارے یک تفاج حضور کے مرافحہ شاہت قدم رہاور اس نے چینہ نیس مجیمری۔ بی دو

1\_" ياري النيس" ببلد 2، عند 103-103

اوك بين جن كرباريدهن الله تعالى فيار شاو قرميو:

وَرِهُ وَمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ مِنْ إِنَّ (1)

صفرت عباس نے صفور کے تجرکی لگام پکڑی ہوئی تھی۔ ابومفیات بن حارث جونی کر ہم ملات کا چھاڑا و بھی تھا، نے صفور کی رکاب تھام رکھی تھی، ان سے مروی ہے۔ جب ہم و شمن سے جنگ آزہ تھے، جس نے اپنے گھوڑے سے چھلانگ لگادی۔ میرے ہاتھ شی نگی تھوار تھی، خداشا ہر ہے کہ جس حضور کے قد مول جس اپنی جالات کا نذرانہ وی کرنے کیلئے تھوار تھی، خداشا ہر ہے کہ جس حضور کے قد مول جس اپنی جالات کا نذرانہ وی کرنے کیلئے تخت ہے جس تھا اور کھاڑ ہے کہ جس معروف پر کاری تھا، حضور میرک طرف و کھے رہے تھے۔ اس ایمان افروز منظر کو و کھی کر حضرت عباس نے عرض کی، یارموں اللہ! بر حضور کا بھائی اور حضور کا بھائی اور حضور کے بی حارث کا جیا ابو مغیان ہے ، اب ہے اس پر داختی ہو جا تیں۔ رحمت عالمیاں حضور کا بھائی اور خور کی دائی ہو جا تیں۔ رحمت عالمیاں نے فر ملا:

عَفَى اللهُ لَهُ كُلُّ عَدَادَةٍ عَادَائِيُّهَا

عجو مخالفتی اور وشمنیال اس مرس ما تھ روار میں ،الله تعالى ان

سب كومعاف فرمادسه"

ابوسعیان کہتے ہیں۔ پھر حضور نے میری لمرف نگاہا تفات کرتے ہوئے فرملیا۔ تیا آ نے گی (اے میرے بھائی) فقیبلٹ ریجیلہ کی التوکیاب (یاافی کا کلمہ کن کرمیری فوشی کی حدند دیں۔ "ہی نے فرط محبت سے حضور علیہ کے قدم ناز کورکاب ہی جوم کیا" حضور علیہ صدو ہوالسفام نے اس کی محبت اور جذبہ جال فٹاری کود کیے کر فریایا"

> أَيُوسُ فَيَانَ بْنُ الْمُعَادِينِ وَنَ شَبَالِ أَهُلِ الْجَنَّةِ (2) "بوسفيان بن عادث الل جنت سكه جوالوں شراع سبسة"

اس افر ، تعزی کے عام بیل محبوب رہ العامین علی فرادی چان ہے ہوئے اس فوفان بلا کے سامنے کمڑے رہے ۔ اپنی موادی کو ایولگا کروشن کی طرف بر حات رہے اور ساتھ یہ اطلال فرماتے رہے : مجتنی النظیمی لاکٹی ہے ۔ اُتنا ابن معینی النظیمیہ "میں اللہ کا سیائی ہوں اس میں ذر جموت نہیں۔ میں فخر ہی ہاشم۔

<sup>26 -</sup> Phores

عیدافسطلب کافرز ند ہوں۔" پھر صنبور نے اپ چیاعہاس کو فربایا۔ جن کی آواز قدرتی طور پر بہت او فجی تھی اے عم محترم ال پی بلند آواز سے بیا اعلان کرو:

> يَامَعُنَرَ الْأَنْفَادِيَا أَمْمَابَ اسَّمْرَةِ بَاللَّهُ الْجِرِيَّةَ الذِينَ بَالِيَعُوْا قَنْ اسْجَرَةِ وَيَاللَّانُ اللَّهُ الْأَنْفَارُ الَّذِيثَ اوَوُا رَسُولَ اللهِ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَقَ

"اے گروہ انسار اسے بیری کے ور خت کے بنچ پیمت کرنے والو! اے مہا جریں! جنہوں نے ور خت کے بنچ جان دینے کی بیمت کی محمی اے انسار! جنہوں نے انتد کے رسول کو یٹاود کی تھی۔"

حضرت عماس كاعدان كے بعد حضور نے داكي طرف حوجہ بوتے ہوئے تعره لكايا كيا صفتي الإنصار "الله عليال " الله عليال "

سب نے یک زبان ہو کرجواب دیا لمبینت یا دُسُول الله اکبین معکف "اے اللہ کے پیارے رسول ہم حاضر ہیں، حضور خوش ہوں ہم حضور کے ساتھ ہیں۔" پیارے رسول ہم حاضر ہیں، حضور خوش ہوں ہم حضور کے ساتھ ہیں۔" پیریا تیں طرف توجہ فرماتے ہوئے نعرونگا، تیا معتقد آلا گفته آلہ

عِنْ نَسَارَا لَ جَانِبِ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ اللهِ عَنْ مِنْ اللهِ عَنْ مَنْ اللهِ عَنْ مَنْ اللهِ عَنْ اللهِ ع "ہم عاضر ہیں، ہم عاضر ہیں، اے اللہ کے رسول! ہم صنور کے سرتھو ہیں۔" جس سرکانوں کے ماریخ کا کا آزاز کو تھی این میں انسان اللہ کے رسول کی

جس کے کانوں بھی اپنے آتا کی آواز کو تھی اس نے اپنے اور کار خی افتار کے وسول کی اور کسی سر کشی کا مظاہرہ کیا تو اس نے اور نے میں وہر کی اور کسی سر کشی کا مظاہرہ کیا تو اس نے اور نے کی اور کسی سر کشی کا مظاہرہ کیا تو اس نے اور نے کی بھوڑ دیا، صرف کو ور اور ڈھال کے اور نے کر اس طرف مور تا ہوا گی جہاں اونڈ کا جارار سوں علی تھے تشریف فرہا تھ۔ جس طرح اور نئی اپنے نئی کی طرف بے تابانہ ووڑ کر جاتی ہے اس روز اس بے تابی سے انسار اپنے انسار اپنے تابی کی طرف بے تابانہ ووڑ کر جاتی ہے اس روز اس بے تابی سے انسار اپنے تابی کے دوڑ کا نے کے لئے دوڑ کا ایک کے دوڑ اس بے تابی سے انسار اپنے تابی کے دوڑ کا نے کے لئے دوڑ کا انسار اپنے کے دوڑ کا نے کے دوڑ کا نے کے۔ (1)

تھوڑی دیر میں تمام بھرے ہوئے مہایر اور انسار اپنے وائی ہاتھون میں اپنی تاواریں اہرائے ہوئے جو شہاب ؟ قب کی طرح پیک دی تھیں، حضور کے قد موں میں حاضر ہو گئے۔

حضورتے انہیں عم دیا کہ سب سیسہ پائی دیوار بن جاؤلور کاار پر برق خاطف کی طرح حملہ کر دو۔ چا نجے مجابرین اسلام نے کفار پر بلد ہوں دیا۔ ان کی مکوار میں دعشن کو گاجر مولی ک طرح کاٹ کاٹ کرزین بر بھینک دی حص وہ امیطانیزوں کی چیکی ہوئی سانوں سے و مثمن کے سینول کو گھ کل کرر ہے تھے اور ان کے قلب و جُر کویار میار و کر دہے تھے۔ سر کار روع لم المناف في جب اين ج نباز مجاهدين كي يدس فروشي و يمنى تو فرمايا ألكان تبعي الموجلية "اب اڑائی کا تور ہے کہ افعاہے۔" تموزی دی ہی کفار اسلام کے شیر وال کے سامے نہ الشهر سنك، انہوں نے ابنی پیشمی مجمع میں است موڈ کئے اور راہ فراد التیار کی۔ مسعمال ان کے چکے دوڑ کر انہیں موت کے کھاٹ اٹارتے رہے اور بعض کو جنگی تیدی بناتے رہے۔ حضور ني كريم ميتين ك ب ظير شهامت اور عديم اشال ابعد قدى في جك كايا نسيد دیا۔ املام کے عمرے بعر فیر عمر الم فوجد کے لیے استے ہو گے اور کر جے بعرے کار بر نوث باے اور ان کی مع کوباری شرم اک فلست میں بدل دیا۔ اس روز حضور کا بی سواری کیے ٹیر کو نتخب کرنا بھی حضور کی شجاعت و بہادری کی روشن دلیل ہے۔ عام طور پر جنگوں مل شہوار محوزے کو سواری کیلئے پسد کرتے ہیں جو کرو فریعی آ مے بدھ اور چھے بتے یں بزی مر حت کا مظاہر ہ کر تا ہے۔ تجریل یہ میزی اور سیک فرائی کیال داس کے شہوار جنگ میں اپنی سواری کیلئے تی کو پہند نہیں کرتے۔ حضور کااس موقع یے تی ہے سوار او کر ميدال بنك مين قدم رنج فرماناس بات ك دليل هيدك سر كاروو عالم عليه كوكول جلدى ند تھی ملکے بیوی چیت قدمی کے ساتھ حضور و شمن کی بے پناہ مفار کے سامنے ڈیے رہے۔ جب مشرک کلست کھا کر ہما ہے تو مسلمال ان سے تھا تب چی لکے ۔ بعن کو تمثّل کر دیااور بیش کو قیدی بالیا۔ بیال کے کہ بٹی ہوازن میں ے ایک فخص نے مسلمان ہونے كے بعد الى مر عوبيت كا مذكره كرتے موتے كماك "اس روز المي بر ور خت اور برچاك ا كي شهوار كي طرح نظر آن محى جو الدي تعاقب على إلا كا الراجي "الله تعالى ف اس روزی کی برار فرشت مجامری کی مدر کیلے عزل فرمائداور ان کے دول می طراندے مسكين كالور الله يل ديا تاكد ود ابت لدى ي وطن كرس تعد جك الاسكس الى موقع ي ى رحمت عليه في وعاكيد اسيد ووفول مبارك باتحد اسيد رب العزت كى باركادش يهيلائه اورباس كمات التحاوكي:

"البی اجس نفرت کا تونے میرے ساتھ وعدہ فر الماہ، بھی تھے اس وعدہ کا واسفہ دیتا ہوں۔ البی سے تیری شان کے شایال نمیں کہ وہ مشرک ہم پر عالمیہ آ جا کی۔ البی البی اتواندل سے ہے اید تک دہ گا۔ تو مشرک ہم پر عالمیہ آ جا کی۔ البی اتواندل سے ہے اید تک دہ گا۔ تو زندہ جادیہ ہے تھے موت نمیں آ کئی۔ آ تھیں سو جاتی ہیں ستارے اپنی چک کو بیضتے ہیں لیکن تو تی وقوم ہے ، تھے نداد کھ آتی ہے نہ فید، اپنی چک کو بیضتے ہیں لیکن تو تی وقوم ہے ، تھے نداد کھ آتی ہے نہ فید، یا جی یا تیری عورت کی البی کی ایک ہوت کرنے والا کوئی شدر ہے۔ می تو لیفن تیرے کے بعد تیری کی عورت ہیں اپنے ورد و الم کا شکوہ کرتے ہیں اور تھی سے ہم تیری عی در کی البی ہم میں اپنے ورد و الم کا شکوہ کرتے ہیں اور تھی سے مدد کی درخواست گرہتے ہیں۔ "

هطريد ابوطلو انساري رمني الذرعنه لينه تنها تهي مشرك ب كودا مل جبهم كيا اور ربيد ين رفع سلى في وريد بن المعمد كويال اوراس كرون كي تيل كرل ربيد في خيال كي ک کوئی جورت اونٹ پر موارے لیکن جباس نے فورے دیکھا تووہ ایک بوڑھامر و تھاجس کی بیمائی وقی ری محل مربید ورید کو تبیل بیجانا تفاد ورید ف ای سے بوجها تم کیا جا ہے ہو؟ اس نے كيا يك حبير الل كرنا وابنا مورد اس نے يو چو تم كوك بو؟ اس نے كيا ش ر بیداسلی ہون۔اس پر ربید نے کوار کاوار کی جو کار کر تابت۔ ہوں روید نے اس کا خات الااتے ہوئے کیا بشکہ استاحتات الفت "تیریال نے جس اسی سے حبیب سسے کیا ے دویالک روی ہے "میری مکوارجو کواوے مجیلے حصہ میں آویزال ہے دولے مواوراس مكوار مد ميراكام تمام كروور لين جب تم الي مال كي الله المن جاؤ تواس متاناك توفي وربع بن اصمه كو كل كيا بهد چنانيداس في دريد كو كل كرديد والهي آكراس في يلى ال كو مَلْ كَدِينَ فِي اللهِ وَاللهِ كُولِ كَا سِيمَال فِي كِلِهِ مَ فِي اللهِ وَلِي اللهِ اللهِ عَرَاك يزركوں ش سے تم كو آزاد كي تعد كاش! تم نے اپنے بزركوں كے محن كو تحل ندكيا مو تا ربعدے كال من الذاوراس كرمول كارضار مب كي قربان كرنے كيد تار بول (2) عضرت ایو طلی انساری کی زوج ام سیم الید شوہر کے ہمراد اس بنگ ش شریک تھیں۔ انہوں نے اپنی میادر ہے اپنی کمریس کر بائد ھی ہوئی تھی ادر ایک محفر اس کے بہلو کے ساتھ لنگ رہا قد ابوطلی ہے ہو چھا،اے اس سیم اب مجر تم نے کس کے اپنے یاس رکھا مواہے؟ام سلیم نے کہا تاکہ اگر کوئی کا فرمیرے زود یک آنے کی جر اُت کرے آواے اس

<sup>1</sup>\_مودوالافتال. 17

هـ ابيناً. مؤر10

کے بیت ہیں موت دول دعفرت ابوطنی نے عرض کی یارسول انشد! حضور من دہ ہیں جو
ام ملیم کید رہی ہے۔ حضور نے شاید تہیں ساتف ابوطنی نے محروہ سوائل دہر لیا، ہم سلیم نے
وی جواب دہر لیا جے من کر حضور ہیں دیے۔ ام سلیم عرض کرنے گئ، یارسول الشدا
میرے مال ہوہ حضور پر قربان ہوں ۔ جن لوگوں نے اس جنگ میں داہ فرار اختیار ک ب
ان کے سر قلم فریاد ہے کے کو تکہ وہ ای را کی بیرے رحمت عالم علی نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے ان
کے اس گناہ کو معاف کردیا ہے اب کی مزید سم اکی ضرورت فہیں۔ اس شاد خداو تدی ہے :

وَعَنَّابَ الَّذِيْنَ كَفَّ وَالْوَدَ لِكَ جَرَآءُ الْكُفِيِّنَ تُتُعَ يَتُوْبُ مِنْهُ مِنْ بَعَدِ دَلِكَ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَفُورٌ يَتُوبُ مِنْهُ مِنْ بَعَدِ دَلِكَ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَفُورٌ

"اور عذاب دیا کافرول کواور میں مزاہم کافرول کی۔ چربر حمت سے اور عذاب کی۔ چربر حمت سے اور خرائد تعالی تقدرو

د محمیه "

اس جنگ بیل جار معلمانوں نے جام شہادت نوش کیااور جنگ کے دوران ستر مشرکین کو موت کے کھاٹ اٹادا کیا۔ نیکن جب وہ فکست کھا کر میدان جنگ سے بعا کے لؤ تین سو سے زائد کو مسلمانوں نے تعاقب کرے واصل جہنم کر دید مسلمانوں کواس جنگ بی کثیر مقد ارجی جو اموال نفیمت لے ان کی تفصیل درج ہے:

> اسیر الن بنگ چو بزار اونت چو بیس بزار بکریاں حالیس بزار

چاندی جار بزاراوتیه

جب الله تعالى في موازن كو ككست دى توك ك يغيد كافرول في محى اسعام قدل كرايا-

نظر اسلام کی عارضی ہزیت پر اہلی مکہ کے جذبات مسرت

و آئی طور پر جب میدان جنگ بش مسلمانوں کے قدم اکٹرے توانل کے دلوں بش اسلام کی عداوت کے جو جدیات پہاں تھے ، دوان کو چھاند سے ۔ ان کا حبث یا طن ان کی رہات

1-برمانج 27-26

ے نماہر ہو کر رہا۔ان میں سے چند ہو گول نے جو کلمات اپنی زبان سے اٹکالے عاری کے نے انہیں اپنے صفحات میں محفوظ کر لیا۔ ان میں سے چند اقوال قار نمین کی خدمت میں چیں خدمت ہیں : غدمت ہیں:

1۔ انتظراسلام میں دی ہز ارافصار و جاہزین کے علاوہ جولوگ بنے ان میں ہے کہ وہ تو مسلم سے جہوں نے زبان ہے تواسل م قبول کرنے کا اعذان کیا تھا لیکن ان کے ولول میں ایمان کی طوع ہیں روشن خبیں ہو کی تھی۔ انہوں نے مسمانوں کی اس عار منی بہائی ہر ہلای مسرت و شاو مائی کا ظہار کیا۔ ابوسفیان جس نے فئے کہ کے بعد اسلام قبول کیا تھا، جس کے دل می حد و فناو کی چنگر میان ہیں تک وک میں فواہن ان جذبات کو جمہانہ سکا۔ ابوسفیان خبید و فناو کی چنگر میان انہوں کے دک میں مواہن اللہ تعدد و فناو کی چنگر میان انہوں دکھیل کو حد و فناو کی جنگر میں اور این انہوں کو جمہانہ سکا۔ ابوسفیان نے بدل کو میں کو میں ہوگا کہ سمندر سے جملے مسلمانوں کے قدم اب جنے نہیں ہو گی گے۔ " ایک رواز ن انہوں دکھیل کو سمندر تک بہنی کردم لے گا۔ سمندر سے بہلے مسلمانوں کے قدم اب جنے نہیں ہو گی گے۔ " ایک رواز یہ تی سام دول ہے کہ اس نے فرحت و شاد مائی ہو سام شار ہو کر در فرو دگا :

غَلَبَتَ وَاللَّهِ هَوَّانَ قَ لَا يَوْهِ هُوَ اللَّهِ عَوَانَ قَ لَا يَوْهِ هُوَ اللَّهِ عَلِلَا الْبَعْر "خدا کی هنم ابهوازن مالب آگے اور مسلمانوں کو سمندر کے سواکوئی چیز اب تہیں روک علی۔"

مغوان فيدس كركبا:

اُلا بَعَلَلَ المَيْمَةُ الْمَهُوَّمَدَ "من نوااسام كاجاده آن تُوث كيا"
مغوان، جس نے الجی اسلام آبول کرنے كالطان تو تبل كي تعاليكن اس كے دل بس
قرش تبت ذيرہ تحى، كلده كايہ اعلان من كروه چپ ندره سكا۔ اس نے فور اكہا الشكت فَضَّ اللهُ قَالَ اللهُ قَالَ "مَا موش! فدا تيم امنہ چوڑے۔ "قرایش كي سر پرس بن بس زير كى بسر كرنے الله قالے "خاموش! فدا تيم امنہ چوڑے۔ "قرایش كي سر پرس بن بس زير كى بسر كرنے كوش اس بات ہر ترجيح دينا بول كه كوئى المرائي بدو، ميم اسر پرست ہے۔

315-314,3% (201.3

ایک اور آدی نے صفوان کو کہا گابٹیں فیان محمد او آصما کہ فقد اِنْ فَرَصُوا "است مغران مبارک ہادا اور میں اور اس کے معاب کو فلست ہوگی ہے۔ "صفوان نے اس کو جی بوے کر شت لید میں جراب دیا۔

المُسَكِّنُ فَعَنْ اللهُ فَاكَ (1) " يبراو تراع مند كوفدا يكوزهد" ار وج مں ایسے اوک ہی ہے جو محل اس نے مسلمانوں کے تفکر میں شامل ہو سے ھے کہ جگ کے بنگار میں انہیں کوئی ایسا موقع نے جب صنور تم امول اور اس تمائی ہے فائدہ افعاتے ہوئے دو صنور کی شمع حیت کو گل کرے اٹی دیمے نہ آٹش انتام کو خط اکر سکیں۔ شیبہ ين عليات البيس لو كول على من أيك قد ووخود ابناء جرابا كي القاط بيان كر عليه كه : "جب فكك ك بعدس كاردول لم المنظمة في مبل موازن ي التكر محى كا فرم كي و یں مجی اس ملکر میں شائل ہو کی تاکہ شاید مجے کوئی ایما موقع لے کہ جب حنورے خبر اور تناہوں، بم اس دنت حضور پر حملہ کر کے اپنے ہے اور پاتا كانتام لے كوردار ار ار عى قريش كے تمام عنولوں كا تام يكا كول كا میں نے اسبے دل میں یہ سے کرر کھاتی کہ اگر عرب وجم کے تمام ہوگ حضور کی پیرون افتیار کر لیم، بی تب بھی کی قیت پر آپ کادین قبول جیم کرول گا۔ چنا تی اس ستر میں، میں ای تازیمی رہا۔ جب سر کارود عالم علیہ اے تیجر ے مے الرآ ئے اور محاب افرا تفری کا شکار ہو کری اکتر و ہو کے توجی نے اس کو بہترین سو فع بدوا بی موارب یام کی اور اسے قد سوم ادادہ کویا یہ محیل تک بہنیائے کیے حضور کے قریب ہول جب میں و عی طرف سے زور یک مواق وبال حفرت عمال سفيد زره ذيب أن كے كمرے تھے۔ على في موج عمال سمى قيت ير صنور كو تجا فين جهوڙي كي بي جي مرف كياديال عن نے ابو مغیان بن مارٹ کودیکسا جو حضور کا چھاڑاہ بھا کی تھا۔ پس نے سوجا سے مجی ممی قیت پر حضور کو جہا لیس چھوڑے گا، ایل جان دے دیا لیس حصور پر آ کھ نیس آئے دیے گاہر می حضور ملط کی یشت کی طرف ہو کیاور می نے عوار كاداركن بيالواياك الك كريخ يوع فط مرساور حفور الله ك

جب ہوازن کو گئست ہوئی اوروہ سیران جنگ سے بھاگ کئے تو حضورا پی تیام گاہ کی طرف تشریف لائے۔ اس دفت میں حاضر خد مت ہوا۔ حضور نے جھے دیکھ کر قرمایا،

ٱللَّحَدُّدُ يَلْهِ الَّذِي أَلَا لَهِ لِكَ خَدَّدًا مِنَا أَدَهُ تَ "سب تعريفي الله تعالى كيلي فيل كد الله في تعريب بارسه ش فير كا اراده فردياء تم تواجي مشتى ويوسف كالراده كري علي تقد"

کر صنور نے وہ تمام یہ تیں جمعے بنا کی جواس وقت میرے نہاں خاندول بی حنور علیقہ کے بارے بی نمایاں ہوئی تھی۔

### لشكر ہوازن كى شرم تاك بزيميت اور انجام

جب اسل م کے شیر وں نے اپ آ قاعلیہ الصلوٰۃ والله م کے قد مول بھی مجتمع ہونے
کے بعد ہوازن پر حملہ کیا توسب سے پہلے میدان جنگ سے راہ فرار افقیار کرنے والاوی
مالک بن عوف تعاجس کی جنگی تداریر کے بارے میں آپ پہلے بڑے آ کے جی دومیدان
کارزار سے ہیں سر پر پاول رکھ کر بھاگا کہ طاقف کے قلعہ سے پہلے اسے کہیں امان نہ فی۔
اس کوا ٹی جان کے لالے پڑھے تھے۔اس کوا بنے لئکر ہوں کا خیال تک نہ رہاجن کو مسمال اٹی فورادی شمشیروں سے گئت گئت کر رہے تھے اور الن کی عور تول اور بچول کو جنگی قید بنا

رہے تھے۔ دوا پیٹس تھ اپنے بھوڑے لئکر ہول کا ایک کروہ لے کر طاکف کہنے۔ لئکر کے ایک صدر نے او طاس میں جا کروم لیا۔ ال کے لئکر کا تمیسر احصہ حین سے بھا گا اور قتلہ کے مقام پر جا کر رکا۔ میران جنگ میں رحمت عالم علی نے ایک مورت کی لاش پڑی ہوگی و کی مورت کی لاش پڑی ہوگی و بھی تو پر ایمی کا اظہار فروا اور ایک آدئی کو دوڑ ہوک دہ خالد بن ولید کو صفور کا بیر بیقام پہنچائے کہ حالات کننے بی اشتقال الکیز ہوں لیکن بچوں اور مور تول کو قتل کرنے کی ہر گز اجازت نہیں۔ للکر بواز س کا ایک حصہ مید ان جنگ میں شر مناک فلست سے دو جارہ و نے کہ ہر گز رواز ت کو بینچا و بال انہوں نے پئی بھری ہوگی قوت کو سکھا کرنا شروئ کر دیا تاکہ دوبارہ و میں کر دیا تاکہ دوبارہ و میں کر دیا تاکہ دوبارہ و میں کر دیا تاکہ دوبارہ و کی کر دیا تاکہ دوبارہ حدود میں ہوگی قوت کو سکھا کرنا شروئ کر دیا تاکہ دوبارہ حدود میں ہوگی قوت کو سکھا کرنا شروئ کر دیا تاکہ دوبارہ حدود میں ہوگی قوت کو سکھا کرنا شروئ کر دیا تاکہ دوبارہ حدود میں میں میں میں میں کہا کہ کر ہوگی کرنا شروئی کر دیا تاکہ دوبارہ حدود میں ہوگی قوت کو سکھا کرنا شروئی کر دیا تاکہ دوبارہ حدود میں میں کا مقابلہ کریں۔

#### معركه اوطاس

سلے بتا جا جات کہ مشرکین کے لئکر کا ایک حصہ اوطائی جا پہنچا اور وہال جا کر وہ خیمہ زان ہو کمیاان کے لئکر کا تیمر حصہ فلہ کی طرف ہواگ گید مسلمان شہر واروں نے ان کے لئکر کے تیوں حصول کا تعام الاشعر کی طرف ہواگی طرف ہواروں سمیت دوانہ کیا۔ جو لوگ اوطائی کی طرف ہواروں سمیت دوانہ کیا۔ اولا کی مرکوبی کسینے نمی کرم علی ہے نے ابو عام الاشعر کی کو چند مواروں سمیت دوانہ کیا۔ ابو عام الاشعر کی جو زب ہوئی جس بیل ابو عام شہید مواروں نے ابن ہوئی جس بیل ابو عام شہید ہوئے دو گئی جس بیل ابو عام شہید ہوئے رہی شہادت کے خوب ہوئے کی شہادت کے خوب ہوئے کی میدان میں ابو نے کیکن شہادت کے خوب برازت و بیان نے کہ بعد و مگر ہے و می جوئی میدان میں ابر نہ سے دل اس میں ابو نے کی میدان میں ابر نہ سے دل اس میں کہ میدان میں ابر ہوئی ہوئی نے دل

اس کے بعد ابو عام نے دادشہ عت دیے ہوئے خود جام شہادت اوش کیا۔ ابو عام کی شہادت اوش کیا۔ ابو عام کی شہادت کے بعد الن کے بھازاد ہمائی ابو موسی اشعری نے اسلام کا پر جم تھا اور مشرکین ہوالان کے مما تھ جنگ کی۔ اللہ تق فی نے اجیس فتح مطافر ، انی اور اعد اعاملام کو دوبار الکست کی دارت سے دوج رہونا پڑلے جنگ اوطال میں بیش قیست، موال نئیمت اور جنگی تیدی مسلمانوں کے قبت موال نئیمت اور جنگی تیدی مسلمانوں کے جم اند کے دوجار ایک اورائی اسلوق وانسلام نے جم اند کے

1\_" قَامَ النَّحِينِ"، جلد2، من 1044-1044

مقام پر بھی دیا۔ یہ مقام مکہ سے پندرہ میل جانب شال داتھ ہے۔ ہنتھین کو تاکیدی تھم دیا کہ امیر ان جنگ کو لباس مہیا کرنے ادر ان کو مناسب غذاد ہے بھی کمی کو تابی کا مقاہرہ نہ کریں۔(1)

د حمت عالم علیہ العنوۃ والسلام نے اس جنگ کے انتقام کے بعد ان اموال تنبہت کو فر آ تحتیم نیس کیا بلکہ دو ہفتہ تک حضور پاک اس انظار ش دے کہ شاید ہوازن اسلام تبول کر کے حاضر خد مت ہو جا کی اور ان کے جنگی قیدی، ان کے مولنی اور ویکر اموال ننیست واپس کر وسیّہ جا کی در ان اسلام بنبال فر ہونی کو گئیست واپس کر وسیّہ جا کی سلسلہ بهنبال تہ ہوائی تو بھر سر کار دو عالم علیہ العنوۃ والسلام نے ان اموال ننیست کو محتیم کرنے کا اداوہ فرہا۔ اس کی تنعیل آپ آ محدو ملاحظہ فرمائی کے ۔

#### حسارطا كفب

کے منم اور اس کے متعلقہ بت کدہ کو تباہ ویرباد کرنے کے بعد طائف میں آگر حضوریاک کے فشکر کے ساتھ فل جائے۔ ذواصفین لکڑی سے منا ہوا بت تغار اس کے بعد کدہ کے پر وہت کانام عمر و بن حمد تفار فقیل یو گئامر عت سے اس پر حملہ آور ہوئے اور اسے آگ میں جھونک کرراکھ کاؤ عبر منادیا۔ اس وقت اس نے یہ شعریشھے:

يَا ذَا لَكُفَّيْنِ لَسُتُ مِنْ عِبَادِكَا مِهُلِلادُنَا أَثَّى مُهِنُ مِيْلَادِكَا مِهُلِلادُنَا أَثَّى مُهِنُ مِيْلَادِكَا

"اے ووالتحقین! شی جیرے بندول سے مہیں یول۔ میری پیدائش تہاری پیدائش ہے بہت پہلے ہو کی تقید" تعماری پیدائش ہے بہت پہلے ہو کی تقید"

إِنِي نَحْشِيتُ النَّارَةِ فُوَّادِكَا (1) "مِن نَعْ تِرِدِي مِن آكَ جَمُوكِ وَيَ جِدِ"

اس فریضہ کی اوائیگی کے بعد اپنی قوم کے چار سو مجاہدوں کو ما تحد ہے کر بڑی تیزی ہے طائف کی طرف روائد ہو ۔ تعد وہ اپنے ساتھ منجنی اور دیابہ لے کر گئے تھے۔ حضور کے طائف کی طرف روائد ہو ۔ تار دان بعد طنبل اپنی منجنیق اور دہ بہ کے سرتھ خد مت اقد س میں طائع ہو ہوگئے۔ (2)

#### طائف كي د فاعي انهيت

وقائل نقط نظرے طائف کا شہر بہت معظم تقداس کے ادو کر دووہری فعیل تھی جو سنگ فارادے تیادی گئی تھی۔ اس کے معارول نے اس کی بنیادی اس طرح اش کی تھیں اور اس کی دیواروں کی اس کی دیواروں کی اس کی دیواروں کی اس کی دیواروں کی اس جنائی کی تھی کہ اس کو تا تائل تسخیر بنادی تھا۔ طائف کے باشدول نے جب دیکھا کہ اسلامی لٹکر الن کے شہر سکہ قریب تینی والا ہے تو انہوں نے لیے شہر کی فعیل شل جننے دروازے تھے انہوں معنوطی سے بند کر دیا۔ انہوں نے عزم معم کر لیا کہ دوہر قیت پر اس جننے دروازے کریں کے اور مسلمانوں کیا اس شہر میں داخلہ کونا ممکن بناویں کے اس مرکاد دوعالم منطق کو جب طائف کے جب طائف کے قبیلہ تقیف کی جنگی تیاریوں کا علم موالو تی کریم

ارا تدین زخ دطان "الم الله تا با عدد" بند2، مؤ 318 2. " بنرخ کس " بند2، مؤ 109

مليد العلوة والسلام في ال كي مركوني كين طاكف كارخ كيار حضورياك في السية مل حضرت خالد بن وليد كوايك برار مجابرين كاكم عدار بناكر طائف كي طرف بيش قدمي كالتحم دیا۔ معزرت خالدے ما نف یکی کر قلع کے بک کوندھی اسے نیے نعب کرو بتے۔ تبیار تمتیع ے جوان مسلم ہو کر تھو کی دیوار ہے ی اینا کر کھڑے ہو سے۔ حفرت فالد نے تھے مے مرد گرد چکر لگایا تاکہ اس کے اعدرواعل مونے کا کوئی راستدوریافت کر سکیں۔جب کوئی راستدند ما تو آب ف ايك طرف كمزے موكر بلند آوازے قلعد والوں كو يكارا كرتم يى ے بعض آدی مکھ سے اتر کر میرے یا آئی تاکہ ہم ، اس شاکرات سے کی تھے ہے چینیں۔ جب تک تہارے آدی جدے یاس ہیں کے ہم ای حفاظت کے ذمہ وار مول مے اور اگر حمیں مدےیاں آئے می کوئی عذرہ اوای شرط یا می حمیارے یا آئے كيد اور مختكوكر في كيلي تيار اوليد حميس ميرى حافت كالبتين وان او كالد انبور ب كما، د ہم میں ے کوئی اور آپ کے یا ان بات چیت کرنے کیلے آئے گااور نہ ہم آپ کوائے اس آنے کی اجازت دیے ہیں۔ انہوں نے کہا، اے خالد ا آج محک تہدرے سا حب کو کس الى قوم سے جنگ كرنے كا الفاق فيل بواجو جنگ كرنے من مبارت ركھتى مور مبلى وقعد الك بم عدم علا او نامو في وي بم الكل ما يل كر ويكم يعدد يري اور میدان کارزار ش وواسے دمق بل کو کس طرح فکست ے دو بوار کرتے ہیں۔

حضرت فالد نے فربایا کہ ان گیر رہیکوں کا کوئی قا کہ اندل میرے آتا فداور دی و

حضرت فالد نے فربایا کہ ان گیر رہی بہود کے تھوں کو پاش پاش کر سے رکھ دیا۔ اہل فدک ک

طرف صفور نے مرف ایک آدی بھیا تو انہوں نے ہھیار وال دیے۔ یس حمیں اس ہولتاک

انجام سے ذرا تا ہول دوئی قرط کا مقدر بنا۔ گیر حضور نے کمہ یہ اٹی شخام تی تمار اس کے

بعد قبیل کی ہو اون کو دیران حش کاست کی۔ تمہاری تو ان ما فوتی قو تول کے مقالہ یس کوئی حیثیت می فول کے مقالہ یہ کوئی حیثیت کی فول کے مقالہ یہ کوئی کی تمہاری تھی ہو۔ اگر مرکار دو عالم میں تعقید تم کی کرد و مائی کوئی کی تمہاری تھی کوئی کرد ہے۔

حضرت قالد کو پہلے سیج کے بعد صنور نی پاک میں بھی مشین طائف کی طرف روان ہوئے بھی تئین طائف کی طرف روان ہوئے صنور پاک مند (ا بجری او شوال میں طائف کی طرف متوجہ ہوئے دنین سے دوان ہوئے کر اور اللہ میانیہ قران اور اللح کی بستیوں سے گذر تے ہوئے بجر 1

افر ماہ تشریف ال عدم الله الله معجد تحییر کی اور اس بھی فراز اور کی۔ بھال اٹنائے قیام ایک الآل کا جرم جی ہواجس کو بلور قصاص موت کے گھسٹ اٹار دیا گیا۔ یہ اسلام جی قصاص کا پہلا مقد مہ تی جس کا فیصلہ فربلا گیا۔ بی ایک آدی نے فربل کے آدی کو قتل کیا تھد قاتی کو برگاہ رسالت جی آئی کیا گیا۔ آپ نے بلور قصاص اسے قتل کرنے کا فیصلہ فربلا۔ آپ نے بلور قصاص اسے قتل کرنے کا فیصلہ فربلا۔ لیے مل کو جو می کہ میں کا محمد م کرنے کا تھی اور کیا۔ آپ نے بلور قصاص اسے قتل کرنے کا تھی اور کیا۔ آپ نے بلور قصاص اسے قتل کرنے کا تھی ہوا گیا۔ آپ نے بلور قصاص اسے قتل کرنے کا تھی ہوا گیا۔ مراکز وو مالم تھی ہے تھی کی فراز لیے بھی اوا کی۔ جھر ایک دائے ہے جسنور دوائٹ ہو ہے۔ آپ نے قربل بھی تھی ہوا گیا۔ آپ تھی جسنور پک کا گزر قب کی واوی سے اول بھال آپ تھی جسنور نے اس کی طرف پینام بھی کہ ور حدے کے بیچ آرام فربلا۔ اس در صد کو جیٹا ہوا قبلہ جاتا تھے۔ بھال ہو قتین کے ایک آدی کا مکان تی حس جس اور کھی بند ہو کر جیٹا ہوا قبلہ حضور نے اس کی طرف پینام بھیا کہ یہ تو بہر کان آئی جس جس میں دو لکھ بند ہو کر جیٹا ہوا قبلہ صفور نے اس کی طرف پینام بھیا کہ یہ تو بہر کان آئی جس میں مکان کو غرز آتی کر دیل سے اس مکان کو غرز آتی کر دیل سے کے سے اس مکان کو غرز آتی کر دیل سے کا حدید اس مکان کو غرز آتی کر دیل سے اس سے کا حدید اس کی خواد ہے کہ کھی ہو۔ (ا)

یہاں ہے رواند او کر طاقف کے قریب فیمہ ذن ہو ہیک ہو تقیف کے جو اوگ تکھ فیسل پر کھڑے ہوئے ہان کی تعدد ایک مو جی، ابول نے انگر اسلام پر جم مرسائے شروع کے بی معلوم ہو رہاتھ کہ وہ تیر تیس بلکہ تذکی دل کا ایک انگر ہے جم مسلمانوں کو تہم نہیں کر کے دم لے گا۔ مسلمانوں کے بہت سے جاج بین زخی اور ہارہ ہا ہا بہ همید ہو گئے۔ سر کاروہ ان فیدہ جبی وروحی نے انگر کو نیے اکھیڑ لین کا حکم دیاور المیں وہاں شہید ہو گئے۔ سر کاروہ ان فیدہ جبی وروحی نے انگر کو نیے اکھیڑ لین کا حکم دیاور المیں وہاں نے نہوں کے نہوں کی رسائی سے باہر حی ۔ (بجی او جگہ ہے جبال بعد جس میر کر گی ۔ اس میر کو چیر کر ان کے حنوں بعد جس میر حیر کی داس میر کو تھیر کر نے دالے خود قبیل تقیف کے جو ان تھے حنوں کے مدال دراس میر کی جو ان تھے حنوں کی مراز دراسے اسلام آبول کیاور ضداوی قدوس کی مرادت کیلئے یہ میر تھیر کر دی اس میر کی بی ایک شوان تھا کہ ہم می میر کے بائی کانام امیر بن عامر س وہ ب قا۔ کئے جی اس میر کی ایک شوان تھا کہ ہم می میر کر بائے۔ ان کے موان تھا کہ ہم می میر کر بائی کانام امیر بن عامر س وہ ب قا۔ کئے جی اس میر کی آب کی ایک شوان تھا کہ ہم می کی مدر تی ہو تا تو اس سے ایک قاص حم کی دور تکاتی۔ اوک کہا کر سے کہ یہ انگر تھی کر دہا ہے۔)

اس سفر بيل دوام ب الموشين رمني الله حتمل معترت ام سلمه اور سير تنازين مراد

تھیں۔ صنوریاک کیلئے دو نیمے نصب کئے محتے تھے اور ان کیموں کے ور میان حضوریاک کا مصلی جھایا جا تا۔

عرد بن اميد لقفي، جوابي زمان بھي بہت ي جالا کو شاطر تسلم کياج تا تھا، اس نے اپنے قبيا والوں کو حکم ديا کہ اگر مسلمانوں کی طرف سنے جہیں قلعہ سے باہر نگل کو جنگ کرنے کو وحت دی جائے قرتم اسے ہرگز قبول رکزنا۔ مسمانوں کو بہاں تشہر سے دستے دو ہرائے کا و موت دی جائے قرتم اسے ہرگز قبول رکزنا۔ مسمانوں کو بہاں تشہر سے قرق فیڈاؤڈ ہرائے ہی جناوہ تشہر سکتے ہیں۔ ای اشاہ بھی حضرت خالد تشریف سے آئے اور آپ نے ختی کس کے کا جنتی دیا کہ کیا تھی میں سے کوئی ایسا ہے جو میر سے ماتھ آگر جنگ کر ہے ؟ لیکن کس نے جو اب دویا۔ ای طرح آپ سے فرو مری بار چینے کیا لیکن کوئی مقابلہ کیسے نیل کی ایسا نہ ہو ایسا ہے جو اب دویا تم ایک بار خبیں، سوبار ہمیں بچا روہ کم کے میدان میں تمہاد سے ساتھ پنجہ آز ای نیل کریں کے ہم نے اشیائے خور دئی ای وافر مقدار میں ذیج ہو کری جی مال بھی اگر تم ہمارا محاصر ہے کو اینے مال خول وو کہ ہمری مقدار میں ذیج ہو جائے تو ہم مب ششریکھ میدان میں نگل آئی مجے اور تنہارے ماتھ اس تھ اس مقدان میں نگل آئی مجے اور تنہارے ماتھ اس تھ اس

مسلمان ہاہر سے ان الوگول پر تیر برسمائے اور وہ تغلقہ کے ایم دسے مسلمانول پر تیر افقی کرتے دہے بہاں تک کہ دونوں طرف سے کثیر تعداد میں لوگ زخی ہوگئے اور مسلمان مجاہرین میں سے متعدد افراد نے رجہ شہادت حاصل کیا۔

حضور كاأبك اجم اعلان

رحت عالم مینان کی طرف ہے ایک اعلان کیا گیا کہ جو غلام انتراسلام میں داخل ہو جائے گاوہ آزاد ہوگا۔ چودہ بندرہ ایے غلام نے جو یہ اعلان کن کر نظر اسلام میں شائل ہو گار دو عالم مینان کے آزاد کردیا اور اس کتم کے ہم محتمل کو ایک مسلمان کے اور سرکارود عالم مینان کو آزاد کردیا اور اس کتم کے ہم محتمل کو ایک مسلمان کے حوالے کرویا اور اس کو ایک آزاد کردہ فلام کی ٹوراک، ایس اور بودوہ فی کادمددار قرار حدیدا۔

#### مجكس مشاورت

جب ما نف کے عاصر و نے طور کمینیاتو سر کار دوعالم منطقہ نے مدورہ کیا اپنے محابہ کرام کو طلب فر بایا جب سب جمع ہو گئے تو حضرت سلمان فاری رضی اللہ عند نے حرض کی یارسول اللہ عند نے حرض کی یارسول اللہ عند کے دونوراس قلعہ کی دیواروں کو یاش پاٹی کرنے کیئے گئینتیں نصب کریں۔ ہم ایران بی قلعوں کی فصیلوں کو گرانے کیئے مجینتوں سے عکباری کی گئینتیں نصب کریں۔ ہم ایران بی قلعوں کی فصیلوں کو گرانے کیئے مجینتوں سے عکباری کی کرنے تھے اوران طرح الن کی دیواروں میں شکاف کر کے اندو کھی جائے اوران پر تبغہ کررے کے اندو کھی جائے اوران کی دیواروں نے آپ کو مجینتی تیار کرنے کا تھم دیا۔ انہوں نے آپ کو مجینتی تیار کرنے کا تھم دیا۔ انہوں نے آپ کو مجینتی تیار کرنے کا تھم دیا۔ انہوں نے آپ کو مجینتی تیار کرنے کا تھم دیا۔ انہوں نے آپ کو مجینتی تیار کرنے کا تھم دیا۔ انہوں کے آپ کو ایک گئے۔ یہ کمکل کے مجینتی تھی جواسلام بھی بنائی گئی اوراستعال کی گئے۔

دوسر ک روایت میں ہے کہ بزید بن زمعہ بن امود، وہ فخض ہیں جو دو دہاہے لے کر آئے تے اور بعض علیء کی رائے ہے ہے کہ طفیل بن عروالدوی ایک منجیق اور ایک دہا بہ اینے سرتھ لیکر طائف میں حاضر ہوئے۔ بعض نے فالدین سعید کانام بیاہے کہ دہ جرش کے مقام ہے ایک منجینی اور دود بائے کے کرحاضر ہوئے تھے۔

منجنیق ایک آلہ ہے جس سے بھاری بحر کم پھر کھینک کر دیو ار کو کر ایا جا تا ہے۔ دہا ہہ

ایک گاڑی تما آلہ ہے۔ اس کے دور آیک پڑے کا بنا ہوا پڑت ہو تبان تان دیا جا تا ہے۔ آس
کر و تما گاڑی میں دس سپائی بیٹر کے ایس اور چڑے کی بوئی جیست کے باعث قلنے والوں
کے تیم ول اور پھر وں سے اپ آپ کو محفوظ کرے قلعہ کی دہوار کے ہاں بختی جاتے ہیں
اور دیوار میں نقب لگا کر اس میں شکاف ڈال نیج ہیں۔ پھر اس دیوار کو منجیقوں کے در بید
سٹیاری کر کے منہدم کر دستے ہیں۔ ان آلات حرب سے نال عرب واقف ندھے اور نہ بھی
انہوں نے جگوں میں نے استعمال کیا تھے۔ حضر سے سلمان فاری د منی اللہ عنہ ، جنہوں نے
بگی احزاب میں بدید طبیب کے اردگر و خندتی کھود نے کا مشور ہوے کر مشر کیون عرب کے
انگر جرار کو بہوت کر کے رکھ دیا تھا انہی کے مشورے سے مسلمانوں نے منجیتی کا استعمال
انگر جرار کو بہوت کر کے رکھ دیا تھا انہی کے مشورے سے مسلمانوں نے منجیتی کا استعمال

طائف کے ماسر وہی مسلمانوں نے منجنیل کے ذریعے نسیل کی دیوار وب پر منگباری

کی جین دوائی جی شکاف شرقال سے ایم مسلمان د پایول جی بینے کر فسیل کے قریب پہنچ کا کہ فسیل جن نقب نے لوہ کی کا کہ فسیل جن نقب الله کا کہ فسیل خول کو آئے جی مسلمان تقب لگانے کی مسلمانوں کو آئے جی مسلمانوں کو آئی جی مسلمانوں کی جیتیں جل کئیں اور مسلمانوں کی انہوں کے گرنے ہے دبایوں کی جیتیں جل کئیں اور مسلمانوں کی انہوں نے جیم وں کی بارش شروع کر دی۔ اس لئے مسلمانوں کو وائی جاتا ہوں میں موجد کی کھا جی مسلمانوں کو وائی جاتا ہوں میں موجد کی کھا جی مسلمانوں کو وائی جاتا ہوں میں موجد کی کھا جی مسلمانوں کو وائی جون اس میں موجد کی کھا جی مسلمانوں کو وائی جاتا ہوں میں موجد کی کھا جی مسلمانوں کو وائی ہوں اس موجد کی کھا جی مسلمانوں کو دائیں موجد کی کھا جی مسلمانوں کو دائیں موجد کی کھا جی مسلمانوں کی بعور اس میں موجد کی کھا جی مسلمانوں کی بعور اس میں موجد کی کھا جی دو تو شرکیا۔ (1)

سر کار دو حالم علیہ الصورة والسلام کی خواہش تھی کہ کی طرح ان کو ال کے قلعہ ہے انگئے ہے جور کیا جائے تا کہ وہ کہلے میدان جس جاہدین اسلام ہے چہر آز ہائی کریں۔ جب مجنبی اور دیایوں کے استعال ہے یہ مقصد اورا نہ ہوا تو ہی کریم ردف رحم منطقہ نے مسلمانوں کو تھم دیا کہ دہ ان کے انگوروں کی بیلوں اور مجور کے ور شوں کو گاٹ کر رکھ دیاں کو تا کہ کو رول کی بیلوں اور مجور کے ور شوں کو گاٹ کر رکھ دیاں اور مجور دب کے در خوں کو کا ٹائٹر ورا کی تو ہو تقیف کے ہو ش اور محکے را تہوں نے بیلوں اور مجور دب کے در خوں کو کا ٹائٹر ورا کی تو ہو تقیف کے ہو ش اور محکے انہوں نے میلوں اور مجور دب کے در خوں کو کا ٹائٹر ورا کی تو ہو تقیف کے ہو ش اور محکے انہوں نے ماصل کرنی میں بیا قات آپ کے کام آئی گئی کے در آگر ہم عالب ہوئے تو یہ تار سے ہا کی حاصل کرنی میں بیا قات آپ کے کام آئی گئی کے در آگر ہم عالب ہوئے تو یہ تار سے بیا کی در ایک کو ایڈر جور کو ایک کو کو ایک کو ایک کو ایک کو کو ایک کو ایک کو ایک ک

ملامہ زر قال کی محتیل کے مطابل سرور مام ملک کے ساتھ تعیف کا یہ رشہ تی احضور کیدالد ما ہدہ تعین آمنے رضی اللہ عما کی دالدہ کانام برہ بنت فیدافریک بن قصی تی اور اس برہ کی دالدہ کانام برہ بنت موق تی اور اس برہ کی دالدہ کانام برہ بنت موق تی اور اس برہ کی دالدہ کانام برہ بنت موق تی اور اس برہ کی دالدہ کانام بند بنت موق تی بر قبیلہ تنیف برہ کی دالدہ کانام بند بنت مربع تی برقبیلہ تنیف برہ کی دالدہ کانام بند بنت میں برائی تی دور قبیلہ تنیف کی ایک فاتون میں۔ کو تنا بر قبیلہ السلوة دالشیم نے می بہ کو تنام دیا کہ دور قبول کو کانابقد کردیں۔

عبيندبن حصن

میندین صن بارگاور مالت یکی وا فر بوااور عرص کی، اگر آپ یکے اجازت و کی کہ بین الل طائف کے ماتھ نذاکرات کرول اقوامید ہے کہ الفرق کی انور ہیں ہوایت و درد در گار دوعالم علی کے افران کے پی کی الفرق کی کی کہ کہ تم اپنے موقف پر فرز کے رہو ، اگر تم نے بار مان فی توجہ علیا موں سے زیادہ الیس کہ کہ تم اپنے موقف بر فرز کر تم نے بار مان فی توجہ علیا موں سے زیادہ الیس و خوار ہو جو کی ہے۔ ہر گر ایپ تموں سے کو کی چیز ند دواور اگروہ تم ار سے باعات کا ان رہے ہیں تواس سے دل گرفتہ ہونے کی ضرورت نہیں، تعوزی کی کو شش سے اور باعات آگائے جا کتے ہیں۔ یہ باقی کہ فرز کی کو شش سے اور باعات آگائے جا کتے ہیں۔ یہ باقی کر نے کے بعد دہ تی کر کم علیہ المسلون والس م کے باس آیا۔ آپ نے بو چھا، حمید اتم نے الل کر لیں۔ کے ساتھ کی باغی تی کی کو انہیں دکھا کی ہونے کہ وہ اسان کہ آپ تھا گئی ہیں۔ اور جنت کی رہا نہیں دکھا کی ہیں۔ جو بھو اس نے کہ تھا، حمید اتم جوٹ بول کر لیں۔ نے فریا حمید اتم جوٹ بول رہ ہوں کی رہا نہیں دکھا کی تعلی ہو اس نے کہ تھا، حمید اتم جوٹ بول رہ کی گئی ہوں۔ گئی گئی تھی دو الکی کی تعلید کی تھی دو اسان کی تعلید کی تاب میں بھی قوب کرتا کی الفرا آپ نے کی دوار کی دو دو کی دوار کی دوار کی دوار کی دو در کی دوار کی دو کی دوار کی دوار کی دوار کی دو

مخرين عيله الاحمسي

مو بن عیلہ نے جب یہ سناکہ رحمت عالم علاقے نے بنو تقیف پر حملہ کیا ہے تو دوالے شہروار ول سمیت کو زول پر موار ہو کر رسول انڈ علیہ الصوۃ والسلام کی عدد کرنے کیا ہے ما کف آیا۔ جب دو طاکف کی بڑی تو حضوری ک محاصر واش کر واہی تحریف لیا ہے جا بچکے تھا اور طاکف کو نہیں ہوا تھا۔ صفر نے اپنے سے اور طاکف کو نہیں ہوا تھا۔ صفر نے اپنے س تھ یہ حبد کیا کہ جی اس مقام کو اس و دت تک جو ز کا کف رہیں جادل گا جب تک ہو تھیف اللہ کے بیارے دسول طیہ الصلوۃ والسلام کا تھم مانے کے حضور کیا کہ جی ایساؤۃ والسلام کا تھم مانے کے حضور کیا کہ جی ان تیار نہ ہو جا کی دین تھیف نے حضور کیا کہ جو تھیف نے حضور

<sup>1</sup>\_ائن كثير، "المبير البلايد"، جندي مؤ 669

یاک کے تھم کے سمنے ہتھیار ڈالنے کا دھال کر دیا۔ مور نے بارگاہ رس است میں عربینہ تحر ہے کیا۔ یار سول اخذا تھیات نے حضور یاک کی دہ حت تیوں کر لی ہے۔ بیس انہیں اپنے ہمراہ سے کر حاضر ہور ہا ہو لی، دہ میر سے انتخار میں ٹال ہو تھے ہیں۔ سر کار دہ عالم نے جب یہ مراہ سے کر حاضر ہور ہا ہو لی، دہ میر سے انتخار میں ٹال ہو تھے ہیں۔ سر کار دہ عالم نے جب یہ مراہ دہ ساتو صحابہ کرام کو تماز کیلئے بہتے ہوئے کا تھم دیاا در النا الغاظ سے دس بارا تھی کیلئے دھا فرائی۔ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ کے سوار دل اور میں برائی سے موار دل اور میں ہرکت عطافر ما۔"

جب بدلوگ بادگاہ رس است میں حاضر ہوئے تو صفرت مقیرہ بن شعبہ نے عرض کی،

بار مول اللہ المح نے میر کی پھو پھی کو اپنے قبضہ میں لے لیا ہے۔ سر کار دوی م مقابطة نے ہیں

کو طلب کیااور اے سمجھایا، اے معر اجب کوئی قوم اسلام قبول کر لیتی ہے توال کے خول اور
موال محفوظ ہوج اتنے ہیں۔ مغیرہ کی پھو پھی اس کو داہی کر دو۔ چنا نچہ اس نے ارشاد نبوت کی تھیل کی۔

ای صور نے یادگاہ ماات بناہ میں عرض کی کہ بنو سلیم کا چشہ بھے عطا قربایا جائے کو تکہ وہ اسمان سے وستیر دار ہو کر بہاں سے بھاگ کے جیں اورائ چشہ کو تجو زویا ہے جھے ور میری توم کو دہاں کا مت کریں ہونے کی اجازت فربائی جائے۔ حضور علیہ اسماؤہ واسمام نے اجازت دے دی۔ چر بنی میں قبیل حضور پاک کے پاس حاضر ہوا اور اسمام قبوں کیا۔ نیز عرض کی کہ صور کو تقم دیں کہ وہ ای اورائوں اورائی کر دیے۔ حضور نے قربایہ اے صور اجب کوئی توم اسمام قبول کر سے تو ان کی جانی اورائوں کی خوا ہو جاتے ہیں۔ تم اس چشہ کو انہیں دائیں کر دو۔ می کے تقیل کر تے ہوئے جو تھی ان کے شد کو انہیں دائیں کر دو۔ می کے تھیل کر تے ہوئے ہوئے کر دیا۔ انہیں دائیں کر دو۔ اورائی

#### طا نف کامحاصرہ اٹھانے کی دجوہات

"الرسول القائد" كے مستنب في الناسباب يروشي في ب جن كے باحث في كريم عبيد العملة قوا سلام في كا كف كا كاصر وافحائے كا فيعلد قربايا:

۱ - طاکف کے تقعے بہت مطبوط تھے، ہو تقیت قبید کے ٹڑا کے بڑے بہادر تھے اور تیر الحلق میں اپنی مثال نیس رکھتے تھے۔ نیز انہوں نے سامان خورونوش تی وافر مقدار میں

ا\_شوق الوظيل، "حين وفائل."، مل 77-78

ذخیرہ کر لیا تھا کہ دوہاہر سے کی رسد کے لیے بغیر سم صد دراز تک مسلمانوں کے ساتھ جنگ کا سلسنہ ماری رکھ کئے تھے۔

2- بختی نظ نظ نظرے طائف کی بوئ ایمیت ہی۔ کی وقت مجی اسلام و شن تو تھی ہمال اسلام و شن تو تھی ہمال اسلام برکر مسلمانوں کینے خطرہ کا باصف بن سکتی تھیں لیکن جب قبیلہ ہواذات نے میدان بنگ جی کست فاش کھائی اور مسلمانوں کے اخل ق حشہ ہے حالاً ہو کر سارے قبیلہ نے اسلام تبول کر لیا۔ نیز ہو تعیف کے کثیر التور او لوگول نے ہمی اسلام تبول کر لیا تھا حتی کہ ان کے مید سالار اعلی مائک بن حوف نے ہمی شرک و گفرے دشتہ تو ذکر حضور نی کریم ان کے مید سالار اعلی مائک بن حوف نے ہمی شرک و گفرے دشتہ تو ذکر حضور نی کریم ملائق کی معاورت و مسل کرلی اور ہے وال سے سادم کی ترقی کیلئے بی مسائی کو و تف کردی تو بہ طائف مسلمانوں کیلئے حطرہ کا سرکز شدر ہدرة می نقطہ نظرے اس کی سابقہ اجمیت باتی دیا تھی۔ ایک فی سابقہ اجمیت باتی نقطہ عامرہ کو طول دینا قرین دانشندی نظرے اس کی سابقہ اجمیت باتی نقطہ عوال فتم ہوئے والا تھا ہو تو الا تھا ہو تو مت اللہ تھائی نے جگ و قبال کو مسلمانوں کیلئے ممتوع فرا موری سیجا کیا۔

والے میں ویا ہے۔ اس نے اس او کے اللہ سے طلوع سے پہلے طائف کے حصار کو فتم کرن شروری سمجا کیا۔

4۔ مسلمانوں کو ہدینہ طیبہ سے نکلے ہوئے دو ماد سے زیادہ عرصہ کزرنے والا تھا۔ اب مجام بن بہ خواہش کرنے لگے کہ انہیں اپنے وطن واپس جانے کی اجازت دی جائے۔

حعرت ابو ہر رہور ضی اللہ عددی اس روایت سے اس اقدام کی مزید و ضاحت ہو جاتی اسے آئی سے آئی سے آئی ہے۔ آپ نے فر ملیا کہ جب طاکف کے محاصرہ کو دو ہفتوں سے زیادہ گزر کے تو حضور پاک علیہ الصنوۃ والسلام نے تو تول بن معاور الدیلی سے معورہ کیااور فر ملیاء اے لو قال احماری کیدائے ہے۔ کیا جم ال کا محاصرہ جاری رکھیں ؟

انہوں نے حرض کی بیاد سول اللہ !ایک لومڑی بھٹ بھی تھی ہوئی ہے۔اگر آپ دہاں تشہرے رہیں کے تو شروراس کو بکڑلیس کے بور اگر آپ اس کو تنظر انداز کرویں تو حضور یاک کو کوئی گفتمان جس بھیجے گا۔

ان حالات کے چی انگرنی رحمت میں نے اللہ اس کا مامر واض نے کا فیصلہ قرملا۔ اس وقت بعض محابہ نے عرض کی بارسوں اللہ اِ تعیف کیلئے بدوعا فرمائے۔ سر کاردوعالم نی رحمت منافظہ نے بدد عاکرنے کی بج ئے البیل اپنی وعائے خیرے مر فراز فرمایا اللّٰہُ فَعَالَمُ مِنْ مِنْ اللّٰهِ وَهُو تُونِيْعَا كُواْتِ بِيهِهُ مِنْ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ یاس نے آ۔"(1)

چنانچہ اللہ تعالی نے اپنے حبیب کی التجاء کو شرف تبرلیت بخش اور بہت جلد ہے نوگ مدینہ طبیبہ میں حاضر ہو کر مشرف باسلام ہوئے جس کا مذکرہ عام الوثود کے حالات میں کیا جائے گا۔

#### طا كف سے واليسي

ا یک دانا حضرت خویلہ نے حضرت فاروق اعظم کو بتلاکہ نی کریم ملط نے فرمیں ہے کہ اس سال مجھے طا کف کچ کرنے کا بؤل نہیں مدا۔ یہ سن کر حصرت فاروق ؛ عظم یادگاہ ر سالت بی ما منر ہو ہے اور عرض کی بیار سول الله اخو بلہ نے جمعے حضور کی طرف سے میہ بات مَّنا لَى ب، كيا حضور في يه فرمايا ب ؟ حضور في فرمايا ، بال! بيس في ايما كها ب كيا حضور کواس سال ملا کف چھ کرنے کا اون جیش ملا؟ فرملا جیس۔ حضرت عمرے عرض کی، کیا بیس كون كاعلان كردول؟ حضورت فرمايا كردو چنانج حضرت عمرة اعلان كردياك الشكراسان كل ميح دالي رواند بوج سية كاربوكور ت بين بيا علان سنا تواتهون في واديفاشر وع كرويا ك كم يوطائف كو في كنة بغيريم والهن عليه حيا كن هيج ؟ ني كريم عليه المسلوّة والسلام في فرها كر اكر منهيں طائف كو التي كے بغير والي جانانا كور ب تو بكر من سورے وسمن كے ساتھ جنگ شروع کروو۔ چنانچہ مسلمان میج مورے میدان جنگ میں پہنے گئے۔ الل طاکف نے ان يرزيروست تيريرمائ جس سے مسمان بري تعداد ش زخي بو كئے۔اى معركد بس ابوسنیان بن حرب کی ایک آگھ میمی مذائع ہو گئی۔ اور وہ اپنی آگھ کے دُمبلے کوہا تھ میں لئے بار کا درسالت عل عاضر جو ع مضور نے فر مایا ابوستیان اجہیں کیا ہند ہے ، کیا اس کے بدلے میں تم جند میں آ محمد لینا ماہے مویا اللہ اور عاکرون اور تمیاری بر آ محمد ورست مو جائے ؟ حضرت الوسفيان نے عرض كى يارسول الله إ جمع جنست عن آكاء عطافر ، عير الهوران آنكه كاذا حيلا جواسينها تمديش بكزاجوا تعازين يروي مارار يجرعهد قاروقي بث ابوسنيان كوجنك

<sup>309 3 - 1 14: &</sup>quot; CAUCE "-1

ر موک میں شرکت کا موقع ملا۔ وہال انہول نے کفارے جنگ کی۔ اس جنگ میں آپ کی ووسر کی آگھ میں مشاکع ہو گئے۔ پھر حضورتے فرملیا،

إِنَّا قَائِلُوْنَ إِنْ شَاءُ اللهُ وَسُوُّوْ إِلِاْ لِكَ وَأَذُعَنُوا وَ جَعَادُا يَرْحَلُوْنَ وَرَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

"ہم ال شاء اللہ اب اوٹ جا عیں مے۔ یہ من کر لوگول کو بردی خوشی مرکی اور کوچ کی تیار ہوں میں منبک جو گئے۔ رسول اللہ علیہ یہ منظر و کھ کر بیٹنے گئے۔"

اس جگ میں بارہ محابہ کرام شہید ہو محصہ جن میں سے سات قریش کے مخلف قبائل سے تھے، جار انساری بنے اور ایک فخص بنولیٹ قبیلہ کا فرد تھد شہید اے طاکف کے اسماء کر امی

1-معيد بن معيد بن العاص بن اميد

2۔ حرفطہ بن حیایب

3\_يزيد بن زمعه ين الاسود

هرعبدالله بن اني يمرانصد بق وشي الله محجا

5. عبد الله بن الي مي بن مغير والحور وعي

8. عبرالله بن عامر بن دبيد

7\_السائب بمن الحارث بين قبس

عبرالله بن الحارث

السيملجير

10\_ ثابت بن الجذرك\_ان كانام تقليد السلمي تق

11\_حادث بن ميل معصع

12 - منذرين عبدالله بن لو على دَويتي الله تعالى عَنْهُ وَأَجْمَعِينَ (1)

1." " الماليد ل" ، جلدي ملي 568-565 ال

## عروه بن مسعود کی شبادت

تي كريم عنيه السلوة والسلام جب طاكف سعدينه طيبري طرق مراجعت فره موسة تو عروه بن مسعود طا نف بيني - جب البيل پاچاد كه رحمت عالميال دبيس بدينه خيبه رواز موضح میں تو حضور کے دیدار کا شوق انہیں کشال کشال حضور یاک کے چیمے سے آیااور راستے میں عی ان کی فا قات صنور یاک سے ہو گئد انہوں نے موض کی پارسول اللہ ایجے ا جازت ہو تو تک دائی مل نف جلا جاؤل اور اپنی قوم کو اسلام تیول کرنے کی و حوت دول یہ صنوریاک نے قربایا جہاری قوم حجیس کہیں الل شاکر دے۔ مروہ کہنے لگا میار سول القداوہ ا جھے یہ جان جھڑ کتے ہیں اور اٹی کواری بچوں سے نیادہ جھ سے محبت کرتے ہیں۔ بلاشہ اپنی توم میں وہ مخدوم اور مطاح تھا۔ وہ جب چنی سے امید تھی کہ جب یہ انہیں اسلام تبول كرنے كى د موت دے كا توبادا تال دوائے تول كرليل مے ۔ يكل ديس سے ايك باند بك ير كمزے موكر افئي قوم كواسلام تول كرنے كى تنقيل كى تو نبول نے اسے اسے تيروں ك نٹاند منایا جن کے کتے سے اس کی روح تقس مضری سے مرداز کر کی۔ اپی وفات سے ملے انبول في اليال و و حمل كما كما هم المراه الله من الله من الله والما والما والما والما من الما من الم الله تعالى الكاتبة في وزيد الزاليب ص من ند تعالى في يحد مشرف قريب بديري موت فہدت ہے جو اللہ تعالی نے جمعے مردنی فرمائی۔ "میرے ساتھ وہی برعاد کر اجو میرے ووس سے شہید ہو یو سامے ساتھ کروے اور جھے اقبیل شہداء کے بہلوش وفن کرویا۔(1) م ودیسے محبوب اور ہر و سویز رکیس کوانہوں نے کل آ کرویالیکن اس سانح نے ان کو بلاكرد كه ايداب البي الي ال حافت كاحساس بوين لك انهول ني اسية جارول طرف تظر دوڑ ائی توہر و گرو آباد قبائل کی مالب اکثریت نے اسلام قبول کر لیاتعہ اب ان کی مثال ایک چھوٹے سے بزرے کی تھی جس کوجاروں طرف سے متدر نے تھیر رکھاہو۔البول نے سوچاک اگر اب بھی وہ کفری اڑے رہ تو وہ اسلامی افتکر کا مقابلہ تبیں کر سکی مے دور النيس هبرت ناك فكست مدو جار او زيزے كارانبول نے باہى مشورے سے بير لے كي کہ وہ حبدیالیل کو حصوریاک کے باس مجھیں۔ عبدیالیل نے ان کی اس ورخواست کو مسترو

1. " فاتم لعين " ، جار2 ، صلى 1057

کروپا انہوں نے کیاتم میرے ساتھ ہی وی سلوک کرد تے جو تم نے مردو کے ساتھ کیا ہے۔ حب الیل نے کہا کہ میرے ساتھ اہتا کی وفد رواز کرد۔ چنانچہ یہ وفد عدینہ طیبہ پہنچا الا)۔اس وفد کی بارگار سالت میں حاضری اور اس کے خوش آسند نتائے کا خرکرہ ہم عام الوفود کے همن میں کریں گے۔

### رسول الشرعيف كى طاكف سے جعر اندواليسى

حضور ني ك عليه من نف م رواند موكر و هناه آئد وبالب قران المنازل ينجه وإلى سے ظلم تشريف لائے۔ وہال سے جمر اند قدم رخم فرلماء جو مكم سے وس ميل كے وصل برے جہاں اموال نغیمت کو ہور جملہ قیدیوں کو جمع کرنے کا تھم دیا تھا۔ سراقہ بن جعثم رمنی اللہ حند قرماہتے ہیں کہ جب تی دحمت حصلے طاکف سے جو لند ک طرف الشريف لے جارے تھے تو مير كا حضورياك سے الاقات ہو كل شل مجت كو چير تا ہوا حضور یاک کے باس بھٹی کیا۔ لوگ کر دو در کروہ صنور کے آگے آگے جارے تھے۔ بس انسار کے موارول کے دستہ ش کھڑا ہو گیا۔ وہ نیزول سے بھے کچ کے وسید ملک بھے کہتے ماستے ے بہت جاؤہ بہت جاؤ، تم کون ہو؟ انہوں نے مجھے پھاٹا فیش تعد جب بیل سر کاروہ مالم اور سے میں میان میادر مجے معلوم ہو کیا کہ بہال سے حضور میری واز س محت میں لا على في ووكراى نامه جوستر اجرت عن صديق أكبر في يصح لك كرديا تها الني حبيب عد نكالا اورا إلى دوالكيون على بكر ااوراين الله ته كوبلندكرك آوازد كالأما مسوّا قية بن جعظم وَهَذَا إِكْتَابِي "يرسول الله! في جعم كابيناس الله مول اوريب بحضور كاكرافي نامد" (جس میں سرے لئے حضورے مان تصی ہے۔) نی اکرم منطقے نے فریلیدیدون وحدہ کو ہورا كرفے اور نكى كرف كاول بے مراقد كو ميرے نزايك كرو چنانجد صحاب في محص حضور كے زو کے جانے دید جمعے حضور یاک کی پندل مبارک نظر آنے کی جو چک رعی حمید جب میں صنود سے قریب چیخ کیا توشی نے سلام حرص کیا۔ پی نے کوئی اور مطالبہ کرنے کے بجائے ایک مئلہ دریافت کیا۔ یک نے عرض کیا، یارسول اللہ! جس عوض کویس نے این اونوں كويانى يدن كيلي جر مواب، الركونى بدكا بوااون اس حض عياني توكيا مجهاس كا

اج مے گا؟ مرکار نے فرمایا: نَعَمَّرُ فِی کُلِّ اَ اَتِ کَبِیہِ تَحِیراً آجدٌ "ہاں! ہردہ جانور جس کا کلیجہ مواس کے پائی پینے سے تجے ثواب مے کد" وقد جواز ان کی آبد

یار سول انقد اان قید بول جی حضور کی مجو پھیال ہ فدا کی اور دائیں مجی جی جی جو حضور کی خد من کیا کر آئی تھی اور اگر اہم کھ کے رؤس میں ہے حادث بن الی شمریا تعمال بن منفر کے پاس بطور اسیر ان بڑک جی بیٹ کے جائے آووہ شرور ہم پر معمریا تی کرتے اور جمیں محاف کر دیتے۔ یار سول اللہ! آپ آو بہترین کا ات کرنے والے جی ۔ پھر اس نے ابنا کی قصیدہ پڑھ کو منایا جس کے چند اشعار آب جی سامت فریائے:

اُمَنَىٰ عَلَيْنَا رَسُولُ اللّٰوِقِي كُرْمَ إِنَّاكَ الْمُرَّءُ نَوْجُورُهُ وَمَنْفَتَظِمُ

"اف الله ك رسول! بم يركم قربات بوك احمان قرباي كيونكه آب كى دو دات ب جس س فيركى اميدكى جاسكى ب اور جس ك احمان كا على بالكن ب اور جس ك

اُمُنْ عَلَى بِسُورَةٍ قَدْ كُنْتَ تَرُونِهُ عَبَا إِذْ فُولِكَ مُمْلُونَةَ ثَيْنِ عَدْضِهَا الدَّيْنَ إِذْ فُولِكَ مُمْلُونَةَ ثَيْنِ مَعْضِهَا الدَّيْنَ مَا "ان مور ول براصلن فرمائے جن كا آپ دودھ بياكرتے ہے اور آپ کار بن مبارک ان کے فالس دور سے مجر ہا تھا۔" یانا نُوَمِلُ عَفُوا مِنْنَ تُلْبِسُنَة

هَادِي الْبَرِيِّةِ إِنَّ تَعْفُو وَتَنْتَصِيرُ (1)

"ہم حضورے عفوہ در گزر کی توقع رکھتے ہیں۔ حضور ساری تلوق کے راہبر میں۔ اگر حضور عفوہ در گزرے کام لیس اور بہاری مدد فرما کی تھ جیداذ کر م نہ ہوگا۔"

اس تصيده كوس كر حضورياك عليه الصنوة والسلام سنة فرياد مجهة وه بات محبوب جو كى مورال درجيزول سے ايك جيزكو چن لوريا اسے جنگ تيد يول كويا سے بال مويشوں كو\_ جى نے آج كك تب را الكار كيالور مال تتبت تعليم كرنے بس دائد تا فير كيد انہول نے مرش كى بارسول الله احضور في جميل الى حور تول اور بجول اور مال مورثي بيل سے ايك چے منے کا افتیار ویا ہے۔ حضور امار کی مور تول اور بچوں کو جسیل واپس قراد بچے۔ رسول اللہ عليه العسلؤة والسلام فرسله الن قيديون شراح جوميراحمه ب اور عبد المطلب سي تمكى فرزيم كاحد ہے ، و، تو مل حميس واليل كر تا ہول بنيه قيد بول كے بارے ش تم ايسا كرنا كہ جب یں لوگوں کے ساتھ لیزیاد چاں او م کڑے ہو بات اور یول کویا ہوناکہ "ہم مسلمالول کے سامنے صنور کو بطور شعیع بیش کرتے ہیں اور مسلمانوں کو بار گاہ رسالت میں اینا فنعی بیش كرتے بيں اسے بح ل اور حور اول كى وائيل كے سلسلہ على۔ تم جب اس طرح كو سے اوجل اسے حدے جنگی تیدی تمہارے والے کردول کا۔ اور دوس ے مسلمانول سے ان کے حسر کے جنگی قیدیوں کے بارے میں والی کا مطالبہ کرول گ۔" نبی رفت علیہ الصافرة والسلام جب عمرى تماذب فارغ موسك توواوك كمزے موسك جس طرح سركاروو مالم اجلے نے الی سمجل تھائی طرح افتی گذارش چیش کے۔ حضور مسلمانوں کے اجلے جی كنزے بوك اور اللہ تعالى كى شاء كى جس طرح اس كى شاء كرنے كا حل ہے۔ كارسب ما ضرین کو کا طب کرتے ہوئے فرملید " یہ تمبارے ہیں کی جی جواب تائی ہو کر تمباری خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ ہی نے یہ مناسب سمجماہ کہ ان کے قیدیوں کو واپس كردون حر فض الى مر منى سے ابياكر ناما بنا ب ووب فنك النا كے قيد يول كو واپس كر

1. " المالية في الماري المواري المواري المواري

وے اور جو محص اسے حصر کے امیر ان جگے ۔ دستیر دار ہونے کیلئے تیار جیس تو دو اسے صد کے تیدی اسے جا کر اے گا صد کے تیدی اللہ تو اللہ تو اللہ اللہ تو اللہ اللہ تو اللہ اللہ تا گا اسے ہے گہا جو الموال لمی ہمیں حطا فرائے گا اس کے ۔ " یہ اس شرک ہے ہم اللہ کو جو صد ملے گا اس سے چھ گنا فی قیدی ہم اس کو معاوضہ دیں گے۔ " یہ سن کر سادے مہاجر یک ذبان ہو کر ہوئے :

وَمَا كَانَ لَنَا مُنْهُ لِوسُولِ اللهِ عَلَيْهِ الصَّاوَةُ وَالسَّلَامُ

"جوجنگی تیدی ہدے جی دہم اللہ کے رسول کی غرر کرتے ہیں۔" ای طرح سب انسارے عرض کی دھا گان کنا فہاؤ پر سُول الله عکرجو الصّافیۃ وَالتَّلَامُرُ" جو جَنَّلَی قیدی ہمارے حصد علی آئے جی ہم دو سادے کے سادے ہارگاہ رسالت علی بطور مزرائد چُٹُ کرتے ہیں۔"

منابہ کرام کے ایمان تعلیم اور اپنے آتا کے ارشاد کی تعمیل کی یہ حاست تھی کہ جوان کے باوی یر حق کہ جوان کیا ہے جا کے بادی یر حق کی خواہش ہوتی، ویک ان کی خواش ہوتی اور حضور تعلیق کی پر پیندان کیلئے تھے گا۔ تھم کادر جدر تھتی تھی۔

م جرین و انسار کے علاوہ جو قبائل طقہ بگوش اسلام ہوئے تھے ان کے قلر کا انداز مختلف تعلیا ہو تھیم کے مر دار اقرع بن حالی نے کہا آتا آتا وَ یَمُو تَلَهِ بِیْدِو قَلَا کہ میں اور ہو تھیم اپنے حصہ کے جنگ قید ہول ہے وسٹیر دار ہوئے کیلئے تیار نہیں۔"

جوفزاره ، كارى ميد بن صن بودا أَمَّا أَنَا وَبَهُو فَرَّا رَبَّا فَلَا سُك ش اور بو فزاره مى اسية جَنَّى تيديول كودائس كرن سك لئ تيار تيس."

بؤسلیم کے رکیس عبال بن مرداس سلی نے کہ آتھا آگا دبیو سکیم قلاکہ شراور ہو سلیم ہی ایے صرے جنگی تیدیوں کو داہی جیس کریں گے۔ "(1)

کین ہو سلیم جو صاوق انا بھان مسلمان نے اور اپنے ہادی یر تن کے بشارہ ایروی اپنا مسلمان نے اور اپنے ہادی یر تن کے بشارہ ایروی اپنا مسلمان نے اور اپنے ہادی یر کئی کی اس دائے ہے مسبب کچھ قربان کرنے کہلئے یہ تاب دہ جے تھے۔ انہوں نے اپنے دیکس کی ایک دائے ہے انہوں نے اپنے دیکس کی ایک مرض کی ایک ماکان کا الدیوں نے ایک ماکان کا الدیوں نے ایک ماکان کا الدیوں نے ایک میں کا ایک میں کا ایک در سول کی یار گاہ عالی میں "جے جی وہ سب اللہ کے رسول کی یار گاہ عالی

1 - ئن انتام "بلسيم بالبوح" والمداء سلم 135

ھی چین کرتے ہیں۔ معمولی بن مردائی نے آئی قوم کو کہا کہ تم نے جھے رمواکیا۔
ا ترج بن ما بس ، جس نے ملک کے بعد اسانام قدل کیا تعادہ متوافظ القلوب میں سے اللہ وہ فیضان صحبت مصلفوی سے البحی کندان فیس بنا تعلد اس میں البحی کی آلود کیاں باتی مشام سے اوج شین مسالا مسالا میں البحی کی آلود کیاں باتی مسلام مقام سے اوج شین مسلام

هیدین هین می اجد یدودل سے تعلیق کم کے اعدائی فی مرف زبان سے اسلام کا اثر ادکیا تھا ود بھر مرتد ہو گیا اور ظیر اسدی جس نے نبوت کا دعوی کیا تھا وہ اس کا طقہ مجوش بن میا-(1)

مر کارود عالم الله کار زو کوئی استثانی صورت ندای بلک حضوری ساری دیدی اس دبدے عمارت دیدی اس دبدے عمارت محمد می است الله علی عمارت محمد می کار جائے ہے اور رسول اللہ علی کے محروں عمر ایک حمل ملتی

<sup>1</sup>\_ " مَا لَمُ الْمُحِينَ" ، بِلَوْجِ الْمُؤْمِدُ 1048 مِذِي كُرِّب بِيرِ تَدَّ 2\_ انتن المثال: " المبر قالمؤرد" ، المدلمة " فولا 13

تھی۔ حضرت حرود نے ام الموسنین عائشہ صدیقہ سے ہوجیدہ خانہ جان! آپ کی گزران کیسی تھی ؟ آپ نے قرمیدہ صرف اسود الن پر بینی مجود اور یائی پر گزر او قات ہو تا تقد مارے پڑوس میں انساز کے گھر تھے انہوں نے بھریاں پال رکھی تھیں۔ میں دوائی بجریوں کا دود مد مجولیا کرتے ہے۔ اللہ تعالی، نہیں جزائے خمر عطافریائے۔

 مجے ہذیت کینی تھی اور ش نے چیڑی ہے تہارے یا ال کوبار الفاد اب ش نے تہیں بلایا ہے تاکہ اس چیڑی مار نے کا حجیس محاوف اوا کرول کی حضور نے بھے ای بکریاں اس کے بدلے بیلی عطاقرا کی۔(1) مؤلفتہ القلوب

جن لو گوں کے دلوں میں اللہ پیدا کرنے کیلئے اسوال نتیمت میں سے خطا وافر دیا گیا انجی جمین فتمیں ہیں:

1۔ مہلی ہم ان او موں کی متی جن کے دلوں ہم اسمان م کے بارے ہم بخش وعند کی آگ ایم اس میں بخش وعند کی آگ ایم اس می من متی من کے دلوں سے بیٹر کے رہی متی ان کو ان کی تو تع سے زیوہ جب ال ختیمت دیا گیا تو ان کے دلوں سے اسمام کو اسلام کے خال ف بخض و مناو کے جذبات کا فور ہو گئے اور انہوں نے معد آن دل سے اسمام کو اول کر لیا اور ان کے مشرف باسمان م ہوے سے اسمام اور انل اسمان م کو بڑی تعقیمت حاصل ہوئی جسے منوان بی انمید۔

2۔ دوسری شم ایسے لوگوں کی تقی جنہوں نے اسلام تو آلیول کر ایا تھا لیکن النا اموال نثیمت کے لئے سے ال کا مقیدہ مزید پڑتے ہو گیا۔ صنور علی نے فرایا:

وَإِنْ لَا كُفْطِلُ الدَّجُلُ دَعَنَيْهُ أَحَبُ إِلَى مِنْهُ خَشَيَةَ أَنَّ عَلَيْهُ أَتَّ مِنْهُ خَشَيَةَ أَنَ

"میں بساو قات ایک مخص کو موال کثیر دونا ہول مال تکہ دوسر المخص مجھے اس مخص سے زیادہ عزیز ہوتا ہے۔ میں اس کو اس کے زیادہ دیا موں تاکہ دو پھر مجسل نہ جائے اور اسے دوزخ میں او عرصا کر کے نہ

مجينك دياجات

3. تیسری تشم ان وگوں کی تھی جن کے شر سے نال اسلام کو یپ نے کے لئے اجیس اموال کیرود یے مسے جس طرح عید بن حصین، عباس بن مر داس اور اقرع بن حالی کو۔ الن لوگول کو سر کارود عالم علاقے نے اس لئے اموال نئیست سے خط وافر عطافر الیا تاکہ بیہ ہوگ مسمانوں کو از بہت دینے سے باز آج کی۔ ان تیوں قسموں کی مجموعی تعداد تیس تحی اور الن کو

ایا فی المنت و ای یا دسول النو الاستان و المنت و المن

1-اير زيومان "بليم جانوع"، بلده سخر 325

می مطافرات مرافران مطافرات حرف کا، آیک مواون اور دیشت مفور نے تیمری باد می افیل آیک مواون مطافرات فی افرائی فیعت کار فربای اے میم ایر بال بہت میز اور علما ہے۔ جراس کو مواوت فلس کے ساتھ حاصل کرتا ہے اس کے لئے اس می یہ کمت ڈال دی جاتی ہو حرص دالا لی کی وجہ سے ایت ہے اس کے لئے اس میں یہ کست خیل ڈال جاتی۔ وواس آدی کی طرح تن جاتا ہے جو کھاتا ہے جی ن میر فیس او تا۔ میم ستوالوم واللہ تھر (ویدوالل) کے واللہ تھر (لینے والے) ہے بہت ہجرہے۔

ميد: الويكر مد في رضى الفرحة جب محاب على صليات تحقيم كرت و تحيم بن حرام كو محى بلات كر ابنا صد له بالأحيان وعايين قبل كرف سه معذرت كرف اى فرع حضرت قادوتي المعلم د منى الله عند بعى البية عبد خلافت عمل اكو بلات دب تأكد مال في سے وہ ابنا حصد ليمن ركم مجى آب في ابنا حصد لين سے الكاركيا وسيد نامر في فريا:

> يَامَعَثَمُ الْمُدِيدِينَ إِنْ أَعْرِضُ مَلَيْهِ حَقَّهُ الَّذِي قَتَمَ اللهُ لَهُ مِنْ طَنَا الْعَلَى وَيَأْتِي أَنْ يَا خُونَ لَا " بل في عداد تعالى في ان كوج صديا به من في الحكى في كري ب في الهول في ليف الكاركرديد"

حضرت سیم نے بھی کی گئی ہے کوئی پی کیسا کی بھال تک کہ وود نائے فائی ہے مالم آفرت کو تخریف کی بھی تا ہے۔
مالم آفرت کو تخریف لے کے جن لوگوں کو مومواونٹ دیکے گئا کے ہام ہے ہیں:۔
تقدیم بین مادٹ بین کارہ مادہ من مادٹ ایسی مادٹ بین وشام موقاب بین حبد المرائی
بین ائی تھی، ملقہ بین ملاور جیر بین معلم مسلل بی حرواور صفوای بی امید۔ اس فنس پا حضور کا برجود و کرم ایس طرح بر ساکہ وہ یہ کیور ہوگے:

مَا زَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ مَلْيُهِ وَسَلَّوْ يُعِطِينَ مِنْ

المراجزي قيس الرجاري على 114

غَنَائِهِ مُنَيِّنٍ وَهُوَ أَيْغَنَ الْفَلِي إِلَى حَثَى مَاخَلَقَ اللهُ شَيْئًا أَحْبَ إِلَى مِنْهُ -

مولین حفور حنین کے اموال غیمت سے جھ کو دیتے گئے، دیے گئے بہاں تک کہ ذات پاک مصفیٰ جو میر بے نزویک اللہ کی ساری مخلوق سے زیادہ مفوض تحی وہ سب سے زیادہ محبوب ہوگئد" اقراع بن ما بس التمنی مجی ان او کول جس سے جیں چن کواسحاب البین کہا جاتاہے لیمیٰ

دواوگ جن كوسوسواونث عطاك مكئے\_

نی اگر م علی کے حوال بن مرواس کوجوا کی گزار ادراجڈ بدو تھا ایک مواونٹ سے کم اونٹ مطافرہ سے تواس کے اس مرائی کا است کا ایک مواونٹ سے کم اونٹ مطافرہ سے تواس نے الیے اشعار لقم کے حس میں کم اونٹ سطنے کر میم نی میں کی انتازیا طو باریا محد اللہ کے کر میم نی میں کی تیان کا کے دوراضی ہو کی اور آئی موال کے لئے ممکن ندریا کہ وہ شال در سالت میں کر کمتا فی کا ادر الکا ہے کے ممکن ندریا کہ وہ شال در سالت میں کر کمتا فی کا ادر الکا ہے کے ممکن ندریا کہ وہ شال در سالت میں کر کمتا فی کا ادر الکا ہے کہ ہے۔

جن اوگول کو موسے کم اونٹ ویتے مجلے الن کے نام یہ بیں۔ الن سب کا تعلق قبیلہ قریش سے ہے۔ مخرصہ بن تو قل بن اہیب الزہری، حمر بن دہب ایمی، بشام بن حمروہ اخو بن عامر بن لوگ، سعید بن مربوع بن ویجہ اورعدی بن قیم، سیمی۔(1)

#### ايك ولجسب والعه

ایک فض نے بارگاہ رسالت میں عرض کی، یار سول افند! حضور نے حمید اوراقر می سوسونوشد و بیئے جی اور جعیل بن سراقہ العظم ی کو بالکل محروم رکھاہے مالا تکہ وہ اسحاب مقد میں سے ہواور فقر او بھی سے ہوادر قدیم الاسلام ہے۔ حضور نے فربایاء اس قالت کی صفہ میں سے میں میری جان سے، میں سنے حمید ہور اقرع کو اس لئے سو معاون دیتے ہیں تاکہ ان کے دل میں اسلام کی افت پیدا ہو جائے اور دہ اس کو مضوط باتھوں سے کا لیس ہے جان کے دل میں اسلام کی افت پیدا ہو جائے اور دہ اس کو مضوط باتھوں سے کا لیس کے دل میں اسلام کی افت پیدا ہو جائے اور دہ اس کے دل میں اسلام کی افت پیدا ہو جائے اور دہ اس کے دل میں جو اسلام کی جو اسلام کی ہوئے ہوئے کا کہ دیا ہے میں اس کے دل میں جو اسلام کی جو اسلام کی ہوئے ہوئے اس کے دل میں جو اسلام کی بین میں میں میں افتہ کو اسلام کی جو اللہ کر دیا ہے ہیں اس کے لئے وہ کی کا فی جو اسلام کی گئی میت ہوئے اس کے لئے وہ کی کافی ہے ، دواس کے یادل کو دار دفتی ہے جو اللہ کی دواس کی بین سے اس کے لئے وہ کی کافی ہے ، دواس کے یادل کو دار حق سے جو سلنے میں جو اسلام کی گئی میت ہوئے اس کے لئے وہ کی کافی ہونہ دواس کے یادل کو دار حق سے جو سلنے میں میں میں میں کافی ہوئے دواس کے یادل کو دار حق سے جو سلنے میں میں میں کی کافی ہوئے دواس کی یادل کو دار حق سے جو سلنے کا فی کافی ہوئے دواس کی یادل کو دار حق سے جو سلنے میں میں میں کو دار میں کافی ہوئے دواس کی یادہ کی دواس کی بین ہوئے کی کو ساتھ ہوئے کی کافی ہوئے کی کو دار میں کی کی میں میں کو دی کافی ہوئے کا کو دار حق کی کافی ہوئے کی کو دی کا کی کو دار میں کافی ہوئے کی کو دار میں کو دور کو کا کی کو دار میں کو دی کافی ہوئے کی کو دی کو دی کو دی کو دی کو دی کو دی کو کی کو دی کو د

1\_ احد عن ذرك حلال " أمير التنوي " بطرق من 26.3

خیل دے گرانند کے پیارے رمول علی نے ان اکابر مہا جراور انسار کو جنبول نے ساری زیر حمیاں اور اپنے سارے مال وس کل خد مہد این کیلئے و تغف کر دیکھ تھے، پکھ خیس دیا ملکہ ان کوان کے بھان کے حوالے کر دیا۔

مئولفۃ الفلوب کو اس لئے علی قربایا کی تاکہ الن کے قدم کمی وجہ ہے گھلٹے نہ یا گیا۔
ایمان کا جو در خت الن کے دل کی سر زبین میں لگایا گیا ہے وہ سو کھنے نہ یوئے بلکہ سر سبر و شاواب رہے۔ الن مو کول نے شرک اور عبد جاہلیت ہے البحی ابھی ابھی تعلق قرا تھا۔
ایم کمی وجہ ہے وہ حق ہے گائر کریا طل کی طرف ما کل نہ ہو جا کیں۔ الن خطرات ہے بچائے گیر کسی وجہ ہے وہ حق ہے گائر کریا طل کی طرف ما کل نہ ہو جا کیں۔ الن خطرات ہے ایمان کی جڑیں کہ حمید میں مو حق ہے ایمان کی جڑیں کا جو ایمان کی جڑیں کہ حقیق ہو ایمان کی جڑیں کے ایمان کی جڑیں کی جو ایمان کی جڑیں کے ایمان کی جڑیں کے ایمان کی جڑیں کی میں مو حقیق ہو گئی ہو گائے اللہ کی طور قان بر آن وہادا تجین اپنی جگہ ہے جنبش شدوے سکا۔

انسیار کی خلیق کا آز اللہ

جس سر کار دو عالم علی فی درش کی اور است مین او کیان او گول پر اسپینے جود و کرم کی درش کی اور انہیں سینکڑول اور ہزارول بھیٹر بکر ہوں کا نامک بناویا تو انسار بنی سے بھن او گول کی زبان ا ست میہ اُکلا:

> يَغْفِرُ اللهُ لِرَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَيْعِلِيُّ تُوَيِّنْنَا وَيَزَلِّنَا وَسُيُونَّنَا لَمُتَّطَوُمِنَ وِمَاءِ هِمَ

"الله تعالى النه رسول عليه على حدر كرز فرمائ كه حضور قريش كو الله تعالى النه تعالى النه الله الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله الله تعالى الله الله تعالى الله ت

وواب، أل نغيمت سے لدے بعدد دائي جارہ جي روب المحقان كاموقع آتا ہے تو جيل بار بياتا ہے اور بال نغيمت فيرول كو بخشاجاتا ہے الصارش سے ايك آدى نے اپ ووستول كو كہا، كفراا بى حميس بتايا خيس كرتا تھاكہ آگر حشور كے حانات درست ہو جا كي اور اپ قيد كو تم يرو جي ديں ہے۔ يہ بات من كراتساد كے عمد كى حدث راقى اور اسے يو جا كي اگر حضوں كے حدث وقى اور اسے يو كا كر الكى بات كرتے ہوئے ميں حيا خيس كى حدث روقى اور اسے يو كل طرح جيم كاكر الكى بات كرتے ہوئے ميں حيا خيس تا تي آتى۔ 
> مَا مَعْضُ الْانْسَادِمَا قَالَة بَلَعْنَانِي عَنَالُودَ جِهِ مَا دَجِهِ عَوْمَا إِنَّ أَنْفُيْ مَكُلِّهِ -"ال كروه افساد يه كيابات ، جو تهاري طرك ، في مَنْفِي به يه كيانارا مَنْكَى بجر تم الإداول عن محموس كرد به و؟"

ير زيان

عداکردی." سے تے موش کی :

اَللَهُ وَرَسُولُهُ أَمَنَ وَأَفْضَلُ
الله وراس كارمول مب عليادها حمال كرف وفسل إلى اوريزرك وير آيد

مكرد صعدمالم علي في المشاوفر الما

أَلَا تُجِيِّبُونِي مَا مَعْتُمُ الْأَنْعَادِ ؟

"السع كروه انتساد اميرى النابالول كالم جراب كول بين دسية؟"

اتبول نے موض کی:

عَالَوْ إِلَهُ مَا يَعِيدُكَ يَا رَسُولَ اللهِ وَيَنْهِ وَلِرَسُولِ المَثْنَ فَالْفَصَّالُ ؟

"كى الله كى يادى درمول الم حضورك بر شادات كاكياجواب دي، مارا سان اور فعل وكرم توانفه كيفاوراس كرمول كيك يرب"

صورت قربلا:

أَمَّا وَاللَّهِ لَوْشِتْكُوا لَقَالْتُوا فَلَكُمْ فَلَا كُلُوكُ لَكُولِ اللَّهِ لَكُولُوكُ لَكُولُ اللَّهِ ال "كفرالاكر فم جانج لور جواب دسية لو تجارار جواب جاءو تااور مب اس كي تعريق كرية."

أَنَيْتُنَا مُلَذَّةً وَضَدَّمُنَاكَ

محدر دب الدب إلى تخريف الد الد حضور كو جفلوجات تعديم ت صنور كي تعديق كار"

عَنْدُولًا فَنَصَّهُمَّاكَ

"آپ اکوئی معاون در آمام نے آپ کا مروک " وَكُلِيْنِيا فَا وَكِيناكَ

"آپ كوات هر سه ثال دياكيا تفاجم في حضور كويناه دى." وَعَالِثُلَا فَالسَّيْنَاكَ "اس وقت حضور عقد ست بتع جم في آب كى الى الدادك." د منورف قرايا.

وَآوُمَدُ تُمْعَلِيَّ يَامَعْشَ الْاَنْصَادِفِي اَنْفُيكُمْ فِي لَعَاعَةِ مِنَ الدُّنْيَا تَأَلَّفْتُ بِهَا قُوْمًا لِلْيُلِلِمُوْا وَوَكَلْتُكُمُ فِي لَعَاعَةٍ وَمُنَ الدُّنْيَا تَأَلَّفْتُ بِهَا قُوْمًا لِلْيُلِلْمُوْا وَوَكَلْتُكُمُ إِلَىٰ وَمُلَامِكُمُ -

"تم دیو کی ایک معموں چے کینے اپنے داول میں جھے پر نارائل ہو گئے ہو۔ حالا نکہ میں نے الن او گوں کو اس انجام و کرام سے اس سے نوار آکہ الن کے داول میں املام کی الفت پیدا ہوجائے اور وہ اسلام تبوں کر ہیں اور میں نے خمیس تمہارے اسلام ہے میرو کردیا۔ "

أَلَا تَوْصَوُنَ يَامَعُنَهُ وَالْأَنْصَادِ أَنْ يَدُهُ هَبَ النَّاسُ بِالنَّنَاءِ وَالْبَعِيْرِ وَتَرَجِعُونَ بِرَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَعَ إِلَىٰ مِهَالِكُمْ .

"ان کرووانسارا تم اس بات پر رسنی خیس ہو کہ لوگ تو بکریاں اور اونٹ کے کرائے گھرول کو جانجی اور تم اللہ کے پیارے رسوں کو ہے ساتھ این اقامت گاہوں بیں نے جاؤں"

فَوَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِيهِ بَمَا شَفَيْبُونَ بِهِ خَيْرُمِهَا شَفَّدُونَ بِهِ -

"ائ ذات كى فتم الجس كى وست قدرت شل مير فى جان ب جو فعت هذات الله مير فى جان ب جو فعت معظى له كرتم لوث رب بوده بررجها بهتر ب الن چيرول س جووه ك كرم جادب بيل."

 اور دادی شی جلتے تو شی اس دادی میں چلتا جس دادی اور کھ فی علی انسمار علتے\_"

ٱلْأَنْفَارُ بِشَعَارُ وَالتَّاسُ وِثَادُّ

ور تم انساد مير ك جاور كاندر والدحمه يو اور دوس عدك جاور كا باجر والاحمد جيد."

آ تریس ایٹے نیاز تبدول کے لئے دعا قرمائی۔ مرس کی:

اَللَّهُ وَالْحَوِدِ الْكَنْمَارَةِ اَلْكَنْمَارَةِ الْكَنْمَارَةُ الْكَنْمَارَةُ الْكُفَّادِ.
"مَا الله! السارير رحم قراء الصارك بينال يررحم قراء السادك يوتول يررحم قراء السادك يوتول يررحم قراء السادك يوتول يررحم فراد"

حضور کے وہوں بیں از جانے والے ان کلمات طیبات نے انصار کی و نیا بدل کر رکھ دی۔ دوزار د تظار روے کیے ، آنسوؤل کا بینہ برسائے کے بہال تک کہ ان کی واڑ میال تر ہو تیکس۔ اور سب نے یک زیان جو کر حرض کی :

> مَونيَّنَا بِاللَّهِ وَبَيَّا وَحِنَيْنَا بِرَسُولِ اللَّهِ قَسَمُّا وَحَظَّا "جمُ الله تعالى كوا بِنارب ال كرراش جو كئ بي اور الله كرمول في جو تعتيم فرائي ہے اور حصہ جميں عطا فرمايہ ہے، جم اس پر راضي اور سطمتن جن ۔"

بھر اس کے بعد رسول اللہ علیظہ والیس تشریف لاسے موراندار اپنی اپنی تیام گاموں بیس واپس پینے گئے۔(1)

چندایمان فروزوا قعات

امام بخاری اپل سی بین او موک اشعری سے روایت کرتے ہیں کہ بین جرائد کے مقام پر حضور کی خد مت بین حاضر تھا۔ حضرت باب بھی وہاں موجود بھے۔ ایک اعرائی آیا اوراس نے عرض کی اُلا تیجوزی میا قر تھا تھا تھا کہ اس نے جو دعدہ بیوے ساتھ کیا ہو اس کو پورا نہیں کرتے ؟ مضور نے فرای دمشہبی خوشخری ہو"، یو حقیقت ناشناش ہے اس کو پورا نہیں کرتے ؟ مضور نے فرای دمشہبی خوشخری ہو"، یو حقیقت ناشناش

1\_"زاد العاد"، جاري، مثل 474

کے انا دیں انگرو کے میں ایس معنور پر بدھے اپنی اندوں کا کرد در انا ہو ہے۔ اس کی اس قدر ماشای سے معنور کے درخ انور پر ماگو اور کے از خالا کی اس قدر داشای سے معنور کے درخ انور پر ماگو اور کے آجار دو انا ہو ہے۔ سر کار دو مالم میں اندوں کے معنور کے ایک بیالہ سکو ایا جس میں بالی تھا۔ معنور سے ای بالہ سکو ایا جس میں بالی تھا۔ معنور نے ایک بیالہ سکو ایا جس میں بالی تھا۔ معنور نے ایک بیالہ سکو ایا جس میں بالی تھا۔ معنور نے ایک بیالہ سکو ایا جس میں بالی تھا۔ معنور نے ایک بیالہ سکو ایا جس میں بالی تھا۔ اندوں کو قر کیا کہ ان اور اور کی ایال کی ایالہ دو اور کی کا بالی اور ایس کی بیانہ اس میں ڈول دیا۔ گار اور اور کی اس موسنوں کو فو شخری ہو۔ انہوں نے اس بیالہ کو لیا اور این انہوں نے ہیں ہو۔ انہوں نے اس بیالہ کو لیا اور این انہوں نے ہیں ہی تھی کی ہی بیانہ انہوں نے ہیں ہی تھی کی ہی بیانہ انہوں نے ہیں ہی تھی کی ہی بیانہ سے میں انہوں نے اس بیالہ کی اس کی انہوں کی تو اس کی اس کی انہوں کے این دو توں نے ای بیالہ کی بیانہ سے دیا اور اس ان ان دو توں نے ای بیالہ کی بیانہ سے دیا اور اس ان ان دو توں نے ای بیالہ کی بیانہ سے دیا اور اس ان ان دیالہ کی بیانہ کی بیانہ سے دیا اور اس ان ان دو توں نے ان دو توں نے ای بیالہ کی بیانہ سے دیا اور اس ان ان دو توں نے ان کی بیانہ کی بیا

طامدائن کیراک مقام پر حفرت لام بناری کی ایک اور روایت نقل کرتے ہیں جو حفرت الس بن الک من انشد مندے مروک ہے '

مانك بن عوف نعزى كى يار كاه رسالت يس ماضرى

قیلہ ہو الان کا فد جب د سالت آب میں کی خد مت اقد سی سائر ہو الا صنور نے ان سے الک من کی مائر ہو الا صنور نے ان سے الک من کی ایک من کی الب من اللہ عن قبلہ سے الک من کی ما کف من قبلہ

<sup>1-</sup>اين گيره المليم چلايد"، بلاق مثل 661 2-ايون مثل 602

تغیف کے ماتھ اقامت گزیں ہے۔ حضور نے الیس قربی کر اس کو جیری طرف سے بیام بہنجاد کہ اگر وہ میری طرف سے بیام بہنجاد کہ اگر وہ میر سے اس اسلام قبول کر کے آ جائے تو جس اس کے ابل و حیال اور بال مولی کو والیس کر دول گا اور اس کے علاوہ اسے مزید کی سواونٹ عطا کروں گا۔ الک کو جب بید یونام بہنچا تو وہ چیج سے بی تغیف قبیل سے کھسکہ جمیا اور کس طرح جز اند کے مقام بر جا وہ اس مند میں بارک براس مند بر بارگاہ رمالت کی حاضری سے غرف یاب ہو گیا۔ حضور کے دست مبارک براس مند اسلام قبول کیا۔ سر کاروو عالم منطقہ نے اس کے جنگی قبدی اور اس کے بال مولی اس کو والیس کرو ہے اور اس کے مال مولی اس کو والیس کرو ہے اور اس کے مال مولی اس کو والیس کرو ہے اور اس کے مال مولی اس کو والیس کرو ہے اور اس کے مال مولی اس کو والیس کرو ہے اور اس کے مال مولی اس کو والیس کرو ہے اور اس کے مال مولی اس کو والیس کرو ہے اور اس کے مال مولی اس کو والیس کرو ہے اور اس کے مالوہ حرید ایک مواونٹ اسے مر جمت فرما شد

جب السف عبيب رب العاليين من و و عادد كرم و عطاكاب منظر درك الوب و عداد كرم و عطاكاب منظر درك الوب عود و كر كرم و عطاكاب منظر درك الوب عود و كر كيد الغا:

مَا إِنْ دَأَيْتُ وَلَا مَعْتُ عِبَّلِهِ فَى النَّاسِ كُلِّهِمُ بِمِثْلِ مُحَمَّدٍ

"تمام نوموں بی اور مصفق کا حل ندیس نے دیکھاہ، ندیس نے سنا ہے۔"

؞ ٵۘۮڡ۠ۮٲۼڟؙؿڵۼڹڟڔٳڎٙٵڂۺڶؽ ۯڡۜڝ۫۠ػۺؙؙؙڲۼؙؠڔؖڮػۺۜٳؽ۠ۼۜؠ

"وواپنا دعد و پورا فرمانے والے جیں۔ جب کوئی مخص عطیہ ما تقاب تو اس کو عطافر ماتے ہیں اور جب توجاہ وہ بختے سنے والے کل ہیں و توع پذیر ہوئے والے واقعات ہے آگاہ کر دیتے ہیں۔"

هُ إِذَا الكِّينِيَّةُ عَرِّدَتْ أَنْيَا بُهَا

بالشَّمْ هَرِي وَضَمَّ بِكُلِّي مُهَنَّدِهِ

" جب کوئی نشکر کادستہ اپنے دائتوں کو طاقتور ایزے سے اور ہندی تمور کے ساتھ مضبوط کرلیتا ہے۔" سرچنے کا چھ میں چھ آھیں۔

كَكُأْنَهُ لَيْتُ عَلَىٰ الشَّبَايِهِ

وَسَّطُ الْهَبُّأَةِ خَادِرُ فِي مَرْصَهِ " تو صفور عَلِي اس شير كى الند بوت بي جوابية كهار ش جيثا بوااور خبار میں لیٹا ہواایے بچوں کی تفاقت کر دیا ہو تئے۔" رصت دوعالم علاقے نے الک کوان ہوگوں کا اسر مقرر کر دیا جوال کے قبائل ٹمالہ، سلم اور فہم میں مشرف یاسلام ہو گئے تھے۔ وہ ان تو مسلم مجاہدول کو دکھے کر ٹھیف کے ساتھ ہر د آزما ہوا کر تا تھے۔ جب مجی ان سے سویشیوں کے مطلح باہر نکلتے ، یہ ال پر حملہ کر سے ن سے چین لاکر تا۔

یہ مختص جی نے چند روز قبل اپنے ہمیں بڑار کے انتظر کو مسلمانوں کانام و نشان منانے کیا حجیب رب کیا ہے حبیب رب کیا ہے حبیب رب العالمین حقیقہ کی علیہ مقت ہے کیا ہوا تھا، آج وہی بالک اپنے گئے میں حبیب رب العالمین حقیقہ کی غلامی کا طوق سجائے ہوئے جان شاری اور سر فروشی کے کارنا ہے انجام وہ کراہے بادی ومرشد کو فررسند کررہ ہے۔۔(1)

رسالت مآب كى تقتيم برذوالخويصر وكاعتراض

افکر اسمانام میں ایک خرف تو وہ جانباز اور مخلص افل دیمان تھے جو سر کار دوی کم معلقہ کی خواہش اور رخبت کو قانون کا درجہ ویے تنے بور اس کے مطابق میں کرے کو اسپنے لئے باعث اور رخبت کو قانون کا درجہ ویے تنے بور اس کے مطابق میں کرے کو اسپنے لئے باعث برار سعادت تصور کرتے تھے۔ حضور کے اونی اشارے پر سب نے اسپنے جمہ کے قید بول کو کوئی فدید گئے بنے بارگاہ رسمانت میں قبی کرویااور صنور نے ان کو آزاد فر میل

ان الناسين كى جماعت على معدودے چند ایسے یكی بدیخت و ك بتے بن كى نگاہيں نور مسافوق كو ديكے اور مقام رسالت كو يجائے ہے الدحى تحييل ان شي ہے ايك كانام فاوالخوالم و تحال و قبل تحييم المراك فيم معروف في تحقيم فرا و يحقي الل فيمت كو المحتيم فرا و يحقي الله فيمت سے فارخ المحتيم فرا و يحقيم فرا و يحقيم فرا و يحقيم فرا و يحد كرا و كر ديكار و يحتيم الموال فيمت سے فارخ الموت تو وال يا محتيم في الموال فيمت سے فارخ الموت تو وال يا محتمد في كرا المحتيم الموال فيمت سے فارخ المحتيم في محتود كو المحتيم في محتود كو المحتيم في محتود كان المحتيم في محتود كانام المحتيم في المحتيم في محتود كانام المحتيم في محتود كانام المحتيم في المحتيم في محتود كانام المحتيم في المحتيم في

کیا بلکہ ہمیشہ معزز القاب سے اپنے محبوب رسول اور ہر گزیدہ بندہ کو اپنے خطاب سے
اوازار مجی یا بھیا النّزی فرلی، محق ینا بھی الکرسول ہمی یا بھی المدّ ہو، محقی المعزیق المعزیق المعزیق و فیر بالقاب سے شرف خطاب سے نوازلہ رحمت عالم علی ہے فرلیہ میرے اس طرز مثن میں کے بارے شرف خطاب سے نوازلہ رحمت عالم علی ہے فرلیہ میرے اس طرز مثن کی ایسے میں تماری واج کا گال کھ اُدلی عَد اُلی عَد اُلی میں اور کی واج کو نوب کہ آپ نے اس تقدیم میں عدل واقعال کے اُدلی عَد اُلی اُلی اُلی اُلی اُلی کے فرمین الیا؟ یہ من کروؤف ورجیم کی فرمین :

دَيْهَ فَ إِذَا لَوْ تَكُنِ الْمَدُلُ عِنْهِ فَ فَعِنْدَ مَنَ يُكُونُ الْمَدُلُ عِنْهِ فَ فَعِنْدَ مَنَ يُكُونُ " "تير افاند فراب اوا اگر مير بياس عدل نهيل به و كس سكه پاس محمد مير مير افاد مير مير مير مير مير مير مير مير م

حضرت عمر رضی اللہ عنہ حاضر خد مت تھے۔ آپ نے عرض کی، حضور اجازت ویں تو شہر اس کی مضور اجازت ویں تو شہر اس منال کا مر تلام کر دول ؟ حضور نے جازت دیے سے الکار فر بلیا۔ تھم دیائی کور ہے در۔ اس کا بہت بڑا گروہ ہو گا الوریہ کو گف دین میں بڑی یار کیک بنی ہے کام لیس کے بیال تک کہ دین سے اس طرح نکل جا کی گے جس طرح تیم اپنے نشانے سے پار نکل جا تاہے اور الن کے دین کا کوئی افر شدہ وگا۔ (1)

ای طرح کا کیا اور واقعہ قام بخاری نے اپنی مجمع بی حضرت عبداللہ ہے روایت کیا ہے کہ جب تی کر می علیقے نے حنین کے اموال فنیمت کو تغلیم فریایا تو قبیلہ انصار کے ایک فنص نے کہا اس تغلیم بیں آپ نے اللہ کی رضا کو چیش نظر خیش رکھند جس نے جب یہ وہا تو حضور کی خد مت بی آکر عرض کیا کہ قلال مختص ہے کہہ دیا تھا۔ یہ سن کر حضور کے رخ انور کی رگھنت تبدیل ہوگئی پھر فردیا:

رَحْمَةُ اللهِ عَلَى مُوسَى عَنْ الْوَلِي بِالْكُنْرَاتِ عَلَى الْعَمَارَةِ وَاللهِ عَلَى الْعَمَارَةِ وَالله الله الله الله الله تعالى موك عليه السلام يررحم فرمائ الن كواس سے مجى زياوہ الفات يَجَائِنُ كُلُواور آسِياتَ صِركياتَ

امام بخاری سے ایک اور روایت مروی ہے کہ ایک مخص نے کہ ، بخد الاس مختم میں نہ علاق میں اور دوایت مروی کے ایک محص نے کہ ، بخد الاس مختم میں اس عول کیا گیا ہے اور شاس میں رض نے الی کو چیش نظر در کھا گیا ہے۔ میں نے سوچاک میں اس

1. " جاد رج النيس "، جديد 4، سق 1 1 وائن كبير ، " السير والنيوب "، جاد 3، سفر 687

ات كى اطلاح الله ك رسول منطقة كوضرور دول كالمند مت الدى عن عن عاصر جوكر على في المناح من الدى عن عاصر جوكر على في المناح من كان حضور في المناح من المناح من قو حضور في المناح من المناح م

مَنْ يَمْوِلُ إِذَالَمْ يَمْوِلِ اللهُ وَرَسُولُهُ ، مَعِمَ اللهُ وَرَسُولُهُ ، مَعِمَ اللهُ وَلَا مُعَوَّفُ مَ

ماند اور اس کارسول مدل فیل کریں کے قداور کون کے اللہ اللہ اللہ قال موکن کرے گا۔ اللہ قال موکن علید السام بررم فرمائ، آپ کواس سے بھی نیاد والا بعد بہالی کی اور آپ نے میرکیا۔"

این اسحانی ہے مردی ہے کہ الحیل فی سعد کے کی محض نے بتایا کہ دسول اللہ علی الے بھاک جانے کا سے بھاک جانے کا موقع پر کہا، اگر فیاد تمہارے قابو عمد آئے تو اسے بھاک جانے کا موقع شدویا ہے۔ محض تھاجس نے کوئی نازیا ترکت کی تھی۔ سلمالوں نے اس کو پکڑلیا، اس کو اور اس کے الل د میال کو لے بطے۔ اس کے ساتھ شیما و بحت حادث بھی تھی جو حضور کی دختا کی بین تھی۔ سلمال بہال کو فلارے تھے تو انہوں نے شیما و بحث حادث تی کی تھی جو حضور کی دختا کی بین تھی۔ سلمال بجب ان کو فلارے تھے تو انہوں نے شیما و بات میں ہوں؟ میں انہوں نے اس کے بیات تعلیم میں انہوں کے انہوں نے اس کی بیاں جات کے ان سب کو حضور کی خد مدی جی جی کر ایا کوئی دیتا ہوں۔ اس کے بیار سول اللہ ایمی حضور کی دخت میں جی کر کہا کوئی دیا ہوگئی کر دے اس نے مو مش کی بیار سول اللہ ایمی حضور کی دخت کی بیان ایول اس کے لئے اپنی دیائی جی کر دے اس نے وہ کا نے کا نیان و کھایا، صفور نے بیجیان لید اس کے لئے اپنی دیائی جی کر دے اس نے وہ کا نیان و کھایا، صفور نے بیجیان لید اس کے لئے اپنی

چادر بچیائی، ای کواویر بنهایا اور ای کوافتیار دیا کہ مرضی ہو قوامادے پاس مخبر وہ ہم حبیل بوی محب و تو امادے پاس مخبر وہ ہم حبیل بوی محب و عرت ہے اپنے پاس کے اور اگر تمیادی مرضی ہو تو حبیس انعام واکر ہم سے مانا مال کر کے اپنی قوم کی طرف والی جھیج دیں۔ ای نے عرض کی میر یائی فرا کر جھے پر لانف و کرم فرما کی اور جھے اپنی قوم کے پاس بھیج دیتے۔ اللہ کے بیادے و سول مانی نے اس کوانعام اگرام ہے واز ااور اے اپنی قوم کی طرف دالی جھیج دیا۔

# عرة الجعر اند (جعر اندے عمره كا حرام)

انام احمد فرماتے ہیں کہ قیادہ نے قربایا، ہیں نے الس بن مالک سے ہو جھاکہ اللہ کے رسول کرم مقالیہ نے کئے گئے گئے گئے گئے گئے ہا آپ نے بتایاتے مرف ایک کیااور جار جمرے کئے۔ ایک عمرہ صدیب کے زمانہ ہیں، ووسر اعمرہ ماوزی قعدہ ہی مدینہ جیبہ سے اور تیسر اعمرہ ماوذی قعدہ ہی جدیب کے زمانہ ہیں، ووسر اعمرہ ماوزی قعدہ ہی مدینہ جیبہ سے اور تیسر اعمرہ ماوذی قعدہ ہی جدوبال مال فتیمت تقتیم فرمایا۔ چو تھا محمرہ تختہ الوداع کے مما تھے۔

یہ روایت امام بخاری، مسلم اور ترقدی نے دین کتب صدیث بش نقل کی ہے۔ امام ترقدی نے اس صدیت کے بارے میں کہا مشکری حکمیتی ﷺ (1)

## كعب بن زہير كا قبول اسلام

 جیر مسلمان ہو چکا تھا اور مدید طیبہ جی اپنے حبیب کریم علی کی بارگاہ اقدی جی صافر رہاکر تا تھ لیکن اس کا ہمائی کعب المجی تک اپنے آ ہاؤا جداد کے مقیدہ پر قائم تھا۔ اس نے اپنے ہی ئی جیم کو یک دو اسلام کو ترک کر کے اپنے آ ہائی ند ہب کی طرف اوٹ آ ہے۔ جیم نے اس کے جواب جی ہی کو چند شعر تکھے۔ اس نے آ ہائی ند ہب کی طرف اوٹ آ ہے۔ جیم نے اس کے جواب جی ہی کو چند شعر تکھے۔ جی جی میں اس کو چند شعر تکھے۔ جی جی اس کے جواب جی ہی کہ لودین اسلام کو تول کر اس کے کوئی صورت نیم کہ لودین اسلام کو تول کر ایس کے کوئی صورت نیم کہ لودین اسلام کو تول کے ایم و تول کر ایم کے کوئی صورت نیم کا جیز خط پر صافوز جی اپنی و سعتوں کے کو جو واس پر خل ہو گی اور اس اپنے مورت کوئی صورت نظر نہ کی تو اس نے اللہ کے بیادے ایک ایم رہ ول مقام کی بیان میں ایک معرک الذراء تھیدہ لکھاجس کی بہنا معردے:

بْانْتُ مُعَادُ فَقَلْمِي أَيْرُهُ مَتَّبُولَ

اس میں اس نے حصور کی مدح کی، نیز اس بات کاد کر کیا کد کی چھل حور الله یا تمی میرے بارے میں معنور کو تاریب میں جن کی وجہ سے جی بہت ہر اسال ہوں۔ یہ لکے کرمہ یہ طیب آیا۔ جہد قبیلہ کے ایک مخص سے جو مدید طعیبہ میں رہتا تھا، اس کی سابقہ جان بھال محی اس نے دات اس کے س کراری دوہ مع سورے اسے لے کریار گاہ رسالت می حاضر ہوا اور نماز صح حضور کے ساتھ اوالی۔اس کے دوست نے کیب کواشار دکر کے بتایا کہ بدیاں اللہ کے رسول۔ اٹھ خدمت اقدی جی حاضر ہو اور حضورے الل طلب کر۔ وہ انحا اور حضور کے قد مول میں جاکر بیٹ می اور اینا ہاتھ حضور کے دست مقدس ر کھا۔ رسول اند ملک اس کو پہلے نہیں جانے تھے۔اس نے صفور کا دست مبارک پکر ااور یول کو یا ہوا يارسول الله اكعب من زبير آباب الكر حضورت الن طلب كريد، في كذشت فلعيول بم تھے۔ کرے اور مسلمان ہو جائے۔ اگر میں اس کو حضور کی خدمت میں صاضر کروں تو کی حنوراس کی توبہ تول فرما کی مے ؟ تی رحمت ملائے نے فرمایا، بال ایس اس کی توبہ تول كرول اكد كعب في مرس كي إنا يادسون الله كفت بن كفير "اع الله ك بيار عرسول! عن من كعب بن زبير بول." أيك فض قبيل انسارے ضدے الله كمر ابوالور عرض كي، بارسول الندا جي اجازت فرائية تاكد الله ك الدك الدكان كامر اللم كردوب في كريم من الله ك فرليداس كو چيوڙو سے يہ تو تائب جو كر آيا ہے اور ايل كذشته زير كي سے وستير وار جونے

كين عاضر بوابهدال وقت كعب في المامشيور تعيده بانت معاد سال يروكرسايد جب انبول في دو شعر بزيد:

اِنَّ الرَّسُولُ المُورِلِيَّةُ مِنَا أَمْرِ اللهِ مَهْ المُورِ اللهِ مَهْ اللهِ مَهْ اللهِ مَهْ اللهِ مَهْ اللهِ اللهِ مَهْ اللهِ اللهِ

جب كىب نے يدووشعر پڑھے تو حضور نے حاصرين كى طرف اشاره كياكم ال شعرول

کو آورے ستور

عذمد ابن کیر لکھتے ہیں کہ اللہ کے بیارے رسول نے انہیں اٹی جادر مہارک اتار کر عطا فرا لکدید دی جادر ہے جو جانے ہو تی کے وقت طلقہ عالی میاس) کو اور ممالک جاتی ہے۔(1)

قبيله ثقيف كاقبول اسلام

رحمت عالم طلقة نے جب بعض مصحول کے جی افر طائف کو ان کرے ہے۔ بہت اللہ تعدار اشالیا تواس وقت بعض مسلمانوں نے مرض کی کہ ثنیت کیلے یہ عاہم نے تاکہ یہ جاوہ ہر اور ان کا خرور خاک جی لی جائے۔ اللہ تو ٹی کا محبوب جرم لپارحمت بناکر مبعوث کیا گیا تھا، ووائے دب سے اپنے کا لئیس کی جائی و ہر بادی کی بدوعا جہل کی کرنا تھا مبعوث کیا گیا تھا، ووائے دب سے اپنے کا لئیس کی جائی و ہر بادی کی بدوعا جہل کی کرنا تھا بلکہ اپنی شان رافت و کر کی کے جیش نظر اپنے و شنول کیلئے دعا فرمیا کرنا تھا جس سے ان کا سویا ہو، بخت بیدار ہوجیا کرنا تھا اور ان کی شقاوت، معادت سے بدل جاتی تھی۔ چنا نچہ اس موقع ہر بھی ان کے جدوعا کرمینے کی بجائے تی رحمت خلاف نے اپنی حق برب کی برگاہ جس میان کی ان کے جدوعا کرمینے کی بجائے تھی، حمت خلاف نے اپنی درب کی برگاہ جس بائی گلمانے ان کیلئے انتخام کی .

آلَلْهُ عَمَّالِهُ لِمَ لَيْنِيْفَا وَاثْنِي بِهِمَّهِ "اے میرے کریم رب! ثقیف کو ہدایت عطافر بالدران کو میرے پاس نے آ۔" الله تعالى في النه تعالى من المي من من المي كال ير خوص النواء كوشرف قبول بخشا اور النواء كوشرف قبول بخشا اور النوات كال المي الله كالمي الله الله كالله الله كالله الله كالله كال

اس کے بعد صفور علیہ السلوٰۃ والسلام غزوۂ تبوک کے لئے تشریف لے میے اور ماد مضال میں واپس تشریف نے آئے ادر اس مادر مضال میں بار گاور سالت آب میں قبیلہ تقیف کا وقد حاضر ہو ااور سب نے کلی شہادت بڑھ کر اللہ کے محبوب کے دست جاہت بخش پراسلام آبول کر ہیا۔ اس کی تفصیل ہدیہ عظر بن کر دیا ہوں:

نی کریم علی جہا ہے۔ بال کف سے داہی کے سفر پر دولتہ اوے تو عروہ بن مسود طاکف بہنے اور جب البی حضور کی روا کی کاعلم ہو تو حضور کے پہنچ بیچے مدید طیبہ کی طرف روانہ ابو کے اور جنور کے دینے میں میں جنور کی دوانہ ابو کے اور حضور کے دریتہ طیبہ والبی کی زیارت کی اسعادت اسلام کی بیعت کی اور حرض کیا معادت اسلام کی بیعت کی اور حرض کیا کہ اس کواٹی قوم کے پاس لائے کی اجازت دی جائے تاکہ ووا ترس اسلام کی بیعت کی اور حرض کیا دوائی قوم کے پاس لائے کی اجازت دی جائے تاکہ ووا ترس اسلام تبول کرنے کی دوست دے۔

رسول اکرم منظیہ نے حفرت عروہ کو کہا کہ کہیں تمہاری قوم حمییں قبل نہ کرد ہے۔
حضور جانے ہے کہ ان میں توت و غرور کوٹ کوٹ کر جرا ہوا ہے۔ وہ عروہ کے اسلام
قول کرنے کو ہر گزیرداشت نہیں کر عیس مے۔ عردہ نے مرض کی بیار سول اللہ۔ بہری
قوم تو میرے ساتھ اپنی کواری بچیول ہے زیادہ محبت کرتی ہے اور واقعی وہ اپنی قوم کے
مجوب اور مطاع ہے۔ آپ لوئے تاکہ الجیس اسلام قبول کرنے کی تبلیج کریں۔ البیس یہ
امید تھی کہ میری جو عزت و منز لت بیری قوم کے دل میں ہے اس کے یا عث بھی وہ
میری تالفت نیس کریں گے۔

جب دوط نف من من اورایک او فی جگ پر کمارے ہو کر انہوں نے ایے مسلمان ہو سنے کا

احدان مجی کیااور الحین اسلام کو قبول کرنے کی بیزی زور و شورے دھوت مجی وی طاکف والول نے ان پر جاروں طرف سے تیم برسانے شروع کر دیے۔ چنانچ ایک تیم جال لیوا علیت ہوااور آپ نے اپنی جان سے جان آفری کی بارگاہ شریش کر دی۔ انجی آپ نیم جان شخصہ میں نے پر جان آپ کے فون کے بارے شریم کیا طرز عمل اختیار کریں، کیاہم جان تھے۔ کمی نے پر جہا، آپ کے فون کے بارے شریم کیا طرز عمل اختیار کریں، کیاہم ان لوگول سے آپ کے قصاص کا مطالبہ کریں یاان سے جنگ کریں ؟ تواس کشنہ جذبہ انفت نے جواب دیا:

چنانچ ہو معالمہ دوسرے شہداء کے قا کول سے کیا جائے گا، وی معالمہ میرے قا کون کے ہارے گا، وی معالمہ میرے قا کون کے ہارے شن کرتا ہوا ہے آتا کے مرد مورد شرور کر میں میں کرتا ہوا ہے آتا کے مرد مورد شرور کر دیے گئے تھے۔ چنانچ آپ کو انہیں کشتگان مجر تسلیم کی معبت میں میرد فاک کردیا گیا۔ حضور ملک نے جب ان کی شہادت کے ہارے شی سنا تو فر ملیا:

" یا بی قوم کیلے اپنے ہی ہے جس طرح صدبیا سین اپنی قوم بل تھا۔"

حضرت عروہ کو شہید کرنے کے چھ باہ بعد ہو تقیف نے باہی مشورے شروع کر

دیے۔ البیں معلوم ہو گیا کہ ان کے قرب وجوار ش جنے قبلے آباد ہیں ان سب نے کے

بعد و نگرے اسلام آبول کر لیا ہے۔ اب ہم خہارہ کے ہیں۔ یہ مارے یس میں قبیل کہ ہم

اسلام کے طبر دارول سے جنگ کر سکیل۔ انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ اپنا ایک آدی حضور

مرور عالم میں ہی خدمت میں جیجے ہیں۔ انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ اپنا ایک آدی حضور

مر ور عالم میں کو خدمت میں جیجے ہیں۔ انہوں نے میدیا لی من عمرہ سے اس سکہ ہارے

میں گفتگو کی۔ اس کی عمر مجل حضرت عروہ من مسعود کے برا ایر تھی۔ انہوں نے اس کہا کہ

وہ الن کا نما نمرہ بن کر بارگاہ نیوت عمل حاضر ہو۔ لیمن عبدیا کیل نے اس خوف سے اس میک ہیں۔ انہوں کے اس کے ساتھ مجی وہی میں کے ساتھ مجی وہی سلوک نہ میکنش کو قبول کرنے سے انکار کیا کہ کہیں اس کی قرم ہیں کے ساتھ مجی وہی سلوک نے اس کے ساتھ مجی وہی سلوک نے اس کے جو انہوں نے اس کے ماتھ کیا ہے۔ اس نے کہا جس تجا جائے کیا جسل کرے جو انہوں نے اس کے ماتھ کیا ہے۔ اس نے کہا جس تجا جائے کیا جسل میں میں میں اس کی قرم ہیں جی ایس کے ساتھ کیا جائے تیا کہ مطالبہ معقور کی ساتھ کیا جائے کیا جسل کے تا ہوں نے اس کے ماتھ کیا جائے کیا مطالبہ معقور کے ساتھ کیا جائے کیا کہا میں جو انہوں نے اس کی خوا جائے کیا کہ مطالبہ معقور

<sup>1057 30-24- 30-176-1</sup> 

کر لیدرد آوی این طیفوں سے اور جمن آدمی قبید کی مالک کے منتف کے محے ایر چو آدمی مدید طیبہ روائد ہو گئے۔ یہ چو آدمی مدید طیبہ روائد ہو گئے۔ یہ چو آدمی مدید طیبہ روائد ہو گئے۔ یہ خوف اور کان کے نام در ن و بل جی :

(1) الحکم بن محرو بن و بہب (2) شر صحل بن خیرال (3) حیال بن الح العاص (4) اوس بن موف (5) نمیر بن خر شد (مؤخر الذکر تیزل افراد قبیلہ بن مالک ہے تھاتی رکھتے تھے) (6) عبد

وليل

جنا ہے حبدیالیں اس وفد کی معیت ش طائف سے روان موایمال تک کہ وہ دینہ طیبہ ك قريب بني مح اور تاة ك مقام ير الرب وبال الناك لما قات مغيره من شعبد س ہو گی۔انہوں نے جب اس وفد کو دیکھ او سجھ کے کہ بان کے آتا ک دعا ک کندا جیل سمین ل لی ہے۔ وہال سے ووڑے تاکہ این حمیب کرم علیہ کو ال کے آتے کی فو شخری ت عيد راسته هي إن كي طا قات معرت الإيكر صديق سے بو في انہول نے ال كى منت كى کہ خدار السینے آ قاکویہ خو ہنجری سانے کا بھے موتع دو۔ صدیق آکبریاد تکا درسالت مکب بھی حاضر جو سے اور بی تقیف کے وفد کی آ مرکی احل ان دی۔ پار معز ت مغیر وہو تغیف کے وفد کے باس سے اور عمر کی تمازان کے ساتھ ہوا کی اور انہیں بارگاہ تبوت میں حاضری کے آواب سے آگاہ کید جب وہ حضور کی فد مت عال میں حاضر ہوئے ? حضور نے مجدے ا يك كون يش ال كين خيم، نعب كرية كا تعم ويا- خالد بن معيد بن العاص با بم پيغام رساني م سقرد تھے، میال تک کہ ایک معاہدہ تح مرکیا گیا۔ خالد بن سعید نے تی اینے تکم ہے اس کو تحریر کیا تعد سر در عالم منطقه این یاس ان کیلئے جو کھانار سال فرمیا کرتے دواس وقت تك است كمات وب كك كه خالد الي كونه كما تا المنام قبول كرف تك الن كابكي معمول ربا البول نے جومعروضات ہار گاہ رسمالت على بائل كيس، ال على سے چند ايك آب مي ٣ وت يجيح:

انہوں نے ہی درخواست یہ کی کہ ان کے معبود" نات" کو تمن سال تک نہ کریا ہا۔ اللہ کے درسول نے ان کار سلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ وہ اس پرامر اورکر نے اور درست شی حفیف کرتے دہے۔ انہوں نے ایک ایک سال کم کرنے کا مطاب کیا میں حضور انکار کرتے دہے۔ جمر اسمال نے ایک ایک میں نہ کا مطاب کیا مطاب کی مطاب کے میں مطاب کی مسل کا مطاب کے حضور سے یہ مطاب میں مطاب میں مسل کے جالی ہوگ ان کے جالی ہوگ ان کی حال کو کا ان کی مسل میں مطاب کے اسے اس مطاب کے معرف تاکہ ان کے جالی ہوگ ان کی

مور تلی اور ان کی اوادی ان کے خلاف نہ ہو جا کید سر کار دو مالم منطقہ نے ایک مہید مہدت وسے سے بھی انکار قربادید صنور نے اقدیل فرباؤک اس کو کرانے کیلئے تمہارے قرائی رشتہ داروں ایو مقیان بن حرب اور مغیرہ بن شعبہ کو بھی جا جائے گا۔ اس کا دوسر اسٹال یہ تھاکہ تھی تماز پاسے کے علم سے مشتی کر دیا جائے اور جربت ان

ال کا دوسر اسال یہ تھاکہ کی افراز پڑھے کے حکم سے مسئی کرویا بات اور جربت ان کے ہاتھوں کے ہم انہوں میں انہوں اور جربت ان ان مرافق میں انہوں ان اور جربت ان ان مرافق میں انہوں ان مرافق میں انہوں مرافق میں انہوں مرافق میں انہوں مرافق میں م

أَنَّ السَّاوَةُ فَلَا خَنْ فِي فِي لِاصَاوَةً فِيهِ (1)

"رى نماز، تو من يو كه اس دين يم كو كي خير نميل جس يص نماز نميل-" جب انہوں نے اسلام تول کر نی اور سول اگر م اللہ نے نے ان کیلے ایک معابد الکھا ہے خال بن الله العاص كوال كاامير مقرر قربيار اكرجدوه عرص سباے كم من في حيكن علم وين حاصل كرف اور قر آن ير من كاجو شوق الشرق في في الحيس مطافر ما قد ما من على كولى ان كابمسر ته تها. جب يه لوك امنام قبول كرفي كراح الا اور معابد ، فحرج كراف كر بعد اسية وطن والبر أ ي لوم ور عالم علي في ان كرماته بوسفيان بن حرب اور مغيره بن شعبہ کو بھا تاکہ وول مل کے بت کوریرہ براہ کرویں۔ چانچے بدوولوں ماحیان ای وفد کے ما تھ رواز ہو ہے۔ جب ما تف میٹیے تو مقیرہ بن شعبہ نے ارادہ کیا کہ ایوسفیاں کو وہ مسلے مجيس عك لات كوده جاكر عنهدم كري لين ايوسنيان في آك جاف سه الكركرويا-جب مغروين شعيد داخل مو ي ق آب نے كدال لے كر اس بت كوكر الا شروع كرويا۔ محب کے بینے مغیرہ کے یاس کمڑے رہے اس اندیشہ سے کہ کہیں مردہ کی طرح ان ی تم ول كايد يرس كر متمند كرويد جب ال بت كو توزا جار با تما تر تعيف كى مور تمل عظم سر روتی ہو لی اہر نکل آئی اور مغیر واسے کلائے سے اس بر ضریب الکارے مے اورابوسفیان یاں کڑے ہوئے قافا قائد آگئ کے سے تھے۔مغروے جب اس کو کرادیا اس کے الخون میں جو نفتری اور زم رات تھے وہ لے آ کے اور انہیں ابو مغیان کے پاس جمیعی دو عرودكا بينا الوطيح وراسودكا بنا قارب وفد تقيف ك وينجن مبل بار كامر سالت على ماخر ہو کے اور وہ تقیف ہے اللع شائل کر واج ہے اور کی بات شراف کے ساتھ شر یک قدیر

ال "و والمباد" بالدي مؤ 600 وعل كثير "المبر الأنوب" بالديار مل 68 68

ہوتا جاہے ہے۔ انہول نے اسلام تول کیدر سول اللہ علیہ نے قربلیہ جس کو تم دولوں جا ہواس کو اینا دیلی بنالو۔ انہول نے حرض کی کہ جم تو اللہ اور اس کے رسول کو اینا والی بناتے میں۔ رحمت والم منتیج نے برشاد فرمایا، کیا حمیں اینا مامول ابوسفیان بن حرب بہندہے؟ اثبون نے فرض کی جمیں اینلاموں پیند ہے۔

ہجرت کے آٹھویں سال میں درج ذیل اہم نے شر عی احکام نافذ ہوئے 1-جوركيلئے قطع پد كى سز ا

جزيرة حرب بي كوئي با قاعده مكومت قائم نه حمى جوالي مسكري طاقت يا ديكر وسائل کی بناویر او کول کی حالن و مال و آیر و کے تولی کی ذمہ واری نیماسکت اس کے ہر محض اور ہر قبیلہ اچی ماتت کے مطابق اینے سے کزور افراداور قبائل م جس طرح ماہتا مثل ستم کر : اور کو ل اس سے ہازیرس کرتے وال نہ ہو تا۔ اس لئے رابزنی، قراتی اور لوث مارو تميره ك مالى جرائم كالر تكاب بكشرت موتاتها \_ كوكي فخص صرف اسينة اتى اثرور موت اوراسين قبيل كي توت و طاقت کے باعث اینے مال و جان و آبرو کا تحفظ کر سکنا تھا۔ اب جب ج بر ہ عرب کا ا كم عناق اسلاى ممكت كاحصه بن حمياتوالله تعالى ان قوائل كا اجراء فرماياجو ملك على داعل امن ير قرار رك كے على اور اوكون كى جال، مال اور آبروح ذاك والے والے سے بازيرس كريخة جير بالحية الرسال جوركيك الملتي يركا تقم يتزل مواليني والخنس كى كمال كونتب لكاكر یا کی دومرے طریقہ سے لے از تاہے۔ اس کے بارے یس اِ تعد کا شنے کی سر ابدری کی گئے۔ اس بل عدل کے تکا ضول کوج را کرتے کیئے فریب واپر ،شور کدالور اعلی واو تی کے ور میان کوئی فرق رواند ر کھا گیا بہال تک که رحمت لعما کمین علی نے ارشاد فرمایا لَوْسَرَقَتْ فَاظِمَةُ بِنْتُ عُمَثَد لَفَظَفْتُ بَدَهَا

"اگر البر مالله کی بنی فاطر جوری کرتی توشی س کا جی با تھے کاٹ ویتلہ "

ارشادالي:

ٱلتَّارِدُ وَالنَّارِقَةُ قَا تَطَعُواْ أَيْدِيهُمَا جَزَاءً بُمَالَّكُمُا اَنْكَالَا يُنِنَ اللهِ وَاللهُ عَزِيْرُ عَرِيدًا (1)

"بوری کرنے والے اور چوری کرنے والی (کی سز ایہ ہے کہ)کاٹوان
کے ہاتھ بدید وسیخ کیلئے جو انہوں نے کیااور عبرت ناک سز اللہ کی
طرف ہے اور اللہ تعالی عاب اور محمت والا ہے۔"
2۔ شراب کی حرمت کا قطعی تھم بھی اس سال نازل ہوا

آگرچہ تنہیں احکام اس سے پہلے نازل ہو بچکے نتھے۔ اس سال یہ تھم نازل ہو کیا کہ شراب خور کااسلام میں حرام اور قطعاً ممتورگہے۔

انل عرب سے خواری کے ساتھ ساتھ تھاریان سے بھی شوق کیا کوستے ہے۔شراب نی کر مست ہوئے کے بعد وہ جوا کھینے اور جوئے بیں اپل دولت کواس فررا صرف کرتے کہ وہ پناسار اسر مایہ کٹا دیتے۔ اس برائیس کوئی محدامت اور افسوس تہ ہو تا بلکہ اس کواپلی فیاضی اور سخاوت کا قابل ترویہ شورت نفسور گرتے۔

الله تعالى في آن كريم كى بد آيت نازل فره كرے خوارى، قمار بازى اور ويكر قباحتول كو تعلى طور ير منوع قرار دستاها

> يَّا يُهَا الَّذِينَ المَنْوَا إِنَّمَا الْعَمْرُ وَالْمَيْدِيرُ وَالْأَنْفَعَابُ وَ الْأَزْلَامُ رِجْسُ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطُونِ وَالْجَنَيْدُوهُ لَعَلَكُوْ تُعْلِحُونَ -

"اے ایمان والوار شراب اور جوااور بت اور جوئے کے تیر سب تایاک جیں مشیطان کی کار ستانیال جیں مسویج النسے تاکہ تم قلاحی سکو۔"

#### 3-11/4

الل عرب میں برواج بھی قبول عام حاصل کر چکا تھا کہ الن کے پائی پانے ہوئے۔
ایک پر لکھا ہوتا کہ برکام کروندوم سے پر لکھا ہوتا یہ مت کرو ۔ جب وہ کی کام کو کرنے کا ادبوہ کرتے گاہ کریں۔ بھرجس طرح ادبوہ کرتے گئے دریافت کرتے کہ وہ یہ کام کریں یانہ کریں۔ بھرجس طرح کا پانسہ نگل اس پر عمل پیرا ہوئے ۔ بجائے اس کے کہ انسان مقل و فہم ہے کام لے کر بہ فیصلہ کرے کہ انسان مقل و فہم ہے کام لے کر بہ فیصلہ کرے کہ یہ کام اے کرتا جا ہے بیاس ہے بازر بنا جا ہے ، وہ اپنی تفتر ہر کوان ہے جان اور

بے شعور یا تسوں کے حوالے کر وسینے۔ یہ انسانی عشل و دالش کی حمر ت کو جین تھی۔ اسان مو وین فطرت ہے ، انن خداداد صلاحی ول کہ لیل و تو جین کو کو کر گواد کر سکتا تھا۔ چنا نجہ اس سال بطور فال یا نیہ چینکنے سے روک دیا گی تاکہ خور و نظر کی خداداد مساحیتوں ہے کام لینے موے ددکسی کام کے کرنے ورند کرنے کے بارے بس فیصد کر سکیس۔

معرت بارید کے بغن ہے اس سال حضور سر در عالم علیہ کا ایک فرز نمرید ابواجس کا نام نی مختصم علیہ نے اپنے جد کریم کے نام پرایراہیم حجویز کیا۔

مر کار دوی کم عقایة کوال یچ ہے نہا یت اویت تھی۔جب اس یچ کی عمر تقریبا ایک مال ہوئی اتواس کی حمر تقریبا ایک مال ہوئی اتواس کی حمد تقریبا کی مال ہوئی اتواس کی حمد حد اللہ ہوگی ہوئی۔ حیاس ایر اجہم نے وفات پائی موری کو گر بہن ایک گیا۔ لوگول نے اپنے موجہ عقیدہ کے مطاباتی ہو کہ بہنا شروع کر دیا کہ حضر ت ابر ایم کی وفات کا صد مد انتا شدید ہے کہ "فال بھی اپنی دوش کی کھو جیشد الل حرب کے فزد یک کسی فیص کی وفات کے موقع پر موری کر بہن لگنا اس کی بدائی اور عظمت کی دیا ہے خزد یک کسی فیص کی وفات کے موقع پر موری کر بہن لگنا اس کی بدائی اور عظمت کی دیل سمجھ ایا تا قالیکن مرکارہ و عالم میں نے اس مصنوی یو ال کو بہند نہ کیا بلکہ حضور ہے سب ہوگل کو بہند نہ کیا بلکہ حضور ہے اور جاند خدا ک نہ کیا بلکہ حضور ہے اور جاند خدا ک قدرت کی آیات بیات ہیں۔ کسی کے مرفع یا جینے ہے ان جس کر ہی شہر لگا کر تا۔ "اس خطب کے بعد تماز کسوف بی جن عت ہو کر مجدود یز ہو جایا کریں۔ طور شروع کی جناب بھی میں سب جنج ہو کر مجدود یز ہو جایا کریں۔ مردوع کی مناحر اوری حضر معد زین ہو جایا کریں۔



## ہجریت کا تواں سال

اس سال مندر جدذ مل اہم واقعات و قوع پذیر ہوئے :-

14\_محدشرة كالتبدام

15 - کعب بن مالک اور ان کے دو ساتھیوں

36

16- تعموالنوان

17- قبيله ثنيف كامشرف بإسلام بودا

18- شابان ميركي ظرفست باد كه

رمالت ميل څغوط

19- سزائے رجم كافقاذ

20\_ نياشي شاه مبشه کي د فات

21\_حعرت ام كلؤم كي وقات

22 درئيس النائقين عبدالله بن الي كي

الملاكث

23-حطرت الو بحرر منى الشاعندكي تبادت جى جاج كى مكه كرمه كى طرف رواتى

25-كسرى كى يى بوران كاباد شاه مقرر بويا

1- سريد هميند بن حصين فزاريء بنو تحيم - 13- حضرت مبدالله ذوالتبارين كي وقات

2 سريدوليد بن عتبه بن الى معيد ، قبيله بن

معطلق کی طرف

3-مرية قطبه بن عامر، تنيله نحتم كي طرف

٨ مريه منحاك بن مغيان الكلالي، فبيله مو

کلاب کی ظرف

5- سريد علقمه بن محذر، حيشه كاطرف

8 مربه سيدناعي، فلس كى طرف

7. مريه مكاشه بن محمن، حباب كي طرف

8. كتب ين زمير كامشرق باملام بونا

9-وفود کی آید

10- فزده توک

11 \_ مربه طالعه بن وليد، تهوك سے اكيد .

کالرف

12-سرور عالم ملك كاكراى نامه تدك 24-شيريار بادشاه ايران كالقل ہے ہر قل کی الرف

سرليا

تی رجنت علی ہوازن اور طاکف کے معرکوں سے بخیروعافیت مدینہ طیبہ شک مراجعت فرا ہوئے۔ حضور نے اس کے بعد جزیرا عرب کے مخلف المراف میں اپنے عباہرین کے دیے روانہ کے ان سر ایا کا اولیاں متعمد تو یہ تھ کہ جزیرہ کو ب کے وہ دور دراز علائے جہاں تک، بھی تہلے اسلام کے کام کا آغار نہیں ہوا تھا، دہاں کے بہ شندوں میں اسلام کی تبلیج کرتا تا کہ وہ کفر وشرک ہے تائب ہو کرا ہی بندگی کارشتہ اپنے خالق حقیق ہے قائم کریں۔ نیز ان علاقوں کے مقامد ش سے آگائی عاصل کرتا بھی ان سر لیا کے مقامد ش سے ایک مقد مقد تھا بھی جنی جب ان علاقوں میں جا کمی گو وہاں کے ندی، تاثول، پہاڑول، نیلول، بہتیوں اور آباد ہوں کے حالات ہے سکائی حاصل کریں تاکہ اگر ان قبائل ہے جنگ کی استیوں اور آباد ہوں کے حالات ہے سکائی حاصل کریں تاکہ اگر ان قبائل ہے جنگ کی اور سے مات دیا ہوں کے جغرافیائی حالات ہے ہی تھاکہ ان اور سندوں کو وہ ہے مات کہا ہوان میں شامل د حمایت کی جنگ کی ان مسلول کو شامل کیا تھا، انسار و حمایت کی وجہ سے مات خواج ان میں شامل نہ تھا۔ ان سر لیا ہے ایک مقصد رہ بھی تھاکہ ان کو مسلموں کو راہ حق ش کی جادا ور شہا، ہو کی چنگاری روشن کی وہ کی حالات کے دول ش جہاد اور شہا، ہو کی چنگاری روشن کی دول ش جہاد اور شہا، ہو کی چنگاری روشن کی دول میں جہاد اور شہا، ہو کی چنگاری روشن کی دول میں جہاد اور شہا، ہو کی چنگاری روشن کی دول کی طرح ہے بھی داد سے کھی داد

مريدعيت بن حصيل

اس سال کے باہ محرم ش سر کار دوع کم معطقہ نے بشرین سغیان الکبی کو قبیلہ خزاعہ کی ایک شان بنو کعب کی طرف ان کے صد قات وصول کرنے کے لئے روانہ فربیا۔ بنو کعب اس وقت ایک چشہ کے قریب ریائش پذیر سے جس کانام "ذات الا شغالا" تھا۔ بنو تھم کا قبید میں ای چشہ کے پاس فروکش تھا۔ بنو کعب نے لین صد قات بشرین سفیان کی قبید میں ای چشہ کے پاس فروکش تھا۔ بنو کعب نے لین صد قات دیکھے تو ان خدمت میں بھد سرت میں کر دینے۔ بنو تھم نے جب یہ اموال صد قات دیکھے تو ان کے منہ میں پائی بھر آیا۔ یہ لوگ طبعة بزے خیس اور کنوس تھے۔ ان کو یہ گوارانہ ہوا کہ است اور کنوس تھے۔ ان کو یہ گوارانہ ہوا کہ است اور بھریان دیگر اموال سمیت مدید طیبہ بھیج دیتے جو بیس۔ انہوں نے بنو کعب اس فراند اور بھریان در موسی مسلمانوں کے پس کو ں بھیج رہے ہو؟ چنا نچہ بنو تھم ان کو وصد قات لے کر ج نے سے دو ک دیا۔ نے توالہ یہ بی کو ب نے کہ اور تھارے دین اور تھارے دین اور تھارے دین اور تھارے دین کو تھارے دین مسلمان ہو بھے جی اور تھارے دین کے تو تھیں اور تھارے دین مسلمان ہو بھے جی اور تھارے دین مسلمان ہو بھے جی اور تھارے دین کے تو تین میں مدین کی دین کے تو تھیں اور تھارے دین کا اس مدین مدین میں مدین میں مدین میں مدین کا میں مدین میں مدین میں مدین کی دین کی دین کا میں مدین کی دین کو تھارے کی تو تھارے کی تا میں مدین کی دین کو تھا کی دین کی دین کی تو تھا کی دین کو تھارے کی تو تا کا میں مدین کی دین کی تھارے کی تھار کی دین کو تھارے کی تھار کی دین کا کار کی تھار کی دین کی تھار کی دین کی دین کی دین کی دین کی دین کر تھا کے دین کو تھار کی دین کی دین کی دین کی دین کی دین کو تاریخ کی دین کی دین کی دین کر تاریخ کی تھار کی دین کی دین کی دین کر تو تاریخ کی تاریخ کی دین کی دین کر تاریخ کی دین کر تاریخ کی دین کی دین کر تاریخ کی دین کر تاریخ کر تاریخ کی دین کر تاریخ کر تاریخ کر تاریخ کی دین کر تاریخ کر تار

حمین کوئی حق میں۔ بو حمیم کو کیا جر۔ کرنک مو من کینے اللہ کی راہ میں اپنا ال دے کر کئی راحت اور فرحت او تی ہے۔ انہول نے کہا کہ ہم تو ایک او نٹ ہی ہے جانے کی جثر کو امپازت نہیں دیں ہے۔ چانچ حضرت اجر امر ور عالم علیہ انسام کو صورت حال سے آگاہ کرنے کیئے جیئے سے وہال سے بیٹے آئا وربادگاہ رمالت میں آمام حالات مو خن کروئے۔ بو حمیم کی مرکو بی کے حید بن حمیس فرادی کو مر ور عالم حلاقے نے روانہ فر بایا اور بو حمیم کی مرکو بی کہلے حید بن حمیس فرادی کو مر ور عالم حلاقے نے روانہ فر بایا اور پہلیاں حرب مجاہدین اس کی معیت میں روانہ فر بائے ان مب کا تعلق عرب کے مختف تی کی سے تید ان میں نہ کوئی مہاجر تھا اور نہ کوئی افسادی۔ حضر سے حید اپنے مجاہدین کی معیت میں روانہ ہو ہے۔ وروانہ کوئی افسادی۔ حضر سے حید اپنے مجاہدین کی معیت میں روانہ ہو ہے۔ وروانہ کو سفر کرتے اور وال کو کسی مختو تا جگہ جر مجیب کر آرام معیت بھی روانہ ہو گئی کے جہاں ہو حیم سکونت پذیر کے اور اسے مویشیوں کو چے امر ہے تھے۔ (1)

جب آنہوں نے مجام ہن اسلام کو دیکھ تو ان کے اوسان خطا ہو گئے اور ایٹا مال و متاع مجموز کر راہ فرار انتیار کی۔ مسلمانوں نے ہو جمیم کے حمیارہ مرد ، اکیس مور تھی اور خمیں بچوب کو ایٹا تیدی بیتالیا اور الجیس بدینہ طیبہ لے آئے۔ یہال ان قید ہول کور لمہ بنت حارث کے مکان علی نظر بند کر دیا گیا۔ ان کے چندر کیس اپنے تید ہول کی فیر کیم کی کیلئے عدینہ طیبہ حاصر ہوئے۔ ان علی قبر کیر کی کیلئے عدینہ طیبہ حاصر ہوئے۔ ان علی قبر کر قال بن بدر اور اقر کی بن حالی و قبل ان کی محرور داروں کو دیکھ تو آو و فال شرور کر دی۔ یہ لوگ بن کی مرم علیات کے در اقد می پر حاضر ہوئے اور ہا اور ہا ہر کو رکھ تو آو اور ہا ہو کے در اقد می پر حاضر ہوئے اور ہا ہو ہے۔

يَامُعَمَّدُ اخْرُجُ إِلَيْنَا مُعَاخِرُكَ وَنُشَاعِرُكَ فَوَاتَ مَدَّعَنَا نَعْرُكَ فَوَاتَ مَدَّعَنَا فَيْرِنَ

"حفور کانام سلے کر کئے گئے اہر آئے ہم آپ کے ساتھ مقابلہ کرنا چاہج ہیں۔ ہمارا خلیب آپ کے خلیب کے ساتھ مقافرت کرے گا۔ اور ہماران عر آپ کے شاعرے مقابلہ کرے گا۔ جس کی ہم مدح کرتے ہیں وومزین و آراستہ ہو جاتا ہے اور جس کی ہم بجو کرتے ہیں اس

كوذليل بوررسوا كرويية بين.."

> إِنَّ الَّذِيْنَ اَيْنَا دُوْنَكَ مِنْ وَرَاهِ الْحُجْرِ بِ ٱلْأَرْهُ وَ لَا يَعْقَدُونَ وَلَوْ أُمَّهُ مُسَيَرُوا مَثَى تَعُدُرُ مَ إِلَيْهِمُ لَكَانَ خَيْرًا لَمُهُمْ وَاللهُ غَفُرَرُ مَ حِيْمً .

"ولک جولوگ بارت بی آپ کو مجرول کے باہر ہے ،ان میں ہے۔ اکثر نا مجھ بیر۔ اور اگر وہ مبر کرتے بہال مک کہ آپ تشریف ماتے ان کے پاس تویہ ان کیلئے بہت بہتر ہو جواور الله طور رہم ہے۔"

ر حمت عالم منطقہ ان کی تداس کر ہاہر تشریف نے آئے اور حفرت بال نے اقامت شروع کر دی۔ وہ حضور نے چھے۔
شروع کر دی۔ وہ حضور کے ساتھ چت مجے اور ہاتی کرنے گئے۔ حضور نے چھے۔
تو تف زبایا پھر لمد تھر اواکر نے کہنے سجد جی تشریف لے صحنہ آلمازے قارع ہوئے
کے بعد حضور علیہ العسوة والسلام سمجد کے صحن جی تشریف فرہ ہوئے ان روساہ نے جو تو یک ماری تھی کہ اور جس کی ہم ویک ماری تھی کہ "ہماری مرح سے امارا سمد ورت مزین و آراست ہو جاتا ہے اور جس کی ہم نے مست کرتے ہیں اس کی جزاب میں نبی کرم منیہ ندمت کرتے ہیں اس کی عزت خاک میں من جاتی ہے۔ "اس کے جزاب میں نبی کرم منیہ والسلام نے صرف انتافر مالا:

تُكَذَّبُنُّهُ بِلَّمِنَ مُنَّ مُن اللهِ المُؤْتِيُّ وَشَنْهُ النَّيْنِيُ النَّيْنِيُ مَنْ مُن مُورَد ومحرّم المُن مِعوث إولا بد مرف الله كي مدح كي الميان كو معزز ومحرّم مناتى بهاوراى كي في مساولهان كوذ كيل وخوار كرتى بد"

انہوں نے کہا، بہرے خطیب اور شاہر کو ابازے دیجے اور ان کے مقابلہ میں اپنا خطیب اور شاہر فی آباد میں اپنا خطیب اور شاہر فی کیا مجوث خطیب اور شاہر فی کیا مجوث خطیب اور شاہر فی کیا ہے مہر کاردو عالم حکافی نے ارشاد فر مایا، جھے شعر کوئی کیا مجوث نہیں فر ابا کیا اور نہ جھے یہ تھم دیا کہ میں کی کے ساتھ فخر و مبابات میں حصہ اول ساتھ کین اگر تمہاد المصرارے تو لاؤا بنا خطیب اس کے جواب میں میں ابنا خطیب فیش کرول گا۔ المواور این فضائل اور قوم کے تضائل بر

واو فصاحت ورجب وماسية خطاب كوشم كرچكا توسر كاروه عالم منطقة في تابت بن قيس ین ٹاس کواس کاجواب دینے کا تھم دیا۔ حضرت تابت نے کھڑے ہو کراہی خطاب فہایا کہ بنو تميم كے سردارول اوران كے تطيبون كے تيكے جوث محظ اور انبول في التيم كرلياك مادے خطیب سے آپ کا خطیب او نع داعلی ہے۔ گام ان کے ایک رکی زیر قان نے اسین ا يك آدى كو كماكد الحواسة فضائل اورائي قوم كے نضائل ك يارے على تصيده ساف وه المااوراس في يك تصيره ساياجس ك دوشعر بطور تموند بيش خدمت بس عَنْ الْكِرَامُ فَلَا سَنْ يُعَاوِلُنَا خَفِي الرَّبُونُ وَفِينَا يُعْتَمُ الرُّبُعُ إِذَا أَنْمُنَا فَكُوْلُوا لِنَا أَمُدُ إِنَّا كُذُ إِلَّى وَنَّ الْفَغُونُولَوْفُمُ "جم دو بزرگ و برتر بین کد کوئی قبیلہ عارے ساتھ جم سری جیس كرسكانية بم سر دارين اور لنيمت كاج حرق في حديهم من تعتيم كيا جاتا ہے۔جب ہم کی کام سے الکار کردیتے ہیں او کی کو یہ مت میں ہوتی ك والمر ع مح ك ما الله كر يك جب ينم مفافرت برياء في ہے آوای طرح ہم سے عال ٹال ہو تے ہیں۔" سر کار دوعالم ملک نے معترت حسان کو حکم دیا کہ اٹھواور اس کا جواب دو۔ آپ نے فی البديمة اشعار كيم جن ش عدد شعر بيش خدمت بين:

ہارگاہ رسالت کے شام حضرت حسان کی قصاحت و بلا فت نے ال سب کو ورطہ حیرت میں ڈال دیا۔ الصوصا الل کا شام افر جا بن حالی جو شعر و مخن کی لطافتوں اور تزاکتوں سے دوسر ویں سے کہیں زیادہ آگاہ تھا وہ ایسا متاثر ہوا کہ اس نے الن کا کلام مجو نظام سن کر

مع البتر الل جو قبر ول على مد أون إلى "

اہے آپائی دین کو بھی الوداع کید دیااور اس سادے و فدش سب سے پہلے کار شہادت پڑھ کرر صت عالم میں کے دست سارک پر اسلام کی بیعت ک۔

ر حمت عالم نے قیس بن عام کے بارے بی فرالم طفن سَیّن اُلَّی وَبَدٍ "بیا عُیْسَ سَیّن اُلَّی وَبَدٍ "بیا عُیْسَ فرالم الله الله می فراد کر اور عالم می اُلی کے اللہ کا سر دار ہے۔ "(۱) سر کاروو عالم می اُلی نے اللہ موجد کرم یہ فرمیا کہ اللہ کے سادے قید ہے ل کوفد یہ لئے بغیر آزاد کرویا ور اس وقد کے تمام افراد کو انعام داکرام ہے سر فراز فر مایا ور انہی اپنے وطن واپس جانے کی اجازت مرحمت فرمائی۔

مريه وليدبن مقبه بن الي معيط

ال سال سرورعالم المنظمة في قبيله خرايد كى ايك شرخ بنومسطن كے صد قات وقير و وصول كرنے كيد وليد من مائم الله الله وصول كرنے كيد وليد من معهد كوان كى طرف بعجل بومسطن اس سے بہلے اسلام قبول كر سے جے اور فمار دواكر نے كيلئے انہوں نے كل مساجد تغير كرد كى تعين ۔

> 1\_" بيريخ النيس"، بلد2، مؤ 11 والدين في وطالته النبي بالنبي "، بلد2، مؤ 331 2\_" بيريخ النيس"، بلد2، مؤ 119

يَّا يَهُمَّا الَّذِيْ مَنَ المَنُوْ إِنَّ مَنَّ أَوْ لَمُ مَنَّ إِنَّ مَنَّ أَوْ لَا اللهُ الل

مريه قطبه بن عامر

سربيه ضخاك بن سفيان الكلافي رخى الله منه

مر کار دوعالم خفطہ نے شحاک بن سغیان کی ادارت بھی قرطاء کی طرف ایک لشکر روائد کی ال کا ارت بھی قرطاء کی طرف ایک لشکر روائد کیاان کا آمناس منا ''کرج' کے مقام پر جواجو خجر کی ایک بہتی ہے۔ تشحاک نے انہیں اسلام قبول کرنے سے الکار کر دیا فریقین شی جگ تعول کرنے سے الکار کر دیا فریقین شی جگ جو گی مسلمانوں کو بہت سامال تغیمت ما تھ آیا۔

<sup>1</sup> ـ مورة: فجرات 6 2 ـ " على اليوكل"، بالد 8 مثل 327

#### سريه علقمه بن مجزر

بيد مريد ماه د كان في منه ١٩ جمري شي و قوع يزير جول اس كي تنسيس بيد ب كدر سول الله منافع کرے اطلاع کی کہ مبشہ کے چند ہاشدے مدہ کے سامنے اکٹے ہوگئے ہیں۔ ہوں کاہر و تا ہے کہ دوائل جدور حمد کرنے کارادور کتے ہیں۔ نی کریم علی نے ماقد بن جورک قیادت ش تھی سو مجاہدین کا دستہ ان مبھیول کی سرکوں کمینے روشہ فر المیا۔ مبھیوں نے ی بدی کے خوف سے سمندر میں چھان تھیں نگا دیں اور ایک جزیرہ میں جاکر بتاہ گزین ہو گئے۔ ال کے تواقب بیل عاقبہ میں اسیخ دیتے سمیت سمندر کو میور کرتے ہوئے اس يري من المح المول في جب الكراسلام كواسية قريب آتر ويكما تودود الساس مجى بحاك كند معرت ملقد ال مبحول كو بعان عرف بعدوايس أكدراست في جد عابدين تے اسپے سالارے اجازت طلب کی کہ وہ جلدی میں بیراس کے البیں الکارے میلے ملے ج نے کی اجازت دی جائے۔ معتبرت ملقمہ نے اجازت ویری اور میلے جائے والے کا برین کا امير مغرت حيوالله بن مداف المسبح كومغرد فهياران كالمبيعت بما يزك غرافت هي-جب راسته شل وها يك مبكر الراع أو كابدين في تاسية كيلي الله بالأل وحفرت عبد الله ان حذاف کوایک مزان موجماادراین سر تعیول کو کبا که چی حبیس عم دینا بول که تماس آم عى كود جاءً - بعلى عابدائ اجرك عم ك هيل كيك الد كمز ، وع، وب اجر الكر نے یہ محسوس کیا کہ یہ لوگ واقعی اگل میں کود جا عیل کے او آپ نے فرمای دیٹ جاؤ، میں او حميارے ساتھ ول محى كرريا تفاد جب يد وستر هديند طيبر كانبي تواس والد كا وكر ياركان رسالت من كياميا توسر كادوعالم علي في قيات تك آف واك اين احول كين ايك والمتح شابله كالطان فرمليا:

من المركوب ميد مرة ملا توليعوي من المركوب من المركى المامت المركى المامت المرك المامت المركى المامت المرك المامت من كرد"

ملامدائن لیم اور امام اور جردنے بہال می بخاری کی ایک روایت نقل کی ہے جواس ار شاو تو ک کی حرید کا تد کرتی ہے موہ بدیا ظرین ہے:

والرائز اوالمباوات جادى مطرع 18

سیدنا علی بن افی طالب کرم الله وجهد ارشاد فرماتے جی کد الله کے بیارے دسول نے ایک مربیہ بھجاد راس کا اصر ایک افسادی کو مقرد فرمایادر تمام بجابہ بن کو تھم دیا کہ دہ اپنے سالار کی بات میں بھی اور اس بر عمل بھی کریں۔ نظر دولتہ ہوا۔ اثنائے سفر کی دجہ سے وہ العماری ان پر نارا فر ہو کیااور خبیل تھم دیا کہ ایند من جمع کرو۔ انہول نے ایند من کے وجہ یہ اور نگار دولتہ بھر کا وہ انہول نے ایند من کے وجہ کا وہ الله کی مربی کا مربی کا مربی کی مربی کا مربی کا مربی کا مربی کا مربی کی توامیر دست نے بجابہ ین کو فطاب کرتے ہوئے کہا کہ کیااللہ کے دسول حلائے نے میری بات مائے کا تعہیں تھم خبیل کو فطاب کرتے ہوئے کہا کہ کیااللہ کے دسول حلائے کے میری بات مائے کا تعہیں تھم دیتا ہوں کہ اس میر کی ہوئی آگ جی کو وجاف مارے مجابہ یہ تھر ت سے ایک دو مرسے کا مند سینے گئے۔ وہ بوگی آگ جی کو وجاف مارے مجابہ یہ تی تھرت سے ایک دو مرسے کا مند سینے گئے۔ وہ بوگی آگ کے عذاب سے نہتے کیلئے صنور کا والمن پکڑا تھا۔ وہ اس حالت ش

عجاج مین کابید وستہ حب لوٹ کر مدینہ طیبہ آیا لواس واقعہ کا تذکرہ بار گاہ رس لت آب میں کیا گیا۔ رحمت عالم علطی نے فرمیاجو ہوگ امیر کے اس تھم کی تغیل کرتے ہوئے آگ میں داخل ہو جائے وہ پھر مجمی اس سے باہر نہ نکل کئے۔ پھر ادشاد فرمایا:

> لَا طَاعَةً فِي مَعْصِيَةِ اللهِ إِنْ مَا الطَّاعَة فِي الْمَعْدَة فِي (1) "الله تعالى كى تافر الى عمى كولى الماصت فيس. الماصف بهيد قيك كامول شي بوتى بهد."

> > مربيه على بن افي طالب رمني الله معه

رسول کرم مخلف نے بادر تھا ان فر میں سروا میں اور اس کا امر انتخابی کو ڈیر مد سو کیا ہدین کے دستہ کا سال اربتاکر بھیجا تاکہ بنی فے قبید کے بہت کو جس کا نام فلس تھا، جا کریا ٹی ہاٹس کر دیں اور اس کے استفان کو بو ند فاک کر دیں۔ ڈیڑ مد سو مجاہدین کی سوادی کینے رحمت عالم سنتی اور اس کے استفان کو بو ند فاک کر دیں۔ ڈیڑ مد سو مجاہدین کی سوادی کینے رحمت عالم ساقی کا بیٹا سنتی ہو اور نے اور بھیا ہی کھوڑے مہیا فرا ہے۔ تی سفے قبیلہ کا سر دار ساتم ساقی کا بیٹا عدی تھا۔ لئکر اسمان می آمدی اطلاع ملے تی وہ شام کی طرف بھائی کیا اور اس کے استفان کو سے قبیلہ کے اضاف کو استفان کو

ہو کہ فاک کردیا۔ بہت ہے جملی قیدی اور دیگر سامان قبضہ علی آیا۔ ان جملی قید ہوں عمل سام ان کی اور کی سفید جو حدی کی سمی میں تھی ، وہ بھی تھی۔ اس بت کے خزائے ہے تھی تکواری و ستیاب ہو کی ۔ ایک کانام الرسوب، دوسری کانام الحقہ م اور تیسری کانام الیمانی تھا۔ حصرت علی کرم انشہ و جہ نے الرسوب تای تکوار اپ لئے جن لی اور الحقہ م نای تکوار سرکار وہ عالم علی کی فد مت علی چیش کر دی۔ بقید اموال فیمت احکام ای کے مطابق میں جیش کر دی۔ بقید اموال فیمت احکام ای کے مطابق میں جاہدین میں تھی کی دی۔ بھید اموال فیمت احکام ای کے مطابق

فتبيله عدى بن حاتم كاتبول اسلام

قبیل بوط، عرب کے مشہور آبائل جی سے ایک تماری مابی ای قبیلہ کا اے از فرد تعدید میں اور مثان کی ایس کے اس میں اور مثان کر دیا تھا۔ حائم تعدید جس کی فیاضی اور مثاوت نے اس قبیلہ سکے نام کوچ در آنگ عالم بین روشن کر دیا تھا۔ حائم کی وفات کے بعد اس کا بیٹا عدی اپنی قوم کا مر دار مقرر بول وہ اسپنا اسلام قبول کرنے کا واقعہ اپنی زبان سے بیان کرنا ہے۔ یس اس واقعہ کو سیر ت این بیشام سے استفادہ کرتے ہوئے دیا تا بھرین بران کر دواہول:

<sup>1-&</sup>quot; جري (الكيس"، جاري، مق 120

ہول اور مونے تازے ہول اور جب توب نے کہ مسلمانوں کے فکر نے تی سلے کے علاقہ علی قدم رکھاہے تو بھے فرا اطلاع دے دیا چا ایک روز وہ گھیر اور ہوا آیااور اس نے آگر بھے بتایا کہ تھے میں اطلاع کے سٹیسوار بھال بھی گئے گئے ہیں۔ می نے ان کے جمنڈے بھی وکھے جی اس ان کے جمنڈے بھی دیکھے جی اس ان کے آپ جو بھی کرنا چاہے جی وہ اب کر کزریں۔ میں نے اس کہا کہ جبرے اونوں پر پالان کمواور النمی جبرے پاک نے آوک دو نے آپائی جو کی کرنا ہو کی ان کے آپ جو کی کرنا ہو کی اس کے آپ تو می نے اپنی بوی کو ان پر سوار کیااور شام کی فرف روانہ ہو گیا۔ جہاں میرے ہم ٹر ہب ویس نے ل کی کائی تقد او موجود تھی۔ جاندی شرب ویس نے ل کی گئی سفانہ کو وہیں چھوڈ کیا۔

یں شام مینجااور وہل سکونت پند میر ہو گیا۔ میرے وطن سے بیلے آنے کے بعد اسلام
کے مجام میری قوم کے طاقہ بھی پنجے۔ انہوں نے بہت سے لوگوں کو جنگی قیدی بنالیا، ان
میں ماتم کی بنی سفانہ میں تھی۔ حضور معلقہ کو شام کی طرف میرے ہیں گ۔ جانے کی اطلاع
ٹی ماتم کی بنی سفانہ میں تھی۔ حضور معلقہ کو شام کی طرف میرے ہیں گ۔ جانے کی اطلاع
ٹی تھی۔ جب یہ جنگی قیدی مدینہ طیب پہنچ تو انہیں مہرکے روازے کے سامنے ایک
جمیر میں مغیر او کیا۔ وہاں بی حاقر کی بنی کو بھی رکھا گیا۔ مغریزی کی روایت کے مطابق سفار کور عد بدت ماری کے مکال می مغیر او گیا۔ (1)

 کیری کے لئے آنے والا فائب ہو گیا ہے، جو پر احدان قربا کی، اللہ تعالی آپ پر احدان قربا کی والد کیا ہے۔ والد فائب ہو گیا ہی نے جمہیں آڈاو کر دیا ہے ہیں بہاں ہے جائے ہیں جلد کی تہ کر ہیں اور کا کو گی قائل اخبر محض جہیں فی جائے جو جہیں حفاظت کے ساتھ تیم ہو وال کے گیر کی آو م کا کو گی قائل اخبر محض جہیں فی جائے جو جہاکہ جس فی ساتھ تیم ہو والی ہی گرافی گراوش چی کر اے کا حو صلہ دلایا ہے، وہ کون فی جس میں ہی ہی کہ اور قوان اللہ علیہ ہی کہ اور گوان فی میں ابی طائب ہیں دخوان اللہ علیہ ہی وہاں تھیری ہی ہی کہ تینے کی کہ وہ تو جوان فی بین ابی طائب ہیں دخوان اللہ علیہ ہی وہاں تھیری بیاں تک کہ تی نے اس سے کہ کہ شی بی کہ اس کے چھر سوار آئے ہی نے اس سے کہ کہ شی بی کہ ہی اس بیار گاور سالت میں ماخر ہوگی اور حرض کی ہر سول انشہ امیری قوم کے چند لوگ آئے میں بار گاور سالت میں ماخر ہوگی اور حرض کی ہر سول انشہ امیری قوم کے چند لوگ آئے میں جن جن میں قائل احتاد اشاق میں جی تیں جن جی مر صف قربائی اس طرح میں ان وہ وہوں کہ جن جن اور است کے تاخر اجات کینے نقدی بھی مر صف قربائی اس طرح میں ان وہ وہوں کی سیت بی شام بیکی۔

در مصافح فیش آل گردول سرم و فتر سردار فے آمد امیر ایک جگ فیل آل کا فد مت ش جس کا تخت آسان سے سردار فلے کی بٹی تیدی کی حقیمت سے بیش ہوئی۔

وخرک رچوں نی سب پردہ دید جادر خود فاش روئے او کشید اس بی کو نی رحمت نے جب نگے سر دیکھا تو حضور نے اپنی جادر سے اس کے چیرہ کوڈھانے دیا۔

یرواقد بیان کرنے کے بعد بار گاور سالت بھی ہی قوم کی مالت زار چیش کرتے ہیں:
ا ازال فاتون مے عربال ترجم چیش اقوام جہال بے جاور کم

ہم خاعران نے ک اس خاتون سے بھی زیادہ یربند ہیں۔ دنیا ک ساری قرموں کے سامنے ہداسر بھی نگاہے۔

روز محشر اغراد با است او در جهال نهم مرده وار باست او

منور ئی کرم علی قیمت کے روز بھی ہمارا بحراسا ہیں اور اس ونیا ش بھی حضور ہمرایردور کھے والے ہیں۔(1)

نسی ہے۔ معمیان بادشا ہول کی نوت دخر ور اور کیال ہے بھز وانکسار۔ جب وہ فارخ ہو کی تو جھے ہی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم بھر سے کرایے مگر کی طرف بیلے جب سینے جمرہ مبارکہ میں واخل ہوئے توایک تکیے جو ہڑے کا تعاادر اس کو تھجور کے جول سے مجراہوا تھا، حضور نے وہ میری طرف سر کایادر فرما المبارق محل ملوم عدى اس ير بين جاز ـ "مي نے عرض كى، حضور آب تشريف ركھے حضور نے فرمايا بيك أَنْتُ " نَسِل تم بَل بينو كيه "مير النظ اب تقبل ارشاد كي بغير كول جارونه تف بادل تخویسته هی اس کے اوم بیشد حمیااور صنور علیہ لصنوۃ والسلام میرے سامنے فرش زمین ع تشريف فرما مو كف بالرمير عدل في آوازوى والله مناهنا بأمر ملك خدا کی متم اید کسی بادشاه کا طرز ممل فیش ب- پار صنور نے مجے محاصب کرتے ہوئے قرابل اے ماتم کے بینے مدی اکیا تو میہ نوب کے رکوی فرقہ سے تعلق فیس رکھا! میں نے موش ک، میراای فرقہ سے تعلق ہے۔ محر فرایا۔ کیا بی قوم سے تو تنیمت کا چوتھا صدوموں فیمل کر تا؟ میں نے فرض کی، میں دنیای کر تا ہوں جرایا حضور نے فر لما ا تیرے دین میں تو یہ حلال ترین ہے۔ میں نے حرش کی، خدا ایسان ہے۔ حضور کے اس ارشادے محصے معلوم ہو حمیاک حضور اللہ تق فی کے رسول بین، ہر چیز جاسے بیل، ان سے كوئى جز مخل تيل- مرر مت عالم عَلَيْكَ نے فر مایا اے عدى اشيداس دين كو قبول كرنے کے داستہ علی سے چیز ماکل ہے کہ مسلمان غریب اور محاج موگ ہیں ،اس لئے تم فریوں کا رين قبول تيس كرية يخد الوه وقت آن والاسم جبكه الن يس مال ووولت كي اتى فراواني و کی کہ ال جس کو کی لینے والا تیں ہے گا۔

گار فر بناید شاید قراس سے اس دین کو آبول کرنے ہے کریز کر دہاہے کہ مسلمانوں کی تحد اور ان کے وشمنول کی تحد اوان سے میں زیادہ ہے۔ اس مقریب تحد کی اور بیت اللہ شریف کی قومت اسے اللہ شریف کی موار ہو کر قادمیہ سے لکلے گی اور بیت اللہ شریف کی میار سے کی اور بیت اللہ شریف کی موارکی کا خوف ند ہوگا۔

آخریں فرمیاوات عدی اشاید تواس نے اس بن کو تبول کرنے سے بھی دہ ہے کہ تو رکھتا ہے کہ تو رکھتا ہے کہ تو سلطنت فیرول کے قبلہ ش ہے۔ قداک هم اعترب تو سے کا کہ اللہ کے تعرابیش کو یہ رفح کریں کے اور اس میں واقل ہول کے اور کسرنی کی وسط و

عریش ممکنت پر ان کا پرچم ہرائے گا۔ صنور کے ان ارشاد ت کوس کر بھری آئے مول سے
تحصب کے پروے اٹھ مجے۔ حق کا رویے زیبا جھے صاف تظر آئے نگا اور بیس نے ہمد
مسرت اسلام قبول کرلیا۔

عدى كي كرت كر حضور في جو تين يي كوئيان فرائى تحين الن بن سے دو يورى بو يكى بين اور تيسرى بحى ضرور يورى بوگر يس في اس الفكر بين شركت كى جس في بائل عد العرابين ير فتح كار جم ايرايا، يس في اس خورت كود كلما جوادن ير موار بوكر قاوسيد عدرواند بوئى اور بلاخوف و خطراس في يه طويل مسافت في كادور بيت الله كان كي كيا في الدور كى حم! تيسرى بات بحى ضرور يورى بوكى كه اس است بين مال ودوات كى اتن فراوانى بوكى كى حم! تيسرى بات بحى ضرور يورى بوكى كه اس است بين مال ودوات كى اتنى فراوانى بوكى



ينبالوالأوالك

المنابعة العادات

اسماد کے لیے کو درجوان اسکے ہویا نوصل اورجاد کرو اسپنے الوں اورای جانوں سے انٹرکی راہ میں برہرہرہے تنہا کے لیے اگرتم بیا (نغی نقصان) جانبے ہوتہ رانزر آیاتی

# غزوهٔ تبوک

ہوک، ایک مقام کانام ہے جو ہدید طیبہ اور د مثل کے بائل وسلائل واقع ہے فردو ہوک ہے کہ ایک مقام کانام ہے جو ہدید طیبہ اور د مثل کے جو ادرجب سند 9 جمری کی و قوئ پذیر ہول اس فردوں کے متعددا مہا کہ سی سیر ت جس بیان کے گئے ہیں۔ ال کا طاحہ ورج و بل ہے :

ال فردوں کے متعددا مہا کتب میر ت جس بیان کے گئے ہیں۔ ال کا طاحہ ورج و بل ہے ، هر ب بینی ہر اسلام علیہ العملوٰة والسلام نے اپنی سائی جیلہ سے چند مالوں علی ہزیر ؟ هر ب کے جگرے ہو ہے متحد اس کو ایک قوم اور ایک ملت علی تبدیل کر دیا قد سر ذین هر بین کر ب جو بینی رہا ہوئی ہوئی رہا ستول علی بن کر رہ کئی تھی، اب وہ ایک و سینے و هر ییش رہاست علی تبدیل رہا تھا تو دور کی طرف بخر ایک طرف تو یمن اور شال جی ادون کی مدود کو رہائی چہلا رہا تھا تو دور کی طرف بخر ایم ماشر تی سائل اور شال جی ادون کی مدود کو سائل و مند کر رہ گئے گئے کہ تشریف آور کی ہے بہلے سینکوں ضد اور کی سینکوں ضد اور کی سے بہلے میں دور کی سینکوں ضد اور کی سینکوں ضد اور کی سینکوں ضد اور کی ایم کی میں موسی بن گئے تھے۔ صفور پر اور کی جیم جد دھید، قائل صدر دشک کا مرائی ہے ہمکنار او چکی تھی۔ مکم کی تجو اور اور ایک شریف کی جو اسلام اور ایک اسلام جد دھید، قائل صدر دشک کا مرائی ہے ہمکنار او چکی تھی۔ مگر فین کی جو اسلام اور ایک اسلام عور ایک کی بی جو اسلام اور ایک اسلام علی کی بی ایک طاقت ہاتی تھی۔ مگر فین کی جو اسلام اور ایک اسلام سے کھر فینے کی بر است کی بی بر است کی بی اسلام اور ایک اسلام سے کھر فینے کی بر است کی بر است کی کر تی اسلام اور ایک اسلام سے کھر فینے کی بر است کی بر است کی میکھوں۔

حضور کی شان رحمت اسمالتی کا اب یہ نقاصا تھا کہ جزیرہ عرب کے اردگر وجن می لک علی ایک گھپ ای میر اتھ اور جہاں کے باشندے طرح طرح کی محر ابہوں علی مہنے ہوئے ہے ، ان می لک کو لور توحید ہے منور کرنے اور وہال کی ثقتہ بخت اقوام کو بیدار کرنے کی طرف توجہ مہذول فرا میں۔ چنانچہ اللہ جل مجدود نے اپنے رسول پریہ آیت نازل قرائی :

طرف توجہ مہذول فرا میں۔ چنانچہ اللہ جل مجدود نے اپنے رسول پریہ آیت نازل قرائی :

ہا نیفروا اختما فیا تو تعقالاً و جا جو ایا ہو ایکو والفیسکو

"جباد (كينے) كلو (بر مال من) بك ادر جباد كروائي الول اور الى جانوں سے اللہ كى راد من يہ بہتر ہے تم رے ئے اكر تم ( بنا نفع، نقصان) جائے ہو۔"

اب وقت بھی تھاجب اسمام کے سر فروش مجاہد اپ ہادی اعظم ملکتے کی آیادت شی عرب کی سر صدوں سے باہر دنیا کی طرف اپنی منان توجہ میذول کریں۔ چانچہ مجاہد ین اسمنام سیخروں کے بند انسانی بیکر ہیں جو اسمنام پیخروں کے بند انسانی بیکر ہیں جو فرعون اور نمر ووانسانیت کا تول جو س دے تھے ،ان کی عزائوں کو فاک ہی طارہے تھے ،ان کی عزائوں کو فاک ہی طارہے تھے ،ان کی عزائوں کو فاک ہی طارہے تھے ،ان کے وجود تا مسعود کے ہوجہ نے توجہ انسانی کو آرادی کا مردوس تیں۔

خداد تدؤو الجدل نے إنفي والحفاظ أو فق لا قد ما اسد كا تحم اس وقت والد به اس كا تحم اس وقت والد به اس كر مجوب نے ايك الى است تناد كرنى تقى جو اس ارشاد ريائى پر ليك ليك كينى كا استعداد رسمتى تفيد استعداد رسمتى تفيد الله على مقصد كى بقالور نشوو لما كيلي الى جان عزيز كى بادى لكانے كا جذب صادق و عزم محكم أور بحت بلند بيداكروى كئى تحى الن كے نقد ايدن كو ير كھے كيا تدرت الى نے غزوة توك كى راو بحوار كردى۔

تبوک کی بھے عام حم کی بھی نہ ہو گھ جم پہلو سے بیاب شال بھی تھے۔ مدید طبیب سے میدان جگ حق مدید طبیب سے میدان جگ وی جس بہاں ساتھ کیل کی مسافت پر نہ تھا بلکہ سات مو کلو میز بر جبوک کا شہر واقع تھا جہال یہ جنگ لڑی جائے والی اور بے آب و گیا ور گیزاروں سے جو کر گزر تا تھا۔ مجاہد ہن اسلام کے ہیں تہ حورونوش کے اطمیمان بخش ذخائر تھے اور نہ مجاہد ہن کی سواری کیلے محقول انتظام تھ۔ جین جہرین کیلے محقول انتظام تھ۔ جین جہرین کیلئے کے اور ن کا بند و بست ہو سکا تھا۔ ہم جاہد اگر ہائی میل اور ن فیر وہر سوار ہو کہ طے کر تا تھا توان وی کی بیدو بست ہو سکا تھا۔ ہم جاہد اگر ہائی میل اور ن فیر وہر سوار ہو کہ طے کر تا تھا توان وی میل پیدل چان کی تھا۔ ہن جیسی ایم آئی ہی تا ہواری کے اور نہ کا میڈ والے میں ایک خرائی میں اور خرائی میں اور خرائی میں اور خرائی میں کے اور نہ در گر نے کیلئے آپ سواری کے اور نہ در گر نے کیلئے آپ سواری کے اور نہ در گران کو میر ف ترکر نے کیلئے آپ سواری کے اور نہ در گران کو کر کر کیل ہواری کے در میں اس کی میں اور خرائی در اور محدول سے جو مائع جمیز دستیا ہو ہواری سے دورائی ذبال کو کر کر کیش ۔

وہ موسم جس میں بے بنگ بیش کی حق مخت کر سے سکا سوسم تعد کر م او چلتی حق تو جسم کی کھال کو جن کر رکھ ویتی تھی۔ معر ایستے حرب کا سورج سادادن ایسی آتھیں کر نیں

بر ساتار بہنا تھ کہ ذیشن تاہے کی طرح تپ جایا کرتی تھی۔ لنکر اسلام کا مقابلہ کی سحر الی فہلہ ہے نہ تھا جس کے جوانوں کی تعداد چند سویا چنو ہزار تھی۔ بلکہ یہاں مقابلہ سلطنت وہم ہے تھا جواس دفت کی دوعالی طاقت تھی، جس نے ابھی ابھی پئی حرید عربیہ عالمی طاقت تھی، جس نے ابھی ابھی پئی حرید عربیہ عالمی طاقت (سلطنت می سابل) کو زیر دست کلست می تھی۔ حس کے پاس جدید اسلی طاقت (سلطنت می سابل کی تقداد الله کھول سے متجادز تھی۔ کھانے چنے کی اشیاء کے ذخائر طویل مدت تک فوج کی اشیاء کے ذخائر طویل مدت تک فوج کی شروریات کیلئے کائی تھے۔ الن تا گفتہ ہے صالات بھی مجاج بن اسلام فوج کے جس جر اُرت اور پامر دی کا مظاہر و کیا ماقوام عالم کی تاریخ بھی اس کی مثال نہیں ملتی۔ غروی کی تی تاریخ بھی اس کی مثال نہیں ملتی۔

غز وہ تبوک کی تنصید مند بیان کرنے ہے پہلے ہم النا سباب کاذ کر مفرور ی سجھتے ہیں جو اس تاریخ ساز غروہ کے هر کسبے۔

استاد شوتی ابو غیل کی تصنیف معتبوک الغزوۃ العسر ای سے استفادہ کرتے ہوئے چند چزیں پیش غد مت ہیں

حنین کے میدان بیل عرب کے مشہور قبید ہوازان کو فکست قائی دیے اور طاکف سے بعض مصبحوں کے بیش نظر محاصر واقف لینے کے بعد نی کرم علقے مراجعت فروے مرید طیبہ ہوئے۔ اس وفت وی انجہ کا مہید تھااور بحرت کا آخوال سال تھد سرکار ووعالم علیہ الصنو ، واسلام کو یہ اطلام کی کہ رومیول نے شام بھی لشکر جرارا کھاکر لیہ ہے اور وو مدینہ طیب ہر حمد کرنے کیلئے زیر وست تیار بول بھی معروف جیں اور ان کے متعدد فوقی دستے باتنا ہے شہر تک بھی کی جیں۔ دہاں انہول نے ہا وگوال لیا ہے۔ شام بھی جن عربی قیائل المان کے متعدد فوقی دستے نے نورائوال لیا ہے۔ شام بھی جن عربی قیائل میں مسلمانوں پر حمد کر ہے اور دینا اسلام کا بھیشہ بھیشہ کیا میں میں تر اکس تے رہنے تھے کہ وہ باتا تیم مسلمانوں پر حمد کر سلمانوں کو مزید مہلت دی گئی تو عنفر یب وہ بی قرب میں شرید قرب اور ایان کے بھر بھارے کے بھر بھارے بان کا مقابد کرتا میں کہ رہندے لئے ان کا مقابد کرتا میں کہ رہندے لئے ان کا مقابد کرتا میں کہ رہندے بان کا مقابد کرتا ہیں کہ رہندے باتی کر انہوں نے قبل عرب بھی شدید قرب اور ہوگ سے مسمانوں کا بہت براسال ہے۔ ان

کی جائے توکامیانی سے تاہد ہوں آسان سے ان کا تکے قتے کردیں ہے۔ اس طرح اسلام کا فاتھ ہو جائے توکامیانی سے اس طرح اسلام کا فاتھ ہو جائے گا۔ ادھر سے منصوبہ بندی تھی۔ مگر ادھر نبی رحمت علیہ عرول کے کفر و شرک سے زنگ آلود دلول کا تزکیہ کر کے انہیں تور اسلام سے منور فرمارے تھے۔ انہیں توحید باری کی شرب طبور بنا کر اسلام کے ہر جم کے نیچ جمد اور منظم فرمادے تھے۔ سعانت روم کا فرماز داقیم اس دین تیم کی مسلل بیش رفت کورٹری تئویش سے ملاحظہ کرد ہاتھا۔

سلمانوں کی ہے درہے اقوعات کے باعث قیمر روم کو طرح طرح کے ، عیتے ریشان دکتے تھے:

(1) رومیوں کے تجادتی کاروال جو شاں ہے جنوب کی طرف جائے تھے، ان کے رائے جائے ہو ان کے رائے جائے ہو ان کے رائے جائے اور میلان سارے جنوب کے در میان سے گزرت تھے۔ آگر مسلمان سارے جنوب کو عرب بر قابض ہو جائے ہیں آوان کاروانوں کی آمدور فٹ خطرے میں پڑجائے گی۔ اس طرح انتیں شدید مالی فسارہ کا سامنا کرنا ہے گا۔

(2) رومیوں کے وہ کار تدمے جو جزیرے کا عرب کے شال بیس میاد تھے، جو اس کے ہر تھم کے سامنے سر اول عت شم کے اس طرح سامنے سر اول عت شم کر دیا کرتے ہتے، مسلمان ان کو زیرہ شیل چھوڑیں گے۔ اس طرح اس کا سیاس اقتداد کا قدر فرقع زین ہو س ہوجائے گا۔

(3) ان کے مددگار جو بڑیر و عرب میں مخلف مقابات پر رہائش پٹریے ہے، جو ان کے تجارتی و فاول کے تجارتی و فاول کے تجارتی و فاول کے تجارتی و فاول کے تحفظ کرتے ہے، ان کا وجود مجمی خطرے میں پڑج اے گا اور آ کندہ دو ان کے قافول کی مفاقلت کا فریضہ او اکرنے کے قائل فیص میں ہیں گے۔

(4) عیس تیت، سلطنت روم کارکی بورسر کارک ند جب تھا۔ اگر اسلام کو غلبہ نصیب ہوگی آو سلمان صرف ان کی حکومت کا بی خاتمہ خیس کر دیں کے بلکہ ان می لک پی ان کے غرجب کا بھی جنازہ نکل جائے گا۔

(5)رومیوں کی ایرانیوں سے ہمیشہ جنگ راتی تھی۔ خبیں ہرونت خفرہ رہتا تھ کہ ایرانی ان پہنوب کی طرف سے حملہ نہ کردیں۔ اس سے دہ جزیرہ عرب پر اپنا تسلد تائم کر کے اپنے ملک کی جنوبی سر صدول کو محفوظ کر بینا جا ہے تھے تاکہ ایران ان پر جنوب کی طرف سے حملہ کرنے کا خیال تی دل سے نکال دے۔

جزيرة عرب ك اردكر وجيّع سل طين اور مكر إن تقيم الناهي سب بيل العرف

ان خطرات کا احمال کیا اور ان خطرات کا ہروقت سدیاب کرنے کیلئے اس نے دین اسمام کے سر کزھرینہ طیبہ مرکنگر کٹی کا عزم معم کر لیا۔

ای اثناء یک ملک شام سے تجار کی ایک جو حت میدہ تیل اور شام کی بہت کی مصنوعات نے کر درید طیبہ آئی اور انہوں نے مسمالوں کو بتایا کہ قیصر روم نے اپنی بے بناہ فوج مسلمانوں سے جنگ کرنے کیسے جو کرلی ہے۔ اور ہر قل نے اپنی فوج کے سپاہوں کو ایک مال کی پینے کی حفوا درے وی سہد اور انہیں کثیر انعادت کال کی وے کر مسلمانوں سے دیک مال کی پینے کی حفوا درے وی سہد اور انہیں کثیر انعادت کال کی وے کر مسلمانوں سے جنگ کرنے کینے تاریح ویس کی ہو بچے تھے خم، جنگ کرنے کینے تاریح ویس کی ہو بچے تھے خم، عالم مربی تیا کی جو ویس کی ہو بچے تھے خم، عالم مربی تیا کی جو دیس کی ہو بچے تھے خم، عالم مربی تیا کی جو دیس کی ہو بھے مقام تک بیانی کے کئی دیتے باتاء کے مقام تک بیانی کے کئی دیتے باتاء کے مقام تک بینے گئے ہیں۔ (1)

روی سلطنت کے فرماز وہ جزیرہ عرب جی دین اسمام کے زیرائرجو تیدیلیال و نماہو
رہی شمیں، ان سے دوایئے آپ کو پوری طرح یو خیر رکھتے تھے۔ ان کے جاموس انہیں لحظ کی معنوبات فراہم کیا کرتے تھے یہال تک کہ جب سر ورعائم علی اللہ جانباز
کھب بن ولک پر اس سے ناراض ہوئے کہ وہ براہ جہ غزوہ جوک بی شائل نہیں تھے ، اس
موقع کو نفیمت سیجھتے ہوئے حضرت کعب کو بہکانے بی فررادی نہیں کی ، بلکہ انہیں خط لکھنا
ادرائے مخصوص قاصد کے ہا تھ دوانہ کیا جی بی قررادی نہیں کی ، بلکہ انہیں خط لکھنا
ہم تمہاری و لجونی کریں ہے۔

مسجدضرار

مسجد ضرار کاش خیانہ ہمی دومیول کی سازش کا تنجہ تھا، نہوں نے منا نقین کی جماعت سے دابطہ قائم کر کے انہیں ایک مسجد تقیر کرنے کی تر غیب دی تاکہ وہ سادہ لوح مسلمان جو نماز اداکرنے کی بیٹے دہاں آئیں، وہ! نہیں ور غلا کر مسلمانوں سے علیحدہ کر دیں۔ قیصر نے انہیں ہر شم کے تعاون کا یقیس دلی تاکہ وہ مسجد کے تام پر مسلمانوں کے انتحاد شن نقب نگا انہیں ہر شم کے شاون کا بھیر نے شل کا میائی حاصل کر شیس۔ اس سادی سازش کا سر غنہ ایو حاصر راہب تھاجوا سماام کی دوزافن ول تر قر کو دیکھااور جل کر کہا ہوتار بتا۔ آئر کا دا او

عامر مدید کو چھوڈ کر قیصر روم کے پس چا گیا اور اس سے اسلام کو مٹانے کیلئے مدو کا طبیگار

ہوا۔ قیصر روم نے اس کے ساتھ پھنے وعدہ کیا کہ دہ اسلام کے خلاف اس کی ہر ممکن امداد

کرے گا۔ اس نے ابی عامر کو اپنے پس بڑی عزت داخر ام سے تھی لیا۔ ابی عامر داہب نے
قیمر کی بھین دہ فی کے بعد مدینہ عمل اپ متافق دو شوں کی طرف لکھاکہ وہ بہت جلد قیمر کا
فیکر جرار لے کر مدینہ پر حمد آور ہوگا اور مدینہ کی ایمنٹ سے ایشھ بھی کرر کو دے گا۔ اس
فیکر جرار لے کر مدینہ پر حمد آور ہوگا اور مدینہ کی ایمنٹ سے ایشھ بھی کرر کو دے گا۔ اس
فیکر جرار لے کر مدینہ پر حمد آور ہوگا اور مسلمانوں کے خلاف ملاح مشورے کر نے کا سنہر کی
ہوا کر ہی۔ اس طرح انہیں اسلام اور مسلمانوں کے خلاف ملاح مشورے کر نے کا سنہر کی
موقع مل جائے گا۔ چنا تی قیمر کے ایمانو پر ابی عامر نے ہیڑ ب کے منافقوں کو ایک م جر متحیر
کرنے جرآبادہ کر ہی۔

پی پرده پڑی دازداری سے یہ منصوب بن رہے تھے کہ اس اثناء بی فردہ بن عمرو بن اسافرہ کے ممل کے واقعہ نے ملتی ہر تیل کاکام کیا۔

فرودین محروہ قبیلہ جذائم کی ایک شاخ ہو نفاظ کا امیر تقد عبد نبوت ہیں تیمر نے اس کو
اپنی قوم ہن تا قرہ کا حاکم اعلی مقرر کر دیا۔ اس کی قوم ہو تا فرہ فیج عقبہ اور پینج شہر کے در میائی
علی قد ہیں دہائش پذیر تھی۔ جب تجاز کے وو بڑے شہر ول مکہ ، مدینہ شر قبرہ اللہ تی ٹی، پ
اسلام کا پر جم ابرائے لگا تو اس نے یارگاہ رسالت میں ایک عربینہ تحر پر کیا اور اس شی اپنے
مشرف یا سلام ہونے کا اعدال کیا اور ایک سفید رنگ کا تچر بطور نذرانہ عقید ہ اور سال کیا۔
ایو شر فسائی کو تھم ہوگ کہ اس کے مقرر کردہ گورز نے اسلام تجوئی کر ایاب فواس نے
ایو شر فسائی کو تھم دیا کہ وہ جائے اور فردہ کو غداری اور خیانت کے ہر تکاب کے جرم ہیں
گر تی در کر سالے۔ ہر قبل نے بڑے جن کے کہ کی طرح اس کو اسلام سے پر گھت کر کے پھر
عیس کی بناوے گئی تیمر کی ان ساق کے یا وجود اس کے بائے ثبات میں فرد الفرش نہ آئی اور
وہ اسلام ہے پر گئیتہ ہوئے پر آبادہ نہ ہوا۔ چنا تھر کے تھم سے پہلے فردہ کامر تن سے جدا
دواسلام ہے پر گئیتہ ہوئے پر آبادہ نہ ہوا۔ چنا تھر کے تھم سے پہلے فردہ کامر تن سے جدا

فرده کی شبادت کا عادی کوئی معمولی عادی ته تعلداس عادی فاجعد نے مسلمانوں کو جنجوز کرر کو دیا۔ ایک مرد موسمن کو قیمر نے اس لئے محل کروادیا کہ اس بترو فدائے قربانر والے

<sup>1</sup>\_ قول اي ظيل. " جوك القوه والعمر في "و مثل والمعرب عد مل 13-18

روم کے اس علم کے مامنے سر جھکانے سے انکار کردیا کہ ووایع دل پندرین کو چھوڑ کر پھر عیما بہت کو عشار کرے۔ عدل و مساوات کا علمبردار نی اس استید او کو کیو تحر تقرانداز (1) - 1 (1)

المبين والابت من شام سے تجار كاليك قافلہ آياجو ميده، معيد آثا، مصالحہ ب تاور تيل وغیرہ سامان تخارت لے کر عدید طبیبہ سیاران تو کول نے اہل مدینہ کو متایا کہ رومیوس نے د مثق میں بہت برانشکر جن کرر کھا ہے اور ہر قل کے تھم ہے ہر سابی کوسال کی پینلی تحقول ادا کر دی گئی ہے اور انہیں مزید ان مات واکرامات ہے توازیے کے وصرے بھی سکے گئے ہیں۔اس رومی لشکر کے ساتھ کی عرب قیائل مجمی شریک ہیں جنہوں نے اینا آبائی ند ہب مجود کر عیدائیت اختیار کرلی مے تم، جذام، خسان اور عالمد- عرب قبائل میم اس دوی النكر كے ساتھ ال مح بيں۔ اس الشكرنے معمد كرنے كيلئے بيش فقدى شروع كردى ہے۔ ال کے مقد متہ الحیش کے وہتے بلقاء تک پکٹی سے میں اور انہوں اے دہال اپنے نیمے نسب کر دیتے ہیں۔ ہر قل بدات خوداس محکر کے ساتھ خیبل آیا بلکہ دوجمع چار کیاہے۔(2) بعض مور نمین کی رائے ہے کہ ال کی اس بات کا حقیقت ہے کوئی تعلق نہ تی بلکہ رومی كومت كے الهاء بر ان تاجرول نے تحق افواہ پھيل ے كيكے بدياتى كى تحيى تاكه مسلمانوں ش خوف دہراس پیداہو جائے۔(3)

مسلمانول كبلئة جارة كار

مسلماتوں کیلئے اب اس کے علاوہ اور کوئی جار ہ کار نہ تھ کہ یا تو وہ روی حساکر کا انتظار كرير كروه آ مح يدهة على معلى اور آخر كاران كي مركز مدينه طيب يديفاركر ك مسلمانوں کو جنگ کی مجنی کا ابند حن بنا کر انہیں خاستر کر دیں۔ دوسر اراستہ بیر تھا کہ مختع اسلام کے پروائے، نی مخار کے جانباز مجاہد آ کے بڑھ کردشمن کے سیل روال کے سامنے سید تان کر کھڑے ہو جا تھی اور اتی قوت ایمان ہے دستمن کے دانت کھٹے کر دیں اور اقبیس بها وسفاد بجود كرديد

<sup>2</sup>\_البناد " برخ أقيس"، بنرج، منخ 122

جنك كااعلال عام

رسول کرم میں کا ام مر حیات کا بید معمول تن کہ وہ جگوں کے بارے جی راز داری سے کام لیے۔
اس مقام کانام مر حیات کرند کرتے بلکہ کتابی بیاویا جاتا کہ کدھر کا قصد ہے، لیکن فرد و تبوک کیلئے دوائی کے وقت صاف صاف اعلان فرادیا کہ اس دافعہ نظر اسلام کا ہدف تبوک ہے، جہال اسلام کے مجابہ مردمیول کے نشون قاہر دے نبر و آزا ہول کے۔ اس کی کئی وجوہات تھی اسلام کے مجابہ مردمیول کے نشون قاہر دے نبر و آزا ہول کے۔ اس کی کئی وجوہات تھی اسلام کے محاب موسی تعدد دے جس دیمن سے نبر و آزا ہول کے۔ اس کی کئی وجوہات تھی اسلام کے محاب نبر و آزا ہول کے۔ اس کی کئی وجوہات تھی اسلام کے محاب نبر و آزا ہوئے کا موسم تھدد دے جس دیمن کی تعداد بہدو زیادہ تھی۔

ا چی حول کا مراحیا و کر کرنے ہے مدعا یہ تھا کہ کو ل مجابہ سمی نلا فہمی کا شکارند ہو۔ حقیقت حال ہے النیس پوری طرح سکاہ کر دیا کہا تا کہ وہ اس جنگ علی شر کت کرنے کیسے اگر دوانہ ہور ہے جی تو پوری طرح تیار ہو کراہے گھرہے قدم ہاہم رتھیں۔

لطف کی بات بہت کے جن ایام شم ایک عالمی طاقت سے جہاد کرنے کا اطان فر میں گیادہ
ایام او کور کیلئے ہوئی صرب اور محک و تی کے بھے شدید کرئی کا موسم تھا، حر مد دراز سے
ملک شی بارش فیم ہوئی تھی ، قط مہال کا عالم تھ اور یہ وہون تھے جبکہ بھٹے جبل کھانے،
طفئہ ایالی چنے ، ور نموں کے کمنے مہائے میں آرام کرنے کی نوابش ہر فنس کو تھی۔ ہر فنس
جا بتا تھا کہ سفر کی صعوبتوں اور موسم کرما کی تمازت سے اسپنے آپ کو بجائے، شعنڈ ب
مائے میں استر احد کر سے ، شعے اور جرہ مجنوں سے اسپنے کام وہ میں کی تواضع کر سے
عالمی استر احد کر سے ، رسول طبہ العساؤة والسلام نے افکر کے تمام کا بدین کو جگ کہلئے تیار
عوبائے کا تھم و بدیا اور افریش صاف صاف بتا دیا کہ اس دفیہ محومت روم سے کر لین

جہاد کے لئے انفاق کی وعوت وتر غیب

مرشد كريم اوررجم ميده في في امت كافن واورامحاب روت كو تحمد يك ووالله مرشد كريم الدورة كو تحمد يك ووالله كريس المام كالمدين كالمدين المام كالمدين كالمدين

خور و لوش اور سواریوں کا بند وبست کیا جاسکے، اور انہیں ترغیب دی کہ وہ ایل آخرت کو ستوار نے کیلے دل کھول کر راہ شداجی اے سیم وزر کو بھید مسرت بیش کریں تا کہ اللہ تعالی انبیں دنیاد ہ ترت میں اینے انعامات سے مر فراز فرمائے۔

حضرت صدیق اکبرر می الله منه کایے محل ایمار

حعزت رسانت آب علیہ انصاؤت والخیات کے اس فرمان کی تعمیل کرتے ہوئے سب ے پہلے جو محانی اللہ کی راہ میں اپنی عمر بھر کا اندو شنہ بیش کرنے کیسے بار گاہ تبوت میں ماضر ہوئے وہ حفرت الد بر صدیق رضی اللہ تعالی مندھے۔ آپ کے گھریس جوسر اللہ تعاوہ سب ایک مفر ی بس و عرصال میں جار ہر ار در ہم کے طارودادر مجی چیزیں منس ہوسب کا ب اینے آتا محمد عرب ملاق کے قد مول میں فاکر ڈھیر کردید ہی رحت ملک نے جب اليناركاس الاركاد كما تودرونت كالقل أَنْقَيْتَ وَدُّهَ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ الله عيال كيدة كولى جيز حمور آئے مو؟" معزت صديق نے بعد ادب ونياز عرض كى البعيبية رود الله ورسول المسلم التي كريل ال كيا الله الدار ال كرمول كو جور آيا يول "(1) حضرت على مداقال في الله واقتد كويزے بيال افرور انداز على بيان كيا ہے۔ اس عاشق رسول کے چند اشعار بھی من لیجئے تاکہ آپ کو اس بار غارے جذبہ ایٹار کا جائزہ لینے 30 10

جس سے بنائے عشق و محبت ہے استوار ہر چیز جس سے چٹم جہال میں مواعلیار کینے لگا دو مشق و حمیت کا راز دار اے تیم کی ذات یا حث محکوین روزگار مدیق کیلے ہے خداکا رسول بس(2)

است شن وه رنش نبوع مي آهي لے آیا ہے ساتھ دہ مرد دفا مرشت بوسلے حضور جاہتے تخر حیال ہمی اے تھے سے دیدہ مہ واجم فردنے کیم م واتے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس

حطرت معديق اكبرك بعد حعرت فاروق اعظم معاشر خدمت جو يحدر منى الله عنهما آپ کے گریل جو دولت تھی اس کو دوبرابر حصول بٹل ہائٹ دیا۔ ایک نسف اٹھ کر اسپنے

1." على الهدفي"، جدي، من 628

<sup>2-</sup>علامه همراقبل." بإنك ورا" . كليات البل (اوود) كا يور ، شيخ نلام عليه يودٌ منز برلشر و 1879 و، من 44 "Jan" 225-224 J

آ قال فد مت من في في آخر و من مجم عديد العلوة والسلام في و جه هن أيقيلت الأهريك من في في السائم الإلان و عيال كيلن بحد جهورة آخ و؟" آب في عرض كي ميارسول الله الفي المن من المايان و ميال كيك كر ركو كياد له الله الله و الله الله و عيال كيك كر ركو كياد له الله و و و حضرت عمر كو معلوم بو كياكه و و حضرت الا محرت عمر كو معلوم بو كياكه و و حضرت الا محرت عمر كو معلوم بو كياكه و و حضرت الا محرت عمد الرحمين بن عوف و من الله عن الله عن كالم ياد

آپ نے دو مواد تیہ جائدی حضور کی خدمت جی بیش کر دی ادر بھیہ میادامال ضف نصف بانٹ دیااور ایک نصف جہاد کے اخراجات پورا کرنے کیلئے حاضر کر دیا۔ نبی رحت میں نے ان کی میں انداز دیگہ کواچی دعاؤی سے تواز ادر باز گاہ الحی جی ان کیسٹے ہوں دعا کی :

اَلْ لَكَ اللهُ ا

حفور کی اس دیا کے باعث اللہ تو لی نے آپ کے بال بین اتن پر کور وی جس کا اندازہ

کر نامشکل ہے۔ مرف اندازہ لگ نے کیلے آپ داحقہ فر ایکن کہ آپ نے جار بزار درہم

ایک مرات فرق کے ہے ہو آپ موقع پر جالیس بزار وینار فرق کئے۔ پھر آیک موقع پر باق اس مر گھوڑے راہ وفدایش چی کے ۔ پھر آیک موقع پر باق سے صد گھوڑے راہ وفدایش کی راہ بھی دیے۔ آپ نے سنا اس جو تا ان کی عمر پھی مال تھی۔ آپ نے سنا اس جبری میں مدید طبیب میں وفات پاک اس وفت ان کی عمر پھی مال تھی۔ آپ نے دومیت کی جو اس وقت ان کی عمر پھی مال تھی۔ آپ بدری کو جو اس وقت فریدہ قاچار سو وینار دینا کی وصیت کی۔ قرید رام س کی تعداد ان موقع کی ان میں جو تھی۔ ایک بزار گھوڑے کا جاری کی وصیت کی۔ قرید بدری کی تعداد ان کی موقع کی ان وہینوں کو جوا کرنے کی وصیت کی۔ قرید ایک موقع کی بزار گھوڑے کا جوا کی ان کے بات و مینوں کو جوا کرنے کی وصیت کی۔ ان وصیت کی۔ ان وصیتوں کو جوا کرنے کی وصیت کی۔ ان وصیتوں کو جوا کرنے کی دومیت کی۔ آپ نے جاری ہو کی ایک بزار ویاد کرنے کی دومیت کی۔ آپ نے جاری کی تعداد ان وصیتوں کو جوا کرنے کی دومیت کی۔ آپ نے جاری کی جوا کی کا کی جو کرنے کی دومیت کی۔ آپ نے جاری کی براد ویاد دورا کی گھوڑی کی۔ آپ نے جاری کی ایک بود اس می میں ان بیا اس می اسے نام کی برائے جس ای بزار دوراد کی دومیت کی برائے جس ای بزار دوراد کی دومین کی دومین کی دومین کی ایک بود کرنے کی ایک بود کرنے کی دومین کی برائے جس ای بزار دوراد کی دومین کی ہوڑی کے میں ان بزار دوراد کی دومین کی دومین

<sup>11 -</sup> الزائد إن الع محمل على من مجد عن مهرالكريم اعن الاثير (م 630هـ) اسم و الكايد في معرف الصحاب "، نثيران، كنب في وفي العامد الديد معلى 485 معلى 485

حضرت عاصم بن عدى من الله منه كا أغاق

آپ نے مجوروں کے سر وسی فیٹ کے وسی میں وران کر کہتے ہیں جو ایک اوٹ پر لاداج تاہے۔

### حضرت عثان رمني مندمنه كافياضانه انفاق

آپ نے گئر اسلام کے تیمرے معد یعنی دی برام بجاہدین کیلے سواری کے جانور،
اسلی ، ذر جیں اور ، یکر خرودیات جہاد مہیا کیں۔ کلیہ ان کو بلند کرنے کیلے حصرت مثال رضی اللہ عند نے جس فیاضی سے اپنی دولت خرج کی، اس کی نظیر خبیل ملتی۔ حضرت اس احمد بن حضبل اور ایام جستی ، حضرت صفایفد سے روایت کرتے ہیں کہ غزو و تبوک کے موقع پر حضرت حان کی آسین علی دی ہرا ا

و بکھا کہ حضورال اور بتاروں کوالٹ پلٹ رہے تھے اور ساتھ ہی دعافر ارہے تھے۔ الدھ تھا در میں عرب عربی کا آت کیا تی مشاقی کا این الدھ تھا در میں عربی عربی کا تھا تھا گیا تھا گیا تھا تھا۔

"اے اللہ عثمان سے راضی ہو جا، میں اس سے راضی مول ۔ گراشیں

دعاد کيد"

عَنَفَرَ اللهُ لَكَ يَاعُثُمَانُ مَا أَسْرَمُ لَ وَمَا أَعْدَنْ وَمَا

"اے مٹان اللہ تعالی تہاری مغفرت کرے اس دوست پر جو تم نے مغفی رکھی اور جس کا تو نے اعلان کیا اور جو کچھ تیامت کک ہوئے والد ہے، مثال کو کوئی مل کرے۔"

دوسرے مسلمال بھی اپنے قبیلے کے بادار می ہدوں کے لئے سواری کا انظام بھی کرتے اور اسلی بھی صبیا کر تے۔ خواتین بھی اپنے موشن بھا تو ل سے بھیے ندر بیل۔ ہر حم کے زیور مسونے کے کڑے ،گوبند ، پازیب ،گوشوارے اور ، تکشریال -جو پھی زیور کسی نے جکن رکھا تھا، اس نے ایار کر مجاجہ بن کی خد ست کیلے بارگاہ ثبوت میں بیش کردیا۔

<sup>4 &</sup>quot; جو ي كنيس". وفد 2 دسل 1925 مو يور في وطال " بهم ياليون" وفوق من 342 343 " كل بايد في " وفوق من 4

### حعنرت ابوعقيل انصاري مني الله عنه كافقر وايثار

فلع الل ایمان نے جب اپ آ قاعلیہ السلوۃ والسلام سے اس جہادی شمویت کی و موت کی قورہ بھد مسر سے و خلوص بذہ جوش و خروش سے بجابہ بن کے اس لفکر جی شرکی بوگ کی بوٹ کر مال ایمار کا مظاہرہ کیا لیکن یہال بعض ایسے شرکی بوگ جو جال قاروں کے اس لفکر جی شرکی فیٹیں بو کے بیس بوٹ یہ سب ایک قدش کے لوگ بی تھے جو جال قاروں کے اس لفکر جی شرکی فیٹی بوٹ یہ سب ایک قدش کی لوگ نہ تھا ہم اسلام قول کر لو تھ لیکن ان کے دولوں جی نفاق کاروگ تھا ہے دو گھی اس لفکر جی اس لفکر جی شرکی شرکی شربوت اور دو مر سے فول کو اس نفاق کاروگ تھا ہے دولوں جی اس لفکر جی شرکی شرکی کے قد تشکیل و ایک تو ایمان کو بھی بھر جی جو تا تا تا ہے دولا کر تے دولا کر ہے دواس کی کہتے آلا تشکیل و تو تا تا تا ہے دولا کی تا ہو کے ایک کہتے آلا تشکیل و تی اس نفل کاروگ جی میں میں نفلوں کو بھی جو دی کے اور جو اللہ تی ٹی نے ان کے اس قول کی تردید کر تے ہوئے یہ آرام سے کھروں جی جو دی ہوئے یہ ان کے اس قول کی تردید کر تے ہوئے یہ آرام سے کھروں جی جو اللہ تی ٹی نے ان کے اس قول کی تردید کر تے ہوئے یہ آرام سے کھروں جی جو اللہ تی ٹی نے ان کے اس قول کی تردید کر تے ہوئے یہ ا

آيت (زل فرمال:

قُلْ بَا وَ يَعَمَّنُ اللَّهِ مَا اللَّهِ اللَّهِ مَا يَعْمَعُونَ (1)

"س مير من جبيب! ان نادالول كو بتاؤك آتش جبنم ال كرى سه بهت زياده كرم به مكاش بيلوگ حقيقت كو سجه سكس."

لشكراسلام كارواتكي

> تَوَكَّوُا وَأَعْيِهُ هُوُلَا تَعَيْمُ هُولُا تَعَيْمَ مِنَ الدَّهُمِ حَوَّقًا الَّتُ لَا يَعَبِدُ وَا مَا يُنْفِعُ وَنَ - (2)

"وہ دائیں ہوئے اس مال بی کہ شدید هم واعدوہ کے باعث ان کی آتھوں سے آنو فیک دے تھے اور دہ اس بات پر از حدر نجیدہ تھے کہ راہ حق میں خرج کرنے کیا ان کے پاس کوئی چیز قبیل۔"

یا بین بن عمیر النعری کی مل قات ابو بعنی عبد الرحمٰی بن کعب اور عبدالله بن مختل سے اس حالت بی بوئی کہ وہ زارو قطار رورہ تھے۔ اس نے اللاو تول سے روسنے کی وجہ بوجی انہوں نے بتایا کہ بم رسول اکرم علاقت کی خدمت میں بدرخواست سے کر عاضر بوت تھے کہ جمیل سواری کے سے اونٹ مہیا کئے جا تی قاکہ وہ اس جباد بی شرکت کی صعاوت حاصل کر سیس، نیکن حضور پر لور کے یاس اس وقت سواری کے جانور تہ ہے اس

1 - مورة التي : 81 2 - اينيناً - 92 لئے ہم واپس جارہے ہیں اور اس محرومی پر اٹنک فضال ہیں۔ یا من بن عمیر نے النادونول کو ایک اورٹ ویا ہیں۔ یا من بن عمیر نے النادونول کو ایک اورٹ ویا اور راو راہ کے طور پر مجبوری ہمی دیں۔ چنانچہ وو اس جہاد میں حضور کے ہمر کاب ہو کر شریک ہوئے جو لوگ مواری ساملتے کی وجہ سے رونے مگ کئے تھے ، الن کی تعد اور مات ہے اور ان کے سام مہارکہ ورن قریل جیں ،

(1) سالم بن عمير (2) عليه بن زير (يه قبيله بن عاديه عن (3) ابويعلى عبد الرحمن بن كعب (الناكا تعلق بن المحمول أي بخوراز ل قبيله عن عاديه عن (4) عمرو بن تهام بن المحمول إيه بنو مسلم كه ايك فرديت من الأمال عبد الله بن مغفل المرثى (6) برحى بن عبد الله و (الناكا تعلق بن ساميه فزارى - (1)

النفس الل ایمان ایسے تھے جو و تھی معذہ رہتے۔ ان کو اتنابی اجر و تو ب ملے گا جو جہادیش شرکت کرنے ویلے مجاہدین کو ملتا ہے کیو نکہ وہ عذر کی وجہ سے اس شرق سے محروم رہے ہ سمی نفاق بیا بیمان کی کمڑور کی کی وجہ ہے وہ غیر صاضر نہیں تھے۔

لیمن ایسے معابہ سے جوشر مرت سے محروم رہے لیکن اس غیر حاضری کا ان کے ہیں کوئی عذرتہ تھ۔ بلکہ محض غفلت اور سستی کے ہاعث وہ اس لشکر شرکی شرکی نہ ہو سکے۔ یہ شمن حضرات تنے -- کعب بن مالک، ہلاں بن امیہ اور مر ارو بن رہے۔ متا فیقین

مدینہ طبیہ میں ایک گردہ ایسے عداء اسل م کا تی جو بظاہر تو نماز بھی ادا کرتے، اسپنے آپ
کو اسمام کا شیدائی بھی کہلاتے لیکن اسمنام اور توفیر اسمنام کے بادے میں الن کے ول حمد و
منادے لبریز ہے۔ ان کا سر غنہ رکبی المنافقین حبداللہ بن الی تھ۔ روز اوں ہے بی ان کا
مشغلہ ریشہ دوانیال کر کے مسلمانوں کے شیر ازہ کو بھیر ناتھلہ قر آئی ادکام پروہ طرح طرح
کی جمت بازیال کہ کرتے۔ محابہ کرام پر زبان حقن در از کرتے۔ اس نازک موقع پر بھی ان
کے وی اطواد رہے۔ جب غریب مسممان خد مت وین کیلئے مقدور بجر مال نمانت خیل
کرتے تو کہتے کہ یہ صاحب بنوی تی در ایم ہے آئے ہیں، اللہ تعالی کوان کی کیا ضرود سے منظم سے ایک ہیں، اللہ تعالی کوان کی کیا ضرود سے باتے ہیں، اللہ تعالی کوان کی کیا ضرود سے باتے ہیں، اللہ تعالی کوان کی کیا ضرود سے باتے ہیں، اللہ تعالی کوان کی کیا ضرود سے باتے ہیں اللہ تعالی کوان کی کیا خود کی بائے

<sup>1</sup>\_" الرجَّ أَلِيس "، بلاي مؤر 124

کوسیر اب کی تواس میروی نے ، نہیں دوساع کمجوری دیں۔ آپ نے یک مسال استعالل فان کودیاور دوسر صاح بارگاہ نہوں میں جاہدین کی اعانت کیلئے ہیں گیا تو یہ مناقل کہنے گئے اللہ بات کیلئے ہیں گیا تا ان کی ضرورت نہیں " اللہ تعالیٰ کو ان کی ضرورت نہیں " اور جب حضرت عبد الرحمن میں خوف نے بتا العمق بال خیش کی تو کیئے گئے کہ ریاسہ نام و اور جب حضرت عبد الرحمن میں خوف نے بتا العمق بال خیش کی تو کئے کہ ریاسہ نام و ان کو دیا جا رہا ہے ، ان میں احداث میں نام کی کوئی چیز نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا دائر فاش کرتے ہوئے یہ آب یہ ان کا دائر فاش کرتے ہوئے یہ آب کے دیا تا کا دائر فاش

اَلَّذِيْنَ يَلِيهِمْ وَنَ الْمُطَاوَعِيْنَ مِنَ الْمُوْمِيْنَ وَالْمَدُونَ مِنْهُمْ وَلَا مُعْدَدُونَ مِنْهُمُ وَالْمَدُونَ مِنْهُمْ وَالْمَدُونَ مِنْهُمُ وَالْمَدُونَ مِنْهُمْ وَالْمَالِيَّةُ مِنْهُمْ وَالْمَدُونَ مِنْهُمْ وَالْمَالِيَّةُ مِنْهُمْ وَالْمِلُ اللَّهُ اللَّ

الشكراسلام كى مدينه طيب ب رواعكى

نی رحمت منافی نے دید طیب ہے روائی کے دقت محرین مسر من اللہ عن کو اپنا اللہ مقر رفر ای کیو نکہ سنر بہت طویل تھا! رقبوک کامقام مدینہ طیب ہے بہت دور تھا۔ اس انے امہات الموسنین اور الل بیت کرہم کی مومنات طاہر ات کی حفاظت کیلئے خصوصی انتفام قربائے۔ کیو نکہ دید طیب میں منافقین کی کافی تعداد تھی، وہ کی دقت بھی فت برپ کر کے الل بیت کرام اور از واج مطہر ات کیلئے پر ایٹائی کا باعث بن سکتے تھے۔ اس سے اس انہا کا کہا کہ سید سید تا علی مر تعنی کو ان کی حفاظت کیلئے مقرر فر ایا تاکہ کوئی بدائد ایش شر خد، کی موجود گی میں کمی تمرین شر خد، کی موجود گی میں کمی تمرین شر خد، کی موجود گی میں کمی تمرین شر خد، کی اور ایس کے اور اور موجود گی میں مرت کوئی برائد ایش شر خد، کی موجود گی میں کمی تمرین کی موجود گی میں موجود گی موجود گی میں موجود گی موجود گی میں موجود گی میں موجود گی میں موجود گی میں موجود گی موجود گی میں موجود گی موجود گی میں موجود گی میں موجود گی میں موجود گی میں موجود گی موجود گی موجود گی موجود گی موجود گی میں موجود گی مو

ا نہیں میں تھے نہیں ہے گئے۔ گؤئی کہتا ڈرپاک تھے اس لئے چیچے چھوڈلہ میرہ علی ایما بہاد رادر شیر دل سپائی اپنے پارسے بیل اس تھم کی ہوتیں کو تحر برداشت کر سکا تھا۔ آپ نے اپنے جہم پر بخصیار سچائے اور جرف کے مقام پر حضور کی ہار گاواقد س بیل حاضر ہو گئے اور حرض کی یارسول اللہ امیرے بارے بیل بہود ہر تھم کی ہر زوسر انبال کر رے این ،ازراد کرم جھے اجازت دھیجے تاکہ بیل حضور کے سرتھ میدان جہاد بیل جاکر اپنی جانبازی کے جوہر دکھاؤل سرور عالم علاقے نے فرای منافل جھوٹ کہتے ہیں۔ بیل نے تہمیں اس سے دہال جوراک آپ خاندال نبوت کی حفاظت کرنی اور جو ضعیف دکڑور مسمدن جھے رہ گئے ہیں،

ٵٞٛؽڒ؆ؘڗ۠ڟؽٵۼڔڽٞٵؽؙ؆ٛڴۅؙٛؽؘڝۼۣۧؠؠؠؗٛڒڸٙ؋ؚڝٵۮۅؙؽ ڡۣؽؙڡؙۘۅٛڂؠٳڴٳٞؽٞۿڒڹٙۼۣڮڣڮؽ

"اے علی اکیاتم اس بات پر رضی خیس ہو کہ تم ہرے گئے س طرح ہو جاؤ جس طرح مارون موئ علیہ اسلام کیلئے تھے مگر میرے بعد کوئی نبی خیس آسکنا۔"

يداد شاد كراى فنے كے بعد آپ مدين طيب والى تشر بيف مے كے۔

جنگ بن شركت سے معذرت كرئے والے

یہت ہے اعرائی آئے اور عرض کرنے لیکے کہ وہ جنگ بیں شرکت کرنے ہے معذور جی اس لیے ان کو جنگ بیں شرکت کرنے ہے معذور جی اس لیے ان کو جنگ بین شرکت کرنے ہے معذور جی اس لیے ان کو جنگ بین اللہ تعالی نے ان کی اس در خواست کو مستر دکر دیا اور جو عذر انہوں نے جیش کئے انہیں تحول خبیل کے انہیں معدوجہ ذیل آیات نازل فرما کیں:

كَايَّتُنَّا فِنْكَ الْيَايِّنَ يُرْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْلَافِرِ الَّنَّ يُجَاهِدُوا بِأَمُوالهِمْ وَأَلْمُسِهِمْ وَاللهُ عَلِيْهُ الْمُعَلِيَّةُ الْمُفَاعِدُونَ اللهُ عَلِيْهُ الْمُعَ إِنَّنَا يَنْكَأْ وَقُكَ الْمُنْ فِي لَا يُوْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْلَاجِدِ وَارْتَابَتُ تَلُوْبُهُمْ فَهُمْ فَهُمْ فِي لَا يُوْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْلَاجِدِ وَارْتَابَتُ تَلُوبُهُمْ فَهُمْ فَهُمْ فِي الْمَنْ الْمُنْ اللهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ وَالْيَوْمِ اللَّه "نه اجازت المتليس مي آپ ع جو ايمان لائ جي الله م اور وور قيامت يركه نه جهاو كرس الله توالي جانول عاور الله تعالى خوب جاندا م ير ير كارول كور مرف و الما جازت المتحقة بي آپ عد جو نيس ايمان ركيت الله تعالى برادر روز قيامت پر اور فك بي حمل الايم الن كول توه فك بي والوال دول جي -"

وانسته فيجهيره جاني وال

نبی تمرم علیہ الصافرة والسلام نے جب کوئ کا تشم ریا تو چند لوگ جو کے اور سے مسلمان تھ وہ مجی اس شکر بیس شر سمت نہ کر سکے۔ حالہ نکہ ان کے باس کوئی عذر شر تھا۔ ان کے اسام میر ہیں :

(1) کعب بن مالک، جو قبیلہ بنی سند کے ایک فرریتے (2) ہلال بن امیہ ، بنو دافق کے ایک فردیتے (2) ہلال بن امیہ ، بنو دافق کے ایک فرویتے (4) ابو ختیمہ ان حضرات کے مسلمان ہونے جس او کوئی شید فہیں تھالیکن میں سعادت ان کے تعییب جس نہ بھی ۔ ان کے حالات البحی آب مطالعہ کریں تھے۔

ان کی قدمات کا بل صد تحسین تھیں۔ان انظامت سے قارق ہونے کے بعد نی کریم شم اپ جام ہیں کہ دولتہ ہو ہے اور مدید طیب کے باہر شینہ الودائ کے مقام پر سارے لشکر کو اکتے جام ہی ایک اللہ بن الی رکیس المنا فقین اپ حوار ہوں کا تھم دیا۔ مدید طیب سے دوائی کے وقت عبداللہ بن الی رکیس المنا فقین اپ حوار ہوں سمیت لشکر اسمنام کے ہمراہ دوائد ہوالیکن جب صفور اکرم نے فیمہ الودائ کے مقام پر قیام فرمایا توائل نے کو وز باب کے سامنے بہنالگ ڈیر اجملیا۔ نی کریم مقافی تھوڑے توقف کے بعد جب اپنی مزل کی طرف دوائد ہوئے تو حبداللہ بن کریم مقافی تھوڑے منا تھی ہے دوستوں کے منا تھی ہے کہ کہ کہا۔ ان کی طرف دوائد ہوئے تو حبداللہ بن ابل اپنے دوستوں کے منا تھی ہے کہ کہ کیا۔ ان کی طرف دوائد ہی میداللہ بن بعثل اور رفاعہ بن ذیبہ جن عب منا فقین کے سر غذہ بھی شخصال کی طرف دالوں شی میداللہ بن بعثل اور رفاعہ بن ذیبہ جن عب

كُنِّهِ أَبْتُغُوا الْفِئْنَةَ مِنْ تَبْلُ وَقَلَّبُوا لَكَ الْكُمُورَعَقَى عَلَيْهِ الْكَالْكُورَعَقَى عَلَيْ الْكُورُورَعَقَى عَلَيْهُ الْكُورُونَ فَي الْمُورُونَ مِنْ اللَّهِ وَهُمُرَكِرِهُونَ مِنْ (1

الد كا تعم اور دوناخوش غفد " يهال تك كر المياحق اور الت باك الله كا الله كا الله كا الله الله كا تعم اور دوناخوش غفد "

ان پیچیدرہے والوں بیں چھ مخلص مسلمان بھی تھے۔ان بھی ابو ضفہ اور مالک بن تھیں کا نام بہت معروف ہے۔

ابوخيثمه كاجذبه ايمان

ایک دوز شدید کری سمی ۔ ابوج شد اپنالی فاند کے پاس آے اور دیکھاکد ان کے باغ شی ان کی دوز شدید کری سمی ۔ بر ایک نے اپنے چھری جھری جھری ان کے باغ است خدا اپنا تھا اور بر ایک نے اپنے چھری شیس ۔ بر ایک نے اپنے چھری ہوئے گھڑے ہا است خدا اپنا تھا اور بر ایک نے اپنے چھر جی شدندے بائی ہے جرے ہوئے گھڑے ہا مدکھ نے نیز بروالذین کھانا بھی انہوں نے تیار کر رکھا تعلد بدب ابو بیش اپنے باغ جی داخل ہوئے اس کے دروازے کی آکر رک گئے۔ اپنی بوال کو دیکھا، انہوں نے ہوئے آکر رک گئے۔ اپنی بوال کو دیکھا، انہوں نے ان کے آدام و آسائش کیلئے جو ابتقام کر دیکھ تھے اسے بھی طاحظہ فر بایا تو عاش صادت کی زبان سے لکا :

1- مورية لتحيد : 48

رَسُولُ اللهِ فِي الصَّرِّةِ وَالرَّبِحِ وَأَبُوخَيْتُهَا فِي فِلْلَالِ مَا إِدَدَ يَا دَمَاءِ بَا دِمِ وَطَعَاهِرِمُهَنَا وَالْمَرَا فِي حَسَنَاءَ فِي مَا لِي مُقِيْدِهِ مَا هٰذَا بِالنَّصَيْفِ مَا لِي مُقِيْدِهِ مَا هٰذَا بِالنَّصَيْفِ مَا لِي مُقَالِمِهِ مَا هٰذَا بِالنَّصَيْفِ مائِلُ مُعَدِّنِ فِي رَحِيلِ وَمِوبِ اور وهِ مِن اور الإ فِيمَه شَعْدُ مِن مائِلَ عَلى المَا اللهِ فَي مَعْدَ فِي موجود ہے۔ یہ جال شعد نبانی رکھا ہے لذیذ کمانا تیار ہے اور خوبروی موجود ہے۔ یہ توانسان کا قاضا تھیں۔"

مارا في يويون كو خاطب كرت بوع قر مايا:

جی تم میں ہے کی ایک کے چہر جی قدم ہی تیں رکول گا بلکہ اپنے بادی و مرشد میں تم میں رکول گا بلکہ اپنے بادی و مرشد میں ہے فور آزادر او تیار کرور چنانچہ ان تیک بخت بو ہوں نے ان کیے فور آزادر او تیار کردیا۔ پھر آپ کی اور اس پر سوار ہو کر ابو بیش میں تھے۔ چنا بچہ جس روز رسول اللہ علیجے توک کے مقام پر پہنچ تو یہ بھی دہاں شرف بادیانی ہے مشرف ہوئے ان کے طاوہ محمیر بن و بہ بقام پر پہنچ تو یہ بھی دہاں شرف بادیانی ہے مشرف ہوئے ان کے طاوہ محمیر بن و بہ بعد ان کے مار بی تھے کو سے دولند انکی بھی بیچے تو اور بھی دول کی من صفور کی خد مت جی جافر ہونے کیا گھر سے دولند موسے نے راست جی بان کی لما قات الوضیفہ سے جو گئے۔ وہ فوس کی ساتھ جب توک کے آریب پہنچ تو اور فیشہ نے تمیر بن و جب کو کہا کہ بھی سے ایک بڑا گاتاہ مر زو ہوا ہے ،اگر تم جب کی جی بیٹے تو اور فیش کی بازگاہ در سالت جی تم سے پہلے جافر ہو جاؤل ۔ لوگوں نے جب ایک سوار کو اپنی طرف آئے۔ یکھی تا تھ وہ ساتھ کی بار مول اللہ اکوئی شتر سوار بوائل ۔ لوگوں نے جب ایک سوار کو اپنی طرف آئے۔ یکھی تا تھ وہ من کی بار سول اللہ اکوئی شتر سوار بوائل ۔ لوگوں نے جب ایک سوار کو اپنی طرف آئے۔ یکھی تا تھ وہ من کی بار سول اللہ اکوئی شتر سوار بوائل ۔ لوگوں نے تو ایک سوار کو اپنی طرف آئے۔ یکھی تا تھ من کی بار سول اللہ اکوئی شتر سوار بوائل ۔ لوگوں نے تو باک سوار کو اپنی طرف آئے۔ یکھی تھ تو من کی بار سول اللہ اکوئی شتر سوار بور کا تی طرف آئے۔ یکھی تی تو بائل کی شتر سوار بور کا تی طرف آئے۔ یکھی تی تو بائل کی شتر سوار کو اپنی طرف آئے۔ یکھی تا تھ تو بائل کی شتر سوار کو اپنی طرف آئے۔ یکھی تھی تو تو بائل کی تو بائل کی شد کر دول کی شتر سوار کو اپنی کی تو بائل کی تو بائل

یکی در بعد محاید نے مرض کی، بخدالیہ سوار ابوضیدی ہے۔ دہاں بھی کرابوضید نے اپنا اور ہار کار دوعالم اپنا اور ہار گاہ رسالت جی حاضر ہونے کے بعد سفام مرض کیا۔ سر کار دوعالم ملاقت کے بعد سفام مرض کیا۔ سر کار دوعالم ملاقت نے ابوضید کو فر لمیا۔ آرونی کا آبتا تھیں تھی آبتا تھیں تھی آبتا تھیں تھی آبتا تھیں تھی اس سے ابوضید ابوضید اس میں مہارک ہو۔ بھرتی تھی اس سے اسے آباد کی کریم ملک کے ابوضید برجو بیتی تھی اس سے اسے آباد کی کریم ملک کے دعائے خیر فرمائی۔ (2)

1. " الماكناء" وبائد 2، مبل 378 هذا اينياً ومنى 380

## بأادتمود

وس سنر میں تفکر اسادم کا کزر جر ای گادی ہے جوال یہ گادی وادی بقرا ک میں ہے اور اک واوی میں قوم تمود کے مکانات ہیں۔ حضور منطقہ وبان اترے اور او کول نے ایے مشكيزون اورير تول جى دبال كے كووك كايانى بحر ابااور جب للكر اسلام رواند مواتو حضور تے ار شاد فرمایا کہ اس بیال ے تم فرینا نہیں مند نی رکیعے وضو کرنا ہے اوراس بالی سے جو آنا کو ند حاہے وہ او نٹوب کو کھل رواور اپنی روٹی اس سے نہ پکاؤ۔ رات کے وقت اگر کسی مخض کو انے خیرے باہر لکنے کی ضرورت محسوس ہو تو کیلامت نکلے بلکہ ایے سمی س متنی کو ہمراہ لے جائے۔ لوگوں نے ارشادر سالت مآب کی تغیل کی لیکن ہو ساعدہ کے دو ''دی مخیموں سے تنبہ تنہا لکے اور کی و وسرے ساتھی کو اپنے ہمر ایٹ لے گئے۔ ایک فخص تضائے عاجت سيك اوردومر السين اونث كى الماش كيك لكار يبل منس جب بابر لكا وكى في ال كا كاد باديا اور جو اونٹ کی حلاش میں لکا تھا، اے تیز آند می اڑا کر لے می اور بن فے قبیلہ کے دو بہاڑوں کے درمیان کیمینک دیا۔ ہارگاہ صالت میں اس سمے پارے میں عرض کی گئی۔ حضور فرايد كيابس في تم كومنع نيس كيات كد الكيد بابر فد نكانا؟ حضور في اس عض كيك وما فرمائی جس کو کسی نے گلے ہے د ہوج کرحواس باختہ کر دیاتی ہوہ صحت باب ہو حمیا۔اور جس کو جنز موائے اڑا کر بن مے کے کو بستان ش جا پھینکاتی جب وہاں کے لوگ حضور کی بار گاہ ش حاضر ہوئے تواس فخص کو مراہ لیتے آئے۔

علامہ ابن بشام لکھتے ہیں۔ صفور کرم جب تجرکے پاس سے گزرے تو اپنے دخ الور پر کپڑاڈال لیااور اپنے اونٹ کوایز ک نگائی تاکہ وہ جندی جلدی بہاں سے گزرج سے ٹیز قرما کہ خانموں کے گھرول بھی مت واطل ہو گھریہ کہ تم انٹدے ڈر کررورے ہو۔ کہ میاداتم یر عذاب الی تازل ہو جائے۔

وبال سے اپنی منزل کی طرف کوئ کیا۔ انتخاع سفر ایک ایسے چشر کے ہاں ہے گزر ہواجس سے حضرت صالح علیہ السلام کی او نخی پائی بیا کرتی تھی۔ حضور نے اپنے احدوں کو فر ملیا مجرات کا مطالبہ نہ کیا کروء حمہیں علم ہے کہ حضرت صالح کی قوم نے مجرواکا مطالبہ کیا تھا۔ اللہ تھائی نے ان کے سے بھر کی چٹال ہے ایک او نئی خاہر کی حیمن ان کی قوم اس کی قدر و منوات کونہ پیچاں کی بورنہ اس کے حقوق کی ہوائی کے بارے بھی انہوں نے کوئی اتر ہے۔ اللہ اور اس کو بلاک کر دیا۔ اللہ توجہ کی۔ آثر اس کی کو نہیں کاٹ ڈالیس اور اس کو بلاک کر دیا۔ اللہ تائی نے اس کستانی کے بدلے بھی ان پر ایک تند سمت کی شکل بھی ایسا عذاب بھیجا کہ بیس نے ان کانام والمثنان تک مٹائر رکھ دیا۔

بارش كانزول

آب يزهد آئے إلى كرجب فروة تبوك كيلئ مجام ين اسلام رواند موسة توشديد كرى كا موسم تق-اور ایک طویل و عریش صحر اسامنے تفا، جس کو عبور کرنا تقد وہال یال کا ایک قطرہ بھی دستیاب نہ تھا۔ بیاس کی شدت کے باعث مسلمانوں کی حالت بردی نازک تھی۔ ائی جال کو بھائے کیلے وہ استے او نول کو، جس کی سواری ال کے لئے اشد ضروری تھی، ذیک كرتے ير جيور ہوئے بان كے معدول اور آئول سے چد كوث يائى ل با تا توال سے ده اسے ہو نوں اور ملق کو ترکر کے وقت گزار تے۔ جب یانی کی تایال اور بیاس کی شدت کے باعث عابدين كى مالت تأكفته به موحى توحفرت مديق في مرض كى، ياد سول الله االله ت لی آب که دعاؤل کو بمیشه شرف قبول ارزانی فرمایا کر تا ہے۔ اگر حضور اسپینا پرورد گار ک بارگاہ میں بارش کیلئے وست سوال ور از کریں تو اللہ تعافی حضور کو مانع کی تبیس کرے گا۔ حنور نے ارایاء اے ابو بر اکیا ہے بات تھے پہند ہے کہ دارش کیلئے دی کرول؟ آپ نے ع من كى ينك .. حضور منطقة ف اسيناد ونول باتحد آسان كى طرف بلند كنا- وه الحي موت باتعد البحي واليس فييل آئے تھے كد كالي بادل سارے آسال ير جي سكے اور تعوري وير كے بعد موسلا دهار بارش مرسنے کی۔ مسلمانوں نے استے برتن اور استے مظیرے بمر التے۔ خوب میر جو کرخود مجی پرادر این مویشون کو مجی یالی پلایا۔ محاب کہتے ہیں، جب ہم اپنی مماؤنی سے باہر مینے تو وہال زمن خلک حل جہال یال آیک قفرہ مجی نہ شکا تھا، بارش صرف ال علاق ك محدود دى جبال كابدين املام نے تيے نصب كے بوت مے تھے۔ (1) محابہ کرام سے جمراہ چند منافق ہمی تھے۔ مسمانوں نے انہیں کیا کہ ویجھی تم نے تارے ہی ک شان اہا تھ اشنے کی دیر تھی کہ ہر طرف محتکمور کمٹا عمی الد کر استحقی اور اتنی

1\_ \* سيل البد ف"رجلد 5 ومؤ 846

ہارش ہری کہ ہر طرف ہائی نظر آنے لگا۔ محابہ کا مقعد توبہ تفاکہ وہ محتفی جس کے دل ہیں نفال کاروگ ہو وہ ارگاہ الی ہی حضور علقے کی شان و عظمت کا جائزہ لے، نفال سے توبہ کرے اور صدق دل ہے ایمال لے آئے لیکن جن کے دلوں پر مہر کئی ہوتی ہے، الیک انہیں ان یہ توں سے ہرایت لعیب حل ہوتی۔ ایک منافق نے کہا، فلال ستارہ آسان پر طلوع ہوا ہے اس کی دجہ سے ہارش پر ک ہے۔ دوسرے نے کہا، آپ کی دعاکا نتیجہ حمیں بلکہ سیمام حتم کا باول ہے جو بہال سے گزر ااور چند ہو تدیر نے کہا، آپ کی دعاکا نتیجہ حمیں بلکہ سے عام حتم کا باول ہے جو بہال سے گزر ااور چند ہو تدیر نے کہا، آپ کی دعاکا نتیجہ حمیں بلکہ سے عام حتم کا باول ہے جو بہال سے گزر ااور چند ہو تدیر سے ان کیادیں۔ (1)

نج ہے اللہ تعالی جب تک خود ہدایت کا دروازہ نہ کھولے اس وقت تک کوئی روشنی شاہر اوحیات کو متور نہیں کرسکتی۔

ناقه کی گمشدگی

النگر مجاہرین اپی حزل کی طرف دوال دوال قدائی ہگد دات ہمری تو مرکاد دیا م مرکانی کی اقد قسواء کم ہوگئے۔ محایہ کرام اس کو حاش کرنے کیلئے بڑی دوڑد حوب کر رہے تھے۔ حضرت محارت میں دوئن حزم ہادگاہ رسائٹ میں حاضر تھے لیکن ان کی پٹی فرددگاہ میں ایک اور فضی بھی تفہر اہوائی جس کا نام زید بن احید منا جو منافی تعلی اس کا تعلق بہودی قبیل ہو قیقال سے تھا۔ اس نے حالات کی مجودی کے پٹی نظر اسلام آبول کر ایا لیکن اس کے دل میں نفاق کا مرض موجود قباہ ہر محامد میں منافقین کی باسدادی کیا کرتا تھا۔ زید کئے لگ کہ دیکھو ٹیر مختلف دعوی کرتے ہیں کہ وہ ٹی جی اور آسان کی باتوں سے حمیس آگاہ کرتے ٹی اور حقیقت بیرے کہ دات سے او آئی مگم ہے۔ ان کے ما تھی حال ٹی کیاں ہے ؟ او مر زید بیر بات کر دہا قبالوراد حمر محبوب رہ العالمین اور شاد فرمارے تے جے عمارہ ہی من دے ہے بات کر دہا قبالوراد حمر محبوب رہ العالمین اور شاد فرمارے تے جے عمارہ ہی من دے کہ دوہ نی کہ ایک منافق نے ہر سے بارے میں ایک اسک یات کی ہے کہ دعوی توان کا یہ ہے کہ دوہ نی کہ ایک منافق نے ہر سے بارے میں انگاہ کرتے ہیں گین حالت ہے ہے کہ افرین اپن او مین کے بارے میں بھی علم فیل کہ وہ کھاں ہے؟ پھر فرمایا، بخداا میں صرف اس بات کو جانا اول جو بہرادی جس محما تاہے۔ ہر سے در بے بی عادیا ہے کہ گشرہ او خشی قبال وادی کے اس می مرف اس بات کو جانا اَ الله الله الله عَدُودُ الله مِنْ رَحِيقٌ فَلَا تَصَلَّحَيْقِيْ الله عَلَى الله مِنْ رَحِيقَ فَلَا تَصَلَّحَيْقِيْ الله الله من ورا تكل جاد، بل حميس الله

ساتھ مے کی اجاز ت جیس دول گا۔

اس سے مید حقیقت مجی عمیاں ہوگئی کہ صرف منافق ہی انتد کے رسول کے علم اور شان دقیع پر رہان معی دراز کرتے ہیں ، کوئی بندہ مو من اس حتم کی جسادت جہیں کر سکتا۔(1)

تماز مبح، حضرت عبدالرحن بن عوف كافتذاء ميل

والول بازود الوق بهر جوت الاف كيلي شي جها الوصفور فرايا مغيره! المتنال دسته در من الميان في الميان الميان المي الميان ال

### ایک عجیب فیصله

النائے سفر ہارگاہ دیں است عمل دو آدی بڑی کے گئے۔ ایک تو معشرت کی بن امید کا مارہ کا ایک سفر ہارگاہ دوسر الشکر اسلام کا کی جاہد۔ انان دونوں عمل بھکڑا ہو گیا۔ بیبد نے اس اجیر کا ہاتھ اپنے دائتوں سے چہاڈ اللہ اجیر کو درو ہوا تو اس نے ہاتھ کھیا، جس سے مجاہدے لے گلے دو دائت اکم کر کر ہاتھ کے ساتھ باہر آگئے۔ اس سیال نے بارگاہ دس است میں دمونی دائر کیا کہ اس فخص نے میرے دوا گلے دائت ، کھیڑ دیئے ہیں، جھے ان کا معاد ضد دلایا جائے۔ سر کاردد عالم علی نے اس کو جوڑ کے ہوئے ہیں، جھے ان کا معاد ضد دلایا جائے۔ سر کاردد عالم علی اور تو سے چہا تار بتا جس طرح نراوند اپنے می کہ دو چاہا تھ تیرے مہ سے نہ کھنچنا اور تو سے چہا تار بتا جس طرح نراوند اپنے منہ عمل آنے دائے کی ہاتھ کو جہ تاہے۔ چہا تار بتا جس طرح نراوند اپنے منہ عمل آنے دائے کی ہاتھ کو جہ تاہے۔ چہا تار بتا جس طرح نراوند (ردادا بخاری)

نی کریم علی استر احت فرماہوئے یہاں تک کہ سورج طلوع ہو گیا

الام بيكي معيد بن عامر سے روايت كرتے بيل كه على فروة تبوك بيل رسول الله ملاقة الله عليقة اور صحاب كرام ميلان وي بمركاب تحل رات كوكان وي تك سفر جارى ربلد آخر تي كريم طاقة اور صحاب كرام استر احت فره بو سے اور آكو اس وقت كملى جب سورى ايك نيز و كے براير بلند بو چكا تحد

حفور نے حضرت بدل کو فرمید اے بال آکیا میں نے تہیں کہ لیس تھاکہ وقت فجر کا خیال رکھنا؟ عرض کی ایار سول اللہ الجھے فیند نے بے اس کر دیا میں سو کیا جس فرح حضور سو سے دوبال سے فور آکوئ کا تھم ہوں کو مسافت طے کرنے کے بعد حضور نے سب کور کے کا تھم دید بھر تماز فجر تغایز عمی می دات دل ہوگ مراحت کے ساتھ یہ مسافت طے کی ساقت میں تشریف فرما ہوئے۔ دوسر سے روز حضور جوک بی تشریف فرما ہوئے۔

## نى رحمت عليه كى تبوك تشريف آورى

تيوك بين مهلي فماز

ر صدعالم میں میں میں ہے جاہدین کے جب جوک بھی گئے کے قو قبلہ کی ست میں ایک پھر رکھااور تمام مجاہدین کے ساتھ شہر کی نماز اوا ک۔ پھر نماز ہو ک طرف متوجہ ہو کر

فربایان ای سمت شماش میدادراس سمت بین مین الل املام نے اس جگه ایک سمجر تغییر کی جس جگه نبی کریم علیف نے اپنی تورانی پیشانی سے اپنے رب قدوس کوسیدہ کیا۔ پھر حضور کریم علیف نے خطبہ ارشاد فرمایا:

خطبه تبوك

فَإِنَّ أُمَّدَ قَ الْمَدِيِّينِ كِتَابُ اللَّهِ

وَأَوْثَقَ الْعُزَى كَلِمَةُ النَّعْوَى وَخَيْرُ الْسِلَلِ مِلَّةُ إِبْرُهِيْءَ وَخَيْرُ السُّنَيْ سُنَّةُ الْرُهِيْءَ

وَآشَرَفُ الْحَدِيثِ وَكُرُاللهِ وَأَخْسَ الْعَصَصِ هَلَ الْفُرُالَهِ وَخَدُرُا لِأُمُودِ عَوَازِمُهَا وَخَدُرُا لِأُمُودِ عَوَازِمُهَا وَخَدَرُا لِأُمُودِ عَدَارُمُهَا وَخَدَرُا لِأُمُودِ عَدَارُمُهَا وَأَخْسَى الْهَانِ عِدَارُهُا أَنْهَا

وَ أَنْفُرُفُ الْمُوْتِ مِنْكُ الشَّهُدَاءِ وَأَنْفُى الْعُلَى الضَّلَالَةُ بَيْنَ الْهُناي

وَخَيْرُالْاَعُمَالِ عَاٰنَفَهُ وَخَيْرُالْهُدَى مَااتَّهُمَ وَشَيْرُالْعُلَى عُمَى الْقَلْبِ وَالْيُدُالْعُلْمَا خَيْرُضَ الْقَلْبِ

سب سے زیادہ کی بات، کتاب خدا قرآن کرمیم ہے۔

اورسب سے مغبوط مبارلہ تقوی کا کلمد ہے۔
سب سے بہتر ملت، ملت ابرائی ہے۔
سب طریقول سے بہتر بن طریقہ، خدا کے
رسول حضرت فیر ملک کا طریقہ ہے۔
تہام با تول بس بہتر بات داللہ کاد کرہے۔
سب قصول بس سے بہتر یہ قر آن ہے۔
بہتر بن کام وہ بیل جو انسان پور کی تندیق سے
اور عزم رائ سے کرے اور بدتر بن کام وہ
بین جو (دین خدا میں) از خود و منع کر لئے

داو کیتیرول کی راهیم۔ مب سے بہتر موت، جام شیادت بیتاہے۔ مب سے برانا بینا بن، ہدایت کے بعد محرابی

ج كي تمام رايول بن سے مب سے عدد

ہے۔ بہتر عمل وہ ہے جو تفع دے۔ اور بہتر ہدایت دہہے جس پر عمل کیا جائے۔ بدتر بن اند حالین، دل کااند حالین ہے۔ اوپر واللہاتھ نچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔

جويج كم مو كركان مودواك ، برتم يكرب ك جو ہو توریادہ محر خا قل کرتے دلی مو۔ بدترین معذرت، موت کے دفت کی معذرت

بدرین ندامت، تیامت کے دن ہوگی۔ وَعِنَ النَّاسِ مَنْ لَا يَأْ فِي الْجِنْعَةَ إِلَّا دُوبُوا سنوا بعض ليهانوك بين جويبت ويركر ك جد ش آئے ہیں۔ ان ش ے بعض لیے بمن بين جو خداكاذ كرالا تعلق سے كرتے بيں۔ بڑے بڑے محتاہوں میں سے ایک جموثی

زيال ب-بہترین تو تکری، دل کی تو تحری ہے۔ اصلى كار الدائدة على ي وفنا يُول كام تان، الله تعالى كادرب والول كاسب سي بالديده وزيسين --شک، کنم کاایک <u>تروی</u>ے۔ ميت ير چنا جلانا والجيت كاعمل ي-خانت دوزخ کی آگ ہے۔

شراب کا بینا، دوزخ کی آگ ہے دائے جائية كرمتر ادف سبعد (یے ہے)شعرابلیں کی طرف ہے ہیں۔ شراب تمام گنا ہول کا منتے ہے۔ سب سے ہر کی خوراک، میٹم کامال ہے۔

معادمت مند اشان وهب جو وومر ول ع هیجت حاصل کرے اور برنعیب انسان وہ ہے جول کے پید عل عل الکودیا گیاہو۔ وَمَافَلَ وَلَانِي خَبْرُومَنَا كَثُرُوَالَعَيْ

دُسُو الْمُعَذِّرُةِ مِينَ يَعْضُمُ الْمُرْبُ

وَشَرُّ النَّدَامَةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْهُمُ مُنَّ لَا يُذَكُّو اللَّهُ إِلَّا هُجُوًّا-

وَمِنْ أَعَظِم لِعَظَامًا البِسَانُ الْكَاذِبُ

وَخَيْرًا لَوْيَ فِي ثَلَيْهِ النَّفْسِي وَخَيْرُ الزَّادِ التَّعَوُّاي وراس الحسرمة أفة الله وَخَيْرُ مَا وَتَخَرِي الْمُلُوْبِ الْيَعَيْنَ وَالإِنْ تِيَابُ مِنَ الْكُفِّر وَالِنِّيَاحَةُ مِنْ عَمَلِ الْجَاهِلِيَّةِ وَالْفُلُولُ وِنْ حَرِجَهُنَّمَ وَالْتُكُوكِيُّ مِنَ النَّارِ

وَاسِّتُمُ مِنْ إِبْلِيْسَ وَالْغَمْرُجِمَاعُ الْإِنْدِ دَ خَنُوالْمَأْكَلِ مَالُ الْيَتِيْرِ وَالسَّمِيُّ مُنْ دُعِظٌ بِعَادِكِمْ وَالشَّيَّىُ مَنْ شُيِقِيَ فِي بَطْنِ أَمِّهِ

تم بن سے ہر ایک کر جار ہاتھ سے گڑھے شاجانات اورمعالمه أخرت يرمخصر موكا-عمل كاشداداني مكارير يوكار مب سے پراخواب جیونا فواب ہے۔ ير آنوالي يزقريب-مومن كوكال دينا فسل بـ اداس سے لڑتا کفرے۔ اس کا گوشت کھانا (اس کی ٹیبٹ کرنا) قدا کی نافر مانی ہے۔ اس کے مال کی حرمت، اس کے خون کی 70000 ج الله ك مقابله على قتم كمائ كا (الله) ال كوجينلارے كا۔ جو (دوسر ول كى خط كي ) بخش دے كاءاہے يخش رياجات كال جو (دومروں کو) معاف کروے گا، اللہ ال کے گزاہ معاف کروے گا۔ ج خصہ فی جائے گا، اللہ اے اس کا اجروے گا

وزنتا يميراكس لفوان موضيم اربعةأدرع وَالْاَمْرُ إِلَى الْأَخِرَةِ مَكَرَكُ الْعَمَيْلِ خَوَالِمَهُ وَشَوَّالرُّونَا رُوْيَا الْكَذِب كَرُكُلُّ مَا هُوَاتِ قَرِيبً سِهَابُ الْمُؤْمِنِ صُوقً وَقِتَالُهُ كُفُرُهِ وَأَكُلُ كُيْمِهِ مِنْ مَعْصِيةِ اللهِ دَحْرَمُهُ مَالِلهِ كَلُومَةِ دَمِهِ وَمَنَّ يُتَأَلَّى عَلَى اللهِ لِيُكَذِّرُ لَهُ

وَمَنْ يُغَفِّلُهُ

وَمَنْ يَعِفْ يَعِفْ اللَّهِ عَنْهُ

وَمَن يُكُفِم الْفَيْظُ يَأْجُرُهُ اللهُ وَهَنْ يَصَرِيرُ عَلَى المَرْزِيَّةِ يَعَيِضَهُ اللَّهُ يَعَيضَهُ اللَّهُ عَلَى معين مركب كا، الله اس ال

وَمَنْ يَتْهُو السُّمْعَةَ يُسْتِعِ اللهُ بِهِ

وَمَنْ يَتَصَبِّرُ يُضْعِفِ اللهُ لَهُ

جوسی ت کی ماتنی پیمیلانے کا ، اللہ اس کور سوا جو مخص معنوى مير فاجر كرے كاء الله ال کی تکلیف کویز صادے گا۔

يدلدوسيه كالد

وَمَنْ يَعْضِ اللَّهَ يُعَالِّي بُهُ اللَّهُ

أَسْتَغَفِّرُ اللَّهَ أَسْتَغَمِّرُ اللَّهَ أَسْتَغَفِّمُ اللَّهَ

اور چو محض الله كى تا قرافى كرے گا، الله اس كوعذاب و \_ 2 گا۔ على الله \_ مغفرت كا طلب گار جوليد على الله \_ مغفرت كاطلب گار يول دين الله \_ مغفرت كاطلب گار يول دين الله

#### ایک معجزه

محدین تر الواقدی نے اپنے شیورٹ کے حوالہ سے رویت کیاہے کہ بنی سعد بن بزیم کے ایک آدمی نے بتالاکہ میں رسول اللہ علیہ کی ضد منت میں حاضر ہوں جب حضور تبوک میں تشریف فروجے، چنداور آدی بھی بیٹے ہوئے تنے، حضور نے بال کو عظم دیا تیا پلال انظیمیت میں اس بول میں کھانا کھلاف "حضرت بال نے چڑے کا وستر خواان بچھیاں ہجروہ مجوریں جو تھی میں تو تدھی ہوئی تھیں، مٹی ہے ہم کر آئے رکھنا شرور کر دیں۔ صفور نے سب کو فرایا کھاف ہم نے اتن مجوری کھا کی کہ بیٹ ہجر عمیا۔ میں نے عرف کی ارسول اللہ اکر میں اس بے عرف کی ارسول اللہ اکہ ہے اتنی مقدار میں مجوری تھیں کہ جی اکیلا انہیں کی ہوتا کیاں اب ہم سب میر ہوگئے ہیں۔ سر کاردوعالم نے فرایو، کافر سامت آئوں سے کھا تا ہے اور مو میں صرف ایک آئت ہے۔

دوسرے دن میں پھر اسی وقت عاضر ہو گیا تاکہ میرے ایمان میں حرید پنجتی ہو۔ ہیں ۔
نہ دیک کہ دس آدی حضور علیہ الصوق والسلام کے اردگر د حلقہ بائد سے جیٹھے ہیں۔ حضور نے فرمایا، اے بلال کھانال دَ اور ہمیں کھلاؤ۔ حضرت بلال نے اس تھیل ہے مشی ہیر ہمر کر کھر کھوریں نکالی شروع کیں۔ وہ مجوریں نکالے جاتے اور حضور علیہ الصلوق والسلام ارشاد قدامین

ٱخْرُجُ وَلَا مَّنْشَ مِنْ ذِي الْعَرَشِ إِقْلَالَّاء

"اے بال! مجوری نکافتے جاؤ۔ عرش کے مالک سے یہ اعریشہ مت مرد کہ مجوری کم ہو جائیں گی۔"

1\_ " من الدين المبرى " 1 652-651 852

آپ ایک اور بوری نے سے اور اس کو عذیل دیا۔ میں نے اندازہ لگایا کہ وہ دومہ معلق میں اس کار دو عالم میں ہے ابتاد ست مبارک مجود ول پر رکھااور فر بایا اللہ کا نام لے کر کھان شرک و علی اللہ کا نام لے کر کھان شرک کے ابتاد ست مبارک محبود ول پر رکھایا۔ اس کے باوجود اس کھان شروع کر کھایا۔ اس کے باوجود اس و مستر خوان پر انتی مجود سی موجود شمیں جشنی حضرت بلال نے بھیری شمیں بین معلوم ہو تا تھا کہ کسی نے ان مجود ول سے ایک دانہ تک بھی تبیں کھیں۔

تغیرے دن پھر میں صوبے بھی کیا اور وہ اوگ بھی آ موجود ہوئے جن کی تعداو وی مختی رسر کارووہ الم نے فریا یا بیابیدی آنگوٹ اسے بالل! ہمیں کما انکواڈ۔ " دھرت بدل اس تغیار کی باتی ماندہ مجوری لے آئے اور ال کو دستر خوان پر بھیر دیا۔ رحمت عالم علاقے نے اپنا دست مبارک ان پر کھیر دیا۔ رحمت عالم علاقے نے اپنا دست مبارک ان پر کھی اور ار بایا اللہ کانام ہے کر کھا تہ ہم نے انہیں کھانا شرون کر دیا بہال تک کہ ہم خوب میر ہو کے اور باتی مجورول کو ای تھیدائی ڈال دیا گیا۔ الفر من تمن وال تک اس تھید سے جس مجی ہوں تک اس تھید میں میں موروں کو ای تھیدائی وال کو ای تھیدائی دال دیا گیا۔ الفر من تمن وال تک اس تھید

آندسى

ایک دات توک پی چیز آندهی آئی۔رسول الله عَنْظَیّه نے فربایا، ایک بہت برامنافق بالک ہو گیا ہے۔اس کی بلاکت کی وجہ سے بی یہ آندھی آئی ہے۔ جب ہم مدینہ طبیب پنچ توجیس معنوم ہواکہ اس دات ایک نائی کرائی منافق بلاک ہو گیا تھا۔

أيك اور معجزه

 قائل ہوگئے تواس علاقہ میں کوئی توم ہم سے زیادہ طاقور جیس ہوگی اور ہم کسی کافر کو مہال اسے گردنے کی اجازت جیس دیں گے۔ نبی رحمت علی ہے سے فرایا کہ میر سے پاک چھ منگر ہزے چی اجازت جیس کر بے تنہ کا کریاں جی کر بارگاہ رسالت میں چیش کر دی گئیں۔ صنور عیہ السلاۃ واسلام نے اخیاں اپنے ہم تھ میں طریح فریایا کہ یہ کنگریاں نے جا قاور ایک صنور عیہ السلاۃ واسلام نے اخیاں اپنے ہم تھ میں طریح فریایا کہ یہ کنگریاں نے جا قاور ایک ایک کر کے اس کو میں ہو ایک آئے کر کے اور خیوں کنگریاں ایک ایک کر کے کو کی پروائیس آئے اور حسب ارشاد اللہ کا نام لے لے کر وہ خیوں کنگریاں ایک ایک کر کے کو کس میں چینکیوں بائی فور آجوش مار کر اللے لگا اس طرح دریائی کے معامد میں مستعنی ہو گے۔ انہوں نے والے کی وہ ایک کو کا اس طرح دریائی کے معامد میں مستعنی ہو گے۔ انہوں نے وہ اس کا فور آجوش مارکر دیا ہاں کھے وہ انہوں نے وہ اس کا میں اور اس کے دارے تمام کھارنے اسلام تھوں کر اس

## يانج خصوصى انعامات

نی کر یہ طبیع کا معمول تھا کہ دات کوبیدار ہو کر نماز تہداوا فرمایا کرتے اور جب نماز تہداوا فرمایا کرتے اور جب نماز تہد کیا و ضوفر مائے وضوفر مائے توسواک منر دار کرتے۔ تبوک بی جنور کا بھی معمول رہا ہے۔ اور حاست حضور بیداد ہوئے، مسواک کی دوضوفر مایا اور نماز تبید اواک اس سے فرا فت کے بعد حضور حاضرین کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا :

آن دات بھے اسی یا فی چیزیں مطافر مائی ہی جو آن تک کمی کو مطافی ہیں فرمائی گئیں۔

1- جھوے پہلے تمام انجیا ہ ایک مخصوص قوم کی راہنمائی کیلئے مبتوث کے جاتے تنے نیکن اللہ تعالی نے بھے تمام بی نوع انسان کی راہنمائی کیلئے مبتوث فرمایا ہے۔

2- میر سے لئے ماری زشن کو سجدہ گا دینایا گیا ہے۔ جب بھی نماز کا دخت آئے، جہاں بھی ہوں، قیلہ روہو کر اپنے دب کو سجدہ کر لین ہوں۔ جھوے پہلے ماری اسٹی اپنی محصوص عباد سے گاہوں میں نماز اوا کر سکی تھیں۔

3- اور بائی نہ لئے کی صورت میں مٹی سے شیم کر کے نماز اوا کر سکی ہوں۔

4- اللہ تعالی نے مال فینمت کو میر سے لئے صال کر دیا حال کہ جو سے پہلے مال فینمت کا میر سے الئے صال کر دیا حال کے جو سے پہلے مال فینمت کا میر سے الئے صال کر دیا حال کے جو سے پہلے مال

5۔ تمن مرجہ فردیدی شاری ہوت کا آبی۔ بھی کا ایسی سیاجی مخاہدے موض

کیار سول انتدایہ کی چرہے؟ حصور نے فرمایا بھے کہا گیا ہے کہ بی سوال کروں جرایک ٹی نے اپ رہ سے سوال کی ہے اور یہ سوال بی نے تہارے سنے کیا ہوا کا رووی کی سفالیہ کا گارائی تام جر قبل کے تام

ر سول القد علی جب بوک پینچ تو ہر قبل ای وقت تمعی جی تقدای سے مسلمانوں پر حقی تعلیم سالیت سلمانوں پر حقی تعلیم سالیت نے فرمایا کہ جو حقی میر اکھتوب لے کر قیعر کے پاس جائے گا، اسے جنت سے گی۔ ایک حقی نے فرمای کے جو حقی بیر اکھتوب لے کر قیعر کے پاس جائے گا، اسے جنت سے گی ؟ فرمایاء یقیناً ۔ چنا نچہ وہ حقی تصر نے اس کر ائ تامہ کو قیوں نہ کیا تو بھی اسے جنت سے گی ؟ فرمایاء یقیناً ۔ چنا نچہ وہ حقی (حضرت و حید کلبی) گر ای تامہ لے کر ہر قبل کے پاس جبیا ہر قبل نے اسے کہا کہ تم اسپتے ہی کہ بی کے پاس وائیس جاؤ اور اکیس اطلاع دو کہ بیس آپ کا بیر و کار ہوں لیکن اپنا تحنت و تائ چھوڑ تا نہیں جا بیا۔ اس سے حضرت و جید کے ذریعہ کئی و بیانر بازگاہ در ساست میں تھیے۔ حضورت و حید وائیں آ ہے۔ تمام صال سے گوش گر اور کئے۔ حصور نے س کر فرمایا

"بر بخت نے جھوم بولا ہے۔"اور جود عاد اس نے سیجے تھ ال کو آپ نے مجاہدین میں تعتبیم فر مادیا۔

 ے ایک بات آبوں کرنے کی و اوت دی ہے : 1 ۔ اس ان کا دین آبول کر اول دے۔ اماری ز میتول پر جو امارے باعات با مکانات جیں اور ہم ان کے حواسد کر وی اور ز مینی جارے قعد من رايد الدوايك كيد تار بوب عرد برقل في كه ما مري الم في الإل یس بر حاسب اور تم اس حقیقت ہے المجھی طرح پاخبر ہو کہ ہدنی ہم ہے اداری زمینیں مجھین الے گا۔ اس کی افا صد تبول کر لیں اور ہماری زمینوں یہ جو املاک ہیں، ووال کے حوالے كرون الوكوں في شور ميانا شرور كيا اور يات فرور الله كيا- كيا تو جميل و حوت ویاہے کہ ہم اسے قد مب امرانیت کو چھوڑوی اور ایک عربی جو جازے آیاہے ،اس کے غلام بن جائم ؟ ليمرن جب ان كابدرد عمل ويك تواس في موجز ، أكريه لوك اي حالت على يبيال سے بيلے محمد الوكوں كو بجز كاكر اللہ سے تان و تحت جس ليس محر لبذا ليسر نے البيل رام كرنے سے لئے كيا، ش تو صرف تهارے دين ير تهارى چكى اور صلابت كو آزمانا ما بتنا ہول نہ جراس نے ایک حرفی کو با یاجو نصر افی تعداے کہا کہ میرے لئے ایک ایسا آ دمی حل ش کروجس کی زبان عربی بود اس کا حافظ قوئ بود جوبات سنداس کوا مجمی طرح یاد د کے تاکہ بھی اس کو س مختم کی طرف میمیوں بس نے بھے عد لکھا ہے۔ چانچہ النا منات كامال آدى ﴿ ثُر كَ تِيم كَ مِنْ كُر مِ تَيْم مِنْ أَنْ كُرود كِيد تِيم نَ الله كماكه ميرا ب خط کے جاؤ اور اس مخص کو پہنچا دواور وہ جو ہا تھ کرے ان کو اچھی طرح و بمن محمل کر ليذ خصوصائيه و يكناك الن كي مختكوش الن جيزول كالذكره كميل يلا جا جسب كي جو قط ميل لك حمياتها اس كالذكرة ال ك صحوص ب علود اس بات كو مناحظه كروكه جب ووجر مكوب كويره سيك ، كياس فاس ك بعدرات كالكن ذكر كياب ؟ نيزيدك كياس كي ے کو لی ایک جمیب و خریب چز ہے جو تکاء کو اچی طرف متفت کرتی ہے؟ وو مخص كبتاب كريس ليمر كاينام الدكر توك آبال يل في ريساك في كريم علي

IOMORIO I INTERNATIONALI INTERNATIONALI

# ذوالجادين اور حضور كي شاك بنده نوازي

الم این اسحاتی اور این منده، حضرت حبدالله بن مسعود سے روایت کرتے ہیں کہ عبدالله ووائیو این مزید حبرالله و تھند کھین جی اس کا والد فوت ہو گیا اور اس نے کوئی ترک در گھوڈل اس کے بچائے اسے اپنی کفالت جی لے لیار بہال بحد کہ وہ خو شحال ہو گیا۔ وہ او نوال بحد کر ہو لی اور غلامول کا مالک بن گیا۔ رحمت وائم علاقے دید فیب تشریف فرہ ہو سے وہ فرہ ہو سے وہ اس کے ول جی اسلام تحول کرنے کا شرق پیرا ہوا گین اپنے بچائی وجہ سے وہ اس شول کی مختل نہ کر ساا۔ اس کھنٹ میں کی مال گزرگے ، بذی بدی جنگیں اپنے اس شول کی مختل نہ کر ساا۔ اس کھنٹ میں کی مال گزرگے ، بذی بدی جنگیں اپنے اس مول کی جنگیں اپنے اس مول کی جنگیں اپنے اس کے اور کہا بچ جان ایس نے آپ کا برسے انقلام کیا کہ آپ کب اسلام قبول کر ہے ہیں اور میں آپ کے ما تھ اسلام قبول کروں؟ لیکن ایسا معلوم ہو تا ہے اسلام قبول کروں؟ لیکن ایسا معلوم ہو تا ہے اسلام قبول کروں؟ لیکن ایسا معلوم ہو تا ہے اس کہ آپ کی اسلام قبول کر دے کی اجازت

<sup>1. &</sup>quot; سبل المهد كل"، جلد 5، من 650-650 واعن كيلر . "بلسير الانهي ". جلد المد مثل 27

ویدیں۔ پہلے من کر همہ سے ب قابر ہو کہا۔ اس نے کہا کہ اگر تم سنے ہے کہ اُت کی تو بھی يزي ش في سنة آن مك دى ين وه سب مين لول كا حي كه ده كيز ، وه توقي سن وے یں وہ بھی اناد لوں مگ ہے و حملی شنے کے بعد عبداللہ نے کہائی و ضرور محد حرال فداوای والی کا اجاث کروں کا اور اسمادم لے آؤل گا۔ زیاد ووج کے اس کنزی اور بھر کے جو ا کی ہے جا البیس کر سکل آپ کی جو چڑی میر سے اس وہ وائیس کرتا ہول یہ آپ البیس سنبيالين-اس في ساري چزي والهن لے ليس بيال تحب كه اس كا تهبند بھي اترواليا جروه الى ال كياس كياس آيال ي اي ايك كيروار جادر كو جاز كردوجادري بناوي ماك كالهيد اور دوسر گااس فاویر اوڑھ لید چر دہال سے روانہ ہو کرمدیت خیب آیااور مورض جا کر ليك مميله من كى للذر حمت عالم علي كل اقتداء عن اواك. مرود عالم على كى بدعاوت مبدك فن كرجب من كي لماذے قارف موت تولوكوں كو فورے و يكھت اب ان كود يكها تو اسے البخی ملا۔ ہو جماع کون ہو؟ اس نے کہا میر انام حمد الرای ہے۔ سر کاروو مام میل نے فرلماآت مَنْ المَعْ وُوالْمِهَا دَعُولا آج ك بعد تم ب مزى ك بند الله الله الله الله کے بندے مواور تمہار القب ذوالچارین ہے۔ " پھر فربلیا کہ تم میرے نزدیک قیام کرو۔ دو مقر کے دریشول کے ساتھ اقامت کزین ہو کے اور سر کار دو مالر عظم کے مہمان اور شاگر دیے۔ صنور بر نور انہیں قر آن کریم پڑھیا کرتے۔ تھیل مدت میں اس نے قر آن كريم كابهت ساحصه ياد كراميال إلى آواز قدر تي طور ير بلند تحي ومعيد يس على المرية عداور بلند ؟ واز سے قرآن كريم كى عاوت كياكر فيدايك ون حفرت قارول اعظم نے م ش كيار سول الله! بيد امر الى بلند آواز ي قر آن كريم يز مناب يهال تك كد دوسر ي لوگ قرأت نهي كريكت ني كريم عليه الصنوة والعمليم في فريايا:

وَهُمُ يَا مُنْكُونَا لَا فَنَ مُنْكُمُ مُهَاجِلُولَ اللهِ تَعَالَى وَ لَا مُنْكُونَا فَالْ وَ لَا اللهِ وَتَعَالَى وَ اللهِ وَاللهِ وَاللّهِ وَلّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ

"اے حرااس کو یکی نہ کور یہ الشہادر اس کے رسول کیلئے جرت کر کے اسے "

ر حمت عالم منطق بب توک کی طرف دواند ہوئے کے توبیا اپنے آتا کی مدمت میں ماضر ہو کر ہوں مرض پرواز ہوا:

شہید محبت کی مدفین کاروح پرور منظر

آنلَهُ عَلَيْ قَدَ أَصْلَيْتُ عَنْهُ رَاضِيًا فَارْضَ عَنْهُ "ليه الله الله الله الله الله الله على الله عمل ا

حضرت مبدانندین مسعودر منی الله مند نے بیدا بیان افروز منظر دیک الا کہدا طیے: آیا کئیڈیٹ گُذت مندا بحب اللّحقیہ "اے کاش!اس کدیش شراد فن ہو تا۔"(1)
شاہ ایلیہ کی مصالحت

جب رحمت عالم ملك ين معرت حالد كودومة الجندل كوديل أكيدر كي طرف بميجا تو

و " على البدي "، جلد 5 سمل 681

ایلہ (ہڑ) کے باوشاہ حدین روکہ کو یہ فنظرہ ال حق ہوا کہ حضور مجابہ بین کا کوئی دستہ میری طرف نہ بھتے و ہیں۔ بہت و ہیں۔ اس کے ما تھ جرباء ، اذرح اور مقانا کے باشد سے بھی ہے۔ اس نے حضور کی بارگاہ جس سفیہ فجر بطور ہر یہ بیش کیا۔ حضور نے اس نے اپنی جادر مبارک اور حال اور اس کے سنے ایک لبال نامہ لکھ ویا۔ حضرت جا یہ فرماتے ہیں، جس حدد بن روکہ بارگاہ رمالت میں حاضر ہوا تو بٹس نے ویکھا کہ اس نے موسفے کی صفیہ ہے ہیں آویزال کی ہوئی ہے۔ اس کی ہیشائی پر گرہ وار بالول کا بچس تھا۔ جب اس نے مرور و و مالم طابعہ کو یک ٹوال کی ہوئی ہے۔ اس کی ہیشائی پر گرہ وار بالول کا بچس تھا۔ جب اس نے مرادر و دو حالم طابعہ کو یک ٹوال کی ہوئی ہے۔ اس کی ہیشائی پر گرہ وار بالول کا بچس تھا۔ جب مباد کست مراد کی ہیشائی پر گرہ وار بالول کا بچس تھا۔ ویک میا کہ سے مباد کست مراد کی ہیشائی پر گرہ وار بالول کا بچس تھا۔ اس کے لئے مباد کست مراد کی جو اس کے لئے مباد کست ہوئی الیار میں بالد اور کس سے کوئی تا اور اس کے لئے اس کارسول ، ال کی جان میال اور آبر و کی حفاظت کا و مہ و اربے اور جس نے کوئی تا اون گئی کی توال کا کہ اس کی مرابعہ کی میٹی اس کی ماری کار ہوئی میٹی اس کی مرابعہ کی میٹی اس کی میں کی اس کی مرابعہ کے اس میں کی توال کو اس کیال اس کی مزالے ہی طرح الل جربا وار اور اور کیک بھی میٹی اس کی ماری کی مرابعہ کی میٹی اس کی مرابعہ کے اس میں کی توال کو اس کیال اس کی مزالے ہی طرح الل جربا وار اور اور کیک بھی میٹی اس کی مرابعہ کی میٹی اس کی مرابعہ کا کی اور اور ور کیک بھی میٹی اس کی مرابعہ کی میں کی اس کی مرابعہ کی میں کی کی توال کی مرابعہ کی میں کی کر سے اسلام

اؤرج، شام کی سر حدی یک شمر کانام ہے جو بلقاء کے زودیک ہے۔ سر کارووی الم علیہ اللہ اللہ اور اس کے دسول کی طرف سے فیان کیلئے ایک صلح نامہ تحریر فر بایا جس میں انہیں اللہ اور اس کے دسول کی طرف سے امان وی کئی اور جر سال ماور جب میں ایک سووینار بطور جزیہ کی اوا کیگی ان پر لارم قرار دی گئے۔ اس طرح اللہ منعنا کے ساتھ معمالحت کی گئے۔ انہیں ایٹ بچلول کا چو تھا صعہ بہت المال میں جھ کرائے کا تھم ویا گئے۔

ومشق کی طرف بیش قدمی کے بارے میں مشورہ

ني كرم علية في في مرت تك تبوك من تيام فر الالكن تيمردوم كويدامت ند

1 \_ انیناً صلی 862 این کیر « بلیم چندی " ، جاره ، صلی 29

الله " و حوم كرم الله المحد المركام المد المركام المديد الما كركاور شام كالترافى مرحدي. تحريب الاريد كتية إلى ك من يحونام الهاد حمر تفاد ال على محتى بلاى الواكر فى حمد الل حمد على ويعود كى آباد شف الله يهوند كر و بالا يد ا حرام كردياً كما في ليكن المورسة اللى الما لفت كرم المدقع في في مسح كرك بندر الارتز كر بالديد (" مجم الميلوان" عدر المسفرة 29) ہوئی کہ وہ جر حربی علیہ العملوۃ والسل م کے دروی وں سے پنیہ آزبائی کی جمادت کر سکے۔
مرور عالم منطقہ ایم کی گید و بھی بلی من کر اوسو کلو بیٹر کی تخص صدفت ہے کر کے اس کے ملک میں پانی سے لیے گئی بی بنا بیٹھار ہااور باہر الگنے کی جر اُت نہ کر سکا۔ اس مہم کا اولین متصد تو ہر قل کی و منکیوں کا دیمان جن ب و بنا تھا اور اس پر اسلام کی قوت و شرکت کا اظہار کر با تھا، وہ ہو گیا۔ اس کے علاوہ اور گر وجو چھوٹی چھوٹی دیا تشیں تھی، ان شرکت کا اظہار کر با تھا، وہ ہو گیا۔ اس کے علاوہ اور گر وجو چھوٹی چھوٹی دیا تشیں تھی، ان کے ساتھ بھی معلیہ کے معاہدے معلیہ بیٹل اور انہوں نے جزیر اواکر تا منظور کر لیا۔ اس لئے بیاں مزید تیم سید سقعہ تھا۔ چنا نچ تی کرم سیکٹ نے اپنے معابد کرام کی ایک مجلس مشاور سے منفقہ کی اور اس کے سستے یہ منظر چی گیاکہ کیا ہمیں بیان سے و مشتی کی طرف مشاور سے منفقہ کی اور اس کے سستے یہ منظر چی گیاکہ کیا ہمیں بیان سے و مشتی کی طرف میں قدی کر فی جاتے و ضرور کو و مشتی کی طرف میں قدی کا تھم ہوا ہے تو ضرور کو و مشتی کی طرف جی قدر کی کا تھم ہوا ہے تو ضرور کو و مشتی کی طرف جی قدر کی کا تھم ہوا ہے تو ضرور کو و مشتی کی طرف جی قدر کی کا تھم ہوا ہے تو ضرور کو مشتی کی طرف جی قدر کی کا تھم ہوا ہے تو ضرور کو و مشتی کی طرف جی قدر کی کا تھم ہوا ہے تو ضرور کی میں میں بیا ہوا ہے تو ضرور کو و مشتی کی طرف جی قدر کی کا تھم ہوا ہے تو ضرور کی میں میں بیا ہوا ہے تو میں در کا تھی ہوا ہے تو ضرور کو و مشتی کی طرف جی قدر کی کا تھم ہوا ہے تو ضرور کو و میں کیا ہو کی تھی ہوا ہے تو ضرور کو میں کی خوالے کی تھی ہوا ہے تو میں کی کر کی تھی ہوا ہے تو ضرور کی میں کو میں کی تھی ہوا ہے تو میں کی کی تھی ہوا ہے تو ضرور کی میں کی تھی ہوا ہے تو ضرور کو می تھی کی تھی ہو کی تھی ہوا ہے تو ضرور کی تھی ہو گیا ہو کی تھی ہو

اگر جھے ال ہارے علی تھم مل اور علی تم سے تعلقا معودہ نہ کرند معرب تار فوجی ہیں۔

ہیں کرتے ہوئے گزارش کی میاد سول اللہ ارومیوں کے پائ بے حدوب تار فوجی ہیں۔

مثام کے ملک علی اسلام کو قبول کرتے وہوں کی تعداد نہ ہونے کے برای ہے۔ ہم قیمردوم

گر آیام گاہ کے بالکل قریب بھی گئے ہیں۔ ہمدا بہاں تک ٹوش قد ٹی کرتے ہوئے ہیں جینے

ہے آنا انہا کی بریٹان کن ہے۔ اگر ہم اس مال واہل جلے جا کی تو گھر تمام صالات کا جا کڑہ

ہے آنا انہا کی بعد کوئی فیملہ کر مکیں مے میا اللہ تعالی کوئی تی صورت حال پیدا قربات کا جا کڑھ الی اللہ تعالی ہیدا قربات کا حاکم اللہ اللہ تعالی ہیدا قربات کا حاکم اللہ اللہ تعالی ہیدا قربات کا تعلم ویا۔ قربان اور ایک ہوئے کا تھم ویا۔ قربانی اللہ تعالی ہیدا قربان اور نے کا تھم ویا۔ قربانی اللہ تعالی ہید واپس اور نے کا تھم ویا۔ قربانی ا

رفیہ علیاف وصلاً مُلک وَ مِنْهَا مُلک وَ مِنْهَا مُلک وَ مِنْهَا مُبِعثُ " نینی اس شیر میں آپ کی زندگی ہر ہوگی۔ اس می صنور و فات پائی کے اور اس نیمرکی فاک ہے صنور کو انجابی جائے گا۔" اس ار شاد الی کے بعد حضور سنے عدید طبیر لوٹنے کا فیصد فریایے۔ اس وقت صفرت

اس ار شاد الی کے بعد حضور سے مدید طیبہ لوشے کا فیصد فریایہ اس وقت صفرت جبر کیل ایمن نے ما منر ہو کر حرض کی بارسول اللہ!اپ خداد عد قدوس سے سوال کیجے، کیو تک بر تی کو ایک سوال کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ رحت عالم منطقہ نے فرمایہ اب

جرئيل تم بتاؤاية رب سے كيا، كور؟ انبول نے حرش کی میار سول اللہ آب بیدو ما اللم

وَالْكُ زَبِ أَدْ وَلْفِي مُنْ خَلْ مِدُ إِنْ وَأَخْرِجُنِي مُعْرَجً صِدُقِي قَاجُعَلَ لِيُ مِنْ لَكُ ثُكَ سُلَطَنًا تُصِيُرًا. "اے میرے دب! جال کہن توجے لے جائے، سجائی کے ساتھ سالے جاء اور جمال سے آجھے نے آئے سیال کے ساتھ لے آوادر عطافروا عصرا في جناب سدوه توت بويدو كرف والي اور"

طاعون زوه علاقه مين جانينے كى ممانعت

ال سفر تبوك بيس على حضور نے اپنے ہتيول كو أبيك تفيحت كرتے ہوئے قربليا : وَرِدُا وَقَعَ الطَّاعُونُ بِأَرْضِ وَأَنْتُمُ فِيهِمَّا فَلَا تَغُوجُوا مِنْهَا وَإِذَا كُنْنُمْ بِغَيْرِهَا فَلَا تَقْبُ مُوْالِيُّهَا "اگر كى علاق شى طاعون كى ديا يموث يزے اور تم اس عناقه شى ربائش يذم مو تو وبال سے كل كر باہر نہ جاؤادر اگر تم ال علاقہ سن باہر ہو تو مجراس لما عون زوه طلاقه عن مت داخل ہو۔"

تبوك يه هيبه طيبه كي طرف والپي

جب رسول الله علي في تبوك من والين كالداده فرمايا تواشيا وخور وني كي قلت ك باعث کابرین فاقد کشی پی جلاتے اور ان کی محت دن بدن کرور ہوتی جاری تھی۔ حصرت ابوہر رووش الله عندروایت كرتے ہيں كه مجابدين نے عرض كى ميار مول الله الكر حنورا بازے قرہ عی توجم بی سواری کے او تول کوؤن کر کے ان کا کوشت ایا کر کھا میں اور ال کی جرفی سے اسے بالوں کی منظی اور بر اکد کی کا از الد کر ہیں۔ اجازت لینے کے بعد لوگ جب واپس آرہے تھے اوراستہ میں ان کی مل قات معزرت فاروق اعظم سے جو گئے۔

> 1\_مورد في امرائل: 80 384 3° ( 140° ) " المدينة " 184 كان المستحد 1844

آپ نے الیں اون و رگ کرنے ہے دوکا پھر پار گاہ نیوت میں حاضر ہو ہے۔ ال وقت تی کوم منظیم نیر میں تشریف فر انتھا کے حضور سے لوگوں کو اپنی مواری کے جائور ذرائے کرنے کی اجازت ولی ہے؟ حضور نے فر ہیں انہوں نے میر سے مست فاقہ کئی کی شکارہ کی آئی جا تھ و لی ہے ؟ حضور نے فر ہیں انہوں نے میر سے مست فاقہ کئی کی شکارہ کی آئی ہی نے انہیں اجازت مر حمت نہ فرما کی کے کہ لوگوں کے مر نے فر فر کی کی یور مول اللہ اختور الہیں اجازت مر حمت نہ فرما کی کے کہ لوگوں کے پائی اور اور قواس می میسے بہتے بہتر کی ہے۔ ہور ہے بیان اگر صرورت سے را کہ مواری کے جائور ہول قواس می میسے بہتے بہتر کی ہے۔ ہور ہوگا ہیں۔ اگر راستہ میں چھواو نول کو کوئی حادثہ ہیں آئی اور اور تی ہور کا افراد حضور ہاج بی کو حق مولی کے ایسے توان را کہ مواریوں پر موار ہو کہ کاچ ہیں راحت و آرام سے مدید طیبہ پنتی جا کی موقع ہو گئی جا کی خورونی میں اور کی ہور ہاج میں کہ اجتہا ہور وزنی میں اور کی ہور اور کی میں اور کی ہور اور کی میں اور کی ہور اور کی موروں کی بر مراح موروں کی ہور کی ہور اور کی میں اور کی ہوروں کی ہوروں کی موقع ہو دھا گئی موروں کی موقع ہو دھا گئی موروں کی ہو جا بھی گئی ہو کہ کی جس طرح حضور نے موروں نے موروں کی کی موروں کی موروں کی موروں کی موروں کی موروں کی کی موروں کی موروں کی موروں کی موروں کی موروں کی موروں کی کی موروں کی موروں کی ک

ہی رہت ملک ہے اور اس ہوا ہوں کے ایک ور ایر خوش مری کی اس جویز کے ساتھ انفاق فر ملا چا ہے۔
وسر خواان بھا دیا گیا دیا گیا اور سب ہجا ہدین کو تھم طاکہ کھنے کی جو چیز ان کے پاس ہے ، وو لے آئی اور اس وسر خوان ہر فر جی رک اس کے پاس بھتا ہی بھی بھی تفاوہ لاکر ہیں آئے کی اور اس وسر خوان ہر فر جی کا تا تھا، وہ لے آیا۔ جس کے پاس سلمی بھر مجوری کر اس کے باس سلمی بھر مجوری کر اس کے باس سلمی بھر مجوری حصری ، وہ لے آیا۔ جس کے پاس سلمی بھر مجوری اور کوئی متو نے آیا۔ الفر من سے ساراسلمان جمع مول اور وہ اور اس کا وزن ستا بھی مسام بلا میں مسام بلا و تے ، و ضو فر ملا اور وہ رکھت اللہ کھڑے اور شر کی ا

"يالدال طعام على يركت مطافرما"

حضرت مرفر مائے ہیں کہ حضور ال کے ساتھ بیٹھ مے اور سب کوان مام ریا کہ آؤاور جنائی جاہے پہال سے لے جاؤ، لیکن اوٹ کھسوٹ سے احتر از کرنا۔ چنانچہ مجاہم کا اور اللہ میں اور اللہ میں اور اللہ م تعلیا بلکہ اپنے قیص کے دامنوں میں جو چیز خی حی، ہم ایم کر کرلے جانے لکے۔ افکر میں کوئی یہ تن ایساندری جس کوانبوں نے اجنائی فورونی سے ہم نہ لیا ہو۔ سب نے فوب ہیں ہم مر کھایادر کائی نی ہی گیا۔ ایک سحائی کہتے ہیں کہ ہیں نے روٹی کاایک کلوااس وستر خوان ہر رکھااور ایک مفی ہر مجبور۔ وسار اوستر خوان ہر گیا۔ پھر ہی وو ہوریاں لے آیا لیک کوستو سے ہر لیادر ووسر کی کوروٹیوں سے اور اپنی جادر ہی آتا ہا عدد لیا۔ اس طرح شل نے جو بھی لیا دید طیبہ والیس مختیجے میک شی اے کھا تا دہا وروہ ختم نیس ہوا ، صب عالم منطقہ نے اسے کر ہم پرورد گارکی ال ممثلات ویر کات کا یہ حالم دیکھا تو فربلا:

الشَّهَالُ أَنْ لَا إِلَهُ إِلَا اللّهُ وَأَيْنَ دَسُولُ اللّهِ " عَلَى كُوانِل وَيَا مِول كَمُ اللّهُ تَعَالَى كَ اللّهِ كُولَى عَبِادت كَ لا تُق تَعِيلَ اللهِ كُورِينَ وَيَامول كَمَ اللهُ كَارِسُول مِول د." اور ش كُوانِ وَيَامول كَمْ شَلِ اللهُ كَارِسُول مِول د."

گار فرمایا جو آرمی ہے کلے بقین کے ساتھ پڑھے گا اس کو جشد ہے گئیں روکا جائے گا۔ حضرت جاہر بن حمدالقد رصنی اللہ عنی فرمائے بیل کہ نبی کریم علق نے جوک بیل بیل شب قیام فرمایا اور لماز قصراد افرمائے رہے۔ (1)

تبوک ہے واپسی کے دوران معجز ات کا ظہدر

الى تدوك الدوت كدجب لمازے فارخ موئ تو فر مليد اگر لوگ ايو يكر و عمر كى اطاحت كرت وبدايت بات بياس امرك طرف بشاره تفاكه جب تفكر في آرام كرف كاراده كيا الوصرت او بر اور عرفے كياكہ چشد كے قريب بم الركر أرام كري، حكن وامر س الوكون في وإلى الرف عد الكاركر ويالور يك مساخت في كرف كريد ايد جل ه اترے جہاں یانی کا نام و نشان تک نے تھا۔ مر کار دوعالم علی او نتنی ہے سوار ہو کر مشکر کے جمع بیم رواند اوے دورزوال " فآب تک ہم اللكر ع ساتھ ال مجد ال اللكر ك مانت یدی خشہ متحی۔ بیاس کی شدت اور سفر کی تمکاوٹ کے باحث ان کی اور ان کے سواری کے جاورون کی کرونیں جبک محق تھیں۔ صنورے جبان کی بہ حالت ویکمی تواہد فادو کو فرمایا كدوه بإلى والابرش في الك الك اس برش كا بإنى بيالد بس الفريل ديا مميار حضور في الى مبارك الكيال اس عالے على رك ويران الكيول سے يائى بنے نگار ہوں معلوم ہوتا تھ كويا الى كے ختے الل رہے ہیں۔ اوک جن کی شدت باس ے عال ک مات حی، دوڑے آئے یائی یتے گئے بہال تک کہ سب محاجر ان مجی میر اب ہو سے اور ان کے علاوہ محوزے اورث مجی سراب ہوسے محریانی پر بھی تا کیا۔ تشکر اسلام بھی اس وقت بدو ہز اراونت تھے۔ درو ہزار محوزے تے ور مجاہدین کی تعداد تھی جرار تھی۔ حضور نے یکھ دفت بہے ابر قادہ کو فرما تھاک ان د ولول مر خون کو سنبیل کر ر کمنیداس مرشاده می ای امرکی طرف اشار و تغیید

بعض لوگ جو سفر میں شریک نہ ہتے لیکن ٹواب میں شریک تھے

میں بخاری شی حفرت جائد ہے مروی ہے کہ فزوہ جو کہ دواہی ہے موقع ی جب ہم مدینہ طیبہ کے قریب بنی میں تو سرور مالم میں ہے نے فر الماکہ مدینہ شی ایسے لوگ میں جو اس سفر شی ہمارے ساتھ شریک نہ تھے لیکن ووٹواب میں ہمارے ساتھ شریک جی جی بی دوائی سفر شی ہمارے ساتھ شریک نہ تھے افر میاکہ دولوگ مدینہ میں خصہ انہوں نے جہادی جانے کی بود کی کو مشش کی لیکن فریت وجوار کرکے ہاعث دوائی سفرج روانہ نہ او سکے

المره طالبة

عضرت لهام احمد اور امام بخدی، عضرات جابر، الس اور ابو فیده سے روایت کرتے میں۔ انہول نے فرمایا کہ جب ہم فراد ہ جوک سے والیس کے موقع پر مدینہ طیبہ کے قریب

مع بخاری ادر و محرکت معال می حضرت سائب بن بزید سے مروی ہے، آپ ہے فرمای بخول کے ایک تشر ایف الاسے توشی بجول کے ماتھ فی باز ہے جس دور در حست عالم میں ہوران کیا جو سے دائیں تشر ایف الاسے توشی بجول کے ساتھ فی کریم علیہ العماؤہ والتسلیم کی پیٹودن کیا جینے خینہ الروائ تک آیا تھا۔ جب نی اکر م میں المقال ہے شہر مدید جس قدم رنج فرایا تو مدید کی حور تی ، بج اور چیال بیدا شعار گائے ہوئے میں ور تام کی برور وارخوا تی ا بے مکانوں کی جو تی ہوگئیں۔ ووسس بداشھار گاری خیس اور وسر کی پر دووارخوا تی ا بے مکانوں کی چیتوں براشھی ہو کئیں۔ ووسس بداشھار گاری خیس :

كَلْمُ الْبُ رُعَيِّنَا مِن ثَيْنَاتِ الْوَدَاعِ وَجَبَ الْشَكْرُعَيْنَا مَا دَعَا بِنْهِ وَاعِ أَيْهَا الْمَيْعُونُ وَبِينَا جِنْتَ بِالْآمْرِ الْمُعَامِ (1)

 پاکیزہ محن میں بول اس تصیدہ کے چنداشدار آپ بھی ساعت فر، تی تاکہ آپ کو علم ہو جائے کہ مثم جال مصنفری کے پروائے کس بیاد و محبت سے اپنے محبوب کی شاخوال کیا کرتے تھے اور کس عزت واحرام کے ساتھ اپنے معبیب کریم علیہ الصنوة والتسلیم کے میلاد پاک کا قد کرہ کیا کرتے تھے:

وَأَنْتَ لَنَا وَلِنَا أَنْ الْآَوْقِيَ الْآَوْقِيَ الْآَوْقِي الْآَوْقِي الْآَوْقِي الْآَوْقِي الْآَوْقِي الْآوَقِي الْوَقِي الْمَالِي الْمُعَلِّمُ الْمَنْتَ كَيْفَ يَعْتَ فَي وَلَا وَتِ بِاسْعِلُوتِ الوَلَى لَوْ سَارَى وَلَا وَتِ بِاسْعِلُوتِ الوَلَى لَوْسَارَى وَلَا وَتِ بِاسْعِلُوتِ الوَلِي لَوْسَارَى وَلَا وَتِ بِاسْعِلُوتِ الوَلِي لَوْسَارَى وَلَا وَتِ بِاسْعِلُوتِ الوَلِي لَيْ مَالِي وَلِي اللّهِ فَي اللّهُ فَي اللّهِ فَي اللّهُ فَي اللّهِ فَي اللّهِ فَي اللّهُ فَي اللّهِ فَي اللّهِ فَي اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّ

"کور ہم آپ کے اس میاء و ٹورٹس ہدایت کے رستوں کو ملے کر رہے جو اے"

"" پایرا ہیم خلیل اللہ کیلئے ہمڑ کائی ہو گی آگ بھی تھر بف لے محصہ ان کی معب بٹس آپ کانور تھا۔ آگ کی کیا جال تھی کہ ان کو جاد سکے۔

#### مجد ضرار اوراس كاانجدام

متاہد مختف المرق ہے، متعدد جلیل القدر محاب ہے مروی ہے کہ حضور سرور عالم عقطہ جب بجرت کر کے قیا تھے المجول چب بجرت کر کے قیا تھر بیف رہے کو ہو ممرو بن عوف کے محلہ بیل آور انہول نے بہال این تعلید زمین میں (قب کی ایستی میں) دو تاریخی مجر تقبیر کی ہو مجر قب کے نام ہے مشہورے۔

جب یہ مسجد تعمیر ہو گئی توان لو کول نے بار گاہ ر مالت میں عرض کی کہ حضور تشریف اللہ علی اور دیماری مسجد کا تختاح قربا کیں۔ چنانچہ حضور نے وہال قدم رنجہ قربایا اور انہاز اوا کی۔ بوعم و ابن عوف کے بیج کے لڑکے بوعم میں عوف جوز مرہ منافقیں میں سے نتے اور جن کا تستی ابوعام واس سے نتی افران کے بی اس مسجد کے قریب ایک سجد تقمیر کرنے جن کا تستی ابوعام واس سے مقرب انہول نے بھی اس مسجد کے قریب ایک سجد تقمیر کرنے

1- عن كثير البسير والنوب "رجله صفر 50ء" شرح الوابهب الملام " اجلد 3 مق 64

کا پر دگرام بنایا۔ ابر عامر فاس کا تذکرہ آپ میلے پڑھ آئے ہیں۔ یہ آخر دم بھک کفار کے مشکر کا رہیں شامل ہو کر اسمام کے خلاف معرک آ راہو تاریا۔ یہال بھک کہ جواز ن کی جنگ بھی کفار کی فلست نے اسے جمیٹ کیلئے بابوس کر دیا۔ اس نے اپنے حوار ہو ل، بنو جمع بن حوف کو یہ پیغام بھیاکہ بھی بہال ہے میدھا قیمر دوم کے پاس جاریا ہوں دوہ مستقبل قریب میں اپنے لفکر جروک کے ساتھ مسلمانوں پر جمعہ کرے گاور مدید کی بہتی کو تہم خیس کر کے رکھ وے گاران کے تیا وراس کے مضہور محاب کو جلی قید کی بنا کر اور ز تیمرول می جکڑ کر اپنے مک شام جس کے بال بھی ہو جات کی اور اس کے مضہور محاب کو جلی قید کی بنا کر اور ز تیمرول می جکڑ کر اپنے مک شام جس کے جات گاور اسلام کا بہ فتر جمیف کیلئے وم قرد دے گا۔ اس شام جس اپنی معمولیوں پر مشور کو جاری رکھو ، اپنی الگ ایک معجد بناؤ جہاں تم آزوی کے ما تھو اپنے مضمولیوں پر مشورے کر سکو جاری رکھو ، اپنی الگ ایک معجد بناؤ جہاں تم آزوی کے ما تھو اپنے مضمولیوں پر مشورے کر سکو جہال تک مکن ہو تم سکو اور قرت تیار کرو۔

یہ ماری یا تھی کر و فریب پر بنی تھی حضور کود موت دیے کا متصدیہ تھا کہ جب
مر کارود عالم طابع ان کی سجد بنی قدم رنجہ فربائی کے اور نماز اوا اگریں کے قومادہ لوح کے
سمان کشر ت ہے ان کی سجد کی طرف رجوع کریں کے اور ان کیلئے ان سمادہ لوح کو گول کو
این دام فریب میں پھٹیا بینا آسمان ہو جائے گا۔ ابو عام کا رابطہ اپنے چیلوں کے ساتھ
بر ستور قائم رہا۔ اس کے خلوط بھی آتے رہے تھے اور اس کے نما تندے بھی یہاں آگر
اس کی برایات سے منافقین کو باخر کیا کرتے تھے اور اس کے نما تندے اسے جاکر کر بتایا
کرتے۔ یہ لوگ جب و محدین کی باخر کیا کرتے تھے اور یہاں کے صال مداسے اسے جاکر کر بتایا
کرتے۔ یہ لوگ جب د محدود علیہ السلام نے فرمیا، ہم آبادہ سنر ہیں۔ یونی معروفیت ہے۔ آگر
یمی معروف تھے۔ حصور علیہ السلام نے فرمیا، ہم آبادہ سنر ہیں۔ یونی معروفیت ہے۔ آگر
کو منافقوں کی تغیر کردہ معجد میں نماز ہوا کرنے ہے بھالیا۔
کو منافقوں کی تغیر کردہ معجد میں نماز ہوا کرنے ہے بھالیا۔
توک کی ہم سے فرافت کے بعد رحمت مالم مقطقہ والی تشریف فرما ہوئے تو ہدید

طیب سے ایک محفظ کے مسافت پر ایک گاؤں "وی اوان" میں نرول فرباید منافقین کوجب یا جلا تو وہ حاضر ہوئے اور و دورہ عرض کی کہ سپ ان کی معید میں تشریف لے آئے اور نماز میر حاکمی۔ اللہ تو تی نے ای وقت ہے آبت مبارکہ نازل فرائی:

لَا تَعَدُّ فِيْ إِنَّهُ أَلَدُ الْمَسْجِدُ آبِسَ عَلَى النَّتُوٰى مِنْ أَذَّ لِي يُومِ أَحَقُ أَنَّ تَعُوِّمُ فِيْهِ - (1)

"آب ند کھڑے ہوں اس میں بھی۔ البت دہ مجد جس کی بنیاد توی پر مرکی تی ہے پہلے وان سے دوزیادہ مستحق ہے کہ آپ کمڑے ہوں اس میں۔"

اپ آ آ آ کے عظم کی تھیل کیے یہ چاروں دعزات بڑی سر عمت ہے روامہ ہوتے ہمال کے کہ سالم بمن حوف کے محل میں بھٹے گئے ہے یہ وگ مالک بمن و فسٹم کے قر جی رشتہ والد تھے۔ مالک بمن حوف کے محل میں رائا تھا رکروش ایک ایک بمن و فسٹم کے قر جی رشتہ والد تھے۔ مالک نے اپنے ما تھیوں کو کہا میر الانظار کروش ایک اپنے گھرے آگ کی مشعل روشن کر کے سے آئے۔ پھر وہال سے دوڑ لگائی۔ مجد ضرار میں واعل ہو گئے۔ پہلے اس کو نذر آتش کیا پھر اس کو گرا کر بچ ندز مین کر دیا۔ اس مجد ضرار میں واعل ہو گئے۔ پہلے اس کو نذر آتش کیا پھر اس کو گرا کر بچ ندز مین کر دیا۔ اس محد ضرار میں واعل ہو گئے۔ پہلے اس کو نذر آتش کیا پھر اس کو گرا کر بچ ندز مین کر دیا۔ اس محد ضرار میں والے سب سے اس محد میں کر میا مقابقہ نے تھم دیا کہ اس مجد پر کوڑا کر کمٹ، میں دار جانور اور بدیو دارج میں محکمی ما کیں۔ (2)

حضرت الررشى الله عند ہرائ مخص كو جس في مسيد منرادك النيريا آبادى بي تحوالا زيادہ حصد ليد الله على تظرول سے نبين و يك كرتے تھے آپ في ايك محص سے إج جها تم في اس مسيد كے بتائے بيل كيا حصد ليا۔ اس في كيا بيل في ايك ستون ديا ہے۔ حضرت فاروق في فرمانا:

## أبشريها فاعتوك فالاجهار

1. مرياطية: 1981 2- " عرق كوس"، جدو. مل 130 " حمهیں خوشخبری ہو کہ جب تم آتش دوزخ میں سینے جاؤ کے توب ستون تمہاری گردن میں لیکاریا جائے گا۔"

معجر آبا کا امام مقرد کر لیل۔ آپ نے فربایا، کیا ہے اجازت طلب کی کہ وہ بھی بان جارشہ کو معجد آبا کا امام مقرد کر لیل۔ آپ نے فربایا، کیا ہے شخص معجد ضرار علی بطور لمام تمادی المیم میں بڑھا تا رہا؟ جھے بن حارث یہ بات من رہے تھے۔ انہوں نے حرض کی، اے امیر الموشین ابھے پر آنوک لگانے میں جلدی نہ فربا کی، بخدا ایل نے اس معجد بی نماذ تو اوا کی لیکن ان من فقین کے واول میں جو لینش و مناد پنہاں تھ، اس کے ہدے جمی تعلقا جھے علم نہ تھا۔ اگر جھے علم جو تا تو بیل ہر گزان کے ساتھ نماذ اوانہ کر تا۔ بھی اس و قت توجوان تھا اور قر آن کر جم جو تا تو بیل ہر گزان کے ساتھ نماذ اوانہ کر تا۔ بھی اس و قت توجوان تھا اور قر آن کر جم وال بی نہ تھا۔ اس لیے علی ان کے قد موم اداووں ہے ہے جمن کی ذیان پر قر آن کر جم دوال بی نہ تھا۔ اس لیے علی ان کے قد موم اداووں ہے ہو علی کے ذیان پر قر آن کر جم دوال بی نہ تھا۔ اس لیے علی ان کے قد موم اداووں ہے ہو علی کے باعث وہاں لمت کر وال بی نہ تھرت می دخل سے میں اللہ عند رہے تھول فر میا اور معجد آبا کی فریدی اللہ عند نے ان کا یہ عقد وہاں لمت کر وال وہ سے داری ہو تھول فر میا اور معجد آبا کی فریدی اللہ عند رہے کی اس مقرد کردیا۔ (1)

### غروة تبوك يس شركت ندكر في والول سے ملا قات

ائن معید کہتے ہیں کہ رمول آکر م میں جب مدید طیب کے فردیک پہنچ قو وہ لوگ جو

اس فردو کی شرک حمیل ہوئے تھے، وہ کیر تعداد میں ما قات کیلئے آنے گے۔ سر ورعالم

میں فردو کی شرک حمار کو عظم رہا کہ وہ ان میں ہے کی سے نہ گفتگو کریں اور نہ ان کے پاس

میں بجب تک میں اجازت نہ دول۔ چنا نچہ رحمت عالم میں ہے کی ان سے درخ افور

ہیر لہاور موسین نے بھی ان سے اپ منہ پھیر لئے بہاں بحک کہ اگر بیٹا ہاہ کہ پاس

جانا تو باب اس کو منہ نہ لگاتا اگر بھائی، بھائی کے پاس جانا تو وہ اس کے ملام کا جو اب مک نہ

ویند اگر خاوتد اپنی بودی کے پاس جانا تو وہ اس سے منہ پھیر لیتی۔ کائی دن ای طرح گرد

گئے۔ ان لوگوں پر زمین اپنی فرافی کے باس جانا تو وہ اس سے منہ پھیر لیتی۔ کائی دن ای طرح گرد

عاداری اور اپنی معمرو فیتوں و فیر ہاکا بہنہ چیش کر کے معائی کی النجاء کر تے سے اور فنہ میں کھا کہ ان پر رفع

فرمد ال کے خرے سے بعث ناور بار کا اللہ میں ان کی مطرت کیلے دو ما گل۔ بغیر عذر کے جو لوگ غزو و کا تیوک میں شر یک ند ہو تے

د کی آدی وہ تھے جو فردہ جوک جی سرکار دو عام بھی کے کہ کایا کے شرف سے مرکار دو عام بھی کے کہ کایا ماج لیابہ تھا۔ حضرت قادہ نے ہاتی لوگوں کے ہم بھی ذکر کے جور اس جی دیمی تھیں اور ہذاہم بن اوس بھی تھے۔ جب سرکار دو عالم بھی فرد کا جو کے جو ک سے تغیریت واپس تھر اور ہذاہم بن اوس بھی تھے۔ جب سرکار دو عالم بھی فرد کا تو ک سے توک سے تغیریت واپس تھر بھی اور فران ان بھی کے مرات نے آپ کو مہر کے سولوں سے ہا کہ دو وال اللہ تھی کی گرز مالا تھی۔ مہد سے واپس کے وقت صفور ان کے ہاں سے گرز سے جب حضور نے المیں ویک بھی ہے جواب کے وقت سفور ان کے ہاں سے گرز سے جب حضور نے المیں ویک تھی۔ مجد سے واپس جی اور سے انہ دو رکھا ہے؟ حرف کی گی اور فران کے بالا بہا جی اور سے واپس کی اور بھی دو مرسے ال کے ساقوں سے بانہ دو رکھا ہے؟ حرف کی گی اور فرد اللہ بھی اور سے مہد دو سرے اللہ کی میں جو نے تھے۔ انہوں نے یہ مہد کرمائی سے کرمائی کی کے دونو و دو ان کو کھول کر آڈالا اور زبی کی۔ درسول کر یہ بھی تھی ہی کہ کی انڈ تھی تھی والے کہ نہ جی ان کو کھول کر آڈالا اور زبی کی۔ درسول کر یہ بھی تھی ہی کہ کی انڈ تھی ٹی فرد انہیں گرد والے کی ہو کہ کی انڈ تھی ٹی فرد انہیں آزاد کرنے کا تھی ویسے ان کو کول کی گرد و میں کو ایسے کی انڈ تھی ٹی وور ہیں گرد والے کی گرد ویش کی کی انڈ تھی ٹی وور ہیں آزاد کرنے کا تھی ویسے میں۔ حضور کا بیار شاوان کے ساتھی کی می فرد واپس کی برائی میں کو لیے میں دور کا بھی کی انڈ تھی تھی انڈ تھی تھی۔ تھی۔ حضور کا بیار شاوان کی کے اور شین آئی کے برائی تھی کی انڈ تھی تھی۔ تی برائی تک کے دائی فرد کی تھی کو جی کر فرد کھیں کو لیس

دَاخَرُوْنَ الْمُرْفَرُ إِنَّ نُوْجِهِ حَلَظُوا عَمَلَا صَالِحًا وَاخْرَسَنَا عَسَى اللهُ أَنَّ يَتُوْبُ عَلَيْهِ عُرْبُ اللهَ عَاجُونَ يَعِيدُ -

"اور پک اور لوگ ہیں جنول نے احتراف کر لیا ہے استے ممنا مول کا انتہاں کے اور پک استے ممنا مول کا انتہاں نے ما جا و یے ہیں چکو اجھے اور پک برے مل امید ہے اللہ تق فی جمت بخشے والا جیشہ رحم فرائے نے والا جیشہ رحم فرائے نے والا جیشہ سے

خَنْ مِنْ أُمُوارِهُ وَصَنَ قَدَّ مُطَهِّرُهُ وَ وَمَوْرَ فَهِمِهِ مِهَا وَ

سَلِ عَلَيْهِ وَالْهُ مَنَا لَ مَا لَوْ اللّهُ مَنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ مَنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ مَنْ اللّهِ وَاللّهِ اللهِ اللهُ الله

لَقَدُ تَنَابَ اللهُ عَنَ النَّهِي وَالْمُهُمِدِينَ وَالْأَنْصَادِ الّذِينَ الْهَعُومُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ يَزِلْهُ قُلُوبُ فَرِينِ مِنْهُ هُ لَمُ مَنْ مَا عَلَيْهِمُ اللَّهُ بِهِمْ وَهُدُونَ ذَهِدُهُ وَمُودًا مِنْهُ هِذَا لَهُ مَا عَلَيْهِمُ اللَّهُ بِهِمْ وَهُدُونَ ذَهِدُهُ مَا مُدَدًا

"بقیغ رحمت ہے آو یہ فرنائی اللہ تو ٹی نے اپنے تی پر نیز میہ جرین اور انساد بر جنہوں نے پیرون کی متی تی کی مشکل محری میں اس کے بعد

> 113 أيامًا 2-ممالية:117

کہ قریب تھاکہ نیڑھے ہو جائی دل ایک کروہ کے ان جی ہے، پھر رحمت سے توجہ فرمائی ال ہے۔ بینک ودالن سے بہت شفقت کرنے والا رحم فرمائے والا ہے۔"

حضرت کعب بن ما مک اور ان کے ووسما تھیول دسی اللہ منہم کی واستان سیح بناری اور می مسلم کے علدوہ دیر بہت ہے محد شین نے بھی اسے اسفار جلیلہ ش اس واقعہ کا تذکرہ حضرت کعب بن مالک کے حوالہ سے کیاہے، آپ نے کہا۔ " ثیل غزوہ تبوک کے سوائسی دوسر ہے غزو اسے غیر عاضر خبیں ہوا تھا، الستہ غز د وَ ہدر میں بھی شہر شامل نہیں تھ لیکن اس قیر حاضری پر اللہ تعالیٰ نے کمی کو حماب نیس فرماید۔ کیو تکہ بدر کی طرف روا تھی کے وقت جنگ کا کو کی ارادون تفارش بيعت عله من مجى شريك بواتى جس دات بم في يج دب الملام تول کیا تعد فرود تیوک سے میری غیر ماشری کی تفصیل بول ہے: اس وقت میں جس نی کھانا ہے مجمی محت مند تھااور مانی کانا ہے مجمی خوشحال تحاراس طرح کی بدنی صحت اور او محری بھے بھی نعیب جیس موٹی تھی۔اس وقت میرے یاں سورر کی کیلئے ایک کے بجائے رواونٹ تھے۔ سر ور عالم علائے نے خلاف معول اس مروہ کے پرے علی تمام مجاہرین کو بتایا دیا تھا تاک مسلمان اس تنفن ادر طویل سفر اور کثیر التعداد دستمن ہے گلر لینے کیلئے یوری طرح تیاری کرلیں۔ (مجابدین اسلام کی تعداد الم مسلم کی رواعت کے مطاق وس بزارے زائد منی لین عفرت معالار منی الله مندے مروی ہے۔ آپ نے فرملاکہ ہم تمیں ہزارے زائد مجاہرات کے محبوب دسول علیہ کی معبت على مزودً تبوك كيليّ رواز بهوئه) فخر دو عالم علينة الى غزوة كيليّ ال وقت روانہ ہوئے جب کھل کے ہوئے تھے، شدید گرمی تھی، در خول کے شندے مائے کے بیچ آرام کرنے کے ول تھے اور ہوگ اے تخلیمانوں میں شندے سائے کے بینے کر سیال گراد رہے تھے۔ حضور سرور عالم منتی اور تمام مجاہدین نے تیاری کرلی۔ محاجریں کا تشکر جعرات کے روز مدینہ طیبہ سے عازم تبوک

ہول حضور نی کرم میکان جہاد کہلے یا کسی اور کام کیلئے سار پر روانہ ہوتے تو اس سفر کا آغاز جعرات کے دل کرتے۔

محابہ کرام تیاری میں معروف تھے، میں بھی میچ کے وقت ای ارادوں مكرے فكا الك سفر كيلي جن جن جن جن ول كى ضرورت بان كوفر اہم كرول ــ وه و ت سار الرحر الي على ووسر عد كاسول على الجماريا، جنك كيد تيارى كى فرصت ن الى على في سوم كوئى بات تيل آن قيل لوكل تيارى كراول كارير جيز مبر الاسال موجود ہے۔ چنانچہ دوسر اول آیا الدوز مجی ش اس نیت ہے باہر فکا که جنگ کیلئے تیاری کرول لیکن بیرون بھی گزر حمینہ میں اس سلسلہ میں پچھ مجی نہ کر سکا بہاں تک کہ معراسہ کاون آئی اور رصت مالم میک اسینے تمیں بڑار بادار کام ان کو جم الاسلے کر توک کیلئے روانہ او تے بار مجی جم نے ب که کرایئے دل کو بہلایا که پریشال ہوئے کی ضرورت قبی ، ایک دو دن جی تياري مكمل كرلول كار مير مدياس تيز ر فاراونث بير، ان ير سوار بوكر تشكر اسلام سے جامون کا۔ نظر کی روائل سے بعد بھی کی دل گزر کے میں دوس سے كامول عن بمنداد وليكن جهاد كيلية اسية آب كويوري خرج تيار ند كرسكا تب مجھے یہ خیال آیاکہ اب تو التكر اسلام بہت دور عل كياہے ، اب ال كو جا ليماد شوار ميم يناني ش في جهاري جان كالراده ترك كرويا اب شي بازار على لكن الو يحت كوئى سي مسلمان وبال تظرف آتاياه ولاك موت جومنا فقت سے متم میں یا اندھے، بہرے، لولے، نظرے لوگول سے لما قات ہوتی جن كواللہ تعاتی نے خود معقور قرار دیاہے۔ یہ مظر دیکھ کر جھے ہم وا تدوہ کا بہاڑ توٹ بڑا، رحت عالم المنتخفة في بحي اتناع سفر محصه بادند فرمايا بيال مك كر تهوك النج کے وہال ایک رور جب حضور محابہ کے در میال تشریف قرمانتے تو حضور نے تصير كرت موسدك من خال كانت بين مثالي "يعن كب بي الك نے کیا کی ہے؟"ایک صاحب نے عرض کی پرسول انداس کو تواس کی دو جیتی شالول عد آبد تعمل دیا۔ ان کو اے دو تول کند حول م ڈال لیزا ہے اور ان کو اینے کند حول پر پھیلا ہواد مکمآ ہے تو اس میں مکن رہناہے۔ اس چیز نے اسے

جهادی شرکت محروم دکھا۔ عَادَ مُولَ اللهِ حَدِيمَ عَلَمْ اللهِ عَدَيمَ عَلَمْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

حضرت معاذین جمل نے اس محض کو کہا کہ تم نے بنری اللایات کی ہے۔ اے اللہ کے رسول! یخد اللہ اللہ کے متعلق خیری جاتا ہوں۔ پھر صفور نے سکوت فر مالیا۔

حضرت کعب کے جی کے دن گردتے کے بہاں تک کہ بھے اطفاع کی کہ رسول انشہ ملکتی تخر دمافیت کی کامر انی کے ہم ہم اہراتے ہوئے والمی تشریف ادرے جی تو فر وائد وہ نے بھے بھر مال کر دیا۔ بھی اب ایسا عذر علاش کرنے لگا جو حضور کی آ مد ہر اسپے بدے بھی خد مت اقد س بھی جیش کر مکول اور ایسے فقر سے تیار کر رہا تی جن کے ذرایعہ سے بھی موذرت فرائی کرول میں اپنے دل بھی کہتا تھا کہ حضور کے خضب سے بھی کی طرح موذرت فرائی کرول ہو اسپے دل بھی کہتا تھا کہ حضور کے خضب سے بھی کی طرح الملاح الم تا تھا کہ مرکار دو مالم بھی تھے تو تشریف لا بھی جی بی تو ہر خلا خیال میرے ذکان سے محود کیا اور جمہ میں کہ اس سلسد جی بھی جی رانشور سے مشورہ کیا۔ جب جھے یہ اطلاح بھی ہم یہ جہ بہت کے بول کی در ایسان کی ایس کے بی بی ترک کو ایسان کی اور کی کہ اس نے سطے کر ایسان کی اس خلاج ہو گئی کہ میں مرف کی بات کول گا بھے یہ یعین ہو گیا کہ کی بول کی در میں اس خلاجی سے المبال فر بایا۔

یدر معمان کا مجید تھا د معرت کعب کہتے ہیں کہ صنور کا یہ معول تھا کہ سفر سے چاشت کے وقت وائی تشریف لائے پہلے مجد میں جاکر دور کھٹ نقل اوافر الے ، چار سب ہے پہلے پی ٹور نظر معفر ہے فاتون جنوب کے کھر قدم رنج فر التے ، چار اپنی از وان مطہر اس کو اپ دیدار کاشر ف اور انی فر الے ، چار مضور موام کی اذاقات کیلے نشریف فر ماجو نے۔

یجیے رہ جائے والے آئے قسمیں کی کی کر مذر بہائے کرتے گئے۔ ال کی تعداد اش اور پی می کے قریب تھی، جو مخص اس تھم کا عذر چیش کرج، حضور اس کے عذر کو قبول فرماتے ہور چکر بہت فرماتے اور الن کے لئے و عائے معفر ت کرتے۔ الن کی حقیہ چول کو اللہ

<sup>1</sup>\_" سيل الهدئي". جدرة، مؤر 870

كے ميروكروسية - بكر على حاضر فد مت ہول مام عرض كيد حضود في تيم قربايا ليكن اس تمہم میں حضور کی نارا نتکی جملک ری تھی۔ فربلیا، آگے آؤ۔ یس آگے برحالار صنور کے قد میں شریفین کے سامنے بیٹر میں۔ حضور نے جی ہے رخ انور موڑ لیا، میں نے حرض کی میاد سول انشدا حضور نے اس تالہ م سے رخ انور کو ال کھیر لیاہے؟ پھران د جس منافق ہوں اور ندمیرے دل میں کو کی شک پیرا ہو الورند میں نے اپنا مقیدہ بدلا۔ حضور نے فرمایا، پھرتم جہادے کول چھے رو مے؟ کہا تہارےیاس سوار ل کینے مااور قبل قر؟ میں نے بعد اوب م خ ک، وفک عل نے سواری کا جانور خرید سیاتحد اگر اس وقت میں کی و نیاد ار کے سامنے جیٹا ہو تا او جب و کھتے کس طرح میں جرب زبانی سے کام لیکا اور اس کا ضمد کا فور ہو جا تا اور وہ مجے ہر مسم کی ملکی ہے یک قرار رہالہ کیو تک مجھ میں سائلرہ کا یا ملکہ ہے۔ لیکن عی جانا تفاكر من الله كرسول كر باركاد عن فيل بول واكر عن في جوث يورا محى توال تعالى آب كواس ير آگاء كردے كااور آب جمد يراور زياده تاراض مول كـاوراكر ش ف م کی بات کے دن او صنور جی م عراض تو جول کے لین بھے امید ہے میرارب جمع معالی فرمادے گا۔ یہ سوچے کے بعد ش نے عرض کی میرسول اللہ ایکی وت ترب ہے ک ای فیر حاضری کیلئے میر ہے یا آل کو کی عدر نہیں۔ اس رور جس قدر میں صحت مند اور خوش حال تھاالیا یہے مجمی ند تقدیب حضرت کعب نے بیا کرارش کی اوا تائے دوجہان نے فرمایا كَمُنْ الْمُقَدُّ مُنْ قُدُ البت ال فض في يات كى ب- فراله م اب مربط ماذيبال تك كر جر عداد عد الله في في كا تعم مازل اورجناني على كفر ابو الوراسية كرك طرف مل يول موسل ك جد آدى بح مر عيج بل ياسدانيول في كم من طم ے کہ اس سے سلے مجمی ایک فلطی تھے سے صاور قبل ہوئی،اگر تم ہی کوئ عدد ایش کر دے جس طرح دوسرے معلی رہے واول نے عذر جس کے بی او تھے مجی موافی ل جاتی اور حضور جب تمیارے لئے اسے رب سے مغفرت طلب فرائے تو یہ مارے واغ میں وحل جات مير مد قيد واسله في الزكة رب، مر ذنق كرت رب يهال كل ك مير الدور ش بدخيال آو كه ش دائي اوت جادل اور حفور كى بار كاوش غير حاضرى كا كولى عذر لك وي كردول مر الرسوياد و كنا بول كوبر الزجع فيل كرون كارجباد على شركت ے عروم رہون اور چر حضور کی بار گاہ میں جبوث ہولوب ایسا کرنا میرے لئے ممکن

جیں۔ پھر میں نے بان سے ہو جھا کہ کوئی اور فخص مجی ہے جس کے ساتھ یہ معاملہ کیا گیا ہو ا انہوں نے کہادو آدی اور ہیں۔ انہوں نے بھی اس طرح فرض کی جس طرح تونے م ش کیا۔ ان کینے ہی سر کارے وی اوشاد فرمایاجو تمہارے سنے اوشاد فرمایا۔ میں نے مع میما دود و کون ہیں ؟ جمعے بتلیا کمیا سر ارو بن رکتے العمر ی اور بلال بن اسید الواقلی۔ ووسر سے ساتعیوں کا حال ہوں بیان کیا گیا ہے: حضرت مرارہ کا ایک بارغ تمااس کے بھل کے ہوئے تے اور فوب بہار و کھارے تھے۔ مرارہ نے نے دل میں خیال کیا کہ مبلے میں تمام خروات ي شريك بوتار بابول اكر اس ايك فردوش شريك د بوا توكوني حرج فيل - مكرجب النس نے مامت کی کہ تم نے کتنی فلطی کی ہے کہ اللہ تعالی کے محدب کی جرکانی سے محروم یں تھے اس اِت یر کو اینا تا ہول، جس باغ کی وجہ سے بس تیرے مبیب کی امر کائی سے محروم رباه ال كوتيم عداستدهي صدقد كرتا مورات

دومرے صاحب۔ بادل بن امیہ عال کرتے جیں کہ جس وقت فرود کا تبوک کیلئے رو تی کاوقت آیا، میرے الل وعیال او حر او حر نے۔جب وہ جن ہو کے توشی نے سوجا،اگر اس سال ان کے پاس قیام کروں واکو کی حری نہیں لیکن پھر پار عوامت نے مجھے علاحال کردیا اور مير كازبان عديد نك اللَّهُ وَلَكَ عَلَى أَنَّ لَا أَرْجِعَ إِلَى أَهُولِي وَمَا إِنَّ إِنْهِ مِن تير يساس ته وعده كرج يول كرج مالل مال كي وجر عدي سادت عمروم دباه

اب عن لوے کران کے یاس مر کر جیس جاوک گا۔"

حفرت کعب فرملتے ہیں کہ جب جھے یہ علم ہواکہ میرے ساتھ دوالیے آری مجی ہی جوبوے نیک بھی ہیں اور جنہوں نے فزوؤا مدیش شرکت جیس کی حمی تو میرے در اور کا م اطمینان موادی ان کی ملا قات کیلے حمیا۔ نی کر بم ملاقط نے سب مسلمانوں کو مورے سوتھ منتكوكر الناس منع فرما ديا- يد علم الح ى سب لوك بم س كتاروكش بو محك ال ك چروں کی رمحت بدل گئے۔ ہم جب بھی یا ہر اللتے تؤکوئی عنص ند عارے ساتھ کا م کر تااور ند سلام كاجواب دينا ووولكل ماري لئ اجنى موسح كويات بم ال كو بيجان جي اور ندوه جمیں پیجائے میں حتی کہ اس شہر کے درود ہوار بھی جمیں البنبی محسوس اولے لکے۔ اسی الان خیال آنا تھ کے یہ مکال میدولوار کے اور یہ رائے اس شمر کے قبیل جس علی ہم بیدا

موسة تصاور آج تك زندگي كزارية رب يور معزت كعب كيت يول كه في جوائديشه بلکان کررہ تھا، وہ بے تھا کہ کہیں ایسان ہو کہ اس حالت علی میری موت واقع ہو جائے ور حضور برلور ميرى لماز جائزه يزمان ہے بھى انكار كرديداس بدكلي على بياس رائمي كزر كئي - مير ، ووساحى مراره اور بال تواسية كمر بي بينه مجة اور بغير روت كال كا كوئي مختل ند تغله ميں ج حكمه ان دونوں ہے كم مراور طالتور تعاد اس لئے نماز كے بعد ميں حنوری مجلس میں آگر بیٹھتا۔ جب میں آتا توسام عرض کرتا، میں تاڑ تار ہتاکہ حنور کے ب لعلم نے جبش کی ہوا تھیں۔ پھر میں حضور کے قریب بی لمازیز متادر جور کی جوری حنور کی طرف تکتار ہتا۔ جب میں لماز میں معردف ہوتا تو حضور میری طرف متوجہ ہوتے جب میں صنور کی طرف حوجہ ہو تا تو حضور اینارخ اقدی مجیر لیتے۔ او کول کی ہے رخی جب کافی طویل ہو گئی تو عل ہے بھاڑا و بھائی ابو آبادہ کے گھر کی ویو او بھائد کر اس كياس چا كياسده بير از مد محوب بعائى قلد عن في اليس ملام كيا عند الاو قاده جي عارے بھائی نے جمعے ملام کا جواب مدویا میں نے اقبیل کیا، اے ایر قردہ ایس حمیس ایشہ کا واسط ویا مول ، کیاتم یہ جانے مو کہ عل الله اور اس کے رسول سے محبت کرتا مول ؟ اید قاده خامو في مساور كوكى جراب ديار على في دوباره يد موال دير بواور واسط ديا - جر بى وہ فاموش دے۔ تیسری مرتبہ مر می تے بی موال ع جمل مر می انہول نے جھ سے كولى إحدى - تيرى ياج هي إر مرف اتاكما لمنه و تالين المنك المنك الشداوراس كارسور بهتر جاما يهديه اللهوات ميرى أكلول عدا أنو ليكف كد على والبل الميا-اى مات عى عى مديد كى بازار عى بالروا تعاكر الإنكار الواعد شام ك ايك بعلى جوشام ے اشیاہ خور ولی لے کر افتال بیجے کیلئے مدید طیبہ آیا تھا موہ کدر ہاتھا۔ تم شال سے کو ناہے جو بھے کھب بن ، لک کا چا تا ہے۔ است میں عب وہاں پہنچ کی۔ لوگ میری طرف اشار و کر کے اس کو بتارہے تھے کہ یہ وہ مخص ہے جس کو تم خاش کر دہے ہو۔وہ آوی میرےیال آیاور فسان کے باد شادکا یک وط محے دیا۔ اس می تک تھا کہ " مجے یہ اطلاع فی ہے کہ تهارے صاحب نے تم رہ جناک ہے اور حمیس اے اس سے تکال دیاہے۔ اللہ تعالی ایسے شمر عل تھے ندر کے جہاں بیرے میں محص کی توین کی جاتی ہے۔ اگر تو جاہنا ہے تو امارے یا ال اوت آ۔ بم تیری ہوری طرح و لیونی کریں گے۔ " میں ما تعنا بر جو لیکا سارہ کیا۔

یں نے سوچاہ پہلی معیبت ہے ہی ہوئی معیبت ہے کہ الل کفروشر ک جو سے یہ تو تع ر نے کے ہیں کہ جم اتن کی بات مراہے آ قاکادائمن چوز کران سے آکر فل جادل گا۔ یم نے اس کا کوئی جواب ندویا۔ سائے ایک تنور ش آگ جل دی تھی۔ جم نے دہاں جاکر اس تنا کو اس تور جم پھیک دیا۔ جم نے حضور کی فد مت جم حاضر ہو کرا چی بد صحی کی شکارت کی کہ بار سول افتد آ آپ نے جو سے درخ الور چھیر لیا ہے۔ اب میر کی یہ حالت ہو گئ ہے کہ اہل شرک جھے اسے دہم زور یم پھنانے کی جرائت کرنے کے جم

کب فرماتے ہیں کہ فکل بھاس راتوں کے بعد سرید جالیس را تھی گزر ممتنی، کیاد کھتا بوليد الذيك ومول عليه كا كامد بيري طرف آدبا يهديد قامد فزير بن ابت تي اور مجی حضور کا پیغام نے کر حفرت مرادہ اور بدل کے باس مجی مجے تھے۔ حضرت کعب فرماتے میں کہ اس قاصد نے آگر بھے پیغام دیا کہ رسول اللہ سیکھیے جمیس تھم دیتے ہیں کہ تم الى يوك الكروويل في عمادكي حضورة العطال ويها كالم وياب،اب يل كياكرول؟ تهوب عد كها، حضور عدة طلاق كالحكم فيل ديد صرف الناسع كناره كش موسف كا تھم دیا ہے اور اس کے قریب جاتے سے منع فر لمایہ ہے۔ بکی پیغام حضور نے میرے الن وولول ساتھيول كى طرف بيجد عى نے إلى اول كوبلايالورائے كياكہ تم اسين سے بالى جاد اوروجی ان کے سروبو بہال مک کہ الله تعالى ميرے اس معاملہ مل کوئی قيملہ فرمائے۔ حفرت کعب کتے ہیں کہ بادل بن امید کی زوجہ خولہ بنت عاصم بار گاہ رسالت میں حاضر ہو کی در عرض کی میار سول اللہ! میرا نفاد تد بلال بن امید بہت او ژھاہے ،اس کے پاس کو لی خادم مجی جیس، اس کی بیما کی مجل کرور ہو گئی ہے، کیا حضور اس بات کو ناپیشد کرتے ہیں كه ش اس كى خدمت كرول؟ فرمايا، فبنن البنة اس تبام نزويك آن كى اجازت المل-اسة م من كم مائة وللتوعالية وكالتوعالية والمراك الله! خدا كي هم ااس وال عديد ے صنور نے اس سے نگار م جیر کے اس نے روناشر وٹ کیاہ اور آج تک زار و قطار رور باہد)"اے وکی اور چے کا ہو شاق فیل۔"

کعب کہتے ہیں کہ میرے الل فائد میں ہے کی نے جھے متورہ دیا کہ تم بھی پی بول کے بارے میں مر کاردوں الم میں ہے اوان طعب کرلو۔ جس طرح حضور نے بلال کی بول کوایے شادی کی خد مت کی اجازت ویدی ہے۔ میں نے کہا خدا کی حم اللہ کے بیادے رسول سے بیں توہر گزید اون طلب تہیں کرون گا۔ بیں جوان آدمی ہون، اپناکام کائ خود کر سکتا ہول ۔

اس کے بعد پھر مزید و س را تی گزر کئی اور پوری پائی را تی ہو کئی ۔ اس کے بعد اللہ تن تی ہے بعد عادی تو ہی تجو ایت کے بادے اللہ تن تی ہے وہ اس کے تبدرے حصہ کے گزر نے کے بعد عادی تو ہی تجو ایت کے بادے شی اللہ تن گرب ہو ایا تی مسلم د منی اللہ عما کو یہ چا تو اللہ عما کو یہ چا تو اللہ وہ اللہ عما کو یہ جو اللہ عما کو یہ جو وہ نہ ساؤں؟ حضور لے فرب انہوں نے حرض کی یار موں اللہ اکیا تی کھی بن مالک کو یہ مراد وہ نہ ساؤں؟ حضور لے فرب لوگ جو ب یم کے اور ماری دات تمہیں مونے قبیل دیں گے۔

حضرت کیب کہتے ہیں کہ جب پہارویں راے کی صبح کی نماز میں نے اور کی توجی اپنے کھر کی جہت پر جیٹا ہو اتھد میر کی یہ کیفیت تھی کہ شک اپنی جان سے بھی ہیز اور اقداد رزشن بھی کہ شک اپنی جان سے بھی ہیز اور اقداد رزشن بھی کے کشادگی کے باوجود بھد پر نکک بو رق تھی۔ شی نے سنا کہ جبل سمع کے او پر کوئی فض بلند آوازے یہ منادی کر دیاہے کہ اللہ تھ تی گئے کہ بان مالک کی اور قبول کرئی ہے۔اے کہ باتھ تھ تی ہے۔ اے کہ باتھ تھ تی ہے۔ اسے کہ باتھ تھ تی ہے۔ اسے کہ باتھ تھ تی ہے۔ اسے کہ باتھ تھ تی ہو۔

ين ملامد هد

حفرت کے نرائے میں کہ آب کی توبت کا مڑوہ نے کے بعد میں باد گاہد ممالت میں عاضر ہونے کیلئے مثل مرار اوک بھے راست میں فوج در فوج کے اور جدیہ حمریک چیش کرتے يهال مك كديم معرا ثريف على وافل مواد وبال مير الآواد مولا مينية تريف فرمات اور ہوگ جنسور کے اور ور ملتہ بنائے بیٹے تھے۔ جمعے دیکے کر طلح بن عبید اللہ التے وواڑ کر ميري طرف آية، ميرے ماتھ معانى كااور محے مباركباد دى۔ كارش تے رسول اللہ منافق کی فد مت من منام عرض کیا، حضور نے فریلودر آل مال کہ حضور کا چرو مبارک فرط مرورت جك رباقه فرمايا البيش وعَنيْر يَعْمَرُ مَعْمَدُ عَنَيْكَ مُعْدُ وَكُن الْكَ الْعُلُكَ الْج ے تیرک ال نے تھے مناہ تیر ال الد کی عب اس سے بہتر کو لیدن تھی گز رار حمیس اس ی مبارک ہو۔ " میں نے مرض کی میار سور القدائے الرشاد حضور کی طرف سے ہے یااللہ تعالی ك طرف عب فربلا الله تعالى كي طرف عب من الله تعالى كرما من في كاكر ویاد الله تعالی نے تیری تعدیق فرمادی۔ رسول اللہ عظی جب توش ہوتے تو حضور کارخ افور جائد کی ظرح حیکنے گئیکہ بم اس نشانی کو دکھے کر صفور کی تکبی کیفیت کا اندازہ الکا ہو کر ہے ھے۔ جب میں عد مت قدس میں مؤدب ہو کر بیٹ کیا تو میں نے حرض کی میار سول اللہ ا میں اپی توب کی تدایت کے خوش می الی ساری جاسیاد الد اور اس کے رسول کیلئے معدق كرنا يول د حضور بين فرمايا ، يكومال اسينياك ركونوا يه تجاري بين بهترب- انبول ي م ش کی، نسف مل ۲ و بلالیس و م ش کی تیر احد ؟ فرمیا، بارد م م ش ک نیبر پی جومیرا صديده واليفائي رك إيابول بإلى الداوراس كرسول كلي مدد كرع بول مریں نے گزار ان کی کہ بچ کی بر کت ہے اللہ ان الی ہے اس ترمائل بھی سر خود كيل اب على وعده كر تا مول كريب كك زنده رباء كي وت كبول كاريم معرت كعب ف فراید کر اس ون سے سے کر آج تک میں نے سمی کذب ہونی تبیب کی اور ش امیدر کمتا ہوں ک اللہ اتبالی آخروم تک میری حفاظ عد قربائے گا۔

اى الرب كرار على الله عَلَى اللّه اللّه عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّه عَلَى اللّ

فَرِينِي مِنْهُ لَهُ تَعَدِينًا مَا اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْمُ اللهُ الله

ان تمن حعرات (حعرت كعب، بلال بن اميه، مرار بن ربيد )كيلئر فعوص آيت بزل مولى.

وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِي مِنَ شَلِعُوا وَسَعَى إِذَا مَنَاقَتُ مَلِيهِمُ الْفَاسَةُ فَ مَلِيهِمُ الْفَرَّانُ مَلَيْهِمُ الْفَرْمُ الْفَسَمُ فُوْ وَظَنْوا الْفَوْلِ الْفَرْمُ الْفَسَمُ فُوْ وَظَنْوا اللّهِ اللّهِ مِنْ اللّهِ اللّهُ اللّ

حضرت کعب کیتے ہیں کہ اللہ تھائی نے ایمان کی تعدت کے بعد سب سے فقیم تعدید جو محر کے جو اللہ اللہ ہیں کے بعد سب سے فقیم تعدید جو یہ جو کی ہے دور ہے کہ علی نے اللہ کے رسول کی جناب علی کی بول اگر میں نے جھوٹ بول تھ۔

یو نا ہو تا تو میں مجمی الن ہو گوں کی طر را ہلاک ہو جا تا جنہوں نے محوث بول تھ۔

کعب کہتے ہیں کہ میری تو ہہ کی تولیت کی آیت تازل ہوئی تو میں نے فرط محب و شوق سے اینے آتا کے اتحد میادک جوم ہے۔ (3)

<sup>117</sup> برواني 117

<sup>2-</sup>الخا 118

<sup>3. &</sup>quot; كما البدئ" بلدة. على 885 " يبرئ النيس"، بلد2، على 131 و" الاكفاء". بلد2، منى 397، ويكركب يري

فيأل عرب وودى الد

## قبائل عرب کے وفود کی آمد

وعوت توحيد كي دانواز اور روح يرور صد الكيس بائيس سال عد كون ري حلى وه اوك جنہیں قطرت سلید کی فتحت سے بہر دور کیا تھا، وہ کفر وشرک کی زنجیروں کو توز کر ہادی ير حل المنافعة كي خدمت الدس على حاضر بوت اور توحيد كي شراب طبور سدا في المنظى كا ور ال كرية ليس اكثر توكل اين كراه آباء واجداد كى اعد عى كتليد ي يخت او ي تحص وہ اس انظار میں تھے کہ ویکھیں کہ قریش کمہ کیا فیعلہ کرتے ہیں۔ قریش معزت ایراہیم علیل اللہ علی دیداد علیہ الصلوة والسلام کے تمیر کردہ کمب کے متول تھے۔ 7 م و فرات عرب کہر فبیلہ ان کی نہ جی سادے اور تیادت کونہ دل سے تسلیم کرتا تعلد انہوں نے اپنے وارے ين بيد يل كيا موات كد أكر فيل قريش في اسلام كو تبول كريا توده محى اس دين كو تبول كريس كـ مندة جرى يس الله تعالى في بين جيب كرم عليه كو في سيل ب مر قراد كيا اور حضور فاتحان ایمازے مکہ حرمہ علی و خل ہوئے۔ اس رور قریش مکہ سے اکثر سر کردہ الراد نے مر اطاعت عم کر دیا اور سر ور انہاء کے دست مہارک بر اللہ تعالی کی وحدا تیت كالمداور ميدالرسل كارسالت عامدي بيعت كدكعبه مقدس كوبتول كي تعاست عاك كرويا كميار والمناج الدال ومهل كي مدال ك مجن كائ جائد تصروب الالدالالات رسے اور جنمے نغول سے سارا کم کو نیخے لگا تعلد قرائل عرب کے اسلام تبول کرنے کے رات مي ج آخري چان ماكل هي وه بهي جور جور بو گئيداب اسلام كا تقلب عالماب الي سنہری کرنوں سے ہر تاریک دل کو منور کرنے لگا۔ عرب کے دور دراز محلول سے تو کل ك وفود كا تانيا بنده حيديد توكل اين معاشى ومعاشر تى واخلاقى اور تظرياتى بين معقر ك وحث ایک دوسرے سے شدی اختلاف رکھے تھے۔ ان می کوئی درشت مراج تی اور کوئی زم خو۔ ما شری کے وقت بھن کے ول اسلام کی مداوت و مناوے لبرے تھے اور بھن اسے اندر قبول من كاجذبه المرحاضز موت تف كوئي معترض بن كرآي تعاور كوئي و موت من

کو سیجینے کیلئے عاضر ہوا تھا۔ کوئی اپنی بادی زیدگی کی مشکل سے کا حل دریا ہت کرنے کے لئے آیا تھا تو کوئی اپنی روحائی ترقی کا کرزومند تھ۔ الفرض بیدو فود باہم متصادم خواہشات اور متعنا و مطالبات کے ساتھ بار گاہ رسانت ہیں عاضر ہوئے تھے لیکن اس ختم المرسین علیقے کی بادگاہ رحمت ہے کوئی بھی تھی دامن وائیں خیس کید

اس لئے ان وفود کی بارگاہ رسالت میں حاضری اور قبول اسلام سے شرف بالی کے مذکر ہے۔ میں حاضری اور قبول اسلام سے شرف بالی کے مذکر سے ہم سب کیلئے ایمان پرور اور بصیرت افروز بیں۔ ان کا مطالعہ بھرے زنگ آلوو دنول کومینل کرنے گابا حث بنتاہے۔ بھرے کرور ایمانون کومزید تقویت نصیب ہوگ اور اس آیت کریمہ کا تیج منہوم ذہن تنفین ہوگا۔ ارشاد خداو عرب ہے:

اَلَى وَمُكِنَّاثُ أَنْزَلْنَهُ إِلَيْكَ لِمُسَّدِيمَ التَّنَاسَ مِنَ الفَّلُسُونِ إِلَى النَّوْمُ بِإِذْ تِن رَبِيهِمُ

" بيد عقيم الثان كماب بي جم في الاداب اس آپ كى طرف تاكد آپ نكاليل و كون كو (بر حتم كى) تاريكول سے تور (بدايت و عرفان) كى طرف ال كے دب كے اول سے اول سے ."

## وفد نجران

ویے تو ہجران کے وفد سے پہلے بھی کی وفود قدست اندی میں حاضر ہو کر مشرف باسلام ہو بچکے تھے لیکن چجرت کے تو میں سال جے عام الوفود (وفد دن کے آنے کا سال) کہا جاتا ہے ماس میں سب ہے بہم حاضر می کاشرف بجران کے وفد کو حاصل ہونداس کے ان کے ذکر سے عام الوفود کا آغاز کیا جاتا ہے۔

بنو ہوازن کا و فد جو اند کے مقام پر حاضر خد مت ہوا تھا۔ ہو تقیف کا سالاراعلی الک بن عوف النصری ، جو ت کے آٹر میں حاضر ہوا تھا۔ ہو حمیم کا وفد اپنے میں حاضری میں حاضری ہوا تھا۔ ہو حمیم کا وفد اپنے میں حاضری ہے مشرف ہوا تھا۔

نج ان، ایک وسیج و حریش علاقہ کانام ہے جو مکہ مکر سے بیمن کی سمت بی سرت مراص کے قاصد پر واقع ہے اور اس و قت اس بیس تبتر گاؤس آباد تھے، اور اس بیس ایک لا کھ کے قریب جنگو ہواں موجود تھے۔ (1) ال کا قافلہ ساتھ موروں پر مشتل تھا۔
مر کارود یا لم عظافہ نے ان کی طرف گرای تار درس فرمیا جس بی ان کواسلام تیوں
کرنے کی دعوت دی گئی تھی۔ کری تامہ بینے کے بعد میہ لوگ معفرت میسی علیہ السوام کے
بارے جس حضور مرود عالمیاں سے مناظرہ کرنے کی فرض سے عدید طبیبہ جس حاضر
ہوئے۔ اس کرائی تامہ کا متن ورن ار ال ہے۔

يسم إلى إبروية دون عن ويقطوب من معتبراليو رَسُولِ اللهِ إِنَّ أَسْعَمُ السَّعُنِ عَبَرَانَ وَأَهْلِ مَبْرَانَ إِنَّ اللهِ أَسْلَمْتُو لَيْ إِنَّ مُعَمَّدُ إِلَيْكُو إِلَهُ إِنْ وَيَعَمَّ وَإِسْاعَتَ وَ اسْلَمْتُو لَيْ أَمْنَ اللهِ يَا إِنَّ أَمْنُو لَهُ إِنْ اللهِ عِبَادَةِ اللهِ مِن وَلَيْدَ مِنَا وَقِ الْمِنَادِ فَإِنَّ أَبْدُورُ فَالْمِؤْلِي وَلَا يَهِ اللهِ مِن وَلَيْدَ الْمِنَادِ فَإِنَّ أَبْدُورُ فَالْمِؤْلِي وَلَا يَهِ اللهِ مِن وَلَايَةِ الْمِنَادِ فَإِنْ أَبْدُورُ فَالْمَا الْمِنْ وَلَا يَعْ اللهِ مِن وَلَايَةِ إِنْ اللهِ مِن وَلَا يَهِ اللهِ مِن وَلَا يَعْ اللهِ وَلَا يَهِ اللهِ مِن وَلَايَةً إِنْ مُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ وَلَا يَهِ اللهِ مِنْ وَلَا يَهِ اللهِ وَلَا يَهِ اللهِ مِن وَلَايَةً مِعَوْلِهِ مِن وَلِلْمَا اللهِ اللهِ وَاللهِ وَاللّهِ وَلَا يَهِ اللهِ وَاللّهِ وَلَا يَهِ اللهِ وَلَا يَا اللهِ وَلَا يَا اللهِ مِن وَلَا يَعْ اللهِ وَلَا يَعْ اللّهِ وَلَا يَا اللّهِ وَلَا يَا اللّهِ وَلَا يَا اللهِ وَلَا يَا اللهِ وَلَا يَا اللهِ وَلَا يَعْلَى اللّهِ وَاللّهِ وَلَا يَا اللّهِ وَلَا يَا اللّهِ وَلَا يَا اللّهُ وَلَا يَا اللّهِ وَاللّهُ وَلَا يَا اللّهُ وَلَا يَا اللّهُ وَلَا يَا اللّهُ وَلَا يَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا يَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا يَا اللّهُ وَلَا يَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا يَا اللّهِ وَلَا يَا اللّهُ وَلَا يَا اللّهُ وَلَا يَا اللّهُ وَلَا يَا اللّهُ وَلَا يَا اللّهِ وَلَا يَا اللّهُ وَلَا يَا اللّهُ وَلَا يَا اللّهُ وَلَا يَا اللّهُ وَلَا يَا اللّهِ وَلَا يَا اللّهُ وَلَا يَا اللّهِ وَلَا يَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا يَا اللّهُ وَلَا يَا اللّهُ وَلَا يَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا يَعْمِلْ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِلْمُ اللّهُ وَلِلْمُ اللّهُ وَلِلْمُ اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِلْمُ اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلِلْمُ اللّهُ وَلِلْمُ اللّهُ وَلِلْمُ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلْمُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلِلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُو

الم راہیم، اسمال اور بیتوب (علیم السازم) کے پروروگار کے نام سے بین اس علاکا آغاز کر رہا ہوں۔ بعد الزائ جی جمہیں وعوت و جاءول کہ بندول کی سنتی کو جبوز کر القدی عہادت کی کرواور بندول کی دوس کو کو رہ کر القدی عہادت کی کرواور بندول کی دوس کو ترک کو ترک کر کے اللہ کی دوس کو القیار کروراکر تم اس وعوت کو قبول کرنے سے انگار کرو تو گار جرب اوا کیا کروراوراگر تم جرب واکر نے سے بھی انگار کروتو گار جگہ کیے تیار ہو جائے۔ والسلام "

جب برگرای نامد دہاں کے لارڈ پادری کو موصول ہوا اور اس نے اس پڑھا تو اس ہے شرحیل شدید محبر ابن ہور اضغراب کی کیفیت طاری ہوئی۔ اس نے الل نجر الن جس سے شرحیل کن وداعہ کو طلب کیا ہے محض قبیلہ ہمدال کا فرد تھا اور جب بھی کوئی مشکل سرحلہ چیش آتا تو سب سے پہلے مصورہ کیلئے اس کو طلب کیا جاتا تھداس کے مقابلہ جس مؤنجر الن کے تیم معروف وانشوروں الا بھی السید، ابو صارف اور العاقب کی جاتا ہی کوئی ایمیت نہ تھی۔ جب شرحیل

1." "كُل البِدِيَّا"، بالدى "فد 641" 2. "زوالديد"، بالدى " فر 331" " فر الدي " دولدى " والدى " فر 640 واضر ہواتو مارؤیادری نے اللہ کے رسول کرم علی کا گرائی اسداس کی طرف بڑھایداس نے اسے بڑھلہ لارڈیادری نے اللہ کے اس ابو مر کیا بناؤاس بادے میں تباری کیارائے ہے؟ شرحیل نے جواب دیا۔ آپ جانے ہیں کہ اللہ نے حضرت ابراتیم علیہ السلام کے فرز کر حضرت اساعیل کی اوراد سے نبی مبدوث کرنے کا وعدہ فرمایات، بوسکن ہے یہ محص ہی دہ نبی موجود اور میں دنوی معاطات میں تو مشور و دے سکن بور الیکن نبوت کے باب جس کی موجود اور میں دنوی معاطات میں تو مشور و دے سکن بور الیکن نبوت کے باب جس کی کے کہنے کی جمادت میں کو سکن کے دارڈیاوری نے اس کو شختے کا تھم دیا، وہ جٹ کرایک جگہ کے جمادت میں کر سکن کے باب جس کی جگہ کے جمادت میں کر سکنکہ چنا تھے دارڈیاوری نے اس کو شختے کا تھم دیا، وہ جٹ کرایک جگہ کر جمادت میں کر سکنگہ کی جمادت میں کر ایک جگہ کی جمادت میں کر سکنگہ کی جمادت میں کر سکنگہ کرایک جگہ کر جمادت میں کر سکنگ

علامہ این اسخان کے جی کہ تجران کے جی کے دوان کے رکبی خصد ان جی ماخر ہوا، وہ مائی شہران جی سے تجن وہ ہوا، وہ مائی شہراروں پر مشتل تحدان جی چودہ ان کے رکبی خصدان جی سے تجن وہ زیم کے دوان کے رکبی خصدان جی سے تجن وہ زیم کے بین کی طرف ہر مشکل معالمہ جی رجوع کیا جاتا تغااور وان کا قیصلہ تعلی تصور کیا جاتا تحدول جی طرف جی مائی کانام مہدا کی تفاجو العاقب کے لقب سے ملتب تفاد یہ مارک قوم کا امیر اور مثیر تعادی کی رائے کے بغیر وہ کوئی قدم نہیں افرائے تھے۔ دوسر سے کانام ادام میں افرائے تھے۔ دوسر سے کانام ادام میں المام تعدول کی اندور فت اور قیام و کوئی کا سارا انتظام ای کے میرد تھا۔ تیسر سے کانام او حادث بن عاقبہ تواجو بنی کرین واکل کا فرو تھا۔

ی ابو حارث نجر ان کے تمام میں کون کا لار ابادری قداور ان کا جید حالم اور باشوا تھا۔ ان کی مردی نہ ہی در سکا بول کا ناظم کا ناظم کا ناظم کی تھا۔ شہان دوم نے اس کو بڑے احراز ات دیئے تھا اور اس پر انجام واکر ہم کی بارش کر کے اسے رکیس اعظم بناویا تھا۔ اس کے سئے ، نبول نے جگہ کی گر ہے تھے۔ اس کے سئے ، نبول نے جگہ کہ گر ہے تھی کر دیئے تھے۔ اس کے علم و قضل میں بگانہ ہونے کے یاعث اس پر اسپنے اسپنے اسپنے اکر ام واقعام کی انتہا کر دی تھی۔ اس کے علم و قضل میں بگانہ ہونے کے یاعث اس پر اسپنے اسپنے اسپنے اس کے اس کے اس کے علم و قصل میں بگانہ ہونے کے یاعث اس پر اسپنے اسپنے اس کے اس کے اس کا دوری تھی۔ (1)

جب بدوقد مدید طبید کے تریب پہلے توانہوں نے ایے سار کے لبال کواتار اور شاعدار لباس زیب ش کیا انہوں نے جمرہ کی ٹی ہوئی ریشی طلعتیں چینیں، سونے کی محوصیان این لکیول میں سوائی اور رسول کریم میکالدی معجد شریف میں واخل ہوئے۔ اس وقت تعنور معرك نمازے قارع برسطے فلے انبوں نے معجد نوى مى وافل ہوكر مشرق کی لمرف مند کیااور تمازیز منی شروع کی۔ بعض محابہ نے اس سے رو کنا موہ لیکن مرور عالم علي في إلى الي كرف سه منع فريل بنا في الهول في المعممان سه الميا تقیدہ کے مطابق بینے قبلہ کی طرف منہ کر کے اپی نماز ادا کی۔ نمازے قراخت کے بعد بار مكار سالت على حاضر و ساور سلام فرض كيالين حضورة ال كرسارم كاكولي جواب شدویا کار تہوں نے سلسد منتگو کا آناز کر ناما الکین نی کر یم نے النا سے کوئی بات نہ ک۔ حضور کے اس طرز ممل ہے وہ جرت روہ ہو گئے۔ یہ ہوگ حضرت ممان اور حضرت عبد الرحمٰن بن حوف سے شام تھے كيو كد ال ك در ميان يا ہى تبار ل روابل لد كرزمان ے تھے۔ لوگ النود تول حفرات كى مدمت عي جاضر ہوئے اور كماك آپ كے ني في جميل حراى نامد ححري فرمايا- بهماس والدنامد كويزه كريهال عاضر موسئة ليكن حصور فيف ہارے سلام کاجواب دیااور تر ہارے ساتھ محکمتو کی اب ہم آپ سے مشورہ طلب کرتے جیں کہ ہم کیا کریں ؟ان دونول حضرات نے سیدناعلی مرتضی د منی اللہ عنہ کی طرف رجوع کیا۔ رمز شاس نبوت نے قربایہ النیس کی کہ سے رسٹی اور در نگار تباعی اجر دیں، سونے کی ا تکو لیمیاں انگلیول ہے نکال دیں اور اپنے سفر کا ساوہ لباس میکن کر بار گاہ رس است جی حاضر مول پتانی انہول نے سیدناعلی مرتش کے اس ارشاد کی تعمیل کرتے ہوئے سادہ الباس بيبالاد حاضر خدمت ہو كر سلام عرض كي تو حضور ني كريم طيد الصلوة والسلام نے ال ك

<sup>1. &</sup>quot; فَأَمْ اللَّهِينَ " رَجِلُدِي " مُعْلِدِي اللَّهِ 1129 مَعْلِدُ 1129 مَعْلِدُ 1129 مَعْلِدُ 1129

سلام کاجواب دیا۔ اور ان سے تعتقوش دئ کی۔ رسول کریم قلطے نے آیات قر "نی تاوت فراکر انہیں اسمام تبول کرنے کی و عوت دی لیکن، نبول نے اس و عوت کو قبول کرنے سے انگار کر دیا۔ کہنے گئے کہ ہم تو آپ کی آرے پہنے بی اسمام قبول کر چکے ہیں۔ حضور نے فرالمیا، تم جموعت بول رہے ہو۔ تمن چیزیں حمیمیں اسلام قبول کرنے سے دوک دی ہیں۔ تم صلیب کی عبادت کرتے ہو، فزریر کھاتے ہو اور یہ حقیدہ در کھتے ہو کہ اللہ تق فی کا ایک میٹا

الا ایو زیرہ فرات ہیں کہ یو حارثہ حضور کر ہم کی جلوت و خلوت ہیں بڑی تعظیم و کر کم کی کر کا تھا۔ جب ایو حارثہ حضور کی خد مت ہی حاضر ہونے کیلئے رون ہوا تو فیر پر سوار تھا اور اس کے باتھ اس کا ہما کی حس کا نام کرزیں علقہ تھا، ووائے فیج پر سوار ہو کہ جا تھا۔ ایو حارثہ کا فیج بیک اللہ بھی کہ اللہ بھی ہے جس کے لئے ہم صدیوں سے چھی بر اس کے بعد اللہ بھی اور اس کے بارے بھی خیار اس کے دوم کے شبختا ہوں نے ہم کی اللہ بھی کو اللہ بھی اور اس کی اور اس کے بارے بھی تھی ہی کہ دوم کے شبختا ہوں نے کہا ہی کہ بھی کو اللہ بھی کو اللہ بھی اور اس بھی اور اس کی اور اس کی اطاعت بھی کو اللہ بھی اور اس بھی اور اگر ہم اس کی اطاعت قبل کر ایس تو ہم سے بہ سارے عزازات کی اطاعت میں اور اگر ہم اس کی اطاعت قبل کر ایس تو ہم سے بہ سارے عزازات اس کی اطاعت کی ال انباروں سے بھی وہ کر اس میں جو اس بھی اور اگر جم اس کی اطاعت قبل کر ایس تو ہم سے بہ سارے عزازات اس کی اطاعت کی ال انباروں سے بھی وہ کر اس میں جو اس کی اطاعت کی ال انباروں سے بھی وہ کر اس میں جو ال اس کی اطاعت تو ال کی ال انباروں سے بھی وہ کر اس میں ہو سے گا اس کی اطاعت کی ال انباروں سے بھی وہ کر اس میں ہو سے گا اس کی اطاعت کو ال کی اللہ بھی تو بھی ہم تار میں ہو سے گا اس کی اطاعت کی ال انباروں سے بھی وہ کر اس میں ہو سے گا اس کی اطاعت کو اللہ کی اللہ بھی تو بھی ہم تار میں ہو سے گا اس کی اطاعت کی اللہ بھی تو بھی ہم تار میں ہو سے گا اس کی اطاعت کی اللہ بھی تو بھی ہم تار میں ہو سے گا اس کی اس کی اللہ بھی تو بھی ہم تار میں ہو سے گا اس کی اللہ ہم تار کی ہو بھی تار کی ہو بھی کی کر اس میں کی ہو ہو سے گا اس کی اطاعت کی دوم کر دوم کر دوم کر دوم کی کر دوم کر دوم کی کر دوم کر

کرزئے اپنے بھائی ابع حادث کی جب یہ بات کی تواس کے دل میں گھر کر گئی اور پھی عرصہ بعد اس بے حضور نمی کریم میں انگے کے وست مبارک پراسلام کی بیت کرئی۔(1) ایک دوایت میں ہے کہ نج الی وقد کے ایک رکن نے کہا الگیسیٹی این الذیع اسمی انتہ تعالی کا میں ہے "کیو کے ان کا کوئی باپ شیں۔ دوس سے نے کہا کہ میں خد ہے ، کیو کو اس نے مر دول کو زندہ کیا، فیب کی قبر ہی بتا کی، لاعلیٰ بنارول کو ان کی بناریول سے شغایاب کیا

اور مٹی کے کیجڑے ہم تدہ بنا کر اسے ذیمہ کر کے حور واز کردیا۔ کیاان کہ لات کے باوجود

"ب اخیص هیر (بنده) کے بیل ؟ توفیر اسلام سیالیٹ نے کسی قبلک کے بغیریہ اعلان فر بایا

موسی اللہ و کیلئے کہ الفیم اللہ کی مربعہ المعلم سے السلام اللہ اللہ کے بعد یہ بیل

اور یہ اس کل " کی " سے بیدا اور کے جم سارے اسانوں کے فوالق سے صفرت مر کم جمل

بو تنا تھا۔ " یہ بنتے می دہ فصد ہے ہوئرک المحے ، کہنے گئے کہ ہم اس وقت بھی راخی فیش

بول کے جب بھی " بہا لیس خدانہ کہیں۔ اگر آب سے بیل کہ جسی عبد اسلام بندے

بول کے جب بھی " بہا لیس خدانہ کہیں۔ اگر آب سے بیل کہ جسی عبد اسلام بندے

ور حمی کو خدایا ہو کی ایس بندہ و کہائے جس نے حم دوں کو زعمہ کی بور بادر زاد اند ہے یہ کی

ور حمی کو خدایا ہی ہو ۔ یا گیل ہے جس نے حم دوں کو زعمہ کی بور بادر زاد اند ہے یہ کی

مر انہوں کے جو اب جس حضور نی کر بیم عبد العملوۃ والتسلیم نے سکوت افتیار فر ایا۔ فوراً

بر بنیل ایس نے جو اب جس حضور نی کر بیم عبد العملوۃ والتسلیم نے سکوت افتیار فر ایا۔ فوراً

بر بنیل ایس نے تواب جس حضور نی کر بیم عبد العملوۃ والتسلیم نے سکوت افتیار فر ایا۔ فوراً

" یک کافر ہو سے وہ حنبول نے یہ کہا کہ اللہ میں بن مریم بی تو ہے وہا اللہ کی بن مریم بی تو ہے وہا اللہ کہ تھا خود میں آئے اے بی اسر ائل! عبادت کر واللہ کی جو میر اللہ بھی رہ ہے۔ یقینا جو مجی شریک بنائے گااللہ کے ساتھ تو جو اس کر دی ہے اللہ تھا لی نے اس پر حنت اور اس کا المانا اللہ ہے اور تہیں طالموں کا کوئی مدو گار۔

بينك كافر بوسك وو دسيوس في بيركها كدانلد تيسراب عين (خداول)

سے اور خیس ہے کوئی خدا محر کے انفد -- اور اگر ہال ند آئے تو اس (قول یا طل) ہے جو وہ کہدرے ایل تو ضرور پنچے گا جنہوں نے کفر کیا ان ش ہے ، دور وٹاک عثراب۔"

گار اتبول نے ہو جھاکہ آپ عینی علیہ اسلام کے ہارے میں کیا کہتے ہیں تاکہ ہم اپنی توم کے ہیں اتبکہ میں کیا کہتے ہیں تاکہ ہم اپنی توم کے ہیں والی جا کر آپ کی رائے ہے النہیں ہی کو کریں۔ حضور نے فرمایا کہ اس سوال کے جواب دول یہ جواب کیلئے آج کا دان میرے پاس قیام کرو تاکہ میں حمیس اس سوال کا جواب دول یہ جب دوم اول ہو اتو اند تو ان نے یہ آیت ٹاز ل فرمائی:

إِنَّ مَثَلَ عِينْمَ كُمُثَلِ أَدَمَرُ خَلَفَهُ مِنْ ثُرَابِ ثُوْقَالَ لَهُ كُنُ مَيَكُونُ - اَلْمَقُ مِنْ أَرْبِكَ فَلَا تَحَنُّ مِنَ الْمُمْتَرِّنَ مَيَكُونُ -

المعتقاتيون مرا المعتقاتيون من المعتقاتيون من المعتقاتيون من المعتقاتيون من المعتقاتيون من المعتقاتيون من المعتمل المعتمل المعتمل مثال من المعتمل المعتمل من المعتمل من المعتمل من المعتمل المعتمل المعتمل المعتمل من المعتمل المعتمل من المعتمل

اس کے بادجودووا کی مند پر اڑے رہے تو اللہ تعالی نے ایے محبوب کو تھم دیا کہ ان عقل کے الد حول کو مبالمہ کا چینے دیں۔ چانچہ سے آیت طیب تازل ہو گی:

> مُنَى عَلَبَكَ إِنْ وَقَ بَغِيهِ مَا جَهَ كَثَرَ مِنَ الْوَالِوَ فَقُلْ تَمَالُوا ذَنْ عُرَّا أَبْنَا مَنَا وَابْنَاكُ كُمُ وَإِسَاءَةَ وَإِسَاءَةَ وَلِسَاءَكُمُ وَأَنْفُلُكُمْ وَأَنْفُسَكُونَ فَيُوَكِّمُ وَلَيْهِمِلُ فَنَهُمَ لَلْكُونِيَ الْعَنْفَ شَوِ عَلَى الْكُذِيثِينَ -

علی المدید بین اللی جو شحص جھڑ اکریت آپ ہے اس بارے جس اس کے بعد کہ آگی ا آپ کے پاس (جینی) علم تو آپ کہد و جینے کہ آؤ ہم برنا کی اپ جیوں کو ا بھی اور تمبارے جوں کو بھی اور بنی عور توں کو بھی اور تمباری عور توں کو

> 1- موردال حمران 60-59 2- ابيداً 61

ممیدای آپ کو دور تم کو پھریوں عربی سے (اللہ کے حضور) التجاء کریں۔ پھر بھیجیں اللہ تعالی کی لعنت جموثوں ہے۔"

اس آیت کے زون کے بعد رحمت عالمیاں نے فرہ یا، میرے فدانے جھے تھم دیا ہے کہ اگراتی و مناحوں کے باوجود تم یا طن پر الاسے رہو تو آؤ میر سے ساتھ مبابلہ کرو۔ دو اول فران میدان میں نگل کرین کی عاج کی سے بارگاہ اللی علی دعا، تھی کہ جو جو تا ہے ، اللہ تو اللہ اس کو جاہ و برباد کر دے ۔ ہیس اس معاملہ میں خود و قلر کرنے کی مہلت دیتے ہے۔ حضور نے مبدت عطافر مائی۔ وہ خلوت میں مشورہ کرنے کی بو نے ۔ الن عمل سے بعض سے مشورہ وہ یا کہ تم خوب جائے ہو کہ یہ اللہ کے رسوں ہیں اور جب کوئی قوم اللہ سے بعض سے مشورہ وہ یا کہ تم خوب جائے ہو کہ یہ اللہ کے رسوں ہیں اور جب کوئی قوم اللہ کہ رسول سے مبابلہ کرتی ہے تواس کو جاہ دیم باد کر دیا جا تا ہے ۔ الن عمل سے کوئی ایک فرد یہ اور کر تم این بیس رہتا۔ تم بارگ بہتری ای میں ہے کہ بید جا ضد ترک کر دو اور الن پر ایمان لے آئ وہ میں رہتا۔ تم بارگ کری تھیت پر چھوڑ نے کہتے تیار خیس تو پھر این سے مسلم کر بو اور الن پر ایمان لے آئ

نی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر دواس روز میر سے سما تھ مباہد کرتے تو ای دفت ان کو بندر اور خز میر بنادیا جاتا۔ نیزان کی ساری واد کی کومع اس کے جمعہ کمینوں کے صفحہ استی ے منادیا جاتا۔

آ تر کار انہوں نے مصالحت کی ورخواست فائل کی جو سر ور کا سُنات نے تبول فر مائی۔ اہل نجر ان نے ابنور جزیر ایک ہزار جوڑے ہوش ک ماہ سفر میں اور کیک ہزار جوڑے ہوشاک ماہ رجب میں سع کچھ مقدار میا تد ٹی اداکر نے کا وعد د کیا۔ سر کار وہ عام علیجہ نے صلح نامہ لکھ کر انیل دیدیا۔ به معاہده الی کمن فکل بی "ابوٹائق بلیاسیة" مر نبه ذکر محد مدد مدر مطبوعه دار الفاکس بروت کے صفحات 175-179 موجود ہے۔ وقد الرحمیم الداری

ابو تشیم الدار کا ہوراس کا ہمائی تشیم اپنے قبیلہ کے جار دیگر افر او کے ہمر اہ بار گاہ رسالت مآب عظیم میں حاضر ہول اس سے پہنے وہ تعمر انبیت کے ویر دینتے۔ رخ انور کو دیکھ کر سب کے سب حلقہ بچوش اسمارے ہو گئے۔

جب الله تعالى النه على النه مرسب كوي سرتين عطا فرائ كالوصفور واريمان كو بيت عنون، چرون، مرطوم اور بيت ايراجيم كے على قے عطا فراكي كے اور يہ عطيد تا ابد ہوگا۔ اس تحرير معزمت عباس بن حبدالمطلب، فزيمه بن قيم، شرحيل بن حدر منى الله تعالى علم نے بطور كولود مخط كے "

حضور نے بید ستادین انہیں مطافر مائی اور تھم دیااب تم اسپنوطن واپس ہے جاواور جب
تم کو یہ پالہ ہے کہ بیل کمہ سے جمرت کر کے چا گی ہوں تو تم میرے پاس آنا۔ چنانچہ مضور
کی جبر ت کے بعد یہ توگ پھر عدید طیب بی حاضر خدمت ہوئے۔ انہوں نے اس د ستاویز
کی تجدید کمیلئے گزارش کی۔ چنانچہ ای مضمون کا کیک نیاع مدنامہ تحریر فرماکر اختی عطافر اید۔
اور اس پر ابلور کواو حطرت ابو بحر صدایق، حضرت فاروق اعظم، حضرت حثان ذوالنورین،
سید تا علی بن انی طالب اور حضرت امیر محاویہ نے اسٹاد ستادہ فرمت کے۔

وفد كعب بن زبير رضى الله عنه

ٹے کمکہ سے مقسمن میں اس کاؤ کر گزر چاہے۔

## وفدتقيف

حضور نی روئ رحم ملط اور مض ن المبارک بی جوک کے طویل اور کفن سفر سے مراجعت فرمائے مدینہ طیب ہوئے۔ ای ماہ سعید طی ہو تقیف کا وفد مجی حاضر خدمت القدائی ہونہ

آپ اہمی پڑھ آئے ہیں کہ بعض معلیوں کے بیش نظر حضور سرور عالم علیہ نے طاقہ نے طاقہ کا محصور کی ایک معصور کی زیارت طاقہ کوروانہ جو سے عروہ بن مسعود التنافی، حضور کی زیارت سے مشرف ہونے کی نیت سے بیجے بیجے روانہ جوالے نی کریم علیہ الصعوة والسلام ایمی راستہ

1- احد عن لر ي د طالن "بلر والنوب "رالدي صلى 15 و" الروالي والنوب " والدي من 335

جم ہی تھ کہ حضرت مروہ کو شرف ہاز حاصل ہو ااور ہوی یہ حق کے دست حق پر ست پر اسلام کی بیعت کی سعادت ماصل کی۔ ان کا اجازت لے کر طائف او نائد اپنی قرم کو اسلام قبول کرنے کی وعوت و بنا اور اپنی قوم کے تیم ول سے کھائل ہو کر مرتبہ شہادت پر فائز ہو ناسان کی تضیلات آپ مطالعہ کر بچے ہیں۔

ہو اُٹنیف، حضرت عروہ کو شہید کرنے کے بعد کی او تک اپنے کفرے میٹے رہے لیکن دل الى ول ين وويد موي كر بلكان موسة جات هاكد ال ك شير ك كردو توار يك اسلام كالور ميل ينا تعدوبال كے تينول كى أكثريت صدق دل سے اسفام تول كر يكل حىداب ان كے لئے كوئى جارہ خيس را تفاكد دوداس معطوى كوصدق لے سے تفام أس ينانج انمول نے عبدیالیل اور اس کے ہمراہ یانچ دیکر افراد کا یک وقد مدید طیبہ روانہ کیا۔ بعض امحاب سرنے ال وقد عل شرکاء کی تعداد انہیں بنائی ہے جن میں ہو تغیف کے بہت ہے روَسه و مجى شائل تھے۔ مبديا يل، شر صل بن فيل ك، كنانه بن حبديا يل اور مثان بن الي العاص جیسی ہتیال بھی شریک خیس۔ جب یہ دفعہ بند طبیبہ کے قریب مکیااور انہیں مغیرہ بن شعبہ لفتی نے دکھ لیا تو وہ جیزر قاری سے روانہ ہواتا کہ سب سے پہنے اپنے آتا طبيه السلام كو تقيعه كى آيد كامرُ وهَ جانفراسا كل داست يس ال كى طا قات معترت صعابق اكبرے اوكى۔ آپ نے معرت مغيره كوواسل دياك دواليس مؤده جا غزامر در والى ملك كوستانے كا موقع إلى آب ال كے مدلق أكبرنے آئے بن كرائے حبيب كريم عليہ العسلوة والسلام كويه مرودة جا تغراستايا۔ آپ خودا تد ترونگا ہے كد حضور مرور عالم علي كوان ك آهري محتى تلي مرت اوكي اوكيدوام من قبل في وس ياره بز فركا اسلاي الكر مخرز كر سكا الشقال ك ميب كي د ماكي كمند واليس كثيال كشال بر محد مالت عن ال آل حضرت مغيره مدينه طيهدي والحل او تعيف كياس آئة تاكد البيل بارهو نبوت ك

ماضری کے آداب سے آگاہ کریں اور اقیس ملام مرض کرنے کا ملیقہ سکھا کیں۔
بسب بد وفد ہارگاہ رسالت کی حاضری سے مشرف ہوا آو ان کی رہائش کیلئے مسھر نیوی شریف کے ایک کونے میں اور مسلمالوں کو شریف کے ایک کونے میں تیر نصب کر دیا گئے تاکہ وہ قر آن کریم میں اور مسلمالوں کو نماز اوا کرتے ہوئے ویکھیں۔ وہ ہر صبح ہرگاہ اقدی میں حاضر ہوتے اور قیضان محبت سے فیاز اوا کرتے ہوئے ویکھیاں وہ بی حفاق کی حاض ہوتے اور قیضان محبت سے فیان اور ایسے سال کی حفاظت کیلئے حال بن الجمالات کی تجوز آتے۔ جب یہ

وك الني اقامت كاوير والل آية توكسن على من الي العاص باركاه الدل يمن ماشر بو جاتا درسر کار دوعالم علی ہے قرآن کریم پڑھتا۔ اس کمنی کے عالم میں اس کے قرآن ین من کے شوق کو صنور بہت پہند فرماتے اور خوش ہوتے۔ اگر کسی وقت نی کر ہم عظام استراحت فرما ہوتے تو یہ عوقین طالب علم حضرت صدیق اکبر کی مدمت بھی جا شرہوتا اور علم سیکنتا۔ بی عثال میان کرتے ہیں کہ اس مدمت قیام میں، ش نے سور ڈالبقر قایاد کرلی۔ ایک دن میں نے موض کی میاد سول داشد ایس قرآن کر یم یاد کرنے کی کوشش کر تا ہول ليكن بيول بالامور قرآن ميرے ول على تيس مغيرا۔ ميرے آتا عليه الصلولا والسلام نے پناوست مبارک میرے سند برر کھااور فر مالا کیا شیطان المفوج من صدر دعتمان "كسه شيطان! علان كے سينہ سے اہر لكل جد" آب قرماتے ہيں كہ اس كے بعد مجھے ہمى لسیان میں ہول عثان کہتے ہیں کہ ایک روز یں نے عرض کی میار سول اللہ السین اللہ ہے دے فرمائے کہ اللہ تعالی جمعے دین کا فہم عطافرمائے اور علم کی دولت سے میرے سینے کو معور كروسيد سركار في يوجها، على الم في كياكي؟ بن في النباء وبراكي توصفور نے فرمایا تم نے بھے سے مک چرو گی ہے جو تیرے س تھیوں بھی سے کسی نے فیل انگی۔ الم فرود المحب وانت أمير عليهم "جادي في حميل ال كامير بناديد -" وفدكي واليسي

الل وفد نے گزارش کی کہ جمارے نے کسی کو امیر مقرر فرہ کیں۔ حضور علیہ العساؤة والساؤام نے عال بن افج العام کو ان کا امیر مقرر فرمادیا۔ کو تکہ ان کا علم عاصل کرنے کا هون ترالا تقد انہیں امیر مقرر کرتے ہوئے خصوص تاکید فرمائی کہ جب نماز میں المت کراؤتو بہت لیکی قر اُت نہ کرتا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد ہو تقیف نے ورخواست کی کہ میں نماز پڑھے ہے متلی کی جائے۔ ہادی پر حق علیہ نے فرمایا و کرمینی کے ایس ممانی کی جائے۔ ہادی پر حق علیہ نے فرمایا و کرمینی کی ایس مساؤی کے ایس میں نماز پڑھے نے فرمایا و کرمینی کے ایک اور مساؤی کی کہ انہیں زنا، دہاورے خوادی سے معنی نہ کیا جائے۔ سر ور عالم علیہ نے ایک اور افواست کو بھی مستر و کرویا۔

روائل سے سبے انہوں نے ایک اور بہورہ مطالبہ کیا۔ان کے آیاء واجداد صدیول سے

"لات" كے متم كى بع جاكرتے ملے آئے تھے اس كى الوسيت كا تقرس ان كے قلوب و اذ بان بر جیمی جو اتحاله انہیں بہ خدشہ تھا کہ نبی کریم علیہ انصافی و السلام کہیں اس کو دیکر امنام کی طرح بیاش بیاش کرنے کا تھم صاور نہ قرما تھے۔ ویش بندی کرنے ہوئے وہ عرض بیرا ہوئے کہ تین سال تک ال کے قدیم معبود الت کو ہوں بی رہے دیا جائے واس کو گرایا۔ جائے۔ لیکن تو دید باری تعالی کے مع علمبر وار نے ان کی اس ورخواست کو بائے تقارت ے انظراتے ہوئے صاف صاف قرمادیا کہ ایسا ہر کز نمیں ہو سکتہ اس کو بھی دوسرے جول کی طرح ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا۔ بھر انہوں نے اپنے تین سال کے مطالبہ میں جوہ تخفیف کرناشر وگ کروی کہ تمن سال نہیں توورسال تک اے چھونہ کے جائے۔ حضور کے انکار پر ایک سال کی مدت طلب کی۔ ہم میروں تک اسے پکھرنہ کیے کی انتجام ک۔ آخر ایک فادیک سے اسپے حال مے دینے کی التجاء کی۔اس وقد کے سارے ارکان نے تو اسلام قمور کر لیا تھا۔ان کارشتہ عمود بت میشہ بیشہ کیلئے سعبودال یا طل سے کٹ کر اسینے سعبود برحل کے ساتھ قائم ہو جا تھد ہے گزار شات وہ سے لئے فیش کردے تھے۔ال کا مقصد یہ تھا کہ ال کی توم کے دیگر افراد آہت آہت اس م کو تبول کر میں۔اگر امیا تک اس قدیم معبود کو ریدہ ریدہ کر دیا کیا توال کے دلال یا مخت چوٹ بڑے گی۔ ایسات ہو کہ دہ اسلام سے بیشہ ہیشد کیلئے برگشتہ ہو جا کی اپنی قوم کے نادانوں، عور توں ادر کمسن بجول کیلئے دور مراعات طسب آر دے تھے۔ لیکن ال کا واسل مسی سیای لیڈر یا فوقی جر تیل سے نہ تھ جو بعض مصلحتوں کے چیش تظرامے مقصد حیات سے دستیر دار ہوتا گوار اکر فے۔ ال کا داسط اللہ تعالی کے ایک داست باز بندے اور اس کے سے رسول سے تی جواہیے مظیم مقصد ہے کی تمت ہر احراض کیس کر سکا تھا۔ چنانچہ حبیب رب اسالین نے ال کے ال تمام ہے ہورہ مطائدت كومستر كروبايه

بفرض محال اگر حضور علیہ العساؤة والسلام تملی بنری سے بزی مصلحت کے چیش نظر اسلام کے بنیادی عقائد اور نظام عباوست شی ؤرہ برا برروو برل قبول کر لیتے آو آئ تک بر عبد علی نمود اس اور نے والے روح اسلام سے بہ بہرہ مجتدیں کی تراش فراش سے اسلام کا عدر تک مجز کرا بھوتا۔

مدید طبیب دواند ہوئے سے مجمع ہو تقیف کے دانشور واسانے خرح طرح کی مراعات

مامل کرنے کی کوششیں کیں جوتاکائی کی غرر ہو گئیں۔ اب انہوں نے یہ سوچنا شرور کی کہ دوا آئی قوم کے پاس کیامنہ لے کر جا کی گے۔ ان کے ایک رکیس کنانہ بن عبدیالل نے افہیں تھیجت کرتے ہوئے کہا کہ جس تم مب سے زیادہ اپنے قبید تقیف کی نفیوت سے بافہر ہوں۔ ان پر ہوں ان پر اپنے اسلام قبوں کر نے کاراز افشاء نہ کرتا جب تمباری پے قبید والوں سے ملہ قات ہو تو آوا فہیں بتا کی کہ عمد علیہ الصورة والسلام نے ہم سے بڑے مشکل اور و شوار امور کا مطالبہ کیا لیکن ہم نے ان کا کوئی مطالبہ صلیم فہیں کیا۔ انہوں نے ہمیں کہا کہ ہم الات کا صفح منبدی کردیں۔ نیز ہم سے یہ مطاببہ بھی کیا گیا کہ ہم الدے کا صفح منبدی کردیں۔ نیز ہم سے یہ مطاببہ بھی کیا گیا کہ ہم زنا، شر اب اور سود کو ترک کردیں۔ ہم نے افہیں صاف صاف بتاویا کہ ہم آپ کے ان افکام کی تھیل کیسے ہم گر تیاد کردیں۔ ہم نے افہیں صاف صاف بتاویا کہ ہم آپ کے ان افکام کی تھیل کیسے ہم گر تیاد

جب فائف مینچ توان کی قوم ان کے اردگرد جن ہوگی تاکہ جملہ طالات ہے آگائی
طامل کریں۔الل و فد نے البیل بتایا کہ ہم یہ یہ کے تف وہاں جس فضی ہے ہمداو سطہ
پڑاوہ بڑا تو دمر اور درشت مز ان آدی تھ۔اس نے کوار کے رورے سارے علاقے پر غلبہ
طامل کر لیے ہے۔ سب ہوگو ساے اب ان کی اطاعت قبول کرئی ہے۔اس نے بڑے مشکل
وہور کو تشکیم کرنے کا ہم سے مطالبہ کیا ہے۔انہوں ہے کہا کہ حسیس نی رپز عناہوگ، حسیس
بدکاری اور مود خوری سے قوبہ کرتا ہوگی۔ حسیس شراب کو چوڑتا پڑے گا اور اپ معبود
بدکاری اور مود خوری سے کوئے کرتا ہوگی۔ حسیس شراب کو چوڑتا پڑے گا اور اپ معبود
کو تشکیم کرنے کیا تھوں سے کھڑے کوئے کرتا پڑے گا و فیر وہ فیر وہ فیر وہ تھروں ہے کہا کہ مواکوئی جارہ دکوں
کو تشکیم کرنے کیا تھوں سے کھڑے کوئے ہیں۔ ہمارے کے اب جنگ کے مواکوئی جارہ دکوں
رہا۔ا ٹھو!ا ہے ہتھیار سنجالو اور جنگ کیسے تیار ہو جاؤ۔

فسیل کے قابل مر مت جنہوں کی مر مت کاکام آئ بی شروئ کروو۔ چنانچہ سب لوگ آئو وہ کی شروئ کروو۔ چنانچہ سب لوگ آئو وہ کی گڑے تیادیاں کرنے کے ادادو سے اپنے السیار کی آئو وہ کی گڑے تیادیاں کرنے کے ادادو سے اپنے السیار کی ہوری کو ویٹے۔ دو تین روز تک تو لامر نے بہان کی ہازی لگادیے کاجوش اپنے جو بن پر بہا۔ حس کو دیکھو وہ مسلمانوں پر حملہ کرنے کے نعرے لگا رہا ہے۔ کوئی اپنی ذروم مر مست کر کے سے ساف کرنے میں معروف ہے ، کوئی اپنی طواد کی وجود کو تیز کر دہا ہے ، کوئی اپنی فروس کے بیان در ست کر بے تیم وہ کی سالوں کو چیکارہا ہے ، کوئی اپنی کمالوں کے جا اور تیم وں کے پیکان در ست کر بے بیس معروف ہے۔ لیکن چندروز بودر یہ مصنوعی جوش و تروش میں بن کی جواگ کی طرح بیٹھ

میا، تا حیدتین آہت آہت آہت اپترائے نتاب سرکانے تیں۔ سلمانوں کی جس بے نظیر شیاعت واستقامت کامشہ و چور روز پہلے انہوں نے حین کے میدان بنگ میں کیا تھا،اس کا خیال کر کے ان پر کیکی طاری ہونے گی۔ انہیں خوب یاد تھا کہ طاکف کی بنگ بی مسلمانوں نے انہیں باربار و حوت مبدزت دی تھی لیکن ان جس سے کوئی بھی تواس و حوت کو تھی کی فسیل آزے نہ آئی تو جا ہوین اسلام کا کیل روال ان کی تھی کی فسیل آزے نہ آئی تو جا ہوین اسلام کا کیل روال ان کو تکوں کی طرح ہماکر لے جا تا۔

اب المجین ایر اسمام کے بان بہاد ول ہے گر ایما ہوگی جو موت ہے شیل ڈرتے بلکہ والا جی جو موت ہے شیل ڈرتے بلکہ والا جی جان مصلای ہے ان دلا جی جسین ترین تمنا ہے۔ شی جان مصلای کے ان دل باخت پر وانوں ہے ان کا مقابلہ ہوگاجو صرف آگے بر صنا جائے جی جی جی ہی کا توان کے بال ان کو کی تصور ای شیس ہی ہی ہی ہی کا توان کے بال کو کی تصور ای شیس ہی ہی ہی ہی کہ ہم خلامال مصلی کرنے پر مجبور ہو گئے کہ ہم غلامال مصلی علیہ السنوة والمثاء ہے جنگ آزا ہونے کی جرات نی کر سے دانہوں نے غلامال مصلی کر سے ان کا کو صدر نی مارے ایک وقت وی جب تو م کے مارے دوس وادر وانشور تم ہوگئے تو ہوگوں نے کہ کر ہم مسمالوں سے جنگ کا حوصد نیس مرکب ہوگا ہو صدر نیس کر کے تا ہو صدر نیس کر کی جرات کی دوس کے مارے دوس وادر وانشور تم ہوگئے تو ہوگوں نے کہا کہ ہم مسمالوں سے جنگ کا حوصد نیس مرکب ہو گئے۔ تم مسمالوں سے جنگ کا حوصد نیس

اب وفد کے ترجمان نے حقیقت حال کا ظہار کرتے ہوئے انہیں بتایا کہ جو انکام انہوں نے جمیں ویے نئے ، وہ مب ہم نے تسلیم کر لئے ، جو شر الکو انہوں نے کہیں وہ مجی ہم نے مان کی بیرے وگوں نے وریافت کیا کہ جب حقیقت یہ ہے تو تم نے ہم ہے اسے ہو شیدہ کو ل مان کی بیرے او تم نے ہم ہے اسے ہو شیدہ کو ل مرکمہ کا انہوں نئی جائے اور تم مرکمہ کا انہوں نئی جائے اور تم میں جو ابلیسی نخوت و غرور ہے وہ نگل جائے اور تم سے دل سے اللہ کے سے رسول پر ایمان لے آئے۔

چنانچہ تبید ہو تقیف کے جملہ افران مردوزن، پیروجوال اور امیر و نقیر سب نے صدق دل سے پڑھا،

أَشْهَدُ أَنْ لِآلِ اللهُ وَأَنْهُدُ أَنَّ مُحَدًّا عَيْدُكُا وَرَسُولُهُ

چند روز بعد بارگاہ رس لت کے قائدین کی آمر کا سلسلہ شروع ہو کیا۔ ادات کے سنم کو گرانے کیلئے محکیم و دانا رسوں سنے ال سکے رشتہ وارول:--ابوسفیان بن حرب اور مغیرہ بن

شعبہ رمنی اللہ عنبی کوروئنہ فر بلیدال دو ٹول نے اپنی ضربات قاہرہ سے ما خوت کے اس نثان کو بمیشہ بمیشہ کیلئے تیست دنا اور کر دیا۔ (۱)

> ٱلْحَمُدُ لِلْهِ رَبِّ الْعَلَيْمِينَ الَّذِي نَصَّ عَبْدَ لَا وَ أَيْلَ جُنْدَة وَهَزَّمُ الْآعْزَانِ وَحَدَه وَصَلَى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَى رَسُولِهِ الكَرِيْمِ وَعَلَى اللهِ وَاصْعَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ إِلَى يَوْمِ الدِّيْنِ

## ولديناعامر بن صحمعه

اس و فد میں قبیلہ کے و میر افراد کے علاوہ الن کے خبین سر دار مجمی تنے (1) عامر بن طفیل، جس کے دل جس سر ورعالم علیہ الصنؤة والسلام کی عدادت کوٹ کوٹ کوٹ کر مجری ہو کی ختی۔(2) اربدین قبیں اور (3) جمارین مسئی۔

عامر اس قبیلہ کاریس عظم تعلہ جب مکاظیس تجارتی میلہ آلیا اور اطراف و آکناف سے

ہم اس قبیلہ کاریس عظم تعلہ جب میادی کرنے والا ہوں اعلان عام کیا کرتا:

میار اور کے اسمے ہوئے تواس کی ضرورت جو تو جارے ہی سے جم اس کو سواری کا

جانور دیں ہے۔ اگر کوئی فاقہ ہے ہے تو جارے ہی آئے ہم اس کو کھانا کھلائیں

ہے۔ اگر کوئی اپنے دشمن سے خاتف وہراسال ہے تو وہ جارے ہی آئے ہم

اسے بناور یہ ہے۔ اس کے علاوہ وہ خضب کا حسین تعالیم وہ ہر دفت حضور تی

اسے بناور یہ ہے۔ اس کے علاوہ وہ خضب کا حسین تعالیم وہ ہر دفت حضور تی

کریم علیم کور حوکا ہے کی گرنے کے مصوبے بینا تار ہتا تھا۔ "

اکے روز اس نے اپنے ساتھی اربد کو کہا جو عرب کے مشہور شاعر بید کا بی لی تھا کہ جب ہم اس فحص (حضور پر تور) کے پئی توشی توشی ن کو باتوں میں مشغول کر کے پئی طرف متوجہ کر اس فحص (حضور پر تور) کے پئی توارے ان پر حمد کر کے ان کاکام تمام کر دیا۔
طرف متوجہ کر لول گا۔ تم اس وقت اپنی تکوارے ان پر حمد کر کے ان کاکام تمام کر دیا۔
اس کے قبیلہ کے دومر سے افر اداسمام قبول کرنے پر آمادہ ہے۔ انہوں نے اسے ازرادہ فجر خواتی مشور ادبی اے عامر اسب لوگوں سے اسلام قبول کر لیا ہے، تم تادان شربور تم بھی اسلام قبول کر دیا ہے، تم تادان شربور تم بھی اسلام قبول کر دیا ہے، تم تادان شربور تم بھی اسلام قبول کر دیا ہے، تم تادان شربور کر وں سے اسلام قبول کر دیا ہے، تم تادان شربور تم کر وں سام ترکز قبول نہیں کروں

<sup>1. &</sup>quot;شريالوابب للدند" ابلاق مل 9.0

گا۔ جنب یہ قافلہ بار گاہ د سالت میں پہنچا قاعام بن مفیل نے حضور کے بردیک ہو کر کہا: " وحمد ( منطقة ) مجمع ابناد وست اور صد لق عاليج - حضور نے فرمایا، جب تک تم اسلام تول ند کرود یس حمیس اینادوست حمل بناوس کاراس نے چروی جمل دہر یاک جھے پنا ووست یا سی اور اس نے اٹی محکوکا سلسلہ وراز کیا جاکہ فے شدہ متعوب سے مطابق "ار بد" حضور کو معروف و کم کراچی تکوار کاوار کروے۔ لیکن ار بد تھا کہ ہے جان مجسمہ بنا، ب مس و حركت كمز الربار الرار صل و بدئے جب كموار ب نيام كرنے كيلي ابنا و تحد يو صاب توالله تعالى في اس كيا ته كوشل كرد واوراس كو كوار نيام من اللائم كاب عاد ري ا یک روایت یں ہے کہ جب عامر ور گاہ الدس میں حاضر ہوا توسر کاردوہ تم ملک نے اس کے بیٹنے کیلئے تھے۔ بچھ بلد مکراسے فرمایہ، اے عامر اسام تھول کر لو۔ عامر کہنے لگا، ش ا یک مزارش کرنا جا ہتا ہول۔ حضور نے فر الماکہ میرے قریب ہو جاؤلور جو بات کرنا جا ہے ہو تسل سے کرو۔ وہ اتاز دیک ہو کمیاکہ حضورے جنگ کمیالور ہول کو، ہواکہ اگر جی مسلمان ہو جاؤل آو آ ہے مجھ بتا بالشين مقرر فرمائے كيئے تيار بيں۔ حضورے فرمايداس على تيرادور تیری قوم کا کوئی دخل نبیں۔ ہر چیز اللہ تھ ٹی کے سروے اور جس کو جاہے گا میر اجالشین بنا دے گا۔ البت علی مجنے کمز سوار وسے کا اصر عادول کا۔ وہ کینے لگا کہ علی تو بات می تید کے مكر سوارول كے دستوراكا مير يول. جھے اس ميدوكي خرورت فيل، بال آپ ايداكروي کہ حرب کے صحر انشین تباک کا بھے اسیر بناوی اور بزے شہر ول اور تصبول کی ادارت اسے یس رسمی ۔ سر کادو عالم ملک نے اس کی اس جو یز کو محر اویا۔ براس نے كماكر ميں مسلمان موجاؤل تو جھے كيا ليے كا فرمد كذك تما لِلْمُسْلِمِينَ وَ عَنْيَتَ مَا عَلَى الْمُسْلِيدِينَ "جودوسرے مسلمانوں کے حقوق جی وی تمهارے حقوق مول کے اور جو ال کے فراکش اور ذمہ رامیال مول کی وی تمہاری موں گے۔" وہ فسر سے بھر كي اوركن كا عن آب ك مقابل ك لخاسة شهور اورائي بيدل الااك في ول كابو ال واویول کو بھر ویں سے محضور علیہ اسلام نے اس کی محکم اندیات کا ایک تی جواب دیا۔ اللہ تعالى تهيين ايماكرة كرجت نبين دے كار حضور عليه اللام كن روز تك يه وعلا تخت رب-اللَّهُ وَاللَّهِ فِي عَامِدَ بِنَ كُلْفَيْلِ بِمَا يَشْفُتُ "الْهَاءم كَ مُر ع جُع مِ مِلْ مَ

تيرى مرضى مور"سى ير الشاقى فى ف الى يادى مسلاكروى جواس كى بالكت كايا مشافى .

می بناری شی مروی ہے کہ اس نے صنوری مدمت شی حرص کی کہ شی تین جو رزی وی کر تا ہول اان شی سے کوئی ایک چن لیں

> ١١) أَنْ يَكُونَ لَكَ أَهُلُ النَّهُلِ وَلِي أَهُلُ الْوَبِرِ ١١) أَوُ الْوُنَ خَلِيْفَتَكَ مِنْ بَعْدِكَ (١٠) أَدُّ اَعْزُورَمِنْ عَطْفَانَ بِأَلْفِ اَشْقَى وَبِأَلْفِ شُعْرًاءَ

المعمر الى علاق آپ كے سے اور شهرى علاق مير سے فقد اليے اسپے بعد اپنا خليفونامز وكريں۔ ياضطان سے بزار مرح كورسے لاكر جنگ كرون كا۔"

صنور کی بارگاہ سے باہر نکے تو عامر نے اربد کو کہا کہ بیں نے بختے صفہ کرنے کا کتا
موقع دیا۔ جو بات میرے اور تیر ہے در میان سے بوئی تھی تونے اس پر عمل نہ کیا۔ بیس
تجے سب سے زیدہ بہادر جھتا تی لیکن تو پر لے در ہے کا بزدل نظار اب بھے تیم کی ذرا ہو والم نیس سارید نے جھنا کر جو اب دید تی ایاب مرے امیرے یادے بی جندی فیصلہ نہ کر
بیس نے کی بار تیم کی تجویز پر عمل کرنے کی کوشش کی لیکن ہر باد کی صورت پیدا ہوئی کہ
بیس نے کی بار تیم کی تجویز پر عمل کرنے کی کوشش کی لیکن ہر باد کی صورت پیدا ہوئی کہ
بیس اس پر قمل نہ کر سکا و کہلی بار تو میرے در میان اور ان کے در میان او ہے کی ایک دیوار
کمڑی کر دی گئی دومری بار بیس نے تھوار نیام سے نگائی جاتی تو بیر اباتھ مو کھ کرش ہو گی۔
پیر میں نے کوشش کی توایک مست اونٹ منہ کھولے بھے پر قملہ کرنے کینے دوڑا اور ایک بار
بر بیس نے توالد کرنے کا دادہ کیا تو تو میرے سامنے تھی۔ کیاس تھے کن کردیتا؟ (ا)

جب عامر، خائب وخامر ہو کر دیے تبید کے ساتھ وطن روئنہ ہوا توراست میں اسے
طاعون نے آلید غرور ہے آگری ہوئی کرون میں طاعون کی گئی نکل آئی۔ نا چار ہو کراس
نے ہو سلول کی ایک حورت کے گرمی ہناہ کی۔ ہو سلول کا قبیلہ یہ الے ور ہے کا خبیس تھا۔
ان کی کمینگی کو شہر ت عام ما صل حمی۔ ایک کمینہ قاندان کی ایک سفلہ صفت فاتون کے گھر میں میں مرنے کا تضور کرکے وہ لرز لرز جا جا۔ اس نے اپنی قوم کو اسپتے ہیں بنایا اور کہا ایک بول میں میں مرب کی دون میں ہوڑے کی ماشد نکل آئی ہے۔ ہو سلول کی ایک بن حمیا کے گھر میں موت کا انتظار کر دیا ہوئی۔ نے آؤ میر انگوڑا تاکہ اس پر سوار ہو کر داو قرار اختیار کرول۔

1. ایتاً بهاری حفر 20 د " بنی ابدی "زیاده مو 550

اس کا محوز اللایا تمیاوراس پر سوار ہو کر دوایا تیز وہا تھ شک سے کر اہرا ہے لگا۔ محوز کود ااور وہ مغرور زمین پر آگرالا ای دفت ہا، کے ہو گیا۔(1)

ایک اور کافی اور کور کافیال ہے کہ یہ عامر بن طفیل مسلمان ہو گیا ور کافی مرصہ تک ذید ورہ۔

الکین یہ ان ہو کول کی غدا آئی ہے ہے عامر اسی وقت گھوڑے ہے کر الدر طاعون کی گلٹی کے دروے کر اہتا ہو اواصل جہنم ہو گیا۔ جو عامر ، مسلمان نے دوعامر بن طفیل ایا سمی تھے جو جیل القدر سی ال تھے۔ انہوں نے ایک دفعہ بارگاہ رساست بنی حرش کی بیا آر ہوں الدو جیل الدو کر الدو میں القدر سی الم تھے۔ انہوں نے ایک دفعہ بارگاہ رساست بنی حرش کی بیا آر ہوں کہ ایک مطابق میں اپنی ایک کی است سکھا ہے جن کے مطابق میں اپنی ذید کی بسر کر تار ہوں۔ "بیادے حبیب نے یہ بیادے بیادے جمعے اپنے بیادے میابی کو تقیمن فراے۔ ان جماول میں حضور سر ورکون و مکان کے ہر نیاز آئیس غلام کیلئے میں ایک کو تور انکو کو ایس کے جر نیاز آئیس غلام کیلئے ہوایت کے جیش بہ فرانے و شدہ جی ہوں۔ اس لئے قار غین کے اقادہ کیلئے اس ارشاد کو اور انکو

يَا عَامِدُ أَخْشِ السَّلَامَ وَأَطْعِيمِ الطَّعَامَ وَاسْتَعِيْ مِنَ اللهِ كُمَّا لَسُنَّدِي مِنْ رَجُلِ مِنْ أَهْ لِلفَّ - وَلِذَا أَسَالَتَ فَاخْدِنْ

"اے عام "امن و سوامتی کو چیل ؤ۔ فاقہ کشوں کو کھانا کھو ف اللہ تق فی سے اس طرح میں کروجس طرح تم اپنال کے کی مروے میں کرتے ہو۔ اور اگر تم کوئی گناه کر جیٹھو تو اس کے بعد نیک کام کر ہ کو لک نیکیال برائےوں کو نیست ونالود کرد تی ہیں۔"

ار بدنور جہار دونوں واہی آگئے۔ اربرے لوگوں نے بیجماکہ تم ان سے ملنے گئے تیے کیا ہوا؟ وہ مکنے مگا کہ بچھ بھی جبی اس نے ہمیں ایک بات پر بمان نانے کی دعوت دی ہ اگر آئ دہ میر سے سامنے ہو تا توشی اس کوا پنے تیم کا نشانہ بنا تا اور اس کا کام تم م کر دیتا۔ اس مستاحات بات پر دورور مشکل ہے گزرے تھے کہ دوا پ دون کو چرانے کیلئے اس کے بیج جاریا تھا۔ مطلع بالکل صاف تھا، بادل کا م و نشان تک نہ تھا، شدت کی گری ہزرت تی تھی۔

1 - البينة. صفر 21 : " سل هدى" ، جلدة. صفر 550 -553 : " خاتم النبين " ، جد2 ، صفر 1109 -1110 ا 2 - احد بمن زيل وطائن ، " المسير 11 فيريد" ، جلدة ، صفر 2 : اجائک کل کو غری، آگ کا ایک شعلہ اس پراور اس کے اوسٹ پر کر الور دونوں کو جا کر سیاوینا دیا۔ البت ال کا تیسر اس محلی جہار کھ عرصہ زندہ رہالور اپنی قوم کے ساتھ تعت ایمان سے بہرہ ور بوا۔ (1)

وفد منهام بن تعلبه رضى الله عنهم

بعض ملاء کی رائے ہے ہے کہ بید وفد 5 جمری میں حاضر خدمت ہواتی لیکن مسیح تول دہ ہے جو ان مائن حجر سے مروی ہے کہ بیدوفد سند 8 جری میں من خدمت اقدس میں باریاب ہواتھ۔ \*\*

حضرت این عبال فردتے ہیں کہ ہم نے کسی سے بد تھیں۔ شاکہ منام بن تطبہ کے وقد ے کوئی دوسر او فدافتل اور بہتر ہے۔ تور مجسم علیہ العسلؤة واسلام ایک دور تھے۔ لگا کراہے محابہ کرام کے حاقہ جی تشریف فرمانتے کہ ایک بدوائے اونٹ پر سوار ہو کر ہیا۔ معجد شریف کے دروازہ کے قریب اس نے اپنااونٹ بھی اور اس کا کمٹناعقال ہے باندھ دیا۔ پھر اوكول عدديانت كي المن الله الله على التكليب "تم ش عدالطب كافرز عدار جند كون ہے؟ "لو كون نے حضور انور كى طرف، شاره كركے كيا، واجو تكيد لكانے بيشے إلى - اس نے مرض کی اعظرت! میں آپ سے سوال ہو چمنا جا بتا ہوں، میرے سوال میں شدت الا كى - الى آب محديد اراض شد مول حسور في فرمايا، حمين اجازت ب سال عنا الله كان "جو ي مو يو جهور"اس في استغمار كياكه باحضرت! آب كاليك قاصد مار سياس آياراس نے جس بتایا کہ آپ کار خیال ہے کہ اللہ تعالی نے آپ کور مول بناکر بھیج ہے۔ صورتے فرود اس نے بچ کہاہے۔ پھر سائل نے ہے جماء میں آپ کواس خداکا واسطہ و جا ہول جس نے مانوں دورز مینوں کو پیدا کیا ہے اور جس نے بدفلک ہوس بہاڑ جگہ جگر نسب کئے ہیں، مجھے بنائے کیاوا تھی اللہ تعالی نے آپ کو تھم دیا ہے کہ آپ ہمیں یہ تھم دیں کہ ہم مرف اللہ وحدول شریک سہ کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ تھبرا عیں اور ان بتول ک عمادت کا طوق کے سے اتار کر برے پہنے وی جنہیں مارے آباء واجداد ہوجا کرتے تحد حضور نے فرملیہ میرے رب نے محص متم دیاہے۔ اس نے ہی جماکہ اس بست کا تکم مجی آپ کو اللہ تھ ٹی نے دیا ہے کہ ہم اغنیاء سے مال لے کر فقراء و ساکین بل تقلیم

کریں۔ حضورے فرمایا بیٹک میرے دب سے بی جے یہ تھے دیا ہے۔ اسے بار متغمار کیہ کیا اللہ تو تی نے آپ کو تھم دیاہے کہ ہم ماور مضان کے روزے رمیس ؟ حضور نے فر ملیا، یہ تھم بھی میرے دب نے جھے داہے۔اس نے ایک اور سوال ہو جھا، کیااللہ تعالی نے آپ کو محم روب كريم من عدود كاستطاعت ووفر يغر في واكر من مال اللغة معد " بال مير ب القدف بجهيد عم وياب " ين سوالات ك تسلى بخش جوابات سنن ك بعدا ب يارات مندندرا، وواور أكراف أصفت وصد قت أناطما وين تعدية مل ع ولء آپے ایال دایاد ساور آپ کی تعمد ہی آ ما مول در میرانام حام ہے علی تعلید کا بیٹا ہول۔" دوست ایران سے ماما مال ہوئے کے بعد جب منہم اپنے وطن بینجے توسب سے پہلے انہوں نے دے و مرسی کی جو جس زبان کمول۔ اس کی قوم نے اسے اس بات سے ٹوکا، اسے كب أكرتم الى سے وزئد آئے أو حميس كوبڑكى عارق لك جائے كى، تمياكل اور ديوانے او جاذ ے۔ آب نے بڑے پر از یقین لیج عل ہے اصحیل کوجواب ویا ویک ما معمالا معربی مصران ولا بنفعان "تم رانسوس ہے۔ میدادنوں بعد نہ کوئی ضرر پیما کے جس اور نہ نلع۔"الله تعدلى نے مارى ريشائى كيليك ايك رسول مبعوث فرمايا ہے اوراس م مقدس كتاب نازل فرمان ہے جس کے ذریعہ حمیس مم اس کے اند جروں سے باہر نکال ہے۔ ان لوا ٱلْتَهَدُّأَنُ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحَدَا لَا تَهِ إِلَّكَ لَهُ وَأَشَّهَدُ أَنْ مُعَمِّدًا عَبِدُ الْ وَرَسُولُهُ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

آنَ الْحَدَّدُ الْحَدِيدُ الْحَدِيدُ الْحَدِيدُ الْحَدِيدُ الْحَدِيدُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَقَهُ -عساس أي محرم عَلَيْنَهُ كَ زَيِارت كاشر ف ماصل كرنے كے بعد تهار سپاس به يتام اور به احكام لے كر آيا بول.

ان ک تقریر دل پذیر کا دوائر ہواکہ قبید کے تمام مردوران نے کفروٹر ک سے توب کی اور دین اسلام کوسے دل سے تبول کر لید

وفدعبدالقيس

 كاطب كيابواتعد جن يل يدوشعر محى يته:

یانی الهای آتان ریال فلمت فدندا افرالات الانی الهای الهای الهای آتان ریال فلمت فدندا افرالات الات الات الهای الها

"وہ اس ترش دن کے وقوع پذیر ہوئے ہے تبیں ڈریتے جس کاؤ کردل کوخو فزدہ اور ہر اسمال کر دیتا ہے۔"

اس و لد کے بارے میں کہا کیا ہے کہ بیہ سنہ 10 بجری میں عاضر خد مت ہوا۔ بار وو نے اپنے اشعار سنانے کے بعد عرض کی کہ اس سے پہلے میں نے نصر انبیت اختیار کی ہوئی تھی لیے اشعار سنانے کے بعد عرض کی کہ اس سے پہلے میں نے نصر انبیت اختیار کی ہوئی تھی لیکن اب میں اس کو چھوڈ کر آپ کال یا ہو دین قبول کر تا ہوں۔ میر دے گاہوں کی بخشش کا حضور دے اشان تیں۔ نی کر بم علیہ الصورة والشخص نے قربایا .

تَعَمُّ أَنَا صَامِنُ أَنَّ مَنْ هَدَاكَ إِلَى مَا هُوَ خَيْرُمِنْهُ

 رب نے "ب کو کیادے کرمیوت فرملیا؟ المحضور نے بواب ارشاد فرمایا

بِطُهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهُ إِلَّا اللهُ وَأَنْ عَبْدَاللهِ وَرَسُولُهُ وَالْبَرَاءُ وَ مِن كُلِ نِنْ يُعْبَدُ مِن دُونِ اللهِ وَبِلَقَامِ المَسْلَوْةِ يَرَقْرَبُكَ وَلِكَا وَالزَّكُونِ بِحَقِهَا وَسُومِ رَمُصَانَ وَتَمِ الْبَيْتِ بِغَيْرِ الْمَادِ مَن عَبِلَ صَالِحًا فَلِنَكْلِيم وَمَن أَنَا وَ فَعَلَيْهَا وَمَا رَبُكَ بِظَلَامِ لِلْعَبِينَ

" بیس کوائی دیتا ہوں کہ افتہ تھائی کے سواکوئی معبود قبیں اور عی اللہ کا بند کا بند اور اس کار سول ہوں۔ نیز بجھے تھے دیا جائے کہ جس معبود ان یا طل سے اپنا تعلق منقطن کر لوں۔ اس نے بھے تھے تھے دیا جائے کہ جس ہروات ہر تماز کو او کروں والے بال کی زکوۃ دوں اور نے کروں۔ نیز جھے اس حقیقت سے بھی آگاہ کی ہے کہ جو قضی نیک افحال کرتا ہاں کا قائمہ اس کو ملک ہور جو ہرے افعال کا مر تحم ہوتا ہے ، ان کا یو جو بھی اس اس کو ملک ہوتا ہے ، ان کا یو جو بھی اس

اے سلمہ وتم نے یہ تھی سوال اے دل بھی چمیائے ہوئے ہیں:

(1) بنول کی پرسٹش کا کیا تھم ہے؟ (2) ہوم سباسب کی حقیقت کیاہے؟ (3) مقل جیمان کی حقیقت کیاہے؟

اوالب اسے ال سوالات کا جواب کوش ہوش ہے سنو۔ بتون کی ہوجا قطعاً حرام ہے۔ ارشاد الی ہے:

إِنْكُورَهُ وَمَا تَعْبِينُ ذُنَ مِنْ دُونِ اللهِ حَصَبُ جَعَلَّمُ أَنْهُمُ اللهِ عَصَبُ جَعَلَّمُ أَنْهُمُ اللهِ اللهِ عَصَبُ جَعَلَّمُ أَنْهُمُ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ المِلْمُلِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُ

مہتم اور اللہ کے سواجس بنوں کی تم عبودت کرتے ہو وہ جبتم کا ایند معن بیں اور تم اس بیں واطل ہو ہے۔"

مباسب کے عوض اللہ تعالی نے حمیس لیانہ القدر عطافر ، ٹی ہے ، ارشاد الی ہے . کیلانہ الفتند مفاق کی کی کی اس کو ماہ رمضان کے آخری عشرہ میں حل ش کرو۔ سا۔ اللہ تعالی نے تمام الل ایمان کے خون کو ہرا ہر قرار دیاہے ، چھوٹے بڑے امیر و غریب کی کوئی تفریق نہیں۔

وفد عبد بن قیس کی ما منری کے بارے میں ایک اور روایت بول بیان کی گئے۔

ایک روز رحمت عالم عَلَیْ ایک سیخ سیل کی معیت بنی نشر بیف فرہ تھے اور ان سے خو
انگلم تے تو مشرق کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اچانک قربلیا، او هر سے ایک وفد آنے والا

ہے، مشرق کی طرف سے آنے والے تمام وفود سے بہترین وفد ہے۔ کسی جبر و کراہ کے
افٹے انہوں نے دور در انرکی مساخت طے کی ہے۔ اس کی سواریوں کے جانور سنر کی طوالت
کے باعث نا فراور دیلے ہو می جیں، زاور او شم ہو گیا ہے۔ پھر و ما فرائن :

اکار اور انہ انتہا الگفتی میں اندار انداعیہ تیس کے وفد کو بخش دے۔ "

98. April 1-1

<sup>3 12411 2</sup> 

<sup>2.</sup> احمد عن و باله ساوان " المسيم جاه يوس" ، ولد 3 مسلم 23 " امسيم عافلي." جارح ، صلح 343 ه

یہ من کر حضرت عمر رضی اللہ عند وہاں ہے اٹھ کر اس وفد کے استقبال کینے تشریف لیے اور راہ میں ان ان ہے اللہ عنداد کے بارے میں مختلف توال ہیں،
یہ شیرہ ، ٹیں اور جا لیس بیان کی گئی ہے۔ آپ نے ان ہے ہو جماعین الْقَدِّمُ ہِ آپ کا تعاقب کسی قبیلہ سے ہے ؟" انہوں نے جو اب دیار میں تینی تقییر الْقَدِیْسِ الْقَدِیْسِ الْقَدِیْسِ الْقَدِیْسِ الْقَدِیْسِ الْقَدِیْسِ کے قبیلہ کے افراد ہیں "حضرت عمر نے ان کلمات فیر سے انہیں شاد کام کیا جو ، حمت عام ملک نے ان کلمات فیر سے انہیں شاد کام کیا جو ، حمت عام ملک نے ان کلمات فیر سے انہیں شاد کام کیا جو ، حمت عام ملک نے ان کلمات فیر سے انہیں شاد کام کیا جو ، حمت عام ملک نے ان کلمات فیر سے انہیں شاد کام کیا جو ، حمت عام ملک نے جمال نہیوں کا ان کے بارے بی اور انہیں لے کر دہال پہنچ جہال نہیوں کا مر وار جادہ فریا تھا۔ انہوں بٹایا کہ یہ ہے دو فوات اقد میں جس کی زیارت کیلئے تم طویل مسافتیں سے کر کر آئے ہو۔

یوں اسپیندل ہے قرار کی حسرت کو ہوراکر رہے تھے۔ اس دسٹواز آتا نے اپنے مشاقان جمال کوان کلمات طیبات سے خوش آمدید کہا تعریب آپالعکوم غیر پینوکا آیا وکلا ذکرا می (2)" اے توم! میں حمین خوش آمدید کہنا ہوں تم میمی رسوانہ ہو اور مجھی نادم نہ ہو۔"

دست ہوئ اور قدم ہوئ ہے اپنے قلب معظم کو تسکین وینے کے بعد اپنی گزاد شات

یوں پیش کرنے گئے "بار سول اللہ اہم دور در از کی سافتیں طے کر کے خد مت اقدی میں
حاضر ہوئے بیر۔ ہاری راوش ایک کافر اور سر کش فتیار معز کی آبادیاں ہیں ، دوی نے در ہے
کے قزاق اور ائیرے ہیں۔ ہم مر ف اشرح مر (حرمت دلے محتول بی ) بی حاضر خدمت

<sup>?</sup> \_ احمد عن رقى د طلان، " بسير ة المبيري" ، جلد 3 ، سنى 23 ، " سنى البيدى" ، جند 6 ، سنى 680 ، 561 : " بسير 1 العلوي " ، جلد 2 ، صنى 344

<sup>2 .</sup> احد بمن و يني و مناكن " تلميم فالمنوب " وجلَّد 3 ، صنى 24 و" حاتم النجيمين " ، جلا2 ، صلى 1510

ہو کتے ہیں۔ ازراہ کرم اہمیں ایسے ارشادات سے نواز نے جن پر ہم خود ہی ممل ہیرا ہوں اور ایے فیلے ہیں۔ ازراہ کرم اہمیں ایسے ارشادات سے نواز نے جن پر ہم خود ہی ممل ہیرا ہوں اپنے ایسے فیلے قبیل کے النافر او کو بھی جا کہ بتا تیں جو بیکھے دہ گئے ہیں تاکہ وہ بھی الن پر کاریشہ ہو کرائی و شہور نے فرمایا!

د نیاد آخر ت کو سنو اور سے بات میں داخل ہو سکیں۔ "حضور نے فرمایا!

د عمل حمیدیں اللہ پر ایمان دائے کا تھم دیتا ہوں۔ تم جانے ہو کہ ایمان کیا ہے۔ "اور خود ہی اس کی تشر سے کرتے ہو کے ارشاد فرمایا!

ٱلْإِيْمَانَ إِلْهُ مِنْ الْكُولُونَ كَالْمُولِالْمُولَالِيَّهُ وَإِنَّ عَبَدْنَا وَيُرْلُ اللهُ وَالْمُولِالِ الصَّافَةِ وَإِيْنَاكُوالْكُونَةِ وَصَرِّعِ وَصَرِّعَانَ وَإِنَّ مُعْطُوا الْمُنْسَ وَتَ الْمُغْنَى:

" بي كوائل دوكه الله تغالى كے بغيراور كوئى معبود شين اور محمد مسلقى الله كر رسول الله عمالة الله كر ورز كو قادا كر ورماور مضال كے دوزے ركھو اور مال تغيمت من سے إنجوال حصد الا أكرو۔"

يحرفربايا

وَ أَنْهَا كُوعَنُ أَرْبَعِ عَنِ الدِّيَاءِ وَالْحَثْنِيرَ وَالْخَثْنِيرَ وَالْخَتْنِيرَ وَالْخَثْنِيرَ وَالْخَثْنِيرَ وَالْخَثْنِيرَ وَالْخَثْنِيرَ وَالْخَثْنِيرَ وَالْخَثْنِيرَ وَالْخَتْنِيرَ وَالْخَتْنِيرَ

حمہیں جارچیزوں ہے منع کر تا ہول۔ یہ چارول مخلف فنم کے ہر تن نتے ، جن میں وہ شراب بنانیا کرتے ہے :

الدباء الدوكا كودا نكال كر كه الى كى جلد كوختك كرايا كي الا-العلم: دا كمزاجس برميز رنك كايب كرديا كيا او تاكه إلى مك مسام بند ووجا كمر-

لقير : وو خت كے تے كو كود كر كمر اينان كي مو-

مز ونت: جس ير ١١ركول كاليب كيا كميا بو-

کو نکہ ان پر تنول میں وہ شراب بنایا کرتے تھے ، ابنداء میں جب شراب کی حر مت کا تھم تازی ہوا توان پر تنوں کا استعمال مجمی ممنوع قرار ویا جمیاتا کہ انہیں و کھے کر شراب چنے کا شوق ال کو پھر شراب چنے پر مجبور نہ کر وے۔ لیکن جب وہ احکام اسلامی کی بجا آور کی عمل پائنہ ہو گئے تو پھرال پر تنول کے استعمال کی حر مت باتی تہ رہی۔ (1)

9. الله عن زي ملاك "المع والمع بي" والدي من 24 و" واد العاد"، علد 3 من 605

#### وفدبني حنيفه

خچر ، جزیر و حرب کے سوبوں ایک سوبہ ہے جس کار قبد دستی و حریش ہے ، اس کا ایک حصد بمامد کے نام سے موسوم ہے ، بھی بمامد کا خطہ بنو صنیفہ کا مسکن تھا۔ ان جس سے علی ایک حصد بمامد کے نام سے موسوم ہے ، بھی بمامد کا خطہ بنو صنیفہ کا مسکن تھا۔ ان جس سے علی ایک حصیب کو بجز کایا اور اپنے علی ایک حضیت کو بجز کایا اور اپنے قبیلہ کی قبار نامجہ جوانوں کو اپنے مجتذب کے بنچ اکٹھا کر لیا۔ ان کی ذاتہ انگیزیوں کے اجوال آب اینے مقام پر پڑھیں گے۔

سند 9 جمری جی ای قرید بنو صنیف کا ایک ستر در کن و قد مدیند طیبہ آیا اور بارگاہ رسالت بی علی حاضر جول اس و قد بھی سیلمہ کذاب بھی شریک تھا۔ جب یہ لوگ بارگاہ رسالت بی حاضر ہوئ قر صبلہ بھی الن کے ہمراہ حاضر ہوا اس کے تقدیل کے باحث ہوگوں نے اس حاضر ہوئ آب بن کا جارہ ہی ہوئی ہوئی الن کے ہمراہ حاضر ہوا اس کے مقدیل خریج با اور ان کے دلول کو ایک بن چاہد ہوئی وہیں اور ان کے دلول ان پر ایک بن چاہد ہوئی وہیں اور ان کے دلول پر اس کی ہیں ہور فائم الا نبیاء عید العموة اوالنشاء اس وقت اپنے محابہ کرام کے حافظ میں تشریف فرما تھے۔ حضور خائم الا نبیاء عید العموة اوالنشاء اس وقت اپنے محابہ کرام کے حافظ میں تشریف فرما تھے۔ حضور کو است میاد ک بی مجود کی ایک ہوسدہ شاخ کی جمع ہوجائے گاء ان کی دجہ جمع ہوجائے گاء ان کی دجہ نبوت میں شریک کر لیجنے میر اسار افقید آپ کے بہتم کے بیچ جمع ہوجائے گاء ان کی دجہ بوت تا ہوئی ابنا تسلط بن لیس کے۔ بیکن القد کے بیچ بی نے ہر تھم کے سامی مفادات کو بکریا ہے۔ بیسائی ابنا تسلط بن لیس کے۔ بین القد کے بیچ بی نے ہر تھم کے سامی مفادات کو بکریا ہے۔ بیسائی ابنا تسلط بن لیس کے۔ بین القد کے بیچ بی نے ہر تھم کے سامی مفادات کو بکریا ہے تھادی سے قبار سے محکولتے ہوئے بیا کی مفادات کو بکریا ہے۔ بیسائی ابنا تسلط بن لیس کے۔ بین القد کے بیچ بی نے ہر تھم کے سامی مفادات کو بکریا ہے۔ بیسائی ابنا تسلط بن لیس کے۔ بین القد کے بیچ بی نے ہر تھم کے سامی مفادات کو بکریا ہے۔ بیسائی ابنا تسلط بن لیس کے۔ بین القد کے بیچ بی نے ہر تھم کے سامی مفادات کو بکریا ہے۔ بین القد کے بیکھ کی نے ہر تھم کے سامی مفادات کو بکریا ہے۔ بیسائی مفادات کو بکریا ہے۔

"مسلمه! نبوت تو بهت بزی چزے، تم اگر جمہ سے یہ پر افی اور پوسیدہ چنری مجی، محو تو میں حمد بس بر کز حمیل دول گا۔"

جب یہ وقد اپنے گذاب ہی مسیلہ سمیت فائب و فاس ہو کر اپنے وطن پہنچا تو اس گذاب نے یہ مشہور کر دیا کہ حضور علیہ العملؤة واسلام نے جھے اپنی نبوت میں تر یک کر نیا ہے اور وفد کے دیگر افراد کواس پر بطور گواہ بیش کیا۔

مسيمين ش مروى ب كدا يك يار حضور عليه السلوة والسلام از راه مهمان لوازي اس وفد

کی آیام گاہ ہے تحریف لے آ ہے۔ سی وات صفرت ؟ بت بن قبی بن قبی رہی افتہ مند

این آ قا علیہ العملوٰۃ والموام کے ہمراہ تھے۔ حضور کے دست مبارک ہی مجود کی فینی کی جورٹی تھی بب مسیلہ کے ہمراہ تھے۔ حضور کے دست مبارک ہی محبود کی فینی کی جورٹی تھی بب مسیلہ کے ہاں پنج تو وہ اپنے قبید کے حقید فندول کے جمر مدہ ہی بینیا ہوا تھ حضور علیہ السلام کریہ بتایا کیا کہ مسیلہ ہے کہ اگر حضور جھے ابنا میں مقرد کر دیں تو ہی آپ کی اطاعت القیاد کر اول گا۔ اس نے دو بارہ مودا باذی کرنے کہا ہے کہ اگر حضور اباذی کرنے کہا کہ جمادت کے مرکا دوو حالم جھنے نے اس فاحب کرتے ہوئے فر بیاکہ ،

اللہ میں بینیا ہوائی کے فواب و کی دیا ہے۔ اگر تو جھے سے معمولی کی جورٹی بھی التی تو ہی دینے کیا تیاد فیل ۔

میرٹری بھی التی تو ہی تھے ہے بھی دینے کیا تیاد فیل ۔

میرٹری بھی التی تو ہی تھے ہے بھی دینے کیا تیاد فیل ۔

میرٹری بھی التی معمولی میں معمر سے ابو ہم موسے ہے حدیدہ مروی ہے ،

تَخَالُ قَالَ رَسُولُ الله عَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ عَلَيْهِ

<sup>498</sup> J. B. J. B. J. L. 1

عن اليدايك قاصد كم إتدروان كياءاس كامتن بيب:

مِنْ مُسَيْلِمَة دَسُولِ اللهِ إلى مُعَيِّدِ دَسُولِ اللهِ وَاللهُ مُعَيِّدٍ وَسُولِ اللهِ وَاللهِ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَال

رحست مالم المنطقة في اس كري الب على بركراى نامد تحري فرمليا \*

بِسُوا اللهِ الرَّحَمُنِ الرَّحِمُنِ الرَّحِمُنِ مِنَّ مُعَمَّدٍ رَسُولِ اللهِ وإلى مُسَيِّلِمَةَ الْكُرِّنَ إِن مَسَلَامٌ عَلَى مَنِ الثَّيْمَ الْهُلْ عَ إِنَّا اَمَنَ كُوْنَ الْأَرْضَ لِلْهِ يُورِيثُهَا مَنَ يَشَاءُ مِنَّ عِبَادِهِ وَ الْعَارِقِيَةُ لِلْمُتَّقِينَ -

"بہ گرائی امد محدر سول اللہ علی اللہ اللہ کا سیلہ کذب کو تکھاجا رہا ہے۔ اس محتص پر سل متی ہوجو ہدیت کی واروی کرنے والا ہے۔
الاحد از مین کا مالک اللہ تق لی ہے واسینے بندوں میں سے جس کو جا بہتا ہے
اس کا وار شد بناوی اے اور متین کیلئے تی بہترین انہ م

سر کار دو عالم منطقہ نے مسلمہ کی طرف سے بیسے ہوئے دو قاصدوں کو فربایا کہ اگر قاصد کو قبل کرنار دا ہو تا تو ہی تم دونوں کی کرد نیس اڑا دیتا، حضور کے اس ارشادے یہ اصول طے یا گیاکہ قاصد کو کسی تیت بر قبل نیس کیا جائے۔

مسیلہ نے اپی قوم کو اپنے جمنڈے تلے جن کرنے کیئے اور اپنی نبوت کا گرویدہ منانے کیا ہندہ سے ازاد کردیا تاکہ دوان آسانیوں کے باعث اسلام کو جاوڑ کر اس کے علاد کا رفال کر علاد کر اس کے علاد کر دی ان کیلئے شراب اور زما کو طال کر دی ۔ اس نے تماز کی فرضیت می قد کر دی ۔ ان کیلئے شراب اور زما کو طال کر دیا ۔ یہ اس نے دو ان نیس با تول سے اجا کر ہو جا تا ہے ۔ اس نے دی سے دو اباد کی کئی بار کو شش کی سے کہا کہ اگر آپ جھے مرود اباد کی کئی بار کو شش کی سے کہا کہ اگر آپ جھے

سعب نبوت میں شریک بنالیں کے تو میر امارا قبیلہ آپ کی اطاعت کرے گااور آپ کے بیات پی بیات میں شریک میں ہو کر آپ کے نبوت میں امارا قبیلہ آپ کی اطاعت کرے گااور آپ کیے نبوت میں شریک جیس کرتے تو بھے اپنا جا تشین مقرد کر دیں، اس طرح میں بھی اپنے ما کھول بہاور جوالوں کے ساتھ آپ کی اطاعت کر بول گا۔ لیکن سرکارووں کم علی نے اس کی الن دو توں جوالوں کے ساتھ آپ کی اطاعت کر بول گا۔ لیکن سرکارووں کم علی نے اس کی الن دو توں جیس شریک کو مسترد کر دیا ہور یہ اس کی الن دو توں ایک بیش نظر تو جیس میں کہ جیس نظر تو بیٹ کر دیا ہوئے کی دیا کہ ایک سے جیس کر ایس کے جیش نظر تو ایک دی ہوں کی جیس کر تا۔ اس کے جیش نظر تو ایک دی ہوں کے مانے جیش کرتا ہے، مسیلہ کذاب تے بی توم کو جو مراحات دیں ہے بھی اس کے گذاب ہوئے کی واضح دلیس جیس۔

نبوت کا جمونا دعوی کرنے والے ووٹوں کو اللہ تبالی نے ہر میدال بی فائب و فامر کیا۔ مسیلہ عبد صدیقی بین کے اتھوں قبل ہو کر جہنم رسید ہوا۔ اسود علی بین کے مشہور شہر صنعاء جس فاہر ہوااور اپنے نی ہونے کا اعدال کیا۔ اس سلسلہ جس ابو مسلم خولائی کا واقعہ اخبار مستقیلہ جس سے جس کو اصحاب سنن نے بہت سے صحابہ کے واسلہ سے روایت کیا ہے۔ اس کا فاقاصہ چیش فد مت ہے:

 اسود کے مثیر دن نے ہی کو مشورہ دیا کہ تم ابو مسلم خول تی کو یہال سے خدارا لکال دو ورند دولو کول کو تم ہے یر حشتہ کر دے گا۔ چنانچ انہیں وہاں سے لکال دیا گیا۔ جب یہ واقعہ روپذی جواتور حمت دو عالم ملک ہے ہے رئی اعلیٰ سے واصل جو تھے تھے اور حضرت معدیق ایکر کوامت مسلمہ نے بائا تفاق اینا خلیفہ منتخب کریں تھا۔

اس روایت کے راوی مشہور ہیں اور یہ خبر مستقیق ہے۔

داسر سے بگذاب مسیمر کو بیاب کے میدان بنگ بی وحتی کے باتھوں جہنم رسید کیا۔
وحتی کہتے ہیں کہ میری یہ آرزو تھی کہ حضرت جزہ کو شہید کرنے کاجو جرم جھ سے سر ذو
ہوا تھائی کا از سرکرنے کیلے اللہ تھائی جھے تو ہی دب کہ جی اسلام کے کسی کمرو عمل کو
موت کے گھی ٹ اتارول یہ جس بیامہ کی جنگ جی شر یک تھا، جس نے مسیمہ گذاب کوا یک
مست اون کی طرح ہال جھیرتے ہوئے کمڑاد یکھ ۔ جس نے تاک کر اس کے بینے پر اینا
غیزہ بھیکا جواس کے سینہ کو جے تا ہوائی کی ہٹت سے پار نکل گیا۔ س طرح اللہ تی لی نے
میری یہ دی ہینہ حسرت پوری کردی۔ چراکے انساری بی بی نے تاک کوار کا وار کر کے اس
کامر تھام کردید۔

#### وفديط

ی کے قبید کاا کی و قد بارگاہ رہات میں حاضر ہول ای وفد میں قبید بن اسود کے علاوہ ان کامر دارز یہ انجی جی تھی۔ اس کوزید انجیل اس لئے کہا جاتاتی کہ اس کے پائی بہترین کوزید انجیل اس لئے کہا جاتاتی کہ اس کے پائی بہترین کوزید انجال کوزید انجان دیا فت اور خاہری حسن دجمال میں اسے خد آور کھوڑے ہم میں اسے خد آور کھوڑے ہم مواد ہو تا تواس کے طویل القامت ہوئے کے باعث اس کے پاؤل زمین پر کھنے۔ نی کریم علیہ السنوة واسلام ہے اس کی ہے بہلی طلاقات تھی۔ ہے دکھ کر رحمت عالمیان مالے نے فرمادی مرادی تحریف اللہ کے باری تو بھی جی ہو تھے و شوہ کر ادر کھانوں، تا ہمواد میدانوں ہے گراہ کر بیال لے کر آیا ور ایمان تبول کرے کیا تھے تھے دو تو و گزاد گھانوں، تا ہمواد میدانوں سے گڑاہ کر کہ بیال لے کر آیا ور ایمان تبول کرے کیا تھے تھے دول کو بمواد کر دیا۔ پھر اس کا تا تھی و جو کر ادر گھانوں، تا ہمواد میدانوں سے گڑاہ کر کہ انگر اور ایمان تبول کر سے کیا تھے ہے دول کو بمواد کر دیا۔ پھر اس کا تا تھی دیا اور کہ معود تیم اس کی دیا ہوں کہ بیال ہوں۔ میں گونتی دیا مون کی دیا ہوں کہ میان اور اس کے دول ہیں۔ اس کے دیا ہوگاں کی معود تیم اور آپ انڈر ہو۔ حصور عدید انسانوة واسلام سے انہیں اور ان کے مدار سے اور اس کے دیاں کو اسلام تھی کی دیا ہوت کی دیا ہوت کو فردا تھول کر بیا اور بیا توقف حضود کے دست مہار کی راسن م کی دیت کی اور تادم وائیش اسلام پر جابت کر بیااور بیا توقف حضود کے دست مہار کی راسن م کی دیت کی اور تادم وائیش اسلام پر جابت کے دیا ہوت کی دیا ہوت کی دیا ہوت کو فردا تھول کے مدا تھو دی فرائق کو نہام دیے تر ہے۔

تعريفول ست بالاتهاء."

جب بید و فد وائل و طن جائے مگا تو حضور انور نے ان کے ساتھیوں کو پائی پائی او تیہ جاندی مرحمت فرمائی اور ان کے رئیس زیبر گخیر کو اس کریم و حمّی آ قانے بارہ او تیہ جاندی اور ووج گیریں حمایت فرمائیں اور اس سلسلہ جس انہیں ایک سند تحریر فرمادی۔ (1)

1 .. بينارسل 24 و" على الهرل" ، جلاف مؤر 545 ، " فاتم لشيمان" ، جلد 2 ، سنل 1113

رَجْمَةُ اللهِ تَعَالَىٰ عَلَىٰ مَنْ يَدِ الْخَدُرُ وَعَلَىٰ سَايُورُوَقَائِهِ وَأَنْصَارِمَ فِي الدَّارُنِيٰ رَجُمَّةٌ وَاسِعَةٌ وَرِضُواْمَا كَامِلُا وفد عدى بن حاتم الطائي

عدى بن حاتم ك ايمان لائے كا واقعہ آپ تنصيل سے بڑھ آئے ہيں، اسے مہال وہرائے كى مشرورت ديس۔

وفدعروهالمرادي

قبیلہ مراد کا ایک د فدا ہے رہی عردہ کی مریرائی جی پارگاہ رمالت پناہی می ہوا۔

مردہ ان ہے ہیں کندہ کے شائی دربارے دائیت تھا۔ اس نے اس شتہ کو معتقع کردیاور مرد انہاء کی غلاقی کا طوق ذیب گلو کرنے کیلئے مدید طبیبہ آپنچا۔ اسلام کا آت ب طلوع بونے سے پہلے اس کے قبیلہ مراداور قبیلہ بھران میں سخت بخل ہوئی تھی جس میں قبیلہ مراد کو سخت بڑیں ہوئی تھی جس میں قبیلہ مراد کو سخت بڑیں اس کے مام ما کرنا پڑاتھاہ دراس کے بہت ہے آدی لقمہ اجمل ہے ہے۔ یدن مورٹ کی تاریخی لقمہ اجمل ہے تھے۔ یدن مورٹ کی تاریخی بیل العموة والسلام نے اس کے عام مے معروف ہے۔ جب یہ فد مت القدی میں تیرے فیلہ مورٹ کو جوز کی گئی ہی تیرے ول کو اس سے دریافت کیا کہ روم کی بخک میں تیرے فیلہ کو جوز کی گئی ہی تیرے دل کو اس سے دریافت کیا کہ روم کی بخک میں تیرے نہ او جائے کہ حضور علیہ السلام نے اے دل سہ وہ جہ ہوئے زبایہ فکر مت کر در اس تکلیف کے باصف حضور علیہ السلام میں تمہادار رجہ بہت بات ہوگا۔ سرکار دوعائم علیا نے عروہ کو اپنی قوم کا والی مقرر فرایا اور ال کا دل النا کی میں تی ہوئے اور اس کا دروہ نے کہ دول کو اپنی توم کا والی مقرر فرایا اور ال کی ادار قبیا تا کہ صد تات تع فردی کی ادار فریا تا کہ صد تات تع فرایا اور ال کی کی دول کی دوران کی ہوں کی بالد کے یہ دولوں اکٹھ رہ کے دروان کی ہوران کی ہ

وفدني زبيد

بوز بیدگا یک وفد در بند طیبہ بل حاضر ہوں ان بل مشہور شہروار اور ان کا فقید المثال شخور عمرو بن محد مکرب مجی شامل تھا۔ اپنی شجاعت و بماوری کے باحث اسے "فارس امرب" کے لقب سے ملقب کیا جاتا تھا۔ اس کا ایک بھیجاتی جس کا نام تھی مر اوی تھا۔ عمر و فریش آبیلہ نے اسے ایک رور کہا کہ تم اپنی توم کے سر دار ہو، ہمیں اطلاع بی ہے کہ مکہ مکر مدیس قبیلہ قریش کا ایک شخص ظاہر ہوا ہے جس کا نام محمہ علاقے ہے۔ اس نے دموی کیا ہے کہ اللہ تعالی نے انبیس رسول بنا کر مبعوث فر ہیں ہے۔ جنواس سے ملہ قات کریں اور اس کی ہاتھی سنیس نے انبیس رسول بنا کر مبعوث فر ہیں ہے۔ جنواس سے ملہ قات کریں اور اس کی ہاتھی سنیس اگر دوا جس ہے تھی کر تاہے اور خیر و قلاح کی طرف و عوت و بتاہے تو اس کی وعوت کو تبول کر لیس ورز کر میاور اسے کہا کی اس مجدیز کو مستر دکر دیا اور اسے کہا کہ تم نرے حتی ہو۔ عراد نے اپنے تھیج کی مخاطفت کے یہ جودا ہے گھوڈ سے پر زین کی اور کہ تم نرے حتی ہو۔ عراد نے اپنے تھیج کی مخاطفت کے یہ جودا ہے گھوڈ سے پر زین کی اور مین طیب کارخ کی۔ اس کی قوم میں اس کے ہمراہ تھی۔

جب یہ سب بارگادر سرات بی حاضر ہوئے کو صفور کے روئے الور کو دیکے کر آتھوں سے غفلت کے پر دے اٹھ گئے اور سب نے آپ کے دست مبارک پر املام کی بیعت کا شرف حاصل کیااور سحابہ کرام کے زمر ہ مبارکہ بی شامل ہو گئے۔

قیس اس وقت او نعمت ایمان سے محروم رہائیکن حضور کے دصال کے بعد اس نے اسلام تول کر لیا البتہ سی ایت کے شرف عظیم سے محروم رہا۔ بعض علمہ کی تحقیق یہ ہے کہ اس نے میں دیست طبیع بھی میں اسلام قبول کر لیا تھا اور اسے بھی میں ایست کی سعاوت نعیب ہو گی۔ (1) و فعد کرندہ

کندہ کن کے ایک قبیلہ کانام ہے جوائے واداکدہ کی طرف منسوب ہے۔ان کے داوا
کانام نور بن عفیر تھاادر کندہ اس کا لقب تھا۔ مرور عالم طید المسلوۃ والسلام کی ایک وندگی اس
قبید کی ف تون تھی جو صنور کے ایک داداکل ہی والدہ تھیں۔اس وقد کی تعداد ای تھی،
بیش نے ساتھ بتائی ہے اس وقد بی اضعت بن قبیل نامی ایک فیض بھی تھا جو بڑا وجیہ اور
خوبصورت تھے۔اگر چہ دہ کمین تھا جین سمارا قبیلہ اس کی ول سے الل عت کیا کر تا تھا۔ جب وہ
بارگاہ رساست بی حاضر ہوئے گئے توانہوں نے خوب تیاری کی۔ا ہے اول بی تمل کا لگایا،
کو کان رساست بی حاضر ہوئے گئے توانہوں نے خوب تیاری کی۔ا ہے اول بی تمل کی کارے
کو بین کی جن کے کنام ہے کہ دوسی کی جن کے کنام ہے کہ دوسی کی جن کے کنام ہے کہ دیے دیب تن کے جن کے کنام ہے دیسے ماضر شدست ہوئے تو دوسلام عرض کیا جو نہیں کیا

<sup>9</sup>\_ "المعيرة الخطي"، والد2، من 49 3 واحر الناز في وطال، "المعيرة الذير"، والد3، من 30

كرت نے \_امبوں نے موض كى آيست الكفت (يدان كا جابنان سوم تو) حصور نے قرمايا كہ یک بادشاہ نہیں ہوریا، محمد بن عبدالقد ہول۔ ( فدیدانی وامی منائشہ )) نہول نے عرض کی ، ہم آب کونام سے جانے کی جمدت نہیں کر عقد ابنا کوئی لقب ادشاد فرمائے جس سے ہم حنور کو افاطب کر سکیس۔ ال سے اس سوال سے جواب ہی حضور نے البیس ایل کنیت ينائي فريايه ش ايوالقاسم مول اب ووعرض وازجوے ماے ايوالقاسم ايم في آب ك ئے ایک چز چمیار کی ہے، مائے وہ کیا ہے؟ فرمایا، سجان القدا الی باتی او کا ہنول سے یع چی جاتی ہیں۔ انہول نے پام و من کی کہ ہمیں کیے معلوم ہو کہ آپ لند کے بے رسول ہیں۔ حضور نے تحکر ہول کی مشی بجری۔ فرمایا بدے جان تحکریال کوائی دیں گی کہ شر الله كارسول موريد ين قام ككريوب في دست مبارك ين تسيح كى اور كورى وى ك حضور الله کے رسوں ہیں۔ کنگریوں کی ہے جیج من کرانبول نے قور اکبہ فیٹھیں انگار دسول الله "جم كوائل ديج بيل كم آب الله كرسول بير "حضور في فرمايه الله تعالى في محصور ي حق کے ساتھ مبدوث فرمایا ہے اور جمدیر ایک ایک کتاب نازل کی ہے جس جس کس مانب ہے بھی باطل تھیں تھس سکا۔ انہوں نے عرض کی موہ کلام یاک ہمیں بھی سنا ہے۔ چنانچہ رحمت عام نے سور والصافات کی ابتداء ہے مَبُ الْمَسَالِينِ وَالْمَسَالِينِ عَلَى حَلوت قرمالی۔ ر بان اقدس علاوت كررى تحى، حيثم بازاغ سے يو موے آبدار فيك رہے تھے، سيان الله! كياروح يرور منظر جوگا كون اندازولكا سكتاب كدر حمت كان المولى قطرون في كنف بخر ولول کو سیر اب کر کے رفک فردوس بریں بنادیا ہوگا اور کتنی سر دورو موں کو حیات جادید ہے ہمکنار کردیا ہوگا۔

مركوني فداب من ويجع ، ديد اركاعالم كيا موكا

گراان ہے دریافت کی، کیا تم اسلام تبول فریل کروے؟ سب نے یک زبان او کر اور شرکی ، ہم سب دل و جان ہے ایمان اللہ کے کیئے تیار ہیں۔ حضور نے فرایوہ ہجر یہ رہتی کنارول دالے بنے تم نے کول چہ تیں؟ ای وقت مب نے رہی کنارے جاز کر انگ میں کنارول دالے بنے تم نے کول چہ تیں؟ ای وقت مب نے رہی کنارے جاز کر انگ میں کنارے تم کی مدے میادہ تھے۔ اس سے بتا چلاہے کہ وہ دی کنارے تم کی کنارے تم کی دور کی ماہ قات کے وقت خود ہی بہترین الباس زیب تن فرہ نے اور اپنے محالے کو بھی تھم دیتے کہ وہ صاف ستھر امیاس جگن کر حاضر

ہوں۔ اس روز سر کارود عالم عقاق نے بھی اس کا بناہ والیاس زیب تن فر ایا ہوا تھا۔ یہ "حلہ وی بران" کے نام ہے مشہور تھا اور حضرت صدیق اور قاروق اعظم نے بھی ای حم کے بیج بہتے ہوئے تھے۔ سر ور انبیاء علیہ افغال الصلوة والجنل الشیاء کی دار بقاکی طرف رصت کے بعد یہ احمد مر تھ ہوئی لیک عبد صدیق عی توبہ کی اور انر سر نواسلام تبول کیا۔ مجد صدیق عی توبہ کی اور انر سر نواسلام تبول کیا۔ مجد صدیق عی میں توبہ کی اور انر سر نواسلام تبول کیا۔ مجد صدیق عی توبہ کی اور انر سر نواسلام تبول کیا۔ آپ کو قتل کے مدمت عی توبی کیا گیا۔ آپ نے اس کو قتل میں کرنے کا اداوہ فر اید اس نے اس کو قتل نہ کھے انر نداور میں اپنی بہاور کی جو جرد کھ کے اور فتل کی جگوں عی اپنی بہاور کی جو جرد کھ کے اور فتل کی مشین عی میں میں تبیل میں دور بعد اس نے دا گی علی مور تعنی کی اور جنگ مشین کے جا جس دور بعد اس نے دا گی ای اور جنگ مشین کے جا جس دور بعد اس نے دا گی ای اور جنگ مشین کے جا جس دور بعد اس نے دا گی ای ایک کہا ویز حالی۔ (1)

ولدازد شنوءه

قبیل از کا ایک و فد پارگاہ نبوت علی حاضر ہو۔ ان شی صرد بن عبداللہ اداری بھی تھ جو ان ش سب سے افضل تھا۔ حضور نے قبید از و کے موسنین پر افیس ایسر مقرر کیا۔ اور افیس شی میں جو اس کے افیس خی میں کا بیس تھی میں کہ دو الل اسلام کو اپنے س تھ لے کر ان مشر کین سے جنگ کر ہیں جو اس کے قرب وجو ارش آباد ہیں۔ چنا نچ الل ایم اس کی ایک جاعت کو ہم او کے کر صرد نے ہرش شہر کا محاصر و کر ہیا ، بمنی قبائل آباد تھے۔ مسلمانول نے ایک و طن اوٹ کے جب وہ شکر تا کی بھاڑ تک ایک و جو او شکر تا کی بھاڑ تک مسلمانوں نے وہ معمدانوں نے وہ محاصر وافی ہیا اور اپنے وطن اوٹ کئے۔ جب وہ شکر تا کی بھاڑ تک مسلمانوں کے توالل ہرش نے یہ خی رک کہ مسلمان کلست کھا کر بیبال سے ہیں گئے جی البخداد و مسلمانوں کے توالل ہرش نے یہ خی رک کے مسلمانوں کے توالد کی مسلمانوں نے بیٹ کو مسلمانوں نے بیٹ کو مسلمانوں نے بیٹ کو مسلمانوں نے بیٹ کو مسلمانوں نے ہوئے دو مسلمانوں نے ہوئے دو مسلمانوں نے بیٹ کو مسلمانوں نے ہوئے دو مسلمانوں نے بیٹ کا مش ہدہ کریں اور افیس آگا و مسلمانوں نے ہوئے وہ کی میں بیٹے تھے۔ حضور نے الن میں بیٹے تھے۔ حضور نے الن کے حالات کا مش ہدہ کریں اور افیس آگا وہ کریں اور افیس آگا وہ کے بیس بیٹے تھے۔ حضور نے الن کے حالات کا مش ہدہ کریں اور افیس کی کہ سے بہاڑ تھا رہے میں بیٹے تھے۔ حضور نے الن کے دولوں نے ہوئی کی کہ سے بہاڑ تھا رہے میں بیٹے تھے۔ حضور نے الن

اس کانام کشر ہے۔ اگر فربلی، قبین اس کانام شکر ہے۔ انہوں نے عرض کی میار سول اللہ!اس بہاڑ کا ذکر حضور کیوں قربار ہے ہیں؟ فربلیا!اس بہاڑ کے دائمن بیں اللہ کے بونٹ ذرج کے جا رہے ہیں بینی تمہاری قوم کے افراد کو قبل کی جارہ ہے۔

وہ دونوں دہاں ہے دخہ کھڑے ہوئے۔ حضرت فاردق اعظم کے پاس آگر جینہ مجے۔
انہوں نے ہتایا کہ ہوانو! حضور حمیس بتازے ہیں کہ تنہاری قوم کے مردول کوزئ کیا جارہا
ہے اور تم ہول ہی مہر باب جینے ہو، انھواور حضور کی خد مت جس اپنی قوم کی سلامتی کی دہ کسنے عمر من کر می انہوں نے دعا گئی۔
کیسے عمر من کرو۔ انہوں نے دعا کی درخواست کے۔ نی کر بیم طید انصلو قاد السمیم نے دعا الحق ۔
اللہ فتھ الد فتہ عنہ فتر اللہ ایمارے اللہ وطن کاد فاع فرمانہ "

دہاں ہے ابازت کے کراپ و طل لوٹے۔ دہاں پہنچ آو ہا جا کہ اس روز اور اس وقد اس جب حضور اوش و فرمار ہے تے ،ان کے گئ افراد کو کن کر دیا گیا۔ پھر جرش کے لوگ بدید طبیبہ حاضر ہوئے اور اسلام قبول کرلیے۔ حضور نے المبیل مر حبا کہتے ہوئے ارشاد فرمایہ:

مرجہ با بر و اسلام اور اسلام آبال کرلیے۔ حضور نے المبیل مر حبا کہتے ہوئے ارشاد فرمایہ:

مرجہ با بر موجہ با بر موجہ با بر موجہ با بر موجہ با کہتا ہوں۔ تم جم

حارث بن کلاں اور اس کے دوستوں کی طرف سے بار گاہ رسالت میں قاصد کی روانگی

حارث بن كان ، تعمال ، من فراور بهدان في بنا يك قاصد حضور كى خدمت على دولنه كيدات ايك تواحد حضور كى خدمت على دولنه كيدات ايك بحط بحى دياجس على انبول في البول كي حضور كواطلاح تحرير كي حضور كواطلاح تحرير كي حقور كرامى كاجواب تحرير في المن كي كوبندى يراي فوشنودى كا فريايا جس على المبير بوايت قول كرفي اور تر يعت مدك ادكام كي بابندى يراي فوشنودى كا اظهار فرايا تهاد

فروه بن عمروالجذاحي كا قاصد بإر گاه رسالت بيس

فردہ نے اپنا قاصد ہارگاہ نبوت میں روات کیا ؟ کہ وہ اس کے مشرف ہاسلام ہونے کی اطلاع عراض کرے۔ اس نے متدرجہ ذیل اش وبطور ہدید ادر سال کیس

ا یک سفید تجر، جس کانام فعند تھا۔ نیک دراز کوش، جس کانام بیعنور تھا۔ ایک گوزاجس کانام نظر ب نف حضور کینے ہوشاک اور ایک قباع سونے کی تاروں سے مرصع تھی سر کار ووں لم میکانے سے ایک مند کے بیسج ہوئے ان تھا کف کو قبولیت کاشر ف بخشالور اس کے قاصد کو ارواد قیہ جا عرب اوازا۔

یہ فروہ بیسر روم کی طرف سے اس علاقہ کا گورزی اور اس کی قیام گاہ "معنان" کا شہر تھا۔ جب تیمر کو فروہ کے مسلمان ہونے کی اطلاع طی قاس نے اس کو قید کرئے اور تظریشہ کرسنے کا تھم دیا۔ قیمر نے اے کہا کہ اب جم آگر تم قوبہ کر کے اپنے دین کی طرف اوٹ آؤ فر مہیں معال کر دیا جائے گا۔ اس باشن قو شہیں معال کر دیا جائے گا۔ اس باشن معال کر دیا جائے گا۔ اس باشن صلاق سنے تیمر کو جواب دیا کہ بین کمی قیمت پر اپنے محبوب کا دین حمیں تجو ڈوں کا کہو تک معند میں اپنی طرف میں تیمور دوں کا کہو تک معند میں اپنی طرف میں میں اپنی طرف میں سے کہ بید دی تی ہے جس کی آمد کی شارت معفر میں ایسی عدنی عدنیہ السمام نے دی تم مرف اپنا تخت بہانے کہلے ایمان دیدی، مرقام کر، لیا لیکن اپنے آتا کے دامن دیے کا تھم دیا۔ اس وفا کیش ہے کہاں دیدی، مرقام کر، لیا لیکن اپنے آتا کے دامن دیے کو مغیر طی آبے تھا ہے دائی۔

حضرت اقبال نے فروہ جمع و فاکیدوں کود کھ کریے فرایا تھا۔

یرتر الا اندیک سود و تیال ہے دیرکی ہے جری کی جال ہے دیرگی

### و فدحارث پن کعب

حسنور علیہ العسنوة والسلام نے اس کے قبیلہ کی کو شال کیلئے صرت فالد بن ولید کوان کی طرف جیجا تھا۔ جب حضرت فالد والیس آئے تو ان کا وقد بھی ان کے جمراہ آیا۔ جب یہ لاگ ہار گاہ اقد میں ماضر ہوئے تو صفور نے ان سے ایک موال ہو چھا کہ زمانہ جاہیت میں واضر ہوئے تو صفور نے ان سے ایک موال ہو چھا کہ زمانہ جاہیت میں جب کی قبیلہ سے تم جنگ کیا کرتے تھے تو کی گراان پر فتح ما ممل کرتے تھے نہوں میں جب کی قبیلہ سے تم جنگ کیا کرتے تھے تو کی گراان پر فتح ما ممل کرتے تھے نہوں نے جوابا عرض کیا کہ مقد و شفق ہو کے جوابا عرض کیا کہ ان کا میں مقد و شفق ہو کہ وابا عرض کے جوابا عرض کیا کہ اور باسی اختلاف اور ناچاتی سے کینے احراز کیا کرتے تھے اور باسی اختلاف اور ناچاتی سے کینے احراز کیا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ ہم کی پر پہلے گلم نہیں کرتے تھے۔ ان کاجواب میں کر حضور نے قربایا ہے۔

تم نے یک کہا۔ حضور نے زید بن حصین کوان کا امیر مقرر فرمایہ۔ و قدر قاعد بن زید الخراعی کی حاضر کی اور قبول اسملام

ر قاعہ بارگاہ نیوت شی حاضر ہوئے۔ روئے انور کی زیارت اور اسلام قبول کرنے کی معاوت سے میر ہوئے۔ انہوں نے ایک غلام بطور بدید بارگاہ رسالت میں میش کیا۔ مرکار نے انہیں نیک کمٹوب مرای مرحمت قرادیاں میں تحریر تھاکھ

یہ مکتوب محمد رسول اللہ نے رفاعہ کیلئے تحریر کی ہے۔ بیس اے تمہار اامیر بناکر بھیج رہا ہوں تاکہ تسہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف بائے ہوان کی دعوت قبول کرے گاتووہ اللہ ادر اس کے رسول کے گروہ بیس داخل ہو جائے گا اور جو انکار کرے گااس کو خور و لگر کرنے کیلئے و دیاد کی مہلت و کی جائے گی۔

جب رفاعہ داہی اپ قبید میں پہنچ تو انہوں نے حسب ارشاد سب کو اسلام تبوں کرنے کی و عوت کو تبول کیااور سب مشرف ہا سمام ہو گئے۔
سمام ہو مکے۔

#### وفدجداك

اس سال قبیلہ ہمدان کا بیک و فد خد من اقد س ش حاضر ہول ان ش مالک بن مسل ای ایک بن مسل ای ایک جو شد ایک شخص بھی تھاجو ہوا قادر الکلام شرع تھد سر کار ود عالم علی جو جب جو ک سے بعافیت والیس تشر ایف لائے تو اسے حاضر کی اور ملاقات کی سعادت تصیب ہوئی ۔ الن او کول نے اس وقت سمنی کین دار جاد ، یں این اور عد فی محص اور عد فی محاس با عد ہے ہوئے تھے ۔ الک بن نمط جب حاضر ہوا تو اس نے این جھے ہوئے سے ۔ الک بن نمط جب حاضر ہوا تو اس نے اپنے چند شعر سنا ہے۔

می کریم ہے اس الک کو ای توم کے مسلمانوں کا امیر مقرر قربایا۔ جب ان کے اسلام الے کی اطلاع کی توحضور نے سجدہ شکر او اکیا۔ پھر سر اٹھ کر فربایا :

> نِعْدَانَ مَی الْمُهَمّد ان وَهَا أَسْوَعَهَا إِلَى النَّصَرِ " قبلون ش سے مدان بہترین قبلہ ہے۔ مدد کرنے کیئے وہ کس تیز رفاری ہے آگے بڑھتے میں اور جہد ومشقت کے وقت وہ کس مبرکا

مظاہرہ کرتے ہیں۔" اس بیس اسلام کے ابدال اور او تادین۔(1) وقد نجیب

نجیب، کندہ کے تی کل ہے ایک تب کل کا تام ہے۔ اس قبید کا ایک وقد جو تیرہ افراد پر مشتمل تھا، برگاہ نیوت میں حاضر ہول یہ لوگ اپنے ہمراہ اسوال کی زکولاد صد قات میں نے مشتمل تھا، برگاہ نیوت میں حاضر ہول یہ لوگ اپنے ہمراہ اسوال کی زکولاد صد قات میں نے آئے تھے۔ ان کی اس بات ہے حضور انور کو ہڑی مسرت ہوئی۔ سر کارے فرالی کہ یہ زکوہ و مد قات کے اموال نہیں واپن کر دو تاکہ دوان اموال کو اپنے علاقہ کے فقر اء وس کین میں تقدیم کردی۔ انبول نے عرض کی مید سول اللہ ایم نے اپنے علاقہ کے فقر اء میں پہلے ہموال تقدیم کے ہیں جوان ہے ہو جا کہ ماضر ہوئے ہیں۔

حطرت مدیق کبر ممی واخر فدمت تنے۔ ان کی باتیں سن کر فریدہ یار سول اللہ!

الارے پاس الل عرب سے ان جیدا کوئی وقد خیس آیا۔ باوی یہ حق نے فر بایا، اے ابو بکر اللہ ایت اللہ نقائی کے رست قدرت بٹس ہے۔ جس کے ساتھ وہ بھلائی کا اداوہ فر، تاہے تو ان کے داول کو اسل م تبول کرنے کیا ہ کادہ کر دیتا ہے۔ وہ بڑے قدوق شوق ہے قر آن کر می اور سنتول کے بارے میں دریافت کرتے رہے۔ ان کے اس ذوق کود کھے کر حضور نے ان کی طرف خصوصی توجہ میڈول قربائی۔

انہوں نے واہی کی اجازت طلب کی۔ حضور نے ہو جی دواہی میں اٹی جلد کی کیا ہے؟
مرض کی میار سول اللہ اہمیں جلد کی ہے کہ واپس جا تیں اور جن او گول کو بھیے جیوز آئے ہیں،
ان کو حضور کے درخ افور کی ریادت اور ملا قات کے جارے ہیں بنا کی اور جر گزار شات ہم نے جی کی ہیں اور حضور نے از راہ کرم جو جو اہات ارشاد فرائے ہیں، ان سے انہیں ہی اہ کر ہی۔
جی وہ الودائی سلام عرض کر کے رفعست ہونے گئے تو حضور نے حضر ت بال کو ان کی طرف ہجی کہ انہیں اندی، ت سے سر قراد کر ہیں۔ انہیں اتا نواز اکر کی دوسر ے وقد پر اکس اور شات نہیں فرمائی تھیں۔ چر ہو جہ تم میں سے کوئی دہ تو ضیس کیا جس کو انعام نہ ما ایک نواز شات نہیں فرمائی تھیں۔ چر ہو جہ تم میں سے کوئی دہ تو ضیس کیا جس کو انعام نہ ما ایک نواز شات نہیں فرمائی تھیں۔ چر ہو جہ تم میں سے کوئی دہ تو ضیس کیا جس کو انعام نہ ما ا

عطیات نے دائمن جمر لیا ہے۔ حضور نے اس کو بلانے کا تھم دیا۔ وہ نوجوان عاضر خد مت ہو کر،
عرض پر داز ہوا کہ جس اس وقد کا ایک فرد جو ل جو انجی انجی حضور سے انعامات لے کر،
حیولیاں جمر کر جمیا ہے۔ میری بھی ایک عاجمت ہے ، اسے پورافرہائے۔ سر کار نے پوچہا
تمہاری کیا حاجمت ہے ؟ عرض کی، بارسول اللہ امیری حاجمت میر سے دوستوں کی حاجمت
سے مخلف ہے۔ میری عرض ہے ہے کہ جس نے اتنی طویل سافت فتذا اس لئے ملے کی ہے
کہ جس حضور سے دعا کی النجاء کرون کہ اللہ تعالی جھے بخش دے، جمد پر رخم فر الد

الله والمعلى المعلى ال

پھر قر مایا، جس کے لئے اللہ تف تی بھلائی کااراوہ کر تاہے تواس کے دل کو غنی کر دیتاہے اور جس کے لئے بھلائی کا اربوہ خین قرباتا تو فقر و جھد سن کو اس کی سبھول کے سامنے کر ویتا ہے۔وہ اسے دیکھیا اور پر ایٹال رہتا ہے۔ پھر حضر من بنال کو تھم دیا کہ اس تو جوالن کو آتا، و چتنا تم نے دوسر ول کو دیا ہے۔

سنجے عرصہ بعد اس وقد کے ارکان سے مٹل کے میدان بھی حضور کی ملاقات ہوگی۔
الکین وہ جوان دن بھی موجود نہ تھے۔ حضور نے اس توجوان کے بارے بھی دریافت کیا کہ اس
کا کی حال ہے ؟ سب نے اس کے استختاء اور قتاعت کی بیٹ کی تحریف کی اور کیا کہ ہم نے اپیا
توجوان بھی خیس و کھا۔

مر کار دوعالم مظافی کے دمیال کے بعد بھن بٹس در تدادی لیر چان گئے۔ او گول کے قدم میس کار دوعالم حظافی کے دمیال کے بعد بھن بٹس در آئی۔ حضر من صدیق اکبر جیشراس کے بہارے بٹس استقبار فریا ہے دیے۔ حضر موت کے کور ترزیاد بن دلید کی طرف آپ نے کھاکہ اس فوجوان کا خاص خیال در تھیں۔ (1)

1. الإركان عن الحياد ملال المسلم البلاد عن المدور من 35-36 واثر والعاد " المدور من 15 0 و" فا فم الفين" ، جلد 2 مستح 1138

### وفعربني ثقلبه

## وفدين سعد بذيم بن قضاعه

حضرت نعی ن رہنی اللہ عند سے مروی ہے۔ آپ نے بنایا کہ عنی اپنی قوم کے چند الراو کے سر بھر بارگاورس لیت میں حاضر ہول اس دفت ہمار مردا علاقہ حضور حلیقہ کے تسلط عمل تھا۔ وہال دوقت وہال دوقت میں ان کی تھی جنہول نے سچ در سے اسلام قبول کر لیا تھا۔ دوسر کی حم ان لو گول کی تھی جو بھی کا فریقے، لیکن مسلمانوں سے اسلام قبول کر لیا تھا۔ دوسر کی حم ان لو گول کی تھی جو بھی کا فریقے، لیکن مسلمانوں سے ہر اسال رہنے تھے۔ ہم نے مدید طیبہ کے ایک کونے میں اپنے نیجے نصب کر دیتے۔ وہال اپنا سمان در کھنے کے بعد مجد نبولی کی طرف رون ہوئے وہال پنجے تو حقود علیہ الصعو قواسلام اپنے ایک سسمان اس کی کی ماز جناز ویز حدرہ ہوئے۔ ہم جھے۔ ہم جھے کرے ہوگئے کرے ہوگئے کرنے ہوئے کو سے کھے۔ ہم جھے کرنے ہوگئے کرنے ہوگئے کرنے ہوگئے کرنے ہوگئے کرنے ہوئے کو کھنے کو سے کار دو کا کم حقیقہ جب نماز جنازہ سے قار فی ہوئے تو

ہماری طرف و کھا۔ اپ یہ لیابا ، ہو چھا، تم کول ہو؟ ہم نے حرض کی کہ ہم ہی قضاعہ کی مثار خسعہ بن ہدی ہم کے قبیلہ سے ہیں حضور نے ہو چھا، کیا تم مسلمان ہو؟ ہم نے عرض کی اہم مسلمان ہو؟ ہم نے عرض کی اہم مسلمان ہیں۔ پھر ہو چھا کہ تم نے اپنے مسلمان بھائی کی نماز جنازہ کیول تبیس پڑھی؟ ہم نے عرص کیا، ہر سول اللہ انحار اخیال تھا کہ جب تک ہم حضور کی بیعت کا شرف حاصل نے عرص کیا، ہر سول اللہ انحار اخیال تھا کہ جب تک ہم حضور کی بیعت کا شرف حاصل نے کر ایس ٹی ز جنارہ بھی براہ شرک ہوتا حائز نہیں۔ فر مایا، ایس نہیں۔ جب اور جہال تم نے کل شہاد ت بڑھ لیا تم مسلمان ہو گئے۔

پھر ہم نے دست مبارک ہر بیعت کر کے اسمنام تیوں کر لیے اور ہم اپنی تیا گاہ ہو وہ لیک اسکان کے ہو ہم نے دو سب ہے کم من تھالے ہم اپنے سامان کے ہی ہم وڈگئے اس نے دو شخص بیست ہے محروم دیا۔ کہ دور بعد حضور نے ہمیں بالا نے کسے ایک آدی بجباء ہم حامر ہوگے۔ اس دقت ہمارے کمن سبال نے بیعت کی سعادت حاصل کی۔ ہم نے عرص کی ہوگا۔ ہم فی عرص کی استادت حاصل کی۔ ہم نے عرص کی ہوگا۔ اس دقت ہمارے آ قابیہ ہم سب ہے کم عمر ہا اور ہمارافادم ہو تاہ بارک الذہ وی ہوگا۔ الذہ وی ہوگا۔ الذہ وی ہوگا۔ اللہ تو اللہ اللہ تو اللہ اللہ تو اللہ ہم سب ہے ہم تر ہو تاہ بارک اللہ تو ہی ۔ اس کا معاوت کی دعافر اللہ مقرد اللہ تو اللہ مقرد اللہ تو اللہ ہم سب ہے ہم تر ہو گید سر کار دو عام حقیقہ نے اس کو ہمارالمام مقرد فرین ہم نے واپنی کا ارادہ کیا تو ہی رحمت علیہ الصنو ورالسام نے معفرت بازل کو تکم ویا کہ ہم میں ہے ہم آبی کو چنداوتی ہو تھ کی بطور ہم یہ حل کریں۔ ہم بی تو م کے پاس جب واپنی کا ارادہ کیا تو ہی رحمت علیہ الصنو ورالسام نے معفرت بازل کو تکم واپنی تر ہے۔ ہم میں ہو ایک کو چنداوتی ہو تھ کی بطور ہم یہ حل کریں۔ ہم بی تو م کے پاس جب مارے قبیلہ نے اپنی مرصی واپنی آئے تو الن کو اسمام قبول کر ایا۔

علامہ احمد بن زینی د حلال لکھتے ہیں کہ حضرت بال نے اپنے ہو کا کے ارشاد کی تھیل مرتے ہوئے اس وفد کے ہر قرد کویا تھی تھے دقیہ جا تدی عطافر مائی۔ (1)

وفدسلامان

قبیلہ سلاماں کا ایک و فدائے اسلام تبول کرنے کا اعلان کرنے کیائے خدمت اقدی ہیں حاضر ہوں اس و فد کے افر او کی تعداد سات تھی اور انہیں ہیں حضرت فیوب یا حبیب بن عمرو مجمع شال تھے۔ حضورے الناکی ملا قات اس وقت ہو کی جب رحمت دوعالم میک شاہد برز طبیبہ سے

<sup>1.</sup> الله عن رئيد طالله "المير الميور"، جلد 3، صل 37، " سيل لهد ي " جلده مل 523 م

باہر اپنے قلام کی نماز جنازہ پڑھنے کیئے تشریف لے جارہے تھے۔ حضور کوا بکھاتو عرض کی المُتَكَارُمُ عَلَيْكَ يَا رَسُولُ التَّايِم كار ووعام عَلَيْ في ال كر سل كاجراب دية موسة فرلما وَعَلَيْكُونُ ، مَنَ أَنْتُو ؟ جَمْرٍ بحى الأسى مو ، ثم كون لوك مو ١٢ البول في مرض كي ، ہم سلامان قبیلہ سے تعلق رکھتے ہیں اور حضور کی بیعت کرنے کے ارادہ سے ہم یہال معاضر ہوئے ہیں۔ ہم اپنے بیچے روج نے والے قبیلہ کے افراد کی فرف سے میں بیعت کریں ے۔ نی کریم منگفت ہے قلام ٹویال کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمیا، انہیں مہمان خانے میں اتار و جہال و فود کو تھیمر لیا جاتا ہے۔ ٹماز تھیم کے جد نبی کریم علطے اپنے مجروشریف اور منبر مبارک کے در میان تشریف فرہ ہوئے۔ ہم نے بیعت کاشرف ما مل کیااوروین کے كى مسائل ريافت كند جب بم رخست مون كي توسر كارت بر مخش كويا يكيا الى اوتيه واندى مطافر مائى - انهول في ايك سوال يركياك مقا أفعيد للاعتمال إلى ساعافنل مَل كون ساري؟" إلى ير ال مَنْ الله على على المستعارة في وقوية " يروقت ماذ كا اوا كرنا\_ "ان وكول في الين آقاكي القداء من لهاز عمر اور صعر اواكي- حضور مر ور عالم عليه نے ان کے ساتھ ایاسلوک کیا کہ اجنبیت کا احماس تک ان کے دلوں عمل باتی ندر ہا۔ ینا تھے یہ بدی ہے تکلفی ہے اللے معروشات ویش کرنے لکے ایک گزارش یہ کی میاد سول الله الهداعلاقة قط كارد يسبء عرصه وراز سے بارش فيس موكل مركاروون لم ملك الله ان ك حق على وعاكرت بوت إركاد اللي على مرض كالله قراسيقيد المعيث في هاد هو الی ان کے علاقہ یک باران رصت قرمالوران کو سر اب کر "ان ص سے ایک غلام نے مرض کی، پارسول اخذا اینے وست مبارک بنند کر کے وعا فرہ کی کیونکہ اس جس بندی ير كمت ہے۔ نبي رحمت عليه الصنوقاوالسل مستكراد ہے دور ائے دونوں مبارك إنحوں كو اتخا بلند کیاکہ حضور کی بطول کی سفیدی نظر سے لگی۔

 افعام ہے۔ مجس ے اللہ کے محوب نے ہم کو فواز ل

وفدعاير

سند10 بجرى ش بى عام كاو قد مجى بارگاه رسالت ش بارياني سند بهره ور بوا. جس ك شركاء كى تعدادوس محى- البول ، يقع الغرقد على يد في تعمي تعمي كالعرابا ما مان رکھااور ان بی جوسب سے مسن تھا، اس کوسامان کی حاظت کینے وہاں جاو ڈااور خود بار کاه رسالت على حاضري كيك رواند جوسف و حضوركي زيادت سے مشرف ہوسك حضور نے الہم وی اسمام کے مختف مساکل سے آگاہ کی اور اس سلسلہ بھی ایک حمر پر لک كروك أي كريم المينية في البيل متاياك فم اسية سامان كى ها تلت كيدي جس لوجوان كو جمود كر آئے تھے وہ سوكيا اور ايك جور آيا جو كيزون كا تعميان اڑاكر لے كيدان على سے ايك آدمى نے عرض کیا ایار سول اللہ! وہ چردیا جائے والا تھیلا جبر اتھ کیو تکہ میرے می ساتھی کے ماس كول تعيلان تحدم كاردوعالم علية في في الصلاح الله المارية موت فريلاك تهارا تعيال مياب دور تمباری قیام گاری کی می می ایس و ولوگ فرر آایل قیام گاری آسید نبور افرایس است نوجوان سر محی ہے استنسار کیا تواس نے مثلا کہ مجھے نیند آگئے۔ میں سو کیا پھر امانک میری آ تھے تھی دیکھا کہ وہ تھیلا موجود حیس، بی اس کو تاناش کرنے کیلئے باہر لکلا تو ایک آدی جو يبلي بينا تا، جيء كرك كرا ال تكاريل مل جي اس ك يجيد ووار فران كايها ل ك يش ف اس کو جالیا۔ یس نے دیکھا کہ اس نے گڑھا کھود کر اس تفیلے کو دہار کھاہے۔ چتا تی میں نے اس کڑھے کو کھودا تودہ تھیلا سوجود تھا۔ ٹی اسے افدا کر دانوں لے آیا ہولیہ سر کاردوعالم منطقه نے البیں جو بات بتال تھی وہ ای طرح و قوع پزیر ہو بھی تھی۔ بیدد کے کر

1\_ابيناً. سؤ. 525ء " فا في ليحلن " ، جنو2 ، صل 150 ا وسير كان في وطلان، مبتسير البليو ب " ، جاري ، مسل 40 م

وہ کہنے گئے نتیجہ آنا کا دسول الذی ۔ یہ حضرات پھر بادگاہ دسمالت بل حاضر ہوئے۔
عرض کی بارسول اللہ جس طرح حضور نے فرید تھا ای طرح وقوع نی یہ ہول اس وقعہ وہ
اپنے خادم کو بھی ہمر اوال نے اس نے شرف بیعت حاصل کیا۔ حضور نے اسے ابی بن کعب
کے حوالے کیا کہ اسے قرآن کر یم کی چند سور شمی پڑھادیں۔ حسب معمول بارگاہ دسمالت
سے انہیں بھی انوال سے قرآن کر یم کی چند سور شمی پڑھادیں۔ حسب معمول بارگاہ دسمالت

وفدازو

علامہ محمد ابو زہرہ رحمتہ اللہ علیہ ، "خاتم النصحان" میں اس وقد کے بارے میں ہول رقطر از میں:

ب و فد ، بارگاه رسالت بناه علیه شمن ماخر بهوار حتور ان کی شکل و صورت اور میاف و یا کمرہ لبائ کو دکھے کر بڑے معجب ہوئے ہوتے تم کون ہو؟ انہول نے عرض کی، ہم ا پراندار قوم بل۔ بی کریم منت ان کاب جواب س کر مسکرائے اور ال سے دریافت کیا کہ ہر ہات کی ایک حقیقت ہوا کرتی ہے۔ تمہارے اس تول اور ایمان کی کی حقیقت ہے؟ انہول نے موش کی، ممارے ایمان اور تول کی حقیقت وہ پندرہ تحصلتیں جی جن کے ہم عمل میرا الى ان يندره خصلتول سے يا ي و حضور ك قامدول في بين سكمائي بين ي وه ایں ،جو حضور نے خود سکھائی ایر اور یا کے دو ایل جن پر ہم زماند جابلیت اس معلی ممل میرا تھے۔ نی اکرم علی نے فریلادہ یا ج خصاتیں کون کی جی جو میرے قاصدول نے سکھائی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حضور کے قاصدوں نے جمیں تھم دیا تھا کہ ہم اللہ بر، اس کے فرشتوں ہے اس کے رسولول ہے اس کی کمایوں ہے ، ہوم جیاست ہر اور قدر ہر ایمان نے آ میں۔ پھر حضور نے دریافت فرمایہ وہ یا کج تصلتیں کون می جو میں نے تم کو سکھائی ہیں۔ انہوں نے عرض کی کہ ہم اس بات کا قرار کریں کہ لاال الا اللہ لیتی خدا سے سواکوئی معبو و منیس، ہم نماز قائم کریں، زکوۃ اواکریں، ماہ رمضان کے روزے رمجیں اور اگر استطاعت ہوتو ہیت اللہ کا مج کریں۔ پھر حضور نے احتضاد کیا کہ دویا نج تحصلتیں کون می ایں جن پر تم رمانہ جا البت سے عمل ورا ہو۔ انہول نے مرض کی، خو می ل کے زماندیں اللہ

<sup>1 &</sup>quot;" عَلَى الجِدِيُّ " وَلِدَةَ، صَفَّرَ 598 وَ" مَا تُمَ يَشَحِلَن " وَجَلَدَكَ، صَفَّرَ 1151 و" زاوا لهو". جاز3. صَفَّر 271

كا شكر اداكرين، معيبت كيام من مبر كادامن معبوطي ، يكرين الله كيم فيعله ير راضی رہیں ، دستمن سے ست بلد کرتے وقت فابت قدم رہیں بور وستمن کو اس کی مصیب ہے مطعون نركرس

حضور نے ارشاد قر مایا میکنا او علمالا علمالا "ب بات وانشمند عالم بیں۔" پھر فرمایا، بس یا ج خصلتول كامزيد اشافدكر تابول تأكه ال خصائل كي تعداد مي بوجائ فَلَا تَحْمُعُوا مَا لَا تُأْكُلُونَ وَلَا تَبْنُوا مَالًا تَسْكُنُونَ وَلَا تَنَا فَسُوا فَيُ مَنَى وَوَأَنْتُو فَلَا عَنْهُ زَائِلُونَ وَانْعُواا اللهَ الَّذِي كَلِيلِهِ مُرْجِعُونَ وَعَلَيْهِ لَعُونَا

وَادْغَيُوا فِيْمَاعَلَيْهِ تَقْيِمُونَ وَفِيْهِ تُعْلَدُونَ (1)

(1)"النااشاء خورونی کے ڈعیر نہ لگاؤ جنہیں تم کھاؤ کے نہیں۔ (2) بغیر ضرورت کے مکانات تقمیر نہ کروجن میں تم نے سکونت پذم ئىل يونائے۔

(3) اک چیز کے حصول ہیں سیقت نہ لے جاؤ جن سے کل حمہیں ومتبرواره وتاستهر

(4) اس اللہ سے ڈروحس کی طرف تم نے کوٹ کر جانا ہے اور جس کے روبرو حميس تيش كياجاتاب

(5) اس چر میں رغبت کروجال تم ہے جانا ہے اور وہال جمیشہ رہنا ہے۔" برار شاوات نیوی مفتے کے بعد وہ بے وطن وہ پس جلے محصراتہوں نے النارری وصایا کوبادر کھااوران براللہ کی توفق اور جھنور کی برکت سے عمل پیرار ہے۔ (2)

وا مَل بن حجر کی آمد

المام بتناری نے ایل تاریخ میں ،ال کے علادہ دیکر محدثیں ، براز اور طبر انی نے ب واقعہ واكل كازباني تقل كيايد:

? - احمد عن وَ في و طال: "المسير والنور"، جلد 3، صور 53،" خاتم النجين"، ولد2، صفر 1152 و" والالعاد". جلا 3، 672 ج الين) داکل بہ بتایا کہ جب اللہ کے رسول کی جشت کی اطلاع فی تو بھی اس وقت ایک بزی
ملکت کاسر براہ تھا۔ ہر حتم کی آما تعیش اور را حینی بیسر تھیں۔ بیس نے ان سب کو پس
پشت ڈال ویا اور اللہ اور اللہ اور اس کے رسول کی رضا کیلے بیس سب بھی جھوڑ کر بہاں آباد جب
مدید طیبہ پہنچا تو صحابہ کرام نے جھے بتایا کہ تمہارے بہال جینچنے سے جمان وان بہد اللہ کے
دسول نے اپنے محابہ کرام کو تمہاری آمد کامڑ دہ سایا تھا۔ بس بارگاہ رساست میں حاصر ہوا،
سام چیش کیا، حضور نے اس سموام کاجواب دینہ پھر بی روائے مبارک، بچھی اُلور جھے پکڑ کر
اس کے اور بھی دیا۔ پھر نبی کر میم متابقہ منہریر تشریف سے گئے اور جھے اپنے ساتھ منہریر
اس کے اور دولوں مبارک باتھ افعائے ، اللہ تعالی کی حمد و ثنا کی ، اسے جی سب بوگ جھے
بھی یہ اور دولوں مبارک باتھ افعائے ، اللہ تعالی کی حمد و ثنا کی ، اسے جی سب بوگ جھے
ہوگئے۔ حضور نے دور دولوں مبارک باتھ افعائے ، اللہ تعالی کی حمد و ثنا کی ، اسے جی سب بوگ جھے

اللہ کو ایر واکل بن جرب جو بڑے وور دراز حضر موت کے مل قد تہارے
پاک آیاہ ادرائی آزاد مرضی سے آیاہ۔ کی نے اس کو بجور فیل کیا۔ یہ
اللہ کی رضا اور اس کے رسوں کی رضا کا طلکار بن کر تیاہ ، یہ بادشاہوں کی
باقیما تدہ اول دے ہے۔ "

واکل کہنا ہے کہ بیں نے عرض کی میار سول اللہ اجو نبی جھے حضور کی بعثت کا علم ہوا، عیں اپنا ملک، شاندار محلات، آرام و آسائش کے جملہ وسائل کو الوداع کہد کر اللہ کا دین شیخے کیلے حضور کے قد موں میں جاضر ہوا ہول۔ حضور نے فرید حسّد قت "جو تونے کہا ہے جی کہا ہے۔"

صفور نے خطبہ ادشاہ قرماتے ہوئے ماضرین کو تھیجت کی۔ اس کے سرتھ نری کا سلوک کرنا۔ بیرا بھی اپنی اپنا المک چھوڑ کریمال آیا ہے۔

میں نے کہا، میرے خاندان والوں ہے میری مملکت بھوسے چین ں ہے۔ سر کار دو
عالم علیہ نے فرمایا فکر مت کروا میں حمیس اسے والی مملکت کاوائی بناووں گا۔
طیر انی اور ایو تھیم سے مروی ہے کہ رمول اکرم میں کے اس کو میر پر اپنے ساتھ میں اور بار گاوا ٹی شی عرض کی آلڈ ہم کہ میں باور بار گاوا ٹی شی عرض کی آلڈ ہم کہ میں باور بار گاوا ٹی شی عرض کی آلڈ ہم کہ میان کے سر پر ہاتھ کی میر اور بار گاوا ٹی شی عرض کی آلڈ ہم کہ میان کی اور اس کی اور دوراوں و کوا ٹی ہر کو رہے نواز اسے میں واز است کی اور میں کا میں میں میں میں میں میں اور سے اور اس کی اور دوراوں و کوا ٹی ہر کو رہ سے نواز است کو حرمت میں دوران کی تھیم دیا کہ ان کو حرم کے علاقہ میں میں دوران کی تھیم دیا کہ ان کو حرم کے علاقہ میں

اکید مکان پی خمراؤ۔ صفرت معاویہ ان کے ساتھ چل پڑے۔ کرئی بڑی شدید سی دھوپ کی وجہ ہے کنگریال اور سی رہے انگاروں کی طریق کرم تھے۔ حضرت امیر معاویہ نے ہے کہ اگر فی آری فی آری ہے گئے۔ کا گرد کا بی آری فی آری کی ان اور می کی ان کے کہا آری کی ان کی کہا آری کی ان کی کہا آری کی ان کی کہا آری کی کہا کہ کہا گرد کا بی ان کو کو را ہے نہیں ہو جو بادشا ہول کے بیجے سوار ہوتے ہیں۔ "پی کر آپ نے کہا ان کے کہا ان کی کہا کہ جی نے جوتے ہیں لئے کہا کہ جی نے جوتے ہیں لئے کہا کہ جی نے جوتے ہیں لئے ہیں اب میں تمہیں نہیں دے سکر آپ نے کہا ان سی رہوا کی تمہدے کے دور کو ان جواد کے ہیں۔ اس می کہا کہ میری اور فقی کے سے بی جو کہا ان سیکر بروں نے میر سے باوال جلاد کے ہیں۔ اس می کہا کہ میری اور فقی کے سے بی جو کی تمہدے کے دوائر ف ہے۔ (1) و فیر الحق

قب کی عرب کے وفود علی ہے آخری وفد ہے جو بارگاہ رسالت علی اہ محرم سند اا آجری علی حاضر ہول ہے وفدو وسوا قراد پر مشتل تھا۔ پہلے وہ رملہ بن حارث کے کمر جو الرائا فعیاف کے طور پر استعال ہوتا تھ اس علی اقامت گزین ہوئے۔ پھر بارگاہ رسالت علی حاضر ہوئے۔ ایمر بارگاہ رسالت علی حاضر ہوئے۔ ایمر بارگاہ رسالت علی حاضر ہوئے۔ ایمر انہوں نے معظرت معاف بن جبل ہوئے ہاتھ پر عیمن جی جی اسلام کی بیعت کی تھی۔

اس وفد ش ایک فضی ذراره بن هرونای تعلده بھی خدمت اقد سین می وااور موسی تعلیم واشر بوااور موسی میار سول الله ایس نے اپنے اس سفر بی ایک خواب و کھا ہے جس نے بھے خوفزوه کر دیا ہے۔ حضور نے ہو جہا، تم نے کیا خواب و بکھا ہے ؟ اس نے کہہ خواب بی ایل ایک کر دیا ہے۔ حضور نے ہو جہا، تم نے کیا خواب و بکھا ہے ؟ اس نے کہہ خواب بی ایل ایک کر حی دیا ہے جس ایل ایک ایک مرحی دیکھی ہے جس کو جس اپنے کمر چھوڑ آیا تھا۔ اس نے ایک بچ جتا ہے جو سابی ، کل سر نے ہے۔ سر کارد دوالم ملک نے فراید، کیا تم اپنی کئیر چھوڑ آیا ہوں میر اگلان ہو وہ حالمہ تھی۔ حضور نے مراس نے بچ جتا ہے جو تیم ایرنا ہے۔ یار سول اللہ ایکر وہ سر نے سابی ماکل کیول نے فرایا، پھر اس نے بچ جتا ہے جو تیم ایرنا ہے۔ یار سول اللہ ایکر وہ سر نے سابی ماکل کیول ہے ؟ حضور نے ایک می ایک خضور نے ہو چوا ،

<sup>1-&</sup>quot; فاتم النحين"، جلد 2، صفى 1152 و "مسيل الهوك"، جلد 8، صفى 665 والنابام التمثق، " ولا كل النوا"، جلد 5، صفى 349 د يمن كيشر «سهلسير ياديي» " وجلد 4، صلى 154

کی شم اجس نے آپ کو حق کے مرتقد علی بناکر جیجاہے حضور کی ذات کے بغیر کسی کو مجسی کے داغ کی بر مس کے داغ کی بر مس کے داغ کی میں۔ حضور نے فرمایا، اس کی بیر رحمت اس بر مس کے داغ کی

اس نے عرض کی بارسول اللہ ایس نے خواب میں تعمان ہی منذر کو ویک ہے اس کے کانوں میں آویزے ہیں اس کے ہاتھوں میں کڑے ہیں اور اس کا نباس بڑاخو بھورت اور شاتدار ہے۔ حضور نے فرمایا اس سے مراو ملک عرب ہے جو اپنی شان و شو کت سے ظہور بڑے ہوگا۔

پھر اس نے عرض کی میار سوں انقد ایس نے ایک پوڑھی فورت کو دیکھا جو زیمن ہے لکل رہی ہیں۔ فریس ہے۔ فریل ہو دیا کی ہا قیما ندہ عرہے۔ پھر اس نے عرض کی، بیس نے ایک آگ و کیکس جو زیمن ہے۔ فکل رہی ہے اور میرے بیٹے عمرہ کے در میان ما کل ہے۔ صفور نے قربیا، میہ وہ فقد ہے جو آخری زمانہ شیل کاہر ہوگا۔ اس نے عرض کی میار سول اللہ! کیما فتر ہوگا؟ صفور نے ارشاہ قربیا، لوگ اپنام کو گل کر دیں گے ، پھر آئی جی دست میں دست میں میں ہو جا کی گا۔ مو عمن کاخوان میں دست مومن کے ذور یک ہے ، پھر آئی جی زیادہ اور اللہ اور اس کو میل کر این کھنے گئے گا۔ مو عمن کاخوان مومن کے ذور یک پال ہو جا کی گا۔ اور اس فتر کو بیانہ ہوگا۔ اس نے عرض کی بار سول اللہ اللہ بیانی ہو جا نے گا۔ اس نے عرض کی بار سول اللہ اللہ اللہ تعالیٰ ہوگا۔ اس نے عرض کی بار سول اللہ اللہ اللہ ہوگا۔ اس نے عرض کی بار سول اللہ اللہ تعالیٰ ہوگا۔ اس کو بیانا۔ " چنا نے دور آدی فوت ہو کی اور اس کا بیانا فتر بھی جانا ہوگا۔ اس کو بیانا۔ " چنا نے دور آدی فوت ہو کی اور اس کا بیانا فتر بھی جانا ہوگا۔ اس کو بیانا۔ " چنا نے دور آدی فوت ہو کی اور اس کا بیانا فتر بھی جانا ہوگا۔ اس کو بیانا۔ " چنا نے دور آدی فوت ہو کی اور اس کا بیانا فتر بھی جانا ہوگا۔ اس کو بیانا۔ " چنا نے دور آدی فوت ہو کی اور اس کا بیانا فتر بھی جانا ہوگا۔ اس کو بیانا۔ " چنا نے دور آدی فوت ہو کی فوت ہو کی معرب خلافت ہول کے دور اس کا بیانا فتر بھی جانا ہوگا۔ اس کا بیانا فتر بھی ہول کر نے کا فتر تھی۔

# واثله بن أسقع كي آمه

ود کہتے ہیں کہ علی اسلام آبول کرنے کے ارادہ سے اپنے گھر والوں کو چھوڈ کر روانہ مون مدینہ طیبہ پہنچا۔ اس وقت حضور نماز بھی مصروف تھے۔ آئری صف میں جھے جگہ لی، میں سنے دہاں نماز کی نبیت باعد ہی ارسول کر بم عنیہ العسوٰ و اسلیم جب تماز سے قاراغ میں سنے دہاں نماز کی نبیت باعد ہی ارسول کر بم عنیہ العسوٰ و اسلیم جب تماز سے قاراغ مورے تو میر سے اس تشریف لائے موری فت فر بلیاء متابع تا ہے اس متعمد کیلئے

آئے ہو؟ " ہیں سف عرض کے اسلام آبول کرنے کیائے۔ فردیوہ تجارے نے بہت ہم ہے گھر ہو چیں، تم جمرت کرنے کا ارادہ رکھتے ہو؟ ہیں نے عرض کی ، بیلک۔ فربایہ کون ی جمرت اسلام آبول کرنے کے اور ہو گے ؟ ہیں نے عرض کی ، بیلک۔ فربایہ کون ی جمرت اسلام آبول کرنے کے اور ہو اپنی خان اسلام آبول کرنے کے اور ہو گے ؟ ہیں انہیں نے عرض کی ، الن دونوں ہیں ہے جو بہتر ہو۔ حضور نے فربایہ بیش بہال رہنے والی جمرت بہتر ہے۔ سر کار دونالم منظے نے اسے چند البیمین کیں جو ہم سب کیلئے مرا ایہ نجات ایک وظام نے فربایا :

" لینی تم ہر حالت میں طاعت گزار رہو۔ اپنی تک دستی میں میمی اور خو هجالی میں مجمی، خوشی کی حالت میں مجمی اور ناپندیدگی کی حالت میں مجمی۔"

على سنة عرض كى، بينك بن اى طرح اطاعت كزار ربول كار پر حضور ف ابنادست مبارك ميرى طرف بينادست مبارك ميرى طرف بين ما اينا با تحد آك بنه مبارك ميرى طرف بين ما اينا با تحد آك بنه مبارك ميرى طرف بين كور في المناها و رفي المناها و المايت) طلب نبيس كرد بال حضور في طرب بين كهور في المناها عن ميرى طاقت ميرى طاقت ميرى طاقت ميرى طاقت ميرى طاقت ميرى الماقت المين الماقت ميرى ا

على في وى الفاظ وبراويج بنيسماً استعطامت

مر شدیری ترفید الفاظ کہلوا کراہنادست مبادک میرے باتھ پرد کھا۔(1)

اشعر ہو ٹاور اہل میمن کاو فد

دعترت بنس رضی اللہ عند سے مروی ہے کہ نبی کریم علیقہ نے فرہ یا کہ تنبادے ہاں ایک قوم آنے والی ہے جن کے دل تم سب سے زیادہ رقبق اور ترم ہیں۔ صنور کے ایک قوم آنے والی ہے جن کے دل تم سب سے زیادہ رقبق اور ترم ہیں۔ صنور کے ارشاد کے بحد در بر بعد شعر یون کاد فد مدینہ طیب جس وار دیول اس وقت دور در برا حد باتحال

عَنَّا نَلُغَى الْآخِيَةَ فَكَنَّدًا قَحِزُبَهُ

1\_" سل الدل" اجده مل 687

"کل ہم اپنیاد ے دوستوں سے طاقات کریں گے بیتی تھ حربی ہے۔ اور آپ کے محابہ ہے۔" مجے مسلم میں معزت ابوہر ہروں ہے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ عمل نے رسول اللہ میں عالم میں اللہ عمل کے رسول اللہ میں اللہ عمل کے سال اللہ میں ا

> جَلَةَ أَهُلُ الْيَهِنِ هُمُ أَرَقَ آفَيْدَ كَا وَأَضْعَفُ قُدُوبًا وَالْإِيْمَانُ يَعَانِ وَالْعَلْمَةُ يَعَانِيَةٌ وَالْتَكِيْمَةُ فِي أَهْلِ الْفَنْدِ وَالْفَخُرُ وَالْفَيْكِةُ فِي الْفِدُ وَيُنَ مِنْ أَهْلِ الْفَنْدِ وَالْفَخُرُ وَالْفَيْدِ الشَّهِينِ -

اللي يمن آمك بيل وال يور المرار قبل بيل المال يمى من المرار قبل بيل المال يمى ى منيون كاب المراك بيمى منيون كاب المراك ا

سی بخاری میں کے قبیلہ یہ تھیم کے چند افر ادحاضر ضد مت ہوئے۔ حضور الور علیہ اللام نے الحین فریایہ اے بی تھیم التحجیل بشارت ہو۔ انہوں نے کہہ آپ نے ہیں بشارت دی ہے تو ہیں بال ودونت ہے ہی پکھ و بیٹ ان کی اس بورے گریدہ آپ نے ہیں بالدت دی ہے والد اللہ بالدی کا ایک و دو انہ ت ہیں بالدت دی ہے در بعد الل بھن کا ایک و لد آبا۔ مرکار ودعالم سی اللہ ورکی رحمت تبدیل ہوگی۔ بکھ در بر بعد الل بھن کا ایک و لد آباد مرکار ودعالم سی ہے فر بالاک شرخ میں نے ہو تھی کو بشارت دی جی کن انہوں نے اس بشارت کو ایک فر آباد ہیں گار شرک کی بیارت کو تبدیل کرتے ہیں۔ گار حرض کی بار سول اللہ انہ ایم ہی ہور کی تعلیم حاصل کرنے کیسے حضور کی خد مت بی جاشر ہوئے ہیں۔ گار حرض کی بار سول اللہ انہ ایم دین کی تعلیم حاصل کرنے کیسے حضور کی خد مت بی جاشر ہوئے ہیں۔ بھی جاس ہی تا ہے کہ اس کا نات کی تابیل کی ابتدا کیے ہوئی؟ فر بالا کر شربی کی کے اور تھا۔ اس نے ہر چرکولوں کا نات کی خود ہوئی تو موجود سے تھی۔ اس کا خود ہی تھا۔ اس نے ہر چرکولوں کی خود ہی تو کولوں کی خود ہی تو کولوں کی خود ہی تو کولوں کی خود ہیں تو کر کر دیا ہے۔

یہ شرق تی ہے۔ انہیں کو سارزانی فرمیا کہا؟ اس کے بارے میں ہے ابوز ہر الکھنے ہیں کہ: معضور کے اولیں جان نار مرید طیب کے دو تھیلے اوس و فزرج تھے۔ جن کا اصل 

#### وفددوس

نی دوس قبید کے مر دار طفیل بن همرواپنایان لان کاواقد تو و بیان کرتے ہیں ۔

" بیس کی کام کیلئے کہ حکرمہ کیا۔ بید وہ ثباتہ تھا جب اللہ تعالی کا حبیب دہاں تشریف فرما تھا۔

جب الل کھہ کو پہنہ پول کہ قبیلہ دوس کار نیس ان کے شہر غیں آیا ہے توافیس بید فدشہ ما حق ہوا کہ گئیں وہ مجس حضور کی دلنشین یا تبی کن کراپ آیا کی دین کو ترک ند کر دے ادر اسلام کو تبول نہ کر لے۔ اس لئے انہوں نے ہمر انگیر او کر لیا۔ ہر دفقت میرے ما تحد درجے اور مجھے حضور علی ہے ہوں کے ایس کے انہوں نے ہمر انگیر او کر لیا۔ ہر دفقت میرے ما تحد درجے اور شی تعمل کو شش کی کرتے۔ وہ بھے کہ تم ہمارے شمر میں ایس توریف کی ایس نے بہال کاامن و ششر میں ایس کو فاو ند کا باقی بادیا ہم جا اس نے بہال کاامن و مسلون فاوت کر دیا ہے۔ بی اُن کو بھائی کا مبیغے کو باپ کااور ہوگی کو فاو ند کا باقی بنادیا ہے۔ وہ شام ہوا کہ بار کے فاو ند کا باقی بنادیا ہے۔ وہ شام ہوا کہ بار کے وہائی میں بہنا ہم جا ہم ہوا ہیں۔ اس کے جائی ہیں کہنس نہ میں اور تر اس کے جائی ہیں کہنس نہ جا کی اور آپ کا قبیلہ اس المیہ ہے دو چار ہو جائے جس میں جم جاتا ہیں۔ اس کے اشیاط کا جائے تھا ہم ہوا ہے۔ اس کے در آپ ان کی میاں کی کہنس میں جیس میں جم جس میں جم جاتا ہیں۔ اس کے اشیاط کا میں سفیل میں جیس میں جس میں جم جس میں جم جاتا ہیں۔ اس کے اسپاط کا میں سفیل میں جیس میں جس میں میں جس میں جس

طلف کے جن کہ انہوں نے یہ بات اتن بار جھے کی کہ جن نے عزم کر ہیا ایسے فضل سے بھی کہ جن ایسے فضل سے بھی کہ انہوں نے یہ بات اتن بار جھے کی کہ جن سے کہا ور نہ اس کی مجلس جن بھے کر اس کی ہات نہ کروں گا اور نہ اس کی مجلس جن بھے کر اس کی ہاتھ میں سنوں گا۔ چنا نچہ جن نے اسے کا نول جن رونی خونس کی تاکہ غیر شعور کی طور پر مجل ان کی ہوئی سنوں گا۔ چنا نچہ جن نے اسے کا نول جن نے ان کی کوچوں جن آ مدور فت بھی بند کر دی جہاں حضور کی آ مدور فت بھی ہوا کرتی مختی ۔

<sup>1</sup>\_"زاواليد"، جلد 3، مثر 818، " في في استحال "، جد 2، مستح. 1116

ايك دوز منع سوم مديد عن معجد حرام ش كيااوراس و تت الله كايار وسول عين كعيد مقدر کے ماسے نماز اوا کر رہا تھا جس ان کے مجھ ترب کھڑا ہو گیا۔ چانچے اللہ تما تی نے وباک ان کی ریکی آواز میرے کانوں علی بڑے اور میرے وں علی اتر جائے۔ چانچہ علی نے حضور کو قرآن کر میم کی علادت کرتے منلہ قرآن کر می شامعے بول من کر میں جمرال او مششدرره كماري فاينة آب كوطامت كراشرون كيدي فاينة آب كا " ے عقبل! حمرى بال تھے روئے۔" كفر الود كا ب اور اسے فك كا تعز كوشام ے۔ تھے یے کلام کا حسن اور اس کی قبا حدد ملتیس تھے ہوسکتی۔ میں کو ل اسے آپ کواس ست کے کام سنے سے ہزر کے رہا ہول۔ مجھے ال کا کام سنتا جائے، اگر دو کام اچھا ہو او میں اں کو تھول کر لول کا وراکر جھے ہوا تواے نظر انداز کر دول کا۔ چنانچہ علی بکے وقت قرم شریف علی تغیر ادبال تک که سر ورعالم عظی این کاشانداندس کی طرف تشریف لے محد میں صور کے بھے جیمے ملنے لگا بہال تک کہ حضور اپنے کاشانہ الدس شرواغل ہو محصے میں نے دستک دی اور صنور کی سدمت میں مرش کی اور مراآب کی قوم نے جھے آپ کے پرے ش اس اس اس اس اس منائی ہیں ، وہ مجھے اس بات سے ڈراتے رہے کہ عل آب كا كلام تستول ورقد آب كا جاد و جي يمي الركر بال كالور يس مي كام كا تحتى راول مك اس خوف سے كه آپ كى آواز غير شورى طورى مير كانول مى يزے على قانول کے سور من روئی سے بند کروئے لیکن اللہ تعالی کو یہ بات پہند نہ تھی کہ جس آپ کے کارم مجر ظام كے سے سے مروم ر بولد ال لئے آج من جب آپ ادر على كام الى ك الدوت كررب في ويح ال كام ك يفغ كاموق نفيب بول على اب عاضر فد مت بوا ہول۔ محصابی و موت کے ارے میں تنمیل سے بتائے۔ نی وصت میک نے جے اسلای تعلیمات ہے ہو کا و کید قرآن کریم کی آیات بیمات کی طلاوت فرما کی۔ عمل نے کہا، بخصر دا عمل تے آج تک اس سے بہتر اور اس سے دانشین کا م بھی جیس سنا۔ جس اب اساد م ابول کر ؟ ہوں اور یہ کو ای ویناہول کے اللہ تعالی و صروال شر کی ہے اور آپ اس کے سے رسول ہیں۔ مكريس تے موض كى، اے اللہ كے مجبوب تياهى الى قوم كامر دار مول على جو معم رول دواس کی تحیل میں ذرا کو تامی نہیں کرتے۔ میں اب ان کی طرف والیس جار ہا ہول یہ وہاں جا کر فیمی اسلام تبول کرنے کی و عوت دول کا۔ حضور میرے لئے د عافر ما کمیں کہ جھے

الله تعانی کوئی ایسی نشانی عدد فرمائے جس کی دجہ سے دہ میری و عوت تبول کرنے ہم مجبور ہو

ہم کی۔ سر کاردوہ الم عَلَيْتُ نے بار کادرب العزت میں عرض کی اَلمَا فِلَقَ الْحِنْسُلُ لَا اللهُ ا

شل الهي البيد البيد على بهنجاء من مورے بير عوالد صاحب يھے لئے كيا آئے اواكائی اور سے ہيرا اور سے ہيرا اور آپ كا اور آپ كا البرائے ہيں ہے اور سے ہيرا اور آپ كا البرائے ہيں ہے كو كر؟ بيس نے كہا كہ بير ادر آپ كا البرائ آبول اور ويل ہيرى كا جرو كار بان آبابوں، اس لئے بيرے اور آپ كا اسلام آبول كر چكا ہوں اور ويل ہيرى كا جرو كار بان آبابوں، اس لئے بيرے اور آپ كا مارے دينے ہو كار بان آب كا البرو كر اور ان مير اور ان ہو ، بي مارے دينے ہو اور آب كا البرو كر اور ان مير اور ان ہو كہ ، بيرائى كا البرو كر ہوں جس كی الله عن آب كو المورے ہو البرائ كے البرائي كا البرو كر اور البرو كر اور البرائ كا البرو كر البرائ كي كا البرو كر البرو كر البرائى كے البرائ كے البرائ كر البرائ كر البرائ كا البرو كر البرائ كے البرائ كر البرائ

مجر میرے ہائی آئی، میں نے اس کے سامنے وین اسلام کے بنیادی عقا کد بیان کے ،اس نے اسے قبول کہااور اسپے مسلمان ہونے کا اعدان کرویا۔

چری نے اپنے قبیلہ کے دوسر ہے لوگوں کو اسلام قبول کرنے کی و عوت دی۔ انہوں نے میری بات ملت کئی ہے انہوں نے میری بات ملت کئی ہار سے کام نید شکس د نجیدہ خاطر ہو کر بارگاہ دساست کاب شک حاصر ہو ادر عرض کی بیار سول اللہ! میرک قوم نے میرک و عوت کو قبول کرنے ہے انکار کر دیا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ دوزنا کے بدے شائل ہیں اور اسلام اس فعل شنج ہے گئی سے منع فرماتا ہے۔ آپ ان کے نے بدوں فرہ کی۔ رصت عالم منافی نے اپنے رب کی جناب شرع ش کی:

ٱللَّهُمَّ الْهُي دَرُسًا إِلَى الْإِسْلَامِ

"مااندا قبيله دوس كواسنام تول كرف كى ترفيق مرحت فرمان"

مر کار دو عالم علق کے انتقال پر لمال کے بعد ارتدادی اور می اور دوس قبیلہ کا سر دار طفیل نظر اسلام کی معیت علی نبوت کے جمونے دعوید ادوں کے فلاف جنگ علی معروف رہا۔ پہلے طلح اسدی کو شکست فاش بوئی۔ پھر بھی معیروف رہا۔ پہلے طلح اسدی کو شکست فاش بوئی۔ پھر بھی معیران علی مسیلہ کذاب کے دفکر کے ساتھ معرکہ آرا ہوئے۔ال کا بینا عمرو بھی اس مغر جہاد میں ان کے ہمرکاب تھا۔ پہامہ کے میدان علی معزے طفیل فحت شہادت ہے سر فراز کئے جھے اور ان کے ہمرکاب تھا۔ پھر موک عی شائل ہوا، اس میدان علی اس موک عی شائل ہوا، اس میدان علی اس کو شاد سے اس کی اس کو شاد ہوا۔ اس میدان علی اس کو شاد ہوں اس کو شاد ہوں اس کی بینایا گیا۔ (1)

وفد مزينه

الل تحتیق کے مزویک مزینہ قبیر کے دور فد مختلف او قات میں ہار گاہ رساست میں حاضر موسئے بہا و فد صرف وس افراد بر مشتل شاور اس کا قائد تر . می بن عبد سہم تھا۔ فزامی نے خود مجی بیعت کی اور ایٹی توم کی طرف ہے اسلام کی بیعت کی کیو تک اسے بیتین تھا کہ جب دو والیں جائے گا اور انہیں اسلام تبول کرنے کی و عوت وے گا تو وہ تمام بھر شوق و مسرت اس د عوت كو قبول كرليس محمد ليكن جب بدي قوم سكه باس آيادر اسلام تول كرنے كى و موت وى تواليوس نے الىء موت كو تيول كرنے سے معاف الكار كرديد خر می اور اس کے وی س تھی سل م کی تبلغ میں سر کرم عمل دے پہال تک کہ اس قبید کی کثیر تعداد نے اس م قبول کر ساور دوسری مرجبہ جار سو فراد پر مشتم اس قبید کا وفد مدید طیب میں حاضر جول اس دومرے دفد ک مدی اور ع مسل صدیب سے بعدیا فتح ک کے بعد بیال کی کی ہے۔ جب رہ جار مدحراد کا فدوائل جانے لگا تور حمت عام علاقے نے حضرت مرر منی الله عند کو تھم دیا پائٹیں ڈ قبط المقوم "اے عرواس قوم کے زاد راہ کا انظام كرد-" " في في عرض كي مارسول الله إمير الله إلى الليل مقد ارض مجوري إلى ميدات يو كول كيد زاد سفر كاكام ويركى؟ حضور في دو ماره فرمايا إنطيق وَرَّدِّه هُمُدَّ مِنْ أور ان مہانوں کے زاد سنر کا انتظام کرو۔" حضرت فاردق یہ تھم ہنتے تی نہیں ہمراہ ۔ کرایے محر تشریف لائے۔ بھر اور والے چوہارے می انہیں نے گئے۔ جب وہ س کرے میں وأعل اوسة تو مجورول كايهت يزاؤ جروبال موجود بإياء كويا فالمشرى رنك كاكونى موتا تاره اونٹ بیٹیا ہوا ہے۔ ان لوگوں کو جنتی ضرورت تنتی جبولیاں بھر بھر کر تھجوری وہاں ہے لے لیں۔ حضرت تعمان کتے ہیں کہ میں سب سے آخر ش اس کرے سے الکا جب میں نے مجوروں کے دھیریر آخری نگاو دانی توج ال محسوس موجات کہ اس دھیرے کی نے مجور كادانه مجى فيين الخليار (1)

1\_اينة مؤ 824.50 67 أنفي "زبلر2 مؤ 1101-1102

### وفد فزاره

رسول، کرم بھی فاخر ہوئے اس وقد کے افراد کی تعداد دس پندرہ کے در میان تھی اور ان شی اقد سے بین عاضر ہوئے اس میں عاضر ہوئے اس وقد کے افراد کی تعداد دس پندرہ کے در میان تھی اور ان شی هیئے ہیں جہی تھا جو وقد میں سب سے کس تھا۔ یہ بادگاہ در میاں تھی۔ یہ بادگاہ در میاں تھا۔ یہ بادگاہ در میاں تھی۔ یہ بادگاہ در میاں تھی۔ ان کی مواری کے اورث پنر کیا۔ یہ لوگ، اس وقت قط مال میں مشکل میں وہنا تھے۔ ان کی مواری کے اورث پنریوں کے وصل بے بین چکے میں وہنا تھے۔ ان کی مواری کے اورث پنریوں کے وصل بے بین چکے افروں نے مواری کے در مالت در یوفت کے۔ ان کی حالت در یوفت کے۔ ان میں مواری کے وطن کے حالت در یوفت کے۔ ان میں مواری کی ایک یو نم شیل کی ایک ہوگے ہیں، ماری زمینیں فشک ہوگئی ہیں اور ہمارے سنگے کیو کے مر در از اللہ توالی کی جناب شی جاری زمینیں فشک ہوگئی ہیں، وزار اللہ توالی کی جناب شی جاری در میں میں ایک اللہ پاک ہوگئی ہیں، میں در اس کے شفاعت فر یا نمی تاکہ اللہ پاک ہم پر ایر در حست یہ سائے۔

ان کی اس خت، عالی کے بادے میں من کر حضور پر رفت طاری ہو گئی۔ حضور منبر پر تشریف سے محصر اسپیم ہو باند کھے ادربارش کیلئے و عاکی۔اس مبارک و عاکا متن طاحظہ قرما کمی:

ٱللهُمَّالِينِ بِلاَدَكَ دَبُهَا بِمُكَ

وَانْشُرُ رَعْمَتَكَ وَأَنْشُ بِلَادَكَ الْمَيْتَةَ

ٱللَّهُمَّ أَغِنَنَا مُغِنِيَّنَا مُرْفِيًا مُرِثِيًا وَاسِمَّا عَاجِلًا غَيْرًا جِلٍ اَوْقًا غَيْرَضَانِهِ

اے اللہ! اپنے شہر دن اور مویشیون کو میر اب فربال

افی د منت کوانی گلوق پر پھیلادے۔
اور دہ بستیان جو قبلا مللی کی دجہ ہے سر
بھی ہیںان کو د دہارہ نرشہ فریادے۔
اے اللہ اہم پر بارش نازل فریا، جو قریاد
د کی کرنے والی ہو، آرام کیائیاتے والی
ہو، سر مبر و شاول کرنے والی ہو،
بیست و سی خطہ پر ہو،
بیست و سی خطہ پر ہو،
جلدی ہو، تا فیر ہے نہ ہو، لی دیے

والی ہو، ضرر دینے والی ند ہو۔ اے اللہ اللہ اللہ تیمر کی دھت کا باعث ہو، عذاب کا باعث ند ہو، اس سے مکان ندگر ہے، مولی ڈوب نہ جا تیں۔ کوئی چیز عل ندجائے۔

اورد شمنول پر نئیہ عطاقرید

میہ ترین ہوسی دوسب ہو ہیں۔ وی چیز جل شرجائے۔ اینداجمیں بارش سے میر اب فریا

وَلَاهُمُ مِولَا غُرَقِ وَلَا مُحْتِي

ألنهم مُقَيّا رَحْمَة لِأَسْقِياعِذَاب

ٱللَّهُ عَلَىٰ الْعَيْثَ الْعَيْثَ وَالْعَيْثَ وَالْعَيْثَ وَالْعَيْثَ وَالْعَيْثَ وَالْعَيْثَ وَالْعَيْثَ وَا

سے باہر کت دعاجب زبان مصطفیٰ کریم علیہ العلوٰۃ والتسمیم سے نظی تو ہار گاہ اللی شی اس کو تعولیت تعییب ہوئی اور احق بارش ہوئی کہ بنو فزارہ سے علاقہ میں تحل سائی کانام و نشان میں باتی ندر ہا۔ (1)

## وفدبهراء

کن کے ملاقہ سے قبیلہ بہراء کا ایک وفد حاضر خدمت ہول ہے وفد ہے مشمل منا۔ یہ اپنے سواری کے جائوروں کو ہا تھے ہوئے مضرت مقداد بی اسود کے کمرے وروازے پر پنچے۔ انہوں نے آئی روز اپنی اولاد کیلئے ایک صود تیار کیا ہوا تھا۔ جو ایک بہت بڑے گئن میں رکھ ہوا تھا۔ انہوں نے اپنی روز اپنی اولاد کیلئے ایک صود تیار کیا ہوا تھا۔ جو ایک بہت بڑے گئن میں رکھ ہوا تھا۔ انہوں نے اپنی کر دیا۔ انہوں سے گئن میں رکھ ہوا تھا۔ انہوں نے اپنی بی رہو کر کھایا تیکن پھر بھی ہوں پتا چان تھا کہ اس صود میں سے کس نے بہتر ہی ہیں نہیں ہیں۔ سے دیس نے بر کر کھایا۔ پھر بھی ہوں پتا چان تھا کہ اس صود میں سے کس نے بہتر ان کی خاوم سے بھر انہوں نے ایک بیالے میں بھی کھناڈال کر صنور کی ہوگاہ رحمت میں بھیجا۔ ان کی خاوم سمدرہ ب کی میار کہ میں تشریف فری تھے۔ حضور کی خدمت میں سدرہ نے بیار شی الشریف فری تھے۔ حضور کی خدمت میں سدرہ نے بیار شیل انڈ حضور کی خدمت میں سدرہ نے بیار سول انڈ حضور کیا۔ حضور کی خدمت میں سدرہ نے بیار سول انڈ و حضور کی خدمت میں سدرہ نے بیار سول انڈ سے قبر میار کہ میں تشریف فری جینے افراد تھے سب نے عرض کی ، بان بیار سول انڈ ویا آئی اول کیا حال ہے جمیس نے عرض کی ، بان بیار سول انڈ ویا کیا۔ خدور کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی ان اند اند س شی جینے افراد تھے سب نے سے عرض کی ، بان بیار سول انڈ ویا کیا جارہ کیا ہوں کیا۔ جو می کی دورہ کی کیار دورہ کیا ہوں کیا گور کیا ہوں ک

و محلاید جب سب سر ہو مجئے تو حضور نے فرمیہ سدرہ جو بال نے کیا ہے وہ مہمانول کیلئے لے جاذب سدره كمتى ہے كه بش في وه بياله الى مألكه كم سامنے بيش كرويا بفتنا عرصه وه مهماك مدينه طیبہ بی سکونت یز رے ہی کمانان کی فد مت میں بیش کیاجا تارہا۔ ممان برے حران ہوئے اور ایک دن امہوں نے حضرت مقداد کو کہا کہ تم ہر روز دن میں کئی ہار جسمی لذینہ ترین کمانا کملاتے ہو، ہمارے ہال توابیا کھانا مجھی مجھار کسی کو نصیب ہو تا ہے۔ ہمیں تو یہ بتایا ملی تھا کہ تمہدے ہاں خوراک کی بڑی قلت ہے لیکن ہم توہر دعد خوب ہیں بھر کر کھاتے الس حضرت مقداد في البيس بناياك الفرتعالي كم محوب في الى ماير كت الكيال اس كمات كونگائى بين بيدهارے آتاكى الجي الكيول كى بركت بك يه كمانا حتم بوئ على تبيل آتا حضور کابیہ معجز ود کیے کران ٹیل مزید تقویت پیدا ہو ٹی اور وہ نوگ بار بار سے مستنگ تنہد آنے ر وور و النائمة بم كوائل دينة بين كه حضور أكرم الله نن لي كيه يع رسول بين " مدیند منورہ پس این قیام کے دوران انہوں نے دین اسلام کے فرائکس تکھے۔ قر آن كريم كى كلي مورتي يادكيس - بمرالوداعي ملام حرض كرين كمليخ بار كاور سالت بي حاضر ہوئے۔ سر کار دو عالم علاقے نے معترت بلال کو تھم دیا کہ ال کو بھی اس بنعام واکرام سے نوازی جس سے دوسر ے وفود کے ارکان کو توازاج تا ہے۔ (1)

وندين عذرة

ناه صغر سند 9 بجری پی باره ، قراد کا ایک وقد مدینه متوره پیل حاضر بود. چره بین تعمال مجى اس وفديس شائل تعلد رسول الله عليه عليه في السام عليه المقوم السام قبيل ے تعلق رکتے ہیں؟ان کے تر بمان نے جواب دیا گئن ہو جددا اُ حورہ ملع المعالم الم اولاد بیں اورعدر و تصی کا بال کی طرف سے ہمائی تفاد "ہم وہی اوگ میں جہوں تے تصی کی ا مراد کی اور واد کی مکہ ہے خزامہ اور یکی مجر کے شلط کا خاتمہ کیا۔ ہماری بوئی قربتیں میں اور بن رشد واریاب بین روست مالم منافق ، فرای منتشانیکه داند اس مهمین خوش آمدید كہتا ہون، تم اين كروالول كريان آك ہو۔" جناني انبول نے اسلام تول كيا۔ في محترم ے ان کو خوشخری وی کہ ہم شام کو حج کریں کے اور ہر قل یہاں سے راوفر ارافقیار کرے

7 رابعته مستخد 1140 و " زيوالهاو" ، جلا 3 ، مستخد 556

گا۔ جو حضور نے نربایا، وہ پر رابوا عہد فاروتی بی بر موک کی شج کے بعد شام کا سراعلاقہ مسلمانوں کے زیر تعلیم ہوسیااور ہر قل کوشام کو چھوڑتا پڑے جب وہ شام کی سرحد کو عبور کر رہاتی تواس نے نگاوا پیس اس جنت نظیر علاقتہ پر ڈال تو بعد حسر ساس کی زبان سے نگل

سَكُوْ مُعَلَيْكَ يَا مُعُورَيَا سَكَاهُرُ لَا لِقَاءَ بَعَدَةُ "ال موري الوداع! ش ايسے الوداع كيه رہاموں جس كے بعد ملا قات "مين بوركي"

مر کار دوعالم ملاق نے انہیں کا بنول کے پاس جائے ہے منع فریداور انہیں بہتلاکہ علم غیب اللہ تعالیٰ کے انہوں کے پاس جائے ہے ان علم غیب اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ مختص ہے اور بعض دیگر تو ہوات جن میں وہ جنائے ان سے بازر سے کی تلقین کی۔(1)

وفديلي

ماہ دی الدول سند 9 بجری میں قبید کا ایک وقد مدینہ طیب میں حاضر ہو۔ ال کے یک دشتہ وار رویلے بن ثابت البوی مدینہ طیبہ میں دہائش پڑر شف جب خیس اپنے قبیلہ کے وقد کی آمد کا علم ہوا تو انہوں نے البیس اپنے پاس کھیر ہا اور انہوں ساتھ لے کر بارگاہ و الدکی آمد کا علم ہوا تو انہوں نے البیس اپنے پاس کھیر ہا اور انہوں ساتھ لے کر بارگاہ و مالت میں حاضر ہو کر عرص کی اکہ یہ میر کی قوم کے افراد جیں۔ حضور نے ارشاد فر بالمراح تا کی بائٹ کرینگو بھی جب اسرام لے آئے بائٹ کرینگو بھی جب اسرام لے آئے تا ہو حضور نے ارشاد فر مال

آنُحَمُّدُ بِتَنْهِ الَّذِی هَنَ اکْمُدُ بِلَّرِسُلَاهِ "شی اس الله کی حمد و تُناکر تا ہول جس نے حمہیں سل م قبول کرنے کی ہرایت کِنْتی۔"

جو محض بھی دین اسلام کو تبوں کئے بغیر مرے گا دہ ووز نے کا ایند معن ہے گا۔"
اس وفد کے ایک بزرگ نے جن کا نام ابو صیب قد، عرض کی، یار سول اللہ! بش مہمالوں کی ضیافت کے باعث اجر لے گا؟
مہمالوں کی ضیافت کرنے کا بڑا شوق رکھتا ہوں، کیا جھے اس ضیافت کے باعث اجر لے گا؟
حضور نے فر میں، بیٹک ضرور سے گا۔ ہر اچھا کام جو تم کر وخواہ خریب کے ساتھ یا امیر کے

<sup>1 &</sup>quot; مَا تَهِ النَّهِ النَّهِ عَلَى " : جلد 2- صَفْر 1141 د" (الإن ليه (" ، جند 9 ، صَفْر 657

س تھ ، اس کا اجر حماس ہے گا۔ ہمراس نے پوچھاک ضیافت کی مدت سخی ہے؟ فرایا تحن وان اس کے بعد فیافت فیس ہوگی بلک صدقہ ہوگا۔ مہمان کینے ضروری ہے کہ تمہارے پاس تھی ون نے دیاوہ قیام نہ کرے تاکہ میز بان کو ترین نہ ہو۔ ہمراس فیص نے کمشدہ مورثی کے بارے میں فر من کی میار مول آفر ایمی کوئی جمیز بری جنگل میں گھو می دیکی ہوں تو کیا کروں تو کیا کروں و کیا کہ مار افر ایمی کوئی جمیز بری جنگل میں گھو می دیکی ہوں تو کیا کروں تو کیا کروں و کیا کہ اور افر ایمی کوئی جمیز بری جنگل میں گھو می دیکی تعرب ایمائی ورشا ہے بھیڑیا تھی کہ گا۔ "ہر عرض کی ،اگر تمشدہ اور ت می جانے تو ہمرکیا تھی ہوں اور بھی کہ اس کا داستا ہے جوڑ دو بال تک کہ اس کا ایک فوراس کو برائے ۔ وان مرکی کا تر ف ما میل کرنے کے بعد یہ اپنے میز بان حضرت رویغی کے مکال پاس جا گئے ویشرے رویغی کے مکال پاس جا گئے ویشرے رویغی کے مکال پاس جا گئے ویشرے رویغی کو تھم دیتے ہیں جاتے ۔ دختورے رویغی کو تھم دیتے گئے مہمان کی میز بائی میں ان مجورول کو استعال کی کرو۔

میزبان کو توبہ تھم دیااور ساتھ ہی مہمال کو بھی ہدایت کروی کہ وہ میزبان کی حبربانی
سے فلو فا کدہ شافھائے اور اس کے بال ڈیرے نے ڈال دے یہال بھی کے اس مہمان کا وجود
اس کے لئے تا قائل برداشت ہو جو بن جائے۔ اس لئے اے تھم دے ویا کہ وہ تین دئن تک
کسی کے بال مجمال بن کررہ سکتاہے لیکن اس سے ذیادہ آگر رہے گاوہ میزبانی تبین ہوگی بلکہ
معد قد ہے اور اسملام کو مید بات پیند خیص کہ مہمان میزبان کی تکلیف کا حسائل نے کرے اور وہال وہ اس اس کے اس میں اس کے اس کے اس میں اس کے اور اسملام کو مید بات پیند خیص کہ مہمان میزبان کی تکلیف کا حسائل نے کرے اور وہال وہ بی میں میں اس کی تکلیف کا حسائل نے کرے اور

ووسر استلہ جو ساوفد کے حالات کے ضمن شل بیان کیا گیاہے وہ آمشدہ چرکی ہذیا لیکا مسئلہ ہو۔ کس استلہ جو ساوف کا گشدہ جری اللہ ایکر جنگل میں کوئی آمشدہ بکری اللہ جائے تواس کے بارے میں کیا ہا ہے اس کی بیارہ واس کی تین صور تی جی جہ اس کو بی تفاظت میں لے لور وُن کر کے اس کا کوشت کی ویااس کا مالک آ جائے تو دوا پی بکری لے جائے اور آگر والک نے بھی اس کو اپنے پاس میں رکھ تو چر یقینا کوئی جی جے بھی ہو تھر یقینا کوئی جی اس کو اپنے پاس میں رکھ تو چر یقینا کوئی جی جی اے اس کو اپنے پاس میں رکھ تو چر یقینا کوئی جی جی جائے کر رکھ دے گا۔

اس مدیث ہے معلوم ہواکہ ایک چیز جس کو ڈھونڈ نے وال اپنے پاس فیل رکھتا ہنہ الگ کو دہ چیز دستیب ہوتی ہے تو بھراس کے سو کیا اسکال ہے کہ کوئی بھیٹر یا کھا جائے۔ اس کے سو کیا اسکال ہے کہ کوئی بھیٹر یا کھا جائے۔ اس کے مہتر ہے کہ جس کو دہ چیز کی ہے دہ اس کو استعمال میں سے اور گر بعد میں اس کا مالک آجائے تواس کو استعمال میں سے اور گر بعد میں اس کا مالک آجائے تواس کو اس کی تیمت اواکر دے۔

اگر تمشدہ اونٹ مل جائے تو اس کو اپنے تبعنہ میں لینے کی اجازت خیس کیو تکہ اللہ تعالی اے اس کو بیاسارہ سکتا ہے اور اگر اللہ اسے اعتماء سے حرین کیا ہے کہ ، لک کے بغیر بھی وہ بھو کا بیاسارہ سکتا ہے اور اگر بیاسے دہنے کی تو بت آئی جائے تو وہ ان مشقنوں کو ہر واشت کر سکتا ہے۔ اس کے بارے میں فرویا اس کو جاتھ ندرگاؤیمال تک کہ اس کا، لک اے تلاش کر لیے۔

وفدةومره

جمن ایام بھی عرب کے دفود بار گاہار س است بھی آگر حاضر ہوئے بینے۔اس طرح حضور ان کے حامات سے آگاہی حاصل کرتے تھے ،انہیں امام بھی ذومر ہ کاایک و فد جو تیر دافر اور مشتمل تھا، یدیند طیبہ بھی حاضر ہوا۔ ان کے رئیس کا نام حادث بن عوف تھے۔ نہول ہے وکر کی کہ ہمارہ نسب رسالت آب علیہ کے نسب سے جاماتا ہے۔ انہوں نے عرض کی،

یار سول اللہ اہم اوگ حضور کی قوم اور حضور کا خاندان ہیں۔ ہمارہ جدا علیٰ لوئ بن عاب تھ۔

یہ کن کر سرکار دو عالم علیہ نے جم فر ملیا اور اان کے علاقہ کے حالات کے پارے میں دریافت کیا۔ ان کے دیکر میں حادث نے عرض کی میں رسول اللہ اہم قحاد میں کا شکار ہیں۔ ہم چیز کی شدید قلت ہے۔ مویشیول کیلئے جارہ میں نہیں، ہمارے سے دعا قرما کی اللہ تعالی ہم پر اورش میں اللہ ایک اللہ ایک اللہ تعالی ہم پر اورش میں اللہ تعالی ہم پر اللہ تعالی ہم پر اورش میں دعا ہلد کے اور عرض کی اللہ کے دربار میں وست وعا ہلد کے باور عرض کی اور عرض کی اور عرض کی اللہ کے دربار میں وست وعا ہلد کے اور عرض کی ا

اَلَمْهُ مِنَّالَ السِّقِيمِ الْغَيْثَ "اَ يَرِ دَرِدُ كَارِ الْمُنْسُ إِدِينَ عَيْرِ السِفِرِ السِفِرِ السِفِرِ السِفِرِ السِفِرِ السِفِرِ السِفِر

چند روز یہ لوگ مدینہ طبیبہ علی وقامت گزیں رہے پھر وائیس کیسے: جازت مانکی اور بارگاہ رس ات بٹل الووائ سلام عرض کرنے کیلئے عاضر ہوئے۔ سر کار دوی لم علایہ نے حضرت بدل کو تھم دیا کہ ال بٹل سے ہرایک کووس دی او تیا تہ جاندی بطور ہدیہ وی جائے اور الن کے سر دارجارت کو برواد قید جاندی دی جائے۔

جب یہ دوگ وطن وائیل آئے تو ہے وکھے کر جیرال ہو گئے کہ یہال موسانا وحاربارش ہوئی ہے ، ہر طرف بائی کے تا باب مجرے بڑے ہیں اور مویشیوں کیلئے جارہ اس زورے اگا ہے کہ سارا علاقہ تخت زمر و نظر آتا ہے۔ انہول نے ہم تھا کہ بیبارش کس روز ہوئی ہے؟ اوگول نے جو تاریخ بتائی معیداوہ بی تاریخ تھی جس روز مجوب رب العالیین مطابقہ نے اپنے رب کی بارگاہ ہیں نزول برش کیلئے التھا کی تھی۔ (1)

وفدخولان

یہ و فد جو دس افراد پر مشتمل تھا، شعبان سنہ 10 ہجری میں بار گاہ رس است میں باریاب ہول یہ لوگ سے لیے جس مسلمان ہو تھے تھے۔

ان کے ترجمان نے عرض کی بید سول اللہ! پی قوم کے جو افر ادہم جھے چھوڑ آئے ہیں اس کے ترجمان کے مرسول مرم عظامہ کی

1\_" قاتم النجي "، طلر2، من 143 و" زاداليواد"، طِلر3، من 1661" بل البدق"، طِلد6، من 630

تعدیق کرتے ہیں۔ ہم بنے دور دراؤی سافتی طے کر کے حاضر فدست ہوئے ہیں۔
ہم ادنوں پر سوار ہو کر و شوار گزار: کو بستانی اور اگر ستانی عدقوں کو طے کرتے ہوئے حاضر
فدست ہوئے ہیں۔ ہم پر بیدائقہ کا احسان ہے اور اس کے رسول کا احسان ہے کہ ہم حضو ک
زیارت کیا حاضر ہوئے ہیں۔ سرکار دوعالم حیات نے ان کی و سوازی کرتے ہوئے آراؤ ک
بید جو تم نے کہ ہم طوبل مسافتیں سطے کر کے بیاں پہنچ ہیں تو بیتیں رکھو، تمہارے
ہو نوں نے جتے قدم اس رہت پر افوات ہیں ہر قدم کے بدلے اللہ تو ٹی حمین ایک نیک
دے کا ورتم نے کہا کہ ہم زیادت کیلئے حاضر ہوئے تو سن واجو محض میری نیادت کیلئے
در بدر طیب حاضر ہوتا ہے، قیامت کے دن دو میرے بڑوی ہی ہوگا۔

ال كاليك بعد فعاجس كانهم "عم الى" تعاروهاس كدول عد كرويده تقداور عجيب و خریب واقعات اس کی طرف منسوب کیا کرتے تھے اور جو انعامات اللہ تع فی ال پر فرمای کرتا تھا، ان انعامات کو بھی اس بت کی طرف منسوب کیا کرتے ہے۔ انہوں نے پہل صفر ہو كراية ايمان كاعلان كيالورني رحمت ملطة كوان كے ايمان كى سجائى كايقين ہومي توحضور نے ان سے ہو چھا، اسے معبود بت کے ساتھ تم نے کیاسوک کیا ہے ؟ نبوب نے عرض کی حضور کو ارد و ہو کہ اللہ تھائی نے اس کے بدلے میں وہ دیں عطا قربایے جو حسور نے کر تشريف ائے ايل جم من سے چند بوڑھے مرد اور عور تيل روكن إلى جواس كى الو ديت كا وم بھراكرتى جي-جب بم دائل جاكل كے توسب سے يبلاكام يركري مے كہ عم اس ك ریزہ ریزہ کر دیں۔ حضور ان سے ان سے حالات وریافت کرتے تاکہ ان سے جاہات حقیدوں پر ہے ری طرح آگاہ ہوں تو حضورت الن سے ہے جماک اب تم بت کا کوئی برا کمال بتاؤ جوتم ے ریک ہو؟ ال کے ترجمال نے کہا، ایک دفعہ ہم سخت قد سال میں جل ہو سے جو سر مايد مدے وي قدوه جي كيدور بم في ايك مو يك عم الس كيلية قرباني دين كے لئے خریدے۔ ای لیمہ بادل کھر کر سے اور موسلاد حد بارش بری ۔ ہمارے لوگ کہتے ہیں کہ عم انس نے ہم یر بن مربانی کی ہے۔ اموں نے بداعتفاد کیا کہ بارش اس معد نے برسائی ے مالا تکہ یہ ہے جان مجمع نہ کوئی تفع وے سکتے ہیں نہ تقصال پہنچا سکتے ہیں۔ ان کے ترجمال نے ایک اور وہت مجی بتائی کہ ہم اسنے مویشیوں سے مجمد موسک اللہ کے نام اور پکر اس بت مك نام نذركرويا كرت تهداس طرح سيخ كمينون كا يكى حمد الله ك نام إور يكى حمد ال

بول کینے نزر کردیا کرتے ہے۔ گر بول کے نزرشدہ مویشوں یا کھیت ہے کوئی چے ضافع ہو جاتی تو ہم اللہ تعالی کے نام نزر کئے ہوئے موٹ کھیت بنوں کی طرف خطل کر دیتے اور اگر اللہ کے نام کی کوئی چے کم ہو جاتی تو بنول کے حصہ کواو هر خطل نہ کرتے الن کی اس اصفائد حرکت کو اللہ نے اپنے کام مقد س جس ہول ہاں فر المیا:

> وَجَعَنُوا بِلَهِ مِنَا ذَرَأَ مِنَ الْحَرُّتِ وَالْأَنْفَ مِرْتُوسِيبًا فَقَالُوا هَذَا بِنَهِ بِزَعْمِيهُ وَهَذَا لِيَّمَ كَأَنَّ اللهِ مَا كَأَنَ اللهِ مَعَوْدَ عَلَى اللهِ وَمَا كَأَنَ اللهِ مَعَوْدَ عَيلُ التَّذَرُكَا مِهِمْ قَلَا يُعِملُ إِلَى اللهِ وَمَا كَأَنَ اللهِ مَعَوْدَ عَيلُ إِلَى شُرَكًا مِهِمْ مَا مَا عَمَا عَلَيْهُونَ -

الارانبوں نے بنار کھاہے اللہ کینے اس ہے جو پیدا فرماتا ہے ضماول اور موسید اللہ تعانی کیلئے ہے ال کے موسیوں سے مقررہ حصد ۔ اور کہتے جیل ید اللہ تعانی کیلئے ہے ال کے خیال جی اور یہ جو ہو ال کے خیال جی اور یہ جو ہو ال کے خیال جی تو وہ حصد جو ہو ال کے شریکوں کیلئے تو وہ حصد ہواللہ تن ٹی کیلئے تو وہ محمد ہوائے ہیں۔ "

اس طرح کے نمط تحیلات ال کے قبان پر منط سے لیکن جب بی کریم ملک نے نے بیات جو ایک بھی میں کریم ملک نے نے بیات اور جدایت ، گر اس سے الگ بخانہ تو حدیدے جام طور بایا توان عمقا کہ باطلہ کی نام کی ہو گئی اور جدایت ، گر اس سے الگ ہو گئی۔ مرکار وو عالم ملک نے اللہ ال کو بڑے ول آویز پند و نصار کے سے محکوظ قر مایا۔ الن میں سے چند فیمین میں ہیں :

ا وُمَنَاهُمْ بِالْوَكَاءِ بِالْمَهْدِ وَادَاءَ ﴿ الْأَمْالَةِ وَحُسْنِ الْهِوَادِلِمَنْ جَادَرُونَهُ أَنْ لَا يَظْلِمُوۤ الْآَمَالَةِ وَحُسْنِ

"حضور نے البین و میت فرہ اکی کہ جو و عدد کریں سے چردا کریں و جو المائی کہ جو و عدد کریں سے چردا کریں و جو المائی کا البت الن کے پائل رکھی جائے وہ اس کے مالک کو جول کی تول والمیں کریں اپنے پڑوسیوں کی اس سے گئے کے حقوق کا پوری طرح خیال رکھیں و کسی کھی کے حقوق کا پوری طرح خیال رکھیں و کسی کھی کے حقوق کا پوری طرح خیال رکھیں و کسی کھی کے حقوق کا پوری طرح خیال رکھیں و کسی کے حقوق کا پوری طرح خیال رکھیں و کسی کے حقوق کا پوری طرح خیال رکھیں و کسی کے حقوق کا پوری طرح خیال رکھیں و کسی کے حقوق کا پوری طرح خیال در کھیں و کسی کے حقوق کا پوری طرح خیال در کھیں و کسی کے حقوق کا پوری طرح خیال در کھیں و کسی کے حقوق کا پوری طرح خیال در کھیں و کسی کی جو در کا کریں در کھیں و کسی کی جو در کا کریں در کا کریں در کسی کی کا کہ کا کہ کی کا کہ کی کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کی کا کہ کی کہ کا کہ کا کہ کی کہ کی کا کہ کی کا کہ کی کا کہ کی کہ کا کہ کی کہ کی کہ کا کہ کی کہ کی کا کہ کی کا کہ کا کہ کی کہ کا کہ کا کہ کہ کی کریں گئی گئی کے کہ کو کریں دیں گئی کریں گئی کی کریں گئی کریں گئی کے کہ کریں گئی کریں گئی کی کریں گئی کریں گئی کے کا کہ کریں گئی کریں گئی کا کہ کو کریں گئی کا کہ کریں گئی کریں گئی کی کریں گئی کی کے کھوڑی کا کہ کی کریں گئی کری

حضور عليه العسوة والسلام في البيل فرماياكه جو قلم دوكسي يركري ت روز محشر تدور تد

اند میروں میں قاہر ہوگا۔ پھر انہوں نے دین کے فرائش اور و گرادکام کے بارے میں وریافت کی۔ ہر وی انہاں سکھاوی گئے۔ چند رور وہاں قیام کے بعد وہ اپنے وطن بوث گئے۔ جب دہ رفصت ہونے گئے تو ان کو عطیات سے نواز ار جب وہ اپنے وطن پہنچ تو اپنے او ان کو عطیات سے نواز ار جب وہ اپنے وطن پہنچ تو اپنے او نوال کے عطیات سے نواز ار جب وہ اپنے وطن کہنچ تو اپنے و نواز ار جب وہ اپنے وطن کہنچ تو اپنے و نواز ار جب وہ اپنے والے میں میں ان کام برکیا کہ اپنے منم "عم الس "کیار میارہ کردیا۔ (1) وقد محارب

ہجرت ہے پہلے کی زیرگ کے آخری دو سانوں میں صنور کا یہ معمول تھا کہ موسم نے میں جب جزیرہ عرب کے قباکہ موسم نے میں جب جزیرہ عرب کے قباک فریعنہ تجاوا کرنے کیلئے کہ آتے آو حضور ان کے پاک تشریف نے جا تھا دان کے جا کہ است نے دوہ جو تھیلہ تساوت تشریف نے جا تھا دان کو اسمال کی دعورت ہیں گرتے۔ سب سے زیادہ جو تھیلہ تساوت تھیں کا جورت دیتا اور حضور کی اس پاکیزہ دعورت کو بڑی حقارت سے محکرا دیتا ہوں جب تھید میں کا جورت تھیں سب سے آتر میں ایمان لائے کی انہیں توفیق نصیب ہوگی۔ ان کا بید وقد سنہ 10 ہجری میں حاضر بول بید دہی سال ہے جس میں حضور نے جنت الوداع اواکیا۔

اس دفد کے افراد کی تعداد دس تھی۔ ان کے قبیلہ کے لوگ جو بیجیے رہ کئے تھے، یہ لوگ ان کی طرف ہے۔ ان کی مہمان کوگ ان کی طرف ہے۔ ان کی مہمان کوگ ان کی طرف ہے۔ ان کی مہمان کا لوگ ان کی مہمان کا کی انہیں مغیر لیا۔ حضرت بلال ان کیلئے ہم روز دو پیرادر رات کا کھانا دے کر آت ہے بہال تک کہ انہوں نے حضور کی ملا قات کا شرف حاصل کیااور دہال ہی ایسے مسمان ہونے کا اعلان کیا۔

ایک روز ہی کریم علی قلی ایک این کی معیت میں دہد الن می ایک این ا آوی تھ جس کی طرف حضور محکی ہندہ کر دیکھے رہے۔ اس محار ہی نے کہا۔ یوں معلوم مو تاہے کہ حضور میرے یارے میں کی غربذب میں جان جس دعور سے قربایا وہیک میں نے کہمی حضور میرے یارے میں کی غربذب میں جان جس دیکھا تھ اور میرے ساتھ نے کہمی حضور نے مجھے ویکھا تھ اور میرے ساتھ محتور کے کھی ویکھا تھ اور میرے ساتھ محتور کی کھیکو کی خواب دیا تھا۔ یہ اس دقت کے جب حضور مکافل کے میلہ میں سب تیاکل کی فرود گا ہوں پر باری باری وری تشریف

؟\_" مَا تَمَ النِينِ "، جلد 2. مني 144 أ" والعاد "، جلد 3، مني 602 .

لے جاتے ہے۔ رسول کر ہے علیہ فی میں میں سے اس وقت دیکھا تھا۔ گرای ماں اللہ تعالیٰ کی جمر اس کار لی سے سر لیا التجاء بن کر عرض کی، جمرے سادے قبیعے بن جمے سے زیادہ حضور کے بارے میں کوئی شد خورہ تھا اور نہ بھی سے زیادہ اسلام سے دور۔ بن اللہ تعالیٰ کی جمد کر تا بول کہ اس نے بھے اتن مسلمت دی کہ آئے بی صفور پر ایجال البیااور صفور کی رسالت کی تصدیق کر تا بول کر تا بول کہ اس نے بھے اور بے جموئے عقیدہ کر تا بول یہ سرے دو سرے ساتھی جوائی وقت میرے ساتھ تھے ، دور بے جموئے عقیدہ پر تی سرکے۔ حضور کر کے طابقہ نے فر بلیان میں وقت میرے ساتھ تھے ، دور کی سالہ اللہ اس وقت پر تی سرکے۔ حضور کر کے طابقہ نے فر بلیان کی میں ہیں۔ "اس مجار بی نے گر برش کی بیار سول اللہ ااس وقت میں سے حضور سے جم بر کل کی گئی ، اس کے بارے بی میں میرے لئے مغفر سے طلب اللہ ایک سے دول سے شرائیں۔ رسول اللہ مقالیہ نے فر باین میں اس کے بارے بی میں میرے لئے مغفر سے طلب اس می تعال کی ایک کے وال سے اس می تعال کو اللہ تو گئی ہوں ہوں ہوں ہوں کہ سے دول سے دیا ہے۔ "کر ریہ وگل ایک کے اللہ وقد کے حالات پر جے دل سے دیا ہے۔ "کر ریہ وگل ایش کے مالیتہ جھوٹے بڑے تمام گنا ہوں پر تھم صفو پھیر دیا ہے۔ "کر ریہ وگل ایش کے اللہ وقد کے حالات پر جے دل سے دور ہیں ہوں گئی وہ ہوں گئی وہ ہوں گئی ہوں کے دور ہیں دور ہیں ہوں گئی ہوں گئی ہوں گئی ہوں گئی ہوں کی خود ہوں گئی ہوں کی دور ہوں گئی ہوں گئی ہوں گئی ہوں گئی ہوں کی دور ہوں گئی ہوں کی دور ہوں گئی ہ

1-الله تعالى جب جا بتائے تو سخت دول كونرم ول بناد يتاہے 2- جب الله تعالى كى كے دل مى تور كونرم ول بناد يتاہے 2- جب الله تعالى كى كے دل مى تور عن بيداكر ديتاہے تورو فور أصر الم منتقم بر كامر ك موجاتا ہے اور نفست ايمان سے مار مال موجاتا ہے۔

ان حالات سے حضور کی بلند نگاہی، اولو العزمی اور ولتوازی کی شاشی تمایال ہو رہی جی-(1)

وفدصداء

تبييه صنراء سكه وفود

الهام بغول، ایکنی اوراین عساکرو غیره نے بیدروایت معفرت زیادین حادث صدالی ہے۔ لقل کی ہے، دہ فرماتے ہیں :

میں رسول اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور حضور کے دست مبارک پر اسل م کی بیت کی۔ جے معلوم ہوا کہ حضور نے بیری قوم کی تسفیر کیلئے ایک افکر دوانہ کیا ہے۔ این

1 . ايناد"ز داليد" ، الدور مليده مل 883

سعد کہتے ہیں کہ بی کر بم علی جب سند 8 بجری میں جو اندے تعیمتیں تحقیم کرنے کے بعد رواند ہوئے آو حضور نے قیمی بن سعد بن عہده کی قیادت میں چار سو تجابد بن کا ایک مشکر یمن پر صفر کرنے کیسے رواند فر ایو۔

زیاد بن حادث العدائی کہتے ہیں کہ ہیں نے عرض کی بیار سول اللہ اپنی قوم کا فیہ تعدا بین حادث العدائی کہتے ہیں کہ ہیں نے عرض کی بیار سول اللہ ہے ، شی طائت دیتا ہول کہ میری قوم اسلام آبول کرنے کی اور حضور کی اطاعت گزار بن جائے گر حضور نے جو فرل یہ جاؤ اور اس الفکر کو کیو کہ واپس آ جائے گی سکت فیل کی بیار سوں اللہ امیری سوار کی کا اونٹ تخت تعکا ہوا ہے۔ اس میں چلنے کی سکت فیل ۔ چنانچہ حضور نے ایک اور آدی کو جمیع جو ، نیس قاتے کے مقام ہے واپس سے آبا۔

یس نے اپنی توم کی طرف خو تھا تو وہ تمام کی تمام مسلمان ہو کر خد مت اقد سی بیل حاضر ہو گی۔ اس کے بعد جب حضور مدینہ طیبہ تشریف لے گئے تو بی صدا و کا ایک و فد جو پدرہ اٹھام پر مشتل تھا، وہ حاضر خد مت بولہ حضرت سعد بن عبادہ نے مرض کی، یارسول افنہ! جیس اجازت دینے کہ جرے مہمل بن کر بیرے ہاں تھیر ہے۔ چنانچہ وہ وفند عضرت معد کے ہاں جا کر رہائش پر ہے ہول انہوں نے ان کو جی افعالت سے لوازاء ان کو بی حضرت معد کے ہاں جا کر رہائش پر ہے ہول انہوں نے ان کو جی افعالت سے لوازاء ان کو بی ہول انہوں کے ان کو جی افعالت سے لوازاء ان کو بی ہول کی اور بی ہواں کو ہمراہ لے کر ہرگاہ ر مالت بی ہو ضرح موست جن بیرے اور اپنے قبید کے ان افراد کی طرف سے اور اپنے قبید کے ان افراد کی طرف سے ہو حاضر نہ ہو سے مضور کے دست جن برست بی بیست کی۔

رات جي ايك قبل من اسيد مال كاشكوه كياكه وه جم يربوي زياد في كر تاسيد. حضور منافقة

اس کی تفدیق کرنے کے بعد حاری طرف موجہ ہوئے اور قرابالا تحقیق الاِنتا اُرق لِرَبِهِ لِا مُعْتَوْنِ الله مَا اُن الله مُعْتَوِنِ کَرِبُ الله مُعْتَوِنِ کَرِبُ الله مُعْتَوْنِ الله مَا اُن اُنِیل۔" کہ "مر و مو کن کیلئے ادارت میں کوئی جملائی نہیں۔" زیاد کہتے ہیں کہ یہ بات میرے دل پر تعش ہوگئی۔

تھر ایک اور آوی ماشر ہوں اس نے فرض کی میارسول اللہ الحصے بید منصب عطا قر، کی حضورتے فربیاجو غنی ہواور پھر نوگوں سے سوال کرے ، وہ اس کے سر جی در داور فنکم میں بھار کا ہے۔

زیاد بن عارث صدائی کے اللہ ساری دات صفور کی معیت بی سفر کر تاریا۔
جب میں ہونے کا وقت آیا تو صفور نے بھے سم دیا، بی نے اذان دی۔ پار بیل مرش کر تا دہائیار سول اللہ اکی بیان بی اور است کبون؟ حضور میں مساوت کی انظار میں بار بار مشرق کی جانب دیکھتے اور قرات تہیں۔ جب میں ہوگئی تو سر کار دوعام علیہ اپنی سواری سے اتر سے تقان نے عاجت کیسے تشریف بیان ہے۔ پر حضور میر کی طرف آئے۔ فرایا اس صداع کے تقان ہے جو حضور کیا ہی مقدار جی پائی ہے جو حضور کی کہ بہت تھوڈی می مقدار جی پائی ہے جو حضور کیا گئی نہیں۔ حضور نے فرایا، بقتا رکھ تیر سیاس ہے مکی یہ تن میں والی ہے جو حضور کے آئی نہیں۔ حضور نے فرایا، بقتا رکھ تیر سیاس ہے مکی یہ تن میں والی کر میر سیاس الکی تی مقداد جی اور حضور کی اس کے آئی میں دکھ دی دور حضور کی اس کے آئی میں دکھ دی دور حضور کی الکی نے ایس کے در میان سے پائی کی دفتے الیان گئے۔ تمام الشکر نے اس پر تن میں دکھ دی دور حضور کی الکی سی دور تیں میں دور تی میں دور تیں تیں دور تیں تیں تیں تیں دور تیں تیں دور تیں تیں دور تیں تیں تیں تیں تیں

فرمنیا، پیے تیری مر منی۔ چاہے توان مجدول کو پر قرار رکو اور چاہے تواسته فاودے دے۔

یس نے استعفاء دیدیا۔ حضور نے فرملیا کہ چر جھے کوئی ایسا آدی بتاؤجو اس ذمہ داری کو
الفائے نے کے قائل ہو، تو جس نے ایک تو ی کے بارے جس کوش کی۔ چر ہم نے عرض ک،

یاد سول اللہ ! ہمارا ایک کتوال ہے۔ سر دلے ل جس اس کا پائی ہم سب کیلے کائی ہوتا ہے لیکن

گر میول جس اس کیائی فشک ہوجا تا ہے اور ہمارے تیمنے کو مخلف کنووں پر جاکر سکونت اختیار

کر میول جس سے بولی تکلیف ہوئی ہے۔ کو کلف کنووں پر جاکر سکونت اختیار

کرنا براتی ہے جس سے بولی تکلیف ہوئی ہے۔ کو کلم جمارے ارد کر دھے قبائی سے ہماری

حضور نے سات کنگریاں طلب قرما کی۔ اپنے وست مبارک بی مائلور و ما قرمائی۔ بھر فرمایا ان کنگریوں کو لے جاؤ جب تم اس کنو کی پر جنچ تو انڈ کانام ہے کرا کی ایک کنگراس شی ڈالنے جاؤ۔ ہم نے اس طرح کیا۔ اس کے بعد اس می انٹایائی ہو گیا کہ ہماری سادی ضرور تی ہوری ہو گئی۔ جب یہ پندرہ آدمیوں کا وفد وائی گیا تو انہوں نے بڑی شدولد سے اسلام کی تبلغ شرور بی ہوئی سالم کی تبلغ شرور کی ہوئی سالم کی تبلغ شرور کی ہوئی سالم کی تبلغ شرور کی ہوئی سالم تیول کر نیا۔ چنانچ سد 10 جبری شرور نے ہی سالم کی تبلغ شرور کی ہوئی سال ہے جس می حضور نے جہت الوداح اور کانا کے وقد ہارگاور سالت میں صاضر ہول ہو وقد ہو وقتی سال ہے جس میں حضور نے جہت الوداح اور کانا کیا۔ (1)

## طارق بن عبدالله كما پي توم سميت حاضري

یکے یہ روایت ایک فض نے کی جس کا نام طارق ین عبداللہ تھا۔ اس نے بتایا کہ وہ
ایک روزسوق مجازی کو اتھا (سوق مجاز ایک بازار کانام ہے جو زمانہ ہو ہایت بس الل عرب
لگایا کرتے ہے ) اچانک ایک آرمی ہنارے پال آبی جس نے جبہ پہنا ہو تھا۔ وہ کہ رہا تھا، است
مو کو اکہو لا اللہ الله تم نجات ہو جاؤ گے۔ ایک آدمی اس کے جیجے جیجے آرہا تھا اور اس پر ہم ر بر سارہا تھ اور او کو ل کو کہدر ہو تھا، اے او کو اس کی بات سے ماننا یہ کذاب ہے۔ بس نے
ہو چھا، بہلہ فخص کو ان ہے ؟ و کو ل نے جھے بتایا کہ یہ قبیلہ بنی ہاشم کا ایک نوجوان ہے جو ہے
خیال کرتا ہے کہ وہ اللہ کا رسول ہے۔ بس نے ہو چھا، وہ سر اکو ان ہے جو اے پھر مار دہا تھا؟ 
> وَاللَّهِ لَقَدُ مَا أَيْ رَجُلًا كَأَنَّ وَجُهَهُ شِقَّةُ الْقَلَي لَيْهَةً الْهُذِي أَنَا مَنَامِنَةً لِنَهَنِ جَمَيلُهُ

کہ سیمل نے ایک ایمیا آدمی دیکھا جس کا چیرہ جو دحویں کے جائد کی طرح تورانی تھا، جس تمبارے اونٹ کی قیت کی ضامن ہول" حمہیں آپس جس گڑنے کی ضرورت نبیں، جس نے ایک ایما چیرود یکھا ہے جو لو گول اے دعو کا بازی نبیس کر سکتا۔

وہ بی ہوتی ہوتی کررہ بے ہے کہ است میں اجا کہ ایک آوی کا اس نے کی اتنا و سول ، و سول الله صلی الله علیه و سلم "می الله علیه و سلم الله علیه و سلم "می الله علیه و سرم اور کر کھاد۔ ہم اے اب اوادر ہوری کر ہو۔ ہم ہے مجود یں کھا کی جس ہے ایماد ہے گئے ہم نے ال کو میں اور ان کو جو راجاء ہی مرم مدینہ طیب کھا کی جس ہے ایماد میں میں جس میں اور ان کو جو راجاء ہی مرب کو منبر یہ میں واقل ہوگے۔ سمانے حضور کی معجد تھی واس میں جسے گئے۔ ہم نے اس جس کو منبر یہ کھڑ ہے دیکھ اس کے جند کھڑ ہے دیکھ اور فالیہ سنا۔ اس کے جند کھڑ ہے دیکھ اور فالیہ سنا۔ اس کے جند

جملے اور و محت انہوں نے فرود: مُسَدَّ عُوا فَيَاتَ الصَّدَ فَكَةَ مَعْدِيرُ لَكُورَ مُصَدِّ خُوا فَيَاتَ الصَّدَ فَكَةَ مَعْدِيرُ لَكُورَ

ٱلْيَدُ ٱلْعُلْيَا خَيْرُيْنَ ٱلْيَالِسُّعُولُ

اُمَّكَ وَأَبَاكَ وَأَخْتَكَ وَأَخْتَكَ وَأَنَّاكَ وَأَدْنَاكَ

مدقہ دیا کروہ مدقہ تہارے لئے ہم بر ہے۔ اور والا باتھ نے والے باتھ سے بہت بہر ہے۔ ابتدانا کی مال سے کروہ کھر باب سے مہم

ایندا اپنی مال سے کروہ کار باپ سے میار مین سے میار بھی کی سے میار دومر سے قر میں رشتہ دار میں ورجہ بدر جہ۔

### وفدينياسد

قبیلہ بن اسد کا بیک و قد جودس افر اوپر مشمل تفاد خد است اقد سی بیل جا شر بول ان شی و ابعہ بن معبد اور طلح بن خو جد مجی شامل خصد اس وفت اللہ کا بیار اوس ول عقاقہ اپنے سحاب کرام کے ساتھ معبد میں جدوہ فرما تھا۔ انہوں نے گفتگو کا آغاز کرتے ہوئے کہا:

یار سول اللہ ایم نے گوائل وی ہے کہ اللہ تعالی وحدہ ماشر یک ہے اور آپ اس کے بندے اور آپ اس کے بندے اور اس کے رسول بیل۔ بیار سول اللہ ایم خود حضور کی خد مت بھی حاضر ہوگئے ہیں۔ حضور نے ہمیں بلاتے کیلئے اپناکوئی تما مندہ نہیں بھیجا۔ ہم خود ماضر ہوگئے ہیں۔ حضور نے ہمیں بلاتے کیلئے اپناکوئی تما مندہ نہیں بھیجا۔ ہم خود میں اور جمارے قبید کے جولوگ بیجے رہ سے بیل این کے بھی

ال کی اس تعلی میں بہ بات ترایال تھی کہ کویا انہوں نے ایمان لا کر آپ پر بڑا احمال کی ہے۔ خداو ند ذوالجال کی تغیر عاس بات کو بروہشد شدکر سکی فور اُ اپنے محبوب کر یم علیہ

1\_" زاد الماد"، جاد 3، مل 848د" سل البدق"، جاد 8، مل 843.

يربير آيت نازي فرما كي .

يَمُنُونَ عَنَيْكَ أَنَّ أَسْلَمُواْ قُلْ لَا تَمُنُواْ عَلَيْ إِسْلَامَكُواْ بَلِ اللَّهُ يَمُنَّ عَلَيْكُوْ أَنْ هَالكُّهُ لِلْإِيْمَانِ إِنَّ كُنْتُوْ طَدِ وَيُنَ.

"وہ اصال جہلائے ہیں کہ وہ اسام میں آئے، فرمائے جھ ہر مت اصال جہل قائے اسلام کا بلکہ اللہ نے احسان فرمایے ہم پر کہ تہ ہیں ایمان کی ہدایت بخشی اگر تم (اپنے یمان کے دعوی) میں ہے ہو۔" انہیں عیافہ ، کہانت اور کنگریاں چیکنے سے منع فرمایا۔ انہوں نے عرض کی، یرسول اللہ ایہ کام ہم زمنہ جہالت میں کیا کرتے ہے۔ کیااں میں سے کوئی چیز مہال مجی ہے ؟ حضور نے فرمایار ال، کیونکہ اس کی تعلیم اللہ کے ہی کودی ٹی تھی۔ جس کے خطوط اس نی سے مطابقت دکتے ہوں وہ جائز ہے ورند نہیں۔

عیافہ: پر عمروں کے تاموں، آواز اسابور گزر نے ہے قال پکڑنا۔ کہانت: مستقبل کے حالات کے بارے میں معلومات حاصل کرنا۔

تط: الى عمر الاخطار لى ب

کیونکہ ہارسے پاس کوئی اُسافر بعد خوس ہے ہم ان خطوط کی اس نی کے خطوط ہے۔ مطابقت ہابت کر سکیس اس لئے یہ ہمی مہار خبیں بلکہ ممنوع ہے۔ (2)

#### وفدعسان

باور مضان سند 10 بجری می شدان کا ایک وقد جو نین افرادی مشتل تما، حاضر خدمت اقد س بوداور بست آلی حاضر خدمت اقد س بوداور بسل م قبول کیا۔ انہوں نے حرض کی میار سول اللہ ایم اس بارے جس کچھ تہیں کیہ سکتے کہ اوری تو ماملام قبول کرنے میں بھاری وی کرے گیا تہیں۔ وواتی حکومت کو بر قر بر رکھنا اور قیصر کا قرب بہت پہند کرتے ہیں۔ جب دواوگ این وطن واپس جانے والی جانے والی جانے کے تو حسب معمول رہنت دوعالم علقت نے انہیں انعام واکرام سے سر فراز فر ملیا۔ وہ جب

1- برما فجراهد 17

654 3 . Tullet " 14. 8. 4.

ا ہے وطن مینے توانہوں نے پی قوم کو اسلام قبول کرنے کا دھوت دی جین انہوں نے اس وعن وعن کو مستر دکر دیا۔ ان لوگول نے اس داز کو افغانہ کیا کہ وہ خود اسلام تجول کر بھے ہیں۔
ان متنول میں ہے دو آدگی بھی حرصہ بعد انتقال کر محکہ تیسرے کوی کو حضرت فاروق اختلم کی خلافت کا زمانہ نصیب ہوا اور جس سال ہے موک فتح ہوا، اس سال اس کو آپ کی اور اپنی فیادت تھیب جو فی۔ اس نے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ ہے جس ملاقات کی اور اپنی اسلام انے کے بارے میں ان کو آگاہ کیا۔ وہ ان کی باری عزت کیا کرتے تھے۔ (1)

#### وفندئن عبث

بنو حیث قبیلہ کا ایک دفد جو تمن افراد پر مشمل تھا، فد مت اقد س بیل حاضر ہوا۔
انہوں نے عرض کی میار سول اللہ اہمارے عالم الن کے پاس آئے ہیں اور انہوں نے انہیں متابا ہے کہ جب تک کوئی فض ہجر میں نہ کرے اس کا ایمان لاتا مقبول نہیں ہوتا۔ اگر یہ بات درست ہے تو چر ہم اپنی مال موسکی جن پر ہماری معیشت کا نحصار ہے ، ان سب کو بات درست ہے تو چر ہم اپنی ال موسکی جن پر ہماری معیشت کا نحصار ہے ، ان سب کو فرو خت کر دیں کے اور بجرت کر کے حضور کے قد مول ہی جان ہی وائی جر تہیں۔
مال موسکی جو ہمیں تعیت ایمان سے محروم کردی ہمارے لئے ان بیل کوئی تجر تہیں۔
مال موسکی جو ہمیں تعیت ایمان سے محروم کردی ہمارے لئے ان بیل کوئی تجر تہیں۔
مال موسکی جو ہمیں تعیت ایمان سے محروم کردی ہمارے لئے ان بیل کوئی تجر تہیں۔
مال موسکی جو ہمیں تعیت ایمان سے محروم کردیں ہمارے لئے ان بیل کوئی تجر تہیں۔

اِنْغُوااللهُ مَنْ كُنْتُورْفَكَ بَدِينَكُورَ أَمْنَالِكُو مَنْ اَلْكُورَ أَمْنَالِكُو مَنْ اَلْكُورَ أَمْنَالِكُو مَنْ اَلَهُ مَنَا اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَى وَرَا الله عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى ا

سر کار دو عالم ﷺ نے ان سے فالد بن سنان کے بارے میں یو جہا، کیاس کی اولاد ہے؟ عرض کی میار سول اللہ!اس کی ایک چی تھی دہ فوت ہو گئے ہے،اس کا کوئی بیٹائہ تھا۔(2) جر س بن عبد اللہ الحیل کی آید

طبرانی، نیکی اور این سعدر حمیم الله تولی نے جربے کی آمد کا دانتہ ان سے بی روایت کرتے ہوئے ہول تحربر کیاہے:

<sup>?</sup>\_" شَلِّ لَهِد تَلَ" ، جَلَوه سَلِّ 669 2-" جِيزِ نَالاً ?" ، جِلْدِي مَلْحِ 257

جریر نے کہاکہ رسول اللہ مقطقہ نے جھے یا نے کسے ایک قاصد بھیج بین طائر فد مت ہو گیا۔
حضور نے ہو جہا مقاع آنہا تھا؟ "تم کس متعد کسے آئے ہو؟" بیل نے عرض کی، اسلام
قبول کرنے کی نیت سے خد مت اقدی بی طاخر ہوا ہول۔ حضور نے اپنی چادر مبادک
میر نے گئے بچالی اور پی سادی است کو تقیمت کرتے ہوئے ارشاد فربیا'
"جب بھی کسی قوم کا کوئی معزز آدی تمہارے پاس آئے تو اس کی
مزت کیا کرو۔"

ادنيه وان شهادة أن كراله الله والدور والى دسول النه والدور والمسترون والمسترون والته والتوريخ والفرد والمسترون والته والتوريخ والدور والفرد والمترون والته والتوريخ والدور والفرد والمترون والتوريخ والتوريخ والمترون والم

الم احرد میں اور طبر انی نقد راول اس کے ذریعہ سے حضرت جرمے کایہ قول فقل کرتے ہیں:

کہ جب بھی دینہ الر مول کے قریب بھٹی کیا تو جس نے اپنی او تنی بھائی، اپنا
تعمیلا کھولاد اس بھی ہے ہوشاک ثالی، اسے پہنا اور مہیر بھی وافل ہوا۔ اس
وقت نبی رحمت میں کے قلبہ ارشاد فرمارے تھے۔ جس نے بارگاد رسائے بی
ملام عرض کیا الوگ بھے آ کھول سے اشارے کرنے گئے۔ جس نے اسے ہم
فضین کو کہا، اے اللہ کے بندے اکیار سول اللہ تھی نے میرے بارے بی کوئی

ا. " من الدل" ، عاد 4 مقر 475

مرکرہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا، بال! حضور نے تیراؤکر چر بڑے خوبصورت اندازے کیاہے۔

حضورتے فریلیا کہ اس دروازے سے یااس سوراخ سے ایک ایسا آدمی عمقریب واظل ہوگا جر تہام اہل میمن سے بہتر ہے اور اس کے چیرے پر جہا بانی کے نشان کا ہر ہیں۔ ش نے اللہ تعالی کا اس میر ہائی مرحمہ کی۔

اجاتک ایک ناقہ سوار آیاء اپنی او تنی ہے اثر ااور ہارگاہ رساست بھی عاضر ہو گیا۔ اس نے رحمت عام ملکھنے کا دست مبارک بگڑ ااور حضور کی بیعت کی۔ حضور نے بچھاء آم کون ہو؟
میں نے فر ش کی میر انام جریے بن عبد الله الحل ہے۔ حضور نے ججے اسپنے پیلو بھی بٹھا لیا اور میر کی اولاد اپنا دست مبارک میرے سر مجر واور بینے پر بھیرااور ساتھ بی میرے لئے اور میر کی اولاد کیا یہ کہ کرت کی وی فر ائے رہے۔ پھر حضور نے اپنی جاور بچھائی اور فر بایہ اے جری ایاس کے کہا کہ کہ کہ کہا اور جبائی اور فر بایہ اے جری ایاس کے اور جیور قور کی دو اور جیور کی اولاد میر کی اولاد میر کی دو اور جیور کی دو اور جیور کی اولاد کیا کہ کہا کہ کہا کہا ہے کہ اس کے دو میر اور بیا کہا ہے اور جال کے دو اور جال کے دو اور جال کے دو اور جال کے دو اور جال کی دور کی اور جال کے دور جال کی دور کی گئی کہا ہے دور کیا کہا ہے دور کیا ہ

أُمَّيْتُ رَسُولَ اللهِ صَنَى اللهُ عَشَيهِ وَسَلْمَ - قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ البَايِعُكَ عَلَى الْمِجْرَةِ فَهَايَعَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ رَسَلَةً - وَاشْتَرَطُ عَلَى وَالنَّصَةَ إِنَّالِ مُسُلِمِهِ-

رایکی مسیلیو۔

المیں بار گاور سالت میں حاضر ہول حرض کی، بارسول اللہ ایس صفور کی بیعت کرنے کیائے حاضر ہوا ہوں اس شرط کی میارسول اللہ ایس صفور کی بیعت کرنے کیائے حاضر ہوا ہوں اس شرط کرکہ میں اجرت کرول گا۔ سروا مالم معلق نے بیعت کرایا کہ میں اس شرط ہو جہیں بیعت کرنیا ہوں کہ تم ہر مسلمان کی خیر خوائی کرو کے۔ جنانچہ اس شرط پر میں نے اللہ موں کہ تم ہر مسلمان کی خیر خوائی کرو کے۔ جنانچہ اس شرط پر میں نے اللہ کے عبیب کے دست مبارک پر بیعت کاشرف حاصل کیا۔

بارگاهرسالت ش ربادين كي آمد

الم طرانی تقدراوہ ل کے دریو سے قادۃ الراوی رضی اللہ عند سے روایت کرتے ہیں۔ آپ نے کہا کہ جب رسول اللہ میں نے لیے اپنی قوم کا امیر مقرر فربلا اور میرے

لئے پر چم باعد من تو میں نے حضور کے وست میادک کو پکڑ لیا اور الودائ کہا تو رحمت عالم میان کے برخم باعد من الم میان کے اللہ میں اللہ اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ

جَمَلَ اللهُ النَّعُوٰى زَادَكَ وَعَفَرَ لَكَ وَشَبَكَ وَشَبَكَ وَوَجَهَكَ اللَّهُ اللهُ النَّعُونَ - (1)

"رُندگی کے اس سفر علی اللہ تعالی تھوی کو تیر ازاد راہ بنائے، تیر ہے۔ عناہوں کو اللہ تعالی معالف فرمادے اور جہال کہیں ہمی تم ہو تہارے رخ کو خیر کی طرف مجیر دہے۔"

1 رايناً دمنى 516

## رئيس المناققين عبدالله بن الي كي ملاكت

ست 8 جری باوشوال کے آخری دنوں میں حیدائلہ بن انی کو سر فل موت نے آلیا۔ جس روز تک بارر ہے کے بعد باوڈی قدرہ میں واصل جبتم جول اس واقعہ کی تقصیل کیلئے ضیا واقعر آن کا ایک اقتباس بدید تا غرین ہے :

حضرت این میاس سے مروی ہے کہ جب عبداللہ بن ابی مرض موت بی جمالہ اور اللہ حضوراس کی عیادت بی جمالہ واقر مضور صفوراس کی عیادت کیلئے تشریف لے محداس نے التماس کی کہ جب دہ مرجائے تو صفور اس کی تمریخ جنازہ پر عیس اور اس کی قبر پر بھی تشریف قربا ہوں اور اس نے ایک آوی جیجہ موض کی کہ کفن کیلئے اس کی تمریخ جست قرب کی جائے۔ حضور نے اور والی قیص جب کے اس سے بھر گزارش کی کہ ججے دہ قیص جائے جر آپ کے جمد الحبر کو جو دی ہے۔ حضرت عمر ایس نے بھر گزارش کی کہ ججے دہ قیص جائے ہیں جائے اس بھی کے اس الحبر کو جو دی ہے۔ حضرت عمر کی اس جی جہ آپ کے جمد الحبر کو جو دی ہے۔ حضرت عمر کی اس جی جسم الحبر کو جو دی ہے۔ حضرت عمر کی کے دیں مواجع ہیں اور محدے کو ایس کی کے اس الحبر الور محدے کو ایس کے اس میں کے دیں اس میں کے دیں اس میں کے دیں اور محدے کو ایس کے اس کے دیں اس میں کے دیں اس میں کے دیں اس میں کو ایس کے دیں دین کے دیں اس میں کے دیں ہو ایس کے دیں اس میں کو ایس کی کے دیں ہو میں کے دیں ہو میں کے دیں ہو میں کو ایس کے دیں ہو میں کے دیں ہو میں کو ایس کے دیں دین کے دیں ہو میں کو ایس کے دیں ہو میں کے دیں ہو میں کے دیں دی میں کے دیں ہو میں کی کے دیں ہو میں کے دیں ہو کے دیں ہو کے دیں ہو کی کے دیں ہو کے دیں ہو کے دیں ہو کی کے دیں ہو کے دیں ہو کی کے دیں ہو ک

اِنَّ قَيْمِيْهِ فَ لَا يُغْرِي عَنْهُ مِنَ اللهِ شَيْنًا فَلَعَلَ الله (1)

اَنَ يُعْرِيهِ فَلَا يُغْرِي عَنْهُ مِنَ اللهُ عَنْهُ مِنَ اللهِ مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ مُنْ اللهُ مِنْ اللهُ مُنْ اللهُ مِنْ اللهُ مُنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللّهُ

منافقوں کا ایک انبوہ کیر ہر وقت عبداللہ کے پاس بہتا تھا۔ جب انبوں نے یہ ویکھا کہ یہ انباد ساری عمر کالفت کرنے کے باوجود اپنی بخش و اب سے کیا آپ کی آپس کا سہار اللہ دہا ہے توان کی آ کھوں سے فخلت کے ہو وے اٹھ مجے اور یہ حقیقت عیال ہوگئی کہ اس مرحمت عالمیان کی بارگاہ ہے کس بناہ کے بغیر اللہ تعالی کے بال منظوری ما ممکن ہے تو بجائے اس کے کہ عالمت یاس میں اس کا دامن بکرنے کی ناکام کو مشش کریں ہم اب تی کیول نداس مراحمت کی ایمان ہے آپس کے کہ عالمت ایس کے کہ عالمت اس کی دارس کے کہ عالمت اس کے اس میں اور اس کی شفاعت میں اور اس کی شفاعت میں اور اس کی شفاعت کے سمتی ہو جائیں۔ چنا محد اس دن ایک بزام منافق اس قیمس کی ہرکت اور قیم دالے کے سمتی ہو جائیں۔ چنا محد اس دن ایک بزام منافق اس قیمس کی ہرکت اور قیمس دالے ک

حن خلق ے مشرف باسلام ہوگئ الشکار و بھٹا میں آلگ (۱) مسیح بغادی کی بیہ صدیث ملاحظہ قربائے۔ حضور کی شان رہمت للعالمنی کی وسعوں کا آپ کو کھے نہ کھے اندازہ ہو جائے گا:

> عَالَ عُمَّهُ وَقُدْتُ يَارَسُولُ اللهِ تُصَلَّىٰ عَلَيْهِ وَقَدَّقَالَ فِي يَوْمِرَكُذَا وَكُذَا وَكُذَا وَقَالَ فِي يَوْمِرُكُذَا وَكَالَ فَي يَوْمِرُكُذَا وَكَالًا وَكُذَا-

حفور في قرمايا:

"مراان باتوں کورہے دو۔ انقد تعالی نے جھے افقیار دیاہے ، چاہ توان کے لئے منفرت طب تد کروں۔ اگر میں ہے گئے افقیار دیاہے ، چاہ توان کے لئے منفرت طب کروں اگر اس کے لئے منفرت طلب میں ہے جاتا کہ جس ستر بار سے زیادہ آگر اس کے لئے منفرت طلب کردل گا توافد تعالی اس کو پخش دے گا تو جس ستر بارے زیادہ اس کے لئے منفرے طلب کر تا۔"

اس كے فور أبعديد آيت ازل مول:

وَلَا نُصَلِّ عَنِي الْمُعَمِّ مِنْهُ مُعَمَّاتَ أَبَدُا وَلَا تَعْمُ عَلَىٰ عَبْرِيهِ ﴿ إِنَّهُ مُكَفَّرُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَهَا تُوا وَهُمْ فَلِي غُونَ -

"نہ پڑھے نماز جنازہ کی ہے ان بھی ہے جو مر جائے کھی اور نہ کمڑے ہوں اس کی قبر ہر۔ بینک انہوں نے کفر کیا اللہ کے سرتھ اور اس کے رمول کے سرتھ اور وامرے اس صاحت میں کہ وہ افر مان تھے۔"

1. " تاويخًا تخيس"، ولد 2. مل 160 وهو صاد" محد ومول الله " وصلي عند 342 و تغير كبير ، موده الويد - 84

اس کے بعد سر کارووعالم علاقہ نے مجمی کسی منافل کیسے نہ مغفرت کی دعاکی اور نہ اس کی قبر ی تشریف لے محصہ (1)

سنه 9 بجرى من ج كي ادا يكل (حصرت صديق اكبر بطور امير الح)

سر کار دوی کم حفظہ فروہ ہوک ہے مادر مغیان المبارک میں دید طیبہ تحریف لے

آئے۔ مادر سفیان کے بقید دان، شوال اور ذکی قدد کے مہینے حضور نے درینہ طیبہ میں بسر

گئے۔ ماد ذکی الحجہ میں تجان کا ایک قاظہ روانہ ہو جو تمی سوافر او پر مشمل تھا اور اس کا امیر
حضرت صدیق آبر رضی اللہ عن کو مقرر فریایہ۔ سرکار وو عالم منطقہ نے قربالی کیلئے میں
اور نے صافر ما کادر الن کے گلے میں جو قلادے ذالے گئے تھے موہ صفور نے خود تیار کرائے اور اسینے دست مبادک سے الناؤ نول کے گئے میں ڈالے۔

جب قبان کاب کاروال نظرت صدیق اکبر کی قبادت اس کم کرمہ کی طرف عازم سنر براتوان کے بعد سورہ براہ بازل ہو کی جس بی اللہ تق ٹی نے مشر کین کو مجد حرام بی داخل ہونے کی می نعب فریان اور ان کے ساتھ جو معاہدے تھان کو کا اعدم قرائل اور ان کے ساتھ جو معاہدے تھان کو کا اعدم قرائل اور ان کے ساتھ تھا دیا کہ جب وہ مت فتم ہو جائے گی معاہدہ خود بخود کا اعدم ہوجائے گی معاہدہ خود بخود کا اعدم ہوجائے گا اور جن کیلئے مت متعین نہ تھی ان کے لئے جار مادی میعاد مقرر کی تاکہ اس اثناء بی او گی این کے لئے جار مادی میعاد مقرر کی تاکہ اس اثناء بی او گی این کے ایک می این کے کہا ہو ہو ہو ہو ہو گی کے اور مادی میدادہ کی میعاد مقرر کی تاکہ اس اثناء بی او گی ایس میں نے کھرول کو بخیرے اوٹ جا کی۔ جب یہ جار مادی و سے ہو جا کی گی تاکہ اس اثناء بی اور کی این کا ایس مور ت بی گئی دیکر ادکام مجی تھے۔

جب بد مورت تازل ہوئی سر کاردہ عالم میں نے سیدنا علی مرتعنی کویاد قربلا۔ النین محمد دیا کہ دو ای کی اور جب میدان عرفات میں تمام اوگ جن ہو جا کی اس واقت بد صورت مب کویڑے جا کی اور جب میدان عرفات میں تمام اوگ جن ہو جا کی اس واقت بد

سدہ علی کی سواوری کیلیے صنور نے اپنی ذاتی ناقد آپ کو سر محت فرمائی۔ آپ کی اللہ کا معد سیدنا ابد کر صدیق سے فرق کے مقام پر اور اتفول دیگر و جنان کے مقام پر مولی۔ معرمت صدیق اکبر منع کی فرز پڑھائے کیلئے معنی پر کھڑ سے ابھی تجمیر تحرید نہیں کی تھی کہ او انتی کے اواز کی، آپ فور آرک کے فرمایہ یہ محبوب رب الدہ لیمن منتی کی کہ او انتی منتی کی اور آرک کے فرمایہ یہ محبوب رب الدہ لیمن منتی کی کہ او انتی منتی کی اور آرک کے فرمایہ یہ محبوب رب الدہ لیمن منتی کی کہ

اقد کی آوارہے۔ ہو سکا ہے سر کارووعالم علی نے نے کا مرادہ فر مایا ہواور فود تشریف لے سے ہول اس لئے تغیر جاؤے آگر حضور تشریف دے قو حضور کی افتداوی تم تماز اوا کریں گے۔ جب او ختی قریب آئی قود یکھا کہ علی مر تضی اس پر سوار ہیں۔ آپ نے فوراً دریافت کیا کہ آرمیزو اور ما سورہ آپ نے فافلہ کے امیر بنا کر بھیج کے ہیں یا تا ظلہ کے دیگر افراد کی طرح مامور بنا کر بھیج کے ہیں یا تا ظلہ کے دیگر افراد کی طرح مامور بنا کر بھیج کے ہیں۔ "سیدہ اللی مرتفی نے جواب دیان تا گور آپ ہی ہیں۔ "سیدہ اللی عرف دواند مامور بنا کر بھیچا کی جول یہ اور فول حفر اب اسے ہمراہیوں سمیت کے کی طرف دواند موسے سینا علی نے اپنی آبد کی وجہ بنا کی کہ آپ کے دواند ہونے کے بعد اللہ کے محبوب ہوئے کی اعلان کیا گیا اور دو مر سے ہا کی سورت نازل ہوئی جس میں کفار سے ہری اند مد ہونے کا اعلان کیا گیا اور دو مر سے مارک یونی جب سارے وہ تی جم ہو جا کی قریب کویہ سورت پڑھ کر ناؤل تا کہ سب ان مید اللہ کی جب سارے وہ تی جو جا کی قوسب کویہ سورت پڑھ کر ناؤل تا کہ سب ان ادکام ہے جا وہ وہ جا کی جو اس سورت شرینازل کے گئے ہیں۔

فعرے صدیق، کبرایام عج میں ہر رور ہر مقام پر خطبہ ارشاد فر، نے تواس میں سامعین کوان مساک سے انچاء کرتے جن کی اس روز اور ایک مقام پر اوا نگی ضرور کی تھی۔ اور سیدنا علی آپ کے خطبہ کے بعد سب کے سامنے سورۃ ہر آت کی مخاوت فرماتے۔

حضرت الم احمد التي منده على مرتفنى سے روایت کرتے إلى كه حضورتے بسب محصے حضرت ابو بكر صدائى منده على معیت على م آدا كرنے كے لئے بھیج تو چار ہاتوں كے اعدان كرنے كا تحم دیا(1) ملكی ہات تو یہ تحق كر مومن كے بغیر كوئى آدى جنت على د طل تبیر بوگا(2) كوئى مردیا محورت بربند طواف تبیل كرے كى(3) جس كے ساتھ حضور كاكوئى عهد ہوگا(2) كوئى مردیا محدت ہو كى دو عهد تو و بخود كا احد م ہو جائے گا(4) اس سال كے بعد كى مشرك كوئے اداكرنے كى اجازت تبير بود بخود كا احد م ہو جائے گا(4) اس سال كے بعد كى مشرك كوئے اداكرنے كى اجازت تبير بود بخود كا حد كى

طامہ این کیر لکھتے ہیں کہ جو مشرک اس سال نے کو آئے ہوئے تھے ان کی وہ تشمیل صل ہیں۔ پہل میں ان سرکین کی تھی جن کے ساتھ ایک سفررہ میعاد بحک معاہدہ کیا گیا تعلد اور دوسر کی ان لوگوں کی تھی جن کے ساتھ کوئی معاہدہ جیل تھے کا معاہدہ اس وقت فتم تھور کیا جائے گاجب وہدت ہوری ہوگی اور جن کے ساتھ کوئی معاہدہ جی ان کو جارہاہ کی مہلت دی گئی تاکہ اپنی کارہ باری فرے دار ہول کو ہر اکرنے کے بعد دہ آرام سے

اين ليدوطن الآي باكي

بہال شید صاحبان ہے امر افر اس کرتے ہیں کہ صنور علی نے دھرے ابو بکر صدین کو افلہ عبان کا پہنے امیر مقرر کیا۔ اور چنوروز بعد ان کو معرول کر کے حضرے کی کرم اللہ وجہ کوان قافلہ کی لمارے تقویض کی۔ جب حضرے ابو بکرا کیہ مختمرے قافلہ کی نارے کے لئے گئی موزول نہ تھے توہ مار کا امت کی لمارت کے مصب کیے کہ اللہ ہو تھے ہیں۔

کے لئے گئی موزول نہ تھے توہ مار کا امت کی لمارت کے مصب کیے کہ اللہ ہو تھے ہیں۔

کا ش یہ حضرات اس روایت کو خورے پڑھے تو بھی اس شام فنی عمل جمانہ ہو تے اس نا فاقلہ کی آواز کی تو فور آپھیان آپ نے پڑھا رہی ہے۔ لیکن جب وہ او آئی قریب ہوئی تو مطوم ہوا کہ اس و نفی مرتفی سوار ہیں۔ آپ نے فراڈ دیا فت کیا گئیڈوڈڈ منٹرڈڈ کا آپ تو قلہ اس کا اس مارک عمل تھا میں اس و میں کہ اس مارک عمل تھا میں فرید نے اور کہ اور کی امارت کی زمام اپنے و مست میارک عمل تھا میں شریع کی اور کے ایکن کو انہم وول گاہ اور لیک اور کی افراد کی کی افراد کی کو کیا جن گرفتا ہو کہ اور کی افراد کی کو کیا جن گرفتا ہو کہ کی افراد کی دھرے آپ کی افراد کی کر اور کی کا افراد کی دھرے اس کی افراد کی کو کیا جن گرفتا ہو کہ کہ کر مدیل کا کہ جن کا مدین افراد کی کو کیا جن گرفتا ہے کہ صفرت مدیل آگر کی منصب لمارت میں فراد کر کیا جن گرفتا ہو کہ کہ کا مدین آگر کے منصب لمارت میں فراد کردے؟

وَقَدُكَانَ عَلَيْ رَضِيَ اللهُ عَنْدُ يُعَيِّلِ مَلْكُولِكِ مَا لَكُ مَنْدُ يُعِيلِ مَلْكَ الْفَاكِ اللهُ اللهُ عَنْدُ يُعِيلِ مَلْكَ الْفَالِينَ اللهُ عَنْدُ يُعِيلِ مَلْكَ الْفَالِينَ اللهُ عَنْدُ يُعِيلِ مَلْكُ مَا لَكُولِكِ اللهُ اللهُ عَنْدُ يُعِيلِ مَا يَعْلَى اللهُ عَنْدُ اللّهُ عَالِمُ اللّهُ عَنْدُ اللّهُ عَنْدُ اللّهُ عَنْدُ اللّهُ عَنْدُ اللّهُ عَنْدُ عَلَّا عَنْدُ اللّهُ عَنْدُ عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَاللّهُ عَنْدُ اللّهُ عَنْدُ عَلَّا عَلَاللّهُ عَنْدُ عَلَّا عَلَاللّهُ عَنْدُ عَلَّا عَلَالِكُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَاللّهُ عَلَاللّهُ عَنْدُ عَلّمُ عَلَاللّهُ عَلَاللّهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَل

نجران کی طرف حضرت خالدین ولید کاسریه

مادر نے الاول منہ 10 جری علی رمول اللہ میں فیار خالہ بن ولید کو چار سو مجاہرین کا سمالار بناکر نجر الن کی طرف بہجا تاکہ بنوالحادث بن کسب کو اسلام کی وجوت ویں۔ حضور انور میں نے معلور میں میں انور میں نے معلور میں میں اندر میں الدکو علم دیا، جب وہاں پہنچیں تو فور الان پر حملہ نہ کر دیں بلکہ النہیں اسلام تجول کرنے کی وجوت ویں۔ صرف ایک مرجہ جیس بلکہ تین مرجہ اسلام تجول کرنے کی وجوت ویں۔ صرف ایک مرجہ جیس بلکہ تین مرجہ اسلام تجول کرنے کی وجوت ویں۔ اگر وہاسلام کو تول کر لیس توان کو اس دے دیں اور وہال سکونت

1- الدوشاء " تحدوسول الذ"، ملى 343 و مكركت بير مك

پذرہ ہوں اور اس اشاہ میں قرآن کر بھا اور سنت نہوی کی تعنیم کے ما تھ ساتھ اسام کے بنیادی مفا کداور قرائض کے بارے بی ان کو تفقین کریں۔ لیکن اگر وہ تین بار اسلام قبول کرنے کے دھوت کے بعد بھی اسلام کو قبوں کرنے سے انکار کر دیں تو پھر ان کے ساتھ بنگ کرنے کی دھوت سے بعد اللہ می شریعت اور دھوت سے بنی علیہ السلام کی شریعت بنگ کرنے کر تمل بھی انجازت ہے۔ اللہ میریہ طیبہ سے دوائہ ہو کر نج ان کے طاقہ میں پہنچ اور اپنے سوار ول کے فیوٹ میں پہنچ اور اپنے سوار ول کے فیوٹ میں پہنچ اور اپنے سوار ول کے فیوٹ میں پہنچ تاکہ اس عان قد کے فلق اطر اف واکنان میں بہنچ تاکہ انہا میں اسلام قبول کرنے کی دھوت ویں۔ جب ان حفر ات نے فیلف آباد ہوں میں بہنچ کر حمد اسلام قبول کرنے کی دھوت ویں۔ جب ان حفر ات نے فیلف آباد ہوں می بہنچ کر حمد اسلام قبول کرنے کی دھوت وی آن میں باد اسلام آبول کر اپنے حضرت فالد پکو حراصہ اسلام قبول کرنے کی دھوت کی دور تمی یاد دہان سے اسلام آبول کرنے کی دور تمی یاد دہان سے دھون کرنے دیے اور دین اسلام کے بنیاوی عقا کہ کرنے دے۔ حضور کی صف مطہر وی ان کو تھا کہ کرنے دے۔ دخور کی سال سکونت پذر برے اور حسب اور شاو دسالت باب ان کو قرآن کرنے کی مور تمی یاد کرنے دے۔ حضور کی صف مطہر وی ان کو تھا کہ کرنے دے اور دین اسلام کے بنیاوی عقا کہ کرنے دیے۔ دور دین اسلام کے بنیاوی عقا کہ کرنے دیے۔ دور کی ان کو حق میں دیتر ہے۔

حضرت فالد نے کامیانی کے ساتھ اس علاقہ کو لوراسلام سے منور کرنے کے بعد ہارگاہ اس سے سنور کرنے کے بعد ہارگاہ اس سے سنور کرنے کے بارے بھی اطلاح درن کی سادی سر محر میوں کے بارے بھی اطلاح درن کی۔ سرکار دوعالم منطق نے اس کھنوب کا جواب تحریم فرید اور ان لوگوں کے اسلام تمول کرنے م اللہ تعالی کی جمد و شاکی ، ٹائر فر لما ان کو اللہ کی رحمت کی بشادت سنا مجی داللہ کی نافر مانی ہے والی آؤلوان کا ایک و قدا ہے جمر اورائ کے اس کی نافر مانی ہے والی آؤلوان کا ایک و قدا ہے جمر اورائ کے سالام کی نافر مانی ہے والی آؤلوان کا کے دفدا ہے جمر اورائ کے سالام کی نافر مانی ہے والی آؤلوان کا ایک و قدا ہے جمر اورائ کے اس کی نافر مانی ہے اور ان کی دوندا ہے جمر اورائ کے اس کی نافر مانی ہے اور ان کی دوند ایک آؤلوان کی دوند ایک ان کی دوند ایک آؤلوان کی دوند ایک کا ان کی دوند ایک کی نافر مانی کی دوند ایک آؤلوان کی دوند ایک کی نافر مانی کے دوند ایک کی نافر مانی کی دوند ایک کی دوند ایک کی دوند ایک کی نافر مانی کے دوند ایک کی دوند کی دوند کی دوند ایک کی دوند کی دوند کی دوند کر کی دوند کر کی دوند کی د

كالسَّلَامُ مَكِيكُ وَرَحْمَةُ النَّهِ وَبَرَكَا ثُهُ

صفرت فالد جب مدید طیب ماضر موت توان کا ایک وفداسیند براول عروان کے روساہ بر مشتم لی است میں است بر مشتم لی تعد بر مشتم لی تھا۔ صنور نے ان سے چند استغمارات فرمائے۔ ان جی سے ایک بات بر تھی کہ ذمان جہالت بی جب تم کی کے ساتھ جگ کیا کرتے تھے تو کی طرح ان پر قالب آتے ہے ؟ انہوں نے حر ش کی ویز سول اللہ ایم شور و مشلق ہو کر دعمیٰ کے ساتھ نبر د آزماہوا کرتے اور کمی بہلے تھا جی کرتے ہو۔

چر صفور نے اس قبیلے پر قیس بن حسین کوامیر مقرر کیار مزالی رہ بن کعب کا وقد جب اے ملاقت کی کعب کا وقد جب اے ملاقت کی مسال ہے جا رہاہ گزرے مول کے کہ عالم انسانیت کے مرشد کائل محد دسول اللہ میں ایک میں اسلامی میں میں ایک ہے جانے۔ ا)

344,3" (24.1

# سرورعالم عليقة كے لخت جكر حضرت ابراہيم كى وفات

ماار تضالا ول سن 10 جمری شی معرست ایر ہیم نے وفات پائی۔ اس وقت ال کی عمرسولہ اور تضافہ میں اور تعالم میں تعارت ایر الیم ایس بھی ہے تو مرکار وو عالم میں تعارت ایر الیم عبد الرحمٰن میں عوف پر لیک لگ یہ ہوئے گھر میں وائل ہوئے جب حفرت ایر الیم وقات پر بچکے تو حضور کی مبارک آنکھول سے آنسوؤل کے موتی لیکنے سگے۔ حضرت میرار حمٰن نے مرض کی ارسول اللہ الوگول کو تو حضور ایسے موقع پر رونے سے منع قربلا کرتے ہوئے ، جب وگ حضور کو اظلیار دیکھیں کے تو وہ بھی رونا شروع کر دیں گے۔ مرکارود عالم ملکت نے بجب وگ حضور کو اظلیار دیکھیں کے تو وہ بھی رونا شروع کر دیں گے۔ مرکارود عالم ملکت نے بہت نہیں کرتا ای پر بھی مرتا ہوں کا بائی جس اور جو کی پر رحمت نہیں کرتا ای پر بھی رحمت نہیں کرتا ای پر بھی مرتا ہوں یا جو تی کی الی خوبیاں بیال مرحمت نہیں کی جائی۔ میں اور کو بین کرنے ہوں یا حوقی کی الی خوبیاں بیال

وَإِنَّا مَلَيْهِ لَمَهُ مُؤْذُونَ تَدُمَمُ الْعَيْنَ وَيَعْزُبُ الْقَلْبُ

وہ ہم ایرا ہیم کی وفات پر شمکین ہیں۔ میکموں ۔ آنسو لیک رہے ہیں۔ ول معموم ہے۔ اس کے باوجود ہم اٹی زبان سے کوئی الی بات نمیں نکالے جو بھارے رہ کی نارا مملکی کا باعث ہو۔ " ایرا ہیم اپنی شیر خوار کی کے بقیہ ایام حنت میں گزارے گا۔

وحمت عالم علی و تعقرت ایرامیم کویش شریف بی دفن کرنے کا تھم دیا۔ ان پرخود نماز جازه پڑھائی اور جار تھیری پڑھیں۔ اور دیب ان کود فن کر دیا گیا تو پھر ایک ملک پائی کیاس پر چیز کے۔ یہ مہلی تیرہے جس پر پائی چیز کا گیا۔

حضور نے ویکھا کہ قبر کے ایک صدیم من جمع ہے۔ حضور نے اپنی انتخشت بات مبارک سے منی کے اس ڈھیر کو ہمور کر دیااور فر، باز کا اعتیال اُسٹ کھ عَملاً فَلَیتوَنّهُ مبارک سے منی کے اس ڈھیر کو ہمور کر دیااور فر، باز کا اعتیال اُسٹ کھ عَملاً فَلیتوَنّهُ استم میں ہے جب کوئی آوگی کام کرے تواہے جائے کہ دوال کام کوئیل عمر گ ہے کرے۔"
حضر ت ایر اہیم کی وفات کے روز مورج کو گر جن لگ کیا۔ لوگول نے یہ بات مشہور کردی کے حضر ت ایر اہیم کی موت پر درنجو فم کی وجہ ہے مورث کو گر جن لگ گیا۔ رحمت عالم عقیقہ کے حضر ت ایر اہیم کی موت پر درنجو فم کی وجہ سے مورث کو گر جن لگ گیا۔ رحمت عالم عقیقہ

نے بدہات کی توار شاو فرمایا:

إِنَّ الشَّمْسَ وَالْمُثَمَّ الْيَكَانِ مِنْ الْيَتِ اللهِ لَاَيُكُلِسَفَانِ اللهِ لَاَيُكُلِسَفَانِ اللهِ لَكَ اللهِ اللهِ لَاَيْكُلِسَفَانِ اللهِ لَاَيْكُلِسَفَانِ اللهِ لَاَيْكُلِسَفَانِ اللهِ لَا يَكُونِتِ أَحَيِدٍ - (1)

"که سوری آور چاند الله کی قدرت کی دو جزی نشایال بین، کسی کی سوت کی وجہ ہے البین کر بھن نہیں گلیک"

اگر صفور ملک اللہ کے ہے رسول نہ ہوتے تو اس بات کی تصدیق کر ہے اور او کول میں ہدیا ہے مشہور ہو جاتی کہ سورج کو اس لئے کر بہن لگا ہے۔ لیکن اللہ کے ہے ہی نے فریب ود عاہد کام نہیں لیا بلکہ حقیقت کو واڈگاف الغاظ میں بیان کیا اور لوگول کی اس لملہ فریب ود عاہد کام نہیں لیا بلکہ حقیقت کو واڈگاف الغاظ میں بیان کیا اور لوگول کی اس لملہ فنجی کا ازالہ کر دیا۔ مسٹر پر بختی م بی تماب میں لکھتا ہے کہ۔ '' حضور کے اس اور شاد نے ان فران میں تر مالے میں کہ سات میں کر سکنا۔ حضور اللہ کے ہے ہی تھے۔ خرافات کا فواقہ کی دی ہوئی مظلمت اور برا ان کافی تھی۔ حضور ایک یا توان سے لوگول کے داول پر حضور کو اللہ کی دی ہوئی مظلمت اور برا ان کافی تھی۔ حضور ایک یا توان سے لوگول کے داول پر حضور کو اللہ کی دی ہوئی عظلمت اور برا ان کافی تھی۔ حضور ایک یا توان سے لوگول کے داول پر حضور کو اللہ کی دی ہوئی عظلمت کے داول پر ان کافی تھی۔ حضور ایک یا توان سے لوگول کے داول پر ایک عظلمت کے نشان ہوت کر نا بیٹ دہوں فریدی فریدیا کرتے تھے۔ ''(2)

حضرت ابوموسی اور معاذین جبل رضی الله عنها کی بیمن روانجی

ابر موک اشعری کانام حبداللہ بن قیس تھا۔ یہ ان او کول سے تھے جو بہت پہلے ایمان الائے تھے۔ حضور نے ان کو زبید اور صدن کا والی بن کر بھیجا۔ معاذین جبل، ان ستر خوش بخت انسار میں سے تھے جنہوں نے مقبہ میں بیعت کا شرف حاصل کیا۔ آپ بدر، احد اور و گھر انسار می خروات میں شرکے دیے ، آپ انسار کے قبیلہ فرزرج کے ایک فرو تھے۔ جس وقت آپ ایمان مارے قبیلہ فرزرج کے ایک فرو تھے۔ جس وقت آپ ایمان مارے میں وقت سے ایمان مارے میں وقت ان کی حمرافیارہ ممال تھی۔ مرود حالم میں کا ارشادے، چار آو میول سے قرآن سیموے ایمن مسعود، الی بن کھی، معاذین جبل اور سالم موٹی الی حذ ہیں۔

حضرت معاذ عهد رسمالت بین بھی گؤی دی کرتے تھے۔ آپ صورت وسیرت کے لحاظ سے حسن و جمال کے میکر ہے۔ ان کی سخاوت و فیاضی کی مید مالت تھی کہ کہ جمیشہ مقروش رہے تھے۔ بغاری شریف میں حضرت ابن عباس سے عمر و کی ہے کہ رحمت عالم مقطعے نے

1. ابنيا مو 354

2.2

حضرت معاذ کو فرالمیا کہ مختریب تمہاری ملاقات الل کتاب سے اور جب تم ال کے باس کے اس کے بات اللہ باؤلو الحقیل و موت دو کہ وہ اللہ کی وحد انہا اور میر کی رسالت کی کو اتف ایس آگر وہ آپ کی ہے جو ال آپ کی ہے وہ وہ اللہ کی اور فقر الوش کی اللہ تن فی نے الن پر زکرہ فر من کی ہے جو الن کے افغیام سے فی جائے گی اور فقر الوش بائٹ دی جائے گی۔ اگر دو آپ کی ہے بات مال لیس تو جب تم الن کے مالوں ہے ذکرہ لیے لگو تو الن کا بہترین جانور مت لین اور مقدوم کی بدو عاس ور سے در میال کو کی جاہد کی۔

علامہ ائن کی مند مام اتھ ہے یہ روایت تقل کرتے میں کہ و سول اللہ علی ہے جب
حضرت معاق کو یمن روانہ کیا تو ہو چھا اگر تمہارے سدمنے کوئی مقد مہ چین ہو تو تم کس طرح
فیملہ کرد ہے ؟ انہوں نے موش کی ، کتاب الی کے مطابق۔ پھر ہو چیں، اگر اللہ کی کتاب می
اس کے بادے بی پھر نہ لے تو پھر؟ عوش کی اللہ کے رسول کی سنت کے مطابق۔ پھر
فر بلیا، اگر سنت میں بھی نہ کے اس کا جو اب نہ بھر کا موش کی ، میں اس کا جو اب حل تی کرنے میں
بوری کو شش کروں گا اور کوئی وقیقہ فروگز ہشت نہیں کرول گا۔ آپ کے ال جو بات کو س
کرد جست عالم میں ہے نے قر بلیا:

المسكرية والدِي وَ فَي رَسُولَ رَسُولُ اللهِ مِنا يَرْمِنْ رَسُولُ اللهِ مِنا يَرْمِنْ (1)

الله تعالى كاتعريف كرتامول بس فالميار سول ك قرمتاده كواس و ك توفيق وى

1- اين کير، "المبر المبير"، جلده، مؤ 198

جسے اس کار سول خوش ہو تاہے۔ حضر ت ابو ڈر بار گاہ رسالت علیہ میں

ایک روز بادی برحق رحمت عالم علاقیہ معجد میں تنہا تشریف فرما تھے۔ اسی اتباء میں حضرت ابوذرر منی اللہ عنہ عاضر ہوئے اور پاس آ بیٹے۔ رحمت عالم علاقے نے ارشاد فر ملیا کہ اے ابوذرا مجد میں حاضری کے آداب جیں۔ انہوں نے عرض کی وہ کیا جیں؟ حضور نے فرملیا، مُدُّفَتَیْنِ ۔ جب محید میں داخل ہو تو دور کھت نمازادا کرور چنا تجے حضرت ابوذر المحمد اور دور کھت نفل تحیید المسجد اوا کے۔

ان تبانی کے لیموں کو نتیمت سکھتے ہوئے حضرت ابو ذریے چند سوالات کے۔ سر کار دو عالم ملکت کے۔ سر کار دو عالم ملکت کے ان کے جو اہات و کے۔ در حقیقت یہ جو اہات حکمت نبوت کے بڑ مواج کے در ہائے کا در ہائے شہوار جی ہے۔ ان کے جو اہات کا ستفادہ کرے گا دولوں جہالوں کی قلاح و کامر انی کا تاج اس کے سرے سجادیا جائے گا :۔

آپ نے عرض کی میاد موں اللہ التی الکھتا لی الکھٹا لی اللہ و اللہ کے زو یک کون سے دوریک کون سے دوریک کون سے دوریک

حضور رحمت عام عَيَّكُ نَهُ مَايِدُ آلِدِينَهَانَ بِإِللَّهِ مَجِهَا دُفِي سَوسَيلِمُ الله تعالى يرايان اوراس كراسنة عن جاد

الوذر: مَا مَا الْمُوْمِنِينَ أَلْمُ لَهُمُ إِنْهَانًا؟ "كس مو من كالفاك زياده ممل ٢٠٠

قرالیا: المسترف می المان المسترف المسترف من المان ا

الودر وَأَي المسلمين أَفْضَلُ ؟ "مسماول عرافنل كون ٢٠"

فراليا: مَنْ سَيِلَمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ "جَرَى زبان ور الحديد ملان محود ورين العذر: أَيْ الْهِ جَرَيْقِ الْفُصَلُ ؟ "كون كي جرت العلل بي؟"

قرلا: من منجر الشوء "جس فيدى كورك كرديد

ابوار: أَيُّ البَيْهِ مِنَا أَنْوَكَهَا اللهُ عَلَيْكَ أَفَعَنَى؟ "جو كاب الله تعالى في آپ مِ تارل فرماني وسائل الله عَلَيْكَ أَفَعَنَى؟ "جو كاب الله تعالى في آپ مِ تارل فرماني وس عن سب سن افعن آيت كون ك بي؟"

فرلما: "آية الكرى.."

ابو ذر ''اید سول القدانبیاء کی تعداد کنٹی عمّی؟" فرمایا:''ایک نا کھچ جیس ہزار۔" ابو ذر:''ال میں ہے رسولوں کی تحداد کنٹی تھی؟"

فرمليا "تمن سوحيره"

آ فريس معزية الإدرائي عرض كي بإر مول الله : أَفْرُهِ مِنْ آنَ الله كَ بيارات رسول. مجتمع وجهد وميت قرما ميل."

قرایہ: ﴿ اَلَّهُ صِیْنَ بِتَنْعُورَی الله فَمَا يَنَهُ زُمِّنَ لِاَ اَمُولِکَ "مِن حَمِینِ الله ہے وَرنے کَ وَمیت کرتا ہوں دیے تقویٰ تمہارے حالات کو حزیں و آراستہ کردے گا۔"

عر ش کی: زِنْدُیْقُ "بارسولانشهٔ اورومیت فره کیل."

قربلا: عَلَيْكَ بِطُلُولِ الصَّهَاتِ"مَا موشى عَمَّاد كرد."

وَإِيَّاكَ وَالبَوْمَ عُنْ فَإِنَّهُ لِيهِيْتُ الْقَلُوبَ وَيُنَّ هِبُ نُورَا لُوسَهُو أَزاد، شِنَ سَ پر بیز کرد، بدولوں کومرده کردیائے اور چرے کی اور انبیت کو ختم کردیتا ہے۔ " پر عرض کی: رِزْدُ فِیْ " اِد سول الله اور وصیت فرما کی۔ "

فرای گیجت فیلیکین دعیالسنتان "مسکنورات محبت اور ال کے پاس بیلنے کو محبوب جانور"

عرض كي: اوريار سول الله!

فرمليا. تُعُي الْمُحَتَّ وَلَوْكَانَ مُمَنَّا "عَالَها كروخوادو كرواجو\_"

عرض كي: زِيْدُ فِي "يرسول الله ! اوروميت قرما كير.."

قربایا: لا تَعَفَیٰ فی الدَّبِهِ کَوْمَتُهُ لَایْنِی "اللہ کے معامد میں کی ملامت کرنے وہ لے کی ملامت کا اندیشہ نہ کرو۔"(1)

حديث جبرتيل عليدالبلام

ایک روز رحمت عالم ہوی ہر حق علیہ اپنے محاب کی معیت میں تشریف فرما تھے۔ اجا تک ایک آدمی و خل ہوں اس کالباس بہت بی اجلا تعد اس کے بال سخت سیاد تھے۔ کیکن

1\_الإما فم عمر عن حيال ، "المبير الله بير" رصي 388-380

اس پر سفر کے کوئی نشانات نہ ہے ہور ہم جس ہے کوئی بھی اسے نہیں پہرہ نما تھا۔ بہال تک کر دوالقہ کے بیارے نبی علی کے ساتھ ملا کر دوالقہ کے بیارے نبی علی کے ساتھ ملا دیا۔ دراسینے ہتھ بھور اوب اپنی رالوں پر رکھ دیتے۔ پھر دو عرض ویرا ہو یا محمد اصلی اللہ علیہ وسلم المحقیق تین المید شملا ہے۔ اللہ کے رسول ایجے اسلام کے بارے شن متا ہے۔ " صفور نے فرمیا"

آن تشهد آن قرائد الله الآلان و آن المنظمة و آن المنظمة السول الله و تعديد و تعديد السول الله و تعديد و تعديد المنظمة و تعديد المنظمة و تعديد الله و تعديد و تعديد الله و تعديد و تعديد و تعديد الله و تعديد و تعديد الله و تعديد و تعديد الله و تعديد و تعديد و تعديد الله و تعديد و تعديد و تعديد الله و تعديد و ت

اس نے دو مراموال یہ کیا ہے۔ رحمت عالم منتیجہ نے فرالمیا:

> أَنْ تُوْمِنَ بِاللهِ وَمَلاَئِلَتِهِ وَكُنْيِهِ وَكُنْيِهِ وَرُسِيَّهِ وَالْيَوْمِ الْاخِيرِ وَالْقَدْيِخَيْرِ إِلَّا وَتَشَيِّرًا -

ام توافد تعالى ير، فرطنوں ير ماس كى نازل كى مولى كايول ير ماس كے عليم مولى كايول ير ماس كے عليم موخر

اوائر ، ال رايمال لاف

يه من كراس البنبي في بحركها حسّدة ت "آب في فرمايا-"

تيسر اسوال اس نه يرج به أَخْرِيرُ فِي عَين الْإِحْسَانِ كَهِ "احسان كَ حَيْمَت ، مُكَمَّ مطع فرما تمل."

حنوداكرم سنه قربايا

أَنْ تَعَبِدُ اللَّهُ كَأَنَّكَ ثَرَاهُ فَإِنْ لَوْتُكُنَّ تَوَالُا فَإِنَّ يُولُكُ

"احسان اس كيفيت كانام بكر جب تم الله تول كى عبادت كرد توبور سمجمو كويرتم الله تولى كاريداد كردب بواور اكراس كيفيت برتم فائزنه بو توكم إذركم تمهاراي بقين يخت بوكه الله تعالى حمين ديكه ربب-" جو تقاسوال اس في كما تركي في توني المستاعة "تياست كه بارك على بحصه بنائي كه ومكب تائم بوكى ا"

مرشد يرحل حضور عَلَيْنَة فَ فر مليقنا إنْ سَنْ الله المستَّقُولُ عَنْهَا بِأَعْلَوْمِنَ السَّنَا أَنْكِ الرَّ ع بارے من جس سے سوال كيا كيا كيا ہے وہ سائل سے زيادہ نيس جاند؟

آثری انتخبار اس نے یہ کیاکہ "مجر قیامت کے نشانیوں کے بارے یس مجھے بتائے۔" وَأَخْبِرُونَ مَنْ أَمَا لَائِهَا

الونى برال فراد أن تليد الأمة ربَّتها الإيكان الدوية الدوية المالية المالية الأمة وبين الدائرة الأمة المالية الأمة المالية المالية

مر کار دوعام منظی نے فرمایا کہ یہ جر نیل فاجو تمپ رادین حمیس سکی ، کیلئے مہال حاضر ہو تھا۔

## حضرت علی المرتضلی کی یمن کی طرف روانگی

تی د حمت علی کے علی بن ابی طالب و منی القد عنہ کو بدار مفدال 10 ابھری میں مین کو ہے۔ طرف دوانہ فریلیا۔ حضرت ملی جین ہو سواروں کو اپنے جمراہ لے کر عازم میں ہوئے۔ جب مین کی عدود میں کہنچ تو اپنے مجمواروں کو چھوٹی چھوٹی ٹولیوں جس منقسم کر دبید ال تولیوں نے ان علد تول میں جو لوگ آباد ہے ان پہلہ ہول دیااور ہر حتم کا مال ننیمت ان کے جب میں اور نہ اور کر بیال تھیں۔ پھر ان لوگوں سے مل تاست ہوئی۔ ان کے سامنے اسمام کی تعلیمات کو ڈیٹر کی اور اسے تبول کرنے کی حبیں دعوت دی لیکن

انہوں نے ای و جوت کو مستر و کر دیا اور مسلمانوں پر تیم وال اور پیٹر وال کی بارش پر ماوی۔
ان بیس نے بی فدی قبیلہ کا ایک آوی میدان بی نگل اور مسلمانوں کو و جوت میار ذت و کد اس سے مقابد کیلئے امود بن نزائی لگلے اور اسے انگار المیود نے اس فدی کو قبل کر دیا ور اس کا اس و ایو لہاں اپنے بہند میں لے لیا سید نا طی مر تشنی نے اپنے شہواروں کو صف بائد ہے کا حکم دیا اور انگل کا پر تیم مسعود بن سنان کے جوالے کیا۔ انہوں نے فدی قبیلہ کے بیر وانوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اس کے بعد انہیں مقابلہ کی بھت ندری، چنانچہ وہ پیر جوانوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اس کے بعد انہیں مقابلہ کی بھت ندری، چنانچہ وہ پیر فی گرون بیں بین بٹ کر فراد ہو گئے۔ معفرت مل نے ان کے ان قب کو زک کر وجوت کی تاہموں نے بین مرحت کے ساتھ اس دیا ہوگا کہ انہوں ہے بین سرحت کے ساتھ اس دو گھر ان کو اسلام کی دیوت کی وجوت دی، انہوں نے بین سرحت کے ساتھ اس کے دست مبذک پر اسلام کی دیوت کی۔ طی سر تشنی نے اموالی فیست مجھ کئے۔ ان کو پائچ موس میں تھی میں تیم کیا۔ پہنچ کی موس میں تھی کہ ایک میں تھی کہ ایک میں تھی کہ ایک جا بہ بین میں تھی کہ دو گور کے فرافت کے بعد علی مرتش کی کہ دایس تشریف اس میں تھی کہ دایس تشریف کے اس موں بی تھی کہ دایس تشریف کے اس مورک سے فرافت کے بعد علی مرتش کی دو ایس تشریف کید کے اس مورک سے فرافت کے بعد علی مرتش کی دو ایس تشریف کے تھا۔

ال میں اور بی مورک میں میں تک کو ایک تشریف کی بعد علی مرتش کی دورائی تشریف کھی تھے۔

ال میں مورک بی تھی کی دورائی کی دورائی کی کھی کی دورائی میں تھی کین فی کے ایک تشریف کی تھی۔

ال میں مورک بی کی مورک کے خوال کرنے کیا کی کھی کی دورائی کی کھی تھی۔

اس سے تل دون کیا۔ یہ میں کو یہ میں گئے نے راکھ کے بعد علی مرتقی کو سد 8 بحری بی بین کی طرف دون کیا۔ یہ بین کی طرف مسلمانوں کا پہنا اما تندہ وقد قلد نیز آپ کو قبیلہ ہو ان کو اسلام کی طرف و حوت و بینے کیلئے جی دون فریلہ ہو ان کا سارا قبیلہ حلقہ بکوش اسلام ہو گیا۔ سیدیا علی افر تنظی نے یہ نوشنج ری اپنے آتا علیہ العسلان والسلام کی فد مت میں لکھ کر دون کی۔ مرکار دومالم میں ہے یہ نوشنج نے جب وہ گرائی نامہ پڑھا تو ہجہ وہ کی گرائی کی دون تن کیر تعداد کے مشرف یا سلام ہونے پرول کی گرائی است جب تنظیم جن کی اور ان کی جدو مثاہ کی۔ مشرف یا سلام ہونے پرول کی گرائی است جب تنظیم جن کی اور افد کی جدو مثاہ کی۔ مشرف یا سلام ہونے پرول کی گرائی است جب تنظیم جنگ کی اور افد کی جدو مثاہ کی۔ قائم ان سے جب تنظیم جنگ کے اور افد کی جدو مثان کے قیام خاندان پر سلامتی ہوں "دوسر کی مر ب نی کر کیا جنگ نے دعفرت علی مرتض کو ماہر مغمان کا جری بی کی طرف دون کہا۔ (1)

1. هدد شاه " تحد مول فال " ، حق 347 واعن كير ، " المهر كاللار " ، بالديه - حق 200



م بد في الجديد

حرمها على الكاليات والفرو الفروا وبالمالة الدينة والمعتقة والبوقودة والمتردية والطنعة والتعالية كالمتم المراجع في المان الأوراك والتوالين الراكاد مزي كَالْكُنْ مِهِ الْحَنْدُ الْمُنْ الْوَكُنْ مِي الْحَنْدُ الْوَكُنْ مِي الْحَنْدُ الْوَكُنْ مِي الدريكيز المسايات والمراث المنازية المنافعة المنازية الأول الماسخ أور يحين

## حجته الوداع

اس عج كو مختلف نامول مد موسوم كياج تاب : حجت الوداع، جبته التمام، حجته الملغ اور جمت الاسلام، جو تك ان تامول كي وجد تشيد طاهر ب لبدا عماج بيان ميس ال يام عمل مختف مقامات برحضور في جو خطابات فراسة الناجي صراحة بناوياكه الل مقام بربيري تم ے یہ آخر کی مدا قات ہے۔ اس کے بعد یہ موقع حمیس نصیب جیس ہوگا۔ ال خطیوب می الى است كوالوداع كماي، اس في اس في و جية الوداع كما جاتاب-

جو تك اللي المح على يه آيت ميدك نازل مولى: البوم المنات لكرد ويتكو والعمت عليك يعمي و رَضِيْتُ لُكُو الْإِسْلَامَ وِيْنَا

(4,2/2,0)

کے کلہ اللہ تعالٰ نے اپنے افعادت واصلات کی حد کر دی۔ اس لئے س مج کو جمتہ التمام کو، جاتا ہے۔ اسين الديخي خطاب على سركاروه عالم عليه في في منام حاضرين سے يا كو عى لى كه على فاحكام اللى كى تبلغ كاحق اداكروياب توسب فياس كى تعديق ك-ال عداس كوجية البلاغ ہے موسوم کی جاتاہے۔ کو نکہ ال ایام ش مختلف مقامات ہرا ہے خفیات بی رحمت ووعالم علی فی فرماد با اور نجوز این است کے سامنے ہیں فرماد بار اس لئے اس کو

عجة الاسلام كبرجاتا بـ

جمند الوداع ك مذكر ع سي يهيد يد مناسب محمقا مول كد قار مي كويد بنايا جائد كد حضور نے ای دیات طیبہ میں کتنے فج کے اور کتنے عمرے ادا کئے۔

اس کے بارے عل متعدد اقوال این لیکن علی اس قول کے ذکر پر اکتفاء کراں گاجو میرے نزدیک درج اور قوی ہے۔ امام احمد، امام بخاری، مسلم، ابودادُد، ترفدی اور ابن سعد نے حضرت انس رضی اللہ عندسے بہ قول نقل کیا ہے کہ رسول مرم ملا اللہ نے اپل حیات طبیر میں جارعرے در کے ران میں ہے تھی ماہ ذی قعدہ میں اور ایک جنہ اور ان کے ساتھ مالاذ کی انجیزش اد افر مایا به پہلاممرہ - حدیبیے میں حضور جب پہنچ نوکا قرول نے رکاوٹ ڈال دی۔ اس لئے یہ عمرہ کمل نہ ہو سکار آئر دسیال عمر ہالقضاء ، یہ یمی ذی القعدہ میں اور جعرات کے مقام پراموال میں تقسیم کرنے کے مقام پراموال میں تقسیم کرنے کے بعد جو عمرہ حضور نے کیادہ بھی ذی تعدہ علی تقال ابت ہو عمرہ حضور نے جد الوداع کے ساتھ کیادہ الجہ عمل تھا۔

حضور کے بچوں کے بارے میں مجی مختلف قوال میں۔ الم ترقدی، ابن ماجد اور حاکم نے حضرت ابن عیاس سے روایت کیا کہ حضور نے دوج اجرت سے پہلے اور آیک ع اجرت کے بعد اوا فرماند۔

سفیان توری سے منقوں ہے کہ رحمت عالم میں کے ایجرت سے پہلے ہوئے ایجرت سے پہلے بہت بی اوا کے اور ایجرت کے بعدا کی تعداد حسی اور ایجرت کے بعدا کی تعداد حسی بعد جوجے حضور نے فررے ان کی تعداد حسی بنائی جو کئے دائین اٹیر فرر نے ایل کہ ایجرت سے پہلے ہمر ورعالم علیہ ہم سال جج ادا کیا کرتے سے کہا ہے کہ کا داکر نے سے تو ہے اور اللہ بی اور اللہ بی اور اللہ بی اور اللہ بی کا محبوب علیہ ہی جو ساور اللہ بی کا محبوب علیہ بی اور مار کین توجے اوا کر رہے ہو ساور اللہ بی کی محبوب علیہ ہے اور درماہو؟

آجرت کے بعدر حس ما علی آوا اس کا حدید عید عید میں سکون پر رہے لیکنائی عرصہ علی حضور اور نے کوئی آج ادا اس کیا۔ جب ججرت کا دسوال سال آیا تواسلام کی عظمت وسعوت کا پر جم جزیر اعرب کے کوشہ کوشہ میں سرائے مگا فیت ایمان سے مالیاں ہو سنے کے بعد بتول کے بجاد ہول نے اسے ہا تھول سے اسپان تعمور نے معبودوں کو دین عدر سنے کرو ایک ایک فیٹ ایمان سے اسپان ان جھوٹے معبودوں کو دین عدر سنے کرو ایک ایک فیٹ سے میں ایک کرویا جا گئائی ایک قافدہ حضر سے سید ہا ہو کر صدیق دستی انڈ عند کی قیادت شی گذشتہ سال جون کرام کا ایک قافدہ حضر سے سید ہا ہو کر صدیق دستی انڈ عند کی قیادت شی اور تیم افواد و بطل شعائر کا بیشہ بیشہ کیا تھا تھا کہ دیا۔ مردوزن کا بر ہند ہو کر طواف کی شرم ایک رسم اور اس سنم کی دیگر ہی تھا دات کر بیشہ کینے شاتم کر دیا۔ مردوزن کا بر ہند ہو کر طواف کی شرم ایک رسم اور اس سنم کی دیگر ہی تھا دات کر بیشہ کینے شاتم کر دیا۔ مردوزن کا بر ہند ہو کر طواف کی شرم ایک رسم اور اس کے ماری مختل کی شرم ایک رسم اور اس کی ماری مختل کا بادی و مرشد فریعتہ نے کو سامنے کے ماری مختل طریقہ سے خود او اگرے تاکہ اندوز کر سنت ابر ایسی کوزیدہ کر کے اسے بقاتے دوام سے ہم وہ مند کرے تاکہ آئر کردہ قیامت تک حرم خلیل عید الصلاۃ واسمام میں فریعنہ تجادا کرنے دوام سے مند کرے تاکہ آئر کردہ قیامت کی حرم خلیل عید الصلاۃ واسمام میں فریعنہ تجادا کرنے دوام سے مند کرے تاکہ آئریدہ تی مت تک حرم خلیل عید الصلاۃ واسمام میں فریعنہ تجادا کرنے

کیلئے جو آئے دو ان روحانی سعاد توں اور بر کول سے بانا بال ہو کر والیس جائے جو اس فریغہ سے او کرنے کا اہم ترین مقصد ہے۔

چنانچ تمام اسل کی آباد ہوں میں یہ املان کر دیا گیا کہ اس سال تین کر ام کا جو قافلہ خداد ند ذوا لبنال کے مقدس کھر کی زیادے اور طواف کیلئے نیز فریض نے کی اوا نیک کیلئے جائے گاس قافلہ عشاق کے سالار حمت سعالمین، محبوب رب العالمین علاقے خود ہوں ہے۔

میر مرادہ جا مغراجی نے بھی سنااس ہو ہے حود کی کا عالم طاری ہو گیا۔ کہ کر مد کاسٹر اور وہ بھی حیب رب العالمین کی تیادت میں، کھے مشر فدکی ذیارت اور وہ بھی اپنے آ قاعلیہ السلام کی مبارک معیت میں، مناسک جی کی اوا نیکی نوروہ بھی التد تعالیٰ کے بر کر یہ ور سول کی براہ داست را ہنمائی میں۔ نب سعادت! زب قست! ہر صفحی اپنی خوش مختی پر نا ذ

نی کریم میک کے سفر نگا پر تشریف کے جانے کی خبر کی تشییر کے بڑے اہم دیی مقامد تھے۔

(۱) ایک مقصد تورید تھا کہ مسلمانوں کی دیادہ سے زیادہ تحدادالند کے حبیب رسول کوئے

کرتے ہوئے دیکھے تاکہ ان کوئ اداکر نے کے صحیح طریقہ کا سلم ہو جائے۔

(2) بیرٹی ، تجد الودائ تھا۔ سم کار دوعام علاقے نے اپنے ارشوات طیب کے ذریعہ کی پاراس حقیقت کی لمرف اشارہ کی تھا کہ اس مقام پر بیہ میر کی تم سے آخری ما قات ہے۔ اپنی است کوالودائ کئے سے بہیر حضور چنداہم پندونسان کے ضیس مشرف کر عاجا ہے تھے۔ اس لئے تمام الل اسلام کو اس مرادہ سفر سے مطعن کر دیا گیا کہ ہر خض اپنے روف رحیم نبی علیہ العملان والعسم کے ان پندونسان کو اپنی مرادہ سفر سے مطعن کر دیا گیا کہ ہر خض اپنے روف رحیم نبی علیہ العملان والعسم کے ان پندونسان کو اپنی مرادہ سفر سے اور تادم وابسی ال پر عمل چراد ہے۔

(3) اللہ تن ان کے جو تیم اور جا مکمل جدو جمد کی تھی ، اس کے خوش کن منائج کا اللہ تعالی نے اپنی سال تک جو تیم اور جا مکمل جدو جمد کی تھی ، اس کے خوش کن منائج کا اللہ تعالی نے اپنی سال تک جو تیم اور جا مکمل جدو جمد کی تھی ، اس کے خوش کن منائج کا اللہ تعالی نے اپنی سال تک جو تیم اور کی آئی اللہ تعالی نے اپنی سال کی جو تیم اور کی آئی اللہ تعالی نے آپ کے سر دی تھی دو اس کی توفیق اور نیم اس کے شوش کی جو اس کی توفیق اور نیم الا می تاریخ کا ان تیم اور بیا گاراد گی میدان عرف کے سے میر دی تھی دو اس کی توفیق اور نیم اس کے تو تیم اس کی توفیق انہام پذیر ہواں نیم اس کے خوش کن سے بیمن و خوبی انہام پذیر ہواں نیم اس حق کی تعمیر کے باعث جزیرہ عرب کے باد از بائد

کے زبان ہو کریہ شادت دی کہ اے اللہ کے حجوب رسول! بینک اپ نے اپنے فرائعش نوت کو انتائی حسن و فولی ہے انجام دیاہے۔

اس قافلہ میں بولوگ مدیت طیب ہے شریک ہوئے تھان کو مناسک جے واکرنے کی بورے میں اس قافلہ میں شریک ہوئے تھے، ہروفد کے بررکن کو مناسک جی کی لور آب میں اس قافلہ میں شریک ہوئے تھے، ہروفد کے ہررکن کو مناسک جی کی لوند کے بررکن کو مناسک جی کی لوند کے بال میں بو قرابیال رو تماہو جی تھی جی کی ان کو تاکید کی جان تنی ۔

اس سفر پر رواند ہونے سے پہلے حضور نے حسل فرایا۔ جب یہ قافلہ ذوالحدید پنچا تو سب کورک جانے کا تھا۔ اس اللہ میں وہال فہر محے کو تک سفر کا آغاز ہو چکا تھا۔ اس لئے مصر کی نماز قصر اداکی گئے۔ یہ دات یمال ہمر ہوئی۔ مغرب، حت وادردومر سے دوز مین کی نماز سے اس مقام پر اداکی میں۔ سیدنا ابو بکر صدیق کے فرز ند حضرت محد بن ابی بکر کی یمال ای دانوت ہوئی۔

ووالحليف اليك چشر كانام بي يوه يد طيب يوالى منات برواتي بيد بين واقع بيد يوالى الله منات برواقع بيد يد بيشه اليل مناه مينات بيد اليل المناه مينات المناه مين المناه مين المناه مين المناه مين المناه مينات المناه كي ال

مچر دور کعت ظہر کی نماز پڑھی، س کے بعد حج وعمر ادونوں کا بیک س تھ احزام ہا ندھا، پھر تنبیبہ کمد حضور کے تمبیبہ کے کلمات طیبات درج ذیل ہیں:

حاضر ہوب میں اے انشہ میں حاضر ہول:۔ حاضر ہون میں ، جیرا کوئی شریک حمیں۔ علی تیرے وربار میں حاضر ہول۔ ساری تعریفیں تیرے لئے اور ساری لعمیں تو نے عطافرائی جیں سادے مکون کا تو بادشاہ ہے تیم اکوئی شریک شیں۔ لَبَيْكَ اللَّهُ لَلَّيْكَ لَبَيْكَ لَا تَنْمِيْكِكَ لَكَ لَبَيْكَ إِنَّ الْمَعْمُدُ وَالنِّعْمُةُ لَكَ وَالْمُلُكَ لَا تَنْمِرُكِ لَكَ وَالْمُلُكَ لَا تَنْمِرُكِ لَكَ

ر حمت عالم ملائے اپنے کن مبارک سے تبیہ کے بیرور ترون پرور انفاظ بلند آواز سے اداکرتے بیف حضور کے جارول طرف حد نگاہ تک جھیا ہواانسانوں کا یہ سمندر ان کلمات کو دہر اتا تحدان کی گونج سے سارے دشت و جبل اور صحر ام کو نبخے کلتے تھے۔

احرام باند من کے بعد حضورا پنی ناقہ تھوئی پرسوار ہوستا اور گھر بھی تلبیہ کے ایمال پرور جنلے وہرائے۔ بند آوازے کھر
پرور جنلے وہرائے۔ بنب حضور کی ناقہ کلے میدان میں پیٹی تو حضور لے بیند آوازے کھر
تمبیہ قربلید باز باز تلبیہ کے ان کلمات کو دہرانے کا مقصد یہ تھاکہ اس قافلہ میں بیتے لوگ
ایں وہ سب اپنے کاٹوں سے اپنے بادی پر ٹن کا یہ تلبیہ سن لیں اور انہیں پر کیزہ کلمات سے اور بھی تکبیہ کیسے۔

بہال سے مشاق کا بید فی طیس مارتا ہوا سندراہے آتا علیہ انسام کی قیادت شی کم مدی طرف روانہ ہول نمازے وقت سب آئی سوار ہول سے اثر کر اپنے معبود حقق کی برگاہ ش مجدہ دریز ہو جانے راستہ ش آگر کوئی ٹیلہ یا بہاڑی آل توجب اس پر چڑھے یا ی فییب میں اثر نے توبلند آوازے تی تین بار تکبیریں کہتے۔ حضور نے اپنے صحابہ کرام کی معیت میں اپنایہ سفر جاری رکھا اور عرج ، ابواہ ، وادی عسفان اور سرف و فیر با مقامات سے معیت میں اپنایہ سفر جاری رکھا اور عرج ، ابواہ ، وادی عسفان اور سرف و فیر با مقامات سے گردتے ہوئے س سے آٹھ دن بعد یہ تا قلد اس وقت کم کر مدے قرب دیوار میں ہی جہدب موری فروب ہو رہا تھد بھال آیک چھوٹا ساگاؤں تھ جس کا نام وُوطوای تھا، سرکار وو ، اُم طاق نے بہال ایک چھوٹا ساگاؤں تھ جس کا نام وُوطوای تھا، سرکار وو ، اُم طاق نے بہال ایک چھوٹا ساگاؤں تھ جس کا نام وُوطوای تھا، سزکی تعکاوٹ طاق نے بہال دات بسرکرے کا فیصلہ فرمایا تاکہ رات بھر آدام کرنے سے سفرکی تعکاوٹ دور ہو جائے اور جب اللہ تی اُن کے محمر کی زیارت کینے مکہ جس واغل ہوں اورہ تاز دوم ہوکر دور ہو جائے اور جب اللہ تی اُن کے محمر کی زیارت کینے مکہ جس واغل ہوں اورہ تاز دوم ہوکر دور ہو جائے اور جب اللہ تی اُن کے محمر کی زیارت کینے مکہ جس واغل ہوں اورہ تاز دوم ہوکر دور ہو جائے اور جب اللہ تی اُن کے محمر کی زیارت کینے مکہ جس واغل ہوں اورہ تاز دوم ہوکر

ا سے بڑھیں اور ذرق و شوق ہے سر شار ہو کر اسپے رب کریم کے کھر کی زیادت ہے مشرف ہول اور اس کا طواف کریں۔ لیمر کے کی شاز ذوطوی میں اداکی، پھر فسل فرمایا، پھر کے کی طرف رواند ہوئے۔ طرف رواند ہوئے۔

مید اتوار کا دان تھا، ذوالحبہ کی چار تاریخ تھی اور جمرت کا دسوال سمال تھا۔ اس سفر کو سطے کر لئے سیان مسلم اتول کو آتھے مسلمانول کو آتھے رہنے سمیت سمیت مسلمانول کو آتھے رہنے سمیت سمیت سمیت سمید مسلم سمجہ حرام میں تشریف لے آئے۔ جب کعبہ مقد سہ پر نظر پڑی توبایں الفاظ مار گاہ دب العزب بھی التجاء کی :

الله و المالة و المالة و المالة ال "المالة "المالة المالة الم

آیک رواعت بی بول مروی ہے کہ حضور جب کعبہ شریقہ کی زیادت کرتے تو بایں انفاط التجاء کرتے :

اللَّهُ عَلَيْ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ حَيِنَا لَيْنَا بِالسَّلَامِ السَّلَامُ حَيِنَا لَيْنَا بِالسَّلَامِ اللَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ حَيْنَا لَا لِيَنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ الْمُلِمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلِمُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ الْمُلِمُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللْمُلِمُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّلَمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُل

طواف

کار معنور علیہ الصافرۃ واسلام نے طواف شروع کیا، پہلے جمر اسود کو بوسہ دیا۔ طواف کے وقت کعب شریفہ حضور مقام کے وقت کعب شریفہ حضور کی او حضور مقام ابراہیم پر تشریف لائے، طواف کی دور کھت لفل اوا کیس اور یہ آجت عادوت کی وار کھت لفل اوا کیس اور یہ آجت عادوت کی وار کھت لفل اوا کیس اور یہ آجت عادوت کی وار کھت لفل اوا کیس اور یہ آجت عادوت کی وار کھت لفل اوا کیس اور یہ آجت عادوت کی وار کھت کھتے کہ مصنیف کا ایکن اور ایکن تعقید کی وار کھتے کہ مصنیف کا ایکن اور کھتے کہ مصنیف کا ایکن اور کھتے کہ مصنیف کا ایکن اور کھت کے اور کھتے کہ مصنیف کا ایکن کھتے کہ اور کھتے کہ مصنیف کا ایکن کے ایکن کا ایکن کھتے کہ اور کھتے کہ کھتے کہ اور کھتے کہ دور کھت کے ایکن کھتے کہ اور کھتے کہ دور کھت کے دور کھتے کہ دور کھتے کے دور کھتے کہ دور کھتے کے دور کھتے کہ دور کے کہ دور کھتے کہ دور

1.." يَا ثَمَ الْعِينِ" مَ جار 2 مَسَلِّهِ 1206 2 . من ماليش، 125

"مقام الراتيم كوانيا مسل مناقب"

مر کاردوی ام طلاق اس طرح کمڑے ہو کریے دور کعتیں ادافر ماتے کہ حضور کے در میان اور کعیہ شریف کے در میان اور کعیہ شریف کے در میان مقام ابراہیم ہوتا۔ جب اپلی نمازے نارغ ہوئے تو حضور پھر جر اسرد کی طرف تھر بیف لے محت اور اے بوسہ دیا۔ طواف ے فرافست کے بعد صفا کا دخ فرماید۔ جب دہاں بنچ تو یہ کا بہت مبارکہ تلادے کی۔

إِنَّ الضَّفَا وَالْمَ وَوَ مِنْ شَعَا تِرِاللَّهِ فَمَنَ عَجَّ الْبَيْتَ أُواعَنَّمَ فَلَاجُنَاءَ مَلَيْهِ أَنْ يَتَظَوَّنَ بِهِمَا وَمَنَ تَطُوَعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِلُ عَلِيْهِ أَنْ يَتَظَوَّنَ بِهِمَا وَمَنْ تَطُوعَ " بِيك مفاوم ووالله كي نتا تون سے بِن لين جوج كرے اس محركا يا

عمرہ کرے تو کھو حرج تسیس اے کہ چکر لگائے ان دونوں کے در میان اور جو کو لَی خوشی ہے سیک کرے والقد تعالیٰ برا تدرد ان اور خوب جائے

وألا جهب

ست چکر ہورے کرنے کے بعد حضور نے احرام ضین کھولا۔ کیو تکہ حضور اپنے ہمراہ تربائی کے جانور لائے تھے۔ اس نے جب تک ج اداکر کے قربائی سے جانوروں کو ذرح نہ کر لا یہ جانور لائے تھے۔ اس نے جب تک ج اداکر سے معلوم ہوتا ہے کہ ان علاء کا یہ قول لا یہا ہے اس اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان علاء کا یہ قول زیادہ قوی ہے کہ حضور نے قران کیا تھا اور حضور قارن تھے ، لیکن جو صحابہ اسپنے ہمراہ قربائی کے جانور شیس نا ہے تھے حضور کے تھم سے ان سب نے اپنا احرام کھول و سے دور ہمر سنموس ذی الج احرام کھول و سے دور ہمر سنموس ذی الج کو ان حضر اس نے از سر نوج کا احرام بر تدھا۔ اور اس وقت تک یہ احرام بر قرار رکھا جب تک یور کے ، انہوں نے قربائی کے حانور ذیخ نے کر لئے۔

آٹھ ذی آئج (یوم التروپ) تک مرکاد دوعالم علی کھی کرمہ بیل سکونت پذیر رہے۔ آٹھ تاریخ کو مکہ سے مخل کر مئل تشریف لے آئے صفور کے می بمجی حفور کے مرح میں مہر کے می حفور کے مرکاب تھے۔ اس اشاہ بیں بعض حضرات لبیک اللم لبیک کاورد کرتے اور بعض تجمیر کتے۔ تھے۔ اس اشاء بی العملی حضرات لبیک اللم بیک کاورد کرتے اور بعض تجمیر کتے۔ تھے۔ نبی کریم علیہ العملی والعملیم نے کسی براعتراض شیس کیا۔

رسون كرم عليد الصافرة والسلام في نماز ظهر اور عصر ، مغرب اور عشاه من ين عيس

وہاں بی دات ہمرکی اور سی تک تیم فرہایا۔ این دیر یہاں تو تف فرہایا کہ سورج طلوع ہوگید دہاں ہے اور است اور است تر بف ہے گئے۔ مہد نمر و کے ہاں حضور کیلئے ایک خیر نصب کیا کیا تھد ہے گئے۔ مہد ان مراق جانب ہے۔ وہاں تیام فرہایا ، جب سورج ڈھن می اور کیا تھد ہے گئے۔ میدان عرفات کے مشرق جانب ہے۔ وہاں تیام فرہایا ، جب سورج ڈھن می اور کی علی میں اور کی علی تر بفر ہوئی اور کی علی تر بفر اور ہوئی اور کی میں اسلام کی ساری تعلیمات کو ہوئے و انتین انداز علی لوگوں کے سامنے چش کیا۔ زمانہ جس اسلام کی ساری تعلیمات کو ہوئے و انتین انداز علی لوگوں کے سامنے چش کیا۔ زمانہ بی اسلام کی ساری تعلیمات کو ہوئے و انتین انداز علی لوگوں کے سامنے چش کیا۔ زمانہ بر قرار رکھا جو تمام نداہ ہے جس اور تمام زمانوں عمل عزت و حر مت کے حال تھے۔ بین بر قرار رکھا جو تمام ندائی آبر و و اس کے اسوال اور وہ تواعدہ ضوابۂ جو افسانی زندگی کے معاشر تی انسانی جان دائی جو انسانی زندگی کے معاشر تی معاشر تی بہلوں کو ہری خرح سائر کرتے ہے ، ان کو کا احدم قرار دید ہے۔ ان دور دس اصلاحات معاشر تی بہلوں کو ہری خرح سائر کرتے ہے ، ان کو کا احدم قرار دید ہے۔ ان دور دس اصلاحات کا تعاز اسے کیا۔

ذمانہ جا المیت میں حضور کے بیچا مارٹ کا بڑا رہید جر قبیلہ بنی سعد بن بحر میں پن شیر خوار کی کا زمانہ گزار رہا تھہ اس کو قبیلہ بنریل کے ایک آدی نے کئی کر دیا۔ حضور نے اسپنے بیچا کے بیٹے کے خون کو معاف کر دیا۔ اس طرح جب سود کو حرام قرار دیا تو فرمایا سب سے پہلے میں اپنے بیچا عمیاس کا سود جو لوگوں کے ذمہ ہے اس کو کا تعدم قرار دیتا ہوں لور اس کو اسپنے یاؤں کے نیچے روئد تا ہول۔

اس ذماند میں ہر ملک میں طبقہ نسوال کی حالت بڑی تا گفتہ ہے گئی۔ حضور نے عور تول کے ساتھ بھترین سوک کرنے کی و میت فرمائی۔ بتایا کہ پچھ حقوق شوہر کے اس کی بیوی پر ہیں ،ای طرح کچھ حقوق بیوی کے اس کے شوہر پر ہیں۔ دونوں پر لازم ہے کہ اسپے اسپے فرائض کو خوش دلیہے انجام دیں۔

ا پی امت کو میت فرمان که وہ اللہ کی تاب کو معنبوطی ہے گڑے و محص انہیں ہلا کہ آگر اللہ کی تماب کو معنبوطی ہے گڑے و محص انہیں ہلا کہ آگر اللہ کی تماب کو معنبوطی ہے گڑے و محص سے تو بھی گر او نہیں ہوں ہے۔
اس قطبہ کی اہمیت کے بیش نظر اس کا عمل ستن میمال تحر ہر کرنے کی معادت ماسل کر تاہوں تا کہ ہمارے لوجوال اپنے آتا کے ان ارشاد است کا ابنور مطالعہ کر ہیں جس جس جس قول انسانی کے جملہ حقوق کی نشاعہ می کی تئے ہور فرع انسانی کے محقوق و فرائع کی جو تذکرہ کیا گیا ہے ماس کا بنظر عائز مطاعہ کر ہیں۔

## خطبہ ججتہ الوداع۔۔عرفات کے میدان میں

يَعْنَ الْحَدِينِلْهِ وَالثَّنَاءِ عَلَيْهِ آيُهَا النَّاسُ : إِنَّ دِعَاءً كُمْ قَ آمُوالكُمُ عَلَيْكُمْ حَوَامُ اللَّا أَنْ تَلْقُوْا رَقِكُمُ كَالْمُكُومَةِ يَوْمِكُمُ مُلْدًا فِي تَنْهُرِكُمُ هَذَا فِي مَلْدًا فِي تَنْهُرِكُمُ هَذَا فِي

وَإِنْكُوْ سَتَلْتُوْنَ رَبِّكُوْ فَيَكُمْ الْمُنْتُكُلُمُ عَنْ اعْمَالِكُوْ وَقَدْ بِلَغْتُ وَ مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ أَمْنَاتُهُ وَرَنَ كُلُّ رَبَّا مَوْضُوعٌ وَلَكِنَ وَرَنَ كُلُّ رَبًا مَوْضُوعٌ وَلَكِنَ تَكُورُ وَكُلُ مِنَا مَوْضُوعٌ وَلَكِنَ وَلَا تُعْلَمُونَ مُنَا مِكُمْ وَلَا يَعْلَمُونَ وَلَا تُعْلَمُونَ مَنَ

عَمْكِي اللّهُ أَنَّهُ لَا رِبَاءَ وَإِنَّ أُولَى بِنَا أَضَعُ رِبَاعَتِانِ بُن عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَإِنْ مُومُوعٌ كُلُهُ الْا إِنَّ كُلَّ شَكَّى مِنْ الْمَعْرِ الْبُنا مِيلَيَّةِ مُوصُّوعٌ كَالَ شَكَّى مِنْ الْمِي أَوْلَ دَمِراً صَعُرُمِنَ دِمَاوِنَ دُمْرَيْهِ عَنْهُ بَنِي الْمُتَارِثِ بَنِي عَبْدِ الْمُظَلِيَ كَانَ مُنْ وَمَاوِنَا عَبْدِ الْمُظَلِيَ كَانَ مُنْ وَمَا وَنَا عَبْدِ الْمُظَلِيَ كَانَ مُنْ وَمَا وَنَا عَبْدِ الْمُظَلِيَ كَانَ مُنْ وَمَا وَنَا

"اے لوگو! تماری جائی اور تمادے اموال تم ح گزت و حرمت دلیے جیں یمال تک که تم این رب سے الماقات كروريداس طرع بي بس طرح جمارا آج كا دن حرمت والاسب، جس طررح تهاداب مهيد حرمت والاب- لوارجن طرح تشارانيه شرح مت والاب ينتك تم این رب سے ملاقات کرو مے دو تم سے تمادے اعمال کے بارے ش ہو تھے گا۔ سنو الله كا بيام من في ينجا ديالورجس مخض کے یاس سی نے الت رسمی مواس ير الدم بي كروه اس المانت كواس كم الك تک پہنچا دے۔ سار اسور معاف ہے لیکن تهدر الخامل زرب درتم كى يرتملم كرويه تم يركوني ظلم كرب

الله الخالي في فيعله قرباديا ب كه كوفي مود الله الخالي في المحلف منيل حس رياكو جي كالعدم كرتا جورا وه عياس بن عيدالمطلب كاسب معاف ب- كاسب معاف ب- ذلا باليت كى بريخ كوش كالعدم قرار ديتا بول اور تمام خونون جي سه جو خون عي معاف كرد با بول او حضرت ميدافطلب كم معاف كرد با بول و حضرت ميدافيطلب كم معاف كرد با بول و حضرت ميدافيون كرد با بول و و حضرت ميدافيون كرد با بول و كر

وقت بنو سعد کے بال شیر خوار بچہ تھا اور

ہزیں قبیلہ نے اس کو کل کردیا۔

اے لوگو! شیطان اس یات سے الوس

ہو کہا ہے کہ اس زمین بی بجی اس کی

عبادت کی جائے گی۔ تیکن اسے یہ لوقے

عبادت کی جائے گی۔ تیکن اسے یہ لوقے

مبادت کی جائے گی۔ تیکن اسے یہ لوقے

کامیاب ہو جائے گا۔ اس لئے تم ان

بھوٹے بھوٹے الاالے جو شیار دہنا۔

بھوٹے بھوٹے الاالے جو شیار دہنا۔

فَى مَنْ مُنْ سَعْمِ الْمِن مُنْكُور وَقَتَكَهُ هُذَيْكُ -الْيُهَا الْنَاسُ الْفَيْطَانُ قَدُ مُنْ اللَّهُ الْمُنْكُولُهُ الْمَنْكُولُهُ الْمَنْ الْمِنَّ الْرَائِكَةُ الْمُنْكُولُهُ الْمُنْكُولُهُ اللَّهُ الْمَنَّ الرَّلِكَةُ اللَّهُ الْمُنْكُولُهُ اللَّهُ مِنْ مَنْ اللَّهُ الْمُنْكُولُولِكَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْمُلِمُ الللَّهُ اللْمُلْلِمُ الللَّهُ الللْمُلِمُ الللْمُولِي اللْمُلْمُ الللْمُلِمُ الللْمُلِمُ الللْمُلِمُ الللْمُلِمُ اللللْمُلِمُ اللللْمُلِمُ اللللْمُلِمُ اللْمُلْمُلِمُ الللْمُلْمُلِمُ الللْمُلِمُ اللْمُلْمُ الللَّهُ الللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْ

پھر قرمایاکہ جس روز انٹر تعالیٰ نے آسانوں اور زبین کو بیدا کیا، سال کو بارہ میدول بیس تعلیم کیان میں سے چار مینے حرمت والے ہیں (ذی قعدہ ، ذی انجبہ ، عمر م اور رجب)ان مہینوں میں جنگ وجدال جائز نہیں۔

كِفَاراتِ افراض كے بيش نظران مينول من ردويرل كر يوكر ح تصد

اے ہو گو اللہ تقائی ہے ڈر تے رہا کرو، ہیں اسمین عور تواں کے ساتھ بھلال کی و میت
الر تا ہول ہے بارے ہیں کمی اختیار کی الک انسیں۔ اور بید تسائی کی اختیار کی الک انسیں۔ اور بید تسائی کی اختیار کی اللہ طرف ہے المانت ہیں۔
اور اللہ کے نام کے ساتھ وہ تم پر حلال ہو آئی ہیں تہمارے ان کے ڈمہ حقوق ہیں اور این کے تم پر بھی حقوق ہیں۔
تہمار الان پر بیہ حق ہے کہ وہ تہمارے بستر کو بر قرار کھیں۔
گی حر مت کو بر قرار کھیں۔

الله المناس المراس له الله و المنتوا الله و المنتوف المراس له الله و المنتوف الله و المنتوف المراس المنتوف ال

أُذِنَ لَكُمُّ أَنَّ تُهَاجِرُوُمُنَّ فِي الْمُضَاجِمِ وَتَصَيِّرِ بُوْمُنَّ ضَرُّ بُا غَيْرَ مُبَرِحٍ فَإِنِ الْمَهَّ فَيَ ضَرُّ بُا غَيْرَ مُبَرِحٍ فَإِنِ الْمَهَّ فَيَ فَنَهُنَّ عَنَيْكُمْ دِنْ فَهُنَّ وَ يُكُونُ مُنَّ بِالْمُكُودُةِ فَاعْتِكُمْ

اور آگر ال سے ب حیاتی کی کوئی فر کت مر ذو ہو چر اللہ تعالٰ نے تمہیں اجازت وی ہے کہ تم ان کواپل خوابگاموں سے دور کر دو۔

نور اشمی بطور سزاتم مادیکتے ہو۔ تیکن جو مغرب شدیدنہ ہو۔

اور اگر وہ باز آجا کیں تو پھر تم پر ل زم ہے کہ تم ان کے خور دنوش اور لباس کاعمد کی سے انتظام کرو۔

اے لوگو! میری بات کواچی طرح سیجھنے کی کو منٹ کرو۔

بیگال شن نے اللہ کانہ قام تم کو پہنچادید ہے۔ اور شن تم میں الی دو چیزیں چھوڑ کر جار ہا موں کد آگر تم ان کو معبوطی سے چڑے رہو کے توہر کز کر اور ہو گے۔ اللہ تو الی کی کماب (قرآن کر یم) اور اس

اے لوگو! میری بات خورہ سنو اور اس
کو سمجھو حمیں یہ چیز معنوم ہوئی چاہئے کہ
ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔
اور سادے مسلمان آئی جی بھائی بھائی ہیں۔
کسی آوی کیلئے جائز شیں کہ اسپنے بھائی کے
مال ہے اس کی دشا مندی کے بغیر کوئی چیز
مال ہے اس کی دشا مندی کے بغیر کوئی چیز
حال ہے اس کی دشا مندی کے بغیر کوئی چیز
حال ہے آپ پر ظلم نہ کرنا۔
جان ہو آکہ دل ان خیون یا تول پر حسدہ عناد

إَيْهَا النَّاسُ ثَوْلِيُّ فَرَاقِ قَدَالِيُّ قَدُهُ يَلَّعُتُ.

وَقُنُ تَوَلَّتُ فِيَكُمْ مَالِّكُ تَضِاقُوا بَعْيِنَ أَنْبَدًا إلى اعْنَصَمُنُمْ بِهِ أَمْرَثُيْ اعْنَصَمُنُمْ بِهِ أَمْرَثُيْ كِتَابَ اللهِ عَزْ وَجَلَ وَمُنَّةً يَبِيهِ مَلَ اللهُ نَعَالَ عَلَيْهِ مَلَ اللهُ نَعَالَ عَلَيْهِ مَلَى اللهُ مَعَالًى عَلَيْهِ مَلَى اللهُ مَعَالًى عَلَيْهِ مَلَى اللهُ مَعَالًى عَلَيْهِ مَلَى اللهُ مَعَالًى عَلَيْهِ مَلْهُ اللهُ مَعَالًى عَلَيْهِ مَلْهُ اللهُ مَعْلَى اللهُ مَعَالًى عَلَيْهِ مِنْهُ اللهِ عَلَى اللهُ مَعْلَى اللهُ مَعْلَى اللهُ عَلَيْهِ مَلْهُ اللهُ مَعْلَى اللهُ عَلَيْهِ مَلْهُ اللهِ عَلَيْهِ مِنْهُ اللهِ عَلَيْهِ مِنْهُ اللهُ عَلَيْهِ مِنْهُ اللهِ عَلَيْهُ مِنْهُ اللهِ عَلَى عَلَيْهِ مَلْهُ اللهُ عَلَيْهِ مِنْهُ اللهُ عَلَيْهِ مَنْهُ اللهُ عَلَيْهُ مِنْهُ اللهُ عَلَيْهُ مِنْهُ اللهُ عَلَيْهِ مِنْهُ اللهُ عَلَيْهُ مِنْهُ عَلَيْهُ مَنْهُ اللهُ عَلَى عَلَيْهُ عَلَيْهُ مِنْهُ اللهُ عَلَيْهُ مِنْهُ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مِنْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مِنْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مِنْهُ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْهُ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مِنْهُ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْهُ اللّهُ عَلْهُ عَلَيْهُ مِنْهُ مِنْهُ مِنْهُ مِنْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مِنْهُ مِنْهُ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْهُ مِنْهُ مِنْهُ مِنْهُ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْهُ مِنْهُ مِنْهُ مِنْهُ عَلَيْهُ مِنْهُ عَلَيْهُ مِنْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مِنْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مِنْهُ مِنْهُ مِنْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مِنْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مِنْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مِنْهُ عَلَيْهُ مِنْهُ مِنْهُ مِنْهُ عَلَيْهُ مِنْهُ مِنْهُ مِنْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مِنْهُ مِنْهُ مِنْهُو

أَيُّهَا النَّاسُ إِلَّهُمَّعُوْا قُولِيُّ وَاعْقِلُوْلُهُ تَعْنَمُنَّ أَنَّ كُلُّ مُسُلِمِ أَحُ يِمُسَّلِمِ وَأَثَّ الْمُسُلِمِيْنَ إِخْوَةً -

فَلَا يَعِلُ لِإِنْ وَيُ مِنْ أَيْدِيْرِ إِلَّا مَا أُعْطَاعًا عَنِي طِيْبِ الْكُمَا أُعْطَاعًا عَنِي طِيْبِ نَفْسِ وَلَا تَظْلِيسَ أَنْفُسَكُمُ وَاعْلَيْنُوا آنَ الْفُلُولَ لَا لَفُكُولَ لَا لَفُكُلُكُمُ نیں کرتے :-کسی عمل کو صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کیلئے کرنا۔

ما کم وقت کوازر او خمر خوانی تفییمت کرید مسلمانول کی جماعت کے ساتھ شال رہیا۔
اور جینک ان کی و خوت ان لو کول کو ہمی گمیر سے ہوئے ہے جو ان کے علاوہ ہیں۔
جس کی نیت طلب و نیا ہو۔ اللہ تعالی اس کے تحر و افلاس کو اس کی آئکموں کے مہائے عیال کرد بتا ہے اور اس کی آئکموں کے مہائے عیال کرد بتا ہے اور اس کی آئکموں کے مہائے عیال کرد بتا ہے اور اس کی آئکموں کے مہائے عیال کرد بتا ہے اور اس کی آئکموں کے مہائے عیال کرد بتا ہے اور اس کی آئکموں کے مہائے عیال کرد بتا ہے اور اس کی میشہ کی آئران منتشر ہوجاتی ہے۔

الدن جراس کے تقدیم شراوی اس کے گرانا اور جیس کا میانی حاصل کو اس سے گرانا کی نیست آخر ست میں کا میانی حاصل کرنا ہے ، ور اس کا چیٹہ اس کے لئے گائی ہو جاتا ہور اس کا چیٹہ اس کے لئے گائی ہو جاتا ہور اس کا چیٹہ اس کے لئے گائی ہو جاتا ہیں وہ ابناناک تھیٹ کر سی کے سے کامی کی ہو جاتا اللہ تی لئی اس مخص پر رحم کرے جس نے میں وہ ابناناک تھیٹ کر سی کے سینے کا اس مخص پر رحم کرے جس نے میں اور قات وہ آدی جو نقہ کے کسی مسئلے کا بسالو قات وہ آدی جو نقہ کے کسی مسئلے کا جس نے والدہ وہ وہ خود فقیہ ضی ہو تااور بسا او قات حال فقہ کسی ایے مخص کو بات اور بسا او قات حال فقہ کسی ایے مخص کو بات بینے اتا ہے جو اس سے زیادہ فقیہ ہو تا ہو ہا ہے۔

عَلَىٰ ثَلَاثِ -إِخُلَاصُ الْعَلَىٰ لِلْهِ عَزَّدَ عَلَىٰ مُنَاصَحَهُ أُولِي الْأُمُورَ عَلَىٰ لُذُوُرِ جَمَاعَتِهِ الْمُسَيْلِينَ نَ

هَإِنَّ دَعُومَهُمْ يَعْيِظُ مِنْ دَرَّاهِ هِمْ وَهَنُ لَكُنِ الدُّنَيَا مِنْكَ الْمَعْمَلِ اللهُ فَقْرَطُ بَانِيَ عَيْمَنْكِ دَيُشَيِّةً عَلَى اللهُ فَقْرَطُ بَانِيَ وَلَا تُأْلِيْهِ مِنْهَا إِلَّا كَاكُبُ لَهُ وَلَا تُأْلِيْهِ مِنْهَا إِلَّا كَاكُبُ لَهُ

وَمَنَ ثَكُنِ الْآخِرَةَ مِن يَتُهُ يَجْعَلِ اللّهُ وَنَاهُ فِي كَلْمِهِ وَيُكُمِنُهُ مَنْ مَنْ مَنْ أَوْ فَي كَلْمِهِ وَيُكُمِنُهُ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ أَيْهُ اللّهُ آيَا وَهِي وَاغِمَةٌ .

فَرَجِمُ اللّٰهُ الْمُرَائِمُ مُرَّمَّ مُعَالِقًا حَتَّى بُهِ إِنْ مُعَالِفَهُ عَنْرُكَا -فَرُبُ عَامِلٍ فِقُهِ وَلَيْتَ يِفْقِيهِ وَرُبِّ عَامِلٍ فِقَهِ وَلَيْتَ إِنْ مَنْ هُوَ أَنْفَهُ مِنْهُ وَرُبُ

ٱڔۣڠٙٵۼػ؞۬ٳڒۣۼٙٵۼڰ؞ؙٳڟڡؚڡڎ<sup>ۿ</sup>٣

ر دود مرمویه ورو برب ول آن تعیم ری بعراء عبادالله وكا بُوهُوِّ أَوْصِيَّكُمْ بِالْجَارِ حَقَى ۗ أَنْزُ مُعَنَّا إِنَّهُ سُوْرِيُّهُ ا

أَيُّهُا النَّاسُ إِنَّ اللهُ قَدُ أَذْى لِكُلِّ ذِي حَقَّهُ فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُونُونَيَّ لِوَارِثِ وَ الْوَلَدُ لِلْفِهِ الشِّ وَلَمْنَاهِرِ التعجر وقين ادعى إل أبدي أوتوني عبر موالية فَعَلَيْهِ لَعْنَهُ اللهِ وَالْمَلْيَكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِيْنَ لَا يُعْمَلُ للهُ مِنْهُ صَرَّفًا وَلَا عَدُلَّا وَالزَّعِنُوعَا مِنْ

ريم و دروه ميرود و ريم واندو سناون عرف ده

کید تے ہوائن سے ان کو کیل ڈے

جوتم فود منت ہوان ہے ان کو بساؤ، اگر ان ے کوئی ایس منطی جو جائے جس کو تم معاقب کرڈ پیند نہیں کریٹے تو ان کو فمروخت كردوب

اے اللہ کے بندو! ان کومز اند دور بن یروی کے بارے میں جہیں تھیں تھیجت کر تا مول ـ (بدجله مركار دوعالم عليه في اتني بارد ہرلاک جمیں ہے اندیشہ لاحق ہو گیا که حضور بروی کودارث نه بنادین)

ا بي لوگو الله تعالى نے ہر حقدار كواس كا ح وے دیا ہے ، اس لئے کمی مخص کے لئے جائز شیس کے اسے کمی وارث کیلئے وصب كرف بينا، بسترواك كا موتاب ليحنى خاوند كالوربد كاركيك يقربه جو مخض اینے آپ کو اپنے باپ کے بغیر کمی ملرف منسوب كرتاب إس يرالله تعالى، فرشتول لود سادے نو کول کی تعنت ہو۔

نہ تیول کرے گا اللہ تعالیٰ اس ہے کوئی بدليداور كوئي ماليد

جو يركس مالك كرنوات والس كرو عطيه شروري والين جونا باست اور قرف ل زى طور يرائ او اكر ناجائ اور جوف من جواس پراس کی طانت شروری ہے۔ تم ے میرے ہارے بی دریافت کیا

جاعے گاہ تم کیاجواب دو کے ؟ انہول نے كماء ہم كوائى ديں كے كہ كب في الدكا پیغام پیخایا،اس کواد آکیالور غنوص کی حد کر

الترقابلوك فالواكا تشك أَنْكَ بِلَعْتَ وَأَذَبْتَ وَلَعَيْتَ

ری<u>- "(۱)</u>

حضور ملی بی انگشت شمادت کو آسال کی طرف انعایا، پھر ہو گوں کی طرف موز اور غرمان ، اے اللہ ؛ اتر یکی کواہر جنالہ اسے اللہ اتو یکی کواہر جنالہ سے اللہ اتو یکی کواہر جنالہ عمر فات میں ہے جلیل انشان خطبہ ارشاد فرمائے کے بعد حضرت بال کو تھم وی انہول نے اذات کی ا مجر الامت كى۔ الم الانبياء عليه الصورة والثاء نے ظہر كى دور كست يرميس۔ اس مي قرائند سبت دل میں یومی، بھرانہوں نے اقامت کمی در عصر کی دور کعتیں یومیس اس دوزيوم الجعد تخد

جب تمازے قارع ہوئے تو بنی او متنی ہر سوار ہو کر موقف ہر تشریف لاے اور غروب آنآب تک بد ساراوتت بڑے جمز و نیاز سے بارگاہ اٹی بیس مصر وف د عار ہے۔ ان وعاول شريعة أيك وعامه فني :

> ٱللَّهُ وَلَكَ الْحَدُنُ كَالَّذِي نَعُولَ وَحَيْرًا مِهَا تَقُولُ . اللَّهُو الدُّ صَلَّوْقِ وَلَهُ إِنَّ وَكُنِّي وَهُمَّا إِنَّ وَهُمَّا إِنَّ وَإِلَّهُ كَالَّهُ كَالَّ مَا إِنَّ وَلَكَ ثُرَاقًىٰ

ٱللَّهُ وَالْفَا أَعُودُ بِحَدِي مِنْ مَنْ السِالْعَبْرِ وَ وَسُوسَةِ لطَّنَّهُ دِوَشَّتَاتِ ٱلْأُمْدِ-ٱللَّهُ وَإِنْ أَعُودُ بِكَ مِنْ عَبْرِ مَا يَحِي مِهِ الرِيعُ وَمِنْ شَيْرٍ مُا يَلِيجُ فِي اللَّيْلِ وَشَيِّهِمَا يَلِيجُ فِي النَّهَادِ وَشَرِّ بُوَاثِقِ (2)

الدَّهُرِ-

"اے اللہ! سادی تحریقیں تیرے لئے میں اس طرح جس طرح ہم تے ی فرکرتے ہی بلکہ اسے مجی بھر۔

> 1-" سل البدي"، ولدي مستر 644 2 الأي الأ 646

اے اللہ امیری نمازیں، میری قربانیال میری زند کیال اور میری موت مرف تیرے کیا ہے اور میری میری میری میری میری میری میران میری میران تیرے اور میری میراث تیرے والے ہے۔

اے اللہ ایل عذاب قرے مین شل پیدا ہوئے والے وسوسول اور سمی مقصد کے منتشر ہوئے ہے تیم کی ہناوہ مما ہول۔

اے اللہ ایل ہر اس چے کے شرے بناہ ، کما ہول جس کا سب ہوا ہو اور اس چے اس چے کے شرے بناہ ، کما ہول جس کا سب ہوا ہو اور ہر اس چے اس چے کے شرے بناہ اکما ہول جو دات میں داخل ہو۔ نیز زماند کی جاہ کار ہوں کے شرے بناہ اکما ہول جو دان میں داخل ہو۔ نیز زماند کی جاہ کار ہوں کے شرے بھی بناہ اکما ہول ہے۔

ای مقام پر دوسر کی دعاجو حضور نے مانکی عضر ت ابن حیات رمنی القد عنما کی روایت کے مطابق اس کی بید حیارت ہے ۔

اللهُ وَعَدَيْنِ اللهُ وَاللهُ وَالْمُونِ اللهُ وَالْمُؤْنِ وَالْمُؤْنِ وَاللهُ وَالْمُؤْنِ وَاللهُ وَالْمُؤْنِ وَاللهُ وَالْمُؤْنِ وَاللهُ وَالْمُؤْنِ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَالْمُؤْنِ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَال

"اے اللہ تو میری محقو کو سنتا ہے۔ میری قیام گاہ کو دیکے رہا ہے۔
میرے یا طن اور خل ہر کو جات ، میرے حالات میں سے کوئی چیز تھے

ہر محلی شمیں، میں غمز دواور تقیر ہول۔ میں تیری جناب میں فریاد کرنے
والا ہوں، یتاہ تھے والا ہوں، ڈر لے والا ، فر فروہ، اینے گرنا ہول کا قرار

وا متر اف کر فیال میں تھ سے ایک مسکین کی طرح مول کرتا ہول اور ایک گذی اور کرور کی عاجزی کی طرح عاجزی کرتا ہول اور کی عاجزی کی طرح ایک ڈر نے وال اور تیم کی جناب بھی اس طرح وعاکر تا ہول جس طرح ایک ڈر نے وال عاجوا وعا ما گل ہے ، جس کی گرون تیم سے لئے جمک گئی ہے ، جس کے انسو تیم سے ڈر سے بہ رہے ایں ، جس کا جسم عاجزی کر وہا ہے ، جس کی تیم کی اور میم کا اور ہے ۔ جس کی قد بنانا اور میم کی اور میم کی اور میم کا سالوک کرنا۔ اور میم کی دور این میں سے ہمتر جو وطا اے ان میں سے ہمتر جو وطا کر ہے ہیں۔ "

اس روز ک دعاؤل بی سے ایک دعاجو سیدناعلی مرتعنی کرم اللہ وجہ سے مروی ہے اب

لَا إِلَهُ الْحَمْدُ، بِينِهِ وَالْحَوْدُ لَا تَعْرِيْكَ لَهُ الْمُلْكُ وَ الْحَوْدُ الْمُلْكُ وَ الْحَوْدُ الْمُلْكُ وَ الْحَوْدُ الْمُلْكُ وَالْمُ الْمُلْكُ وَالْمُ الْمُلْكُ وَالْمُ الْمُلْكُ وَالْمُ الْمُلْكُ وَ الْمُلْكُ وَ الْمُلْكُ وَ الْمُلْكُ وَالْمُلَاكُ وَالْمُلَاكِ الْمُلْكُ وَالْمُلَاكُ وَ الْمُلْكُ وَالْمُلَاكُ وَالْمُلَاكُ وَالْمُلَاكُ وَالْمُلُولُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَا

سينے كواپنے لئے كول دے ، ميرے بر حمد كواپنے لئے آمان فراد فيل سين كے وسوسوں سے ، حالات كے پراكندہ بولے ، قبر كے شر سے تيرى بناه ما تكى بوتا ہے اور دن فين داخل بوتا ہے اس كے شر سے تيرى بناه ما تكى بول اس كے شر سے تيرى بناه ما تكى بول كے ساتھ بول كي جاتى بيل ور زمان كى بدا كت الكيز يول سے تيرى بناه جا بتا ہول۔"

اس مقام پریہ آیت مبارک نازل ہوئی جس میں دین کے مکمل ہونے اور تغینوں کے اتمام یڈیر ہونے کامر دوجا تغز اسٹایا گیا:

ٱلْكُوْمُ ٱلْمُلَّتُ لَكُمْ وَيَنْكُونَ أَنْهَمَتُ عَلَيْكُونِهُ مَنْ قَلَيْكُونِهُ مَنِّ قَدَ تَهِنِيْتُ لَكُوالْإِشْلَامُ وَيَثَنَاء

منبوریت کے ان ذرین محات میں حضور نے اپنی است کو فراموش قبیس کیا بلکہ ان کی بخشش و مغفرت کیلئے ہیں ہے کر میجور جیم رب کی جناب میں کمالی ججزو نیاز سے دعا کیں استمیل سے الم ابو زہر ورحت الله علیہ نے اپنی کیاب " فاتم الحقین " میں وہ حدیث تش کی ہے جس میں مرور ورام نے اپنی است کے گھ گارول کیلئے یارگاہ رب المعرب میں بڑے بجرو نیاز سے وعاکمی ما تکس سید روایت بغور بڑھے اور اللہ تعالی نے اپنے حبیب کے بات میں جو قرویا ہے۔ سے میں بوقی مقتبلہ بالموری میں ہو قرویا ہے۔ سے میں جو قرویا ہے۔ سے میں بوقی مقتبلہ بالموری میں ہوتا ہے۔ اس آبت کی تشریح آپ کو اس روایت میں ما کی اس روایت میں الم

" حضرت عمال فرماتے ہیں کہ عرفد کی رات کو جس نے رسول اللہ علیات کو دیکھا کہ دیکھا کہ حضورت اور اس کی مفخرت اور اس کی مفخرت اور اس کی رحمت کیلئے دعا یہ جی اور دیر تک بھید بجز و نیاز اپنے رب کے سامنے دامن پھیل نے بیوٹ یہ اللہ تو آئی نے بیوٹ یہ اللہ تو آئی نے اللہ تو اللہ تو آئی نے اللہ تو اللہ تو آئی نے اللہ تو اللہ

عَنِ ابْنِ عَنْبَاسٍ قَالَ وَأَيْتُ اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَىٰ للهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ دَعَا عَنِيْبَ عَمْقَةَ الْأَمْتِ بِالْمَعْفِي وَ الرَّحْمَةِ فَأَنَّ الْمُعَ بِالْمَعْفِي وَ الرَّحْمَةِ فَأَنَّ الْمُعَلِّمَ فَكَالُادُ الدُّعَلَةُ فَا وَفِي اللهِ آفِي وَكَالَةُ فَعَلَتُ إِلَّا ظُلُومِ مَعْمِهِمُ بَعْمَنَا وَامَا ذُنْ نُومُهُمْ فِيمَا بَيْنِي وَ

كَيْنَهُمْ لَقَدُ عَقَرَّتُ . وَقَالَ كَادَتِ إِنَّكَ قَادِرُعَلَ أَنْ كَيْنِهُ هَذَا الْمَظْلُومُ بِالْجَنَّةِ حَيْرًا فِنَ مَقْطُلُومَ فِالْجَنَّةِ حَيْرًا فِينَ مَقْطُلُمَةٍ وَتَغَيْمَ بِهٰذَا الظَّالِمِ قَلَدُ عُبَّ مِنْ يَلْكَ الْعَيْنَةَ مَ

جیری دعا کو قبول کر میا جن کینے آپ نے مغفرت کی دعاما گئی ال کو بخش دیا۔ سوائے ان او کول کے جنہول نے ایک دوسرے پر مظلم کئے۔ میں مظلوم کا حق طالم سے ضرور لوں گا۔

جب میج مز دلفہ بینے اور وہال بھرائے گذ کارائیوں کیلئے مغفرت کی دسام تکی تو اللہ تق لی نے اللہ اللہ اللہ اللہ ا اینے حبیب کی اس دعا کو شرف انبولیت سے اوازار

عفرت اله مجر صديق اور حفر ت فاروق العظم في جب الني مجوب كوست و يكنا توع فل ك : يَأْ إِنْ أَلْتَ مَا تَأْمِقَ إِنَّ هانِ إِلَيْنَا عَنَهُ مَا كُذْتُ تَصَنَّعَاكُ يَفْهَا وَمَا اللَّذِي مَا تَعْمَلُكَ مِا تَعْمَلُكَ مِا تَعْمَلُكَ اللَّهُ يُسِنَّلُكَ مِ

" ہمارے مال باپ حضور پر قربان ہوں ، ایسے او ٹات بیں تو حضور بنا نہیں کرتے تھے ، آج حضور کیول بنس دہے ہیں۔ اللہ تعالی حضور کو ہیشہ بنتار کے۔"

ارشاد فرايا:

کہ اللہ کے دستمن بیس نے جب بیہ جاناکہ اللہ تعالی نے میری دعاقبول قرمانی ہے اور میری است کو بخش دیاہے تووہ مٹی کی مفیال ہم بمر کرائے سر پر ڈالنے لگا دیک عُور بالو تیل دکالڈیور اور "میں تباہ ہو گیا، ہر باو ہو گیا "کاواویلائرنے لگا۔ اس کی اس حالت زار کود کی کر چھے بنی مجی \_(1)

شی جب مرفات سے چل کر مشر الحرام پیچا توجی نے لوگوں کا جوہ کیرو یک الور ہے المان ہوں کے الواج جب المان ہوں ہوئے ہوئے توں ہوا ہے توجی کی جب المان ہوں کے المان ہوں ہوئے توں ہوا ہے توجی کی جب المان ہوں ہوئے ہیں گیرا میان ہور ہی جب کی بار میں ہے تو اللہ کی المان ہے الرب اور وہی کہ تو الموں نے آپی جی کی۔ چرا کی نے بوجی جہ سی معلوم ہے کہ ہمارے دب اللہ دائے اس میں کے جواب دیا کہ ان میں کے جواب دیا کہ ان کے میں میں کہ جب کہ اور اس ایک کے مدسے اس کے اس کے مدسے اس کے اس کے مدسے اس کی مدسے کی اور اس ایک کے مدسے اس کی مدسے اس کی مدال کرائے۔

مل ما كالور حوشى سے چوك جيس سرباند (2)

رجمت عالم علی الحج کوزوال آنب سے لے کر فروب شنب کے ای است کیے اور نوع انسانی کیلئے ہے رہے در کیم در کر میم رس کی بارگاہ میں انت کی بخرو تیاز سے معروف وعا رہے یہاں تک کہ جب سوری فروب مو کیا ، جر کی پھیل گئی تو حضور حرد لفد کی فرف دوانہ جو سے حضر سے اس مدین زید کوائی ناقہ یہ اسے بیجے سواد کیا۔ حضر سے اس مدلوگول کو بار مار تنبیر کرد ہے شے۔ آنھا الظائی تعلیق یالنے کینے تراسے او کو او عظم بیل نہ کرو بلکہ سکون و

۱ - جو خُافِيس" جد 2، من 151 نيز الده ۾ اور پهل نے اپني مئن کي باب "کاب البحث وابينور" جي بر مديد حال کي سه 2- " تاريخ کيس" ، جلو2، مني 151

اطمینان سے چلو" دخوراس سنر چی جب کسی ہو شیم ٹیلے ہے جڑھتے یاکمی فٹیب چی انز ہے تو حضوران وفت مجی تلبید کے ایمان مرور کلمات دہرائے۔ حضور آکرم منطقہ نے مز دلفہ بھی كر مشرب اور عشاء كى تماز كواكشے ياحد دونول نمازون كيليند متوذان في ايك باداذان دى ور دو بار ا قامت کی۔ یک دی دیال آرام فرید جب مبح صادق طلوع ہوئی تو حضور نے اول وقت میں نماز میں اوا کی اور اعدال فرمایا کہ سورج طلوع ہونے سکے بعد تحکریال مار یں۔ ہمر ائی او بنی پر سوار ہو کر معتم حرام تشریف لے سے۔وہاں قبلہ روہو کر کھڑے ہو سکتے ، ہمر الله كى كليير و جليل اور ذكر كرت رب اوريوب جرونياز سے دعائي واتقے رہے يمال كك کہ کافی سفیدی میل میں۔ ہم مز دلقہ سے روانہ ہوئے اور حصرت اضل بن مباس کو اسے ويجيد او نفني ير مورد كيا حضرت ابن حباس حضور كيلية وبال سے كاروال يفتي رہے۔ جب حضور بلن محر (ب ودواد ک بے جمال ایر بدے ہاتھیوں کے لئکریر مول کر بم فے ابائل کا لفکر بھیج کر بتاہ و پر باد ک تھ) ہے تو صنور نے اپنے او بھی کی رفتار تیز کر دی۔ حضور کا بیہ معمول تفرجب مجى الى جكر سے كرر بوتاجمال كمى قوم يرعداب الني نازل بو موتا توحفور وول سے جلدی سے گزرتے۔ مجر صور منی بنے۔ سب سے پہلے جمرة عظمہ تشریف لے صحے۔ حضور نے و نفنی برسواری کی مالست جس کنگریال ماریں۔ سورج کے طلوع موسف کے بعد ، جم وستر کو ککریال بار نے کے بعد تلبیہ خم کر دیا گیا۔

گر دہاں ہے منی تشریف انے اور دہاں تیام حاصرین کو اپنے دو مرے خطیہ ہے مشرف فرہید ایام احمد ہے کہ جب رسول انقد جائے نے شن شرسہ حاصری کو خطیہ استرف فرہیا تو ہر طیقہ کو پی اپنی جگہ جیٹنے کا تھم دید قبلہ کی در کی جانب اشارہ کر کے فربایا کہ سادے مماج بن یمال جیٹیس۔ پھر قبلہ کی یہ کی طرف اشارہ کر کے فربایا کہ سادے انسارہ سطرف بن یمال جیٹیس۔ پھر قبلہ کی یہ کی طرف اشارہ کر کے فربایا کہ سادے انسارہ سلطرف جیٹیس۔ ان کے علاوہ جو حاصرین دہاں تھے انسین تھم دیا کہ ان کے مرد کرد بیٹیر جائیں ہے انسان تھم دیا کہ ان کے مرد کرد بیٹیر جائیں ہے انسان تھی جال ہے انسان میں میدان جی جہال سے بیٹیر جائی ہے تھے دوہ بھی انقہ کے موجوب کی جہال کے میں جہال سے تھے دوہ بھی انقہ کے محبوب کی وائرین میدان جی جہال کیس بھی تھے حق دوہ بھی انقہ کے محبوب کی وائرین

مروین خارجہ رسی اللہ عند حصور کی او تنی کی مرون کے بنچ کمزے تھے جو الاب

أزيل سرمان في استفاد المهيئه يؤمّ هَيَّ التَّمون ال منواييات ووليسا ودو المنزو المعرموس ود الله الله ورده و د المال المدال الله الله المناه البنة ورسوية المدورية مُن مُن الله الله الله الله ورسوله المكور هَنَكُا أَنَّهُ مُهُمِّينِهِ بِمُدِّاسِّهِ قَالُ كال فالمين المناه المناه ر قرر بعد ر قرم بعد بعط مدر ماده و مراد مدراً الماد المراد المرا بمبالوها فاشتمركوها لطرقش آخنا يستثر أن لاكريغوانين فأفالا ب يصدر في تعني الأبينيد التاويد الثانية المترامن بالمناك والمن بشور مسى بعد المال الرحية بعث في المالية ا

" وخرائی ہے کی بات و ہے سے سوالد کردائی کرتے ہوئے اس حالت ہے "کا چاہب ال کا آنا ہوا کی اس کا جات ہوں اور دی کا پیدا کیا گیاں مال کے بارد مینے ایس ال میں سے جارح رصوبات مینے ایس

1. سيان و العدة مو ووق ميد ين و مديد به العديد ما المسلم مريد على المراد المرا

la sultratita e da sul sultratela se la sua sultratela de sub sultratelas e la sultrata contrate e acto sultrate e b

تی نگاتار جیں ڈوالفحدہ، ود تھے اور عمر م اور ربب جو جمادی الگائی اور شعبان کے در میان ہے۔ کی تم مجمعة ہو آج كون مادان ہے ؟ ہم نے هر من کی، ایند اور اس کا رسول بهتر جائے ہیں.. حضور مجھ و ریے کیلئے غاموش مو كند بم ف كان كياك شيداس ميد كانام بدلنا جايج میں۔ حضور سنے یو جھا کہ بیاہ مالٹر شیس ؟ ہم سنے عرض کی بال بارسول الله! يكر قرمايا يدكون ساميند بيديم نے عرض كى ، الله اور اس كا رسول بمتر جائے ہیں۔ حضور کھ در کسے خاموش ہوے؟ ہم نے خیال کیا کہ شاید صفور اس کا نام بدلنا جاہے ہیں۔ فرمایا کیا یہ ذی الحجہ کا مسيد تعين ؟ ہم ف عرض كى وال يد سول الله ! فير دريافت فر الياديد کون ساشر ہے ؟ ہم نے عرض کی ، اللہ اور اس کار سول بهتر جائے ہیں۔ حضور خاموش ہو مجئے۔ ہم نے ممان کیا کہ شاید حضور اس کا نام بدلتا والبخ ہیں۔ حضور نے فردیو، کیا یہ شرکہ شیں ؟ ہم نے عرض کی، بینک بدوی شهر ہے۔ مجر فرمای تعمارے خون ، تعمارے مال اور تعماری عر تیل تم یر حربه میں جس طرح میرح مت دال دن وہس حر مت دالے شر میں ، اس حرمت والے ممینہ میں ، عزت وشرف کا مالک ہے۔ اور منقریب تم ایندب سے ملاقات کرد کے ووہ تم سے تمہارے اعمال کے بادے عل او جھے گا۔ کال کھول کر من او امیرے بعد کافرنہ بن نبانا - كدايك دومرے كى كردنيل كاشنے لك جاؤا فورے سنواجو يهال موجود جي ميرايه پيام ان لوگول تک پنجاد جي جو بيمال موجود منیں۔ شاید جس کو تم میرایہ پیغام پنجاؤوں میرے اس پیغام کو تم ہے زیادہ مجھنے اور یادر کھنے والا ہو۔ مگر فرمای خاؤ کیا ٹی نے النہ کا پیغام ہنج ویا؟ بم سلة حرض کی میارسول الله اینکسد بار حضور سنه بارگاه رب العزية من مرض كي والعديم الله كواور مبله"

خطبہ سے قادع ہونے کے بعد صنور سی کے اس مقام پر بہنچ جمال جانور ذرج کے جاتے ہوا۔ حضور قربالی کیئے سواونٹ اپنے ہمراونا نے تھے۔ان میں سے تر یسٹھ اونٹ سر کار

وری نم علی نے اپ وست مبارک سے ذرئے کے۔ اس وقت حضور کی عمر مبارک تریش مال تھی۔ ہر سال کے بدلے ایک اورٹ سینتیں اورٹ سیدنا علی مرتنگی نے حضور کے تھم کی تقییل میں ذرئے کیا۔ بتبہ سینتیں اورٹ سیدنا علی مرتنگی نے حضور کے تھم کی تقییل میں ذرئے کیا۔ آپ نے تھم دیا کہ ان و نٹوں کا گوشت ، چڑے اور سامان غرباء و مساکین میں تقییم کر دیا جائے اور تھم دیا کہ قربانی کے جانور کے گوشت سے ذرئے کرنے والے کو نبورا جرت کے کوشت سے درئے کرنے والے کے دوروا جرت کے کوشت سے درئے کرنے والے کے دوروا جرت کے کوشت سے درئے کرنے والے کے دوروا جرت کے کوشت سے درئے کرنے والے کے دوروا جرت کے کوشت سے درئے کرنے والے کے دوروا جرت کے کوشت سے درئے کی دردورا جائے۔

جب حضور قربانی کے جانورڈ نگر نے لگے قوبانی پائے اونٹول کو اکٹھے چین کی جاتا اور ہر اونٹ دوڑ کر حضور کے پاک آتا اور اپنی گرون رکھ ویتا تا کہ اللہ کا محبوب اپنے دست مبارک سے اسے راوفد اجمی ڈنگ کر ہے۔

فَظَفِقْنَ يَزُدُ لِقُنَ إِلَيْهِ بِأَيْتِهِنَّ مَبْدًا

امير ضرونے كيافوب كماہ "

ہم آہوان صحرا مر افود نمادہ برکف بامید کل کہ دوزے افکار خواش کا

مرکار دوعالم عَلَيْتُ فِي اَرُوانَ مَعْمِر اسْ کَی طرف ہے ایک کا ہے ذرا کی ہرا)
جب رحت عام عَلَیْتُ قربانی ہے قارح ہوئے تو تاہم کو بلا فرمایا جس کا نام محمر بن عبد انقد بن فضلہ قعلہ مارے اہل قیمان جھما بناکراس المبدی کھڑ ہے ہوگئے کہ حضور کے موبائے مہارک ہے ہوئے گا۔ حضور کے موبائے مہارک ہے جمرہ کی طرف موبائے مہارک ہے جمیل بھی بھی تیجہ تیم کہ میسر آجائے گا۔ حضور نے تاہم کے چرہ کی طرف دیکھالور فرمایا اس معمر ایکٹے انقد کے رسول نے جاذت دی ہے کہ تواسخ اہا تھ جس لے کر حضور کے مر مبارک کے ہاں گئر اہے۔ معمر نے عرض کی میارسول انقد! بیالاً تو ان کی جمھ میں اور خانوا مور انقد! بیالاً تو ان کی جمھ میں اور خانوا مور انقد! بیالاً تو ان کی جمھ میں اور خانوا مور انقد! بیالاً تو ان کی جمھ میں میار دی ان اندا میں کہ اس نے جمعے ہے سواد میں اور ذاتی فرہ کی۔

چر جہام کو اپنے سر کے دائی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرہید، یمال سے طلق شرورع کر در جب وہ دائیں جانب طلق کر چکا تو حصور کے موبائے مبارک ان ہوگوں بیں تقلیم کر دیے جو اس انتظار میں کمٹرے نے گر رصت عالم مقطقة نے سر کے بائیں جانب اشارہ کیا اور فروی افکاری کا انتخاب انتظارہ کیا اور فروی افکاری کو ایک انتخاب انتظارہ کیا اور فروی افکاری کو اوکول میں تحقیم کردے "

<sup>1 &</sup>quot; " على الهدائل" ، ولد 8 ، صل 655

اکے روایت میں ہے کہ یا کی جانب سے موہائے مبارک ام سیم کو عطا کئے میے لیکس ان روایوں بیل کوئی تعارض نمیں کیو تکہ ام سلیم ابوطور کی زوجہ تھیں۔ حصر مدالہ طلاح نہ وائم طرف سے حصر این مرد کے لئے تھی وادمی میں تعتیم

صفرت ایو طل نے داکی طرف ہے جو موائے میدک لئے تھے دوالو کورا میں تعتیم

کر و یے کئی کو ایک اور کمی کو دہ موائے میاد ک لے حضرت خالد بن ولید نے قبام کو کا

کر تھے وہ اللّ مبادک کے بالوں میں ہے بگر بال دے۔ قبام نے ان کی خواہش کے مطابق
پیٹائی مبادک کے موت مبدک دیئے جنسی دو بیشد اپنی لوپی میں رکھا کرتے تھے لور اس
لوپی کو پان کر جس میدان جنگ میں آپ تشریب لے جاتے اللہ تعالی ان کو کامیا ہی عطا
فرمات جنگ ہو موک میں ایک دوز آپ کی یہ ٹولی کم ہوگئ ۔ آپ نے سب کو عظم دیا کہ اس

الله کو حال ش کر دیکن دو اللہ نے فرمایا کہ جب اللہ تعالی کے بیاے رسول نے طلق کر ایا تو میں نے
حضور کی پیٹائی مبادک کے بال ہے لئے اور اس ٹوپی میں ہے حفاظت ہے دکھ دیئے
حضور کی پیٹائی مبادک کے بال ہے لئے اور اس ٹوپی میں ہے حفاظت ہے دکھ دیئے
حضور کی پیٹائی مبادک کے بال ہے لئے اور اس ٹوپی میں میں نے حفاظت ہے دکھ دیئے
میٹر ڈوٹی پیکن کر شریک ہو اللہ تی ٹی نے بھے پیٹر شوٹ عطافر بائی۔

اكر سحابية فلل كراياور بعض في اسية بال تر فواليد

منتی کے بعد منور نے نوشیوں کی، قیم پہنی اور سادے اوگ احرام کی پابند ہوں ہے آزو ہو گئے۔ رحت عام ملک نے عبداللہ بن حذاف السمی کو بھیجا اور فرمانے کہ منل ٹی جاکر میری طرف سے اعدال کروے پائٹھنا آیا مراکھیل و تشریب و و کی انتوا سے کھائے، پینے اور اللہ کاف کر کرنے کے وال ہیں۔"

پیر ظمرے پہلے سر کارووعالم علی کے کرمد کی طرف الی ناق پر سوار ہو کر رواند ہوئے۔ حضور نے اپنے چیجے حضرت معاویہ بن انی سفیان کو بٹھایا ہو اقداور جاکر طواف افاضہ کیا۔ اس کو طواف معدراور طواف زبارت مجل کتے ہیں۔ پھر زمز م کاپائی ہا۔

طونف سے قارق ہونے کے بعد حضور منی تشریف ہے آئے اور دہاں بھی کر ظہر کی نماز اوا کے اور دہاں بھی کر ظہر کی نماز اوا کی دراس کے بعد حضور منی تر میں اوا کی دراس کے بعد حضور منی تشریف لے ہے۔

ابن جنم نے دوسرے قول کو ترجیج دی کہ حضور نے ظہر کی نماز کہ کرمہ بھی او کی کین ابن تیم نے پہلے قول کو ترجیج دی۔ واحد اعلم۔ حضور روال آفاب کے بعد اور نماز عمر سے پہلے ری جمار فر مایا کرتے تھے۔ حضور جم واوئی کے پاس کافی دیر رکتے ۔ پھر جم وفانیہ کے پاس دی جمار تریف لیے جاتے۔
پاس دی جمار فر مایا کرتے تھے۔ حضور جم واوئی کے پاس دی کرتے اور تشریف لیے جاتے۔
گیار ووئی الحج ،اس تاریخ بی سور و "الصر" نادل ہوئی۔ حضور کو با بال ممیاکہ عالم فائی سے میرے رحلت کرنے کا وقت قریب آگیا ہے۔ اس نے تھم دیا کہ و نش پر کجاوہ کسا جائے۔ پار حضور اس پر سوار ہو کر عقبہ کے مقام پر تشریف نے کے اور می اوگ دہاں جی جو گئے۔ اس خوال شائن خطبہ ارشاد فرمایا۔
ہو گئے۔ اس وقت رحمت عالم علاقے نے ایک فصیح و بین اور جبیل الشائن خطبہ ارشاد فرمایا۔
بیلے اللہ تعدائی حمد وی کی اور اس کے بعد یوں گویا ہوئے:

وہ لوگو اکان کول کر من لو۔ تہارا پروردگار آلیک ہے۔ کان کول کر من لو۔ تہارا ہاں آیک ہے۔ کان کول کر من لو۔ عربی کو تجی پر کوئی قسبلت نہیں اور نہ جی کو تغییلت ہے مرفی پرند کالے رنگ واسلے کو سر ن رنگ والے پر اور نہ سر ن رنگرت والے کو کائی رنگرت والے پر اور نہ سر ن تغویل کے "

الله كى جناب على تم على سے وقى زياده معزز اور محترم ہے جو تم على مب سے دياده متى ہے۔كان كمول كرسن لو أكما على كے اللہ كے بيغالات تم تك كان يكنوادئے ؟ أَمَّا اَبِهُ أَنْهُا النَّاسُ الْلاَوَ إِنَّ رَبَّكُمُ وَالِحِثُ - أَلَا وَإِنَّ أَنَّا لَهُ وَالِحِثُ - أَلَا لَاضَنْنَ لِعَرَبِي عَلَى عَبِي وَلَا لِآنَ وَلَا الْآفَوْنِي عَلَى عَرْنِي وَلَا لِآنَوُدَ عَلَى أَمُّنَا مُنَ وَلَا لِآنَ وَلَا الْآنَوُدَ عَلَى إِلَّهُ بِالنَّقُوى -إِلَّهُ بِالنَّقُوى -

بِانَ ٱگُرِمَكُمْ مِنْهَاشِهِ ٱلْفَكُهُ ٱلاَ هَلَ بَلَغْتُ رَقَالُوابَكُمْ رَبُولُ اللهِ مَنْهَ اللهُ عَلَيْهِ وَمُكُمْ قَالَ فَلَيْمُ لِإِنْهِ التَّاهِدُ سب نے کہا ، اللہ کے رسول نے اپنے رب
کے سارے پیغامات پہنچاد ہے ہیں۔ حضور
نے فرمایے جو یہاں موجود ہیں دہ سے بنگ ان
لوگوں تک پہنچا کی جو یہاں موجود جہیں
ہیں۔ بسالو قات جس کو بعد میں سے پیغام
پہنچار جائے گا وہ آئے شفے والول سے ذیادہ
حملند ہوگا۔

پیر فرایی ہے کون مامینہ ہے ؟ سحابہ خاموش رہے۔ حضور نے فربایا ہے شہر حرام ہے۔ یہ کون ساشر ہے ؟ مب چپ دہے۔ قرمایا ہے حر مت والناشر ہے۔ پیمر فرمایا ہے کون ساون ہے ؟ ہوگ خاموش رہے۔ خور تی فربایا۔ یہ حر مت والدون ہے۔

حضور کی زبات ہے لکا اے اللہ ا تو میکی کورو

الْغَارِثِ فَنُرْتِ مُبَلِّيْرِ آوْجَلَ رمنَ السَّأْمِيمِ.. تُعَدِّقَالَ أَيْ تَهْرِهِ فَا اوَ سُكُنُو الْقَالَ عِنْ الشَّهُ وَكُولُمُ أَيُّ يَلَبِهِ لِمَدَّا وَسُكُنُّواْ وَقَالَ يَلَنَّ عَرَامُ - أَيُّ يَدِي هَا مَا؟ وَسُكُنُوا - قَالَ يَوْمُ حَوَاهُ تُنْمَكَالُ إِنَّ اللهُ يَتَعَالَىٰ مِّنَّ حَرِّمَ وِمَاءَكُوْ وَأَمُوالِكُوْ وَأَعْرَاضَكُو كَعُرْمُوَ شَهْرِكُو هٰذَا فِي بَلَدِكُةُ هِٰذَا - فِي يَعُمِكُونُ مِنْ اللهِ أَنْ تَلْقُوا رَبُّكُوْ - أَلَّا هَلْ كُلُّوْتُهِ؟ عَالُوا نَعَمُّهِ عَمَالَ اللَّهُ عَمَرًا لَتُهُمَّا تُمْ قَالَ إِنْكُورُ سُتُلْقُولُكُ زَيْكُوْ وَلَسْتُلَكُّوْعَنْ أَعَالِكُمْ ٱلْاَهُلُ لِلَّغُتُ؟ قَالَ النَّاسُ نَعَفُهُ قَالَ اللَّهُمَّ اشْهَدُ الأفران من كانت عنده أَمَانَهُ فَلْيُؤْدِّ مَا إِلَى مَنِ اشْتَمَنَّهُ عَلِيْهَا. ألا وَإِنَّ كُلَّ رِبًّا فِي الْبَامِينَةِ مُوْصُوعٌ مُوانَّ كُلُّ دَمِ فِي الْخَتَامِيلِيَّةِ مَوْضُوعٌ مَدَ وَلِنَّ أُقَلَ دِمَاءِ كُمُّ أَضَعُ دُمُ إِنَّاسِ

ئِن َسِمِّعَةً بِن حَارِتِ كَانَ مُنْ تَرْبُونِهَا فِي بَنِي سَعْدِ بُن لَيْتِ وَقَتَّكَةً هُذَايِلُ أَلَّا هَلُّ بَلَّفُتُ؟ قَالُوا نَعَمُّ مَ

إِنّهُ لَا يَعِيلُ مَا لُ امْرَيُ مُسْلِعِ الْابطِينِ نَعْسَ مِنْهُ شُرَّقَا النَّي مُ وَيَاءَةً فَيْ النَّمُ النَّي مُوالَدِ بُنَ النَّمُ وَالْمُؤْنَ مُوالَدِ بُنَ النَّمُ وَالْمُؤْنَ مُوالَدِ بُنَ النَّمَ الْمُؤْنَةُ عَامًا لِيُوالِدُ بُنَ الزَّمَانَ قَدِ السَّلَا اللَّهُ الدِينَ الزَّمَانَ قَدِ السَّلَا اللَّهُ اللَّهِ الدَّيْنَ اللَّهُ اللَّهِ المَّوْتِ الزَّمَانَ قَدِ السَّلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ المَّالِمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الْمُلْمُلِمُ اللْمُلِمُ اللْمُلْمُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْ

کان کھول کر من ہو! تمام سود کا لعدم کر دما موں تمام فلق معاف کے جارہ ہیں۔ سب سے پہلز فلق جو ش معاف کر تا ہول دہ میرے بچی حادث کے سیٹے رہید کا خون ہے ،دو پی سعد ش شیر خواریجہ کا

والے کو پہنچادے۔

فریل نے اس کو کل کردیا تھا۔ خبر دار "کیا ٹیں نے اللہ کاپیغام پہنچادیاہے؟ سب نے کہا، ہیک۔

حضورنے قربایاءاے اللہ تو کو اور ہائ

لیں جو حاضر ہیں ان پر واجب ہے کہ جو

یمان موجود خمیں ان تک میرے ہے

پیغامت پہنچا دیں کان کول کر من لوا ہر

مسلمان دوسرے مسلمان پر حرام ہے۔

پیمر فرمایا میری ہے بات اچی طری من لو۔

ایک دوسرے بات اچی طری من لو۔

المرية آيت يزك

شُمَّةً وَآلَ إِنَّ عِنْمَا التَّهُورِ عِنْدَاللهِ الْمُعَاعَثُمَ شَهُولِ فِي رَكَتَابِ اللهِ يَعْمَدُ فَالْأَرْبَى شَهُولِ وَالْأَرْبُن مِنْهَا أَرْبَعَهُ مُعْرَافِي وَالْأَرْبُن الْمَعْيَدُ وَلَا الْمَعْيَدُ وَالْفَعْدَ فَهُورَا تَقْلِلمُوا فِي مِنْ الْفَيْدَ وَالْفَعْدَ فَهُورَا تَقْلِلمُوا فِي مِنْ الْمُعْتَدِهُ وَالْفَعْدَ فَهُ تَقَلِلمُوا فِي مِنْ الْمُعْتَدِمُ الْفَعْدَ وَالْفَعْدَ فَهُ الّذِن فَي اللهِ فِي اللهِ فَي اللهِ اللهُ اللهِ اللهِلمُ اللهِ اللهِي اللهِ الل

سب نوگول نے کون بیٹک پ حضور نے قربلا اے اللہ انو بھی کواور جنا۔ مر قرمایاء اے لوگوا عور تول کے تم بر حقول بیں اور تہمارے حقوق ان یہ تمارے حقوق ان يرب إن كه ود تمارے بستر كورو تدي كى كى كو جارت ندوي اور جن کو تم ناپیند کرتے ہوائیں تمہارے محرول عن واقل نه دوست ديد . يج تهادى اجازت سكد اور أكر ايماكري لو پر اللہ تعالى تے حبيس اس بات كا اول دي ہے کہ تم ان کے سرول کوائے ہے الک كروداوري كرافيس زدوكوب كروجونياده شديد ت يوب بن أكر وه باز آجائي لور تساری فرائبردار بن جاکیں تو ان کے خور انوش اور لباس معروف طريقه س جيش كرة تم ير لازم ہے۔ بينك مور تي جہارے زیروست ہیں، دوائے گئے کی چیز کی الک نہیں۔ تم نے انہیں اللہ تعالی ے بعور امانت میاہے اور انٹد کے کلام ہے تم نے ان کو اینے لئے حلال کیا ہے۔ ہی مور تول کے معاملہ ٹی اللہ سے ورتے ر بو اور ان کے بارے ش ایک دوسرے کو بھولی کی وصیت کرو۔ خرداد اکیا سے اللہ کا بیتام با تواد اے؟ سب سے کماء پیشک ر

إَوَّ مَثَلُّ بَلَّغْتُ وَ كَالَ النَّاسُ نَعَدُ -كَالَ اللَّهُمْ فَاحْتُهَا مُثَهَّدُ تُعْمَّكُ لَكُ أَيْهَا النَّاسِ : إِنَّ لِلسِّمَاءِ عَنَيْكُوحَقَّا وَلِيَّ لَكُمُ بَاذُ بِنَكُمْ قَوْلُ فَعَنْ فَاتَّ اللهُ تَعَالَىٰ كَذُ أَدِكَ لَكُمُ آَنُ عُرُدُهُ فَنَّ بِالْهُضَاجِمِ وَ ن تَصْرُبُو فُنَّ ضَرَّبُا غَيْرٌ يَرِحٍ - قَإِنِ انْتَهَيِّنَ وَ وَكِسُومُهُنَّ بِالْهَعُرُوفِي. فَانَّمُ النَّهُ النَّهُ الْمُعَمُّدُ كُمُ شَنْتًا - فَاثْنَا أُخَذُنُّهُ بآمتا فتزالله واستكفلا فُرُوْجَهُنَّ بِكِلِمَةِ اللَّهِ .. فَاتَّعُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ وَ استوصوا بهت عيراً. الاهَلْ يَلَّفْتُ؟ كَالَ النَّاسُ لَعَمْدِ،

حضورنے نرویوءاے مقد! تو بھی کواور منا۔ اے لوگوا شیطان اس بات سے مالوک ہو گیاہے کہ حماری ای زین بی اس ک یو جا کی جائے گی لیکن وہ اس بات پر رامنی ہو کیا ہے کہ تم چھوٹے چھوٹے گنا ہول کا ارتکاب کرور جنگ مسلمال دومزے مسلمان كابعائى بريتك سامي مسلمان آپس میں ہوئی ہوئی جیں۔ کمی مسلمان كيينة اسية بمائى كاخون اور مال حارل فهيس وب تك و في عندوس بھے نیہ تھم دیا خمیاب کہ میں نو کون ہے جنگ کرون بهان تک که وه کمیں لوالہ الا اللهد بنب ووب كمين من تواسية خون لور اموال کو ہم ہے محفوظ کر لیں ہے ۔ بجوان م حق م الله اوران م الحال كاحماب القدك ومسي تماین جانوں پر ظلمنہ کرد۔ میرے بعد پھر کا قرنہ بن جانا کہ ایک دوس ہے کی کرو نیس یں تم میں ایک ایک چیز چھوڑ کر جارہا ہوں کہ آگر تم اس کو مضبوطی ہے چڑے رہو م توراه راست سے شیس بھٹو سکے۔ وهب الشركي كماسيد اے نو کو! ہی نے اللہ کا پیغام حمیں پہنچادیا؟ میں نے کما، پیک د حضور نے عرض کی،

كَالَ اللَّهُوَّا شُهَا نَا ثُهَّا النَّاءُ إِنَّ التَّيْطَاتَ مروسوم الدوع وسر الوسكية قدر بالسرى إن لعبد بالرصكية فكنَّهُ فَدُرَضِيَ آنُ يُطَاعَ رفيتالسوى ذلك مناعيقه دِّ قَدُّ رَفِي بِهِ إِنَّ الْمُسْلِعَ المُعُوا الْمُسْلِيمِ إِنَّهُمَّا الْمُسْلِمِ وَتُنَّا إخْوَةً وَلَا يَعِلْ لِأَمْرِيْ مُسَيِمٍ دَمُ آخِيُهِ وَلَامَالُهُ إِلَّا بِطِيبُ الْمَنَا أَمِرُتُ أَن أَفَاتِلَ الْنَاسَ مَّعَلَىٰ يَقُولُوا لَكَوْ الْمَالِلَا اللَّهُ وَلِذَا قَالُوْهَا عَصَهُوْا مِنَّى دِمَاءَهُمْ وَأُمُوالَهُوْالِدُ بعيمة الرحسائه وعلى اللهِ لَا تَظْمِمُو أَنْفُسُكُمُ لَا مَرْجِعُوا بَعْنِي يُ كُفَّارًا وَ يَصْبِ لَعَصَاءُ إِنَّا الْكِجْفِي إِنْ تُرَالْتُ فِيَكُوْمَ الزَّلْعَلَامُ يه لَنُ تَضِلُوْا كِتَابُ اللهِ تُعَالَىٰ - أُلَّاهَلُ بَلَّفْتُ ؟ كَالَ النَّاسُ لَعَمُ . عَالَ اللَّهُ وَالشَّهَالُ .

## استهالله الوجحي كواهر بهتار

یہ ایک ای جامع ور جلیل القدر خطیب کہ طامبان حق قیامت تک اس سے فیضیاب ہوئے رہیں کے۔ اس سے ایش امت کے ہر طبقہ کیلئے رشد وہدایت کے وہ قواعدہ ضوالبلا بیان کر و سے گئے ہیں کے۔ اس بھی امت این پر کار بندرہ ہے گی قود وثول جمانوں میں فوز وفلائ کا تاج اس کے سر پر چیک کہ ہے گا۔

بہت ہے وجیدہ میں کل جس کو حل کرنے کینے کی قوم کے وا نشور بری معیم کیا ہیں لکھتے ہیں پھر بھی تفقی دور خمیں ہوتی، حضور کے اس خطیہ کے ایک ایک جمعہ ہیں علم و عکمت کے سمندر موجزن ہیں۔

اس خطیدے فارخ ہونے کے بعدر حمت عالم علی اور قیام کا کی طرف تشریف لے کے خدر کو کی میں اور کے بعدر حمت عالم علی اور عمر کی نماز اللے میں اور کی۔ حصر ست صدیقہ فرواتی جیں کہ حضور نے وقوی محصب میں مزوں فروای میں مقال کے دن خور کی جماد کی اور منگل کے دن خور کی شماز اور کرنے کے بعد وہال سے محصب رون ہوئے ،اسے بی اللے اور خیف بنی کنانہ کما جا تا ہے۔

حضور کی دہاں الدیت پہلے حضرت ابورافع نے اپنے آتا کی استراحت کیا ہے ایک خیر۔ نصب کرر کھاتھ۔حضور نے ظہر ،عصر ،مغرب اور عشاء کی تمازیں وہاں اوافر ما کیں۔ کچھ و میر آرام فرمانے کے بعد حضور ببدار ہوئے اور مکد تحرمہ جاکر محری کے وفت طواف الوداع کیا۔ اس طواف میں دمل نہیں تھا۔

حضور کے ہمر دوبقے صحابہ بھے ان سب نے فہاذہ سے پہنے طواف وداع کیا۔

دالیس کے وقت سعد بن الی و قاص رضی بغد عند کی عید دت کینے ان کے پاس تشریف لیے ۔ بخے ۔ بخے ۔ فراخت کے بعد انہیں ورد کی تکلیف ہو گئی تھی۔ صفور بلاحظ فرمار ہے جیں۔

ہنچے تو انہوں نے عرض کی میار سول انفد امیر کی ورد کی تکلیف حضور بلاحظ فرمار ہے جیں۔

میں کافی دولت مند ہو مار میر کی وارث صرف میر کی بگ ہے ۔ کیا ہی دو تنا کیال اپنال اپنال اپنال اپنال معدقہ نہ کردوں؟ حضور سے فرمین شیس۔ عرض کی تصف مال صدقہ کرنے کی اجازت سے صدقہ نہ کردوں؟ حضور سے فرمین شیس۔ عرض کی تصف مال صدقہ کرنے کی اجازت کے عمد اسے جو فرمین ضیس۔ اور تیسراحصہ بست کافی ہے۔ اس کے بعد اپنے علیمانہ کے فرمین شیس۔ اور تیسراحصہ بست کافی ہے۔ اس کے بعد اپنے علیمانہ کی ایک سے حضور سے سیمانہ کی درائے اپنے اقدوں کو ایک

## حقیقت سے روشال کرایا۔ فرمایا:

إِنْكُ إِنَّ ثَمَّاكُ وَ ثَنْتَكَ أَغُنِيَاءَ خَيْرُينَ أَنْ تَمُرَّكُمُهُمُ عَالَةٌ يَشَكَفَفُونَ النَّاسَ إِنَّكَ لَنْ تَمُونَ نَفَعَةٌ تَبْتَغِيُّ إِنَهَا دَهِمَةَ اللهِ تَعَالَى إِلَّا أَنْ أَسِرَتَ بِهَا حَتَى مَا عَبَعَلَهُ إِنْهَا دَهِمَةَ اللهِ تَعَالَى إِلَّا أَنْ أَسِرَتَ بِهَا حَتَى مَا عَبَعَلُهُ إِنْهَا وَهُمْ فِي الْمُرَأْ يَاكَ م

"آئر تم اپنے وار توں کو غتی چھوڑ جاؤیداس سے بمتر ہے کہ ان کو تماس حالت میں چھوڑو کہ وہ شائع و تنگ دست ہوں ، ہو گول کے ساتے مشیمیاں بھیل نے رہیں۔ جو خریج اللہ تعالی کی رضا کیلئے دو کے اس کا مشیمیں جو دیا جائے گا۔ وہ نقمہ جو تم اپنی بیوی کے منہ میں ڈاستے ہوائی کا کا میں تھوں سے کا۔ وہ نقمہ جو تم اپنی بیوی کے منہ میں ڈاستے ہوائی کا کے حمید میں ڈاستے ہوائی کا کے حمید کھوں سے تھا۔"

معرت سعد نے دریائے رحمت کو جوش پر دیکھا تو آیک آرزو فرش خدمت کر دی۔
عرض کی ، یار سوں اللہ !ا پے دوستوں کے بعد بیچے چھوڑد یا جاؤں گا؟ حضور نے فرمایے حمیس
ہر گزیجے حسی چھوڑا جائے گا (تمہاری موت کا دفت انجی نہیں آیا) تم زندار ہو ہے ، کی
نیک کام کروگے جی سے تمہار اور جہ اعلیٰ دار فع ہوگا۔ تم ی وجہ سے کی قومول کو نفع پہنچ
گالور کی کو نقصال ۔

يمر بار كاه رب العزب شي النجاء كى:

اَللَّهُ مَّرِاهُ مِن لِيَّصَحَافِي جَبِّرَتُهُ هُ وَلَا تَوْدَهُمُ عَلَىٰ مُعَلَىٰ مُعَلَّىٰ مُعَلَىٰ مُعَلَّ ''اے اللہ امیرے سی ہے کی انجرت کوجاری رکھ۔وہ اپنی ایڈیول کے ش نہ لوٹادیئے جا کیں۔''

اپ خار صحائی کو حوصلہ افزائی ہوراس کو شاد کام کرنے کے بعد حضور بدینہ طبیہ کی طرف روائد ہوئے جب حضور روحاء کے مقام پر پہنچے تو آیک قافلہ آیا، حضور سے انہیں سلام کمالور پو چھلہ تم کون وگ ہو ؟ انہوں نے عرض کی ، ہم مسلمان ہیں۔ ہم انہوں نے حضور سے بو چھا، آپ کون وگ ہو ؟ انہوں نے خرای ، ہی اللہ کار سول ہول۔ آپ عورت لے حضور سے بو چھا، آپ کون ایل ؟ حضور لے فرای ، ہی اللہ کار سول ہول۔ آپ عورت لے آپ ہوئے کو بلند کی، عرض کی ، بار سول اللہ ! کیا یہ بچہ ج کرسکتا ہے ؟ فرایا۔ ہال۔ ایک چھوٹے نے کو بلند کی، عرض کی ، بار سول اللہ ! کیا یہ بچہ ج کرسکتا ہے ؟ فرایا۔ ہال۔ ایک چھوٹے نئیں طرکل

پھر مفود ذو ہلیفہ پیچے ہور رات وہاں بسر کی جب میں ہوئی تو داوی کے تشیب میں نماز میں اوا کی۔ نماز کے بعد پھر مدینہ کی طرف روانہ ہو ہے۔ جب مدینہ طیبہ نظر آیا تو تمن یار سر کار دو عالم خلطہ نے تجمیر کمی اور فرمایا '

كَوَالْمُولَا اللهُ وَحُدَةُ لَاشَهِ اللهُ الْمُعَلَّدُ وَكُهُ الْمُعَلِّكُ وَلَهُ الْمُعَلِّكُ وَلَهُ الْمُعَلِّكُ وَلَهُ الْمُعَلِّدُ اللهُ الْمُعَلِّدُ وَلَهُ الْمُعَلِّدُ وَلَهُ الْمُعَلِّدُ وَلَهُ الْمُعَلِّدُ وَلَهُ اللهُ وَلَا مُعَلِّدُ وَلَهُ اللهُ اللهُ وَلَهُ اللهُ وَلَهُ اللهُ وَلَهُ اللهُ وَلَهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَهُ اللهُ اللهُ وَلَهُ اللهُ وَلَهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَهُ اللهُ وَلَهُ اللهُ ال

" کوئی عبادت کے لوگن تمیں جو نشہ کے جو یکناہے ،اس کا کوئی شریک تمیں ، ماری بادش ق اس کی ہے ، سب سر بغین اس کینے جی اور وہ ہر جن پر بوری قددت رکھتا ہے۔ ہم مز کر آنے والے جین، ہم اوٹ کر آنے والے جین، ہم عبودت کرنے والے جین، ہم مجدے کرنے والے جین، ہم اپنے رب کی حمد کر نے والے جین، اللہ تق فی نے اپنے وعدہ کو سیاکر دکھایا، پنے برندے کی مدوکی اور کفار کے مشکروں کو اکمیے فلست دی۔"

ر حت دوعالم عَلَيْهُ دِبِ فَى عُر وَدِ كَى خَرده كَ سَرَ عِدَالِيَ تَشَر فِ الدِ قَالِهِ الدِدِلُ عِنْهِ الدِدَالُ عِنْهِ الدِدِلُ عِنْهِ الدِدِلُ عِنْهِ الدِدِلُ عِنْهِ الدِدِلُ عِنْهِ الدِدِلُ عِنْهِ الدِدِلُ عِنْهِ الدِدَالُ عِنْهِ الدِدِلُ عِنْهِ الدَّادُ وَكَا الْحَدْدُ يَعْمَدُ يُعْمَى وَكَا الْمَدَّدُ يَكُولُ الدِّنَا الْمُدَادُ وَكَا اللّهُ وَعَلَيْهُ وَعِنْ فَى اللّهُ وَعَلَيْهُ وَلِي عَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَلِي عَلَيْكُوا وَكُولُكُوا وَالْعُلِي وَاللّهُ وَعَلَيْكُوا وَاللّهُ وَلِي عَلَيْهُ وَلِي عَلَيْكُولُ وَاللّهُ وَالْمُعُلِقُولُ وَاللّهُ وَلِي عَلَيْكُولُولُ وَلِمُ عَلَيْكُولُ وَالْمُعُلِقُ وَلِمُ عَلَيْكُولُ وَالْمُعُلِقُولُ وَلِهُ عَلَيْكُمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِمُ عَلَي

" کوئی مباوت کے ل کُل جمیں سوائے اللہ کے اس کا کوئی شریک حمیں ،
ساری بادشائی اس کی ہے ، سب تحریفی اس کے لئے ہیں۔ وی رندہ
کر تاہے اور واق مار تاہے اور خوداسے موت جمیں "تی ، ساری خیر اس
کے باتھ ش ہے اور ووج چیز پر آور ہے۔ ہم بیٹ کر آنے والے ہیں ،

ہم لوٹ کر آنے والے ہیں، ہم عبادت کرنے والے ہیں ہم سجدے کرنے والے ہیں، ہم اپنے رب کی حمد کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے وعدہ کو سی کر دکھایا، اپنے برندے کی مدد کی بور کفار کے تشکرول کو اکیلے فکست دی۔"

جب حضوراس میدان بی بنج جمال قافے آرام کرتے بیں تو دہاں قیام کیلئے تھمرے اور سب کو منع کی کم آدادا کی اور مدین طیب شل سب کو منع کی کم آدادا کی اور مدین طیب شل فردال فرایا۔

## یمن کی طرف سید ناعلی مرتضٰی کی روانگی

فی کمد کے بعد رہمت عام عظی نے سیدنا علی مرتفعی کرم اللہ وجد کو یمن کی طرف جہدی اس میلیے روئند فر ایار سیدنا علی مرتفعی جب وہاں پہنچ تو جدان قبیلہ کو اسلام قبوں کرنے کی وعوت دی۔ آپ کی زبان مہارک ہے جو کلمات لکتے ، اللہ تعالیٰ نے ہدان کے اور کو کے داور ساراقبیلہ مشرف یاسلام ہو گیا۔ اور ساراقبیلہ مشرف یاسلام ہو گیا۔ سیدنا علی مرتفعی نے برگاہ رسالت میں آیک جریفتہ ارسال کیا جس میں ہدان کے قبوں اسمام کی خوشخری تحریک مرکا دوجام علی ہے جب قبیلہ جدان کے مشرف یاسام ہوئی ہونے کی خوشخری تی تو حضور فرط سر سے سے مرہبی وجو گھوراللہ تعالیٰ کی اس خصوصی ہونے کی خوشخری تی تو حضور فرط سر سے سے مرہبی وجو گھوراللہ تعالیٰ کی اس خصوصی فوازش پر صدق دل ہے۔ اس کا شکر ہے اوا کیا اور قبید جدان کو اس و عدے نوراللہ تعالیٰ کی اس خصوصی فوازش پر صدق دل ہے۔ اس کا شکر ہے اوا کیا اور قبید جدان کو اس، عدے نورزان

آنشّالاَمُ عَلَىٰ هَنْهُمَّانَ "قبید ہمران پر ہمیشہ اللہ نعالٰ کی سلہ متی بازی ہو۔" میمن کی طرف حضر ست علی مرتضای کا دوسر اسفر

اس کے بعد منہ 10 ہجری ٹی ماہ در مضال (دسمبر 631م) ٹیس دست عالمیان علیہ ہے ۔ سید تاعلی مرتفنی کو تین موسلم وارول کا امیر بنا کردوسری بادیمن کی طرف روالہ کیا۔ حضور سید تاعلی مرتفنی کے حو لے کیا ہے ایک دست سے اپنے دست میاد ک سے پر جم یا تد صافاد علی مرتفنی کے حو لے کیا ہے کہ اپنے دست میاد ک سے ان کے مراً فقد س پر دستار بائد ھی ور انہیں روانہ کرنے سے پہنے درج ذیل

دمیت نرانگ حضور کی و صیت

اے طی ااب آب آب آبی مزل کی طرف دولت ہو جا کیں۔ داکیں باکیں کمی ہیز کی طرف المفات نہ کرنا۔ آب نے عرض کی میاد سول القد الی سفر جی میر اطرد عمل کیں ہو؟ نی کر بھر عید المسلوة والعملیم نے ارشاد فرہا ہوکہ جب آب ای قوم کے علاقہ بی پہنچیں قوجب تک ان اوہ آب کے ساتھ جگ شم ورا نہ کریں، آب ای پر عملہ جی پہل نہ کریں۔ اگروہ آپ پر حملہ کریں جب تک آپ کے لاگر کا پر حملہ کریں جب تک آپ کے لاگر کا پر حملہ کریں جب تک آپ کے لاگر کا کوئی جابد شمید نہ ہوجائے۔ اگروہ آپ کے کسی جابد کو شہید کرویں قو پھر مجھی مبر و حمل کوئی جابد میں اور بداعلان کریں اے قوم اکرا تم لا اللہ کہنے کہنے تیار ہو ؟ اگروہ ای اجواب ہی ای ای اور اللہ کہنے کہنے تیار ہو ؟ اگروہ ای اجواب بھی البات میں قرب و تو گوہ دے کہنے تیار ہو تا کروہ اس کی جو کہ ہی میں قور ہو تا کروہ اس کی جو کہن ہی ہو تھا کہ اس مد قد وز گوہ دے کہنے تیار ہو تا کہ شمارے مد قات و جمران سے بوچھو کیا تم اپنا موال سے مد قد وز گوہ دے کہنے تیار ہو تا کہ شمارے مد قات و جمران سے کہی تم کا خراج وسکین جی تھی کروہا جائے۔ اگر وہ سے بھی البات کریں۔ خدا کی تھی کروہا ہے۔ اگر دو ان تا ہے کسی تم کا تحر فی نہ کریں ہورت الن سے مزید کری کو بھی ہو بہت عطافرہ مطاب کریں۔ خدا کی تم باگر اللہ تھی وں سے بھی البات کو جمارے تھی پر آبک آوری کو بھی ہو بہت عطافرہ مطاب کو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہوں انسان ہی ہوں تا ہوں کا ہوں انسان ہی دوران علوہ کا اور خروب میں ہو تا ہوں انسان ہو تا ہوں انسان ہی دوران علوہ کا اور خروب کو تا ہوں انسان ہو تا ہو۔ ان کا ہو تا ہو تا

اموال غنيمت كي تقشيم

سیدناعلی مرتفنی کرم اللہ وجہ تبی سو شمسواروں کو ہمراہ ہے کہ سرزی ندیج کی مرزی کے مراہ ہے اللہ اسٹی اللہ اللہ اللہ مرف روانہ ہوئے داران کے مراہ ہوئے اللہ کی کرا ہے سوارول کو او هر او هر جھیج دیا۔ وہ وہ ہی آئے توان کے ہمراہ اور دیگراشیاء تھیں۔ یہ بہوافوجی وستہ تھ جو اواموں نینیمت یہ تھی دارد ہو ۔ سیدنا علی نے حصر ہ بریدہ ہیں حصیب کو ان اموال نینیمت یہ تا جم مقرر کیا۔ پھر آپ کی منا قات اس علاقہ کے ایک کروہ سے ہموئی۔ سب نے تبییل مقرر کیا۔ پھر آپ کی منا قات اس علاقہ کے ایک کروہ سے ہموئی۔ سب نے تبییل اسلام تبول کرنے ہے انکار کرویہ ور اسلامی اسلام تبول کرنے ہے انکار کرویہ ور اسلامی

1-" كل الهدق"، علد 8 " في 362

النگر پر تیرون اور پترون کی او چھاز شرون کروی۔ آپ نے آپ عیاد کی اور است ان کو صف بندی کا سکم دیاور النگر کا پر ہم مسعود بن سنان الملی کے حوالے کیااور اپنے شہونروں سمیت ان پر بلہ بول دیا۔ چشم دون جس ان کے جس آوی لقر اجل بن گئے۔ بقیہ لوگوں نے داہ فراد افقیار کی لیکن آپ نے ان کا تعاقب جس کیا بلکہ احمی اسلام قبول کرنے کی دوبارہ و طوت و دی۔ است میدک پر اسلام کی بیوت کو قبول کر لیا اور ان کے بہت ہے دوس و نے آپ کے دست میدک پر اسلام کی بیوت کی۔ ان بیوت کر نے والے سر دارول نے کہا کہ جارے جو لوگ بیجے دہ کے ایس کی طرف ہے بھی جم اسلام کی بیوت کرتے ہیں۔ سادے مارے مارے مارول نے کہا کہ جارے سادے موال آپ کے مانے ہیں ، ان کی طرف ہے بھی جم اسلام کی بیعت کرتے ہیں۔ ہمادے سادے مارے مارول کے بیان اس کی طرف ہے بھی جم اسلام کی بیعت کرتے ہیں۔ ہمادے سادے مارے مارول کے مانے ہیں ، ان جس الله تو آئی کا جو حصہ ہو وہ آپ لے بینے۔ (1)

سیدا علی مرتقی نے تمام اموال فیست کو ایک جگہ بی کیر اور اور اور ای کو بی کے صول میں القیم کیا اور قرط اندازی کی۔ جس صدیر قرط لکا اے فس قرار دیا ور اس فس میں ہے کہ مجابد کو کوئی صد جمیں دیا گیا۔ او کول نے علی مرتفنی ہے اس فس ہے اپنے حصد کا مطالبہ کی لیکن آپ نے افکار کر دید بید فس میں بار گاہ رسالت میں فیش کرول گاہ رحضور پر فور کی جیسے فشام بدک ہوگا اس کے مطابق عمل کیا جائے گا۔ نی کر محافظ تی کو اگر نے کہ اس کے مطابق عمل کیا جائے گا۔ نی کر محافظ تی ہو اور ہول کے اور دور ہول کی جد میں تشریب لانے والے جی دول حاضر ہو کر شرف دیارت سے بھی ہر دور ہول اور یہ کو اس کے مطابق اور یہ فس می حضور کی بار گاہ میں فیش کریں ہے۔ در حمت عالم علی ان مرض کے مطابق اور یہ فسیم فرا کول گیا۔

شمس اور و گر موال شیمت آپ کے ہمراہ تھے۔ اس شمس میں کمنی کیڑوں کی کی افریس بھی میں کمڑوں کی کی افریس بھی تھیں۔ ال فنیمت کے اوزیت بھی تھے اور ان کے اموال سے بھور صدقہ اور از کو آ کے جو اور ان کے اموال سے بھور صدقہ اور کی تیزی سے زکر آ کو آ کے جو اور ان می ہمراہ تھے۔ علی مرتضی بوی تیزی سے اپنے ساتھوں سے اپنے ساتھوں سے بہلے سر کار ووعالم طابعة کی بارگاہ شی ماضر ہو گئے۔ حضر ت ابور افع کو اپنے میکر اور اموال شمس کی محرانی کی ذمہ و اور کی تعویض کے۔ میدنا علی مرتضی اپنے ساتھوں کو صدقہ کے او نول پر سواری کرنے کی بھی اجازے شیس و سے تھے۔ آپ کے ساتھوں کو صدقہ کے بعد ان لوگوں نے حضر ت بورافع سے مطابحہ کی کہ افریس احرام کہ روٹ ہو ہے دروجادر ہی

ار کان ج او آکر نے کے بعدر ہمر نوع انسانی علی استے جملہ جال شاروں کے ہمر اور بینہ طلبہ کی طلبہ کے جمر اور بینہ کو جا کہ اور بینہ کو جمر اور بینہ کو جمر اور بینہ کو جمر اور بینہ کو جمال مستی فدم خم کے مقام پر بہنجا تو نی سم کر بیم علیہ العملان والسلام نے سب کو جمال محمر نے کا تھم دیا۔ علی مدیا توت حوی سمجم البلدان جی رقطر اور بیں :

> 1-"احتاجال عن "، بلدا ، سل 362-362 2. " تهم البندان " ، بلدا ، سل 118

جند انووارع میں اپنے محبوب کر می کی معبت میں نے اوا کرنے کی معادت سے ہمرہ اندوز اور کے لیے جائے ہے۔ نے سے اندوز اور کے کیاں کہنے ہے ہے آئے ہیں۔ نے سے فرافت کے بعد ہمر ایک نے اپنے اپنے الاقد کی طرف والیس جانا تھا۔ فدیر فم دہ مرکز ک ستام تھا جان ہے جان ہے ہزیرہ عرب کے تمام اطراف و اکناف کی طرف واستے جائے تھے۔ رحمت عالم ملک نے متاسب سمجھا کہ اس سے ویشتر کہ تمام قبائل ہمال سے منتشر ہو کر دہ ہی مزل کی طرف روان ہو جائیں، ال او گول کے دلوں میں معنرت سیدنا علی ک بوائے ہیں منزل کی طرف روان کی مور پر ازالہ کردیا واقع ہیں ہو کہ وال کے دلوں میں معنرت سیدنا علی ک بوائے ہیں ہو کہ وائے ہو ک

علد مداین کثیر رحمت الله عبدای تعنیف "المبیرة البویة" می اس کے بارے علی ایوب رقطرازین:

ذی الحج کا مید تھا، اس او کی اٹھار و تاریخ تھی ، الوائر کا دن تھا، نبی کر بھی میں الحقاق کے اس موقع پر آیک عقیم اشان خطبہ او شاو قرمایا جس بھی سیدنا علی مر تفنی کے فضل و کمال اسانت وویانت ، عدل و افساف کے بارے بھی اپنی زبان حقیقت بیان سے شماوت دی۔ اس شماوت کے بعد آگر کمی غلط تھی کے و مث کسی غلط تھی کے و مث کسی خط تھی مر تفنی کے بادے بی کی و موسر تھی تو وہ بیٹ کیلئے تحو ہو گیر۔ حضرت برید ہی بن حصیب کسے جی کو ہو گیر۔ حضرت برید ہی سیدنا علی مر تفنی کے بادے بی کھی کے وال میں سیدنا علی کی شمیر کی ان لوگوں سے تھا جن کے داول بھی سیدنا علی کی قالت وال مقات کے بادے بی طرح طرح کی فلط فیمیال پیدا ہوگی قالت وال مقات کے بادے بی طرح طرح کی فلط فیمیال پیدا ہوگی تھیں۔ مرکار ووجہ کی مطابق کے اس او شویاک کو من کر میرے دل جی تھیں۔ مرکار ووجہ کی مطابق کے اس او شویاک کو من کر میرے دل جی

سر ناطی مرتفی ک اتی عبت پرداد گی که آپ بمرے سب سے زیدہ محرب بن گئے۔(1)

علام فرکری تعنیف لئیف سے استفادہ کرتے ہوئے حضور پر تور کے وہ ارشادات طیبات الرکن کی قدمت میں باش کر تا ہوں جن کی مند کی صحت کے بارے طامداتن کشر نے تعدیق کی ہے:

عَالَ الْإِمَاءُ الْمَاءُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ مَلَى وَسَلَّمُ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَلَاللهُ عَلَيْهِ فَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهُ وَمِنْ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ

(2)

"ام احمد قرائے ہیں کہ فعنل بن و کین نے جمے یہ مدید سائی کد ابن ائی ایک این ائی ایک این ائی ایک این ائی ایک کے اس کے اسوں نے سعید بن جہر ہے ، و نسوں نے معرف ابن قبل میں انہوں نے کہ کہ علی ابن قباس سے اور انہوں نے کہ کہ علی سیدنا طی مر تفنی کی معید علی جماد کرنے کیلئے میں گیا۔ عس نے آپ سے میں داور در شی کی معید علی جماد کرنے کیلئے میں گیا۔ عس نے آپ سے میں اور در در شی کا مضہرہ کیا۔ جب عمل اور گاہ ر سالت میں ہے میں مر جوال میں نے معرف کی جب میں اور گاہ ر سالت میں ہے میں کر حضور علی سے درا اور کی رحمت مغیر ہوگی اور حصور سے قرالیا، اسے بریرہ اکیا جس حمل میں اور کی رحمت مغیر ہوگی اور حصور سے قرالیا، اسے بریرہ اکیا جس حمل حمل ایمان سے ان کے قدول سے بھی زیادہ قریب قسمی جول ؟ عیں ہے میں اول ایمان سے ان کے قدول سے بھی زیادہ قریب قسمی جول ؟ عیں ہے

اراين كثير، سلم يالنبور"، بلديد، من 333 برمينا، من 15-410

اس روایت کی سند کے بدے میں طاحہ این کیر کی بے لاگ رائے ملاحظہ ہو ،وہ لکھے
ہیں : کہ یہ سند جید اور قوی ہے ، اس کے تمام روی نقہ جی اور اسحاب سنن نے جوشر انظ
کسی حدیث کی صحت کیلئے رقم کی جی وہ ساری شرائط اس روایت جی پائی جاتی جیں۔ لام
تریزی نے جی اس حدیث کو مسیح قرارویا ہے۔

زیدین او قم رضی اداری قوائی مند فرمات بین که جم رسول الله میلی کی معیت جم آیک میکه انزے۔ بید داوی قوم کے ہم سے موسوم حمل بیس الفقاؤی تیابیت کا اعذان کیا حمید لوگ جن ہو مجے صنور نے پہلے تماز او کرنے کا تھم دیا۔ زید بمن او قریحتے بین کہ گھر صنور نے ہمیں فطاب فرمایا عمل افی جا دے ذو ہو اس دو خت میں مانے کے ہوئے تی تس کے بینے حضور فتر ایل فرمانے جاکہ سرور عالم میں پر دھوپ کا تارائی ن بڑے۔ حضور نے فرمایا :

التنافي وقد مد قد الترمذي بهذا التسنو- (۱)

الما تم الراح الراح المراح الترمذي بهذا التنو المراح ال

مَنْ كُنْتُ مَوْلَالًا فَهُنَ عَلِيّا مَوْلَاكُ ٱللَّهُمَّ وَالِ مَنْ وَالْكُا اللَّهُمَّ وَالِ مَنْ وَالْلَاكُ وَاللَّهُمَّ وَاللَّهُمْ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمْ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ اللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمْ وَاللّمُ اللَّهُمْ وَاللَّهُمْ وَاللَّهُمْ وَاللَّهُمْ وَاللَّهُمْ وَاللَّهُمْ وَاللَّهُمْ وَاللَّهُمْ وَاللَّهُمْ وَاللَّهُمْ وَاللَّالِي اللَّهُمْ وَاللَّهُمْ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمْ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمْ وَاللَّهُمْ وَاللَّهُمْ وَاللَّهُمْ وَاللَّهُمْ وَاللَّهُمْ وَاللَّهُمْ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمْ وَاللَّهُمْ وَاللَّهُمْ وَاللَّهُمْ وَاللّ

کہ "جس کا یں مدد کار اور دوست ہوں علی مرتفنی مجی اس کے مدد گار اور دوست ہیں۔ اے اللہ اجو ان کو دوست بناتا ہے اس کو تو بھی اپنا دوست بنالور جوان سے عداوت کر تاہے ان سے تو بھی عداوت کر۔" علاسہ ایس کیٹر اس مدیدہ کے بارے میں تھے ہیں :

"گہ میہ شد جید ہے۔ اس کے سادے راوی تقد جیں اور کتب سنن کے سعد ہیں ہور گئی سنن کے معدار پر پورے اترتے ہیں۔ لمام ترفدی نے بھی اس کو سیح قرار دیاہے۔

یہ دوالک روایتی ہیں جن کی صحت کے بارے بھی عاب و حدیث بیں کوئی اختار ف شمی ۔

اگر چہ امام ابن کثیر نے چند اور احادیث بھی یمال رقم کی جیں تیکن ہم صرف الن دوردایات پر اکتاء کرتے ہیں جن کے سادے داوی تقدیمی اور جس کی شدہر فلک وشیدے والاترہے۔

اکتاء کرتے ہیں جن کے سادے داوی تقدیمی اور جس کی شدہر فلک وشیدے والاترہے۔

اس حدیث سے شیعد سے اس اس پر استد لذال کی ہے کہ حضور سے یہ ارشاد فرہ کر سید نا علی سی مرف فرہ کر سید نا علی سید کی بادے بھی اعلیان کیا۔

لیکن یہ استدال الل حق کے مزدیک تعلقہ قابل اعتباء حمی اور اس کی متعدد وجوہات بیں۔ پہلی وجہ توبیہ کے لفظ مولی مشتر کے بدید اکیس معانی پر دل ات کر تاہد اور غظ مشتر ک اپنے حمی معانی پر دل ات کر تاہد معنی کا تعین مشتر ک اپنے حمی معانی پر بیک افت دلا ات تعین کر تا اس کے سے کسی ایک معنی کا تعین خروری ہے اور اس کے سے تریند اور دلیل کی ضرورت ہے، جس کی بناء پر دیگر معانی کو نظر انداز کردیا جاتا ہے اور ایک معنی پر دود لالت کر تاہے۔

سیال کوئی ایدا قرید تمیں جس کے چین نظر اس انتظ کے ہاتی معانی کو نظر ایماتہ کر کے "فظر ایماتہ کر سے "فظیفہ" کے معنی کیلئے اس کو متعین کر وہی کیو تک سیاتی و مباق اس کی تاکید ضیں کر تار اس موقع پر کمی نے بھی سید تا بھی مر نفتی کی فلافت کا کمیں ذکر قبی کیار مرافت و کا کیا مرفت و کا کمیں ذکر قبیل کیا مرفت و کا کمی فلافت کا کمی فلافت کا کمی فرح بھی ذکر تعمل ہے تو یسال اس حدیث سے سیدنا بھی کی فلافت کو بایت کر با تظام روانہیں۔

یماں آئر کوئی سٹلہ ذیر بحث تق تووہ سید یا علی کی ذات کے ہارے میں وہ شکایات تھیں جو بعض لو گول نے بارگاہ رس سے جی وہ گئایات تھیں جو بعض لو گول نے بارگاہ رس سے جی ویش کیس کہ انہول نے جو بدین کے سرتھ بینا ورشت سلوک روار کھا۔ بیت انمال میں نے کیڑول کے کئی تھان موجود تھے۔ نیاج بین کا لیاس طویل سفر کے وہ مث بوسیدہ لور میل ہو چکا تھا۔ انہول نے در خواست کی کہ انہیں ان

گا خون ہے دو جادرون کا کیڑا دیا جائے تاکہ وہ احرام باعدہ کی لیکن آپ نے ان کی اس ور خواست کو مستر دکر دیا۔ اس هم کی چند دیگر شکایات تھی جو بارگا در سالت می شیر خدا کے بارے میں عرض کی کئیں۔ حضور مرود عالم منطقہ نے اننی شکایات کا ازال کرنے کیلئے اور علی مر تعنی کی لائٹ و ویائٹ کو ہر شک و شہ سے بال تر قابت کرنے کیلئے یہ ارشاد فرمیا تاکہ اب جیکہ لوگ یمال ہے اسپنا نے علد قول کو جادے ہیں مکن کے دل جی انتہ اور اس می ضوع میں مکن کے دین کے شیر کے بارے بیل می فعد اننی یاتی نہ دہے۔ الی ارشاد اس سے جمعہ ما مرین کو خطاب فربایا۔ یمال خلافت کے موضوع پر نہ کوئی گفتگو ہوئی ، نہ اس موضوع میں نہ کوئی شعر کے بارے میں کو دور عالم علیقہ نے خلافت کے موضوع کو زی سے بادے موضوع کو دی سے بادے موضوع کو دی ہونے کے موضوع کوئی دیا اس موضوع کو دی ہوئی کے بادے میں کئی انتہ ان کی اور نہ مرور عالم علیقہ نے خلافت کے موضوع کو دی ہوئی کے بادے کی کوئی کرے ارشاد فربالے۔

صاحب تاج العروس في الفظامولي " كم متعدد معافي لكم بيرجو بيش فدمت بين :

اَلْمُوْلَىٰ اَلْمَالِكُ - اَلْمُبَدُّ - اَلْمُعْتَىٰ - اَلْمُعْتَىٰ - اَلْمُعْتَىٰ - اَلْمُعْتَىٰ - الْمُعْتَىٰ - الْمُعْتِدُ - الْمُعْتِدُ - الْمُعْتِدُ - الْمُعْتِدُ - الْمُعْتَى - الْمُعْتِدُ - الْمُعْتِدُ - الْمُعْتِدُ - الْمُعْتَى - الْمُعْتِى - الْمُعْتَى - الْمُعْتِى - الْمُعْتَى - الْمُعْتِى - الْمُعْتَى - الْمُعْتِى - الْمُعْتِى - الْمُعْتِى - الْمُعْتَى - الْمُعْتِي - الْمُعْتِي الْمُعْتِى - الْمُعْتِي الْمُ

1- قدم تكي ديدي (145 -1205 م) - يوج الروس" القابر والمعبد التي العندميات المد 10 من 1889

صبیب ااسب وسیاتی مدید نیزوری معنی ناظر است (۱)

الفظ مشترک کے متعدد معانی ہے کی آیک معنی کی تخصیص یا تحمین کی سختی در معانی ہے ایک معنی کی تخصیص یا تحمین معنی کی تخصیص یا تحمین معنی کی تحصیص ناز ہے ایک معنی کی تحمین در ست نمیر در ایل کے اس کے متعدد معانی ہے آیک معنی کی تحمین در ست نمیر ہیں کہ میدنا علی ہمادے محبوب مہادے مدوگار ، اور ہمادے سر دار ہیں ہور عدید کا سیاتی بھی المبھی معانی کی تائید کرتا ہے کہ اللہ کوں نے میں ہور عدید کا سیاتی بھی المبھی معانی کی تائید کرتا ہے کہ اللہ کول نے میں ہور عدید اللہ کول کے ایل دو جد پر جو احتر اض کے بیل ہور ہے معنی اور لغو ہیں۔ بلک میدنا علی کرم اندو جد پر جو احتر اض کے بیل ہورے معنی اور لغو ہیں۔ بلک میدنا علی کرم اندو جد پر جو احتر اض کے بیل ہورے معنی اور لغو ہیں۔ بلک

نیز حدیث بی انقط مول فد کورے اور مورا کا لفظ امام کے متی بی ندازروئے افت اور ند ازروئے شراف اور نے اور مورا کا لفظ امام کے متی بی ازروئے تر بیت دونوں موتی کو امام کے متی بی استعمال جمیں کر تیں اؤاس سے بہا چانا ہے کہ اس اور شرائی کا مقصدیہ تفاکہ اگر کس کے ول بین شہر خدا کے بارے بی بنفس اور نارا انتقی کا کوئی شائیہ تک بھی ہو تو وہ اس سے اجتناب کرے اور دستیم واری کا اعلان کر دے۔ علی مہ بن تجرکتے بیں کہ ہم ایک تو کیلئے اگر تناب کر بیاں مونا واری کا اعلان کر دے۔ علی مہ بن تجرکتے بین کہ ہم ایک تو کیلئے اگر تناب کر بیاں مونا واری کا اعلان کر دے۔ علی مہ بی بین ہے کہاں سے تابیت ہوتا ہے کہ اوئی سے امامت مراد ہے بلکہ اور بت ازروئے تقرب اتباع ہے۔ چنانچہ قرآن کر ہم بیل ہے۔

رِاتَ أُولَى النَّاسِ بِإِيْرَاهِ مِنْ لَلَّنِ بِنَ الْبَعُولَةُ وَهُلَّا الْمَاكِلُولُ الْمَاكِلُولُ الْمَاكُولُ الْمَاكُولُ الْمَاكُولُ الْمَاكُولُ الْمَاكُولُ (2)

"جنگ نزد یک راوگ ابراہیم علیہ السلام سے دو تھے جنوں نے ان کی وروی کی میزیہ نی کر یم بورجواس نی پر ایمال لائے اللہ تع فی مدد گار ہے مومنوں کا۔"

نیز ترم دنائل سے اقوی ولیل بیہ ہے کہ سیدناعلی مرتفیٰ نے کسی وقت بھی اٹی خلافت کو عابت کرنے کینے اس حدیث سے استدالال شعب کیا۔ اگر اس حدیث کا وی مفہوم ہو تاجو شیعہ کتے ہیں تو صفر سے علی اس ارشاد نبوی سے ضرور استدال کرتے۔ محالہ کرام

1\_" داري النور" ، جدري مو 402

2. مريكل عمر الن 88

جب اپنے آ قاکا یہ فربان واجب الادعان سنے کہ صفرت علی حضور کے خلیفہ ہیں تو سعابہ کرام کمی اور شخص کو خلیفہ ہر گزنہ بنائے۔ آپ کا پی خلافت کو ثابت کرنے کیا کے کی دقت مجی اس دوایت ہے استد لال نہ کرناس بات کی قوی و لیل ہے کہ یمال مولا کے معنی خلیفہ نہیں بکہ ناصر وحب اور مردارہے۔

نیزر صت عالم منگانے جب اپنی خانبر کی حیت طیب کے آخر کی ایام گزارد ہے تھے آوا کی روزہ حضرت علی اور حضرت علی اللہ تعالی عنما صفور کی خدمت سے باہر آئے۔
حضرت عباس نے حضرت علی کو مشورہ دیا کہ آپ اس دقت خلافت کے بادے عمل بادگاہ
رسالت عبی عرض کریں تاکہ جمیں معلوم جو جائے کہ حضور کے بعد منعب خلافت پ
کون حمکس ہوگا۔ حضرت علی مرتض نے جواب دیا کہ عمی برگز حضور سے اس کے بارے عب
استغیار حمی کروں گا کے تکر جھے ہے اندیشہ ہے کہ اگر عبی خلافت کا معالیہ کرول اور حضور بھے
اینا خلید مقررن فرما عمی تو تکر جھے ہے اندیشہ ہے کہ اگر عبی خلافت کا معالیہ کرول اور حضور بھے
اینا خلید مقررن فرما عمی تو تکر جھے ہے اندیشہ ہے کہ اس منعب سے محروم کرد سینے جائیں گے۔

آگر اس مدیث سے حضور کا متعد علی مرتفنی کی طلاخت کا اطان تھا تو پھر حضرت میں کا یہ مشورہ وینا ہے معنی تھ اور میدنا علی کا انسیں یہ جو اب و بنا بھی قائل قبول تسمیل اگر دحمت عالم علیقے نے صرف چندرور تھل شم غدیرے موقع پر اپ اس ارشاد گر ای سے علی مرتفنی کو اپنا خلیفہ نامز د کر دیا ہو تا تو پھر اس احتمال کی حملی کے انسان محمل سے باحث معنورہ کو مستر د کر دیا۔

شید کا یہ کرنا کہ سی ہے کو اس نعمی کا علم تھا لیکن انسوال نے دائے اس کی بیروی سے انکار
کر دید نیر شیدہ کا یہ کمنا کہ حضر سے علی نے اس دفت بغور تقیہ خاصوشی اختیار کی۔ العیاذ
باللہ و سی ہے کا آپ کو اتنا حوف تھا کہ آپ نے اپنے بی کر بیم علیہ العساؤة والعسلم کے اس
واضح و شاو کے بیان کرنے سے بھی دائے امراض کیا۔ سیدہ علی مرتشی کی شخصیت کا
واشن اس حم کے الربات اور اتربات سے مہرااور مشروب کوئی فضی جس کے دل بی
دائن کے برابر ایمان ہے ، سید السادات اور تمام بمادرول کے سروار علی مرتشی کے بادے
میں اس برول اور تقیہ کا وہم و گمان بھی تعیم کر سکت سے مرام کذب و افترادہ ہے۔ علی
مرتشی کی بے مدیل شیاحت ہور ہے مثال قوت نور اعوان و افتصاد کی کوئے اس بات کی
مرتشی کی بے مدیل شیاحت ہور ہے مثال قوت نور اعوان و افتصاد کی کوئے اس بات کی
مرتشی کی بے مدیل شیاحت ہور ہے مثال قوت نور اعوان و افتصاد کی کوئے اس بات کی
مرتشنی کی بے مدیل شیاحت ہور ہے مثال قوت نور اعوان و افتصاد کی کوئے اس بات کی
مرتشنی کی بے مدیل شیاحت ہی کر بیم علیہ العساؤة و العملم کے آپ سے اعمال کو کسی کی

مخالفت کے خوف سے چھپایا ہو۔

ناظرین کو عظم ہے کہ جب سقیفہ تنی ساعدہ شی خلافت کے مسئلہ پر جہ جرین وافسار شی افتی فی بدی علین صورت اختیار کر گیا کہ ظیفہ کون ہوگا تواس تعربا کے صورت ماں کے باوجود سید نااہ بکر صدیتی نے بار کے جو ش وار کے ساتھ اپنے آت کے اس ارشود کا جمع عام شی اعلان کردیا کہ حضور نے قربلیا ہے آت گیا ہے گئے ہوئے گئے ہیں گئے گئے ہیں گئے گئے ہوئے گئے ہیں کہ استوازہ والعملم کے ارشاد ہوگا۔ " تواس وقت تمام افسارہ میں جرین ہے اپنے ٹی کر ہم علیہ العملوۃ والعملم کے ارشاد کے ساتھ مراست تم رہنا ہو گئے۔ " تواس وقت تمام افسارہ میں نے اف تک نہ کی۔ اور اگر اس ارشاد نوی کا یک منہوم عو تاجو شیعہ صاحبان کتے ہیں تو غل مر تعنی اس دلیل ہے اس مدید کا اعلان کر کے اپنی خلافت پر استعمال کر سے اس مدید کا اعلان کر کے اپنی خلافت پر استعمال کر سے اس میں ہے کو گئی گئی آپ کے بغیر کمی کو خلیفہ تعلیم نہ کہ تا اس اس بر بھی کہ خلور کر تا تا ہی در ایس ہے کہ حضور سے اس در ایس ہے کہ حضور سے اس اس در ایس ہے کہ حضور سے اس در اس میں ہے کی خواس حقیقت کی تا قابل تردید دلیل ہے کہ حضور سے اسے اس در اس میں کی خواس کی خواس کی تا قابل تردید دلیل ہے کہ حضور سے اسے کی خواس کی خواس کی تھا بلکہ حقور مراس کی تھا بلکہ حقور مراس کی تھا بلکہ حقور مراس کی خواس کی خواس کی تھا بلکہ حقور مراس کی تو بلکہ حقور مراس کی تھا بلکہ حقور مراس کی تھا بلکہ حقور مراس کی تھا بلکہ حقور مراس کی کی خواس کی تھا بلکہ حقور مراس کی تھا بلکہ حقور مراس کی کے دام میں کی تھا بلکہ حقور مراس کی تھا بلکہ حقور می کی خواس کی تھا بلکہ حقور مراس کی تھا بلکہ حال میں کی تو میں کی تو میں کی تو میں کی تو میک کی تو میک کی دو میں کی تو می

كَأَيْهَا النَّاسُ هِلْ الْوَالِي لَهْدِي وَالْفَالِيُونِي وَالْفَالِيُدُ عَلَيْكُونِهُ مِنْ وَالْفَالِيُونِي وَالْفَالِيُونِي وَالْفَالِيُونِي وَالْفَالِيُونِي وَالْفَالِيمُونِي وَالْفَالِيمُونِي وَالْفِيمُونِي وَالْفِيمُونِي وَالْفَالِيمُونِي وَالْفَالِيمُونِي وَالْفَالِيمُونِي وَالْفَالِيمُونِي وَالْفَالِيمُونِي وَالْفَالِيمُونِي وَالْفَالِيمُونِي وَالْفَالِيمُ وَالْفِيمُ وَالْفَالِيمُ وَالْفِيمُ وَالْفَالِيمُ وَالْفَالِيمُ وَالْفَالِيمُ وَالْفَالِيمُ وَالْفَالِيمُ وَالْفَالِيمُ وَاللَّهُ وَالْفِيمُ وَالْفِيمُ وَالْفِيمُ وَالْفَالِيمُ وَالْفَالِيمُ وَالْفَالِيمُ وَالْفَالِيمُ وَالْفَالِيمُ وَالْفَالِيمُ وَالْفَالِيمُ وَالْفَالِيمُ وَالْفَالِيمُ وَالْفِيمُ وَالْفَالِيمُ وَالْفَالِيمُ وَالْفَالِيمُ وَالْفِيمُ وَالْفَالِيمُ وَالْفَالِيمُ وَالْفَالِيمُ وَالْفَالِيمُ وَالْفَالِيمُ وَالْفَالِيمُ وَالْفِيمُ وَالْفَالِيمُ وَالْمُوالِيمُ وَالْمُوالِيمُ وَالْفِيمُ وَالْفِيمُ وَالْفِيمُ وَالْمُوالِيمُ وَالْفِيمُ وَالْمُولِيمُ وَالْمُوالِيمُ وَالْمُوالِيمُ وَالْمُولِيمُ وَالْمُوالِيمُ وَالْمُوالِيمُ وَالْمُوالِيمُ وَالْمُوال

"اے لوگو! بیرے بعدیہ (علی سرتھنی) تسارے دال ہوں مے نور میرے بعدیہ تہارے امور کے ناظم بول مے۔ان کا تھم سنتااور ان کی اطاعت بجالانا۔"

يخد اأكر رسول الله عظيمة في ك ل كواينا ظيف بتلا مو تالور آب في ال كا مطالب كرف

ے اجتباب کی ہو تا تو یہ دعرت علی کی مب سے بدی معلی ہوتی۔(1) جوند الوداع سے مدید طعیبہ والیسی

حضور کر یہ متابع جب جب الوور ع مراجعت فی اے دید طیب ہوئے اس روز وی الحق کی جہیں جرئے اس روز وی الحق کی جہیں جرئ فی اور مند 10 جری قبار ای اشاہ بیل حضرت اسامہ بین زید کو تھم دیا کہ رواکا یہ سخابہ کا افکر جرار لیے کر مملکت روم کے اس صد کو ناخت و تادائ کرے جمال بقاہ اور انی کے شر آباد جی اور جمال ان کے واحد حضرت رید بین حوث حضرت بعد من حوث مخضرت بعد من الحق و مند منظر من الی والے اور عبد اللہ بین رواحد نے شرف شمادت واصل کی قواد علی مقابل کی قواد کو مراور وصفر حضور نے دینے طیب جی سر کئے آبک روز جمت و دیا لم مقابل الی فات ور ان کے استعقاد کہنے احد کے مقام پر نظر بیف سے گئے۔ وہال کا فرد یہ بین ان شرف شمام کی منظرت کہنے التی کی کرتے رہے۔ والی کے واقت کی شرب سے گئے۔ وہال کا فرد یہ بین ان شرف کی منظرت کہنے التی کی کرتے رہے۔ والی کے واقت کی شمید ال کے ہائی شربی اس شروائے سلام کی منظرت کہنے التی کی کرتے رہے۔ والی کے واقت کی شمید ال کے ہائی تنظرات کی منظرت کہنے التی کی کرتے رہے۔ والی کی وقت کی شربی ان شربی اللہ کی منظرت کہنے التی کی کرتے رہے۔ والی کی وقت کی شربی گئی التی کی تو اللہ بین استم ہم ہے آگے جونے والے ہو اور ہم جاند کی کرتے رہے۔ اور ہم جاند کی کرتے اللہ جو اللہ بین استم ہم ہے آگے جونے والے ہو اور ہم جاند کی کرتے رہے۔ اس میں منظر کی کرتے رہے۔ اور ہم جاند کی کرتے اللہ جو اللہ بین استم ہم ہے آگے جونے والے ہو اور ہم جاند کی کرتے رہے۔ اس می منظر کی کرتے رہے۔ اور ہم جاند کی کرتے رہے۔ اور ہم جاند کی کرتے اللہ بین استم ہم ہم نے کرتے والے ہو اللہ ہو اللہ ہو کہ کرتے رہے۔ اس میں منظر کی کرتے ہوئے والے ہو اللہ ہو کہ کرتے ہوئی کرتے ہوئے والے ہو کہ کرتے ہوئی کرتے ہوئی

إِنْ بَيْنَ أَيْدِيَكُمْ فَرَطُ وَأَنَا عَنَيْكُوْ فَهِيدً وَلِنَ مَوْعِدًا كُوْ الْمُوَمِّى وَإِنْ لَا نَظُرُ إِنْ مِنْ مَعَا مِنْ هَا وَلَى عَذَا وَإِنْ قَدْ الْمُعِلِيْتُ مَعَالَيْهُ خَرَا فِي الْكُرْمِنِ وَإِنْ لَسُتُ أَخْتُنَى عَلَيْكُو الدُّنْكَ مَلَيْكُو أَنْ نَتُكُمْ أَنْ نَتُمْ لِوَا لِعَدِي وَلَكِنَ أَخْتُنَى عَلَيْكُو الدُّنْكَ أَنْ تَمَا فِنُو إِنْهَا وَتَهْدِي وَلَكِنَ أَكْمَا هَلَكُ مَنْ كَانَ قَبْلُو الدُّنْكَ

(2)

معیں تمدار ایشرو مول بینی تم سے آگے جائے والا موں اور بی تم پر گوائل دول گا۔ تمداری ور میری طاقات حوص کو تر پر ہو کی لور میں بدال بینا موا

> 1. "بهمير الثيني" - بلد2 - من 398 ورايع كمن المن التددي - مهمير الله وي" سن 366 سنز جي المنزم" - من 436

> على مج اور منبرير تشريف فرمابوكراكي عقيم خطبه ارشاد فرمايا

حوض کو را کود کھے رہ ہوں۔ جیسے ذین کے شرانوں کی کتبیاں عطا فرمادی گئ میں اور جیسے تمارے بادے یہ اندیشہ شمیں کہ تم بیرے بعد شرک کرو کے لیکن جیسے یہ خوف ضرورہ کے تم دنیا عاصل کرتے ہیں ایک دوسرے سے سبقت نے جانا جاہو کے اور ہلاک ہو جاؤ کے جس طرح تم سے پہلی قوجی ہلاک ہوگی تھیں۔"

الم ابن اسحال روبت كرتے بيل كه ابد موجهه جو رسول كر يم طَلَقَة كے غلام ہے الك بار مركاد دوع لم طَلَقة كے غلام ہے الك بار مركاد دوع لم طَلَقة نے النيس أو حي رات كے وقت ياد فريليا۔ ده كمتے بيل كه جب شي حاضر ہوا تو حضور عليه الصلاة والسلام نے فريليا : است ابو موجهه الجھے يہ تحم ويا كہاہ كه جن البقيع ميں جولوگ مدفون بيل جس الله كھے طلب مغفر ت كردل ، تم مير سے ساتھ جاد۔ حضور روانه ہوئے ميں جولوگ مدفون بيل جس الله كھے طلب مغفر ت كردل ، تم مير سے ساتھ جاد۔ حضور روانه ہوئے ميں جوكے اور قريليا :

اَلتَكَلَّمُ مَلِكَ يَاأَمُلَ الْمَعَا بِرِلْيَسِي لَكُرُّمَا أَصِّبَحْتُهُ وفيه رمِهَا أَصْبَحَ النَّاسُ فِيهِ أَقْبَلَتِ الْعِثَنُ كَقِطِمِ اللَّيْلِ الْمُطْلِهِ يَتَّبَمُ الْحِرُهَا أَذَلَهَا وَالْأَحِرَةَ تَنَا يَعِنَ الْأَدُولِي .

ال برول کے کینواتم پر سلامتی ہو۔ جس مائت بی تم ہووہ تہیں میں است بی تم ہووہ تہیں میادک ہور کیوں میں میادک ہور کیونک تمہاری مائت اس مالت سے بہتر ہے جس جی آن کل لوگ جما ہیں۔ تاریک دات کی طرح نشوں کی تاریک جماری جماری ہے۔ اگلے فئے کے جیجے دو مر افت ہے اور دو سرے کے جیجے تیمر الور بعد دال فئٹ بہلے سے ٹیادہ سخت اور شدید ہے۔"

مجر حضور ميري طرف متوجه بوے اور قرمايا:

اے موجب امیرے سامنے ویا کے فرانوں کی تجیال پیش کی تھی ہیں، پھر طویل زندگی ور پھر جنت ۔ بیل نے ان طویل آس تشوں اور افتیار ات کو مسترد کر دیا ہے اور مندکی ماد قات اور جنت کی اندی ہمارول کوائے لئے ہمند کر لیاہے۔ میں نے مرص کی مید سول اللہ امیر سے ال بنب صنور پر قربان ہوں۔ حضور ادنیا کے ثر انوں کی تجیال اور طویل زیر کی کے بعد جنت قول فر ملت حضور نے فر اید:

وَ اللّٰهِ مَا اللّٰهِ مَا أَنَّا مُو يَهِمَةً الْقَدِي الْحَارَاتُ لِقَاءً وَيْ وَ وَ اللّٰهِ مَا أَنَّا مُو يَهِمَةً اللّٰهِ الْحَارَاتِ اللّٰهِ مَا أَنَّا مُو يَهِمَ اللّٰهِ مَا اللّٰهُ اللّٰهِ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مِن اللّٰهِ مَا اللّٰهِ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهِ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهِ مَا اللّٰهِ مَا اللّٰهِ مَا اللّٰهِ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهِ مَا اللّٰهُ مِلْ اللّٰهُ مِلْ اللّٰهُ مِلّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ

مرض كا آغاز

درد کی شدت میں اضافہ ہو تا گیا۔ اس روز تی کرم علیہ ام الموسین حضرت میموند کے تجربہ میں تشریب فرما نے کیو تک سن الل کی باری کا دن تھا۔ بیاری کی اس شدت کے باوجود نی کریم علیہ الصلاق و تعملیم نے تی ازوان مطہر اس کی باریوں کا لحاظ رکھا۔ لیکن جب ہر روز منال بدلنے میں دفت محسوس ہوئی تو ان کو طلب کیا اور ان سے بھاری کے ون ام المو منین صفرت عائش کے جروش کرا نے کیسے اڈن طلب کیا۔ جب انہوں نے فوقی سے اجازت دے وی آز اللہ کا نی حضرت میں میں اور سے دخروسے دخرت ام المو منین عائش کے جروش کی تروی میں تشریف لے آیا۔ علالت کی دجہ سے شدید کمزوری تھی اس نے معفرت فضل بن می کی اور میں باز کی دائی میارک و منور تشریف لے آیا۔ علالت کی دجہ سے شدید کمزوری تھی اس نے معفرت فضل بن می کی اور میں ان انی طالب کے کند مول کا مہارا لے کر حضور تشریف لے آیا۔ قدم مہارک قابت کی اجہ سے زمین کے ساتھ کھسٹ رہے تھے۔

تعرید مدیند فراتی بین که عاری کے یام میں حضوری فرایا کرتے ہے.
اے عائش! میں اس کمانے کا درو آج محسوس کر دہا ہوں جو میں نے خیبر میں
کمایا تفاد اب جمے محسوس ہورہا ہے کہ اس زہر کی وجہ سے میری دگ دل کٹ
دی ہے۔

اس اٹناء بی ایک روز رحت عالم علیقہ نے مسانوں کو اپنے ہیں جمع کیا۔ مسلے ال کو اپنی ہی جمع کیا۔ مسلے ال کو این و عادی سے توازلہ پھر ان کو بعدو موسط من قربائی اور فرمایی .

## اسامد بن ذیدک میم

مرود وو مالم علی جید الوداع کے طویل اور منص ستر سے او فی الحجہ کے آخر میں مدید طیبہ بنتے۔ اس او کے بقید دن ماد محرم اور ماد صغر بسال گزاد ال مدت میں منظر ت اسامہ بن زید کو آیک میم پر روائد کرنے کیلئے تیاری شروع کردی۔ آپ کو علم ہے کہ فزود موید میں منظر ست جعفر بن ابل طالب، میدائلہ بن رواحہ کے عادوہ تبرے قائد نظر اسلامیال جو شہید ہوئے تنے وہ صغرت اسامہ کے والد زید بن حارث تنے۔ آگر چہ منظر ت اسامہ یالہ بن وارث تنے سیامت اکال لائے تنے فالد بن وارث تنے سیامت اکال لائے تنے ایکن ال کو فلست فائل لائے تنے اور گئے اور کی تر نے سے بسلامت اکال لائے تنے ایکن ال کو فلست فائل و سینے کی حسرت بوری شیس ہوئی تھی۔ جبکہ روی دکام کو یہ غلافتی ور گئی تھی کو دور کرنے کیلئے اور وہاں کے وہاں کے حرب باشروں کو فلست دے کئے ہیں۔ الن کی اس فلط فنی کو دور کرنے کیلئے اور وہاں کے حرب باشروں کے دلوں میں اسلامی نظر کی توت پر احتاو بحال کرنے کیلئے مرکاد دو عالم میکھنے نے حفر سے اسامہ کو اس نظر کام و فرونا کر دولنہ کی۔

اس واقعہ کو عدامہ میخ حسیس بن محر بن حس الدیار بھری نے پی کتاب "تاریخ الخیس" میں بڑی وصاحت سے لکھ ہے۔ اس سے متعادہ کرتے ہوئے اس معم کی تنمیلات بیش فد مت ایل مد موصوف را تطراز ہیں ؟

مند 11 جری بی اسامہ بن زیدر منی اللہ عن کوسالار لفکر بناکر الل ای کی طرف بیجا گیا۔
یہ الک شرکانام ہے جو بلقاء کے قرب بیل ہے۔ یہ آخری فوتی مہم تھی جو نی کر یم علی نے اس علی میں جب کے شہری جا کے میں مسلم کی جاتے ہے اس معتر سے اسامہ کے والد صفر سے زید شہید کئے گئے تھے۔ رسول اللہ علی نے معتر سے اسامہ کو والد صفر سے زید شہید کئے گئے تھے۔ رسول اللہ علیہ کو شہید کی معتر سے اسامہ کو یہ دیا کہ اس جگہ جاؤجہال دومیوں نے تیم سے باپ کو شہید کی مقالور اس مشکر کے گھوڑوں ہے اس جگہ کورو ند ڈالو۔ مزید فردایاکہ

صبح سومیرے الل این پر حملہ کرناء اگر تمہیں اللہ تق ٹی رفخ و ظفر عطا فرمائے آو دہاں ذیارہ و مرینہ محمر بال اپنے جاسوس اپنے آگے ۔ گے روانہ کرنا اور اپنے ساتھ الیے لوگوں کو لے جانا جور استنول کے چج وقع کو جائے ہول۔

جب بدھ کاون ہوا تو سر کاروو عالم طلاح کو تعلیف شروح ہوگئے۔ شدید بخار اور سخت درو تھا۔ جعرات کے رور حضور نے سامہ کوویتے جانے والا جسنڈ البینے دست مبارک سے

باعرهالور قربليا:

اُغَدِّبِ بِهِ اللهِ فِي سَبِيلِ اللهِ فَقَالِنَ مَن كَفَّ بِاللهِ . "الله كانام لے كر الله كے راسته بن جماد كيلے نكاو اور جو الله كے ساتھ مخركرتے بين الله ہے اللہ الله الله على م

حضرت اسامہ روانہ ہو کر مع افکر جرف کے مقام پر آگر تھسرے جو مدینہ طیبہ سے
تین میل کے فاصلہ پر ہے۔ اکا ہر صابح بن اور اکا ہر انسادیش سے کوئی ایبانہ ف جس کواس
افکر میں شریک نہ کیا گیا ہو۔ حضر است صدیق اکبر ، فاردق اعظم ، معدین انی و قاص ، معید
انٹارید ، ابو عبدو، آلیادہ بن نعمال سیہ سارے بزرگ صحابہ اس افکر میں شریک ہے۔ بعد
میں موگوں نے یہ چہ میگو کیاں شردع کیس کہ است اکا ہر صحابہ اس فکر میں شامل جیں در ان
کا سالاد ایک جس سالہ نوجوان کو مقرد کیا گیا ہے۔ مرکار دو عالم ملائے نے یہ بات کی تو
صور کو سخت فصہ آیاں حضور نے اپنامر ایک چکے سے باندھ ایں آگی چادراوڑ ھی اور منبریہ
تشریف لے میں سالہ نوجوان کی جروشاکی بھر فران ہو۔

"اے لوگو! یہ کی بات میرے کا لول تک پیٹی ہے کہ تم اسامہ کے امیر بنانے پر احتراض کر رہے ہو ؟ اگر تم اسامہ کو میر بنانے پر معترض ہو تو تم نے اس کے باپ کی اور ت پر بھی اعتراض کی تعارب بھی نے اس کو لفکر اسلام کا سالا رینایا تھا۔ بخدا ازید بھی اس منصب کا مستحق تعالور اس کا بیٹا اس مد بھی اس منصب کا مستحق تعالور اس کا بیٹا اس مد بھی اس منصب کا

مجر منبرے ينج تشريف لائے اور كمر تشريف الكار

یہ ہمت کا ون تھا اور رہے ادول کی دی تاریخ تھی۔ وہ مسمان جو حضرت اسامہ کے ساتھ اس مم پر جارہ بھتے وہ الوو، بی سلام عرض کرنے کیلئے بارگاہ رسانت میں حاضر جوئے۔ سلام عرض کرنے کے جدوہ لیس میں واپس چھے کے۔ اتوار کے رور حضور کی بیاری میں واپس چھے کے۔ اتوار کے رور حضور کی بیاری میں مزید اضاف ہو گیے۔ ورو نے شدت اختیار کر لی۔ حضرت اس مد سلام عرض کرنے کیلئے و مشر ہوئے تواس وقت تی کر یم علاق پر خشی طاری تھی۔ حضرت اسامہ نے کرنے میں کرنے کیلئے و ماری تھی۔ حضرت اسامہ نے جس کر مرکارووں می میں کے مر مبارک کو بوسہ دیا۔ حضور اسان کی طرف اتھ تھائے

لینے کے بعد اپنی چھاؤٹی بھی آئے اور لوگول کو کوج کر نے کا تھے دیا۔
ووا پی سازی پرا بھی سوار ہونے والے نئے کہ ان کی دائد وام ایس کا قاصد ان کے پاک بھی میں۔
میں ابو عبیدہ صور کی خد مت بھی حاضر ہو گئے۔ سوموار کے دن جب سور ن ذمل کیا تو سید ناہو عبیدہ صور کی خد مت بھی حاضر ہو گئے۔ سوموار کے دن جب سور ن ذمل کیا تو رہمت نالم علیا ہے کے دفتر اپنی انٹی کی طرف ستر فرانیا آنا پذائیو کو آنا آپائی المیابی المیابی سور ن ذمل کیا تو کے دوسال پر مل ل کی اطلاع نظر کو ملی تو سازے مسلمال مدینہ طیبہ والیس آگئے۔ حضر ت کے دوسال پر مل ل کی اطلاع نظر کو ملی تو سازے مسلمال مدینہ طیبہ والیس آگئے۔ حضر ت کے دوسال پر مل ل کی اطلاع نظر کو ملی تو سازے مسلمال مدینہ طیبہ والیس آگئے۔ حضر ت مسلمال مدینہ طیبہ والیس آگئے۔ حضر ت مسلمال کی بعث اور دواز سے کے سامنے آگر گاڑ دینہ جب مسلمالوں نے بالا نقال حضر ت صدیل کر یم علیات کی در دواز سے نے تاکہ وہ اپنے نظر میں میں بیانے نظر میں میں بیانے نظر میں میں بیانے کا تی کر میں میں تاکہ وہ اپنے تاکہ وہ اپنے نظر مسیمیت اس می پر دوانہ ہوں جس کی بیانے نے نے کا کی بیانے نظر میں بیانے کا تی کر میں مقتلے نے انہیں علم دیا تھا۔ (1)

حضرت عمر رمنی الله عنه حضرت مدیق اکبر کی ندمت میں ماضر ہوئے تو پہلے حضرت اسامہ کا پیغام گزارش گزار کیاتواس عاشق صادق معدیق اکبرتے جواب دیا:
سری جو جو جو جو بیری و سرچر جو سروج دی پیرس و دوج

وَاللَّهِ لَوْ مَنْ فِلْفُينِ الدِّ ثَابُ وَالْكِلَابُ مَا أُرْدَ قَصَاءُ فَعَلَى

بِهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّةٍ.

" يندا المرجم بعيز في اورك يك كرف ماكس وبيك ل باكس ومنك ل ماكس ومنك في منك كرف منك المراكم ال

اس کے بعد حضرت عمر نے افساد کا پیغام چنچلیا کہ ان سب کی خواہش ہے کہ ہم اسامہ کے بچاہئے کہ ہم اسامہ کے بچاہئے کی خواہش ہے کہ ہم اسامہ کے بچائے کسی معرفور تجربہ کار فض کو افتکر کا سید سالار مقرر قربائیں۔ یہ سی کر حضرت او کے بعد ست عمر کی داڑھی کیڑن اور خصہ سے فربلیا:

تُكِلَتُكَ أَمَّكَ وَعَدَ مُتُكَ يَا بَنَ الْعَطَّابِ الْسَعْمَلَةُ وَلَنَّ الْعَطَّابِ الْسَعْمَلَةُ وَلَنَّ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَقَهُ وَمَا أَمُونِي أَنَ أَنْ إِنَّ عَلَيْهِ وَسَلَقَهُ وَمَا أَمُونِي أَنَ أَنْ يَعِلَهُ وَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَقَهُ وَمَا أَمُونِي أَنَ أَنْ يَعِلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى الله

چنانچ حظر تاسمدار شو نبوی کے مطابق اس مم پر رون ہو ہی۔ انمول نے پہلے تضاعہ پر حملہ کیا، گار مود کے مقام پر پہنے اور جیس دات تک مؤ کرنے کے بعد ابن کے مقام پر پہنے اور جیس دات تک مؤ کرنے کے بعد ابن کے مقام پر حملہ آور ہوئے جس پر حملہ کرنے کیا حضور نے اس مد کو روانہ کیا تھا۔ ان کے بعد یہ بین بردے برد کو گل آید کی بنا برا کیا اور بردے برد کو جنگ آید کی بنا برا کیا اور جس میں فض نے اسامد کے دالد حضرت زیا کو جسید کی قادہ حضرت اسامد کے دالد حضرت زیا کو جسید کی قادہ حضرت اسامد کے ہاتھ سے موت کے گھاٹ ار حملہ چنانچ فی کامر ان کے برچم ارائے ہوئے یہ جاند کن مرید طیبہ کی طرف دوالنہ ہوئے۔ جب یہ لفتکر حدیث کے قریب بہنچا تو حضرت صدیق آگر حماج ہیں واضاد کو اس افکار کے استقبال کیلئے بہنچ اس مم جس پالیس دن صرف ہوئے اور صدیق آگر کی آسانہ اس افکار کو شائد اور کا میں فوال کے حوصلے بست ہوگا۔ مسلماؤں کی سی بایک کی اطابی کی است نہ دی۔ کی مسلماؤں کی حصری فوت کار حب ان براس طرح جمامیاک کان جس موابی کی جست ہوگا۔ مسلماؤں کی حصری کی جست دی۔ کی معراف کی حسن نہ دی۔

ارسلے اللہ " بلدہ مق ۲۹۱

## و فات ہے یانچ دن مہلے

چاہ شغبہ کا دن تھا۔ بخار بھی بوئی شدت آئی جس کی وجہ سے خشی طامری ہوگئی۔
رحت عالم میں نے فردیا کہ مختف کوؤں سے بانی کے سات مشکیز سے بھر کر الا واور اشیں
جو پر افریل دو تاکہ جھے سکون ہو اور بھی لوگوں کے پاس جاکر اشیں و سیت کر سکول۔
چنانچہ سات مختف کوؤل سے بانی کے سات مختلیز سے بھر کر لائے گئے۔ حضور پر نور عظیہ
کو ایک گئین جی بھی دیا کہا اور حضور پر وہ بانی افریلہ جانے لگا یہاں تک کہ دحت عالم علیہ
الصافی والسان مے فریا۔ یس بس بس اس مرح بغاد کی حدت بھی کی ہوگئی اور حضور کو آدام
محسوس ہونے لگا۔ رحمت عالم علیہ الصافی والسان مسجد جی تشریف الے مر پر پٹی بھر کی
ہوئی تھی اور منہ پر بیٹھ کر فطبہ ارشاد فروس سے یہ کرام نے اور گرو صافحہ بنالی اور سمٹ کر
ہوئی تھی اور منہ پر بیٹھ کر فطبہ ارشاد فروس سے یہ کرام نے اور گرو صافحہ بنالی اور سمٹ کر
جیٹر مجے تاکہ اپنے ہادی و مر شد کے الن اور شاد است طیبات کو پوری و تجمی سے من سکیں۔ اس

كَعَنَ اللهُ الْيَهُودَ وَالنَّصَادَى إِثْمَانُ وَالْبُودَ الْبُودَ الْيَهُودَ الْيَهِيَاءِ هِمُّو مُسَاحِدً-

"الله تعالى يرود ونسارى برائي لعنت بيع جنول في اين البياء ك قررال كو مجدوكاه مناليا قد"

حضرت شاه عبد المحق محدث داوی اس صدیت کی شرح کرتے ہوئے و تمطرازیں:

کہ سر نو ازائی از تجور مساجد سجدہ کردن بجائب تبور است وایں پر دو طریق متعور است کے مجہ ہاتبور پر بھر و متصود عبادت اک دار تد چنانکہ بت پر ستان می پر ستھ۔ دوم آئکہ منصود و منظور عبادت دے تن تی دار ند و لیجن اعتقاد کنند کہ توجہ جبور اینان در نمازہ عبادت نی موجب قرب و رضائے تعالی و موقع عظیم است رد حق اینان در نمازہ عبادت نی موجب قرب و رضائے تعالی و موقع عظیم است رد حق تعالی از جست اشتمال دے عبادت و مبالا در تعظیم انبیء دایس بر رو طریق مامر منی و مشروع است ۔ اول خود شرک جلی د کفر صریح است و جانی نیر حرام د عمنون از جست اشتمال برشرک نفی د ہر طرف تفقیرے ضمن متوجہ است و جانی نیر حرام د عمنون از جست اشتمال برشرک نفی د ہر طرف تفقیرے ضمن متوجہ است و خانی نیر حرام د عمنون از جست اشتمال برشرک نفی د ہر طرف تفقیرے ضمن متوجہ است و نماز کردن بجاب تبر

نی در دسائے ہد جرک و تقیم حرام است و باتھ کی راز علاء در کی طاف بیست (1)

" یکی فرماتے بیں کہ قبر دل کو مساجد بنانے ہے مراویہ ہے کہ قبر دل کی طرف سور اس کے دو طریقے ہیں۔ پسل طریقہ ہے کہ قبر دل کو صاحب قبر کی مبادت کی نیت سے سجدہ کریں جس طرح بعد پر سعد اپنے بقوں کو مجدہ کی کرتے تھے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اس مجدہ ہے مقصود تو الله تن کی کرتے تھے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اس مجدہ ہے مقصود تو الله تن کی کی مبادت ہو لیکن مجدہ کرنے والے کا عقدد یہ او کہ نماز اور عبادت میں الله تن کی کی مبادت ہو گئی الله بسب ہے۔ یہ دولوں طریقے ناپرندیدہ اور ناجائز بیں پسلا طریقہ اس لئے کہ دہ شرک منی پیا جائز بیں پسلا طریقہ اس لئے کہ دہ شرک منی پیا جا ہے۔ اس کر صریح کی دورشرک جنی اور کر مریخ کی اور مبادل کی قبر کی طرف منہ کر کے نماز پڑ ھنایا مجدہ کر ناحرام ہے اور النہ کا میں علی دور کر مریخ کی بیاج تا ہے۔ اس کی شرک منی پیادا کی قبر کی طرف منہ کر کے نماز پڑ ھنایا مجدہ کر ناحرام ہے اور کام ملا واس بات بر شنتی بین کی اس ملا واس بات بر شنتی بین کی اور شام ملا واس بات بر شنتی بین کی گئی ہوئی ہیں۔

الہت كى ئى يا الى كَبْر كے قرب بش معيد تقيير كر عالوراس بش اس نيت سے نماز پر سنا كه صاحب تبركى ثور نيت درومانيت كى يركت سے ان كى اس عبادت كودر چه توں نصيب بوگاس بش كوئى حرج نسي ہے۔

اس مدیث کی جو تشریح معز ہے گئے عبدالحق تعدث والوی نے قربائی ہے، علامہ این تجریے رضح البادی میں بعید یمی تشریح نقل کی ہے۔

قَالَ الْبَيْمَا وَيُ لَمَا كَابَ الْبَهُودُ وَالنَّصَلَى يَعْبِلُونَ وَكَالِمُ وَكَالَ الْمَا وَمَا الْمَا وَالْمَا وَالْمَا وَالْمَا وَالْمَا وَكَالَ الْمَا وَمَا مَنَ الْمَا مَنِ الْمَا مَنِ الْمَا مَن الْمَا مَن الْمَا مَن الْمَا مَن الْمَا وَمَا وَمُوا وَمَا وَمَا وَمَا وَمَا وَمَا وَمَا وَمُوا وَمُوا وَمُوا وَمَا وَمَا وَمَا وَمَا وَمَا وَمَا وَمَا وَمُوا وَمَا وَمُوا وَمُوا وَمُوا وَمُوا وَمُوا وَمُعْمَا وَمُوا وَمُعَالِقُوا وَمُوا وَمُوا وَمُوا وَمُعَالِقُوا وَمُوا وَمُعْمَا وَمُوا وَالْمُوا وَا وَمُوا وَالْمُوا وَالْمُوا وَالْمُوا وَالْمُوا وَالْمُوا وَالْمُوا

کرتے ہے۔ اس لئے اوی برحل علی کے اپنے الدوں کو اس سے منع کیا الکین کسی مروپ کیاڑ کے بڑوس معجد تغییر کرنا اور بطور تنمرک اس کے ترب بین تماز اوا کرنا اس وعید بین واخل نہیں۔ کیو تک اس وقت نہ ان کو قبلہ بنا کر تمازی ان کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور نہ ان کی تعظیم مقدوم وتی ہے۔ "

علامہ بدر الدین میں رحمتہ اللہ علیہ نے ممی اعید ای عبادت سے اس مدے ک وضاحت کی ہے۔(1)

علی ء کیار کی ان تشریحات ہے واضح ہو گیا کہ اس صدیت میں کسی نی یادلی کی قبر کو مجدہ کر نایاس کو اپنا قبلہ بنانایا بتوں کی طرح ان کی ہوج کرنا ممنوع اور حرام ہے۔ نیکن انبیاء واولیاء کے مزارات پر حاضری و بینالوران کے ایصال ٹو اب کیلئے وہائی کھڑے ہو کریا بیٹھ کر قراک کر مے مرکبا بیٹھ کر قراک کر مے کی خلاوت کرنا ممنوع نہیں ہے۔

اقليم عدل وانصاف كاشهنشاه

انام بفاری نے آئی سے بھی حضرت فضل بن حب سے دواہت کیا ہے کہ نی ملکت اللہ علالت کے وقوں بین بغاری حالت بی حالت بی میرے پاس تشریف لائے۔ حضور نے اپناسر میارک با دھا ہوا تقد بخاریمت شدید تقد بھے تھم دیاداے فسل المیر الماتحد پکڑ ہو۔ بی نے دمت مہارک پکڑ لیا۔ حضور سبر پر جاکر تشریف فرما ہوئے اور جھے فرمایا کہ لوگوں بی مینادی کردو کہ سب بھی ہو جا کیں۔ بیل نے بلند آوازے کیا۔ الصلوة جدج:۔ ہوگ یہ سنتے مینادی کردو کہ سب بھی ہو جا کیں۔ بیل نے بلند آوازے کیا۔ الصلوة جدج:۔ ہوگ یہ سنتے می جو توں در جوق میر بنوی میں بہنچنا شردع ہو گئے۔ جب سب آھے اور اطمینان سے بہنے می جو تواں مر شد بر بن نے شدید علالت کے باوجودائے سے اب کے اور اطمینان جو بہنے

أَيُّهَا النَّاسُ اِ مَنْ كُنْتُ جَلَدُّتُ ظَهُرًا فَهُذَا ظَهُرِهِ ثَلَهُمُ ثُلُهُمُّ اللَّهُمِ عَثَلَا اللَّهُمِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللّهُ عَا عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ

مِنْ شَنْ آفِیْ ۔

"اے و کو ااگر بی نے کی کی پیٹے پر بھی کو فی در مارائے تو یہ میری پیٹے حاضر ہے ، وہ بھی ہے دل لے سکتا ہے۔ اگر بھی نے کی کو برا بھلا کہا ہے تو میری آبر میں نے کی کو برا بھلا کہا ہے تو میری آبر وحاضر ہے ، وہ اس سے انتخام لے سکتا ہے۔ اگر بھی نے کئی کا مال جیمینا ہے تو میرا مال حاضر ہے ، وہ اس سے اپنا حق لے سکتا ہے۔ تم بھی ہے کو کی یہ اعربیشہ نہ کرے کہ اگر کی نے جھے ہے انتخام لیا ہے۔ تم بھی ہے کو کی یہ اعربیشہ نہ کرے کہ اگر کی نے جھے ہے انتخام لیا

وعراس عداراش مو جادل كايد ميرى شان تعيد"

جھے یہ ام بہت پندے کہ آگر کی کا آئ میرے ذمہ ہے تودہ جھے ہے امسول کرنے یا جھے مواف کردے تاکہ شل انتہ توائی ہے ایک حالت بیل ملا قات کرول کہ کی کا آئ میرے ذمہ واجب الدوانہ ہو۔ ایک آدی گئر اہول اس نے کما ایر سول انتہ امیرے تین در بم حضور کے ذمہ ہیں۔ نبی کر بم طیہ السلام نے فرمیا، جس کس دھوئی کرنے والے کو مسی جھلاؤل گا اور نہ اس سے طف لون گا، تم بھے صرف انتا تناوو کہ تم سے جس نے یہ تین در بم کسی مقصد کیلئے لئے تھے۔ اس نے حرض کی ایر سول اللہ الیہ ساکل حضور کے پاس سے گزرا تھا۔ حضور نے بھی تنظم دیا تھاکہ اس کو تھن در بم دے وو، جس نے وہ تھی در بم اس کے دو تھی در بم اس کو انگر دیں۔ حضور کے باس اس کو تھی در بم دے وو، جس نے وہ تھی در بم در مراس کو انگر دیں۔ حضور کی بھی بھی اس کے تھی در بم اس کو انگر دیں۔ حضور کی بھی بھی بھی بھی اس کو تھی دیا ہوں کہ تھی در بم اس کو اداکر دیں۔ حضور کی بھی بار بار دہراتے رہے۔

پھر فرید ، اگر کسی نے مال نتیمت سے بھر ناجائز لیا ہے تو دہ بیت المال جل لوناد سے
ایک آدی کھڑ اجوالور حرص کی میار سول اللہ! مال نتیمت سے تین درہم میرے ذمہ واجب
الاداء جیں۔ حضور نے فرملیاتم نے بیدورہم کیوں لئے تھے ؟ حرض کی ماس وقت عمل مقلس
الود گئے دست تھا۔ حضور نے حضرت ضل کو تھم دیا کہ اس سے تین درہم لے کر بیت
الرا المبر جموری میں میں دورہ

المال مين جع كرادي سـ(2)

انعمار كيلئة ومبيت

على حميس انسار كے بارے عن وصيت كرتا يول كه وہ ميرے تلب و بكر بيرا انمول

1. "جري في تحييل"، جارح وصلح 161 2. " تاتم النون " دجار 2 وصلح 1218 نے اپنی ذرمہ داری ہوری کردی ہے حران کے حول باقی روسکتے ہیں۔ لہٰذاال کے بیکو کارول سے ال کی تیکبال آبول کر ٹاور ان کے خطاکار ول سے در گزر کرتا۔

ایک روایت بی ہے کہ حضور نے فرمایا ہوگ بڑھتے جا کیں کے اور انساز گھنتے جا کی گئے ہا ان کی کہا نے بی تمک کی طرح ہوں گے۔ اہذا تہارا جو آدی نفع یا نتسان پنجانے کے گام کا دائی ہو تو دوان کے کیوکاروب سے ان کی نیکیال تبول کرے اور ان کے خطاکاروں سے در گزر کرے۔

حضرت مديق اكبررش دوره كامامت كالحكم وفات \_ جارون بهل

الام الا نمیاء ملطی و فات حسرت آیات سے جارون پہلے تک عددت و نقابت کے باوجود تمام نمازیں خود نلی پڑھاتے رہے۔ ہن روز بھی مغرب کی نمیز حضور نے خود پڑھائی اور اس میں سور و کڑا آلموں آتے تھوگئی تلدوت فرو کی۔ مشام سے دفت تکلیف پڑھ گڑیاور حضور معجد میں آثر نف نہ لے جاسکے۔

مر کار دو عام علی الله علی و عث بنود تفریف ندلے جاتے۔ معترت بازل کو تھم دیا معر آنا تیکی مصل والنا میں آیو بر کو تھم دو کہ رولوگوں کو نماز پر میں تیں۔ "جب معترت بال نے اپنے آتا کی کمزوری اور نقابت کی ہے حامت دیکھی توان پر غم واعدود کا مہاڑ اوٹ پڑا۔ انہول نے اینا ہاتھ اپنے سر پرر کھااور بلند آوازے نداویے لکے :

> ةُ إِغَوْثَنَا كُارًا لَٰ قِطَاءُ الرَّحَاءِ - طَالْكِسَا رُخَلِهُ وَالدَّيْسَاءُ وَلَهُ وَالدَّيْنِ كَعُرِّتَهِ لِدُيْ أَيْنِي مَا ذَا وَكَدَّرُنِي كُواَ شَهْدَ مِنْ دَسُوْلِ اللهِ

(1) -150a

اور آگر جنا تھا تو آج ہے پہلے مر جاتا۔ اور اسپند آفاطید السلام کی بیاری اور نقابت کا مید و افر اش منظرند و بھنکہ" غم واعدوہ سے چور چور ہو کر حضر سے بلال مسجد تک پہنچے ، سما منے صد ات آگیر کوڑے منے ، اخیص پیغام دیا۔

یَنا آَیَا یَکُولِتَ دَسُولُ اللهِ صَلَی اللهُ عَلَیْ دَسَلَمْ یَا اَیْکُولِکَ اللهُ عَلَیْ اللهُ عَلَیْ الله عَلیْ الله عَلیْ

حضرت صدیق آبر نے جب الامت کے مصلی کواللہ کے یادے دسول سے قالی بایا تو خش کھا کہ کر پڑے۔ فرط عم سے مسلمانوں کی چینیں لکل کئیں۔ دست عام ملاقے نے جب یہ آواز سنی توائی گئیت جگر خاتون جنت سے پوچھلد اے فاطمہ ایہ کیما شورہ ؟ا نمون نے عرض کی جیار سول اللہ المسلمانوں سنے حضور کو تبیار توان کی چینی نکل کئیں۔ سرور عالم نے سیدنا علی مرتضی اور حضرت این عیاس کو باد فرمایا۔ ان پر کیک لگائی اور مسجد کی طرف تشریف نے اور نمازادائی، چرفرمایا :

> 1\_" تاديخ کيس"، بلد2، صلح 163 2.ايم)

الدائي دناكر جوزية والاعول "(1) معرت مائشد من الله عنهائ مروى بأب اروني ين جن دنوں حضور مے نور کے مرض نے شدت اعتبار کرلی تو ایک روز حعرت بال حاضر موے اور تماز کے بارے ش اطلاع کر الم اسورا ایک ایکے فلیمسی بالنَّابِ مهم بركو علم دووولو كول كونم زيزه كي "عفرت عائشه كمتي جن، على مع عرض كى يارسول الله الإيكريد مد تي القلب إلى بب وه آپ کی جگد کھڑے ہوں کے اور او فی آوازے قرائت تبیں کر سیس سے۔ اگر آپ حضرت همر کوجی حت کرانے کا حکم دیں تو بہتر ہوگا۔ حضور نے قربایا مُووِّا إِنَّا يَكُوفَلُهُ مِنْ لِيَالِقَابِ "ابو بكركو تَهم وووه وكوب كو نماز يزها كر-" عفرت عائشہ فرماتی ہیں، میں نے محسوس کیا کہ میری اس مزارش کا کوئی متھ فبيس نظالو عمل نے امالمو منص معتر ت حصد رضی الند تعالی عبا کو بنا بمؤامالیا۔ چانچ انہوں نے میر کے تائد کرتے ہوئے گزارش کی۔ حضود نے خصہ کی حالت می فرمایا مانکن صَوَاحِبُ يُؤْسُفُ مُوْقَا آيا يَكُم وَلَيْعَالَيْا بانتاعه ستم ورنان يوسف بورايو بمرك علم دوكه دويوكون كو لماز ينها كي - "يناني مديق كبرن فيل ار شاد كرت بوع نمازيز مالى -سرد شریف جر جائی نے "شرح مواقف" میں لکھاہے کہ نبی کریم علی نے معرت ابدیکر کے سواکسی امتی کی اقد او میں نماز ادا تھی کی سوائے ایک دفعہ کے سفر کی حالت ش حضرت عبدالر حمّٰن بن عوف كي اقتداء ش ايك، كعت اد افرياكي حتى. (2) وہ تھے ہیں کہ می کرم ملط ے بادی کے ایام می اور یا حالے معزت ابو مرکو اینا خلیفه بنایی،خودان کی افتذاو میں نمازی اوا کیس اوران کو کسی و قت معزول نمیس کیا۔ حعزت علی کی حسن تائید ای لئے سیدنا علی کرم انڈروجیہ حضر ہے ابو بھر صداق کو ہوں فر ملا کرتے تھے '

1

2 اينا

قَدُ مُلْقُ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَنَوَ فَيْ الْمَهِ وَسَنَوَ فَيْ الْمَهِ وَسَنَوَ فَيْ الْمَهِ وَلَيْهَا أَفَلا لَعْتَ مُلْكَ فِي الْمَهِ وَلَيْهَا أَفَلا أَمْهِ وَلَيْهَا أَفَلا أَمْهِ وَلَيْهَا أَفَلا مُعْتَى مُلْكَ فِي اللهِ عَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ وَعِمْ اللهُ وَعْمُ اللهُ وَعِمْ اللهُ وَعِمْ اللهُ وَلَا اللهُ وَعِمْ اللهُ وَعْمُ اللهُ وَعَمْ اللهُ وَعِمْ اللهُ اللهُ وَعِمْ اللهُ اللهُ وَعِمْ اللهُ وَعِمْ اللهُ وَعِمْ اللهُ وَاللّهُ اللهُ وَعِمْ اللهُ وَاللّهُ اللهُ وَعِمْ اللهُ وَعِمْ اللهُ وَعِمْ اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللهُ وَعِمْ اللّهُ وَاللّهُ ولِلْ اللّهُ وَاللّهُ ا

عَالَ مَنْ مَرَسُونُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْرِ وَسَنَهُ أَبُهَا يَكُمْ فَصَلَّى بِالنَّاسِ وَإِلَى شَاهِدٌ غَيْرُهَا فِي وَإِنْ لَصَوِيْعَ فَيَ مَنْ رُبُولِي مَنْ رَفِي اللهُ عَالَ يُعَلِّدُ مَنِي لَعَنَّ مَنِي وَرَ فِيلِنَا لِلُ ثَيْانًا مِنْ رَفِي اللهُ وَرَسُولُهُ لِل يُنِنَا - (2

"معترت حمن بھری ہے مروی ہے کہ سدا مل مرتشی نے اربایا کہ رسول اللہ میں ہے تعترت مد این اکبر کو آئے گئر اکہا کور سب لوگوں نے آئے گئر اکہا کور سب لوگوں نے آئے گئر اکہا کو منر تھا فائر تھا میں مرت مد تھا بھار میں تھا، آگر بھے حضور آگے گئر اکر دیے ، ایس ایسا میں کیا ہے کر اکر دیے ، ایس ایسا میں کیا ہیند اس کے مراکز دیے ، ایس ایسا میں کیا ہیند اس کے جس بستی کو افذ اور اس کے رسول نے ہمارے وین کیلئے پیند فریا جم اس کوابی ویا کیستے بھی پیند کرتے ہیں۔"

تعرب مدین اکبر کے ظیفہ یر حق ہونے کیدے الدوشن والا کل کے بعد کی اور لیل
کی ضرورت میں۔ سرکارووعالم ملک نے ایک بار حسی بار بار عمویاک مشرق آیا آیا آپائی میں میں اور اس مشرورت میں۔ "ازواج مشرورت نے جب فلیستانی ہائی اور کا کو کار برخوا کی۔ "ازواج مشرورت بند بب اس تھم میں آزے آنے کی کو مشرک کو حضورت مخت تارا نمکی کا اعجار فردیو۔ سب سے بدی بات یہ ہوگ کے دور علی مر تعنی نے یہ فیملہ ویا کہ جب انتدادراس کے رسول نے ہوارے وین کیا جس سے بدی بات مداراس کے رسول نے ہوارے وین کیا جس سے بدی بات مداراس کے رسول نے ہوارے وین کیا جس سے دین کہلے حضرت مدان کی بند کرتے ہیں۔

1.ايدا، مؤ 104 2.ادرا بعرات کے دان بھاری نے حزید شدت تھیار کرلی، صفور نے جاہا کہ پٹی امت کی راہنمائی کیلئے بھی بدالیات کھودیں۔ سر کار دوعالم ملکت نے حضرت ابو بھر کے بیٹے معفرت عبدالرحمن کو فرمایہ، جاؤلور میرے پاس ایک مختی لاؤگہ اس پر بھی ابو بھر کے بارے بھی اکھ دول تاکہ اس کے ساتھ کوئی فزمرع اور اختیاف نہ کر ہے۔ تھیل ارشاد کیلئے جب معفرت عبدالرحمٰن اٹھ کر جانے گئے تو معفود نے فرمین ا

اُبِی الله و المؤونون آن بیکتنف عَلَیْك یا اُبا بَکْر (۱) "اے ابو مکر اللہ تعالی اور اس كے اید عمار بندے اس بات كا الكام كرتے ہیں كہ تمادے بادے ش كوئي اخترف كريں۔"

وفات سے دوروز مہلے

1 رايدا

2-درني وطائل ، سينسيج الفنوب " وجاد 3 دمستح. 510

"ميرے مال باپ حضور ير قربان جول جم اپ بايوں ماؤل مائي جانون اور اين اموال كو حضور كے عوض بطور فديد جيل كرتے جيل مائل اللہ تعالى حضور كو يجيد من مت ركھے"

استاد عارى ير عبت بحرى تفكوس كرد صد عالم عنف فرويد.

إِنَّ أُمَنَّ النَّاسِ عَلَىٰ فَى صَبِّبِهِ وَمَالِهِ اَبُوْبَكُر وَلَوْ كُنْتُ مُشَّخِذَ امِنَ أَهِل الْكَرْضِ خَلِيلًا لَا شَخَلُتُ أَبَا بَكِر خَلِيلًا وَلِكِنَ أَخْرَةُ الْإِسْلَارِ لَا يَبْغَىٰ فِي الْمَسْجِيدِ خَدِغَةً إِلَّا سُنَّ تَ الْإِسْلَارِ لَا يَبْغَىٰ فِي وَضِي اللهُ عَنْهُ .

"ا بنی محبت اور اسے مال بنی سے تمام ہو گوں سے ابو بکر ذیاوہ اصان کر نے والا ہے ، اگر شن الل دینن ہے کمی کو اپنا شیل بناتا تو ابو اگر کو بناتا، لیکن اس کے ، و میان اور میرے ور میان اسل کی خوت کارشت ہے۔ پھر قربایا مجھ شل کوئی در پچے ندر ہے دیا جائے سوئے ابو بکر کے

دریج کے۔'' و قات سے آیک روز مجل

ام الموسنین حضرت و نشہ صدیقہ فروقی ایس کہ اس بیاری کے دوران نبی کریم علیت کے جو اس بیاری کے دوران نبی کریم علیت کے جو سے دویافت کی وار ہے نشر اور دینار کمال ہیں ؟ حضر سے انشہ فوراا تھیں اور آٹھ دینار جور کھے ہوئے تھے لے آگی اور اپنے "قاکی بارگاہ میں فرش کر دیئے۔ حضور دینارول کو اپنے مبارک ہاتھ میں کچھ دیر امث بلٹ کرتے دہے ، پاہر فرالا، اسے عائش !اگر میں سے دینارا پنے گھر میں چھوز کرا ہے پرورد گادسے طاقات کرول تو میر اپروروگار کیا فراستے گاکہ میرے بنانچہ میرے بندے کو جھ پراحتاد ضیل تھا؟ عائش ان کو فورا میں کین میں تقسیم کروو۔ چنانچہ میرے بند تعالی کے حبیب کے گھر میں جو آخری ہو لجی تھی والے کا کر میں کین میں تقسیم کروی۔ یہ تھی کرویہ کین میں تقسیم کرویہ بنانچہ تقسیم کرویہ ا

وہ ذات اقد س واطہر حمل کو القد تق فی نے دھن کے سارے خزانوں کی تحقیال مر صف فرہ وی تھیں، اس کے گھر کی ہے کیفیت تھی کہ رندگی کی جمتری دات میں چرائی ہیں تیل نہیں تھا۔ معزرے معدیقہ بیان کرتی ہیں کہ شل سے بناچ اٹے پی ایک پردس کی طرف بھیجالوں کا کہ اپنی تمل و کی ہے۔ چند قطرے اس چرائی ہیں دائی دو تاکہ آج کی دہت گزر جائے۔ (۱) حیات طیب کے آخری ولول میں حضور نے پہھر سر جو، ایک بیودی سے بطور قرضہ لئے بتے اور اس کی تیست کے عوض اپنی درہ اس کے پاس بطور دیمن رسمی ہوئی تھی۔ اش کی دفول حضور نے بھور دیمن رسمی ہوئی تھی۔ اسمی دفول حضور سے بھور دیمن رسمی ہوئی تھی۔ اسمی دفول حضور نے بینے اور اس کی تیست کے عوض اپنی درہ اس کے پاس بطور دیمن رسمی ہوئی تھی۔ اسمی دفول حضور نے بین بطور دیمن رسمی ہوئی تھی۔ اسمی دفول حضور نے بین بطور دیمن رسمی ہوئی تھی۔ اسمی

صفرت عائشہ فرماتی بین کہ میں نے سنا ہوا تھا کہ نبی اس وقت تک وفات نہیں پاتاجب سجک اس کو دنیاد کا فرت بیں ہے کوں چر پسد کرنے کا انتظار تہ دیا گیا ہو۔ چنانچہ حضور کے سنور کے سنور کے سنور کے سنور کرنے من میں میں میں ایس کے در قمت عام میں کہ کے لیے آبت پڑھتے سنا

> أُولِيْكَ مَعَ الَّذِيْنَ أَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِ مُنِّنَ النَّيْبِينَ وَ الصِّيْرِيْدِيْنَ وَالشَّهَدَ الْوَدَ الصَّلِحِيْنَ وَكَنَّفَ مَنَّ أُولِيْكَ دَيْبِيَّا

(2)

"اورجو اطاعت كرتے بين اللہ كى اور اس كريول كى وہ ان او كول كے ساتھ ہول كى وہ ان او كول كے ساتھ ہول كے جن بر اللہ تعالى لے انعام قرباني يعنی اجياء و صديقيں و شهر دوو صالحين اور كيابى اجھے بين بيرس تھى۔"

ھی سجھ کی کہ ابقہ تعالی نے آپ کو افتیار دیا ہے اور حضور سرکار دو عالم علیہ نے ان کر وہوں کو تیول کیا ہے۔ حضرت صدیقہ ہے مروی ہے، آپ نے فرمایا کہ جھے پر اللہ تق لی کے ان گنت احمانات جیں۔ ان جس سے بڑا احمان یہ ہے کہ حضور نے میرے جمرے جس اور میری ہاری کے دن میر سے جنے اور گردان کے در میان وصال فریایہ اللہ تعالی نے میرے بھا وہ کہ اس دن میرے بعاب وہن اور حضور کے لتاب وہن کو آپس میں ملادیا۔ وہ اس طرح کہ اس دن میرے بھائی حضرے بعائی حضرت حبدالرحمن میرے کھر آتے، ان کے ہاتھ جس سواک تھی، جس صفور علیہ کو ایس میں کھر ایس کے ہاتھ جس سواک تھی، جس صفور علیہ کا ای دعنور علیہ کی اس دعنور علیہ کی اس دعنور علیہ کی دینے کہ اس دعنور علیہ کی ایس کے ہاتھ جس سواک تھی، جس صفور علیہ کی ان کے ہاتھ جس سواک تھی، جس صفور علیہ کو ایس کی دینور علیہ کی دعنور علیہ کی دینور علیہ کی دعنور علیہ کی دعنور علیہ کی دینور علیہ کی دعنور علیہ کی دینور کی دینور

1\_" بيرخُ النيس"، جند2، مني 184 2\_ مدرواتها و 09

مسب ارشاد نبری حضرت صدیق اگر مسلمانوں کو فیاد پر حلیا کرتے ہے بہاں بھی کہ مو مواد کے دل میں کی فیاد کا وقت آگیا اور تمام مسلمان مسلمی با عدد کر اپنے رب کر ہم کی مہادت کرنے کیئے گرے ہو گئے۔ رہمت ووعالم حلیا ہی جاریائی سے افر کر درواذ ہے کہ قریب تشریف لے آئے۔ درواز ہے پر پر دہ آو برال تھا، اس کو ایک طرف مرکا دیا۔ اس وقت یہ روح پر ور منظر اللہ تعالی کے حبیب نے دیکھا کہ اسلام کا جو در دت صفور نے اپنے دست مباد کہ سے لگا تفاوہ حصور کی حیت طیب میں بی ایک تفاور در دت بی کیا ہے۔ اس کی بڑی بیانال تک اور اس کی ٹانیس آسان کی بلندیوں کو پھوری جیں تو حضور کی خوشی کی کریں بیانال تک اور اس کی ٹانیس آسان کی بلندیوں کو پھوری جیں تو حضور کی خوشی کی کری انتزان دری۔ حضور کی خوشی کی گئریں معلوم ہوا کہ ان کا آتا انہیں دکھ رہا کو گئر اس دری ہوا کہ ان کا آتا انہیں دکھ رہا ہے تو دید اد کیسے یول بے جین ہوئے کہ قریب تھاکہ بارائے شبط نہ رہے اور دہ نماز تو دروا ہے ہوئی دروا ہے ہوئی ہوئی گئر کی انتزان کرد یا گئرائی کرد یا۔ اس کی دروا ہوئی کرد وروا ہوئی کرد وروا ہوئی کرد وروا ہوئی کرد کرد وروا ہوئی کردا ہوئی کرد اور کرائی کرد یا۔

 ووقوں تمائی جل ہے۔ صرت عباس نے سیدنا علی مرتفنی کو کہا کہ یک فاتدان عبدالله ع

اس بات سے بے امر واضح ہو گیا کہ تی کریم علی کے سیدنا علی سر نظنی کویا کمی دوسرے مخض کو ، پناوصی مقرر نسیس فرمایا تھا۔ ورند اس مکالمہ کی ضرورت ای ند تھی۔ حضرت علی مرتضی جغرت عمای گورد جواب ندویے۔

الهم بناری حضرت عروه بروایت کرتے بیل که ام المو منین حضرت عا تکه مدیت الله بناری حضرت عا تکه مدیت الله بناری و بنایاک رسوں کر بم علاقت جب بناریوت ترمع ذات کی مور تیل پڑی کر اپنے دست مبارک پر بیمو تھتے تی این اور تنایاک میارک پر بیمو تھتے تی را بناوست مبارک اپنے سارے جسم پر تیجرتے۔ اس آخری علالت بیس برمع دات پڑھ کر حضور کو دم کرتی اور حضور کا دست مبارک بیگر کر حضور کے جسم پر بطور تیرک تیجرتی (2)

۔ نیز سردی ہے کہ جس سرخی میں صنور نے وصال فربیا، اس مرض ہے لیام میں حنور نے بھی اٹی شفا کی دعا نہیں گی۔

> حَتَّى كَانَ فِي مَرْضِهِ الَّذِي كُولِيَ فِيهِ فَإِنَّهُ لَوْ يَهُمُ عَلَيْهُ فَإِنَّهُ لَوْ يَهُمُ عَ يَالشِّفَا آهِ۔ (3)

می بخاری اور می سلم میں دعفرت عائشہ رضی اللہ تعالی عند سے مروی ہے آپ نے فرمایا ، ایک روز رحمت عالم ملک کی تمام ازوان سلم انت حضور کی عدمت جی حاضر ہو تمیں۔

1-"عرنُ أَكِسٌ"، بإد2، سخر 165

2. اين كثير و مهمير والمدور" وجد 4. صور 448

3. مسدد مايل. حل 182

ای اتناه ی حفرت سیدة انساه فاطمنة الزهراء آقی بوئی نظر آکی آپ کی چالی ی اور آپ کی جالی ای اور آپ کی والد بزر گوار کی چال بی فررا تفاوت نه تخار حضور نے جب اپنی لخت جگر کو دیکھا، فربایا محرف بایا بینی "اسے میری بنی ایس تهیس خوش آمدید کتا بول د" پھر حضور لے انہیں اپنی ایک جانب بنیایا، پھر ان سے مرکوشی کی۔ آپ زارو تفار رونے لکیں، پھر دوبارہ سرکوشی کی، نظر ت سیده اب بنے لکیں۔ حضر ت ام الموسین کتی ایس کہ بین که بین نے عرض کی کہ اللہ کے رسول جانب بنی ایس سے تعیدہ ہو کر رازی بات کی ہے اور آپ رو رہی اب رو بین ایس ایس کی ایس کی بات کی ہے اور آپ رو رہی اب کی بات کی ہے اور آپ رو رہی ہیں۔

تعور ی رہے آپ ماضر خدمت رہیں۔جب والی جانے لکیں اوش نے یو جھاکہ اے اپ پرر برر کوار کی نور نظر اعضور نے آپ سے کیا سر کوشی کی ہے؟ آپ نے قراباء میں اللہ کے رسول علی کے راز کوافشاء حمیں کر سختی۔

پھر حضور کاوصال ہو گیا۔ ہیں نے ایک مرتبہ پھر ورخو است کی کہ وہ حق جو میرا آپ پر ہے ،اس کاواسطہ دے کر آپ سے پوچھتی ہوں کہ جھے بتائے اس روزر صد عالم طابعہ نے آپ سے کیا سر کو ٹی کی تھی۔ آپ نے جواب دیا، ہال اب بی اس رازسے پر دواٹھانے کیلئے تیار ہوں۔

آپ ، بنایا کہ پیلی بارجب سرکار دوعالم نے میرے ساتھ سرگوش کی تو فرمایا اے فاطمہ اجر کیا اس سے پہنے ہر سال میرے ساتھ آیک بار قر آن کر یم کادور کی کرتے تھے اس سال انہوں نے دومر جبہ میرے ساتھ قر آن کر یم کادور کیا ہے اور میرا خیال ہے نب میرے دصال کا گھڑی قریب آگئے ہے۔ سے میری نور نظر الله تعانی سے ور آن ہا دور اس معیبت پر میر کرنا میں تممارے سے بحرین بیٹر دہول۔

صامدویار بری نه "تاری الميس سي مريد لكسب:

قرانك القرارات المراب المراب

یے فرال کی خبر سن کر میں روئے گی۔دوبارہ میرے آتا نے میرے کاؤں می رازے

1 " عري المنس " والداء " الم 162

أيك بات كمى فرمايا

"اے قاملہ اکی تو اس بات پر راضی شیس کہ تو تمام الل ایمان کی خوا تین کی سر دار خوا تین کی سر دار بنادی جائے یہ فرایوائی است کی تمام خو تین کی سر دار بنادی جائے یہ فراین کریس ہس پڑی۔"
بنادیا ہے یہ مرد و کا فقر اس کریس ہس پڑی۔"
انگائے مرض تی رحمت علقہ نے صدیقہ است کو فراید۔

یا عَائِمَ اَلْمُ اَلَوْلُ اَلْمِدُ اَلْمُ الطَّمَا اِللَّهِ اَلَا الْمُعَالِمِ اللَّهِ فَ اَكَلَّتُ وَهَيْدَ وَهُلَا الْمُوَانُ وَهَدَّتُ الْمُوطَاعُ اللَّهِ مِنْ ذَلِكَ السَّيْدِ (2) "اے ما تشر انجیر کے روز جو زہر باد کو نا جھے کھلایا کی تماس کا درد علی ہمیشہ محسوس کر تار بالوراس وقت اس دہر سے میری شرک کٹ رہی

اس لئے بعض سی بدئے یہ کما ہے کہ اللہ تعالی نے سپے محبوب کیلئے دونول سعاد تیں جمع فرمادیں تھیں۔ آپ کو منصب نبوت پر مہمی سر فراز فرمایا کور سعادت شمادت سے مجمی

Jy 190 pt.

صفرت سیدة النماء کو مرد د کل قات سنانے کے بعدان کیلئے بارگاہ خداوندی شل بید دعاماتی
اب خداا میری جدائی میں میری تور نظر کو مبر کرنے کی تو نی حطافرہ بانہ
پر حضور نے حفر ست سیدہ کو فر مایا کہ حسن و حسین کو میرے پاس لے آفہ جب وہ معصوم
شنر اورے حاضر ہوئے اور اپنے محبوب جد کر ہم کو تکلیف شی دیکھ توانموں نے کر بدوزاری
شر وع کر دی۔ ان کا گرید انتا درو تاک تھاکہ امیس دیکھ کر ممادے گھر والے گرید کر سے کرنے
گئے۔ حضور نے بہناان دونول پھوس کو بوسر دیااور صحابہ کرام اور تمام امست کو وصیت کی
کہ دوان شغر دوگال کا اور وال تھوس کو بوسر دیااور صحابہ کرام اور تمام امست کو وصیت کی
میں دوان شغر دوگال کا اور والترام طوظ رکھیں۔ اپ شغرادوں کو یوں رو تاد کھ کر حضور پر

<sup>1 -</sup> بان کنیر اسماسیر والدید " ایبندی مقد **440** 2-ابیناً، مقد 449

وجہ ہو سیجی تو حصور نے فرمایا، بیس بی امت کیلئے کریے کنال ہول کہ میرے بعد ال کاک جال

حعزت شيخ ميدالحق محدث د الوي "مدارج البوة" مي، قمطر از بين " الله الترك ون مركار دوعام معالم في التيام ازواج مطهرات كو كے بعد و يكر ب الوداع فرمایا اور سرو خدا کیا۔ نیز اشن بند و نصائے سے مشرف کیا۔ پھر فرمانی ميرے بھائی على كو بداؤر آپ حاضر اوئ تو آپ نے حضور كے سر مبادك كو ا ہے زانو ہر رکھا۔ سرور عالم مقات نے میدنا علی کو قرمدی کہ اس نے فلال میمودی ے است درہم قرضہ لباقاتا کہ اسامہ کے فشکر کی تیاری میں مرف کروں۔ تم دور تم اس يمودي كواواكر وينا خيروادا بمول مد جانله چرا جسي خطاب قرمايا، حوض کور پر سب سے بھے قرمیر سے بائل بیٹے گا۔ پھر فردیو، کاغذ اور دوات سالے و تاك تهدر الله وميت عليد كرون مدنا على فرمائ بيل كد جمع انديشه رحق بواكه كهيل البيانه بوكه ش تلم دوات لينے جازل اور حضور رحلت فر، جائم برم نے مرض کی میار سول اللہ احضور جود میت فرمانا جاہے ہیں دہ ارشاد فرمائي من است ودر كول كا- سرور كا قات عليه التيد والسوة \_ آخرى وميت ميدنا على كوجو فره لي دوجط تصد العَسَاطَةُ وَهَا هَدَكُتُ آیما کا کار اس کی بندی کرنادرائے قامول کے آرام و آس کش کو محوظ ر منا۔ (1)

علد مدائن كثير في صنور كى محرى وميت يول ورج كى ہے:

أدعى المتلوة والزكوة ومامتكت ايتالك (2)

معیلی حمیس تماز اور ز کورتا کیا برندگ کی و عبات کر ۳ ہوں دران نیاد مول ك ادے على جن ك تمالك اور"

حضرت جبر کیل کی بارگاہ نبوت میں حاضر ی

حضرت ایج بریره رمنی الله مندے مروی ہے کہ حضور کی علامت کے دنول میں ایک والت جير كيل البن ني كريم عليه العلقة والعليم كي خدمت بي عامر موسئة لورك. :

<sup>432-430 24 7-2/4 1</sup> 

<sup>477</sup> F JULY 2

إِنَّ اللَّهَ يُقُرِءُكَ الشَّلَامَ وَيَقُولُ كُينُ تَعِيدُكَ؟ "الله تعالى آب كوسام فرما تلب اور يو ممتاب كه سپ كاكيا حال ب-حنور نے چواب دیا مجھے درد کی شدید تکلیف ہے۔ دوسر ک رات مجر بھر جر کتل ایٹن حاضر ہو ہے۔ انقد تعالی کی طرف سے سلام پنجایا اور مزاج برس کی۔ حضور نے وہی جواب وہجو گذشته رات عرض کیا تف تیسری رات سوموار کی رات چر کنل ایش گیر حاضر ہوئے۔ انقد تعالی کی طرف ہے سلام بنجایا اور مزاج یرس کی۔اس انگام میں ملک الموت ور اقدس بر حاضر ہوئے اور اندر آنے کی اجازت طلب کی جبر کیل ایمن نے بار گاور سالت میں حرض كى، يرسول الله المك الموت وروازے ير حاضر ب اور اندر الله الله الله الله المك المانت طلب كررما ہے۔ ساتھ بن مرش کی کے ملک الوت نے اندر آتے ہوئے آج مک سے امازے طلب نہیں کی اور نہ حضور کے بعد وہ کسی ہے ا جازت طلب کرے گا۔ حضور نے فرہیاء ملک الموت كو اندر آنے كى اجازت ہے۔ آپ حجره شريف ميں داخل بوئے اور حضور كے مامنے دسمے بہت بالدب کمڑے ہو گئے عرص کی میار سول اللہ اللہ تعالی نے جھے حضور کی خدمت میں بیجاہے کور جمے سے تھم دیاہے کہ حضور سرور عالم عظی ہے ہر فرمان کی تعمیل كرول، أكر حسور جي روح البش كرية كرا جازت وي مي توجى روح قبض كروب كا يور ا جازت تہیں دیں مے توشی روح المبر کو جسد الدین میں چھوڑ کر جانا جاؤں گا۔ حضور نے ہے جماکہ واقعی تم ایمانی کرو ہے ؟ انہوں نے عرض کی بھے می تھم دیا کمیا ہے کہ بیل حنور ے ہر ارشاد کو بجالا دک بجر محل اعن ہو لے بد سول اللہ الله تعالى آب كے لئے بروا محات ے۔ حضور نے ملک الموت کو اجازت دیدی کہ حضور کی روح مبارک کو قبض کر ہیں۔ (1) آخرى كمحات

آخرے تی میں حفر مدیقہ نے اپنے آقاکارست مبارک پکر ابوا تھا اور حضور کے جسم پر پچیر دہی تھیں اور یہ جمعے دہر اربی تھیں جر حضور بخاری کے اوقات جس اکثر دہر ایکرتے تھے:

آذْهِبِ الْبَأْسَ دَبَّ النَّاسِ وَاشْفِ ٱنْتَ الشَّافِي لَا

1\_ سير في كليس "رواد 2، مو 165 -166

مِنْفَا وَإِلَّا يَسْفَا وَكَ شِنْفَا وَلَا يُغَادِدُ سَقَمًا -(متغنى عليه)

"اے سب ہو گول کے پروردگار اس تکلیف کو دور قرمادے۔ اے شفا دینے اسے شفا دینے دائے شفا میں الی شفا کے بخیر کوئی شفا میں الی شفا کے بخیر کوئی شفا میں الی شفا میں بھی ہے۔ "

عضور نے اچانک دست مبارک میرے ہائی ہے تھی لیا جرزبان اقدس ہے کہ: کیت اغیق لی والد عقیق یالد فیق الا تعلق

"اے میرے پر ورد کار جھے بخش دے اور جھے رکتی اعلی سے طادھ۔"

ہمائیو منین حضرت عائشہ فرائی ہیں، جس وقت رحمت عالم عظی کی روح میادک جسم
افہرے لکل کر سوئے رفیق اعلی رواند ہو کی تو میں نے ایس خوشیو سو تکمی جو میں نے آج
کے مجمی خیں مو تکمی حقی۔(1)

عضرت ام الموسنین ام سلمه فر اتی بین که میں نے حضور کے سینہ مبارک پر ہس روز اپنا باتھ رکھنا۔ کئی ہفتوں تک میرے باتھ ہے تو شبو آتی رہی ، کئی تیفتہ جھے نہ بھوک گئی نہ کھانا کھلیالورنہ وضوکی ضرورت محسوس ہوئی۔(2)

ماحب موابب للديد يمال د تطرأزين:

کہ جب انوار النی اور تجلیات ربانی کا ظهور ہو تو عالم محسو سانت کے ساتھ حضور کا تعلق ضعیف بونے نگا اور صفور کے احوال دور جات میں سزید ترقی اور علو ہوئے نگا اس لئے سرور کا نکات سیافتہ ہے مروی ہے کہ حضور نے فربلیا:

ػؙڶؙؽۯ۫ڡۭڒڐٲڒٛۮٵۮۏؽۼٷڒؾٳڣڹٲۺۏڡٚۮڹۘٷڔڮٷڮ ؙۼڬؽۼۺۺڡ

"بروود ن جس بین اللہ تعالیٰ ہے پہنے ہے زیادہ قرب عاصل نہ کرول اس رورے سورن کے علوم ہونے بی میر ہے لئے کوئی پر کت نہ ہو۔" جب حضور کیلے در ہے ہے ارفع واعلیٰ در جہ کی طرف عروج فرماتے ہتے تو حضور کو

> 1. اين کيئر الهميم الله به الهدي مولو 472 2. ايستا

پہلا مقام نا تم نظر آتا تھا۔ حصور محبت کے مرکب پر موار ہو کر قرب کی بید منزلیں طے فرماتے رہے اور محبت ہے مرکب پر موار ہو کر اور اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ عظمت کا صرف محبت کے مرکب پر سوار ہو کر تی طے کئے جائے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ عظمت کا بید منز صرف ہی مواری کے وربیع طے ہو تاہے۔

جب الله تعالى كا انوار وتجديت كا ظهور زياده جونے لگا تو عالم محسوست كے ساتھ. تعلق من ضعف پيدا مو تاكيا۔ حضور كام حال كر شة احوال سے على وار فع مو تا تعادى كے سرور دو والم متاللہ سے بدار شاء كراك مروى ہے۔

عُلُّ يَوْمِ لَا أَرْدَادُ فِيلُهِ كُوْرَا فِي اللهِ مَلَا يُورِكَ فِي مِنْ طُلُورِم شَهْسِهِ -

"ہر وہ دل جس بیں اللہ تعالیٰ کے قرب بیں اضافہ نعیب نہ ہوائ سورج کے طلوح ہونے بیں میرے نئے کوئی برکت نہیں۔" حضور نے صحابہ کرام کو اپنے گھر بیس جمع کیااور آتحری پیدو نصائح

ے مشرف فرمایا

> مَرْحَبًا بِكُوْحَيًا كُواللهُ هَدَاكُواللهُ تَصَرَّحُواللهُ وَوَقَاحُواللهُ نَفَعَكُواللهُ وَقَعَكُواللهُ صَدَّدَكُواللهُ وَوَقِيلَا مِعْمَوَى اللهِ اللهُ القَائِلُواللهُ وَقَيْلُواللهُ اللهُ أُوصِيَّلُو مِعْمَوى اللهِ وَأُومِي اللهُ يَكُورُواللهُ مَنْ اللهُ عَنْيَكُوا إِنْ مَا يَكُولُونِ وَعَلَيْهُ مَا اللهِ عَبِينَ أَلَا تَعَلَّوا عَلَى اللهِ فِي عَنْيَكُونِ وَيَلادِم فَيَالَيْنَ فِي اللهُ مَن لَا يَعْمَلُوا عَلَى اللهِ فِي عَنْهَا دِم وَيلادِم فَي اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

## لَايُرِيِّدُونَ عُلُوَّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَاءًا وَالْعَامِيَةُ لِلْمُتَّوِيِّةِ وَالْعَامِيَةُ

(1)

"می حمیس مرحباکتا ہوں۔ اللہ تو تی تہیں زندہ و ملامت رکے،
حمیس ہدایت ارزانی فرمائے، ہر قدم پر تسماری مدو فرمائے، حمیس نفع
حمیس ہدایت ارزانی فرمائے، ہر قدم پر تسماری مدو فرمائے، حمیس نفع
اور ہر تکلیف ہے بچائے، اللہ تو تی ہیشہ تسماری مدو فرمائے، تسمادے
نیک اعمال کو تبدل فرمائے۔ میں حمیس وصیت کر تا ہوں کہ اللہ نوائی
نیک اعمال کو تبدل فرمائے۔ میں حمیس وصیت کر تا ہوں کہ اللہ نوائی
ہو۔ میں تم پر اے اپنا خیفہ بیاتا ہوں۔ میں حمیس اللہ تو اٹی ہے کھلا
جو۔ میں تم پر اے اپنا خیفہ بیاتا ہوں۔ میں حمیس اللہ تو اٹی ہے کھلا
کر و فرورتہ کرنا کیو نکہ اللہ تو اٹی نے بھے بھی اور حمیس بھی یہ فرمایا ہیں
کر و فرورتہ کرنا کیو نکہ اللہ تو اٹی نے بھے بھی اور حمیس بھی یہ فرمایا ہیں
کر و فرورتہ کرنا کیو نکہ اللہ تو اٹی کو مطاکر ہیں کے جو ذمین میں تحجر نہیں
کر تے اور قداد نہا نہیں کرتے اور نیک انجام پر بینزگادوں کیلئے ہے۔ "
کہ و فرض کی یا سول اللہ! حضور کا دصال کب ہوگا ؟ فرایا ، مقررہ گھڑی
باکل قریب آری ہے۔ میں اللہ کی خرف اوسٹ کر جانے دالا ہوں اور سدرہ ا

ہم نے عرض کی بیرسول اللہ احضور کو حسل کون دے گا، فربلیا، میرے اللہ بیت بھی ہے جو مر داور میرے قربلی رشتہ دار ہول کے ،ان کے ساتھ کیٹر تعداد فر شتول کی ہوگی جو حمیس دیسے سے لیکن تم ان کو حمیس دیکھ سکو سکے۔
ان مرسن کی ہم حضور کو کفن کن گیڑوں ہیں دیس کے ؟
فربایا،اگر تم جاہوج و ساس بھی نے ساتھ والے ،اس بھی کفن دے دس الیمن کی فربایا،اگر تم جاہوج و ساس بھی نے ساتھ والے ،اس بھی کفن دے دس الیمن کی

فرمایا، آگرتم چاہوجو میاس بیس نے پہتا ہواہے ، ہس بیس کفن دے دیں یا بیمن کی جاوروں میں یامصر کے سفید کیڑوں ہیں۔

عرض كي ميار سول الله إحضوركي فماذ جنازه كون يزهائي كا؟

حضور کی چشم میارک جی آنسو حیلاتے ملے دور جم پر بھی گرب طاری موکیا۔ فرملیاء اللہ تعالی جہیں بخشے اور مینے کی کے ساتھ جر مال نگار الداور محلصاند بر تاؤ م نے کرے اللہ تعالی حمیر اس کی جزائے جر عط فرمائے جب تم جے مسل دے میکولور فوشیولگا کر گفن بہنا چکو تو میری قبر کے کنارے یہ میری جاریا کی دکا و بنار جرایک ما حت کیلئے میرے یاسے باہر ملے جانا۔ سب سے سے میرے دودوست اور ہم نشین میری فراد جازو پر میں کے لینی چر کیل و ميكا كار اس كے بعد حضرت امر الحل مجر مك الموت ما تك ك الكر جرار سمیت سے معادت ماصل کرے گا۔ ان سک بعد میرے الل بیت کے مردمیری لاز جناز، يرهيس كر . پهران كي مستورات به سعادت مامل كريس كي ، پهر کے بعد ریکرے فوج در فوج جھ پر دائش ہو نا اور ٹماز جنازہ پڑھنا۔ کوئی رولے والى ، كوكى جلائے والى اور فقال كرتے والى جھے اؤبت ند ياني كے ميرے محاب میں ہے جو آج بیال موجود نہیں، انس میراسلم پانجانا اور میں حسیس اس یات کا کو و بناتا ہول کے بی براس مخص کو سازم دے رہا ہوں جو اسازم بی واقل ہوا۔ جس نے بیرے وین ش بیری ویردی کی، آن سے دور قومت تکب بجر عرض کی مخی میاد سول ایندا مرقد انوریس حضور کو کون دا عل کرے گا؟ فرید۔ میرے نال بیت کے مرور بھنا کوئی میرے قریب ہو۔ ان کے جراوان گنت فرضتے ہو تھے جو حبیس تو د کھے رہے ہوں سے لیکن تم، نسمی نسمی د کھ سکو کے۔(1)

و فات شریف کاوفت ، دن ، مهینه اور سال

حضرت مدیق اکبر نے حضرت صدیقہ سے ہوجہاکہ رسول اللہ عظامہ نے کس روز انقال کیا۔ قربایا، سو موار کے دان۔ حضرت ایج بحر نے یہ من کر فربایا، جھے بھی امید ہے کہ ش ای روز دفات پاول گار چنانچہ آپ نے سوموار کے روز بی داگی اجل کو لیک کی۔(2) حضرت این عمیاں ہے مروی ہے کہ آپ نے فربایا، اے مسلمانو احمارے نی کر مج

<sup>1 .</sup> اليناء منو 503-505 الديم كرايج بلق "و لا كل النهاة"، جد 7 منطر 231

علیہ الصافرۃ والشلم کی پیدائش بھی سومور کے دن ہوئی، آپ کی بعث بھی سوموار کو ہوئی۔ آپ کی بعث بھی سوموار کو ہوئی۔ ہوئی۔ مگر مہ کی فتح بھی سوموار کے دن ہوئی۔ مکہ مکر مہ کی فتح بھی سوموار کے دن ہوئی۔ مکہ مکر مہ کی فتح بھی سوموار کے دن ہوئی اور ہوئی اور ہوئی اور موار کو ہازل ہوئی اور صور کر بھی مطابعہ کی ہے آپ مہارک دن رفیق اعلیٰ کی طرف رحلت فرمائی (1)

اليوم اكف لكم كى آيت كے نزول ميں حصرت فاروق اعظم كا قول يہ كے يہ آيت جمعہ كے روز نازل ہوں۔ مجمد بن اسحاق سے مروى ہے كہ رسول اللہ علاقے نے ، ورائع لدول شريف كى بارہ تاريخ كو اس علم فائی سے عالم بقاء كى طرف، حفت فرما كى۔ (2)

عمرشريف

حضرت انس بن الک سے مروی ہے کہ نبی رحت علیہ کی عمر مبارک وصال کے وقت تربیقہ ممال بھی۔ حضر ت ہو بجراور حضر ت عمر رضی اللہ عنمائے بھی تربیشہ ممال کی عمر میں وفات پائی۔

حضرت این عباس سے مروک ہے کہ حضور نے بعثت کے بعد تیر وسال کم کرمہ بیں اور وس سال مدینہ طیب بیل قربایا ورتر بسٹھ سال کی عمر بیں وفات پائی۔
اگرچہ عمر شریف کے بارے بیل اور اقوال بھی ہیں لیکن میں۔ کرام کی کمیر تعداد نے حضرت این عباس سے عمر شریف تر یسٹھ سال بتائے ہے کی زیادہ ضیح ، او ثق اور آکٹر راویوں کی دوایت ہے۔
کی دوایت ہے۔

سقيفه بني ساعده اور بيعت سيدنا ابو بمرصد يق رسى لله عنه

آخروہ جال فرسا ہو۔ آئی گیاہت حضور علیقہ دول کو سو کوار، روحوں کو بے قرار لور دیدہ ہائے شوق کو انظار چھوڑ کر مائم فائی ہے مند موز کر عالم بناء کی طرف روانہ ہوئے۔ مسلمانول کیلئے یہ لیح قیامت ہے کم نہ تھے۔ جس جس کوایک لیحدد کھے بغیران کو قرار شمیں آتا تھا، کیادہ دوئے وہ کانپ جائے۔ ان

1-ايناً، صفح 233ء بن كثير «"المهر اللهور"، طار4، صفح 505 2-ايناً، صفح 507ء والرسابة «صفح 235 ک داوں پر کلماڑے چلے گئے اور بعض تواہے ہو گی و حواس مجی قرط مم سے کھو میٹے تھے۔

اللہ مے در طیب کے قوال بیل ایک چھوٹی کی بہتی ہے۔ حضرت صدیق آبر اپنے اہل فائد کے ہمراہ دہاں رہائش پذیر تھے۔ ہارہ دی لول سنہ 11 ہجری سی کی آباز مجد نہوی ہی اوائی۔ اس روز حضور کا مزاح کر ابی سنبط ہوا تھا۔ آپ داہی اپنی اپنے کر چلے گئے۔ چاشت کے وقت ب تی او تھال چی آبے۔ آب سی ابی ووڑتے ہوئے گئے اور چاکر آپ کو اس روئ فرسا مادھ کی اطلاع دی۔ آپ فوار اوائی آ کے دہاں ہی جو تے گئے اور چاکر آپ کو اس روئ فرسا مادھ کی اطلاع دی۔ آپ فوار اوائی آ کے دہاں ہی جو دیکھ کہ محابد کی حاصت فیر حست عالم میں ہوئے کا معد الحرر کی ابوا تھے۔ چرو مبادک سے چادر بین کی، جیمین سعادت پر اوسہ دیا، ولی اور باز کسی صاحب کے جمع جی ایک خضر می تقریر فرمائی جس سے محابہ کرام کو بچھ میر و قرار تعییب محابہ کے جمع جی ایک کو بے جات کہ ایک میں میں میں ہوئے ان اور باہر آگئے۔ موا۔ دین کے جیم حضور کرام کو بچھ میر و قرار تعییب موا۔ دین کے جیم حضور کرام کو بچھ میر و قرار تعییب موا۔ دین کے جیم حضور گئے۔ اس ان کی بیت کرے والد بینے انسی پر جیان کر دہ جے ان میں میں میں میں دین عروہ کو (دو قبیل تیر نر ن کے دیم جی جی اپنا میر بنا نے کا میں میں میں عروہ کو اور قبیل تیر نر ن کے دیم جی اپنا میر بنا نے کا میں میں میں ایک کی بیت کرنے والے ہیں۔

"ب تی بن ہے کہ کیا اور عمر سے سن کر وہاں بیٹے رہے اور سقید عی شہ جاتے اور انسانہ میں بنا دیا جاتا اور دھ رہ سعد کے جہ یہ یہ بیادیا جاتا اور دھ رہ سعد کے جہ تھ ہر بیعت کر لینے تواس کے سائ کئے تباہ کن ہوتے۔ شرید آپ میں بدیست ہو کہ آپ ہو صرح مرکے تند جمو کوں و گلشن اسلام کی جائی کی اجازے دے دیں اور اس منظر کا بخو ٹی مطابہ ہ کرتے رہیں لیکن ابو بھر وعمر بیٹیتا ایسا شہر کر سکتے تھے۔ بید بائی بچوان کے جبوب " قالے کو ایسانہ ہوں کہ توان ایسانہ ہوں کہ جوان کے جبوب " قالے جوان کی تھی اور اس میں جوان کی تھی اور اس میں جوان کی تھی اس ویل میں تن کو ہر بھی چوان اندوں نے بھی جی ٹی زند کیاں، پٹی تو نائیاں اور جمد میں جیتی اس ویل جن کو ہر بھی چوان کی تھی اس ویل جو رکر رہا تھ کہ میں مرف کی تھیں۔ ان کا ایمان مجور کر رہا تھ کہ سمانی ریاست کو خطر دور بڑی ہے۔ اسلام ہے تکی تعنق اور ایپ تقالے دووں دونا انہوں نے باتھ کی تعنق اور ایپ تقالے دور والا انہوں کے باتھ میں تقال دول دونوں کو کشال کٹال وہاں نے کی۔ "ب کا قطعہ رادونہ تھا کہ "ب اپنی کی تعنق اور ایپ تقالے دول دونوں کو کشال کٹال وہاں نے کی۔ "ب کا قطعہ رادونہ تھا کہ "ب اپنی

خلافت کی بیعت ہو کول سے ہیں۔ آپ سے او فقد کی آگ بھڑ کی المحنے کی وحشت اک خبر سی مقل میں مار کے بھانے کی وحشت اک خبر سی مقل میں مار کے بھانے کیا ایسارخ اختیار کیا کہ اس کے بغیر اور کوئی جارہ کارند رہا کہ آپ او کول کی بیعت کو تجول کریں۔ ایک لحد کی ساخر محن بھی کرے تھی۔ ایک لحد کی ساخر محن بھی کر سے تھی۔

پندرہ مدیاں گزرنے کے بعد سی ہالوام لگاناکہ آپ صفور کو ہول ہی چھوڑ کر چلے ملے النہ منافت کالالی تھا، حسور سے مجت نہ تھی۔۔ یہ الزام انٹ کی میر ذمہ وار لئہ ہے۔ میں فعافت کالالی تھا، حسور سے مجت نہ تھی۔۔ یہ الزام انٹ کی میر فار کر دیا ہو، جس جس شخص نے اپنا تن من دھن سب کے اپنے بادی یہ حق کے قد مول پر شار کر دیا ہو، جس نے ہر پر خطر موقع پر اپنے آ قاکاسا تھ دیا ہو، دیا جس کوئی بھی جس کے معدتی دو قاکامقابلہ نہ کر سکتا ہو، ایسی جس کے عاد ہے جس اس تنم کا تصور بھی دل جس پیدا ہو تواسے شیطان کی وسوسہ اندازی یہ محمول کرنا جا ہے۔

سقیفہ بنی سماعدہ علی جو یکھ ہوا، حالات نے جس تیزی کے ساتھ کردٹ لی اور اس پر جو
انسد نتائج سرتبہ ہوئے ، ان کی جر بنی ایمیت نا قابل انگار ہے اور اس جر بنی حیثیت نے
اس داقعہ کو ایک چیشال بناکر دکھ دیا ہے۔ طرح طرح کی روایات کا آیک طوار ہے مس میں
عن کو باطن سے جدا کر چیزے وں گردے کا کام ہے۔ بیال سنیس سنیس کر قدم افعات
ہوئے ہم آگے ہوجیس کے دہم قول اور حکامت کو روایت و درایت کی کموٹی پر پر کھی کے
تاکہ حقیقت کارخ زیا کھر کر سامنے آج سے دیگر قدیماً قدینگ تو کلانا

اس بحث کوشر ول کرنے ہے پہلے ایک حقیقت کی طرف آپ کی توجہ مبذال کرانا
چاہتا ہول۔ دہ ہے کہ ہر زمانہ کا تابعہ و تھنیف کا انداز جدا جدا ہو تاہے۔ اگر ان خصوصیات کو
پیش نظر نہ دکھا جائے تو ان کتب ہے مسیح استفادہ نہیں کیا جا سکا۔ بلکہ طرح طرح کی تلا
فیمال پیدا ہو جاتی ہیں۔ ویکر علوم کتب کی طرح تاری کی کتب جو مختلف زبانوں کو رمانوں
میں مرتب کی گئی ہیں ال کا اسلوب نگارش مجی جدا جدا ہے۔ آن کل تاری کی کتب کھنے کا
طریقہ ہے کہ آگر ایک واقعہ کے بارے ہی مختلف اقوال مرول ہیں تو مستف ان ہی ہے
ایٹالیند بیدہ قول نقل کر دیتا ہے تورد میکر اقوال نقل کرنا ای ذمہ داری نمیں سمحتا لیکن قدم و
مور خین کا ہے اسلوب نہ تھد احسی ایک واقعہ کے بارے ہی جاتے ہو وابر روایت کی
منبط تحر مے میں لاتے اور اس کو وہ اپنی علی دیانت سمحتے۔ لیکن اس کے ساتھ وہ ہر روایت کی
منبط تحر مے میں لاتے اور اس کو وہ اپنی علی دیانت سمحتے۔ لیکن اس کے ساتھ وہ ہر روایت کی

سند ہی جہامہ لقل کر دیتے اور قاری ہے یہ تو تی کرتے کہ وہ خود نیملہ کرے کہ ان بیل ہے کون س قول مجھے اور کون ساغلد ہے۔ ہمارے طلبہ جو آج کل کے مور خیمن کی تصنیفات کے عاولی جیل وہ اس صورت حال ہے واقف نہیں۔ ہر وہ قول جو وہ کسی کتاب میں دیمھے ہیں ، اے مصنف کے سر تعوی دیتے ہیں کہ طبری ہے اپنی تاریخ جی یا این الحمر نے ہیں ، اے مصنف کے سر تعوی دیتے ہیں کہ طبری ہے اپنی تاریخ جی یا این الحمر نے "الکامل" جی یا این کیٹر نے "البد سے والنہ اید" جی بوں لکھ ہے۔ بے شک تکھا ہے لیکن ساتھ اس کے سند بیان کر کے اس نے اپنی مؤر فائد قرمہ داری پوری کر دی۔ لب بے قرض من تھو اس کے سند بیان کر کے اس نے اپنی مؤر فائد قرمہ داری پوری کر دی۔ لب بے قرض من میں انتیاز کر ہیں۔

اب جلے ہم آپ کو مقیقہ ٹی ساعدہ کی طرف ہے جلتے ہیں ، وہاں جو و تصات و فراہو کے ان کے باہ جس مخلف روایت آپ کے گوش گزار کرتے ہیں ، پھر آپ کی عشل سلیم کو رحمت دیں گئے کہ وہ خو و فیصد کرے کہ ال بیس سے کولن کی بات قابل اعتباد ہے۔ مست دیں گئے کہ وہ خو و فیصد کرے کہ ال بیس سے کولن کی بات قابل اعتباد ہے۔ مہم آپ کی خد مت جس طبر کہ کی روایت کا خل صد چیش کرتے ہیں جس کی اینداء انہوں نے یون کی ہے :

حَدَّ مُنَا عِشَاهُمْ مِنْ مُعَدَّدٍ عَنْ أَنِي مُعَنَّ اللهُ "بيدواقد بيان كي بهم سے بشام بن محرف نے اور اس نے ابو خصف سے روایت كيا۔"

اس كاخلاصد درئ زيل ب

ستید بی ساعدہ بی انصار کا اجماع ہوا جس بیل سعد بن عبادہ نے بھی شرکت کی اور
یہ بیاری کے باعث اُنے بیٹے کو اُنہا شکام (تر جمان) بتایا۔ تقریر بیل انصار کا طویل ترکرہ کرے
سے بعد بتایا کہ انصار خلافت کے سب ہے زیادہ فی دار ہیں۔ حضور ان کی خدمات ہے ہیشہ
خوش ہوئے اور جب یہاں ہے رخصت ہوئے تو بھی ان سے خوش تھے۔ سب نے ان کی
تاثید کی در فیصلہ کن انداز بیل کہا کہ ہم جمیس اپنا قلیفہ مقرر کرتے ہیں۔ ابھی گفتگو کا سلسہ
شروح تھا تو اس اوران پر بحث چھڑ گئی کہ اگر مماجرین سے اسے نہ دا اور پھر کی ہوگا کا بعض
نے کہا اس صورت ہیں ہم کہیں کے باتھ ایستانی آیا تھے گئے والے بھر کے ہوگا کا بعض
نے کہا اس صورت ہی ہم کہیں کے باتھ ایستانی آیا تھے گئے والے بھر کے اور انہیں ہم کہیں کے باتھ ایستانی گئے دور میں انداز میں کہ اور سادا باجر سنیا۔ اندوں نے معر سے معدیق
ایک وی بھاکا ہوا حضرت عمر کے ہیں تیادہ سادا باجر سنیا۔ اندوں نے معر سے معدیق

اکبر کو ہاہر بازیا اور مقیفہ کے حالات سے آگاہ کیا۔ وولوں بڑی سر عمت سے اوھر دوند ہوئے۔راست میں ابو عبیدہ مجی ال مجے ،ال کو بھی ہمراہ لے ایا۔وہاں پنچے تو صفر سے عمر لے تقرید کرنا جائی لیکن صدیق نے فرمیا، پہلے بھے بچھ کہ کہ لینے دور آپ نے مماجرین کے حقوق کا قد کرہ کیا، انسار کے من قب بھی بیال کے اور فر، یا تفاقیق الد میرا یا قائن الورد الو

یہ کن کر نظرت حاب بن منذر اٹھ کھڑے ہوئے اور انہول نے نسار کو خوب افر کا یک وائل است کے مستحق ہیں، انہیں جائے کہ دواہے موقف پر ڈرڈر ہیں، یہ شر ان کا ہے۔ ان ذمینول اور وقات کے وہ بالک ہیں، یمال تقداد ہی وہ زیرہ ہیں، میں ہرین خرے العراد عرب الدیار ہیں، آر ہے ان انہیں اے ہال پاوری ہے۔ اگریہ افتداد ہی حصہ دار نے پر امراد کریں تو روت ایک امیر ان کے سے ان معرب فاردق اعظم نے فرایہ دو موادی ایک نیام ہیں جی سامت کو ہر گزشیم نہیں کریں ہے جبکہ ان کے رسول قریش ہیں ہیں۔ حضرت فاردق اعظم نے فرایہ دو موادین ایک جبکہ ان کے رسول قریش ہیں ہے ہیں۔ معرب تباد می مامت کو ہر گزشیم نہیں کریں کے جبکہ ان کے رسول قریش ہیں ہیں۔ میں معرب تباد می مامت کو ہر گزشیم نہیں کو صنع ہیں تا ہو انساز کو صنع ہیں کہ دیا کہ معرب تا ہو ہوں کر ہیں۔ معرب خاد میں کریں ہے جبکہ ان کے رسول قریش ہیں کہ دیا کہ معرب تا وہ عبد سے جلاد میں کردیں۔ معرب قادول نے ہی جو باد میں کری۔ معرب تا ہو عبد دنے فرمایا :

يَامَعْتُنَ الْاَنْمُ الْأَنْمَ الْأَنْمُ الْوَكُمْ الْوَكُمْ الْمَانُ لَصَرَوْا ذَرَ فَلَا تَكُولُوْا أَوْلَ مَنْ الْمُعْتُلُولُوْا أَذَمَ فَلَا تَكُولُوْا أَوْلَ مَنْ الْمُعْتُدُ وَالْمُعَلِّدُ وَالْمُعَالِمُ الْمُعْتُدُ وَالْمُعَالِمُ الْمُعْتَدِدُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

"اے کروہ انعمار! تم نے سب سے پہنے اللہ تق فی کے رسول کی مدو کی اور
انعان کی۔ پُس اب اس کو تبدیل کرے کا آغاز تم سے شیعی ہونا چاہئے۔"

ہو کن کر بشیر بین سعد کھڑ ہے ہوئے اور کئے گئے۔اے گروہ انعمار ! ہم نے جو خد مات
انجام دی تیں ، ہم ال سے دبنوی مغاد ہر گز حاصل شہیں کر باچاہتے۔ ہم اار اوہ او فقط ہو تق
کہ ہمارا پرورد گار ہم سے رضی ہو جائے اور حضور کے عظم کی اطاعت کی توثیق ال جائے
(یمال یہ بھی ڈکر کی) کہ اوس نے قردی کی برتری سے بہنے کہنے آپ کی بیعت کی۔
انہی دو صاحبان (بشام اور ابو فیص) نے ایک دو سرکی روایت میں کہا ہے کہ حضر سے
معدانی ہے ہو کہ بیری ترکش کا

منزي تير بھي فتم ند مو جائے بمال بيا بھي فد كور ب

وكان سعد لا يميل بصلاته ولا يجوم مع مبرلا عم

وَلَا يُفِينِينَ مُعَهُمْ (1)

"سدر نا مسلمانوں کے ساتھ نماز پاسٹے تھے، ندال کے ساتھ جسد اوا کرتے تھے مندنج کرتے تھے اور ندان کے ساتھ افاضہ کرتے۔"

ان روایات کے مطالعہ سے قار کمن کے دل کی افسار کے بارے کی بالعوم اور معتر مدین میادہ کے بارے کی بالعوم اور معتر مدین میادہ کے بارے کی اور حباب من منذر کے متعلق والخصوص طرح فرح فرح کی خطر انہیں اور حباب میں منذر کے متعلق والخصوص طرح کے تھے۔ اس کی خط انہی مرنے مارنے پر آبادہ ہو گئے۔ حباب نے مماہر مین کو درینہ طیب سے نگال باہر کرنے کے لئے مرنے مارد کی بھی بار بارد معمکیاں ویں ورائی قوم کو ال کے خطرف خوب بحرکایا۔ معتر مت سعد فریعی ہورائی رازور لگایا کہ وہ خلیف بن جا کی اور جب اس مقصد میں کامیب نہ ہوئے تو مرائل تعلق بس کردی۔ خسمہ اور جو انہا کی کاب مالی شاکہ مسمالوں کے ساتھ مل کر باجا حت تماز او اگر نے اور جو باحث کے بھی رواو ارشہ تھے۔

قبل نوس نے بینک حضرت مدین کی بیعت کی لین اسے نہیں کہ وہ اس منصب جلیل کے الل تھے بلکہ ہر قررح کے حمد کے باعث انہیں گوارانہ تھا کہ خلافت کا منصب انہیں سلے۔ اس طرح کے کی وسوے دل جس بیدا ہو بکتے ہیں اور اگر صورت حال ور حمیت الیس سلے۔ اس طرح کے کی وسوے دل جس بیدا ہو بکتے ہیں اور اگر صورت حال ور حمیت الیس می تقی تو پھر ان لوگول کو الدش کرتے جس ہماری مدر تیجئے حمل کے مناقب رفید اور اوصاف جمیل سے قر آن کے صفات بھرے پزے ہیں۔ جن کی فلمیت ، جن کی خدر شای بیس ہماری دیا ہے جن کی خدر الیس کی خد

لکین جو الل علم ، این جرم طبر ی نور ان کے ہم عمر مؤلفین کے انداز تایف کو جانے میں، ود اس حم کی غدد فنمیوں کا شکار نہیں ہوتے۔ نمیں علم ہے کہ ائن جرم نے اس روایت کو حدد کے ساتھ قرکر کیا ہے۔ اب یہ ہمارا کام ہے کہ ہم راویوں کے ودے میں حقیق کرمیں کہ ان کی مرویت پر کہاں تک احماد کیا جا سکتا ہے۔

اس روایت کے پہلے راوی ہشام بن محریس۔ یہ کون بیل اور ان کے استاد کرم ابر محصد

<sup>1-</sup> الن بري النهري " يري أن ميدهوك" بلدو م قد 210

کون ہیں ؟ یہ علم ہو جائے تو تعد حتی کی بر سال از حود چسٹ جا کیں گی اور حقیقت حیال ہو جائے گا۔

و فظ عمل الدين الذجى الى كتاب "ميزان الا متدال في فقد الرجال" بين لكمة بين كه ال كالإرابام بين الدين المائب الكلمي بها علاء جرح و تعديل سفان كالإرابام بين محمد عن المائب الكلمي بها علاء جرح و تعديل سفان كالدين عن المائب الكلم بين المائب :

قَالَ أَحْمَدُ بُنُ حَنْبِ إِنَّمَا كَانَ صَالِحِبَ مَمْرِقَ نَسَبِ مَاظَلَنْتُ أَنَّ آحَدًا يُعَلِّنُ عَنْهُ قَالَ الدَّارَ فَطَافِيُّ وَ عَيْرُهُ مَثْرُولُ قَالَ إِبْنُ عَسَاكِر دَائِفِيْ أَيْسَ بِثِقَةٍ (1)

"بهام احمد بن خبل رحمت القدعد كتي بين كدوه قصد كواور لب بيان كرف وه قصد كواور لب بيان كرف والله عن والدواء من من بي خيال نبين كرفاكد كوكى حض ال معاكر كى راك كرفا به والرفض كية بين كدوه متر وك بداين عماكركى راك به كدوة رافض من فير أنست بدا

اب ان کے استاد کے مارے میں سفتے۔ ابو ضعت کانام لوط بن کی ہے۔

وَقَدُ كَانَ شِيعِيًّا وَهُوَمَتِعِينَ عَدْدَ الْدُيْدَةِ . (2) "يه شيعه تداورائه فن كه زديك يه منعيف الديث يهد"

جی روایت کے دوراوی اس مم کے مول دوروایت کو کر قابل اعتباء موسکتی ہے۔

ای کاب کے صفر تبر 190 پر ایک دوسری دوایت ہے جو صورت حال کا بالکل نیا نفشہ قبل کر آ ہے۔دوایت کی ابتداء میں تقریباً وی حالات فد کور بیل جب حفر ت ابو عبیده کی صفیہ میں کو ستیفہ می ساعدہ میں انصاد کے ابتماع کی جر ملی تو آپ حضر ت حمر اور حضر ت ابو عبیده کی صفیت میں فیراً وہال بنج ۔ حضر ت عمر اس جی سے فعلب کرنا جائے تھے لیکن حضر ت معدیق خود کو یہ ہوئے آپ نے اس خطب میں فساد کے تن میں جو آیات ناز یہ و کی صفر کی میں فرد جو ارشادات حضور کی بیال فیض تر جمان سے فیلے ہوئے تھے ،اضیں دکر کی اور خوارشادات حضور کی بیال فیض تر جمان سے فیلے ہوئے تھے ،اضیں دکر کی اور خوارشادات حضور کی بیال فیض تر جمان سے فیلے ہوئے تھے ،اضیں دکر کی اور خوارشادات حضور کی بیال فیض تر جمان سے فیلے ہوئے تھے ،اضیں دکر کی اور خوارشادات حضور کی بیال فیض تر جمان سے فیلے ہوئے تھے ،اضیں دکر کی اور

<sup>1.</sup> ايو حمد التد محرين احمد عن خلال الديكي (م 784 هـ) " بيو ان ال حقد الريل مقد الريال". جند 4. من 304 من 2. ايدًا

یں چلیں اور انصار دوسر ی وادی میں چلیں توجی انصار کی وادی کو، نقبیار کرول گا۔ محر فرایل:

القَدُّ عَدِيدَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ وَسَلَمَ عَالَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ وَسَلَمَ عَالَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ وَسَلَمَ عَالَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلِي اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَ اللهُ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ

اس روایت میں نہ دھرت دہاب کو حمکیاں ہیں ورنہ دھترت معد کی ہے وہ میں اور خفرت معد کی ہے وہ اور ہیں ،اک خدر کا کس و کر ہے۔ ابتداء میں افسار کویہ خیال گزراکہ وہ خلافت کے دیاوہ تن وار ہیں ،اک لئے یہ ابتماع افعقاد پذیر ہو الیکن دھترت معد بنی کی ہر وقت مد صلت سے یہ شر رہ شعلہ بنی سے بہتے ہی بجھ گیا۔ جب افسار نے اپنے آقا کا ارشاد سناکہ خدیفہ قریشی ہونا جا ہے ، اس وقت وہ اپنے ہم کے مطالب سے وست ہر وار ہو گئے۔ نہ تو تو ،نہ میں میہ کوئی جھزا اور نا افسار انا نہیں۔ اللہ میں میہ کوئی جھزا اور نا افسار انا نہیں۔ اللہ تو گئے کے موجوب نے ہوئی جا تھی خواں سے جو است جا وہ خور خداوندی کی ،اس سے اس کے بین تم کے رویہ کی تو تو کی جا کتی تھی۔ جس است کے سر پر خود خداوندی کم نے خمر اللہ می کا این جایا ،اس کی بی شان ہوئی جا ہے تھی۔ جس است کی تعریف بین قر آئ کر پر کا دیا تھی دیا ہو گئے۔ جس است کی تعریف بین قر آئ کر پر کا دیا تھی دیا ہو گئے۔ جس است کی تعریف بین کیا ہو سکنا۔

1-اع فيراند في تراح بن مثان الدكار(م84 آند)، "جيزان الاحترال في الأارجال"، بلد4 اصلى 199 جداحة علامدائن خلدون نے بھی اس رائے کی ایس نفاظ اتر کی ہے:

لَيْنَا قَيْمَ رَسُوْلُ اللهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ وَ كَانَ الْمُوالتَّقِيفَة كَمَا فَنَ مُنَاهُ أَجْمَمُ الْمُهَاجِرُونَ وَ الْاَ نُمَادُ عَلْ يَعِدَة أَنِي يَكُر وَلَمُ يُغَالِفُ إِلَّاسَعُنُ إِنَّ صَحَرِّ عِلَافُهُ لَوْ يُلْتَفَتَ إِلَى شُذُودِ؟

" الله تن في كر سول عليه في خير بدب وطنت فرماني اور سنيف كاواقعه موا يحيد بم في بيل بيان كياب، تو تمام وراجر بن اور تمام العمارة فعزت ابو بمر مهد بن كي بيعت بر الفاق كيا اور سعد ك علاده كمى في مخالفت تسمي كي جر مهد بن كي بيعت بر الفاق كي اور سعد ك علاده كمى في مناف تسمي كي جر طبيك سعد كا خالف من مناف المناف المناف

ام احدین منبل نے پی مندیل کی دوئیت تضوص مند کے ذریعے نقل کی ہے۔ کہ حضرت معدیق نے انصاد کی تعریف کے بعد حضرت معدیو کا طب کرتے ہوئے فرمایا:

لَمَنَ عَمِدْتَ مَا سَعُنْ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ وَأَنْتَ مَا عِدُّ ثُرَيْثُ وَكَاةً هَذَ الْآمُرِفَةُ النَّاسِ تَبُعُ لِبَرِهِمْ وَفَاحِرُهُمْ تَمَهُ لِفَاجِرِهِمْ وَفَاحِرُهُمْ تَمَهُ لِفَاجِرِهِمْ وَفَا خَمُولُ لَا النَّاسِ تَبُعُ مِنَ قَتَ فَيَحَنُ الْوَزِرَاءُ وَأَنْتُمُ الْأَمُولُ الْأَمْرَاءُ وَالْنَعُولُ الْأَمْرَاءُ

یہ بعینہ وہی عاظ جیں جو اوپر ند کور ہوئے جیں ان کا ترحمہ وہی مل حظہ فرہ بیس۔ طبقات ابن سعد میں جو رہ ایت ہے اس میں مجمی ان اسور کا تذکر وٹیک نہیں جو ہیں م اور ابد قصت کی مهر بانی سے اس روایت کا حصہ بن گئے جیل۔

مقیعہ بخی ساعدہ عنی انصار کے دونوں قبیلوں (اوس و تزرن ) نے نیز ہو میں جرین دہاں بھی ہوئے ہے۔ ان سب نے حضر ت صدیق کیر کے دست مہارک پر خلافت کی بھت کی۔
انگر سب معجد نبوی عمل ایس آئے ، جن او گول نے سنیند علی بیعت شمیل کی تھی انہوں نے بھال ما ضر خدمت ہو کہ بیعت کا شرف ما ممل کیا۔ اس طرح تعفر سے صدیق آگیر ، حضور میں کاردوعالم علاقے کے جانشین اور امت مسلمہ کے سر براہ جن لئے گئے۔ اس طرح سیاست کے میدان علی جن نظاب "فرین تغییرت کاد کر صفور سے بار بار فریدا تھا، ان وہ حقیفت

ین کرد موت نظار در دے دی تھیں۔

میں ریام تعفیہ طلب ہے کہ کی سیدنا علی مرتعنی کرم اللہ وجہ نے بیعت کی المیں ؟اگر بیعت کی تو پر صاء ور غبت کی اجبر واکر اوے واکی وقت کی یہ کچھ عرصہ کڑے نے کے بعد۔ ان استغیار اے کا جواب سننے کیسے ہر شخص ہے۔

اگرایک لو کیدے ہم ہر قتم کی روایات ہے صرف نظر کرلیں، محض میر ت مر تضوی کی روشی میں ان سوالات کا جواب حل شریر تو ہم ہدی آمائی ہے اس فیصلہ پر چنج جا کی گئے کہ آپ نے ہوئی میں ان سوالات کا جواب حل شریح ہے کی اور ای وقت کی۔ آپ کی للہیت، دین کیلئے آپ کا جذبہ خیر اندیکی، آپ کی ہے عدیل شجاعت، مزید ہر ان آپ کی خلوص، امت مسلمہ کیلئے آپ کا جذبہ خیر اندیکی، آپ کی ہے عدیل شجاعت، مزید ہر اس آپ کی ہمہ صفت موصوف شخصیت ان تمام خوافات کے ایعال کیلئے کا فی ہے۔ اس تمام خوافات کے ایعال کیلئے کا فی ہے۔ اس تمام نوافات کے اس فریم ہے اس فرافات کے اس فریم ہے اس فریم ہے اس فریم ہم ان روایات کے اس فریم ہے کہ ہر قول کو روایت و درایت کی کموٹی پر پر کھا جات ہو ہوا ہے ہوا کہ لیاج ہے کہ ہر قول کو روایت و درایت کی کموٹی پر پر کھا جات ہوا ہوا کی دوایت و درایت کی کموٹی پر پر کھا جات ہوا ہوا کو نظر ہوا ہوا ہوا کو نظر انداز کردیا جائے۔

مب سے پہلے قار کین کی خد مت بیل وہ روایت پیش کرتا ہوں حس کو شیعہ مصطین لے بین شدو در سے اپنی کتب بیل بیان کیا ہے اور ہر ایک نے اسے حرید رختین بنانے کی پوری سی کی ہے۔ بخد الی کتب بیل بیان کیا ہے اور ہر ایک نے اسے حرید رختین بنانے کی خوائع کی سی کی ہے۔ بخد الی حمیل جا بتا کہ ایسے خزافات کا ذکر کر کے اپناوقت بھی ضائع کرواں اور تاریکین محبت کا نقاب اور اور کرواں اور تاریکین محبت کا نقاب اور اور کرواں اور محم مجاریکی ہے وال میں محبت کا نقاب اور اور محم مجاریکی ہے وال مقاضیہ ہے کہ حقیقت صال حوادو والتی کی تاریک ہو وہ قاریمین کو اس سے باخیر رکھا جائے۔

" نائخ التواريخ" كي حصد " تاريخ الخلفاء "كى جلد اول ك صفح 83 سير حكايت شردع بروق بوتى باوركن منعات ير يجينتي يلى كل بدك بدك باوركن منعات ير يجينتي يلى كل بدك

"دوسرے روز معجد نبوی معابہ کرہم سے کھیا تھے بھری ہے۔ حضر عد عمر کے کھنے پر حضر سے ابو بھر اندہ کو جسمتے ہیں کہ وہ حضر سے کلی کو حاضر در باد کریں۔ وہ جاتا ہے۔ بیغام پہنچا تا ہے ، حضر سے خلی اسے جھنر ک دیتے ہیں ، وہ والی آجا تا ہے۔ اسے دوبارہ سختی ہے تھم دیا جاتا ہے کہ وہ حضر سے ملی کو پکڑ کر لائے۔

حضرت علی پھر اے وحتکار ویے ہیں۔ حضرت عمر ایک جف آپ کو کر فار کرنے کے لئے روانہ کرتے ہیں، وہ مجھی ناکام ہو فائے۔ حضرت عمر غصہ ہے بے قابو ہو کر خود جاتے ہیں اور خاتون جنت کے در دازے پر کھڑے ہو کر بائد آواذے ہوں کتے ہیں ۔"

یا علی بیرون شود با فلیفه رسول خدا بیعت کن وگرند این خاند ریاتش پاک بسوزم د فاظمه برفاست

وَقَىٰ اَلْتُ يَا هُمَرُ اِ مَا لَنَا وَالْكَ اِمَّالُ الْمُتَعِى الْبَابَ وَإِلَّا أَخْرُقُنَا عَلَيْكُو بَيْنِكُو اللَّهَ اللَّهِ اللَّهُ تَنَّ خُلُ فِيْ بَيْنِي لَا اللهِ تَنَّ خُلُ فِيْ بَيْنِي اللهِ

"اے علی اہم آواور فلیفہ رسول خداکی بیعت کرو،ورنداس کم کو جلا کر راکھ کر دول گا۔ حضرت سیدہ اٹھیں، فرہ یا، اے عمر اہمادا تیم اکمیا داسطہ ہے ؟ آپ نے کہا دروازہ کھولو۔ وریہ تہمارے کم کو تم پر جانا کر راکھ کردول گا۔ سیدہ نے فرمایا، اے عمر آکیا تم خداسے نہیں ڈوتے ہو، میرے کمر بین واقتل ہوتے ہو؟"

حضرت عمر في جب ديكهاك حضرت على دروازه تسيس كمولت تو تحكم دياك آك لور لكن يال ل في جائيس - آب في درواره كو يمك لكادى - جب بجو حصر جل مي تو ياؤل كي تحوكر ماد كراسي كراد يالور كمريش كمس است-

حضرت میدون فرود کر داشر ورا کردی اور کماتیا آبتا گا : تیا دسول الله استان الله الله الله الله است میدون کی به اور کموار سے استان ایر سول الله الحر خطاب کے بینے نے سیدو کے بہلو پر کموار سے محمود کا کی بردومباد کے بدومباد کے بدومباد

تورست تانيشهرك

جیرت ہے کہ شیر خدابہ سب کو دیکھے دے اور چپ رے اور ش سے مس تا ہوئے۔ اتن تو میں اور ضرب شدید کو دیکھ رہے ہیں اور ذوالفقار حیدری کو جنبش تک نمیں دیتے۔ انسان اینے ور تو تختیاں بھی برداشت کرلیتاہے حین اپنی اہیہ کے بارے میں ناحمکن ہے خصوصاً جبکہ

وه حضور کی لخت ممکر سیدة التسام مور

مصنف" التي التواريخ" إلى منتظو كوجدى ركعة بوئ فرات بي " پھر معزے سیدہ لتجاء کرتی ہیں۔ اب معزے علی کی میش خضب بھڑک افھتی ہے۔ آب حضرت عمر کو گریال ہے مجلا کر زمین پر پنج دیتے ہیں۔ حضرت ہو بحر کو پتا جاتا ہے ۔ ٥٠ آپ کی اید او کیلئے چند آدمی مجواد ہے ہیں۔ سبتے میں یوگ معزت علی کے ہاتھ ہے ا الموار میمن لیتے ہیں، پھر ان کو دیوج ہے ہیں، پھر آپ کے سکے میں رک ڈال لیتے ہیں اور آپ کو شال کشال معزے مدلق کی خدمت میں لے جاتے ہیں۔ معزے میدو مدافعت كيد الله كمزى جوتى بين والعد آب ير حمل كر دجاب اور تازيان ك الك الى ضرب بازوير لگا تاہے کہ اس کا سیادد اللہ و فات کے بعد الحک مازد مبارک پر باقی رہتا ہے۔ حصر ست علی کو مکر كر معرت مديق كي خدمت عن ويش كيا جاتا ہے۔ اس وقت آب بعد حسرت كتے بيں واكر میری توار میرے ہاتھ ہے کرنہ یوٹی تو تم مجھے ول ممیج کرنہ لا سکتے خداس قوم یر لعنت كر يد جنوب ن ميرى بيت كى كرميرامات جوزديد (١) لويناف يا ملو تم العياف يا مله خفرہ کے وقت تو ہر ولوں کے وقعہ کا نہتے ہیں اور ان کی مکواریں کریز تی ہیں۔ سیدیا مل توشر خداجی جن کی ضرب حیدری سے خیبر کی محین و یواریں یا ٹریاٹ ہو سمنی۔ جن ک ا کرج سے برے برے مادرول کے دل بیٹ جبیا کرتے تھے۔ احد اور حنین کے مشکل او قات ش ان كے باتھ سے مكوارند كرى خدق كے دان عروبن عبدود كا مقابلہ كرتے مدی تے کے وقع سے کوارند کری۔ آپ کی کوار نے مرحب کے دو کھڑے کردیتے۔ مج القداور وسول ك اس شريريد الزام لكاياجاتا بك النك باتحد عد مواركريزي والاسكيا دوسرے نتھوں میں آپ کو ہزول کا خد دیا جارہا ہے۔ اسک باتھی گھڑتے وقت اور آپ ک ذات دانا صفات کی طرف منسوب کرتے دفت کچھ تو خد کا خوف کرنا جا ہے۔ اس پر بس تعلی۔ تین جال ٹار ابو ڈر خفاری ، مقد او اور سلمان قاری رضی ابقد مشم کی زبان ہے ایسے جمعے کملواتے ہیں جنہیں س کر بچے مجمی انسی صبدت کر سکیں۔ کا ان ووسی کے رنگ ش اسلام دشمنی کا حق ادا کیا جار با ہے اور ان سب نفوس قدسیہ کی منتحت کو داندار کرنے کا منصوب مناوجار باب والكية بن ماس وقت ابودر في ك

<sup>83.4&</sup>quot;11.4"色水色"1

لَيْتُ السُّيُّوْفَ قَدَّ عَادَتُ مِا أَيْدِيْنَا ثَالِيَةً " عاش إدوباره تكوري مار عام تحول من بوث "ميل."

مقدادسے کما:

كَوْشَاءُ دُعَاعُلَيْهِ دُمَّهُ عَوْدَ حَيْلٌ "أَكُر عَلَى مرتَّفَى جِائِحِ تَوْابُو بَركِينَ بدوى الْتَقْدِ"

سلمان نے کیا :

مَوُّلَاقَ آعْلَوُ بِمَا هُوَيْنِيْهِ

" میر ا آقاجن مشکلات میں جالا ہوہ خودی ان کو بھڑ سجھتا ہے۔" یہ کردار بنی امر اکنل کے حیلہ سازوں کے کردار ہے بھی زیادہ مصحکہ خیز ہے۔ یہ تمیں بزرگ جو بقول ان کے ایمان پر ثابت قدم رہے ، ان کی قوت ایمانی کا تویہ وال ہے ، یاتی رہے دوسر ہے سی یہ توان کو بیک جنبش تکم مر قد قرار دے کر فارج از اسلام کر دیا کیا۔

> ا ﴿ ا ﴿ ا ﴿ حِصْ حِدِيثَ كَنْدَ قَالَ كَانَ النَّاسُ أَهْلَ إِدَّةٍ وَ الْمَالَ النَّاسُ أَهْلَ إِدَّةٍ وَ الْم المُعْمَ النَّهِ مَنَ اللّهُ مُعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّوْ إِلّا ثَلَاثَهُ اللّهُ مَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلّوْ إِلّا ثَلَاثَهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّو إِلّا ثَلَاثَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَيْهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَيْهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْدُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل اللّهُ اللّهُ

"رات کی تاریکی بیل حفرت علی نے حضرت سیدہ کو گد سی پر سوار کیا اور حسنین کر بیمین کی انگلیال اپنے ہاتھ میں چڑے ہوئے ہر انصاری کے گھر نے جاتے ہیں ،ان سب سے بیعت کرنے کی در خو ست کرتے ہیں، لیکن کہیں کا میا فی شیس ہوتی۔ ویوس ہو کر خانہ نشین ہو جاتے ہیں، لیکن کہیں کا میا فی شیس ہوتی۔ ویوس ہو کر خانہ نشین ہو جاتے ہیں۔ میال کر جبر آ بیعت کیلئے ہیں۔ یمال تک کہ آپ کو زیردسی کھر سے نکال کر جبر آ بیعت کیلئے ہیں۔ کیلئے کردیا جاتا ہے۔ "(۱)

معلوم ہو تا ہے کہ شیعہ مختفین بھی ان ہرزہ سر ائیوں کو انچی نظر سے شیس دیکھتے۔ " نبج البلاغہ " سے شارح میم بن علی بن میم بحرانی لکھتے ہیں۔

وَاعْدُواْنَهُ قَدْ إِخْتَلَفَ النَّاقِدُ وَنَ يَكُيْنِيَّةِ حَالِهُ بَعْدَ وَكَنْ يَا مَ سُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْدِ وَسَلَّمُ وَرُوعَ الْعُرْفُتَ مِنَ السِّنيعَةِ وَعَيْرِهِمُ آخْمَ إِزَّا كَيْنِيرَةٌ وَبِمَا خَالَفَ بَعْضُهَا بَعَمُّنَا بِمُسَّبِ إِخْرِتَلَافِ أَهُوَا يُهِدُ

" جان ہو کہ رسول اللہ علیہ کی و فات کے بعد سیدیا علی کی صالت کے بارے میں نقل کرنے کے اقوال میں بیزااختا ف ہے شیعہ محد ثمین اور غیر شیعہ محد میں نے مضاورو بات بھٹرت نقل کی ہیں جن سے الن ک زال خواب<sup>ی</sup> ب جھلک رہی ہیں۔"

على مديد كورف جهال بيدوا تعدد كركياب وبإل ال خرافات كوبيان نهيم كيا، صرف بيركها بهاك

تَالَعُ مُعَقِّمُ عَلَيْ الْرَاهُ ا

"لینی بنوباشم ہے جب حضرت صدیق کمبر کی بینت کی تو حضرت عل یے بھی بیعت کی لیکن مجبور آ''

اور دومرا قول أيه منقول ہے

وِانَّ عَلِيًّا إِغْنَصَهُم بَيِّتَ قَاطِمَةً فَعَلِمُوا أَنَّهُ مُعْرَ ۗ وَمُؤَكُّوهُ ١٠) " بینی حفرت علی نے حضرت سیدہ فاطمہ کے مگر میں بناہ کے لید محاب كرام كومعلوم بواكه ووتنها بي توانهون نے آپ كو يے حال پر چھوڑ ديا۔"

" فروع كانى "من صرف اغادرج ہے۔

حَاءُوا بِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ مُكُرِّهُمُ فَتَأْلِعُ (2)"امير الوسين كوجر أيكز كرلے آئے تو آپ نے معزت صديق أكبر

كا يعت كرلي."

بسر حال عدامه میمثم اور علامه کلینی کی تصریحات سے میربات تو ثابت ہو گئی کہ آپ نے مدين كبرى بيت فرما ألى ال كابداف فدك حاس مجورى على آب في بيعت كى مكم از كم ہر اس محص کیلیے تا کابل حملیم ہے جو حضر ت اسد اللہ القالب کی جرائت، بسالت اور سمین

> 1\_ إبن هنم "شرح شي ليلامه "، جاز2، منفي 26 2 مل مد السي المن الروم " والدوم الدوم الدوة

جوائم دی کی حقیقت کو مجمعتا ہے ور صدق دل ہے اسے تنہم بھی کر تاہے۔ان خودس خد روایت کیلئے یہ واقعہ کا آن ہے کہ جب تمام لوگ حضرت صدیق اکبر کی بیعت پر متنق ہو گئے تو ابوسفیان بن حرب کویاد اے مبر نہ رہالوراس نے حضرت علی اور حضرت عہاس کو طعن و تشخیع سے بھرگانا جاہا، کنے لگا:

> فِيْحَ ٱبُوْيَكِرِمِنَ آمْرِكُمْ أَيْنَ الْمُسْتَصَّعَفَانِ ؟ آيتَ الْاَدَلَانِ يَعْنِي مَلِيًّا وَالْعَيَّاسَ وَمَا بَالَ هَذَا الْأُمْرِقِ أَقَالَ مَيْ مِنْ فُرَيْشِ ؟

"ابع بحركوكي حق پيتما ہے كه دو تمارا مر براواور امير سين وه دونول كرور كمال جيں ، وه دونول و نيل كمال جيں نيني على اور عباس ـ كياوجه كرور كمال جيں ، وه دونول و نيل كمال جيں نيني على اور عباس ـ كياوجه سب كه قرار تمارا داما كم سب كه قرار تمارا داما كم بين جائے ـ "

چروہ حفرت علی کے مکان پر آیالور آگر کئے لگاکہ ہاتھ آگے بردھائے ٹیل آپ کی بیعت کر تا بوں :

سیدناعلی مرتفتی نے اس کی ہیں ہننے کے بعد اسے جھڑ کتے ہوئے قربالا: یا ایاسفیان اہر گز توبے غرض جنبش کتی وجز ہر منر راسلام کوشش نہ فرمائی من ہر گز نکالت تو مترور نھوم وہر گز فریب تو در من تخیر د

"اے ابرسفیان! تو ابغیر غرض کے حرکت شیں کر تا۔ تیر استعمد مرف اسلام کو ضرد پنچاہ ہے۔ یس تیری یا تول سے ہر گز مغرور شیں ہوں گالور تو جھے اپنے دام فریب میں بھنہ نہیں سکا "

آپ کاابوسفیان کیاس چیکش کو مستر دکردینالوراس کی حرکت کواسلام دیشنی پر محمول کرندوس امر کا کھلا جوت ہے کہ آپ نے صدق دل سے معفر ت ابو بجر صدیق کی بیعت قرون کی تھی۔ سید میر علی جو مشہور قانون دار، نامور مورخ اور نگال بائی کورٹ کے سب سے پہنے مسلمال بچ تھے، پی ممرہ آفاق کمآب" سپرٹ آف اسلام سیس ر قطراز ہیں :

"With his usual magnon mity and devotion to the Farth accupulously to avoid the least discord among the disciples of the Master. All at once gave in his adhesion to abu! Bakr. Three times was he set aside, and on every occassion he accepted the choice of electoes without demur. He himself had never stood forth as a candidate for the suffrages of the electors, and whatever might have been the feeling of his partisans, he had never refrained from giving to the first two Caliph his help and advice in the governance of commonwealth, and they on their side had always deferred to his counsel and his exposition of the Master's teachings." (1)

"مضرت علی مر تفنی نے اپنی اولوالحری اور دین ہے ہے ہاہ وار انظی اور اسے ہے انتظار ہے ہیاہ وار تکی اور اسے آتا کے مانے والوں کو ہر قسم کے انتظار ہے ہیانے کیئے فور احضر ت ابو یکر صدیق کی بیعت کی۔ آپ کو تین باد فظر انداز کیا گیالوں آپ نے ہر بار کس امر اس کے بغیر دائے دہندگان کے استخاب کو صدق دل سے قبول کر میا۔ آپ نے اسپے کو بھی بھی خلافت کیئے معدق دل کے منبیت ہے جنر بات کی احباب کے جذبات کی امید واد کی منبیت ہے جنر شمل کیا۔ آپ کے احباب کے جذبات کی اس میں ہول ، آپ نے اسلالی مملکت کے کاروبار عکر افی کو چانے بھی مسل دو خلیلوں کی ہر طرح الداد بھی کی اور انہیں بہتر بن مشوروں سے میں اور قدر کی کھی اور انہیں بہتر بن مشوروں سے میں اور قدر کی میں اور قدر کی میں اور قدر کی تھی اور قدر کی میں دو قدر کی تھی ہورت اور قدر کی

<sup>1.</sup> Spart Amount Alt "The Aulest of telest" Kornetst Filte Publishers 1988 of 245-245

الادے دیک اور احادیث نبوی کی جو تشری آب نے ک اس کو صلیم کید"

قار کمن کرام کویہ علم تو ہوگا کہ مید موصوف شیعہ فرقہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کی اس وضاحت کے بعد ہر حم کے فکوک و شہرات کا ماتھ ہو جاتا ہے۔ نیز ان روایت کی افورت آشکارا ہو جاتی ہو جاتی ہو جاتی ہو کا بہت کو داغدار کرام کی مقمت کو داغدار کرنے کیلئے داستہ یا نادانتہ بایاک کو ششیل کی گئی ہیں۔

کتب الل سنت میں جو روایات نقد استادے مروئی ہیں ، میں اس جگ پر ان کاذکر کرنا مناسب سمجمتا ہوں اور ان کو پڑھ کردل ہے ساختہ تشنیم کر تاہے کہ یک حق ہے اور یک بات سیدنا علی سر تقدی کی شاں رفع کے شایاں ہے :

> عَنْ جَيْبِ إِبِّنَ آَيُ ثَابِتِ كَالَ كَانَ عَلَى فَيْبِيتِهِ إِذْ أَنَى عَدِيلَ لَا فَدُجُلَسَ آَلُونَكُو لِلْبَيْعَةِ فَنَرَجَ فِي عَيْمِينِ مَا عَلَيْهِ إِزَارٌ وَلَا يَمَاءُ عَبَلَاكُو المِيَّةِ أَتْنَ يُبْهِلَى عَنْهَا فِي بَيْعَيْهِ فَوْ حَلَى إِنَّهُ وَلَهُ عَلَى النَّهِ وَلِمَتَ إِلَى وَبِهِ فَأَنَّ اللَّهُ عَنْهَا فِي بَيْعَيْهِ فَوْ حَلَى إِنَّهِ وَلِمَتَ إِلَى وَهِي

" بینی صبیب بن تابت سے مروی ہے کہ علی مرتشی اپنے گھر میں آثر بیف فرہ تھے ،ایک آدی آباس نے مروی ہے کہ حضر تابو بھر بیعت لینے کیلئے میں قشر بیف آدی آباس نے مرفی کہ حضر تابو بھر بیعت لینے کیلئے میں قشر بیف فرماجیں۔ اس وقت آپ نے صرف آیک بھی آبیب تن فرہ کی ہوئی تھی۔ جیلہ کی اٹھ کھڑ ہے ہوئے، مبادا بیعت کرنے بھی تا فیر ہو جائے، آکر بیعت کی۔ اور وجی بیٹھ مجھے۔ کی آوی کو کپڑے اور وجی بیٹھ مجھے۔ کی آوی کو کپڑے لیا در وجی بیٹھ مجھے۔ کی آوی کو کپڑے اور گھے۔ اس بھی اور اس میں تشر بیف فرماہ و کھے۔ "

اس سے مجی واضح وہ روایت ہے جو جافظ ابو بحر الا بھی نے اپنے جلیل القدراسا ترکا حدیث کے واسط سے معفر سا ابوسعید الحذری سے روایت کی :

وَصَدِلَ ابْوَتِكُو إِلْمِنْ الْإِوْلُولُونَ وَبُعُو وِ الْعَوْمِ وَلَحْ يَرَ

ار "جر تأن مراه كس"، جد3 مثل 201

الزُبِيْرَ عَالَ دَعَا بِالزُبِيْرِ فَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّة وَحَوَارِيْهِ وَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّة وَحَوَارِيْهِ أَرَدُتَ أَنَّ تَشَكُّ عَمَا الْسُلِيمِينَ فَقَالَ لَا تَكُريبَ بَا خَلِيفَة وَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَاللهِ وَ مَا خَلِيفَة وَسُولِ اللهِ صَلَى الله تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَاللهِ وَ مَا خَلِيهُ فَلَا عَرَبُ عَلَيْهِ فَلَا يَعْمَ لَهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّة وَاللهِ وَ عَنِي الْمَعْلِيمِ اللهِ صَلَى الله تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّة وَمَعْلَىٰ الله تَعَالَىٰ فَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّة وَحَمْنَا اللهُ عَلَيْهِ وَمَا يَعْهُ وَسَلَّة وَحَمْنَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّة وَحَمْنَا اللهُ عَلَيْهِ وَمَا يَعْهُ وَسُولِ اللهِ وَبَا يَعْهُ . عَلَى إِبْنَيْهِ أَرَدُتُ أَنْ تَشَقَى عَمَا الْمُسْلِمِينَ كَالَ لاَ

" معترت ابو بكر منبرير نشريف فرما بوئے ، حاضرين ميں اکا ير قوم كا جائزه يو، حضرت ربير نظريه آئي النين باري كبلنغ آدي جيجارجب وہ سے تو فریدہ اے اللہ کے رسول کی پھو چھی کے فرزی الور اے اللہ كرسول كے حواري كياتم معمانوں ك تحاد كويروياره كرنا جا ج ہو؟ آپ نے عرض کی اے خیفہ رسول انتداناراض شد ہوں۔ یہ کمہ كر آب اشم اور بيعت كرال- آب في حاضرين ير دوباره تظر ولل-ميدنا فل د كمانى ندوية ، "ب كى خدمت بس بلان كيل أوى بعبد سب فوراً تشریف لائے۔ ابو بکر صدیل نے فرمیا۔ اے اللہ کے رسول کے چاکے فرز ند الورائے حضور کے بیارے داباد جمیات مسلمانوں ك اتماد كوياره ياره كرنا جا جي بي ؟ آب نے بھي جواب شي كماك اے الله تعالی کے رسول کے طیف اس ؟ فیریر آپ ناراض ند ہوں۔ مید كدكر في اور آب ، كي ريعت كرالد صامه ابن کثیر نے اس مغموم کی کئی روایات مجمی نقل کی ہیں۔ آپ تکھتے ہیں وَهٰذَا حَيْثُوا نَ عِلِنَ بُنَ أَبِي كَالِبِ لَوُمُعَارِقِ الصِّدِيُّةِ إِنْ وَنَّتِ مِنَ الدُّوكَاتِ وَلَوْسَتُكُوعَ فِي صَوْدَةٍ مِنَ

عنسل مبارك

أَنُّ غَرِسَكُوْ السُّولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِ

ین مین مین دو (2) در حضور کو گیرول سمیت عسل دو په "

معملور کو گیرول سمیت مسل دوری چنامچه حصور کو کیرول سمیت هسل دید کمیار

سر کار دوعالم علی کا کو عنس دینے کی سعادت حضر ات سیدنا علی مر تضی ، اس مد ، فضل بن عباس رضی القد عشم کو تصیب ہوئی۔ سیدنا علی مرتضی کرم الشدوجہ ہے آ قا کو عنسل

1 - إن كثير المهم والنديد "وجديه صلح 495

(2.2

مجی وے رہے تھے ور مہاتھ ستھ ہے ہی کر دہ تھ ما پی وَافِی طَلِندَا حَدَّیا وَهَمِیتُا "میرے ال وب آپ آپ پر قربان ہوں۔ آپ و ندگی میں تھی طیب ویا کیرہ تھے اور وصال کے بعد مجی طیب ویا کیزہ جی۔"

حصور کے عشل کیسے پالی غرس نائی کو کیں ہے ادیا جمیاجو آبا کے قریب تفاؤر یہ سعد بن خیٹر کی ملکیت تف حضور کر یم علیا اکثر اس کویس کاپائی وش فرالیا کرتے تھے۔ حضور نے ارشاد فرالما:

> يِنْمَ الْبِئُو َ بِثَرُ غَرَّسٍ هِيَ مِنْ عَيُونِ الْجَنَّةِ وَمَاءُهَا ٱطْيَبُ الْبِيَايِةِ - (1)

" غرس کا کوال بھترین کوال ہے یہ جنت کے چشمول بیں سے بھترین چشمہ ہے۔ اس کا پائی نمایت پر کیزہ ہے۔ " اس پائی میں میری کے ہے ملائے کے تھے۔

قبر مبارك

مر کارود عالم علی کے نیم سفید کیروں بیل کفن دیا میاریہ بیٹوں کیڑے مین کے ایک موضع سحول کے ہے ہوئے تھے۔اس نسبت سے انہیں سحوید کیا جاتا تھے۔ان پارچات بیل

> 1-اينية اسنى 152 و آنه رايدوالتدر "، جلد7 ، منى 244-245 2- صدر سائل ، منى 519

نہ قیم حج ندی مدر (۱) نماز جنازه کی کیفت

سر کارووہ کم علاقت نے وصیت فرمائی تھی کہ جھے حسل ویے لور کفن برتائے کے بعد مير كي مرقد ك مناد ب فحص ركه ديا جائه اور پار يكي وقت كيين تمام يوگ مير ب حجر ب سے دہر نکل جائیں۔ محدیں اسحاق نے حضرت ایس عباس سے روایت کیا ہے کہ حضور کی ومیت کے مطابق ، حضور کے وصال کے بعد کفن میارک میٹا کر، حضور کے جسد اصر کو جمرہ شریف میں رکھ دیا گیا اور تمام ہوگ جمرہ شریف ہے باہر نکل آئے۔ باہر الل بیت اطہار کے م واور خواتین و طل ہوئے اور مسلوقہ وسلام عوض کیا۔ان کے بعد حضرت سے دیا ہے بکر صدیق بور سیدنا فاروق معظم رمنی اللہ تعال عنما چند مراجرین و انساد کے ساتھ مجرہ شریف میں داخی ہوئے ، نہوں ہے اس غربہ سلام مقیدت دنیاز ہیں کیا ،

التروعيف إنهااس ووسة اللوويقالة

ال مهاجرین دانساریے مجی جیجیں کی افتداء کے پھر سب نے صفی بنائی اور بغیر تمسی لام ك من جنان الواكر ترب حصرت ابو بكر صديق لور فاروقي اعظم بهي صف على حضور کے رویر و کھڑ ہے ہوئے۔ انہویائے مار گاوالنی ٹیٹ کوساع من کی:

> عُصَالَ اللَّهِ وَلَهُ مِنْ مِنْ مِنْ مُعَالَمُ لِلَّهِ وَلَهُ مُعَالَمُ لِلَّهِ وَلَهُمَ إِلَّمْ مُ هَدَ فِي سَيِسِلِ اللهِ عَلَى آعَزَ اللهُ دِيدَةُ وَدَ وْ وَٱقَامِنَ بِهِ وَحُدُوْ لَا شَيْءِكُ لَهُ فَتَجْعَلُنَا الْهَنَّامِمْنَ يَقِيمُ الْغَوْلَ الَّذِي أَنْزِلَ مَعَهُ وَالْمُمُّ بَيِّنًا وَبُيْنَهُ حَقَّ ثُمِّعَ فَهُ بِنَا وَثُمْرَ فَنَا بِهِ فَإِنَّهُ كَاكُ بِالْمُوْ مِرِيْنَ رَعُفْا رَجِيًّا لَا نَسْتَفِي إِلَّا يَعِانِ إِنَّ بَهُ لَا وَلَائْتُ يُن بِهِ ثُمَّنَّا أَبُدًّا.

(2)

"اے اللہ اہم کو بی دیے ہیں کہ تیرے مجوب نے وہ پیام پہناویا جو

آپ ہر بازئی کیا گیا تھا اور اپنی امت کو تھیجت کردی۔ امند کے راستدیمی حداد کی بہاں تک کی الند تق سے اس وی کو عزت عطافر افی اور آپ کی دعور در جو ت ایس لے بخی اور تیم کی ذہر ت کے ساتھ بہال لے بجو وحد در شریک ہے۔ اسے ہمارے صعور برحق ایمیں تو بنتی عطافر اک ہم اس تھی ارائی کی بیروی کریں جو تونے ان پر بازل فریا یا اور روز قیاست ہمیں حضور کے ساتھ اکٹی کر اور جمیں حصور سے حضور کے ساتھ اکٹی کر اور جمیں حصور سے دوشتائی کر اور جمی حصور سے دوشتائی کر اور جمی حصور سے دوشتائی کر اور جمی حصور سے ہمیں ہو ایجان دائے میں اسے کی قیست پر تبدیل کرنے کیلئے تیاد میں اسے کی قیست پر تبدیل کرنے کیلئے تیاد میں اسے کی قیست پر تبدیل کرنے کیلئے تیاد میں ہیں اسے کی قیست پر تبدیل کرنے کیلئے تیاد میں ہیں اسے کی قیست پر تبدیل کرنے کیلئے تیاد میں ہیں ہو تیا گیا گیا تھیں ہیں ہیں اسے کی قیست پر تبدیل کرنے کیلئے تیاد میں ۔ "

حضرت صدیق کیر ہے و عادیک رہے تھے ، دو سرے ہوگ ہے وعائے گل ت ان کر سیمن سیمن کر رہے ہے۔
کہ رہے تھے ہیں النی اس عاکو تبول فرا۔ اس انتجاء کو منظور فرا۔ پار ہے ہوگ ہیں گئے۔
انی بی عت ندر واقل ہوگی سال تک کہ تمام مر و نماز جنارہ پڑھنے سے فارش ہو گئے تو سے مستورات کو اندر جانے کی اجازت فی تو وہ ہدی باری نماز جنارہ اداکر تی رہیں۔ پار بچوں کا پری آئی دو واقع ہو کہ اور ہو گئے ہو اور ہو گئے ہو کہ اور ہو گئے ہو کہ اور ہو گئے ہو کہ اور ہو کہ اور ہو کہ اور ہو گئے ہو گئے ہو کہ اور ہو کہ اور ہو گئے گئے ہو گئے ہو

اس بات پر تمام علاء کا آغاق ہے کہ تمام ہو گول نے مام کے بغیر نماز جنارہ اوالی مور بغیر امام کے نماز جنارہ پڑھنے کی متعدد حکمتیں لکھی ہیں :

سر کار دو عالم خود امام الدولين والآخرين في منهد حضور رنده منه اور مام الدولين والآخري كي موجود كي بي اور كون امام بين سكتاب ؟

نیز اس کا مقصد یہ بھی تن کہ ہر مسلمان علیمہ و علیمہ واپنے سے تا علیہ اسلام کی بار گاہ اقد س میں بریہ مسلودہ سلام عوض کرے اور اس شرف ہے اے سر فراز کیا جائے۔

تدفين كابيان

محایہ کرام کو اس بات کا علم نہ تن کہ رحمت دو عالم علاقے کی قبر مبارک کمال بنائی جائے۔ دوگ ای مسئلہ یہ غورو فکر کر دہے تھے کہ حضر سے صدیق آئبرر منی اللہ عند کویا ہوئے یکول کی بھیج تیمی الاستیٹ میٹونٹ "هل نے تی کریم علیظ کو یہ فراتے ہوئے ساکہ ہر ہی ای میکہ وقن کیا ک جاتا ہے جمال اس کی وفات ہو تی ہے۔"

یہ فرشاد نہوی سنے کے بعد اس بارے میں ساری تشویش فئم ہوگی۔ وگول سے بستر مبارک کو لیشالور جہال بستر مبارک تھاوہاں قبر کھودی گئے۔ جب قبر تیار ہوگئی تو پہلے رمین پر ایک مرخ رمی کا کمبل بچیا گیا۔ گھر قبر شریف میں سیدنا علی بن ابی ہائی، فضل اور فئم فرز ندان سیدنا عباس اور شنار ان جو حضور کر یم علیہ انصافی والعملم کے آزاد کر دہ غلام جے، فرز ندان سیدنا عباس اور شنار ان جو حضور کر یم علیہ انصافی والعملم کے آزاد کر دہ غلام جے، فیادوں افرے۔ اوس بی فول نے عرض کی الند کے واسلے بھی بھی جس میں مرحت مالم علاقت کی ترفیل میں اور نے کی علیہ انسان عبد لینے کی سعادت مرحمت فرہ ہے۔ آپ نے ضیس مجی قبر شریف میں اور نے کی فوانت دی۔ آپ نے ضیس مجی قبر شریف میں اور نے کی فوانت دی۔ آپ نے ضیس مجی قبر شریف میں اور نے کی فوانت دی۔ آپ نے ضیس مجی قبر شریف میں اور نے کی فوانت دی۔ آپ نے ضیس مجی قبر شریف میں اور نے کی فوانت دی۔ آپ اند

> 1. اينا، مثر 531 2. ايدا، مثر 533

حضرت ما تشر صدیقہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ملکے کی وہات سوموار کے وں ہو گیاور تہ فیل اور تہ فیل کا کید کی ہوئی ہو گیاور تہ فیل ہو گیاور تہ فیل ہو گیاور تہ فیل ہو گیا ہو ہو ہو ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہ

مَّهُوَ قَوْلُ عَرِيبٌ وَالْمَشَهُوُدُ مِنَ الْجَمَّمِ مَا أَسْفَنَا وَ مِنْ أَنَّهُ عَبِيرِ السَّلَامُ ثُولِي يَوْمَ الْإِثْنَيْنِ وَدُونِتَ مِنْ أَنَّهُ عَبِيرِ السَّلَامُ ثُولِي يَوْمَ الْإِثْنَيْنِ وَدُونِتَ مَنْ أَنَّهُ الْأَثْرُيْنَا وَ

"بدو اسرا تول غریب مشور قول دی ہے جوہم نے جمور علام سے پہلے نقل کیا ہے کہ مصور کاد صال پر لمال سو مواد کے دن او الور تدفین بدھ کی دات کو عمل بیل لائے گئے۔"

حضور کی تنه فین کے بعد حضرت بدال بن رباح نے پاٹی کامکلیٹر (الیالور اس سے سرور عالم علی کے حرار پر انوار پر چھڑ کا ذکیا۔ حضر منت بنال نے چھڑ کاڈ کا آغاز سر میادک کے واکمیں طرف سے کی یمال تک کہ قدیم شریعین تک مارے مرقدانور پر چمڑ کاؤ کرویا۔(1) الينادى ومرشدكي وفات حسرت آيات يرمحابه كرام كاحزن والم اس روح قرم س نحه کی اطلاع آنا قانادور و نزدیک ہر جکہ پہنچ گئے۔ ہر محض غم واندوہ کے وحث نیر ان و مراسمہ تھا۔ محابہ کرام بیان کی کھنے تھے کہ بیدون مدینہ کی تاریخ کا تاریک ترین دن تھا، جس طرح حضور ججرت کرے جب مدیند طیبہ تشریف فرما ہوئے ہے ووون مدینہ کی تاریخ کاروشن ترین دن تھد ہر محق اپنی ای دیشیت کے مطابق رنج و خم ے تفرهال تقد وہ جود حویں کا جاند جمیشہ کیلئے آئکھول سے او جمن ہومی جس کی خلک كرتيل غمروا ب كو برأت وحوصل سے بسرهاب كي كرتى تعيل وه " الآب عالماب آ تكمول ے او تھل ہو گیا جس سے ان کا مل ہر و باطن اکساب ٹور کیا کر تا تھا۔ حضر ت سیدة النساء ر منی اللہ عساجب اس عادید فاجھ ہے سکاہ ہو میں آوے ساختہ آبیہ کی زبان باک ہے ہے كلمات فكل جوسي كرد كا فم كى شدت كى عكاى كرر ب تقد ا تَا أَنْنَاهُ ! أَخَابُ رَبَّا دُعَاهُ اے میرے خارے اوجان ! آپ نے این دب کی دعوت کو تیول کر لیا۔ يَا أَيْنَاهُ وِإِلَى جِنَّةِ الْفِرْ دُوْسِ مُأْوَاهُ ے اباجان! آپ جنت الغردوس میں تشریف فرما ہو گئے۔ يَا أَيْنَاهُ إِلَّ حِبْرِيْلِ نَنْفَأَهُ . اے ماجان ا آپ کی وفات حسرت آیات کی نیر جریل کو کون منجائے گا۔ حصور کے بعد سمس مروم الرے کی راب جر کیل سم کے باس آئے گا۔ اے مردر دگارا فاطمہ کی روح کواہے حبیب کی روح کے پاس پہنچادے۔ اے خداو ند عالم الجھے اپنے ہیں۔ رسول کا ہم نشین بنادے۔ اے میرے رب اجھے سے حبیب کی جدائی کے غم کے ثواب سے محروم نہ قرمانا، جھے رور

محشران محبوب كاشفاحت سے بحروم نہ كرنا۔ مروی ہے کہ سر کارود عالم علی کے وصال پر مارل کے بعد کمی نے معفر ت سیدوز ہراء کو منت فنيس ويكها

حصرت و نشر صدیقد این محبوب كريم مين كال كان ايانك قراق براين رئي الم اوراين عقیدت و محبت کا بول وظهار کرر دی تھیں:

صد دیف اوہ تی جس نے فقر کو غناء پر مدرویٹ کو تو تھری پر انتہار کیا۔

حید حیف! وہ وین پرور راہبر جو ایل گنگار است کے گناہوں کو بخشوائے کے لئے ساری حاری رات ہے جینی پس گزار دیا کرتا تھا۔

مد دید اووس شد کر ہم جس نے بری جرات و منتقاست کے ساتھ مجاہدہ کیا۔ صد فسوس اوہ رسول جس نے ممنوع چیزوں کی طرف میسی نگاہ التق مند کی۔ کفار کی ایڈا ر سانیول کے باعث جس کا قلب منبر مجھی متاثر نہ ہوا۔ اوران کو دعوت حق دیبیے ہیں مجھی ییز ار گیاامر تھکاوٹ کا ظہارت کیا۔

جس نے مفلسوں اور مختاجوں کیلئے ایے تعام واحسال اور فضل و مخاوت کا دروازہ میمی بندنہ کیا۔ وہ نی، جی کے موتوں جسےدانت بھر مار کر توزے گئے۔

وه ني، جس کي نور اني پيشاني کور خي کيا گيا۔

دەرابىر، جى ئے دوروز ئے درىيە جو كەرونى مجى بىر جو كرند كھائى۔

صدحف أكر "ج ووكر مم " قادنيا عد خصت موكيا إِنَّا يِنْهِ وَإِنَّا إِنَّا يَتُهُورُ عِفْونَ اس وفت کاشانہ اقد س کے ایک کونہ ہے ۔ و ز سنائی وی۔ آداز سنائی ویے رہی تھی کیکن جس

كى آواز سى وه د كھاكى شيى دىدر ماتھا۔ اس سروش غيب يے كما ،

اَلْتَلَامُ عَلَيْكُ أَهْلَ الْبِكْتِ وَرَحْمَةُ اللهِ وَيَزَكُّوا لَهُ كُلُّ نَفُسِ وَآلِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُرْفُونَ أَجُوْزَكُوكُوكُو الْفَيَامَةِ وال بيت! تم يرالله كي طرف سنه سلام جو - بورتم يربس كي طرف ہے رحموں ویر کوں کا نزول ہو۔ ہر نفس نے موت کا دا کقہ چکھناہے اور قیامت کے روز تنہیں تمہارے اعمال کا بور ابور البر دیا جائے گا۔" اور جان او کہ ہر مصیبت کیلئے اللہ تھائی کی طرف ہے تسلی ہوتی ہے اور ہر فوت ہوئے والی چیز کا کوئی قائم مقام ہو تاہے۔ ہی اللہ تن ٹی پر پہنے یعین رکواوراس کی طرف توجہ کرو۔ برح فزع سے بازر ہو، ہے صبر کانہ کرو۔ در حقیقت معیبت زده ده فض ہے جس کو تواب سے محروم کردیا کیا۔ والسّنظر معینی ورسمہ کا مذہب

اس جائلا سانحد سے عاشقان بادگاہ رسالت يرجو كزرى كوئى اللم اس كى ترجانى تسي کر سکانہ حضرت سیج محتق عبدالحق محدث والوی رحمتہ اللہ علیہ نے "بدارج المندو" جی محاب كرام يروارو يوف وال كيفيت كاج مذكره كيا بهاى كرجم يراكن كرول كار آب لكن بي . " مرور كا كنات عليه السلوة والعملمات كي وفات حسرت آيات كے حمد مدنے تمام محابد كرام كو جنجوز كرد كاديات، مارے جران و ششدر او كرده كي تھے۔ یول معلوم ہو تا تھ کہ ان کی سعیس سلب ہو گئی ہیں اور حواس باکارہ ہو سے یں۔ بعض میں یے شے کہ شدید غم سے ان کی قوت کویا کی سب ہوگئ تھی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعانی عند بھی اس مو کو سے تھے۔ جنانجہ ایک وقعہ حضرت عمر رمنی اللہ منہ کا گزراہاں ہے ہو جمال بدینیے تھے۔ امول نے سلام دیاء آپ نے سنا بھی لیکن زبان میں پارائے تکلم نہ تھا۔ بعض کے احساب ناكارہ ہو كر دو كئے ،ان كے بدل ميں جنبش كى طاقت ندرى، چنانچہ سيدنا على مر تعنیٰ کی بھی بھی کی کیفیت تھی۔ حضرت فاروق اعظم کی کیفیت توسب ہے جدا تھی۔ بعض می بہ کرام نے تو یہ وعا مائٹنا شروع کر دی ویاللہ! جاری آ محمول کی بیانی سلب کرے تاکہ جن آ محمول نے تیرے مبیب کر ہم کے روئے زیا کودیکھنے کاشر فیسعاصل کیہ وکسی لور چر ہ کونہ ویکھیں۔"

منافقین نے یہ کمنا شروش کرویا کہ اگر حضور کی ہوئے تودفات ندیائے۔ اپنے محبوب کر یہ منافقین نے یہ کمنا شروش کر دیا کہ اگر حضور کی ہوئے تو فار اندواو تم سے بالا کر ایم اللہ علاقے کی جدائی کا صد مداور اس پر جانب اعداو، حضر ت محر قرط اندواو تم سے بالا ہوگئے۔ اور کے ، پی کموار بے نیام کر لی اور اعدال کرنا شروش کی ۔ اگر کسی نے یہ کما کہ رسول اللہ علاقے لیے دو قات پائی ہے تو بھی اس کموار سے اس سے دو کائے سے کر دول گا۔ حضر ت محر کے اس

اعلان کے بعد ہوگ خاموش ہو مجھے۔ حضرت ابو بکر صدیق ہے کھریش ہے جو کا کے محد میں تغیہ جب آپ کو بیا امناک خبر کینجی تو فور مسار ہو کر اس حجرہ مقدمہ کی طرف روانہ ہوئے جہال حضور استراحت فرہ ہے۔ آپ تیزی سے آ رہے تھے اور زروقطار رو رے تھے۔ال کی زبان سے یہ فریاد تکل ری تھی تھی تھی اُنگے میرے محبوب تا میرے محبوب آقا جب مجدشر الف من بيني ولوكول كوير بينال حال ديكه يمكى كي طرف متوجه نه ہوئے مبات تک شد کی اسید مے ام الموسین حضرت عائشہ صدیقہ کے جروش بنجے۔ روسة مهارک برجو حاور ڈانی منی منی ہی کو روسے مبارک سے بنایا اور حضور کی تور ان جیٹانی بر اور اینامند حضور کروستا قدس برر کما، مجرس انحاکر فرمایا قدا نبکتیاگا" اے ہدے جلیل القدر نجيد" كاردوباره بياور بالكرروع اقدى كورسده ياور آكمول سے " نسوول ك دريا روال ہو گئے۔ بھر فرمایا واصرفتیا گا"اے میری جان سے بیارے مجوب" کی بار جادر کو سر كايا، بوسد ديا اور اشكول كانذرائد فيش كيار جربوسه ديا اوركها والسَّلِيلَا يَا بِأَنِيَّ أَمْتَ وَأَقِيقُ والمن مع المرسم والمار المار ا میں بھی یا کیزو تھے اور اب بھی یا کیزہ میں۔"آپ کی شان اس سے بڑی بندے کہ آپ یو آھ و فغال کی جائے۔ اگر زمام القیار جارے ہاتھ میں ہوتی توجم حضور پر بی جانمی نجماور کر وسیتے۔ حضور نے کر ہمیں مرنے والوں پر آن ویکاء سے متح ند کیے ہو تا تو میں اتثار و تا کہ ميري آ تكمور سے اشكول كے جيئے جارى بو جائے۔ پير عرض كر " إر خد ياز ماسلام برسال والحرباد الزوع ورد كارباخود بإدرار"

اے اللہ اہمارا سلم اپنے محبوب کی بارگاہ میں پہنچانا اور بارسول اللہ اہم غلامول کو اپنے ضد ہو تد قد وس کی بارگاہ میں بار کرنا۔

پھر معزرت صدیقہ کے مجرہ سے باہر آئے۔ دیکھاکہ صغرت ممرر منی اللہ عنہ لوگول کے در میان کھڑے یہ اعلان کر رہم ہیں کہ رسول اللہ ملک فوت نہیں ہوئے اور اس وقت تک فوت نہ ہول کے جب تک منافقیں کو دی تیج نہیں کردیں ہے۔

حطرت مدین نے حضرت عمر کو کہا، آب بیٹ جا کیں۔ لیکن انہوں نے بیٹے سے انکار کر دیا۔ حضرت مدین نے تئیں کہا، اے مخص تم جائے تئیں ہو کہ رسول اللہ علیا ہے وفات یا بیکے بیں اور اللہ تعالی نے اٹی کماب کر یم میں خود فرمایا: إِنْكَ مَيْتُ وَمِ مَهُومَيْتُونَ "بِ مُنَكَ آبِ نَ مِن (ونوب) انتقال قرمانا بور انهوں نے مجی مراہ ہے۔" مراہ ہے۔"

وَمَاجَعَلْنَا لِبَشِي مِنْ تَهْلِكَ الْمُنْدَا فَإِنْ مِّتَ وَهُمُ الْمُغْلِدُ وْنَ م

اور شیس مقدر کیا ہم نے کی اٹسان کے لئے جو سے بیلے گزرا (اس ونیا ہے) ہیشدر بنا، تو آگر آپ انقال فرہ ج کی تو کیا یہ اوگ

(يمال) أيجشد بنو كي يل-"

آپ سے پہنے کی کو جیشہ زیدہ رہے وال نہیں بتایا۔ اگر آپ وفات یا جا کی او کیادہ جیشہ زیدہ رہے وال نہیں بتایا۔ اگر آپ وفات یا جا کی او کیادہ جیشہ زیدہ رہے وال نہیں بتایا۔ اگر آپ وفات یا جا کھی حفر سے جیسہ اور کر دان وہ سب معز سے جمر کو چھوڑ کر صدیق اکبر کے پاس پہنچ مجھے اور آپ نے خطبہ اور اور مالی کی حمد و شاکی ، پھر سر ور عالم علیا کی بارگاہ اقدی پس صلوۃ و سل م اور سل مادہ وسل مادہ سے اللہ اور تا کی جدوش کی ، پھر سر ور عالم علیا کی بارگاہ اقدی پس صلوۃ و سل م

جَمَامُ عَمَّدُ إِلَّادَ سُولُ ثَنَّ خَلَتُ مِنْ قَيْلِهِ الْمُثِلُ أَوْانِيَ مَّاتَ اَدِّقُتِلَ انْقَلَيْتُ ثَرَعَلَى أَعْمَا يَكُوْ. (3)

تمام لوگول نے ان آیات کو حضرت صدیق سے سنا تو اسیں ہوں محسوس ہوا گویا ہے۔ "یتی آن کی نازل ہوئی ہیں۔ پھر حضرت فاروق اعظم نے بھی اپنی اس غلط حمی کا ازالہ کی اور حضرت اپو بھر صدیق کی تفسدیق فرمانی۔ (4)

30 1/2/19/19

34 of Obor 2

3. يودا آل فران 144

432 £ "والحالية" بالد2. " و 432

اس مو جی پر بھی تب تاری ہی ہے دوایت نہ کورے جس سے طری طری کی لاط میں اس مو جی پر بھی تب تاری ہی ہے۔ اس انے علی دیا ت کا قاضا یہ ہے کہ اس دوایت و دری کی بیان اور شوک پر ابوے کا در شہ سے۔ اس انے علی دیا ت کا قاضا یہ ہے کہ اس دوایت اور دری کی بات کور تاریخ بارے ہی جاری ہی ہے کور تاریخ کی بات کور تاریخ کی بات کور تاریخ کی بات کی جائے ہو۔ تاریخ کی کیا جائے۔ تاریخ کی معظمی نے اس کے بارے بھی جو تکھا ہے وہ جدید قاریخ کی کیا جائے۔ عدم میں کورٹ کی کیا جائے۔ عدم میں کئی ہے گئی کی بات کی معظمی ہے تاریخ کی کیا جائے۔

قَالَ الْإِنْ الْمَا الله عن أَرَبُ مِ السّمَا فِي عَلَيْهِ مَعْلَى الله عَلَيْ الله عَلَى وَلَا وَالله وَالله عَلَى وَلَا وَالله عَلَى وَلَا وَالله عَلَى وَلَا وَالله وَالله عَلَى وَلَا وَالله وَله وَالله وَله وَالله وَله وَالله وَ

"الام انه سے ماک عبداند ہیں رہے ہے ہے اپ مروسے دوایت کیا،
وہ کتے ہیں کہ جی نے معر ت ماک محدید کو یہ گئے ہوئے ساک
رسول اند میں نے معر سے میں وصاب فرمایو کہ حضور نے میری
گردن اور سے کے ساتھ کی لگا ہو تھ۔ اور یہ دان میری بادی کا تھا،
جی نے اس سلسلہ میں کسی کا حق نمیں اراتھ ہی میری دونی اور آنی اور کم
عمری حی کہ رسول اند میں کئے تے جب میری کو ویس وصال فرمایا تو ہی
ساتھ کھڑی ہوگی ور ر خداروں پر میں دو مری عور توں کے
ساتھ کھڑی ہوگی ور ر خداروں پر میں نے مارے کی۔"

اس رواید سے طرح طرح کی ناد فریاں پر ابونے کا اندید ہے کہ تی کر ہم میں ا نے آوا پی آنام حیات طیب میں مصائب و آنام پر مبرکی سمین فرو فی درا پی امت کو فوجہ کرنے ، پینے اور گریاں جاک کرے سے سختی کے ساتھ منے کید جبکہ اس رواعت میں ہے

1-اين کير سليم چان په جنده سخ 477

کہ حضور کی مقرب ترین زوجہ محرّ سے معفرت عائشہ صفور کے سافید او تمال کے بعد اٹھ کھڑی ہو کی اور اپنے مند پر ممانے بار نے شروع کردیئے اور صرف اکبی آپ بن نہیں بلکہ بھٹی مسلمان خواتین اس وقت دہاں موجود تھیں، سب نے اپنے چروں پر طائے ملاحت شروع کردیئے اور کہار می ہے موجود تھیں کی بنان کواس فعل سے ندروکا۔

انسان یہ خیال کر کے فرز جاتا ہے کہ بادی پر حق کا انجی انجی وصال ہواہے۔ حضور کا جسد طاہر انجی چار پائی پر درازے اور اتن جلدی صفور کے فریان واجب الاقعال کی فلاف ورزی ہونا شروع ہوگئی۔ یہ خلاف ورزی کرنے والے کوئی انجان ہوگئی خور کی محال ہے تھیں۔

ورزی ہونا شروع ہوگئی۔ یہ خلاف ورزی کرنے والے کوئی انجان ہوگ نے جلک صفور کی قران میں خور بھی ہیں دوایت پڑھ کرائے وقد تو شین کہا گیاں جسر اس رویت کے رہال کی گئیں۔

میں خور بھی ہی روایت پڑھ کرایک وقد تو شین کہا گین جب اس رویت کے رہال کی گئیں۔

میں خور بھی ہی روایت پڑھ کرایک وقد تو شین کہا توساری فعط فنی وور ہوگئی۔

میں خور بھی ہی روایت بڑھ کرایک وقد تو شین کہا گئی جس اس سے ایک راوی یعقوب کے گئیں۔ ملی میں اس سے ایک راوی یعقوب کے اسے علی مد این جر اپنی کراپ میں ترف یہ بھر دیہ ب بھر دیہ سے میں رقم کی ایک راوی یعقوب کے ادے عیں رقم کھر از چی گئی۔

و مگر علماء برح و تقدیل نے جی اس مقام پر اس کے خبث باخن ہے بروہ بڑیا ہے لیکن میں طوالت سے دامن بچلے ہوئے ای ایک جملہ کے نقل کرنے پر اکتفا کرتا ہوں۔ جو لوگ حربہ حقیق کرتا جا ہیں تہذیب العہذیب کے اس مقام براس کے ماہت کا مطالعہ کریں ملہ سہ تقی الدیں احدی علی المقرین کی تعنیف العیف" احتاج الاسم عن جد مول کے صفحہ 393 کے ماشیہ برم قوم ہے:

لَوْسَيْتُ مِنْ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ أُنَّهُنَّ قَدْ قُمْنَ بِسَيَّ

1 سائن جَرِ أَصِينَ فَي " ثِرْ يَسِيا تِرْدِيدٍ. " مِهَارِ 1 مِسْ 198

مِنْ لَظَيِمِ الْمُذَوِّدِ وَغَيْرِ ذِلِكَ مِنَ الْأَفْعَالِ الْمُنْعِيبِ عَنْهَا شَرْعًا عَلَى لِسَانِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (1) "بدیات تطعی باید مبوت کو تمیں مجی کہ حضور کی رحلت کے بعد امههت المومنيس لے أينے رخماروں يرطم فيج مارے ياكو كي ايكي حركت ک جوہدی پر حق مالی نے حام قرار دی گئے۔" بلكه علامه ابن سعد الى تعنيف" طبقات" بل حقيقت حال سے يروه افستے ہوئ تح رفرماتے بیل:

> حَلَى إِذَا فَرَغَتِ الرِّجَالُ دَخَلَتِ النِّسَأَءُ وَكَانَ مِنْهُ كَ صَوْتُ وَجَزَعٌ بَعَيْنِ مَا يَكُونُ مِنْهُنَ فَسَمِعُنَ هَنَّهُ فِي الْبَيْتِ فَفَرَقْنَ قَسَكُمَّنَ -

"جب م د معنور کے جنازہ سے فارغ جرے تو پر مجر و مراز کہ یل خواتمی وا على مونے لکيس ان جس سے كسى كى في نقل كى اور بيزع فزع كرنے لكى تواس وقت جرو الريف من ايك تقر قرابت ى محسوس او كى جس سے سب خوا تین پر جون طار ی ہو کیالوروہ خاموش ہو تمکی۔" ا ك اور ممتنز حواله ساعت أر ، مل -

علامه این اثیر این تاریخ"الکاش فی الکاریخ" پیش ر قمطر از بین که

آخرى دن حضورنے فرمایا:

دَنَا الْفِرَاقُ وَالْمُنْقَسِ إِلَى اللهِ وَسِدُرَةِ الْمُسْمَى وَ التَّيْفِينَ الْاعْلَىٰ إِلَى أَنْ كَالَ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ ادْخُلُوا عَلَى نُوْخًا لَوْجًا فَصَلَّوا عَلَى فَلا تُؤْذُونِ مَا وَلَكُ وَلَا رَبُّتُهِ . (3)

" جدائی کی گھڑی زویک ایمٹی لیب انتدنتی ٹی کی طرف اور سدرۃ الممتنیٰ کی

1\_"معلى الأسطى" ولد 1 مثل 393 2. " طبقات ابن سعر " ، جلد 2 ، سلح 289 320 Jun 2m " 2 10 July 5" 2 1003 3

طرف رفتل اعلی اور جنت المادی کی طرف لوث کر جانے کا والت آئی میر کی نماز جنازہ اداکرنے کیئے گروہ در گروہ ججرہ شریف میں داخل ہونااور میر کی نماز جنازہ پڑھنا۔ لیمن جھے ہے جا تعریف کر کے اور آدو فغال کرے افاعات شہنچانا۔ "

## آهو فغالباست ممانعت

ا ہے جنازہ کے بارے میں دیگر مربوت کے علاوہ حضور نے ارشاد فرمیا:

سب سے پہنے میرے الل بیت کے مرومیر اجنازہ پڑھیں۔ پھران کی خواتمن ہے شرک صاصل کریں۔ پھر عام اوگ گروہ در گردہ جمرہ مبد کہ میں واخل ہو کر میر کی نماز جنازہ پڑھنے کاشرف صاصل کریں۔ لیمن خیال ہے کہ وکلا فوڈ وڈن پینا کیڈی قرکلا پرونگی وکلا بھکٹی کیڈی (1) ''کوئی کھی خاتوں رو کر ، آو و فنان کر

ك، باعد آواز سے بين كر كے مير اول ندو كھائے۔"(2)

محبوب دب العالمين عظي كرجد الكارفم بيث عشاق حال مصطفى كوراد تاربتاتف

حضرت ام ایمن حضور کی داید تغییر که حضرت سند و منی الله عنها کی جانک و فات کے بعد آپ لئد عنها کی جانک و فات کے بعد آپ لئے ہی انسیں ابواء بیس و فن کیا۔ پھر سر وری لم علی کا ور بیس لئے اونٹ پر سوار ہو سر حضور کو کہ سمر مدوالی لے آئیں۔ سر کار دو عالم منافظہ ان کا بڑا احرام کرتے تھے اور آپ مجمی حضور پر سوجان سے قدا ہوئی تغییر۔

سر کار دوعالم علی کی و قات صرت آیات کے بعد ایک روز حدیق آگر نے جعز سے فارول او فرمایا، چلو آج ہم ایمن کے پاس چلیں اور ال کی زیارت کاشر ف حاصل کریں۔ چٹانچ جب ہم ان کے پاس پنچ نودہ ہمیں دیکھ کر روئے لکیس ان دونون حضر نمت نے ان سے ہو چھا، جب ہم ان کے پاس پنج نودہ ہمیں دیکھ کر روئے لکیس ان دونون حضر نمت نے ان سے ہو چھا، اب کیوں روزی ہیں ؟ العد کے رمول کیلئے جو تحتیں انڈ تعالیٰ کے پاس ہیں دہ حضور کیلئے ہو تعتیں انڈ تعالیٰ کے پاس ہیں دہ حضور کیلئے ہو تعتیں انڈ تعالیٰ کے پاس ہیں دہ حضور کیلئے ہوئی المدات واحد بات طمانونت کا باعث ہیں۔ آپ نے فرمایا ، مخد المائد تعالیٰ نے اپنے حبیب کو جن افعالت واحد بات سے فواز اے دود دنیا کی فوتول سے ہز فرمایا مرتبہ الملیٰ دار نع ہیں۔ ہیں اس حقیقت کو خوب جا تی

1-الن كثير «المهم اللنوب " «بلا4» منى 503 2-ايدنا

مول وَلَكِنَ أَيْكِي أَنَ الْوَتِي الْقَطْعَرِينَ التَمَالَةِ "ميرے رونے كا وجہ يہ ب ك آسان ع نزول وى كاسلىل منقلع بوسميا." حضرت ام ایمن کے اس ارشاوے ان حضرات بر مجی کریہ طاری ہو کمیا اور در تک وہاں بیٹ کراین محبوب کویاد کر کے روتے رہے اور اشک افغانی کرتے رہے۔ حضرت ابوموی ے مروی ہے کہ نی کر م منت فرمایا: الله تعالى جب كسي امت كے ساتھ رحت كاراؤه فرماتا ہے توان كے إي كوات ے سے استے اس بال لیتے ہیں ، اور وہ نی ان کے لئے بھترین میشر وہو تا ہے ، ان ك ايمان اور اعمال حسنه كى كوائى ويتاب اورجب الله تعالى كس احت كوبلاك كرية كاراده كرتے ميں توان كے تي كوز نده ركتے ميں ، جسب الله كا عذاب ان كو ہلاک کرنے کیلئے نازل ہو تاہے توان کا نی دیکھ کر خوش ہو تاہے کیونکہ انہوں نے ساری عمر اس کی تکذیب کی تھی اور اس کی نافر مانی کرتے رہے۔ حضرت عيدالله بن مسعودروايت كرتے بين كر في مكرم علي في ارشاد قرالا: إِنَّ لِلْهِ مَلَاتِكُمُّ مَنَّا حِنْنَ يُبَالِعُرُ فِي عَنُ أُمَّتِي التَّلَامَ "الله تعالى سے بحت سے فرشتے میں جو اقال عالم كى ساحت عى معروف رہے ہیںاور جب میر اکوئیامتی میری بارگاد میں سلام عرض كرتاب توده مير ال احتى كاسلام عجم يخيات يرد" حضر مع عبدالله بن مسعود تي روايت كرت بن

> قَالَ رَسُولُ اللهِ مَسَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَوَ حَيَا إِنَّ خَيْرٌ لَكُو تُعُولُ أَنْ وَيُعُدَّ فَ كُلُو وَفَا إِنْ خَيْرُ كُولُكُو كُولَا فَعَالَا فَعَالَا فَعَالَكُو كُولُا لَكُولُو اللهُ عَلَيْهِ وَقَا لَا يُعَالَى اللهُ عَلَيْهِ وَقَا لَا يُعَالَى اللهُ عَلَيْهِ وَقَا لَا يَعْلَى عَلَيْهِ وَقَا لَا يُعْلَى عَلَيْهِ وَقَا لَا يَعْلَى عَلَيْهِ وَقَا لَوْ اللهُ عَلَيْهِ وَقَا لَوْ اللهُ عَلَيْهِ وَقَا لَا يُعْلَى اللهُ عَلَيْهِ وَقَا لَا لَهُ عَلَيْهِ وَقَا لَا يُعْلَى اللهُ عَلَيْهِ وَقَا لَوْ يَعْلَى اللهُ عَلَيْهِ وَقَا لَا يَعْلَى اللهُ عَلَيْهِ وَقَا لَا يَعْلَى اللهُ عَلَيْهِ وَقَا لَوْ اللّهُ عَلَيْهِ وَقَا لَا يُعْلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَقَا لَوْ اللّهُ عَلَيْهِ وَقَا لَا يُعْلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَقَا لَا يُعْلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَقَا لَا يُعْلِيهِ وَقَا لَا يَعْلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَقَا لَا يَعْلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مِنْ عَلَيْهِ وَقَا لَا يَعْلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَقَا لَا يَعْلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَقَا لَا يَعْلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَقَا لَا يَعْلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَقَا لَا لَهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَالْمُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَالْمُ عَلَيْهِ عَل

"حضورے فرمایا کہ میری زندگی بھی تسارے لئے بھر ہوں میری وفات بھی تمہارے لئے بھر ہے، جب میں تمہارے اٹال هند کو دیکتا ہوں تواس پراللہ کی حد کر تا ہوں اور جب میں تمہارے کنا ہوں کو دیکتا ہوں تو تمہارے لئے اللہ تعالی ہے مغفرت طلب کر تا ہوں۔" درود پاک بنده موس کاده بهترین عمل به جواس کارابطه اید آقاد مولا عظی کے ساتھ
جید تازور کھا ہے۔ اس کے بارے میں دحت عالم علیہ السلام کے ارشادات ساعت فرہائی :
عَنْ أَدْسِ بِنَ أَنْسَ قَالَ قَالَ دَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ
دَسَةَ وَمِنَ أَدْسَلُ اَيْكُمُ لَا مُعَلِّمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ خُلِقَ الدَّعَرَةِ
دُسِةً فَي اللهُ عَلَيْهِ السَّمَعَ قَدَةً فَا كُرُورًا
عَلَى مِنَ الصَّلَوٰ فِي النَّفَ فَدُ وَفِيهِ الصَّعْقَةُ فَا كُرُورًا
عَلَى مِنَ الصَّلَوٰ فِي مِنَ الصَّلَوٰ فِي مِنَ الصَّلَوٰ فَي اللهِ مَنْ الصَّلَوٰ اللهُ عَقَدَةً فَا كُرُورًا
عَلَى مِنَ الصَّلَوٰ فِي فِيهِ مَنْ إِن صَلَوْ اللّهُ مَمْ مُردَ صَلَةً
عَلَى مِنَ الصَّلَوٰ فِي فِيهِ مَنْ إِن صَلَوْ اللّهُ مَمْ مُردَ صَلَةً

"اوس بن انس رحمت عالم علی است روایت کرتے ہیں کہ حضور نے فربایا، تساری ذیدگی کے دنوں میں ہے افضل ترین دن جمعہ کادن ہے۔
اس دن آدم علیہ السلام کو پیراکیا گیا، اس دن ان کاانقال ہوا، ای دن حضرت امر الحل صور پھو تھیں کے ، اور اس دن او گول پر مدہوشی طاری ہو گیا۔ اس روڈ بھر پر کثریت سے درودیا کے پڑھا کرو کیو تک تمہارا درود میر ہے سامنے بیش کیا جاتا ہے۔"

حضور کا برار شاد سن کر سحابہ نے عرض کی یاد شون الله انگیافتہ تعدیق صلاحتیا عکیا لئے وقت اللہ تعدیق میں اللہ کے ایک وقت الکو تقد اللہ کے بیارے رسول اہمارے ورود حضور پر کیسے ویش کے جا کس کے حالی کی در میں میارک یوسیدہ ہو گیا ہوگا؟"

حضور نے اس غلط فنمی کودور کرنے کیلئے ارشاد فرمایا:

إِنَّ اللَّهُ قَلَ حَرَّمَ عَلَى الْآرُضِ أَنْ تَأْكُلُ أَجْسًا ذَا اللَّهُ فِي أَنْ تَأْكُلُ أَجْسًا ذَ

"اے میرے محابہ!اللہ تعالی نے ذشن پر ترام کر دیاہے کہ وہ انبیاء کرام کے اجساد طاہر ہ کو کھائے۔"

اس سے بھی ایک واضح ترین صدیت پاک ملاحظہ فرمائیں جس کا مطالعہ کرنے ہے بغضلہ تعالیٰ عصر حاضر کے شرین عدیت پاک ملاحظہ متالغہ کے بارے بیل شور وغل مجا الفی علاقے کے بارے بیل شور وغل مجا مرکھاہے وہ خود بخود ختم ہوجائے گار

مرور عالم علی کے ایک نامور محالی حضرت ابودرواوے مروی ہے کہ رسول اللہ علیہ

تے قرطانی :

كَالْ رَسُولُ اللهِ مِمَلَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَخُوهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَكُولُوا اللهِ مَلَ اللهُ عَلَيْ يَوْمَ الْجُهُمَةِ فَإِنَّهُ مَشْهُودٌ مَنْهُ مَنْ لَهُ مُنْهُ وَدُ مَنْهُ مُودً مَنْهُ وَاللهُ مَنْهُ وَمُنْهَا - مَنْهُ مَنْهُ مَنْهُ اللهُ مَنْهُ مَنْهُمُ اللهُ مُنْهُمُ اللهُ مَنْهُمُ اللهُ مَنْهُمُ اللهُ مَنْهُمُ اللهُ مَنْهُمُ اللهُ مُنْهُمُ اللّهُ مُنْهُمُ مُنْهُمُ مُولِمُ اللّهُ مُنْهُمُ مُنْهُمُ مُنْهُمُ مُنْهُمُ مُنْهُمُ مُنْ مُنْهُمُ مُنْهُمُ مُنْهُمُ مُنْهُمُ مُنْهُمُ مُنْهُمُ مُنْهُمُ مُلّمُ مُنْهُمُ مُلّمُ مُنْهُمُمُ مُنْهُمُ مُنْهُمُ مُنْهُمُ مُلّمُ مُنْهُمُ مُنْهُمُ مُنْهُمُ م

" آپ نے فرمایا کہ جمعہ کے روز کثرت سے جھے پر در دو شریف پڑھاکرد کیونکہ فرشتے اس روز حاضر ہوتے جیں اور کوئی آدمی بھی جھے پر درود شریف نسیں پڑھتا مگر اس کا درود شریف میر می خدمت میں چیش کر دیا جاتا ہے اس سے پہلے کہ وہ درود شریف پڑھتے سے قارش ہو۔" حضر سے ابودر واد کتے ہیں۔۔ ہیں نے عرض کی یار سول اللہ اجب تک آپ زیمواس

حضرت ابودرواء کہتے ہیں۔ بیں نے عرض کی یاد سول اللہ اجب تک آپ زیمواس و نیامیں تشریف قربا ہیں اس وقت تک تو پیٹک فرشتے بیش کرتے رہیں سے سکن موت کے بعد کسے پیش کریں ہے ؟

رحت عالم المائية فرلما:

إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَى الْاَرْضِ أَنَّ تَأْكُلُ أَجْسَاءُ الْأَنْهِيَاءِ عَلَيْهِ هُ السَّلَامُ نَيِّ اللَّهِ حَنَّ يُرْزَقُ - (1)

" ویک اللہ تعالی نے زیمن پر حرام کرویا ہے کہ وہ انبیاء کرام کے اجماد طاہرہ کو کوئی تقصان پھیا تھے ، اللہ کانبی زعرہ ہو تاہے اور اے رزق دیا جاتا ہے۔"

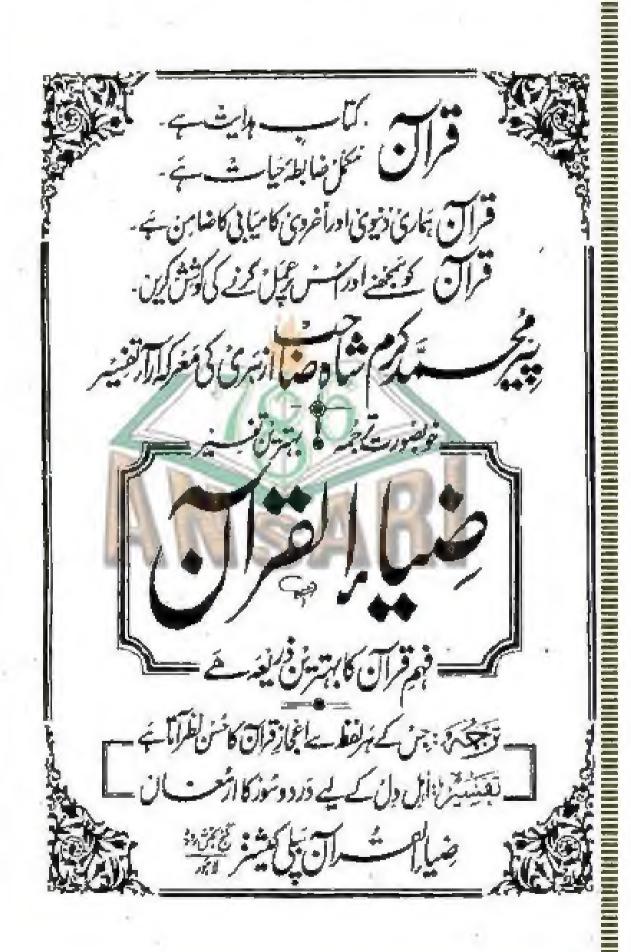